پانچ بزرگ علماء
علامہ حافظ کفایت حسین ،علامہ رشید ترابی اللہ علامہ سیطی نقی کا مقامی مسیدا ظہر حسن زیدی اللہ علامہ سید ظفر حسن امروہ وی معلامہ سید ظفر حسن امروہ وی کے بیان کودہ مصائب اھل بیت کے بیان کودہ مصائب اھل بیت بیشتمل ایک جامع کتاب بیشتمل ایک جامع کتاب

تاليف جة الاسلام علامه عا بعسكرى، فاصل قم

> ناشر المعراج تميني، لا مور، پاکستان-

رحمت التدكيك المجنسي كاغذى بازار بينصادركرا جي ١٠٠٠٠٠٠ فون: 2440803-2431577 پانچ بزرگ علماء

علامه حافظ كفايت حسينٌ ،علامه رشيد تراليٌ علامه سيرعلى نقى نقوى ماعلامه سيداظهر حسن زيدي علامه سيد ظفرحسن امروه وي

کے بیان کردہ مصائب اهل بیت يمشتل ايك جامع كتاب

جة الاسلام علامه عابد عسكرى، فاصل قم

**ناشر** المعراج تمپنی،لا ہور، پاکستان۔

# جمله حقوق تجق اداره محفوظ مين

نام كتاب دوايات عزا

حجة الاسلام علامه عابعسكرى فاضل قم مؤلف

> طبع اوّل مارتح سووس

> > ایک بزار تعداد

> > > وضاحت

قيت صابر پریس- ار موسنی رود ،لا مور

المعراج تميني-لا مور

جاری تمام مطبوعات کے مصنف، مولف، مترجم،

كاتب بكيوز راور ديزائنر كے حقوق با قاعده ادا كے جاتے ہیں۔لہذاجملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔

ملنے کا پہت **کرایم پبلی کبیشنز** سمج سنٹرغزنی سٹریٹ اردوبازار، لا ہور۔ فون نمبر ۲۲۲۷۷۲



اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وَ الله مُحَمَّدٍ وَ الله مُحَمَّد

### فهرست

|          | عنوان                                                                                                                                                                   | صخيبر |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| *        | انتساب وسلام عقيدت                                                                                                                                                      | 21    |
| *        | ح ف ب نا شر                                                                                                                                                             | 23    |
| بېلاياب  | روايات ازركيس الحفاظ علامه حافظ كفايت حسين تورالله مرقدة                                                                                                                | 25    |
| *        | وفائت حصرت فاطمدز براسلام الله عليها                                                                                                                                    | 27    |
| *        | شهادت حضرت مسلم بن عقبل                                                                                                                                                 | 29    |
| *        | شهادت حبيب ابن مظاهر *                                                                                                                                                  | 32    |
| ₩        | شهادست شنراده قاسم عليدالسلام                                                                                                                                           | 36    |
| -        | شها دست شنرا ده علی اکبرعلیه السلام                                                                                                                                     | 38    |
| *        | شهادست شنراده على اصغرعليه السلام                                                                                                                                       | 40    |
| <b>⊕</b> | روزِعاشور                                                                                                                                                               | 43    |
| -        | امام زین العابدین پرخشی کاطاری ہونا                                                                                                                                     | 46    |
| ₩        | حصرت امام حسين كاسفرغربت اورميدان شهادت مين آنا                                                                                                                         | 48    |
| *        | شہادت مسلم ابن عوجہ۔ آواز استفاشہ کوئن کرسید ہجاد کا میدان کی طرف جانا اور امام حسین کا اپنے<br>بیار بیٹے کوواپس بھیجنا کہ بیٹا! ابھی تم نے اس ہے بھی برواجہاد کرنا ہے۔ | 52    |
| ⊕        | مجلس شب عاشور                                                                                                                                                           | 55    |
| *        | مجلس شام غريبال                                                                                                                                                         | 60    |
| *        | جناب رباب نے تنفی ی پیٹانی اور خشک ہونٹوں پر بوسدد نے کرکہا: میر کے طل! تونے آخری<br>وقت رونانہیں ہے کہ تیرے باپ کو تکلیف پہنچے گی۔                                     | 64    |
| *        | شام اورامير تيمور كاواقعه                                                                                                                                               | 66    |
|          | اسران اہل بیت کی زندان شام ہے رہائی، جناب نین کا شام ہے لے کرمدینہ تک قیامت<br>خیز بین کرنا۔                                                                            | 68    |

| *        | درباريز بيديل بنت زبرا كاانقلاب آخرين خطبه                                                                                                                                                                                                       | 71 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>®</b> | مخدرات عصمت کی اسیری معصوم بچوں کا ماؤں کی گودیوں سے گر کرشہید ہونا اور رکر بلا سے کوفہ<br>اور کوفہ سے شام تک گلشن آلی محد سے بھول کرتے چلے گئے اور شام آگئی۔                                                                                    | 74 |
| <b>⊕</b> | نوک سنال پرمظلوم امام کا سرجو سکین کی بیکسی کود کی کرآنسو بہار ہاتھا۔ بنت زہرانے اپناسر کیاوہ کی کرآنسو بہار ہاتھا۔ بنت زہرانے اپناسر کیاوہ کی کرکڑی پردے مارااور روکر کہا: میرے بھیا! کیا میری مال نے تجھے اس دن کیلئے چکیاں پیس پیس کریالاتھا؟ | 75 |
| <b>⊕</b> | امام حسین وصیت کر گئے تھے کہ زینب بہن! میرا کام ختم ہوا اور تنہارا شروع ،کر بلا تک میرا کام<br>تھااور شام تک تمہارا ہے۔ زینب بہن! اپنے غریب بھائی کودعاؤں میں یا در کھنا۔                                                                        | 78 |
| <b>®</b> | سینت کا میدان کر بلا میں جا کرا پنے مظلوم بات کی لاش کو تلاش کرنا اور جناب زین کا میدان<br>میں آ کر سیکنڈکولاش پدر سے جدا کر کے خیموں میں لے جانا۔                                                                                               | 81 |
| *        | منده کاخواب میں جناب رسالتماً ب کود کھنااور در زندان میں آکر پوچھنا کہ قید یو! یہ تو بتاؤ کہتم<br>میری شنرادی زین کوجانتے ہو؟                                                                                                                    | 83 |
| <b>®</b> | شبادت وہب، جناب سجاڈر وکرفر مار ہے تھے کدا ہے شام والو! میں رسول اللہ کا فرزندہوں جن کا<br>تم کلمہ پڑھتے ہو۔                                                                                                                                     | 85 |
| *        | جناب سکیندگا زندان شام میں انقال کرجانا۔ جب زائرین شام سے کربلا جاتے ہیں تو سکینہ<br>انہیں پیغام دے کرکہتی ہیں کدمیرے باباہے کہنا کہ آپ کو پردیسی سکینڈ بہت یادکرتی ہے۔                                                                          | 87 |
| ومراياب  | روايات ازخطيب وعظم علامدرشيدتراني رحمة الشعليه                                                                                                                                                                                                   | 89 |
| <b>®</b> | روز عاشور اہل بیت کے مردول کوشہید کردیا گیا، لاشے پامال ہوئے، خیے جلائے گئے اور<br>چادریں لوٹی گئیں۔ پھرمخدرات عصمت کوقید کرکے کوفیدشام پھرایا گیا۔                                                                                              | 91 |
| *        | کربلا کے میدان میں شام ہورہی ہے اورخوف سے بیبیاں اور بیجے سہمے ہوئے ہیں۔ زینب پیرہ دے رہی ہیں۔ زینب پیرہ دے رہی ہیں، نیب سے علی آکر کہتے ہیں: زینب بیٹی! ابتم آرام کرو، آج علی تمہارا پہرہ دے گا۔                                                | 93 |
| *        | علی اکبروصیت کرتے ہیں کہ بابا! میری لاش کو خیمہ میں نہ لے جانا کہ میری ماں پر دایی ہے،<br>میری لاش کود کیھ کر مرجائے گی۔                                                                                                                         | 95 |

| 97  | كوفه كى سرزيين بے وفائكلى _لوگول نے سفير حسين سے زخ موڑليا، جناب مسلم كى شجاعت كى          | -        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | ایک جھلک اورآپ کاسفر شہادت۔آپ نے آخری وصیت میں بیکھا کدمیرے آ قاصین سے                     |          |
|     | كهددو كدوه كوف مين نه آئيل -                                                               | ¥.       |
| 100 | حصرت امام حسین کا اپن عزیزترین دوست حبیب ابن مظاہر کے نام خط لکھنا اور حبیب کا             | *        |
|     | ميدان كربلامين آنااورراه خدامين الى جان كى قربانى چيش كرنا۔                                |          |
| 103 | جناب أم البنين نے جاتے وقت عبال كووميت كى تقى كدمير كعل! ميں كنيز زہرًا ہوں اور            | *        |
|     | حسين تنهارے آ قااورنيټ وأم كلثوم تنهارى شنرادياں ہيں، أنّ كابرحال ميں خيال ركھنا۔          |          |
| 105 | أم البنين في روكركها: عباسٌ! اگرتير عباته وندكت توميراحين نه ماراجا تا-                    | *        |
| 106 | واقعد كربلاكے بعد جار بيبيوں كاكريد، يديبياں زندگى بحرسايد بيس ندبيشيں اور ندبى منشذا يانى | *        |
|     | پیا۔اُن کی آواز گریدکوئ کرانسان توانسان ،حیوان بھی گرید کرتے تھے۔                          |          |
| 107 | جب جناب عبال خيم عدان كى طرف رواند موئة تمام يبيال اور يج روكر كهتے تھے كه                 | ₩        |
|     | عباس ات كوانے اللہ المدين خاك ميں الكي بيں۔                                                |          |
| 109 | جناب عباس کی ولادت باسعادت ،امام حسین کاباپ کی مانند عباس کی پرورش کرنا ،عباس کی و فا      | ₩        |
|     | کی کا تنات ہی الگ ہے میرے دوستو!                                                           |          |
| 110 | حضرت على كاعباس كوامام حسين كي سيردكرنا ،عباس كي شهادت برامام حسين كا كربيده ماتم كرتے     | <b>₩</b> |
|     | ہوئے کہنا کہ آہ! آج حسین اکیلا ہوگیا ہے                                                    |          |
| 111 | شب عاشوراورا یک نصرانی کا اسلام قبول کر کے امام حسین کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کرنا۔    | ⊕        |
| 112 | جناب رباب نے کربلا پہنے کر جناب نینٹ سے عرض کی: آقازادی! آپ چلے جا کیں، میں                | <b>®</b> |
|     | يبيل رہول گی، اللہ نے جھے دو بے دیے تھے ميرى بكى زندان شام ميں رو گئى ہاور بچار بلا        |          |
|     | میں سویا ہوا ہے، میں مدینہ جا کر کیا کروں گی؟                                              |          |
| 114 | مين رات كوهنل بين چلي آؤن كي بابا!                                                         | ₩        |
| 116 | چراغ شام غریباں میں کس طرح جلتے ، آج کی رات آل محد کا کوئی بھی ندر ہا۔                     | *        |
| 118 | كر بلاك ميدان بين شام بوئي ، بإئ شام غريبان!                                               | *        |
| 121 | بہتر (۲۷) زخی جسم ریت پرسو گئے، ظالموں نے تھوڑوں سے لاشیں پامال کردیں۔                     | *        |
|     |                                                                                            |          |

| 124 | كربلا مين فوج يزيد كى طرف سے اعلان كرديا كيا كدا ہے است قبيلوں كے سرداروں كى لاشوں كو      |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | مثالیں،اس کئے کدایک غریب کی لاش پامال ہونے والی ہے۔                                        |          |
| 125 | كربلاك ميدان مين جناب سيدة كاسفيد بال كلول كربر برشهيد برگريدكرنا-                         | @        |
| 127 | ونیاوالوایزیدیت ہے مت گھبراؤ کہ یزیدیت کے خاتمہ کیلئے ذکر حسین ہی کافی ہے۔                 | <b>®</b> |
| 131 | جاراسلام مہنچ کر بلاکی بے کفن لاشوں پر۔                                                    | *        |
| 134 | ذوالبناح رُك كيا، مولاً نے فرمايا: چل مير ب را بوار! ذوالبخاح نے اپنے قدموں كى طرف         | @        |
|     | اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مولاً! میں کیے چلوں ، سکیٹر وکر کہدرہی ہے کہ میرے بابا کے گھوڑے!    |          |
| /// | رُک، میں پیتم ہوجاؤں گی۔                                                                   | 11       |
| 135 | أم جبيبة في كها: قيد يو! دعا كرو، مدينه مين ميري تا قاحسين اورميري شنراديان زينب وأم كلثوم | @        |
|     | خریت ہوں۔                                                                                  |          |
| 136 | كربلا سے شام تك جاليس جيوٹي جيوٹي قبريں بني ہوئي ہيں،مؤمنين كياتمہيں بية ہےكدان            | 8        |
|     | قبرول بين سونے والے معصوم بي جناب سيده كے كيا لكتے بين؟                                    |          |
| 138 | قاطمه زبراكي بينيال، ني كي نواسيال اسير بين اور زين كوفه وشام بين خطب سنا كراييخ مظلوم     | (4)      |
|     | بھائی کی مظلومیت کی تر جمانی کرر ہی ہیں۔                                                   |          |
| 144 | سيد جا دتاريخ انسانيت كوه بهلے خطيب بيں جوطوق وسلاسل ميں جكڑے ہوئے تھے۔                    | *        |
| 146 | ہم آل محر کے گھرانے کے قیدی ہیں ،ہمیں پہچانو۔ یہ حسین کی پیاری سکینہ ہے،اس پرظلم نہ کرو۔   | @        |
| 148 | درباریز بدمیں یز بد کاسکینڈ ہے امتحان لینااورسر حسین کا پی پیتم بیٹی کے پاس جانا۔          | *        |
| 150 | راوی کہتا ہے کہ جب شام غریبال ہو چکی تو میں نے ان لاشوں میں ایک بی بی کوروتے ہوئے          | -        |
|     | و یکھا۔وہ مجھی کسی لاش پر بین کرتی اور مجھی کسی پر ماتم کرتی تھی۔                          |          |
| 152 | ناتاً! ہم أجر كرآ ب كے مدين ميں والي آ كئے بيں۔اب ہماراكوئى بھى نبيس رہا۔ہم جئيں توكس      | (8)      |
|     | كيليخ جئين؟                                                                                |          |
| 154 | اصغرکولید میں رکھ کے کہتے تھے مین ، آرام کروبس یمی گہوارہ ہے۔                              | @        |
| 155 | آخری منزل شام کی تقی ، قاصدنے کہا: اے امیر! قیدی آگئے ہیں۔ ظالم نے جواب دیا: ابھی          | *        |
|     | ان کورو کے رکھو کہ لوگ جشن منانے کی تیاریاں کرلیں ،شہر پوری طرح سے بج جائے۔                |          |

| 1 1      | اے برنید! اذان میں جس سی کا نام لیا جارہا ہے، اُس کی نواسیاں قید ہوکر تیرے سامنے کھڑی<br>ہوئی ہیں۔                                                                                                                                                                         | 156 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| *        | جب شام كقريب قافله پنجا، سيد سجاڙ پا پياده تنے، زنجيروں کوتفا ہے ہوئے، قافله آ كے برده رہا<br>تفارلوگو! جارا تما شاند ديجھو، ہم آل محرمين                                                                                                                                  | 158 |
| ₩        | ا مام ہجاؤ پینیتیں سال واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہے، پوچھنے پر کہ آپ کوسب سے زیادہ تکلیف<br>کہاں ہوئی ،فر مایا: شام، شام، شام۔                                                                                                                                              | 160 |
| 働        | جب قیدی پزید کے سامنے لائے سے ہیں کو وں کری نشین شراب کے نشہ میں مست ہو کر تو تماشا<br>ہیں ، ہزاروں لوگ خوشیوں کے جشن منار ہے ہیں۔ ہائے قسمت! زہڑا کی بیٹیاں بے پر دہ ہیں۔                                                                                                 | 161 |
| تيراباب  | سيدالعلماءعلامه سيدعلى تقتى تفتوى رضوان الله تتعالى عليه                                                                                                                                                                                                                   | 167 |
| •        | حضرت معصومہ کا مدینہ سے سفر کر کے اپنے بھائی امام رضا کے دیدار کیلئے آنران میں آنااور بھائی اسے سفر بھائی امام رضا کے دیدار کیلئے آنران میں آنااور بھائی سے سلے بغیر عالم پرویس قبل میں انتقال کرجاتا۔ ہائے قسمت! بھائی بھی پرویس میں شہید ہوااور بہن بھی پردیس میں مرکئی۔ | 169 |
| 密        | مولاعلیٰ کا مجدہ بھی یا دگار ہے مگرآٹ نے مجدہ سے سرتو اُٹھایا مگرامام حسین نے جب مجدہ کیا تؤسر<br>سمی اور نے اُٹھایا۔                                                                                                                                                      | 172 |
| *        | امام حسین کی مظلومیت پرعلی اصغر کے خون نے مہر تقد یق ثبت کردی۔                                                                                                                                                                                                             | 174 |
| <b>®</b> | بہتری شہادت کے بعد کیا کر بلا کے بیاسوں کا پانی پینے کو جی کرتا ہوگا؟                                                                                                                                                                                                      | 177 |
| <b>®</b> | شمر کا مشک سے یانی گرادینا اورسکیند کا کہنا: پھوپھی امال! بائے میں پیاس سے مرر بنی ہول۔                                                                                                                                                                                    | 180 |
| 働        | گیارہ محرم کی رات قیامت خیز تھی ، آج بیاس بیبیاں خیموں کی خانمسر پر بیٹھی ہوئی ہیں اور اُن<br>کے سر پر چا در نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں ہے کہاس اُجڑے ہوئے خاندان کو تلی دے۔                                                                                                | 184 |
| 審        | ذوالبناح كوجب كوئى نظرندآيا تو أس نے اپنى پينانى خون امام سے رنگين كى ، درخيام پرتكريں<br>مار ماركر بيبيوں كواطلاع دى كەمولاسىين شهيد ہوسكتے بيں۔                                                                                                                          | 186 |
| *        | زینب پانی کی اتنی پیاسی نتھیں جتنی آنسوؤں کی تھیں۔فر مایا: ایک مکان خالی کروادو تا کہ بیں<br>صف ماتم بچھا کرا ہے شہیدوں کا سوگ منالوں ، جی بھر کررولوں اور دنیاوالوں کو بتاووں کہ جم حق<br>پر ہیں۔                                                                         | 188 |

| *        | واقعه كربلا كى مثال اوّلين ميں ہے نه آخرين ميں، وہاں مرناا تنامشكل نه تفاجتنا جينامشكل تفا۔                                                                                                                                     | 191 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| *        | امام حسین نے جب استفاشہ بلند کیا تو سید سجاۃ نے آئکھیں کھول کر کہا: پھوپھی امال! ہم کس<br>وقت کام آئیں گے؟ لائے تلوار!                                                                                                          | 194 |
| @        | جناب فاطمه زبرًا كا بھائى كوئى نەتھا، الله تعالى نے بينعت أن كى صاحبز اويوں نينب وكلثوم كو<br>وے دى۔                                                                                                                            | 196 |
| *        | آه اکبرا تجه جبیابیا کائنات میں ہوا ہے نہ ہوگا۔                                                                                                                                                                                 | 198 |
| *        | میدانِ جہاد، کربلا بیں بے زبان گھوڑے نے جوکرداراداکیا ہے، اتناتوایک وفادارانسان بھی نہ<br>کر سکے۔ وہ قدم قدم پراپ شہروار کا ساتھ دیتارہا۔ وہ دشمنوں کے حملوں سے امام کو بچاتا تھا،<br>اشقیاء کوا ہے سموں کے نچھے پامال کرتارہا۔ | 201 |
| *        | جس بہن کے اٹھارہ بھائی ہوں، کس کی مجال کدائس کے بازوؤں بیں ری باندھے مگر جب عباس شہید ہو گئے تو زین کے کویفین ہوگیا کہ اب نہ میں بچے گااور ندائن کے سر پرچاور رہے گا۔                                                           | 203 |
| <b>®</b> | جناب أم سلم قبررسول پر آئیں اور دیکھا کہ فاطمہ صغریٰ نے بال کھو لے اور گریبان چاک کیا ہوا<br>ہاور عراق کی طرف منہ کر کے کہہ رہی ہیں: بابا! خدا خبر کرے جم سے میرادل پھٹا جارہا ہے۔                                              | 206 |
| ***      | مدیاں گزر گئیں، رونے کا سلسلہ جاری ہے۔جنہیں بروقت رونے کا حق تھا، اُنہیں رولینے دیا<br>جاتا توشاید ہم آج تک ندروتے۔                                                                                                             | 209 |
| 働        | حرملہ کے تیرنے بے شیر کی گردن کوئیں توڑا بلکہ ظالموں کے چیروں پر پڑی ہوئی نقاب کوالٹا۔                                                                                                                                          | 211 |
| <b>®</b> | جناب أم سلمدنے پوچھا كديارسول الله! آپ نے بيدهالت كيوں بنار كلى ہے؟ فرمايا: أم سلمد!<br>حمد بين خرنبين كدميراحسين شهيد ہوگيا ہے؟                                                                                                | 214 |
| *        | جناب نین کاپرده کتناایم ہے کہ امام حسین نے کہدیوں پرزوردے کراس ناتوانی بیں او نچے ہو<br>کرفر مایا: زین بین ابیں ابھی زندہ ہوں ، ہاہر نہ آنا۔                                                                                    | 217 |
| <b>®</b> | جب خیموں کوآ گ گی تو زیب نے سید سجاؤے یو چھا: بیٹا! تم امام وقت ہو، بتاؤ کہ ہم کیا کریں؟<br>با ہر نکل جائیں یا جل کر مرجائیں؟ امام نے فرمایا: چھو پھی جان! آپ با ہر چلی جائیں۔                                                  | 219 |
| <b>®</b> | حصرت عباس کی زندگی تک سب کویفتین تھا کہ پانی مل جائے گا تگر جب عباس شہید ہوئے اور<br>عَدَّی                                                                                                                                     | 221 |

| * | امام جعفرصاؤق نے فرمایا کہ کربلا کے بعد ہمارے لئے نہ خوشی رہی اور نہ عید۔                                                                                                                                                                                                                                 | 224 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| * | ايك على في سنة حكرة غاز كاركيك كياتها، آج دوسراعلى انجام كاركيك مجده كرر باب-                                                                                                                                                                                                                             | 226 |
| • | امام حسین نے سب پھے قربان کرنے کے بعد اپنا سر تجدہ میں رکھ کر کہا: بار الہا! میری تھوڑی ی<br>قربانی قبول فرما۔                                                                                                                                                                                            | 228 |
| * | خدا کو شم! فلاسفہ آج تک موت کی حقیقت کو نہ بتا سکے مگر شبر ادہ قاسم نے بتا دیا کہ موت کا مزہ<br>شہد سے بھی شیریں ہے۔                                                                                                                                                                                      | 229 |
| * | جب اکبڑ گھوڑے ہے گرے تو امام حسین رو کر کہتے تھے کہ اکبڑ! ابتم ہی بتاؤ کہتم کہاں ہو کہ<br>تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ضعیف بات کو کچھ نظر نہیں آتا۔                                                                                                                                                         | 232 |
| * | کر بلا میں ظلم کی حد تو معلوم ہوئی کیکن صبر کی حدمعلوم نہ ہو تکی۔                                                                                                                                                                                                                                         | 235 |
| @ | اے خاتون جنت! آپ نے اپنا کا نام جناب بلال سے بری عزت سے سناتھالیکن بیہوش<br>ہوکر گریزی تھیں گر سکینہ کے دل ہے یو چھتے کہ س طرح بابا کا نام نتی رہیں؟                                                                                                                                                      | 236 |
| * | عمیارہ محرم کو جب خیموں کوآگ لگ چی تو سب بیبیوں نے ٹانی زہرا ہے کہا: بی بی اہم نے مرنا<br>بھی آپ کے ساتھ ہے اور جدینا بھی آپ کے ساتھ ہے۔                                                                                                                                                                  | 239 |
| * | جناب سکینڈ دروازہ پرآئیں اور دیکھا کہ ذوالبخاح کی یا گیس کئی ہوئی ہیں ، زین ڈھلا ہوا ہے،<br>جابجا تیر پیوست ہیں۔ خیمے میں جا کرکہا: بیبو میں بتیم ہوگئی ہوں، میرے یا یا شہید ہوگئے ہیں۔                                                                                                                   | 242 |
| ₩ | امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے جال نثار صحابی تیر کھا کر امام مظلوم کو نماز پڑھوا رہے<br>ہیں۔ سعیداُس وقت تک زمین پڑئیں گرے جب تک امام کی نماز کمل نہ ہوئی۔ جب امام نماز<br>پڑھ چکے تو سعید گر پڑے اور کہا: مولاً! کیا آپ اس غلام سے راضی ہیں؟                                                         | 243 |
| * | علی اصغرات چھوٹے تھے کہ اُن کی عمر میں 'برس کالفظ بھی نہیں ،صرف' چھے ماہ''۔نہ معلوم رباب کا<br>کیا حال ہوا ہوگا جب خصی ہی لاش دیمھی ہوگی۔                                                                                                                                                                 | 245 |
| @ | امام زین العابدین ایک مجلس عزا میں شریک ہوئے اور مؤمنین جہال جوتے اُتاریخ ہیں، امام زین العابدین ایک مجلس عزا میں شریک ہوئے اور مؤمنین جہال جوتے اُتاریخ ہیں، وہاں پر آکر بیٹھ گئے۔ زہری بانی مجلس تھا، ہاتھ جوڑ کرعرض کی: مولاً! آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا: میرے لئے بہی جگہ مناسب تھی، سوبیٹھ گیا۔ | 247 |
| * | ا مامِّ مظلوم نے علی اصغر کواُ ٹھا کرفوج اشقیاء سے فرمایا کہ ظالمو! تمہاراظلم ختم نہیں ہوا تو میراصبر بھی                                                                                                                                                                                                 | 249 |

Di anos

|       | ختم نہیں ہوا۔ لیکن علی اصفر کی شہادت کے بعد تمہاراظلم ختم ہوجائے گا۔                                                                                                  | š   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| *     | شب عاشورایک وفت ایسا بھی آیا جب امام مظلوم نے فرمایا: آؤسکینڈ! بابا کے سیند پرسولو، پھر تو                                                                            | 252 |
| @     | نے مٹی پرسونا ہے۔<br>ادھر تیر آیا، اُدھر علی اصغر نے مسکرا کرکہا: اے یزید! توہار گیا ہے اور میرے بابا قیامت تک کیلئے<br>فت سے میں | 255 |
| 龠     | فتحیاب ہو گئے ہیں۔<br>شہادتوں سے حسین کی کمرٹو فی ہے گرہمت نہیں ٹو ئی۔                                                                                                | 259 |
| *     | سلام ہو جناب اُم لیل کی عظمت پر ، اکبڑی شہاوت پر بھی قدم باہر نہیں نکالا کہ میرے مولاً کی<br>شریعت میں پردہ بہت ضروری ہے۔                                             | 261 |
| ₩     | ہائے انسوں! جن بیبیوں کی ماں کا جنازہ رات کواُٹھا تھا، وہ قیدی بن کررو نے روثن میں کھلے عام<br>پھرائی جارہی ہیں۔                                                      | 263 |
| *     | علی اصغر کے بعد سکینڈ پانی کیسے ہے گی؟ دریا بہدرہا ہوگا، بیا ہے منہ پھیرے بیٹے ہول گے کہ<br>اب جمیں اس یانی کی ضرورت نہیں ہے۔                                         | 265 |
| *     | جناب عباس نے ہاتھ جوڑ کرکہا: مولاً ! عباس ہڑم سبہ سکتا ہے کین اکبڑی موت کو برداشت نہیں کرسکتا۔ اب تو جھے مرنے کی اجازت دے دیجئے!                                      | 268 |
| *     | ہر شہید نے کھوڑے سے گرتے وقت مولاً کو بلایا تکر علی اکبڑ کھوڑے سے گرے تو عرض کی: بایا!<br>میراسلام قبول سیجئے۔                                                        | 271 |
| - 68€ | این بهن کوروتا ہواد مکے کرسر حسین نے کہا: زینب بہن! روؤ نہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں ،لوگ<br>تیری طرف دیکھیں گے، تیراپر دہ نکا جائےگا۔                                    | 277 |
| *     | امام حسین کی پیاس کی حد عصر عاشور تک ہے لیکن زینٹ کی پیاس کی کوئی حد نہیں ہے۔                                                                                         | 278 |
| *     | ہرجلس میں جناب سیدہ تشریف لا کرمؤمنین کو دعادیتی ہیں۔                                                                                                                 | 280 |
| *     | جھے آج تک اس بات کی سمجھ نہ آسکی کے مولاً نے علی اصغر کوشہادت کیلئے آخر میں کیوں رکھا ،<br>حالانکہ جیر ماہ کا بینہ بھوک و بیاس سے بلک رہاتھا۔                         | 282 |
| *     | آواز انبیاء نہ کپنجی جہاں تلک<br>پینجی ہیں تیرے خون کی چھیفیں وہاں حسین                                                                                               | 284 |

| *        | جناب زینب کے مصائب کود کھھے کہ جس پرسب کو قربان کر دیا، وہ اُسے بھی نہ بچا عیس۔                                                                                        | 286 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| *        | شنرادہ قاسم نے جب بابا کا وصیت نامہ پچا کے سامنے رکھا تو پہلے بینجے کا حق نہ تھا اور اب رو کئے کا حق نہ تھا اور اب رو کئے کا حق نہ رہا۔                                | 288 |
| *        | امام حسین اصغر کے لاشے کو در خیام پر لاکر سات مرتبہ آگے بڑھے اور سات مرتبہ بیچھے ہے کہ ارباب ہے کیا کبول گا؟                                                           | 291 |
| *        | مقصد حسین کوجتنا أجا گرزین با اور سید سجاد نے کیا بھی اور نے نہیں کیا                                                                                                  | 293 |
| *        | جناب أم سلمداور جناب أم البنين كامدينه بين رُك جانا فاطمه صغرى كى تيار دارى كيك تفاورنه<br>جناب أم البنين ،حسين وزينب وكلثوم كے بغير كس طرح روسحت تفين -               | 296 |
| *        | حصرت زینب کی حیا درالی ناتھی کہ عمولی مقصد کی خاطر قربان کر دی جاتی۔                                                                                                   | 298 |
| @        | تمام مسافرات مجبور تھے کہا ہے شہیدوں کی لاشوں پر روہمی نہ سکے۔                                                                                                         | 301 |
| *        | میرادل کہتا ہے کہ اُم لیکی منتظر ہوں گی کیلی اکبڑی کھ دریان کے پاس بیٹھیں گے مگرا کبڑ مدینہ سے  کر بلاتک امام حسین سے ایک لحد کیلئے بھی جدانہیں ہوئے۔                  | 305 |
| *        | میدان مباہلہ میں حسین سب سے چھوٹے تنے لیکن وہ چند سالوں کے تو تنے مگر میدان کر بلا میں علی اصغرتو صرف چھمبینوں کے تنے۔                                                 | 309 |
| <b>®</b> | على اكبرے بياركرنے والو! بھى اكبركى آخرى اذ ان كوبھى يادكرليا كرو۔                                                                                                     | 311 |
| •        | جب امام حسین اپنے شنرادہ علی اکبڑی لاش پر آئے تو زمین پر بیٹھ گئے ، نجف کی طرف منہ کرکے کہا: باباعلی ! آئے میری مدد کیجئے ، مجھ ہے جوان بیٹے کی لاش اُٹھائی نہیں جاتی۔ | 313 |
| 働        | امام ہجاڈے یو چھا گیا کہ فتح کس کی ہوئی؟ فرمایا: اذان ہوگی تو سجھ لینا کہ فتح کس کی ہوئی؟                                                                              | 316 |
| 龠        | جہاد کرنا اور شجاعت کے جو ہر دکھانا تو ہماری خاندانی روایت ہے، بھلامخدرات عصمت کا تحطیسر<br>بازاروں میں لانا بھی ہماری روایت ہے؟                                       | 318 |
| ❸        | آل محمراً ہے شہیدوں کورونے بھی نہ پائے تھے کہ خیموں کوآ گ لگ گئی۔                                                                                                      | 319 |
| *        | عباس کے جانے پر جناب زینٹ نے فر مایا کہ جھے یفین ہوگیا کداب ان بازوؤں میں رس<br>بندھ جائیں گے۔                                                                         | 321 |
| <b>®</b> | حرم رسول سے سفراور حرم خدامیں پناہ (شہیدانیانیت سے اقتباس)۔                                                                                                            | 323 |

| 328 | مكە ہے كر بلاتك ،سفرامام حسين ،منازل سفراور كر بلا ميں ورود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | @        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 337 | بندش آب اورغلبه تفتقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | @        |
| 340 | شب عاشور لیعن محرم کی دسویں رات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩        |
| 343 | روز عاشور ، اتمام جحت اورآغاز حرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₩        |
| 355 | شنراده على اكبرعليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>®</b> |
| 358 | حضرت ابوالفضل العباس عليه السلام (قمربى باشم)_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *        |
| 361 | حضرت امام حسين عليه السلام ميدان جهاد مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | @        |
| 363 | جبادآ خراورشهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | @        |
| 366 | شنراده عبدالله بن حسن المستالية الله بن حسن المستالية ال | ₩        |
| 367 | امام عليه السلام كى شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *        |
| 368 | شہادت کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *        |
| 379 | حفزت امام زين العابدين عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *        |
| 381 | حصرت نينب بنت على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>⊕</b> |
| 385 | خطيب آل جم علامه سيداظ برحن زيدى صاحب قبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وتفاياب  |
| 387 | شهادت حبيب ابن مظاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *        |
| 389 | عاصى جودرية آياأ ئے تربناديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *        |
| 392 | يە يجالس آل محم كے زخموں كامر جم ہوتى بيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *        |
| 3   | كياعلى كابيثا، فاطمه كالعل بهى كسى كى بيعت كرسكتا ہے؟ ہر گزنبيں!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *        |
| 393 | شهادت حفزت قاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | @        |
| 396 | شهادت حفزت عباسً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *        |
| 400 | شهادت علی اکبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *        |
| 406 | شیادت علی اصغر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *        |
| 412 | بین دن کی پیاس میں، گرمی کے موسم میں، دریا پر جا کر پیاستانکل آناوہ ممل ہے جسے آج تک چیثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |

|          | فلک نے کہیں تیس دیکھا۔                                                                                                                                        |     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| *        | بیمجالس عزا درس بیں اُن بے کفن لاشوں کا جو کر بلا میں اللہ کے مالک الملک ہونے کی گواہی<br>دینے آئے ہیں۔                                                       | 419 |
| 審        | آگ نام حسین ہے شرماتی ہے کیونکداس نے خیے جلائے تھے۔                                                                                                           | 420 |
| *        | جناب ِ سعید کی و فا داری اور شهادت                                                                                                                            | 422 |
| @        | امام حسین نے تین دن کی بھوک و بیاس میں شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ خیبر کی یاد تازہ<br>ہوگئی۔                                                                  | 424 |
| @        | بی بی نے نے بہم آپ کی مظلومیت پر قیامت تک روتے رہیں گے۔                                                                                                       | 427 |
| @        | خیموں کے جلنے پر جناب نیب نے کہا: حبیب بھائی دیکھو! ہم اُجڑ گئے ہیں۔                                                                                          | 431 |
| *        | اے شیخ مہدی! جب سے تو نے شنرادہ قاسم کی شہادت پڑھی ہے، بہن بھائی اُسی وقت سے جنت میں رور ہے ہیں۔                                                              | 433 |
| 働        | جناب نینب روز قیامت ماتم دارول کی شفاعت کریں گی۔                                                                                                              | 435 |
| 龠        | جناب رباب نے اپناسب کھ جناب نیت اورامام حسین کے سپر دکر دیا۔                                                                                                  | 437 |
|          | جناب نین نے کہا: حسین ! میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر شہید کی قبر پر سفید بال کھول کر اُن کا ماتم<br>کروں گی۔                                                       | 439 |
| @        | جب علی اکبڑ کھوڑے ہے گرے توامام حسین ٹیلے ہے گرے، نینٹ دردازہ پر گریں اور لیلی سجدہ<br>بیں۔اور کہا: یااللہ! تیراشکر ہے کہ میری نیک کمائی نیک راہ بین کام آئی۔ | 444 |
| @        | ا مام حسین نے ایک ہاتھ علی اکبڑی لاش پر رکھااور ایک ہاتھ قاسم کی لاش پراور آسان کی طرف منہ<br>کر کے کہا کہ آج میں کتنا غریب ہوگیا۔                            | 448 |
| <b>®</b> | میں نے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا: مدینہ! تو وہی مدینہ جہاں میراحسین رہتا تھا؟ اے<br>مدینہ کی گلیو! گواہ رہنا کہتم میں حسین کھیلا کرتا تھا۔                   | 451 |
| 仓        | جناب کیل نے اکبڑ کے خون سے اپنے بال تر کر لئے کوئل جناب سیدہ کو دکھاؤں گی کہ میرانا چیز<br>ساتخذ قبول فرمائے۔                                                 | 453 |
| 仓        | جب عبال بيدا ہوئے تو جناب زين نے كہا: عبال بھائى اتم ہى ميرى چا در كے تكہان ہو گے                                                                             | 455 |

| <b>®</b> | اکبڑی لاش پر جناب نینٹ کے بال سفید ہو سے لیکن یہ بی بی اپنے دوصا جبز ادوں کی لاش پر انہیں روکیں روکیں کہ ان کوتو میں نے حسین کے سرکاصد قد دے دیا ہے،صد قد دے کررویا تونہیں جاتا | 459 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| @        | اسير بخداد                                                                                                                                                                      | 461 |
| ⊕        | وفات جناب سيرة                                                                                                                                                                  | 463 |
| @        | شبوشهيدال                                                                                                                                                                       | 468 |
| @        | فاطمه كا جائد                                                                                                                                                                   | 474 |
| *        | شامغريبان                                                                                                                                                                       | 476 |
| <b>®</b> | زین نے اپی فوج کو دوصفوں میں کھڑا کردیا: ایک صف میں بیوہ عورتیں، ایک صف میں یہتم<br>بچاورکہا: حسین امیری فوج دیکھوجس سے میں دنیا کی بڑی سلطنت کو فتح کرنے جارہی ہوں             | 480 |
| ₩        | امام سجاد نے اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل حصین بن نمیر سے فرمایا کدڈ رومت، گھبراؤ مت، کر بلا<br>میں ہم تبہار ہے مہمان تنے، آج تم ہمار ہے مہمان ہو۔                               | 485 |
| <b>⊕</b> | شام سے جاتے وقت جناب زینب نے سکینہ سے وعدہ کا کہ کر بلاد مدینہ ہے آ کر قیامت تک<br>تہمارے ساتھ رہوں گی۔                                                                         | 487 |
| *        | شامشهیدان                                                                                                                                                                       | 489 |
| ₩        | حضرت سيدالساجدين عليه السلام                                                                                                                                                    | 491 |
| ₩        | يروردهُ آغوشِ رسالت                                                                                                                                                             | 492 |
| بإلاي    | خطيب اعظم علامه سيد ظفرحسن امروجوي                                                                                                                                              | 495 |
| ₩        | وفات حصرت فاطمه زبرا                                                                                                                                                            | 497 |
| - ∰-     | شبادسة اميرالمؤمنين عليه السلام                                                                                                                                                 | 502 |
| @        | شهادت امام حسن عليه السلام                                                                                                                                                      | 506 |
| *        | حاكم مدينه سے امام حين كى ملاقات                                                                                                                                                | 508 |
| @        | مدینه سے رخصت کا (۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱                                                                                                                           | 511 |
| *        | ا مام حسین کی مدینه ہے روا تھی                                                                                                                                                  | 518 |
| ₩        | امام حسین کا مکہ پہنچنا،اہل کوفد کے خطوط اور جناب مسلم کی شہادت۔                                                                                                                | 522 |

| *        | امام حين كاكمه سے سفر عراق -                     | 529 |
|----------|--------------------------------------------------|-----|
| *        | امام حیین کی مرے ملاقات اور کر بلامیں ورود       | 535 |
| *        | شهادست فرزندان مسلتم                             | 544 |
| <b>®</b> | شبوعاشور                                         | 547 |
| *        | شبوعاشوراورچىدروايات                             | 552 |
| *        | شهادت حصرت رئ                                    | 556 |
| *        | شهادت جناب وب                                    | 562 |
| @        | ومشق بين ابلي حرم كا داخله                       | 567 |
| *        | اسیران کر بلاشام بیں                             | 570 |
| @        | اسيران ايل بيت اور بازارشام                      | 573 |
| *        | اسران كريلادرباريزيديس                           | 575 |
| 働        | اسيران ابل بيت اور درباريزيد                     | 577 |
| *        | اسيران ابل بيت اورزندان شام                      | 579 |
| @        | اسيران آل محد أورزندان شام                       | 581 |
| 働        | جناب بكينة بنت الحسين كاخواب اورأن كى الهناك موت | 583 |
| ⊛        | ایک محبہ سے ملاقات اور وفات سکینہ                | 585 |
| @        | اہل حرم کار ہائی کے بعد شہیدوں پر ماتم           | 588 |
| @        | اسران الله بيت كى قيد _ ربائى                    | 590 |
| @        | شام میں حسین کا ماتم                             | 592 |
| *        | اہلِ حرم کی کر بلا میں واپسی                     | 594 |
| @        | اسیران کر بلاکی مدینه کی طرف روانگی              | 598 |
| <b>®</b> | اہلِ حرم کی مدینہ میں واپسی                      | 601 |
| <b>®</b> | ابل حرم کا مدینه بین داخله                       | 604 |

| 606 | اہلِ حرم کی مدینہ میں عبر تناک زندگی | *       |
|-----|--------------------------------------|---------|
| 609 | ضيمه دوايات ازعلامه عابد عسكرى       | بعثاياب |
| 611 | كاروان بكيسال                        | ₩       |
| 616 | قسمت كا پيمنده                       | *       |
| 622 | انقام مختار                          | *       |



### انتساب وسلام عقيدت

اس اعتراف کے ساتھ کہ آج میں جو کچھ بھی ہول یا جو کچھ میرے پاس ہے، بیسب کچھ اُستاد صاحب قبلہ کے دسترخوان علم سے

چناہوا ہے۔

اس دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم حصرت محمد وآل محملیہم السلام کا صدقہ ،قبلہ اُستاد غلام حسن نجفی صاحب کا بابر کت سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ بلاشبہ موصوف عابدوز اہد ،متقی اور پر ہیز گارعالم وین ہیں۔

میں سلام پیش کرتا ہوں باب النجف جاڑا کو کہ جس کی طویل وعریض کارت اور شرافت ہے معمور ماحول میں مکیں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اُس سجد کوسلام جہاں میں اذان دیا کرتا اور نماز اور قرآن مجید پڑھا کرتا تھا۔ کس قدروہ ایمان افروز ، روح پرور ماحول تھا۔ ؤیرہ اساعیل خان کے جوارمیں واقع بیرقصبہ چاروں طرف سے نہروں میں گھرا ہوا ہے۔ ہرطرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے باغات کا اپناایک بانکین ہے۔ یہاں کے لوگ نمازی ، ندہبی اورمخلص ہیں۔اللہ تعالی اس مدرسہ اوراس قصبہ کوتا قیامت قائم ودائم رکھے، آمین ٹم آمین۔

> دعا گو عابد عسکری



maablib.org

### حرف ناشر

کتاب''روایات عزا'' پیش خدمت ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان پانچ بزرگ علائے کرام کے بیان کردہ مصائب پر مشتمل جامع کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ اس کتاب کے نام سے فاہر ہوتا ہے کہ بیرروایتوں پر مشتمل ہے۔ علامہ سید کفایت حسین '، علامہ رشید تر ابی ، علامہ سید علیٰ تقی نقوی '، علامہ سید اظہر حسن زیدی ، علامہ سید نظفر حسن امروہوی ' سید مشتمل ہے۔ علامہ سید کفایت میں جومقام حاصل ہے، وہ اور کسی کوئیس ہے اور نہ ہی اب تک پانچوں بزرگ علاء چوٹی کے مقرر وخطیب بنے۔ ان بزرگوں کو دنیائے خطابت میں جومقام حاصل ہے، وہ اور کسی کوئیس ہے اور نہ ہی اب تک پانچوں بزرگ علاء چوٹی کے مقرر وخطیب بنے۔ ان بزرگوں کو دنیائے خطابت میں جومقام حاصل ہے، وہ اور کسی کوئیس ہے اور نہ ہی اب تک پانچوں بزرگ علاء پیدا ہوں گا ہے۔

اس کتاب کو ملک کے نامور قاندکار علامہ عابد عسری ، فاضل قم نے اپنے ایک خاص انداز کے ساتھ تر تنب دیا ہے۔ بلاشہ ذاکرین ،
واعظین ، طلبہ و طالبات ، مؤمنین ومؤمنات کیلئے ایک عظیم دینی تخذہ ہے۔ اس بیں کوئی شک نہیں کہ آل گھ پر جومظالم ڈھائے گئے ہیں ، نداُن
کوزبان بیان کرسکتی ہے اور ندائنیں حیط تحریر ہیں لا یا جاسکتا ہے۔ وہ مصائب جن کے بارے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خووفر ماتی ہیں کہ
اگر یہ مصائب پہاڑوں پر پڑتے تو وہ ریزہ ریزہ ہوجائے اور دنوں پر پڑتے تو وہ سیاہ را توں ہیں بدل جاتے۔

ا ترید مصاحب پہاروں پر پر سے ووہ ریدہ ویہ ویہ ہے۔ اس میں پہلے اس کے پہراظہار کرسکیں ، تا ہم جو بیرروایات بیان کی گئی ہیں ، واقعناً ہماری کیا جرائت ہے کہ زبان صدق سے نکلے ہوئے کلمات کے سامنے پچھاظہار کرسکیں ، تا ہم جو بیرروایات بیان کی گئی ہیں وہ غم والم میں ڈولی ہوئی ایک پُرسوز ، پُر وردمصائب کی عکاس ہیں۔

وہ اور اس روب اس میں ہے۔ وہ اپنی نوعیت کی منفرد ان متذکرہ بالا مرحوم علائے کرام نے جس انداز اور جس طریقے ہے روایات مصائب کو بیان کیا ہے، وہ اپنی نوعیت کی منفرد روایات بیں۔ان کو پڑھتے ہی ہے ساختہ آتھوں ہے آنسونکل پڑتے ہیں۔انسان جوں جوں مصائب پڑھتا جاتا ہے،اشکوں کی روانی میں اوراضا فدہوتا جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بزرگ علمائے کرام مصائب پڑھ رہے ہیں اور آپ س رہے ہیں۔

جس طرح انتہائی عقیدت اور خلوص کے ساتھ مصائب آل محد کو بیان کیا گیا ہے، اُی خلوص وعقیدت کے ساتھ ان کو مرتب کر کے شائع کیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک ہندویا ک اور ایران وعراق میں اپنی نوعیت کی بید پہلی کتاب ہے۔ علامہ عابد عسکری صاحب کے شائع کیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک ہندویا ک اور ایران وعراق میں اپنی نوعیت کی بید پہلی کتاب ہے۔ مارے کافی کتاب کا تعمل مناوس ہے ممیں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اتنا اور کسی کو نہیں لکھا۔ ماشاء اللہ بید بہت ہی بہت ذیادہ منظوری اور مقبولیت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے حتی الا مکان اس کی ترتیب واشاعت وطباعت میں بہت ذیادہ منظوری ہے۔ اُمیدی جاتی ہے کہ ہمارے محترم قار کمین اس گرانفقر رکتاب کو بے حد پہند کریں گے (انشاء اللہ)۔

عنت کی ہے۔ امید کی جات ہے کہ اور سے اور میں کا میں اور اور بیاب ہے۔ امید کی جات ہے۔ امید کی جات ہے۔ امید کی جا اس سلسلہ میں جن احباب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہم اُن کیلئے بھی دعا گواور شکر گزار ہیں۔اللہ تعالیٰ آپ سب کوآبادو شاداور دین مبین کی خدمت کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ثم آمین ۔

شخ محمرامين ، لا جور \_



منقولان

وثيس الحفاظ مسررة علامه ما فطسير كفايت من

### وفات حضرت فاطمة الزهرأ

جناب سیدہ ، جن کے بارے میں جناب رسول ؓ خدانے بار ہارار شاوفر مایا: '' فاطمہ میرے جگر کا کلڑا ہے ، جس نے اُسے خضبناک کیا ، اُس نے مجھے غضبناک کیا اور جس نے مجھے غضبناک کیا ، اُس نے خدا کو اک کیا''۔

وہ فاطمہ ہے۔ جس کی تعظیم کیلئے جناب رسالت ما ب کھڑے ہوجاتے تھے اور اُن کو اُس جگہ پر بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے۔ وہی فاطمہ تھیں \_\_\_\_ اور ہاپ کے اس عالم خاہر سے رخصت ہونے کے تھوڑے دنوں بعد والد کی قبر پر فریاد کررہی تھیں: ''ہایا! بیس اب وہ فاطمہ نہیں رہی ، بابا! آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب پڑے جواگر دنوں پر پڑتے تو وہ تاریک راتوں بیس تبدیل موجاتے''۔

زمانے نے پیچھالیا سلوک کیا کہ سیدہ باپ کی یاداور چندلوگوں کے طرزعمل کی وجہ سے ہمدونت گریاں رہتی تھیں۔ چاہتے تو بیتھا کہ جناب فاطمہ زہڑا کے گھر پہنچ کرانہیں باپ کاپُر سردیا جاتا، رکھے تھی دی جاتی ۔ ہیں کیاعرض کروں، اُلٹا یہ ہواکہ لوگوں نے جناب امیڑ کے پاس آ کریوں کہنا شروع کیا کہ یاعلی اسیدہ سے کہیں کہ اپنے رونے کا کوئی وقت مقرر کرلیس، اُن کے رونے کی آواز سے ہمارارا توں کا آرام اور دن کا چین ختم ہو گیا ہے۔

آخر کار ہوا ہے کہ جناب امیر نے جنت البقیع میں ایک جھوٹا ساشامیانہ نصب کردیا جے ' بیت الحزن' کہا جائے لگا۔ جناب سیدۃ صبح کی نماز کے بعد حسین ٹریفین کوساتھ لیتیں اور بیت الحزن تشریف لے جاتیں، وہیں سارا دن عبادت خدا بھی کرتیں اور باپ کو یا دکر کے رویا بھی کرتیں اور باپ کو یا دکر کے رویا بھی کرتیں اور باپ کو یا در گھر کے رویا بھی اور گھر کے دویا بھی اور گھر کے دیا بیادیے ہیں اور گھر کے دیگر کاموں بیل مصروف ہیں۔ جناب امیر نے یو جھا:

''اے رسول ؓ غدا کی دختر! کیا وجہ ہے کہ آج آج بڑی دلچیبی ہے د نیاوی کا موں میں منہمک بیں؟'' فرماتی ہیں:''یا ایا الحن اُ آج میں اپنے رب ہے ملاقات کرنے والی ہوں، چونکہ آپ میری تجہیز وتکفین میں مشغول ہوجا کیں گے، میں نے سوچا کہ ہوسکتا ہے کہ میرے بچوں کا کمی کوخیال ندرہے،الہذا میں نے بچوں کے کپڑے تبدیل کرویئے ہیں اور کھانا بھی تیار کر دیاہے''۔

میجه دریر کے بعد جناب سیدہ اپنے مجرہ عبادت میں تشریف لے گئیں۔ اُم ایمن سے فرمایا کہ بچھ دریر کے بعد مجھے آواز دینا، اگر

جواب ندآئے تو سمجھنا کہ میں اپنے رب کے پاس پہنچ بھی ہوں مختفر پی کہ جناب سیدہ کا انتقال ہوا۔ جناب امیر آئے ،سیدہ کو وصیت کے مطابق عنسل دیا ،کفن پہنایا ،روتے ہوئے کہا:

''یارسول اللہ! مجھےافسوں ہے، آپ کی امانت جس طرح میرے پاس آئی تھی، میں اُسی حالت میں نہیں لوٹار ہا۔ پہلوزخی ہے، کیا کروں؟ آپ کی ہدایت ہے کہ صبر کے ساتھ سب کچھ برداشت کروں''۔

جب میت تیار ہوئی، جناب امیر نے بچوں کوآ واز دی کہآ ؤ بچو! مال کا آخری دیدار کرلو۔امام صنّ آئے ، پچھ دریہ مال کو دیکے کر رویتے رہے۔امام حسینؓ کہنے گگے:

"امان! میں حسین ہول، مجھ سے باتیں کرو۔میرادل بھٹ جائے گا، مجھے پیار کرو''۔

عزاداران حسین اجناب سیدہ کے ہاتھ مندورارہوئے ،حسین کوسیدہ نے سینے سے لگالیا۔ ہاتف نیبی کی آواز آئی: یاعلی احسین کو الگ کرلیس درنہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ امیرالمؤمنین نے امام حسین کو مال سے جدا کیا۔ جناب زینب واُم کلثوم نے بھی مال کوالوداع کہااور پھر رسوک کی پیاری خدا کی کنیز خاص، خاتون جنت کا جنازہ شب کی تاریکی میں اُٹھا۔ گفتی کے چند دوست ہمراہ تھے اور پھر زمانہ کی ہم ظریفی ملاحظ فرما کمیں، پُر آشوب دور کا تصور کریں، جناب امیر کوسیدہ کی قبر چھپانی پڑگئی۔ ایک نہیں بلکہ کی قبرول کے نشان بنائے گئا کہ میہ پیدنہ جال سے کہ سیدہ کی قبر کونی ہے؟



maablib.org

## شهادتِ مسلم بن عقيلٌ

حضرت امام علیہ السلام در بار ولید کی طرف روانہ ہونے گئے تو بی ہاشم کے جوانوں نے کہا کہ آتا! ہم آپ کواکیلا تو نہیں جانے ویں گئے۔ چنا نچے جناب عباس، جناب علی اکبر، جناب قاسم اور بی ہاشم کے جوان امام علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ جب دروازہ پر پنچے تو آپ نے دروازہ پر پنچے تو آپ نے دروازہ پر پنچے تو آپ نے دروازہ پر بی ایسا ہوا تھا۔ اللہ میں کے جوان ہوں کے امام حسین علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ ولید کے ساتھ مروان بھی جیٹے اموا تھا۔ حاکم مدینہ نے وہ خط آپ کو دکھایا جس میں میں کھا ہوا تھا کہ یزید کا باپ مرگیا ہا اور یزید کا بی تھم ہے۔

امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بھٹی دیکھو! اس قتم کی چیزیں پوشیدہ نہیں ہونی جا بئیں۔ جو پچھ بھی ہو، اعلانیہ ہونا جا بئے تا کہ سب کو معلوم ہوجائے کہ کس کی کیارائے ہے۔ اُس نے کہا کہ بات تو آپ معقول فرمارہ ہیں۔ اچھاتو آپ جا کتے ہیں۔ امام حسین اُٹھنے لگے تو مروان نے یہ کہا: دیکھوولید! حسین اگراس وقت چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ بھی ندآ کیں گے۔ ابھی اُن کو گرفتار کرلے یا قتل کروادے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ بات اُس کی زبان سے نی تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا:

"اليي عورت كے بينے جوابي وقت ميں نيك نام نتھى، تيرى مجال ہے كدتو مجھے گرفتار كر سكے يافل كردے؟"

اس فقرے میں آواز بلند ہوگئی اور باہر جوجوان کھڑے تھے، اُن کے کا نول تک پہنچ گئی اور ایک مرتبہ بنی ہاشم اندر وافل ہوگئے۔ سب سے آ کے عباس علیہ السلام تھے۔ عجیب انداز ہے ، تیوریاں چڑھی ہوئیں، آپ نے آتے ہی کہا، مولاً! بات کیا ہوئی؟ آپ نے فرمایا: عباسً! پچھنیں، چلو میں بھی چل رہا ہوں۔ س کی مجال تھی کہ جوزبان سے کوئی لفتا بھی کہد سکے۔

خير!امام عليه السلام نے تيارياں كيں۔ا ہے عزيزوں كوجمع كيااوران كوجانے كيلئے تيار ہونے كاحكم ديا۔

امام حسین علیہ السلام نے جانے کی تیاری کمل کرلی۔ آخر ہیں ابن عباس پھر آئے۔ چونکہ پیخلص تھے، اس لئے پھر کہنے گئے: فرزندرسول ! آپ کیوں جارہ ہیں؟ اُدھرنہ جائے۔ مدینہ چلے جائے۔ کوفے کے لوگ تو بھی کسی کے ساتھ وفانہیں کرتے۔ امام فرماتے ہیں: بھائی ابن عباس ہی چلا جاؤں، دشمن میرے ساتھ جا کیں گے۔ حتی کہ اگرسوران خمل ہیں بھی چلا جاؤں تو وہاں بھی میرے دشمن مجھے قبل کرنے کیلے بیننج جا کیں گے اوراگر مدینے جاؤں تو میرے نانا کے حرم کی بے حرمتی نہ ہوجائے۔ اس لئے کوفے کی طرف جارہا ہوں اور تم بھی ہے اس کے بعد بچھ نہ کھو۔

انہوں نے پھراصرار کیا تو امام علیہ السلام نے صرف اتنا کہا: اچھا کل منبح تک تو دیکھ دکیا ہوتا ہے۔ صبح ہوئی ، ابن عباسؒ نے غلام کو بیجا، وہ واپس آ گیا۔ اُس نے اپنے آتا تا ہے آن کر کہا کہ امام حسین تو بالکل تیار کھڑے ہیں۔ شنرادیاں ہود جوں میں بیٹھ پھی ہیں۔ آپ ک اصحاب گھوڑوں کی ہا گیس پکڑے ہوئے صرف تھم کے ختظر ہیں۔ یہ کن کرعبداللہ ابن عباس دوڑتے ہوئے آئے اورانہوں نے آکر کہا: فرزند رسول اکیا ارادہ کر بی لیا؟ آپ نے فرمایا: ہاں بھئی! اب بچھ نہ کھو۔ رات نانا آئے تھے اور مجھ سے فرمار ہے تھے: حسین! تیری قبر کی جگہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ ابن عباس وہاں کھڑے ہیں، جہاں ایک اونٹ ہے جس کے ہودج میں جناب فاطمہ زبراکی بڑی بیٹی جناب زین بیٹی ہوئی ہیں۔ ہوئی ہیں۔

اس کے بعدابن عباس نے کہا کہا تھا آپ جائے۔لیکن ان بیبیوں، اِن پر دہ داروں کوتو نہ لے جائے۔ جناب زینب کے کان میں جب بیآ واز پنچی تو آپ نے فرمایا: بھائی ابن عباس ! بیرکیا بات کہدرہ ہو؟ کیا میں رُک سکتی ہوں۔ میں اپنے مظلوم بھائی کو بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ چنا نچہ بیرقا فلہ روانہ ہو گیا۔

حضرت مسلم بن عقیل کوآپ نے پہلے ہے ہی کوفد کی طرف رواند کردیا ہوا تھااور دہاں جناب مسلم نو (۹) ذی الحجہ کوشہید ہوگئے۔ دو پچوں کو ساتھ لے گئے تھے۔ پیڈنیس کہ وہ کہاں کہاں رہے۔ آخر میں وہ بھی گرفتار ہوگئے۔ قید خانے میں ڈال دیئے گئے۔ چپوٹے بچوں کی عمرین نو (۹) اور دس سال کی تھیں۔ جناب مسلم آنہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جب امام حسین نے فرمایا: مسلم تم چلے جاؤ میری طرف ہے تائب ہوکرکونے اور وہاں کے حالات ہے جھے کہ مطلع کرو۔ تو عرض کرتے ہیں: میں گھر ہوآ ڈں؟ فرمایا: ہاں، اجازت ہے۔ وہاں سے جو نکلے تو ان دو بچوں کولائے اور عرض کرتے ہیں: آتا! بیرمیر سے ساتھ بڑے مانوس ہیں، اگر اجازت ہوتو ان کو بھی لینا جاؤں؟

امام حسین علیہ السلام نے بچوں کی شکلیں دیمیں تو آتھوں ہے آنسونگل پڑے۔فرماتے ہیں:ہاں بھرائی مسلم ان کوبھی لیتے جاؤ کیونکہ ان کیلئے بھی جگہ عین ہوچکی ہیں۔ جناب مسلم وہاں شہیر ہوگئے۔ بعد میں بیہ بچے بھی دریا کے کنارے شہید کردیئے گئے۔

امام صین علیا السلام کونے کی طرف بڑھ دہ ہے۔ ایک منزل پرنماز منج باجدا عت ادا ہوئی۔ نماز کے بعد آپ کی ھات یہ ہو

کر جھکائے بیٹے ہیں، کی سے بات بیس کررہے۔ اسحاب پریٹان ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ آج کیوں پریٹان ہیں؟ ایک مرجہ آپ نے خود
جی سرا تھایا اور کہا بھا تیو! ذرا کونے کے داستے کی طرف، مجھتے رہو۔ اگروہاں سے کوئی آنے والانظر آئے تو بیرے پاس لے آؤ۔ چند منٹ
کے بعد ایک محض نے کہا: آقا بھے ایک محض دور سے نظر آرہا ہے کہ اس طرف آرہا ہے اور بی کونے کا داستہ ہے۔ آپ نے کہا کہ ہاں، اس مخض کوذرا میرے پاس لے آؤ۔ آنے والے محض نے دور سے جب قافلے کو آرتے ہوئے دیکھا اور ایک محض کوا پی طرف آتے دیکھا تو مراستہ کا نما چاہا۔ استے ہیں یہ گھوڑ سے کو دوڑا کر دہاں بی تی گیا اور قریب بینچ کر کہا: بھائی! تم ڈروٹیس۔ وہ ڈک گیا اور کہا کہ کیا ہا سے ؟ اس نے کہا: ہما دامر دار جہیں بلارہا ہے۔ اگر تہمیں تکلیف نہ ہوتو ذرا ہمارے سردار کے پاس چلو۔

اُس نے کہا کہ تمہاراسردارکون ہے؟ اُس نے کہا کہ وہ امیرالمؤمنین کے فرزند،نواسۂرسول جسین علیہ السلام ہیں۔ یہ جو سنا تو وہ مطلبین ہوگیا اور کہنے لگا کہ جس چلنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ دونوں روانہ ہوئے۔ وہ آکرامام علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوگیا۔ آپ نے سراُٹھایا، فرماتے ہیں: بھائی کدھرے آرہ ہو؟ اُس نے کہا: مولا ! جس کو فے ہے آرہا ہوں۔ یہ جو سنا تو اُس کے چبرے کا رنگ متغیر ہوگیا۔ اُس نے فرمایا: بھائی !گھبراؤنہیں، یہ سب میرے اپنے ہیں۔ اُس نے ایک مرتبہ اپنے کہا: مولا ! بھائی !گھبراؤنہیں، یہ سب میرے اپنے ہیں۔ اُس نے ایک مرتبہ اپنے

سرے عمامہ اُتار کرز بین پر پھینکا اور کہا: آتا! میرے مولاحسین ! بیں کونے سے جب چلا ہوں توبید کیے کر چلا ہوں کہ سلم کی لاش کونے ک گلیوں میں پھرائی جارہی ہے اور سلم کاسرکونے کے دروازے میں اٹکا ہواہے۔

یہ جوامام حین علیہ السلام نے ساختہ آنسونکل آئے اور رونے گئے۔ تمام اصحاب اور عزیز وں کی آنکھوں ہے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام علیہ السلام آٹھے، جناب زینب سلام الله علیہا کے فیمے میں پہنچے۔ زینب بھائی کو اس طرح دیکھ کر گئیں۔ گر کچھ پوچھانہیں۔ فرمایا: میری بہن زینب ! ذرامسلم کی بیٹی رقیہ کو لے آؤ۔ یہ نگی پانچی ، چھسال کی تھی۔ جب وہ لائی گئی ، آپ نے زانو پر بٹھایا، اُس کے سر پر شفقت کا ہاتھ کھیرا، اُس کو بیار کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: بہن زینب ! وہ گوشوارے جوہم نے کہمی لئے سے ، ذراان کو لے آؤ۔ اپنے ہاتھ ہے اُس کے کا نوں میں گوشوارے بہنائے ، سر پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ نجی آخراہل بیت کے گھر کی تھی۔ کہم گھیرا گئی اور پوچھے لگی: چھاجان ! میرے بابا تو زندہ ہیں؟ یہ شفقت تو آپ تیبوں کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں؟ فرمایا: بیٹی ! اگر تمہارا باپ زندہ نہیں تو حسین تو زندہ ہے۔ اس کے بعد حسین کو اپنا ہا ہے بھینا۔

ارے مسلم کی بیٹی رقیہ خوش قسمت تھی کہ باپ کا انتقال ہوا تو حسین سوجود تھے۔ ہائے سکینڈ کی قسمت! جب امام حسین دنیا ہے اُٹھے تو کسی نے تسلی نددی بلکہ شمر کے طمانے کھائے اِس بچی نے!!

000

# شهادت حبيب ابن مظاهرٌ

آج بیں چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق پچھوش کروں کیونکہ اگر ایسانہ کروں گا تو مولا امام حسین مجھ ے ناراض ہوجا کیں گے کہ میرے باوفااصحاب کو کیوں بھول گیا، للبذااجمالی حیثیت سے چندفقرے کن لیجئے۔

بيروه سب عظے جو بنى ہاشم كے علاوہ تھے۔امام حسين عليه السلام نے أن كو بلايا نہ تھا،سوائے ايك حبيب ابن مظاہر كے، باتى لوگ سب ساتھ ہو گئے تھے، یہ بھھ کر کہ بیسنرو ہی ہے جس کے بعد آپ مدین نہ آئیں گے۔ یہ بھھ کرساتھ ہوئے تھے کہ مین مرنے جارہ ہیں۔ لہذا ہم ان سے پہلے مریں گے۔ حبیب ابن مظاہر کو تو جو خط آپ نے لکھا تھا، اس کی ضرورت نہتی۔ وہ تو آبی رہے تھے گر جناب زین کو فرمائش ہوگئ تھی اور حسین اپنی بہن کا دل رکھنا جائے تھے ہے بہن بھائی۔ جناب زینٹ نے عرض کیا: بھیا! چاروں طرف سے فو جیس آرہی ہیں۔آپ بھی تواپنے دوستوں میں ہے کسی کولکھ دیجئے کہ دوآپ کی مدد کیلئے آجا کیں توامام حمینؓ نے فرمایا:اچھا بہن ایعنی آپ ينبيل حاج تے کد بهن کاول ذرا بھی دُ کھے۔ بیٹے کرخط لکھااور خط میں لکھتے ہیں:

"إِلِّي الْفَقِيَّه".

الله اكبر-آپلكستے ہيں، ہم چاروں طرف سے گھرے جارہ ہيں۔ حبيب!اگر ہو تكے تو آجاؤ۔ جناب زينب سے كہا كه بهن تمہاری خاطر میں نے خطالکھ دیا ہے تو عرض کرتی ہیں: بھیا! ذراسنا تو دیجئے۔امام حسینؓ نے سنایا تو عرض کیا: بھیا! ایک فقرہ میری طرف سے بحى لكه ديجة \_فرمايا، كيا؟ كها:

"أَلْعَجَلُ، الْعَجَلُ". "حبيب!الرآنابة جلدى \_ آجاد".

بھیج دیا ایک شخص کو۔اُدھر حبیب کی حالت میہ ہے کہ ایک دن پہلے مہندی خرید نے گئے ہیں بازار میں ۔مسلم ابن عوہ ہے۔ آپس میں دعاوسلام ہوا تو حبیب نے کہا: بھائی مسلم! بیکو نے میں کیا ہور ہاہے؟ تکواروں پرصیقل کے جارہے ہیں۔ نیز وں کی انیاں زہروں میں بجهائی جار ہی ہیں۔ بیس بڑی لڑائی کا اہتمام کیا جار ہاہے؟ تومسلم ابن عوجہ نے کہا: حبیب!اتنے غافل بیٹھے ہو،تہہیں پتہ ہی نہیں کہ بیس ے لڑنے کا سامان ہے؟ یہ میرے اور تمہارے مولاحسین کے آل کی تیاریاں ہور ہی ہیں۔ حبیب نے کہا: اچھا! وقت آگیا۔ کہا، بالکل قریب

حبیب نے جومہندی خریدی تھی ، وہ پھینک دی کداب اس کی ضرورت نہیں۔ اب میری داڑھی میرے خون سے خضاب کی جائے گی۔گھرچلےآئے۔متفکراور پریشان دوسرے دن دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہو گی۔ پوچھا کون ہے؟ اُس نے کہا: امام حسین کا قاصد ہوں، یہ خط دیا ہے۔ خط ہاتھ میں لے کر آتھوں سے نگایا، بوے دیئے۔تھوڑی دیر تک کھڑے ہوئے روتے رے۔اس کے بعد وہاں سے خط کو بند کر کے آنسو ہو چھ کر گھر ہیں آئے، بیٹھ گئے بالکل خاموش! بی بی نے کہا کہ کس کا خط ہے؟ حسین

\_\_\_ فاطر زہرا کے فرز ندکا۔ زوج نے ہو چھا کہ کیا لکھا ہے؟ کہا کہ بلایا ہے۔ کہا، کیا خیال ہے؟ کہنے گئے کہ ہیں سوج رہا ہوں۔اُس مؤمند
نے ناراض ہوکر کہا: حبیب بوڑھے ہو گئے، اب بھی زندگی سے محبت!! فاطمہ کا بیٹا بلائے اور تم سوچو۔اگرتم نہیں جاتے ہوتو یہ میری چا درتم
اوڑھاو۔ میں جاؤں گی۔ یہن کرخوش ہو گئے حبیب اور کہنے گئے:مصلحت کی بناء پر میں نے یہ بات کہی تقی۔ میں بڑا خوش ہوں کہ تمہاری
عقیدت یہے۔

ببرحال حبیب نکلے، راستوں کوکا شتے ہوئے کر بلا میں پہنچے۔ امام حبین علیہ السلام خیمہ میں تشریف فر ماتھے۔ جب تھوڑی وُوررہ سے حبیب توامام حبین علیہ السلام نے فرمایا جناب علی اکبڑے: اے میرے بیٹے! ''اِسٹ تَقُبِلُ عَمَّکَ الْحَبِیْبَ''.

جناب علی اکبر، جناب قاسم ، تمام شنراوے استقبال کیلئے آگے بوھے۔ حبیب نے جب شنرادوں کو دیکھا تو گھوڑے ہے کو پڑے۔ اُن کے ہاتھ چوہتے ہوئے آگے۔ امام حین کے قریب بوھے تواسخاب نے نعرہ تحبیر بلند کیا۔ اس نعرہ تحبیر کی آواز خیموں بس پنجی ۔ جناب زینٹ نے فضہ ہے کہا: ذراد کیکٹنا کہ نعرہ تحبیر کیوں بلند ہوا؟ فضہ آئیں، پوچھا، واپس گئیں اور کہا: آقازادی! حبیب آگئے۔ جناب زینٹ نے کہا: فضہ حبیب بھائی کو میراسلام پہنچا دواور کہددو کہ حبیب بھائی! آپ نے ہم پر بڑااحسان کیا ہے۔ فضہ نے آکہا کہ جبیب! آقازادی سلام کہدری ہیں۔ حبیب نے جب بیسنا تواہے مند پرطمانی مارنا شروع کردیے کہ میں اور اِس قابل کہ فاطمہ ذہراکی عبیب! آقازادی سلام کہیں۔

بہرحال بیا یک واقعہ تھا کہ امام حسین نے اُن کو بلایا تھا۔ ویسے بیخود تیار بیٹھے تھے۔ باتی لوگوں بیں بہت ہے ایسے بھی تھے جو بین کرکہ امام حسین مدینہ کی طرف نہیں جارہے، مکہ سے خودگھروں سے نکل پڑے تھے۔ بہرحال بیں عرض کر رہاتھا کہ بچوں کورخست کر کے چلے تھے، اپنی بیویوں سے بیہ کہر چلے کہ اب نہ آئیں گے۔ مولا کی خدمت میں بہنچ رہے ہیں۔ رسول اللہ کی خدمت میں جائیں گے تو سرخروہ وکر جائیں گے۔

تجھی آپ نے بیٹا کہ کی صحابی نے بیکہا ہوکہ بیاسا ہوں؟ ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے تھے تو آپس میں یہی ہا تیں کرتے تھے کہ دیکھو! حسین کے پاس جانا تو ہنتے ہوئے جانا ،ان کو ہماری تکلیف کا احساس ندہونے پائے۔

عاشور کی رات ایک وقت امام حسین علیہ السلام گئے ہیں جناب زینٹ کے خیے ہیں۔ جناب زینب اُس وقت رورہی تھیں۔
پوچھتی ہیں: بھیا! پیہ جوآٹ کے ساتھی ہیں ،ان پرآپ کو بھروسہ تو ہے؟ اس رات اصحاب خیموں کے گرد پہرہ دے رہے تھے۔اس طرف اُس
وقت پُریر تھے۔ بیہ آواز اُن کے کا نوں ہیں پڑگئی۔ایک مرتبہ گھبرا گئے۔ بلند آواز ہیں آواز دی کداے اصحاب حسین اُ ذرا اوھر آؤ۔ فاظمہ کی
ہیٹی کوہم پر اعتبار نہیں ، ذرا جا کرا طمینان ولا دو۔اُس وقت انہوں نے تکواروں کی میانوں کو کھڑے کھڑے کرکے پھینگ دیا اور سب نے یک
زبان ہوکر کہا: فاطمہ کی ہیٹی ! پہلواریں جب تک ہمارے ہاتھوں ہیں ہیں ، آپ کے بھائی حسین کوکوئی زخم نہیں آسکے گا۔ جناب زینب نے

دعائيں ويں ( كتنے خوش نصيب تنے ده لوگ جنہيں زين دعائيں ديں)۔

صبح کا وقت جوہوا (اللہ اکبر)۔ نہ کسی کواپنی اولا د کی فکر ہے نہ ماں باپ یاد ہیں ، نہ بہن بھائیوں کا خیال ہے ، نہ کسی کواپنا گھریا د ہے۔اگر یاد ہے تو حسین کا نام اورا گر کوئی چیز سامنے ہے تو حسین کی تصویر!

ایک آواز آتی ہے: مولاً ایمرا آخری سلام قبول کریں۔ یس دنیا ہے جارہا ہوں۔ حسین آتے ہیں، اصحاب عرض کرتے ہیں کہ آپ
مخبر جا کیں، ہم لے آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نہیں، ایمرے بھائیو! اُس نے جھے بلایا ہے، خاموش۔ جو تھم امام \_\_\_\_ ایک دوسرے
سے کہدرہا تھا، ذرائم مخبر جاؤ، جھے جانے دو، میری لاش پہلے آ جائے۔ یس پہلے جان دول گا۔ دہ کہتا ہے کہ آپ مخبریں، جھے جانے ویں۔
جوان کہتے ہیں کہ لڑنے کا زمانہ ہمارا ہے، آپ بوڑ سے ہو چکے ہیں، آپ تھبریئے۔ بوڑ سے کہتے ہیں: تہمارے دہنے کہ دن ہیں، ہمارے
سرنے کے دن ہیں تو ہمیں پہلے جانے دو۔ مولا اجازت دہجے ، ہم آپ کے دشمنوں سے جہاد کریں گے۔ ہرایک کوایک خوشی اور دہ ہی کہ آپ
دنیا ہے جانے والے ہیں۔

جب بھی اصحاب کا ذکر آتا ہے، مجھے بیوا تعضرور یاد آتا ہے۔ ایک تنے بی شاکر کے مردار، عابس اُن کا نام \_\_\_\_ تبجد گزار،
پیشانی پر بحدوں کا نشان، جب بید مقابلہ کیلئے آئے تو کسی نے کہدویا کہ بیرعرب کا مشہور بہادر بنی شاکر کا شہوار عابس ہے۔ کوئی شخص تنہااس کا
مقابلہ نہیں کرسکتا۔ اس آواز کے بعد تیر آ نے شردع ہوئے جو قریب تھے۔ انہوں نے پھر پھنٹے۔ عابس مسکرائے اور سکرانے کے بعد سرے
لو ہے کا خول اُ تارا، زرہ اُ تاری اور فلام جو ساتھ تھا، اُ سے دے کر کہا: لے جاؤ، پس نے تم کو بخش اور اُنہیں۔ فلام نے کہا: میرے آتا ایر
کیا کرد ہے ہیں؟ یہ میدانِ جگ ہے۔ آپ نے فر مایا: سمجھتا ہوں کہ میدانِ جنگ ہے۔ فلام نے پوچھا کہ پھر یہ کوں اُ تاردیں؟ فر ماتے
ہیں: اگر بیدہ جا کیس گی تو مرنے میں در ہوجائے گی۔

مرنے میں دیرہ وجائے گی \_\_\_\_ اللہ اکبر موت کا اس طرح ہے شوق کہیں آپ نے سنا ہے۔ عورتیں اپ بی کو سنوار سنوار کر بھتے رہی ہیں۔ آپ کو جو اُن کی وفا کیں اور خدمتیں یاد آ کیں تو کھڑے ہو کر دونے گئے۔ آپ کھوں پر دومال رکھے دور ہے ہیں۔ اُن کی اطاعت گزار یوں اور وفادار یوں کو یاد کر کے کہ ایک فیے کا پر دو اُٹھا۔ دس یا گیارہ برس کا بچہ لکلا، چھوٹا سا محامد سر پر بند ہا ہوا ہے۔ ایک بلوار کمریس بندھی ہوئی ہے۔ بچے کا قد چھوٹا ، تلوار لمبی ، زبین پر خطور ہے ہوئے ہوئے آ رہی ہے۔ بچے کا قد چھوٹا ، تلوار لمبی ، زبین پر خطور ہے ہوئے ہوئے آ رہی ہے۔ بچے نے اِدھر اُدھر پکھونیہ تیما سیدھا امام کے پاس پہنچا اور پاؤں پر گر پڑا۔ امام صین متوجہ ہوئے ، جھک کر بچ کو اُٹھا یا ، پینے سے لگا یا ، بیٹا! تم کیے نکل آئے ، دیکھو یہ تیم آرہے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے آ قا! مجھے مرنے کی اجازت د ہجے ۔ ہیں آپ کے دشمنوں سے خنگ کرنے نکا ایوں ۔

آپ نے فرمایا: تیری بیعر جنگ کی نہیں ہے۔ تو نیمے ہیں چلا جا۔ اُس نے کہا: مولاً! اب خیمے میں نہیں جاؤں گا۔ اب خیمے میں جائے گاتو میری لاش جائے گی تو میری لاش جائے گی۔ آپ نے فرمایا: تو کس کا بیٹا ہے؟ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ بھی تو میرے باپ کی لاش ہے جس پر آپ کھڑے ہوئے رور ہے ہیں۔ امام حسین نے اس بچکو بیار کیااور فرماتے ہیں: بیٹا! تو اپنی مال کے پاس چلا جا۔ تیری مال کیلئے

تیرے باپ کی جدائی کاغم کافی ہے۔ تو اُسے اپنی جدائی کاغم نددے۔ یہ جوسننا تھا تو وہ کہتا ہے: مولاً ! یہ ممامدیری ماں نے اپنے ہاتھ۔ باندھا ہے۔ یہ تلوار بھی میری ماں نے میری کمرے بائدھی ہے۔ ایک مرتبہ نیے سے آ واز آئی ،میرے آقا! میرے نیچ کواجازت دے دیا تاکہ میں زینٹ کے سامنے سرخر و ہوجاؤں۔



maablib.org

# شهادت قاسم ابن امام حسن

امام صن علیہ السلام جب دنیا ہے جارے بیٹے اور زہر کی دجہ سے جگر کے فکڑے ہوکرنگل رہے تھے تو امام صنّ ایک عالم کرب میں تھے۔ جب آخری دفت آیا تو آپ نے فرمایا: میرا قاسم کہان ہے؟ ذرا بلالو۔اس دفت جناب قاسم کی عمرصرف تین سال کی تھی۔

جناب قاسم کولایا گیا۔ تبن سال کا بچہ امام من نے سینے سے لگایا۔ اُس کا منہ چو ما۔ بہت دیر تک سینے سے لگائے ہوئے ردتے رہے۔ اب باپ کوجوروتے دیکھاتو یہ بچہ بھی چیج چیج کررونے لگا۔ امام من نے خاموش کروایا اور فرمانے لگے؛ بیٹا قاسم اہم بہت چیوٹے ہو،
اس لئے تم سے پچھ بیس کہنا چاہتا۔ بس اتن کی بات بھولنا نہیں ، یہ تعویز تمہارے بازو پر باندھے دیتا ہوں۔ جب بھی تمہیں سب سے زیادہ سخت وقت دنیا میں معلوم ہوکداس سے زیادہ سخت وقت نیس آسکا تو فررااس کو کھول کرد کھے لینا اور قاسم کی ماں سے کہنا کہ فررااس کا خیال رکھنا ،
سم منہ و نے مائے۔

تعویذ بندها ہوا ہے، عاشور کا دن آگیا۔اب بچے کی عمر ہے تیرہ سال۔امام حسینّ اپنے بھائی امام حسنؑ کے عاشق تھے۔ بیعام کتابوں میں ہے کہ جب بھی امام حسنّ اورامام حسینّ ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے تو امام حسینؓ بڑے بھائی کے سامنے گفتگونہیں کرتے تھے۔اتنی بات تھی اورا تنااحرّ ام تھا۔

عاشورکا دن جب آیا تو میہ بچکی دفعہ آیا، کی بچوں کی لاشیں آگئیں۔ جناب زینب کے بچوں کی لاشیں حسین لے آئے اور بھی ایک دو بچوں کی لاشیں آگئیں۔ جناب زینب کے بچوں کی لاشیں آگئیں۔ میرامیہ خیال ہے کہ ماں بھی کہتی تھیں کہ بیٹا ابھی تک دو بچوں کی لاشیں آگئیں۔ میہ بچاگئیں کہ بیٹا ابھی تک اجازت نہیں گیا۔ چنا بچائی اور عرض کرتے تھے، بچاجان! جھے بھی تو اجازت دیجئے ۔ امام حسین بچے کی صورت دیکھتے تھے اور بھائی حسن یا دہ جناب قاسم اس کی کے سے لگا کر رود ہے تھے اور فرماتے تھے کہ بیٹا! ابھی ذرائھ ہم جاؤ۔ جناب قاسم اس البھین ہیں تھے کہ ایا کہوں ہیں تھے کہ بیٹا! ابھی ذرائھ ہم جاؤ۔ جناب قاسم اس البھین ہیں تھے کہ ایا کہوں ہیں تھے کہ بیٹا کی کی کہ بیٹا ابھی درائھ ہم جاؤ۔ جناب قاسم اس البھی ہیں تھے کہ بیٹا کی کی کی کی کی کی تھی ہیں دیتے ۔

ایک مرتبہ خیال آیا کہ بابانے کہا تھا کہ جب دنیا ہیں سب سے زیادہ بخت وفت آجائے تو اس تعویذ کود کھے لینا۔ جناب قاسم آیک طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر کھولا یہ تعویذ تو اس ہیں لکھا تھا کہ بیٹا قاسم اجس ون تم تعویذ کھولو گے، وہ عاشورہ کا دن ہوگا۔ میرا بھائی چاروں طرف سے گھرچکا ہوگا۔ بیٹا! اگر میں موجود ہوتا تو اپنے بھائی پر سے اپنی جان قربان کر دیتا۔ میں نہ ہوں گا، تم ہوگے۔ میری عزت کا خیال مرف سے گھرچکا ہوگا۔ بیٹا! اگر میں موجود ہوتا تو اپنے بھائی پر سے اپنی جان قربان کر دیتا۔ میں نہ ہوں گا، تم ہوگے۔ میری عزت کا خیال مرکبا۔ جس وقت جناب قاسم نے یہ پڑھا تو اس خطاکو لے کر آئے اور کہا کہ چچا جان! اب ذرایہ خطاتو و کیے لیجئے، میں کیا کروں، میں کس طرح نہ جا کو اس میدان میں؟ میرے باباکی وصیت ہے جو آئے مجھے معلوم ہور ہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ خط پڑھا۔ بھائی کی محبت یا دآگئی۔ شرحاک میدان میں جی میٹالیا اور کائی دیر تک روتے رہے شبیر بیک بالم بیوش ہوکر گریز ہے۔

تمام واقعہ کر بلا میں آپ کسی کتاب میں نہ دیکھیں سے کہ امام حسین علیہ السلام کسی کی رخصت کے وقت بیہوش ہوئے ہوں ، یہاا تک کہ جناب علی اکبڑ سکتے ہیں تو امام حسین نے خود سوار کیا ہے۔خود اپنا عمامہ اُ تار کرعلی اکبڑ کے سرپر رکھالیکن قاسم کی روا تگی کے وقت بھا کم حسن کو یا دکرتے ہوئے انتار وئے کہ بیہوش ہوگئے۔

جب ہوش میں آئے تو جناب قاسم نے عرض کی کہ اب تو اجازت دیجئے۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا جاؤ! اب میں کیا کروں ، مگرا پی

تو پوچھو۔ آئے \_ جناب قاسم \_ دروازے میں کھڑی ہیں اُم فروق \_ ویجھتے ہی کہتی ہیں: بیٹا! اجازت بال گئی؟ قاسم نے کہا: امال ا گئے۔ فرماتی ہیں: اچھا بیٹا جاؤ اور ماں کو مرخرو کرو۔ جناب قاسم آئے اور امیر المؤشین علیہ السلام کے پوتے ہے ، آخر واوشجاعت دی ا چاروں طرف سے جب گھر گئے تو کسی کی تلوار آگی ، کسی کا نیز ہ لگا۔ گھوڑے سے جو گرے تو عز ادارانِ اہلِ بیت ! ادھرے گھوڑے اُدھر گرزر گ اوراُ دھرکے گھوڑے ادھر گزر گئے۔ ارے تیرہ سال کا بچہ ، اس کی ہڈیوں اور گوشت میں تھا کیا ، مگر گرتے گرتے آ واز دی ، پچا جان! اب یہ جاربا ہوں ، ایک مرتبہ زیارت کرواو ہے تھے۔

حسین روتے ہوئے آئے۔ یزیدیوں کوتلوارے ہٹایا۔ارے قاسم کی لاش پر پہنچ گر قاسم کی الی حالت تھی کدونیا ہے جائے سے ۔قاسم کو اٹھایا، مند پر مندرکھا، سینے کو سینے ہوئے آرے سے سے ۔قاسم کو اٹھایا، مند پر مندرکھا، سینے کو سینے ہوئے آرے سے ہوا کیا؟ گھوڑوں نے وہ کیا جو کسی شہید کے ساتھ نہیں ہوا۔ جب خیمے میں پہنچ تو زینب انتظار میں تھیں ۔امام حسین علیہ السلام نے قاسم کی لاش زمین پرلٹادی۔ مال خیمے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں۔ جب تک حسین رہے روئی نہیں \_ جب حسین باہر نکلے،ایک



maablib.org

# شهادت شهزاده على اكبرّ

آج میں صرف شنرادہ علی اکبڑ کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، عزادارانِ حسین اامام حسین کا بیفرزند \_\_\_\_\_پروردگا اِ عالم نے ایک نعت دی تھی امام حسین کو۔ بیدہ فرزندتھا کہ تمام کتب تاریخ میں بیہ ہے کہ سرے پاؤں تک بیہ معلوم ہوتا تھا کہ درسول ہیں۔ کیبی خوشی ہوتی ہوتی ہوتی ہوگی امام حسین کو، جب علی اکبڑ کود کیمنے ہوں گے۔ نا تاکی تصویر ہونے کے ساتھ، باپ کے اتنے مطبع کددنیا میں شاید ہی اتنی اطاعت باپ کی میں جینے کے دل میں ہوجتنی علی اکبڑ کے دل میں اطاعت کے جذبات تھے۔

میں نے بعض مقامات پر میہ بات پڑھی ہے کہ باہر کے لوگ مدینہ میں آتے تھے اورامام حسین علیہ السلام کے دروازے پر تینجے تھے، آواز دیتے تھے۔ امام حسین باہر تشریف لاتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے: مولاً! ذراا ہے فرزندعلی اکبڑکو بلواد بیخے ، توامام حسین فرما نے تھے کہ میں کہتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے: مولاً! ذراا ہے فرزندعلی اکبڑکو بلواد بیخے ، توامام حسین فرما نے تھے کہ کہ نے رسول کی زیارت نہیں کی۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کا فرزندمرے پاؤں تک رسول کی تھا دیں گائے۔ ہم اس لئے آئے ہیں کہ آپ کے فرزندکود کھے لیس تا کہ رسول کی زیارت کا ہم کوثواب مل جائے۔

ان حالات ميں امام حسين عليه السلام كول على كياكياكياكيفيات پيدا موتى مول كى دراست ميں ايك مرتبدا مام حسين ايك مزل ب

مَيْم عَن بين بين بين بين الله والما الله والكه الله والكه والمان الله والمالية والمالية والمالية والمالية

تمام كے تمام ساتھى جو بيٹے : دے تھے ، گھرا گئے كہ كيا واقعد آپ كے ذہن ميں آگيا كہ جس كى وجہ سے يوكلم آپ كى زبان پر جارى بوائى ہوا كى كى ہمت نہ تھى جو آپ سے يہ ہو جھے۔ جناب على اكبر نے ديكھا كہ بابا بچھ خاموش ہيں۔ آگے بر سے اور عرض كرتے ہيں : بابا! آپ نے يہ كلمہ كيول اپنى زبان پر جارى فر مايا۔ امام فرماتے ہيں : بيٹا! ذراميرى آئھ لگ گئتى تو ميں نے ايك با تف كى آ وازى جو كہدر ہاتھا كہ يہ قالما بى قبرول كى طرف جار ہا ہے اور موت أن كا استقبال كرنے كيلئے بروھ رہى ہے۔ اس لئے ميں نے يہ فقروا بى زبان پر جارى كيا۔

اس پر جناب على اكبر نے عرض كيا: بابا! كيا بهم حق پرنيس بين؟ امام حين نے فرمايا: بيٹا! بهم حق پر بيں يوجناب على اكبر نے فرمايا:

بابا بحب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پروا ہے؟ آنے دیجے موت ماراا سقبال کرنے کیلئے۔ امام سین کادل خوش ہوگیا۔

صاکم شام نے ایک دن بیٹھے بیٹھے ذکر کیا کہ بھٹی بتلاؤ،اس زمانے میں حقیقی حیثیت سے قابلِ خلافت کون ہے؟ کسی نے کہا،تم ہو\_\_\_ کسی نے کہا،تمہارا بیٹا پزید ہے، کسی نے پچھ کہا۔اُس نے کہا:تم لوگ سب خوشامد کررہے ہو، جھے سے پوچھوتو میری نظر میں امام حسین "کا بیٹا علی اکبڑ ہے کہ سرسے پاؤں تک رسول کی شبیہ ہے۔ دشمنوں کی نظر میں علی اکبڑا سے تھے، ہائے! کر بلا میں حسین کا گھر ایسا برباوہ ہوا کہ پھر مجھی آبادنہ ہوا۔ عاشورہ کا دن آگیا۔ بس یہاں کے چند فقرے عرض کرنے ہیں۔

اولا دوالو! اٹھارہ برس کی عمر ساتویں سے پانی بند ہے۔ بیاس کا غلبہ ہونٹ سو تھے ہوئے مگر باپ سے بیعرض نہیں کرتے کہ میں

پیاسا ہوں، کہیں ایسانہ ہو کہ باپ کو تکلیف ہو۔ بعض روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے شہید جناب علی اکبڑیں اور بعض روایات بیہ بتلاتی ہیں کہ سب سے آخر میں جناب علی اکبڑشہید ہوئے۔

بہرحال اگر بنی ہاشم کے آخری شہید ہیں تو جب عزیزوں کی الشیں آگئیں، نینٹ کے بچوں کی بھی الشیں آگئیں، ہائے جناب قاسم کی بھی الاش آگئی۔ سلم کے دوفور ندجو یہاں کر بلا ہیں تھے، اُن کی الشیں بھی آگئیں اورای روایت کے اعتبارے جناب عباس کے بازو بھی بھی کٹ چکے تو جناب علی اکبراآ کے اور عرض کرتے ہیں: بابا! مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی جان نذر کردوں۔ امام حسین نے سرے پاوک تک علی اکبرگود یکھا اورا تنا کہا کہ بیٹا! ذرااس کو کھ جلی کے پاس بھی چلے جاؤجس نے اٹھارہ برس بڑی محنت سے پالا ہے۔ جناب علی اکبر خصے میں آئے، جناب زیب بھی جھے گئیں کے دخصت کیلئے آئے ہیں۔ بیبیاں چاروں طرف صلقہ بنا کردونے گئیں۔ جناب علی اکبرعلیہ السلام نے فیصے بیس آئے، جناب زیب بھی بھی اور حضرت اُم کیل جو ماں ہیں، اُنہیں سمجھا یا کرآخرا ہے بیبیا جائی ہیں کہ میر اباب شہید ہوجائے اور شیں رہ جاؤں۔ دنیا آخر کیا کہا گی جناب اُم کیا کہا کہ امال! آپ تو جھے اجازت دیجئے۔

جنابِ أمّ لیل نے کہا کہ بیٹا! میں کون ہوں؟ جو پھھ ہیں یہ ہیں تہاری پھوپھی۔انہوں نے تہہیں پالا ہے۔ یہ اگراجازت دے دی تو میں کس طرح سے منع کر سکتی ہوں۔آخر جناب زینٹ نے اجازت دی۔ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیصے کا پردہ اُ ٹھتا ہے اور پھر گرجا تا ہے۔پھراُ ٹھااور پھر گرگیا۔ میں نے جب دریافت کیا تو جھے یہ معلوم ہوا کہ علی اکبر بیبیوں کوتیلی دے کر لکلنا چاہتے تھے کہ بہنیں لیٹ جاتی ہیں۔ بہنوں کوتیلی دیے ہیں اور لکلنا چاہتے ہیں تو چھوپھی لیٹ جاتی ہیں: بیٹا! تھوڑی دیر ہم شکل بینیم رکی زیارت کرلیں۔ اس طرح یہ کل پردہ گرے کا کئی مرتبہ ہوا۔ آخر علی اکبر نگلے تو اس طرح سے کھرے جنازہ نکلتا ہے۔

امام حسین علیہ السلام کی خدمت ہیں آئے ، عرض کیا: پھوپھی ہے اجازت لے لی ، امال بھی راضی ہوگئیں۔ اب آئ جھے اجازت و یجئے۔ بیسننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی کمر پکڑ کر کھڑے ہو گئے ۔ اپنا عمامہ آتار کرعلی اکبڑ کے سرپر رکھا۔ بیٹا! بیٹا مہ تمہارے نا نامجم مصطفعً کا ہے۔ اس کوسر پر رکھ کر جاؤ ، خودا پ ہاتھ ہے گھوڑے پر سوار کیا ۔ علی اکبڑر دانہ ہوئے۔ چند قدم چلے تھے ، منہ پھیر کرد یکھا تو کیاد یکھا کہ حسین دوڑتے ہوئے چلے آرہے ہیں ، قرمایا: بیٹا! جب تک سامنے رہو، جھے منہ موڑ کوشکل دکھلاتے جاؤ ، مجھے نا تایاد آرہے ہیں۔

جناب علی اکبڑا نے میدان میں۔اب میرے دل میں بھی طانت نہیں ہے بھے، جنگ کی۔ بچھے بزید یوں کوتل کیا۔ جو بھی مقابلے میں آیا، مارا گیا، علی کے بوتے تھے لیکن ایک وقت آیا کہ سب نے مل کرحملہ کیا۔ چاروں طرف ہے جبوم ہو گیا اور چاروں طرف ہے جب گھر گئے علی اکبڑتو ایک شخص نے آکر سینے پر جو نیز ہ مارا اور وہ نیز ہ جو ذکلا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ارے علی اکبڑی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ گھوڑے ہے گرجا کیں۔ایک مرتبہ دونوں ہاتھ ہو حاکر گھوڑے کی گردن میں ڈال دیئے۔گھوڑا فوج میں گھس گیا۔ جس کے قریب سے گزرے، اُس نے تکوار کا وارکر دیا۔اس وقت الی حالت میں جناب علی اکبڑنے آ واز دی: ''یکا اَبْسَاکُ مُع مَیٹی اَلمسَّلامُ''۔

0.0000.000

- Line of the state -

## شهادتِ شهزاده على اصغرّ

آج ملک میں جا بجا جھولے نکالے جارہ ہیں۔ شبیہ جھولے کا نکالی جارہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یا دکر لیں کہ ایک شیرخوار بچہ بھی تھا جس کا جھولا خالی ہوگیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے اِن بچوں پر پانی بند ہوگیا۔ پچھ کوزوں میں پانی جوتھا، وہ ہڑے آ دمیوں نے بعنی جوانوں اور بوڑھوں نے ساتویں تاریخ کی شام بی سے بینا چھوڑ دیا۔ وہ بچھتے تھے کہ پانی بند ہوگیا ہے۔ جو پچھ پانی ہے، اگر وہ بچوں کیلئے رہ جائے تو اچھا ہے۔ ہم اگر چیس گے تو بیٹم ہوجائے گا اور بچ ٹر پے لگیں گے۔ چنا پچہ بچوں کیلئے پچھ آٹھویں تک ہوگیا تھا، کیوں؟ کیلئے رہ جائے تو اچھا ہے۔ ہم اگر چیس گے تو بیٹم ہوجائے گا اور بچ ٹر پے لگیں گے۔ چنا پچہ بچوں کیلئے پچھ آٹھویں تک ہوگیا تھا، کیوں؟ اس لئے کہ امام حسین اور اُن کے قافلہ پر پانی بند کر دیا گھا ہے۔ امام حسین اور اُن کے قافلہ پر پانی بند کر دیا گھا ہوگا۔

آپٹ نے ساتویں کی شام،لوگوں ہے کہا کہ بھائیو! چلے جاؤ ، دیکھواب مصیبتیں بڑھتی جار ہی ہیں۔اب پانی بند ہوگیا ہے۔تم ان تکالیف کو ہر داشت نہ کرسکو گے۔تمہارے ساتھ بال بچے ہیں۔ان کو لے کرنکل جاؤ ، پچھلوگ نکل گئے۔

آٹھویں تاریخ آئی تورات کو پھرآپ نے جمع کیااور فرمایا: ہاں!اگرتم جاؤ گے تو پہلوگ اور خوش ہوجا کیں گے کہتم نے میراساتھ حچھوڑ دیا۔حضور!شب عاشور بھی کچھلوگ نکلے ہیں جب امام حسین نے نیمے میں چراغ کل کر دیا ہے۔

جناب سکینٹ دوایت ہے کہ بیں پھوپھی کی گود میں تھی اور میں ہید کہدری تھی کہ پھوپھی جان! بیں بیاس سے مرجاؤں گیاتو میری پھوپھی جان کھی اس جیے بیس سے کہ جہاں سے پدر ہزرگوار کی تھوپھی جان کھی اس جیے بیس سے کہ جہاں سے پدر ہزرگوار کی آواز آرہی تھی۔ آپ لوگوں سے کہدر ہے تھے کہ دیکھوا جمہیں ہے خیال ہوگا کہ میرے ناناتم سے ناراض ہوجا کیں گے۔ بیس نانا سے کہدوں گا کہ بیس نے خود بھیجا تھا۔ چنا نچہ جناب سکینڈ کہتی تیں کہ اس نار کی بیس لوگ جیسے سے لکلنا شروع ہوگئے اور بیس نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی جان اور بیس نے نہر ہوگئے اور بیس نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ پھوپھی جان اور کی شب چورای پھوپھی جان کیا ہیں۔ اس کے بعد پھر بھی عاشور کی شب چورای بھوپھی جان تھیں تو اس کے بعد پھر بھی عاشور کی شب چورای بھیں تھیں تو استان لوطش کہتے ہوئے اور آدھر پھر بھیاں تھیں تو اس نے دوست کیا ہے۔ اس کے بعد پھر بھی عاشور کی شب چورای بھیں تھیں تو اس تھیں تھیں کہ بابا بیاس نے مار بھی تھیں۔ گر بھی جی جرت ہے کہ بیس نے جناب سکینڈ کے متعلق و یکھا ہے کتابوں میں کہ بھی بھی دروازہ پر آ کر کہتی تھیں کہ بابا بیاس نے مار دیاتھیں تو از دیتی تھیں، پھا! میں بیاس سے مرجاؤں گی۔ گر میں نے آئ تک ندد یکھا کہ کی امام سے صحابی کے کئی بیلی نے آئ اس کے کہیں ہی دوران میں کہتی کھی ہی دروازہ پر آ کر ہی تھیں کہ کی بھی نے آواز دی سے اس کے کہ حسین ان کی آواز می لیس تو ایس کے کر حسین ان کی آواز می لیس تو انہیں تو گان میں جھوڑ تی نہ تھیں کہ کی خینے پر جا کھی یا کسی درواز سے پر جا کھی، کیوں ، اس لئے کر حسین ان کی آواز می لیس

ساتویں تاریخ جونو جیس آئیں کچھاورزیادہ تو انہوں نے بیکام کیا کہاہے گھوڑوں کودوڑاتے ہوئے ادھرے أدھر چلے گئے اور

اُدھرے ادھرآ گئے۔زبین جو ملنے گلی تو بیبیوں کے دل دہل گئے۔اس فکر کی دجہ سے اور اس خوف کی دجہ سے علی اصغر کی والدہ کا دودھ خشک ہوگیا۔امتحان تھاناں!امتحان تھا کہ انتہائے مظلومیت بھی و کھے لواور انتہائے ظلم بھی دیکھ لو۔

پچگہوارہ بیں پڑا ہوا ہے۔ ہونٹ خٹک ہو بچکے ہیں گررونے کی آواز نہیں۔ چودہ دن کا تھا جب مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں۔ آج چھ مبینے کا بوا ہے۔ بیاس کی شدت ہے آتھوں میں علقے پڑ بچکے ہیں۔ ہونٹ خٹک ہیں گرید بچدرو تانہیں۔ بھی بچو پھی کود کھے لیتا ہے بھی ماں قریب آتی ہے تو اس کونگاہ بھر کرد کھے لیتا ہے۔ بہیں آتی ہیں تو ان کود کھتا ہے بینی زبان نہیں کہ کے کہ بیاسا ہوں اور رو تانہیں ،اس لئے کہ غالبًا خبر ہےا ہے کہ سب ہی بیا ہے ہیں۔

امام حسین علیہ السلام کے اصحاب جارہے ہیں۔ عورتیں اپنے بیٹوں کوسنوار سنوار کر بھیجے رہی ہیں کہ جاؤ! آج قربانی کا دن ہے۔ حسین پرقربان ہوجاؤ۔ جناب رباب جن کا بچہ ہیں۔ علی اصغر ہمجھی بچے کی طرف دیکھ کر پچھ سوچتی ہیں اور بھی گود میں لے کر ادھراُ دھراُ دھرا کی بیٹ نے اپنے بچوں کو کس طرح میدان میں بھیجا اور اُن کی لاشیں آئی۔ آئیں۔ جناب رباب نے ربھی دیکھا کہ س طرح ہے قاسم کی لاش خیے ہیں آئی۔

یہ سب ہو چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام علی اکبڑی لاش لے آئے ہیں ، جتی کہ جناب عباس علیہ السلام کی لاش کو دریا کے کنارے مجھوڑ آئے ہیں اور اب کوئی شدہا۔ جب کوئی شدہاتو میدان ہیں آئے اور فرماتے ہیں : کوفے اور شام کے رہنے والو! اب میرا کوئی فہیں رہا۔ اب میں اتنا زخی ہو چکا ہوں کہ زندہ ندرہوں گا۔ ارب تھوڑ اسا پانی پلا دو۔ اِن لوگوں کے جو جو جو ابات تھے، وہ آپ سے کیا عرض کروں! ایک مرتبہ ہیآ واز دیے ہیں اور اِتمام مجست کردہ ہیں۔ عاشور کے دن میآ واز آپ نے دو تمن مرتبہ دی ہے:

"هَلُ مِنْ نَاصِرِ يَنْصُرُنَاءهَلُ مِنْ مُغِيبُ يُغِيثُنَا".

"كوئى مددگار بے جواس وقت ميرى مددكوآئے ،كوئى فرياورى كرنے والا ہے جواس وقت ميرى فريادرى كرے"۔

یہ آواز جودی توادھر سے تو کسی نے آواز نے دی ، کسی نے لیک نہ کہا، البتہ جیموں کی طرف سے بیبیوں کے دونے اور شیون وفریاد کی آواز کی بیانہ ہوتی جاتے ہیں، بیبیوں کے گرید دبکا کی آواز یں بلند ہوتی جاتی ہیں۔
آواز کپنی ۔ آپ اس طرف متوجہ ہوئے۔ جوں جوں جیے کی جانب بردھتے جاتے ہیں، بیبیوں کے گرید دبکا کی آواز یں بلند ہوتی جاتی ہیں۔
آخر جلد کی جلد کی جناب زینٹ کے خیصے پر پہنچ ، آواز دی: بہن! میں ایمی زندہ ہوں۔ اربے تمہارے رونے سے یہ لوگ خوش ہورہ ہیں۔
تہماری آوازیں بلند نہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں۔ جناب زینٹ نے بھائی کی آواز می آواز می سرتبہ دروازے پر آکر کہتی ہیں:
بھیا! ذراا ندرتو آ ہے ۔ کیا قیا ست ہوگئی۔ اندر گے ، فرمایا کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں: بھیا! نہیں معلوم آپ کی اس فریاد ہیں کیا اڑتھا کے ملی اصغر
سے جھولے ہیں تر پنا شروع کردیا اور پھراس کے بعدا تنا تڑ ہے کہ جھولے سے گر گئے۔ ہیں نے گود ہیں اُٹھایا، قرار نہیں آتا۔ ماں گود ہیں لیتی ہے تو چپ نہیں ہوتے۔ بہنیں لیتی ہیں تو فاموش نہیں ہوتے۔ بیرحالت دیکھر یہیوں میں کہرام ہر یا ہوگیا ہے۔

امام حسينَّ نے فرمایا: ہاں بہن میں مجھ کیا۔ان کوتو میں لایا تھااور سوچ مجھ کرلایا تھا۔اچھا تو بہن! میں ایسا کرتا ہوں کدان کو لئے

جاتا ہوں۔ پانی ماگوں گا۔ جناب علی اصفری فاموش ماں بہمی بچے کودیکھتی ہیں بہمی حسین کودیکھتی ہیں۔ امام حسین نے اپنی بہن سے فرمایا علی اصفر کو تھے وے دو، میں لئے جارہا ہوں۔ جب حسین کے ہاتھوں پر آئے علی اصغر اور آپ دروازے کی طرف چلے تو ایجی تک مادر علی اصفر فاموش کھڑی تھیں۔ جب حسین جانے گئے تو ایک مرتبہ تیزی ہے برحیس اور سائے آکر عرض کیا: میرے آقا فر را میرے بچے کو بھے دے دی تھیں گے بیار کرنے کیلئے شاید لے رہی ہیں۔ لیکن کیا جناب رہائی نے اس کی گود میں وے دیا۔ بیبیاں ہے بھیں کہ بیار کرنے کیلئے شاید لے رہی ہیں۔ لیکن کیا کہ جناب رہائی نے اور فرمانی گود میں سے علی اصفر کا نیا کرنے ڈوالا ۔ جسم پر گود میں اور سائے نے میں داخل ہو کیس دوہاں بین کی کے شاہد لے رہی ہیں۔ لیکن کیا کہ جناب نے اس کی گود میں سے علی اصفر کا نیا کہ تا کہ بھی کی موسود دی کھوا اس میں سے علی اصفر کا نیا کہ تو کو اور میں تھی کی کہ تو میں آئے کے موسود دی کھون اس میں سے کی اصفر کا نیا کہ تو کو اور کر ماتی جو کہ دیتے گا گر ہوں گئی گی گر نے آئا کہ تا کہ ہو کہ کی گھوں میں سر سردگایا اور بالوں میں تکھی کی۔ آخر میں آسین کی گھواو پر کی طرف اُلٹائے اور فرمانی جو کی دین اور میں گئی گی ۔ آخر میں آسین کی اور دونا نہیں ۔ اس کے بعد بچے کو لا کر امام حسین آسے میران موان سے تربائی ہو سے اس محسین آسے میران میں سے کیا کا اور ہونوں کے اور پھیر تی شردے کہنے سے بائی نہیں و ہے۔ بیٹا اؤرام می کا نے نہ دیا نہ ہو ایس بیٹ نے نے کیا گیا گیا ہوں بیٹ اور یاس بیٹ نے نے کیا گیا گیا ہوں بیٹ اور پھیر تی شردے کردی۔



#### روز عاشور

عاشوره کا دن ، نما ذِظهر کا وقت آیا۔ پھھ اسحاب باقی ہیں۔ اُن ہیں ہے ایک عرض کرتے ہیں: فرز ندر سول اُزوال کا وقت شروع ہوگیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی افتداء ہیں آخری نماز پڑھ لیں۔ اہام حسین بڑے خوش ہوئے۔ کس طرح کی نماز ہوئی۔ پھھ اسحاب اس طرف آ کے کھڑے ہوگئے۔ اوھرے تیر طرف آ کے کھڑے ہوگئے۔ اوھرے تیر آرے ہیں۔ ہڈیوں کو تو ٹر رہ ہیں۔ سینے ہیں پوست ہورہ ہیں گئان میں سے ایک نہیں گڑتا۔ کیوں اس قدر استفراق ہے۔ اس قدر غرق ہو بچے ہیں عشق حسین میں کہ تیروں کا پید ہی نہیں جا کہ ایس سے ایک نہیں گڑتا۔ کیوں اس استفراق ہے۔ اس قدر غرق ہو بچے ہیں عشق حسین میں کہ تیروں کا پید ہی نہیں جا کہ ان سے آرہ ہیں اور کہاں لگ رہ ہیں۔ امام حسین کی جب آواز آئی:

اب سمجے کہ نمازختم ہوئی۔اُدھرنمازختم ہوئی حسینؑ کی ،ادھریٹتم ہو گئے۔آپ نے خیال فرمایا کداتن روحانیت کے مالک مجھی آپ نے دیکھے ہیں کدآئے ہیں اپنی جانیں بیچنے کیلئے۔

امام حسین علیدالسلام سے عبد ہو چکا ہے۔ حضرت نے فرمایا: بھائیو! تم چلے جاؤ ، آج کی شام بیں نہیں دیکھوں گا۔ عاشورہ کا دن ہے ، رات کو کہا تھا کہ بدرات جو آنے والی ہے، بیری زندگی بیں نہیں آئے گی۔ چلے جاؤ ، اپنے بال بچوں سے جاکر ال وجن کے بال بچ بیں ، وہ ال آئیں۔

وہ آوازیں دیتے ہیں کہ حین اگرہم چلے جائیں تو خدا کرے ہیں درندے کھا جائیں۔ حین فرماتے ہیں: بھا یُوا ہیں تا اکوتم ے راضی کر والوں گا۔ ہیں یہ کہددوں گا: نا نا ایم پلے جائیں نے خودان کو بھیجا تھا، یہ خود نہیں آئے تھے۔ میرے نا نا تم سے نا خوش نہیں ہوں گے۔ امام حسین نے یہ فرمایا۔ جانے ہیں، کیا جواب دیا ہے اسحاب باوفائے: اگرہم ہزار بارقل کئے جا کیں اور پھر جلا دیئے جا کیں اور ہماری را کھا ٹرا دی جائے تو ہر بار ہماری را کھکا ہر ذرہ آپ کے قدموں ہیں گرے گا۔ آپ کو چھوڑ کر کیوں چلے جا کیں؟ رہ گئے یہ بال بچے، حین ااگر آپ کی راہ میں ان کو تکلیف ہوتو اس تکلیف سے بوی راحت کیا ہے؟ کہیں و نیا ہیں ایسے واقعات ہوئے ہیں؟

جیں آپ ہے واضا تدان ایسانہیں رہا تھا جس نے برید کی بیعت کس کس نے کر لی تھی؟ بچھے اس کا ذکر نہیں کرنا ہے۔ اتنی بات کہنی ہے کہ کوئی بوے ہے اواضا نان ایسانہیں رہا تھا جس نے برید کے ہاتھوں پر بیعت نہ کر لی ہو عبداللہ این زبیر مکہ چلے گئے تھے۔ اپنی خلافت کا اعلان کردیا تھا۔ بیدا لگ بات ہے کہ جن کی دسترس میں بیہ چیز نہتی ، انہوں نے سب نے بیعت کر لی تھی ۔ حسین نے کہا نانا کے روضے پر جاکر: نانا میں آپ کی قبر کو بھی ٹیس چھوڑ تا لیکن میں و کھے رہا ہوں کہ آپ کی تنیس ہر بادہور ہی جیں۔ میرے کی اکبر کے سینے پر برچھی لگ جائے گ۔ میری بہنیں تیدہ وجا کی گئین آپ کی محنت کو بر بادنہیں ہونے دول گا۔

اے میرے بزرگوا بھی تصور میں سوچنا اِن چیزوں کو، اپنی جان کو پیش کردینا اور بات ہے، غیروں کو بلا کرآ گے کردینا اور بات ہے۔ عزیزوں کو بھی آگے بڑھادینا اور بات ہے۔ کین حضور! تاموں کا معاملہ ایسا ہے کہ جب یہ معاملہ آتا ہے تو اولا دکو بھی فدا کردیا جاتا ہے کہ ناموں پرحرف شرآنے پائے۔ جان کو بھی فدا کردیا جاتا ہے۔ سب پھی فدا کردیتا ہے لیکن جب دین پرمصیبت آتی ہے تو پھر ناموں کو بھی فدا کردیا جاتا ہے۔ سب پھی فدا کردیتا ہے لیکن جب دین پرمصیبت آتی ہے تو پھر ناموں کو بھی فدا کردیا جاتا ہے۔ سب پھی فدا کردیتا ہے لیکن جب دین پرمصیبت آتی ہے تو پھر ناموں کو بھی فدا کردیا جاتا ہے۔ سب پھی فدا کردیتا ہے لیکن جب دین پرمصیبت آتی ہے تو پھر ناموں کو بھی ناموں کو بھی خود کر سے اس فدا کردیتا ہے اس کے جو گھرے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو لے کر چلے۔ جنہوں نے غالبًا دن کے دفت گھر کے باہر کی دیوار تک ندریکھی تھی ۔ اگر بھی نانا کی زیارت کا شوق ہوا، خود نیس گئیں، امیر المؤمنین علیہ السلام ہے یا بھا تیوں ہے کہا کرتی تھیں۔

بابا! امال کی تبرکی زیارت کودل چاہتا ہے۔ نانا کی قبر کی زیارت کودل چاہتا ہے، اجازت دیجے۔ امیر المؤمنین اجازت دیے تھے۔ گرپہلے سے ہم دیتے تھے کہ یہاں سے جنت البقیع تک جوراستہ ہے، اس راستے میں ادھراُ دھر جوکو ہے ہیں، پہلے وہ بند کرد ہے جا کمیں کہ کوئی اِن کو چوں سے گزرنے والا ندگز رے۔ اس کے بعد جب نکلی تھیں شنم ادیاں تو ایک طرف امام صن ہوتے تھے اورا یک طرف امام حسین ہوتے تھے۔ اِن شنم ادیوں کو حسین اپنے ہمراہ لے کر جارہ ہیں کہ اُن کی شہادت کے بعد بازاروں میں پھرائی جا کمیں گی۔ بید د باروں میں لائی جا کمیں گی۔ اب آپ بھے کہ دین پر حسین کا کتنا ہواا حسان ہے۔

عاشورہ کا دن ہے، کوئی نہیں رہاامام حسین کے ساتھ علی اصغر کو ڈن کر چکے علی اکبر کالاشداُ ٹھا کر لے جا چکے ہیں۔عباس کے باز و قلم ہو چکے۔ دریا پر چھوڑ آئے کیونکہ وصیت میتھی کہ مجھے نہ لے جائے گا۔ بیسب پچھ ہو چکا۔ اب امام حسین میدان میں کھڑے ہوئے اُن سے کہدر ہے ہیں:

کوفے اور شام کے لوگو اور بھو، اب میرا کوئی نہیں، میں زندہ نہیں رہوں گالین تھوڑا ساپانی تو پلا دو۔ کسی ظرف سے کوئی جواب نہیں آتا۔ چند کسی کے بعدا کیٹ خض کی آواز آتی ہے داہنی طرف سے : بیاسے میرا سلام! امام حسین اُس طرف دیکھتے ہیں، ایک شخض کھڑا ہوا ہے مسافراند لباس میں۔ ہاتھ میں مشکول پانی سے بھرا ہوا۔ آپ نے فرمایا: تو کون ہے جو یہاں مجھے سلام کر دہا ہے کیونکہ یہاں تو کوئی مجھے سلام کے قابل ہی نہیں بھتا۔ اس نے کہا کہ میں فلال جگہ کا رہنے والا ہوں، میراول چاہا کہ میں پھھسیا حت کروں۔ سیاحت کیلئے گھر سے چلا تھا۔ آج اس وریا کے کنارے بہنچا، کتارے پر بیٹھ گیا۔ پانی بیا، منہ ہاتھ دھویا۔ بیٹھا ہوا تھا کہ بچھ تھوڑا اسادم لے لوں، پھر چلوں گا۔ بیاسی!

تھا۔ آج اس وریا کے کنارے بہنچا، کتارے پر بیٹھ گیا۔ پانی بیا، منہ ہاتھ دھویا۔ بیٹھا ہوا تھا کہ بچھ تھوڑا اسادم لے لوں، پھر چلوں گا۔ بیاسی!

ایک مرتبہ تیزر آواز جو کان میں آئی کہ مجھے پانی بلا دو، میرے ول کی رکیس کٹ گئیں۔ اتفااثر کیا کہ میں بیٹھ ندسکا۔ یہ پانی مجر کر لایا ہوں، ایک مرتبہ تیزر آواز جو کان میں آئی کہ مجھے پانی بلا دو، میرے ول کی رکیس کٹ گئیں۔ اتفااثر کیا کہ میں بیٹھ نسرے کو بیان تو پانی تو پی لے۔ آپ نے فرمایا: خدا تھے جزائے فیردے، میں پانی نہ بیوں گا، چلا جا، دورنگل جا کیونکہ اس کے بعد جو میری فریات قبل تو پانی تو پی لے۔ آپ نے فرمایا: خدا تھے جہم میس ڈال دیا جائے گا۔ تو چلا جا۔ اُس نے کہا: میں چلاتو جاؤں لیکن تو پانی تو پی لے۔ دورنگل جو جو کوئی سے بیانی تو بیاں۔ بیس بیل تو جاؤں لیکن تو پی تیں، تیزی آئی کھوں میں جائے ہیں۔

جلدی ہے یہ پانی پی لے۔آپ نے فرمایا: بھائی!اب کیا ہیوں گا؟ابھی ابھی اپنے چھ ماہ کے بیچے کی قبر بنائی ہے جو پیاسا اُٹھ گیا۔

وہ میرے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے جو پیاسا اُٹھ گیا۔ وہ میرا بھائی نہر کے کنارے پڑا ہوا ہے، پانی ہی کیلئے گیا تھا۔اب میں کیا پانی پیوں گا۔وہ کہتا ہے: پھر کیوں ما نگ رہے تھے پانی؟ آپ نے فر مایا: اتمام جست کرر ہاتھا کہل بینہ کہیں کہ مانگتے تو دے دیتے۔مظلوم! بیتیرا سارا خاندان تباہ ہوگیا،کوئی ندر ہا،آخر تیرا کیاتھورتھا؟

آپ نے فرمایا: یقصورتھا کہ وہ کہتے تھے کہ بیزید کی بیعت کرلو۔ بیس کہتا تھا کہ فاس و فاجر کی بیعت نہ کروں گا، وین تباہ ہوجائے گا۔ یہ جو لفظ آپ نے کہتو وہ ایک مرتبہ گھبرا گیا۔ سرے پاؤل تک دیکھا اوراس کے بعد کہتا ہے: مظلوم! تیراوظن کہاں ہے؟ امام حسین نے فرمایا: مدینہ ارے کس قبیلے کا ہے؟ کہا بنی ہاشم ۔ نیہ جو کہا تو ایک مرتبہ اُس کا دل دھڑ کئے لگا۔ رسول سے کیا قربت ہے؟ فرمایا: میرے نانا ہوتے ہیں۔ تیرانام کیا ہے؟ کہا: صین ابن ملی ۔ بینام سننا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ جناب فاطر زہرا کے فرزندا تپ ہی ہیں؟ امام حسین نے فرمایا: مجھے اجازت و بیجے کہ میں ان لوگوں سے لؤکرا پنی جان فدا کر دوں ۔ آپ نے فرمایا: مجھے اجازت و بیجے کہ میں ان لوگوں سے لؤکرا پنی جان فدا کر دوں ۔ آپ نے فرمایا: مجھے اجازت میں دوں گا بلکہ تو اپنی کے بعد کیا ہوگا ہیں۔ بین اسلین کا بھی جھوڑ کرآیا ہے ، وہ تجھے بہت یا دکرتی ہے۔ یا حسین اسلین کا بھی جھوڑ کرآیا ہے ، وہ تجھے بہت یا دکرتی ہے۔ یا حسین اسلین کا بھی جھوڑ کرآیا ہے ، وہ تجھے بہت یا دکرتی ہے۔ یا حسین اسلین کا بھی جھوڑ کرآیا ہے ، وہ تجھے بہت یا دکرتی ہے۔ یا حسین اسلین کا بھی جھوڑ کرآیا ہے ، وہ تجھے بہت یا دکرتی ہے۔ یا حسین اسلین کا بھی جھوڑ کرآیا ہے ، وہ تجھے بہت یا دکرتی ہے۔ یا حسین اسلین کا بھی کھوڑ کرآیا ہے ، وہ تجھے بہت یا دکرتی ہے۔ یا حسین اسلین کا بھی کہتا ہے کہ بعد کیا ہوگا؟



## امام زین العابدین پرغشی کا طاری هونا

اگرامام حسین علیہ السلام اپنی زندگی میں امام زین العابدین علیہ السلام کو اپناوسی نہ بنا گئے ہوتے تو زمین و آسان نہ رہتے۔ یہ ضروری ہے کہ جمت خدا ہروفت رہے۔ خلق سے پہلے بھی جمت خدا، بعد میں بھی ہو۔اس کے ساتھ ساتھ بھی رہے۔ بہی وجہ ہے کہ ایک ولی اُٹھتانہیں جب تک کہ دوسرے کو اپنا قائم مقام نہ بنا لے۔ آئمہ طاہرین میں بہی رہا۔

امام موی کاظم علیہ السلام قید خانے میں ہیں اور زہردے دیا گیا ہے اور آپ کی حالت ہی قریب المرگ پہنچ بجی ہے۔ تیمرے دن آپ زمین سے اُٹھ فہیں کتے تھے۔ لیٹ کر بی اشاروں سے نمازیں ہور ہی ہیں۔ ایک غلام تھا جومقرر کیا گیا تھا کہ دروازہ اس وقت تک نہ کھولنا جب تک میمر نہ جا کیں۔ یہ کھڑا ہوا ہے دروازے پر۔ یہ تیمرے دن کا واقعہ ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان یک میمرے سامنے آیا۔ وہ اتنا حسین تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چود ہویں رات کا چا ند ہو۔ اُس نے تھم دیا کہ دروازہ کھول دو۔ میں نے کہا کہ بادشاہ کا تھم نہیں ہے۔

اُس نے کہا کہ بٹنا کیوں نہیں۔میرا باپ دنیا ہے جارہا ہے، میں اُس کی آخری زیارت کیلئے حاضر ہوا ہوں۔ چنانچے نلام ایک طرف ہٹا۔وہ جوان آ گے ہوا، دروازہ خود بخو دکھلا۔وہ داخل ہوا اور در دازہ پھر بند ہو گیا۔اس کو دیکھتے ہی امام مویٰ کاظم علیہ السلام نے ہاتھ اُٹھاد ہے اور سینے سے لگالیا۔ یہ کیوں؟ بیاس لئے کہ زمین جمت خدا سے خالی ندرہ جائے۔

امام حسین علیہ السلام بھی آئے اپنے فرزند بیار کے پاس۔امام زین العابدین پر عالم عثی طاری ہے۔ آپ کو بچھ پیتہ نہیں کہ کیا جو چکا جسے سے اب تک آپ اس وقت آئے ہیں جب علی اصغر کو بھی فن کر چکے۔ آخری رخصت کیلئے بیمیوں کے خیمے میں آئے ہیں اور آواز دی کہ میرا آخری سلام قبول کرلو۔ چنانچ رزین نے پاس بلالیا۔ بھائی سے لیٹ گئیں۔ بھیا! کیا میر سے جا در اُر نے کا وقت آگیا؟ کیا میر سے باز وؤں کے بند ھنے کا وقت آگیا؟ امام حسین نے آپ کو تسلیاں دیں۔ آپ نے فرمایا: بہن! اتنی مضطرب نہ ہو۔ اگر تم اتنی مضطرب ہوجاؤگی تو ان بیبیوں کو شام تک کون لے جائے گا؟ تمہیں سنجالنا ہے، خدا کے بعد سے بیبیاں تبہار سے جوائے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بھوٹے بھوٹے بیار بیٹے تک بہنچا دو۔
تہمارے جوائے ہیں۔ آپ نے وصیتیں کیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: بہن! ذرا مجھے میرے بیار بیٹے تک بہنچا دو۔

 The second second

تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ آخر باپ کا دل تھا، حسین رونے لگے۔ گرم گرم آنسوجو چیرہ نیاز پر پڑے، آپ نے آئسیس کھول دیں۔ دیکھا کہ ایک مخص سرے پاؤں تک خون میں ڈو باہواسا منے بیٹھا ہوا ہے۔ بیدد کھے کرعابد بیار پریٹان ہوگئے۔ دیں۔ دیکھا کہ ایک مخص سرے پاؤں تک خون میں ڈو باہواسا منے بیٹھا ہوا ہے۔ بیدد کھے کرعابد بیار پریٹان ہوگئے۔

ا م صین نے فورا کہا: بیٹا! گھراؤنیں۔اورکوئی نہیں،تمہارامظلوم باپ ہے۔امام زین العابدین علیہ السلام کوخیال آیا کہ میرے

ام صین نے فورا کہا: بیٹا! گھراؤنیں۔اورکوئی نہیں،تمہارامظلوم باپ ہے۔امام زین العابدین علیہ السلام کوخیال آیا کہ میرے

باپ کے استان دوست اور رفقاء تھے، یہ س طرح زخی ہو گئے؟ آپ بو چھتے ہیں: بابا! حبیب ابن مظاہر کہاں گئے؟ فرمایا: بیٹا!وہ مارے گئے۔

کہا مسلم ابن عوجہ کیا ہوئے؟ کہا کہ وہ بھی مارے گئے۔اس کے بعد بو چھا: پھر میرے بہادراور جری چھا عباس علمدار کیا ہوئے؟ فرمایا: دریا

کہا مسلم ابن عوجہ کیا ہوئے؟ کہا کہ وہ بھی مارے گئے۔اس کے بعد بو چھا: پھر میرے بہادراور جری چھا عباس علمدار کیا ہوئے؟ وہ بھی نہیں،

کہا مسلم ابن عوجہ کیا ہوئے؟ کہا کہ وہ بھی مرتے ہیں: بابا! پھر بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ فرماتے ہیں: بیٹا! کس کس کا پوچھو گے؟ وہ بھی نہیں، صرف ہیں دہ گیا اور تم رہ گئے ہو۔



## امام حسین کا مدینہ سے کربلاپھنچنا،میدانِ شھادت میں آنااورحضرت علی اصغر کے باریے میں ایک روایت۔

میرے مسلمان بھائیو! حضرت ابراہیم ہمارے رسول کے داداؤں میں سے ہیں جن کوتقریباً اڑھائی ہزار برس کا فاصلہ ہے۔ ہمارے رسول کے ایک دادا کے گھر میں ایک خوشی ہوئی تھی کہ اُن کا بچہ ذرئے ہونے سے بچ گیا تو قیامت تک کیلئے یادگار بن گئی بیہ خوشی ۔ تو مسلمانو!اگر تمہارے رسول کا بیٹاذرئے ہو گیااوراُس کا گھر بربادہو گیا تو کیاوہ یادگار بنے کے قابل نہیں؟

آپاں یادگار کی اہمیت کا اندازہ فرما کمیں۔اگراس کواس وقت تک ہی رکھا جا تاجب تک کے شریعت ابراہی تھی گر جب منسوخ ہو گئے احکام شریعت ابراہیمی تواس کے بعد کیاضرورت تھی اس یادگار کے قائم رکھنے کی؟ گرنہیں،اییانہیں۔ پروردگار عالم نے اُمت جناب رسالتمآب میں بھی اے زندہ رکھا۔ جوفریضہ نج سے فارغ ہو بچکے ہیں،اُن سے پوچھنے،وہاں جتنے اعمال ہیں،وہ یا جناب ابراہیم کی یادگار ہیں یا جناب ہاجرہ کی یادگار ہیں۔

وہ چند مرتبہ گئ تھیں اور آئی تھیں پانی کی تلاش میں۔ آج حاجیوں پر وہ عمل فرض ہوگیا جس کا نام ہے سعی \_\_\_\_ یہ بزرگوں کی چیزیں یادگار بن جاتی ہیں۔ ارے یہ واقعہ جس میں ایک نہیں، بہتر (۲۷) قربان ہو گئے جس میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی قید ہوگئیں۔ اس لئے قید ہوگئیں کہ دین خدااور رسول نج جائے ، کیا یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بھی یا دگار قائم کی جائے۔

میرے بزرگوا بیتوالک چیز ہے، اتفاقات ہیں ذیانے کہ کہمی صرف اس وجہ کے گفت میں ایک کیفیت پیدا ہوجاتی ہے کہ چونکہ تم کرتے ہو، لبندا ہم نہ کریں گے گین اگر بیضی چیز کے متعلق ہوتو کتی غلط بات ہے۔ میں یہ جھتا ہوں، میں بھتا ٹہیں ہوں بلکہ انچی طرح سے جانتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے جو مسلمانوں میں سب کے زویک بکساں عزت و وقار رکھتی ہے بلکہ غیر مسلموں کے ہجی۔ اگر حسین کا نام آتا ہے تو سر جھک جاتے ہیں۔ آپ اگر جہوں گا ایسے لوگ جو ان چیز وں کو جانتے ہیں۔ آپ اگر جا کر دیکھیں تو پیتہ چلے گا کہ کی کا نام نہیں ہے غیر مسلموں کی زبان پر، گر حسین کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ ساڑھے پانچ مو کے قریب ہیں جا کہ دوکاں کی ریاست ایک نہیں جس میں حسین کا تعزیہ نہا جا رہا ہو۔ یہ کیوں ہے؟ کیا تعلق ہاں کا؟ ہندووک کی ریاست ایک نہیں جس میں حسین کا تعزیہ نہا جا رہا ہو۔ یہ کیوں ہے؟ کیا تعلق ہاں کا؟ ہمارے ساتھ تو کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ وہ لوگ رسول خدا کوئیس بچانے ، وہ علی گوئیس جانے ، اسلام سے واقف نہیں گر یہ بچھتے ہیں کہ حسین وہ ہے کہ جس نے انسانیت کوزندہ در کھنے کہلئے سارا گھر لاویا۔

گوالیار کامحرم دیکھیں اور اس طریقے ہے، جس طرف بھی چلے جائیں، غیر مسلم اس واقعہ کی یادگار قائم کئے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی ،اس لا ہور میں خدائے وحدۂ لاشریک گواہ ہے۔ میں نے پارٹیشن سے پہلے ایسےلوگ دیکھے ہیں جن کے گھر میں سال مجرتعزید دکھار ہتا ہے۔وہ می اُٹھ کر، دروازہ کھول کر، سب کھروالے، ہاتھ جوڑکو، چوکھٹ پر بیٹے تنے ادراپی پیٹانی رکھتے تنے۔ بی نے اُن سے پو پھا: بھائیو! جمہیں کیا ہوا؟ جمہیں اس کی کیاضرورت ہے؟ کہنے لگے کہ بزرگوں سے چلی آرہی ہے یہ بات کریہ ہے بڑا مظلوم اورخداکی رضا مندی کیلئے انسانیت کے اصولوں کی سربلندی کیلئے ،اس نے اپناسب پھھتر بان کردیا۔اس لئے بیدہ ہے کداسے بھی نہیں بھولنا چاہے۔

مؤتی روڈ (لاہور) پرایک ہندورہتا تھا، دریائی مل، جوریلوے میں ملازم تھا۔مولا ناظفر مہدی صاحب جوسرمراتب علی کے ہاں
رہا کرتے تھے،اُن کے بڑے مخالفین میں تھا۔وہ مجھے خود لے گیاا پنے ہاں اوراُس نے وہ تعزید دکھایا جواُس کے بزرگوں سے چانا رہا تھا۔تو
اب مید کیا ہے؟ بات دراصل میہ ہے کہ امام حسین چھا گئے ہیں تمام دنیا کے اوپر۔وہ کام کرگئے،وہ کارنامہ چیش کرگئے جو ہمارے لئے بعنی
مسلمانوں کیلئے تو باعث بسر بلندی اور ہاعث فخر ہے ہیں، غیرسلم بھی فخر کرتے ہیں کہ انسانیت میں ایک ایسا شخص بیدا او چکا ہے جس نے تمام
دنیا ہے قطع تعلق کرکے، خدا کے نام کو ہاتی رکھنے کیلئے اپناسب بچھلا اویا۔

آج ساتویں تاریخ ہے۔آج سے امام حسین اورآپ کے جملہ متعلقین پر پانی بھی بند کردیا گیا۔ یعنی مصیبتوں کا جہوم بڑھتا جارہا ہے۔ مدینہ سے بھلے ، محلہ والوں ہے کہا، شہروالوں ہے نہیں کہا کہ چلومیرے نانا کے دین پر تباہی آرہی ہے۔ علامہ مودودی نے پہلی تاریخ ، اس محرم کی ،ایک تقریر فرمائی تھی جس میں انہوں نے کئی چیزیں کہی تھیں۔ ان میں یہ بھی تھا کہ اس زیانے میں دستوراور آئین اسلامی تباہ ہوچکا تفارا مام حسین نے ویکھا کہ اگر بہی حالت رہی تو پھر اسلام کا نام رہ جائے گا، باقی کچھ ندر ہے گا۔ اس لئے انہوں نے اپنے گھر کو تباہ و بر باد کرنے کہا تھارکرلیا کہ بید ہے ندر ہے گرخدا کا دین ضروررہے۔

چنا نچے گھرے نظے تو کسی سے نہ کہا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ صرف اپنی بہنوں ، بھا ئیوں اور گھر والوں ہے کہا کہ نا تاکی بوی محنیق ایں ، انہوں نے اس دین کو بوی مصبتیں جیسل کر یہاں تک پہنچایا ہے ، بیر جا ہور ہا ہے ، تم میری مدو کرو گے یا نہیں ؟ سب نے ایک زبان ہوکر کہا کہ آخر ہم میں بھی انہی کا خون ہے۔ اس لئے ہم تیار ہیں۔ بہنوں نے کہا کہ حسین ! اگر تم قتل ہو تکتے ہوتو ہم قیدی مصیب جھیل کتی ہیں۔ سارے کنے کو اس نے حصرت امام حسین میں انہی کا خون ہے حصرت امام حسین میں انہیں اور گئیں اُم المؤمنین اُم سلم جنہوں نے حسین کو اپنی گود میں پالا محالے کو وہیں بالا محالے کے جو اور بیٹے تھے اور استے حسین وخوبصورت تھے کہ اُن کی کوئی نظیر زیمی ۔ یہاں تک کہ بروابیٹا تمام جاز میں قمر بی ہا میں اور سنتے ہیں کہا جا تا تھا اور سنتے ہیں کہا یک چھوٹی بچی رہ گئی۔

امام حسین علیہ السلام مدینہ سے عازم سفرہوئے۔ مکہ میں پہنچ، ونیا کو یہ بتلانے کیلئے کددیکھو! مجھے یہاں بھی امان نہیں، اس کے بعد کر بلا پہنچ، وہاں فوجوں نے گھیرنا شروع کیا۔ چاروں طرف سے فوجیس جمع ہونے لگیں۔ آج جب ساتویں تاریخ آگئی محرم کی تو نہر پر پہرے بشعاد سے گئے کہ جانور پانی پی لیس۔ اگر کوئی کا فرآئے تو پانی پی لیے گرفاطمہ کے بیٹے کیلئے پانی نددیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام سے آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا: فرزندرسول !اگرا جازت ہوتو ہم ان سے بھی لڑیں، ہم سیروسیراب ہیں۔ بیا سے نہیں ہیں کہ تھم ہم سے سے آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا: فرزندرسول !اگرا جازت ہوتو ہم ان سے بھی لڑیں، ہم سیروسیراب ہیں۔ بیا استے نہیں ہیں کہ تھم ہم سے حضرت فرماتے ہیں کہ 'نہ'، ہیں لائے کہ بیانیس آیا ہوں۔ ہیں تو مرکردنیا کو یہ دکھاؤں گا کہ بزیدا بیا فاسق و فاجرا نسان مجھ سے حضرت فرماتے ہیں کہ 'نہ'، ہیں لائے کہ کیلئے نہیں آیا ہوں۔ ہیں تو مرکردنیا کو یہ دکھاؤں گا کہ بزیدا بیا فاسق و فاجرا نسان مجھ سے

ا تنا کیندر کھتا تھا جتنا میرے نا نامجد مصطفے کا دشمن ہے۔

اپن ای پہلی حیثیت ہے۔ مطرح یہ وشنی چلی آری تھی ، کیونکہ یہ اگر رسول کا وشن نہ ہوتا تو اتنا ہی خیال کرلیتا کہ یہ رسول ہی کی بہادر بیٹیال تو ہیں۔ چنا نچہ عاشور کا دن آگیا۔ ساتویں کو تھم دیتے تو لڑائی ہوتی ، اچھی لڑائی ہوجاتی عمرا مام سین جانے تھے کہ بی ہاشم کے بہادر تعویٰ دیر میں ان کو بھا دیں گے۔ میرا مقصد نہیں رہے گا، آٹھویں تاریخ بھی کہااصی اب نے کہ مولاً! اب بھی موقعہ ہے، عمر آپ و کھ رہ سے تعول ک دیں گے۔ میرا مقصد نہیں رہے گا، آٹھویں تاریخ بھی کہااصی اب نے کہ مولاً! اب بھی موقعہ ہے، عمر آپ و کھ رہ سے تعول کہ باز دو کل میں ابھی تو تی توں ہیں ، چروں پر شادابی ہے، ابھی انکار کرتے رہے کہ میں اجازت نہیں دوں گا۔ جب عاشور کی تبح ہوئی تو آپ نے دیکھا کہاں کی آٹھوں میں گڑھے پڑ گئے۔ جب چلتے تو پاؤں لرزنے گئے ہیں، ہاتھ اُٹھے ہیں تو کا پہنے لگتے ہیں، ہاتھ اُٹھے ہیں و کا پہنے لگتے ہیں بھوک اور بیاس کی وجہ سے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہا چھا بہا دروا جب بہاؤتے ہیں تو تم بھی لالو۔ درنہ اجازت نہیں دی تھی، کیوں؟ اس لئے کہا گرلڑائی بوجائے تو ایسا نہ ہوکہ معاملہ اُلٹ جائے۔

حضورا بیٹوں کو بھیبوں کو بخود سوار کر کے بھیجا کہ جاؤ اور دشمنوں کی تلواریں کھاؤ۔ پھر آواز آئی کہ بابا! دنیا ہے جارہا ہوں۔ باپ
پنچتا ہے اور خود لاش اُتھا کر لاتا ہے اور لاش جب رکھتا ہے تو مجد و شکرا داکرتا ہے کہ پروردگار! تیراشکر ، تو نے اس مقام پر بھی ٹا بت قدم رکھا۔
اولا دوالو! بھی دنیا بیس یہ چیز آپ نے دیکھی ہے؟ یا کسی تاریخ بیس پڑھا ہے کہ کسی باپ نے اس طرح سے اپ جگرے لکڑوں ک
لاشیں اُٹھائی ہوں۔ اصحاب کی لاشیں بھی میدان جنگ ہے خودا ٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ اگر کوئی کہتا کہ مولاً! ہم جا کیس؟ تو آپ فرہاتے کہ
اُس نے مجھے پکارا ہے، تم تھر و ، بیس جاؤں گا۔ جنتی اُس وقت میر سے او پر صیبتیں زیادہ ہوں گی ، پروردگاری بارگاہ میں استے میرے درجات
ملندہوں گ

میرے بزرگواابام حمین کی جنگ کر بلا میں ایک فخض ہے جنگ نتھی بلکہ دس گروہ تھے جن ہے جنگ تھی۔ کس ہے جنگ تھی؟ ان وشمنوں سے جنگ تھی جوتل کیلئے آئے تھے۔اور کس سے جنگ تھی؟ ان آوازوں کے ساتھ جنگ تھی جوخیموں سے بلند ہوتی تھیں کہ انعطش''، پیاس نے مارڈ الا۔اس تخیل سے جنگ تھی کہ بیبیاں قید ہوجا کیں گی۔ بھوک اور پیاس سے جنگ تھی۔اصحاب کے صد مات، عزیزوں کے مصائب یعنی اِن تمام سے امام حمین ایک وقت میں مقابلہ کررہے تھے۔

میرے بھائیو!اپنے گھرجا کریہ سوچنا،کہیں ایسانہ ہو کہ دسول کو چینیٹیس کہ میرے فرزندنے تنہارا کیا قصور کیا تھا کہ دنیا کی چیزیں یادگار کے قابل اور میرے بیٹے کو یاد کرنے کیلئے کوئی وقت نہیں؟ جس نے دین بچانے کیلئے سارا گھر لٹا دیا؟ آخری دوفقرے عرض کر سے ختم کرتا ہوں۔

حضورا آخر میں کوئی ندر ہاتو آپ نے ایک آواز دی تھی کہ کوئی اگر مدوکر نے والا ہے تو آجائے کل بین ہوکہ کوئی کے کے حسین نے پکاران تھا۔ بیآ واز جو تیموں میں پنجی تو ایک بچے تھا چھ مہینے کا حسین ہی کا رہے وہ پچھاس طرح ہے تر پاکہ گہوارے ہے گر پڑا۔ آپ نے بیچ کو دو گھونٹ پانی کے پلا دو۔ یہ پچے تو کی ند بہ وملت میں کولیا میدان میں آئے۔ فرماتے ہیں : کونے اور شام کے رہنے والوا اس بیچ کو دو گھونٹ پانی کے پلا دو۔ یہ پچے تو کی ند بہ وملت میں قصور وار نہیں۔ اس کے بعد بیچے ہے بیٹا اتم بھی ما تگ کرد کھے لو علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیرنی شروع کردی ۔ فوج

شام بیدد کچے کر گھبرائی۔ عمر سعد نے حرملہ سے کہا: کیاد کھتا ہے، امائم کے کلام کوقطع کر۔ اُس نے تیر کمان میں جوڑا۔ اولا دوالو! تمام کتب مقاتل میں لکھا ہے کہ تین بھال کا تیر تھا، ہائے اصغرکا گلا، تیرآیا اور گلے کو چھیدتا ہوا، حسین کے بازو میں ہوست ہوگیا۔ امام حسین نے تیر جو بازو سے نکالاتو تیر کے ساتھ ساتھ اصغرکا گلابھی چلاآیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: بیٹا! اب تیرتیری گردن سے نکالنے لگاہوں۔ اصغر مسکرائے ، مطلب مید کے میری ماں سے کہددیتا کہا می جان! تیرا بیٹارویانہیں۔



## شمادت مسلم بن عوسجه

امام زین العابدین کا آواز استفاثہ سن کر میدان جنگ کی طرف جانا،امام حسین کا کھنا کہ بیٹا! واپس چلیے جاؤ، ابھی تم نیے اس سے بھی بڑا جھاد کرنا ھے۔

آج ساتویں تاریخ ہوگئے۔ آج کر بلا میں نہر کے گھاٹ پر پہرے بٹھادیے گئے کہ کافراگر پانی پیتا ہا ہیں تو بلادینا گررسول کی اولادکو پانی ندوینا۔ بین البابدین علیہ السلام اولادکو پانی ندوینا۔ بین البابدین علیہ السلام اللہ کہ آفازادے! فراآپ کچھ ادھر آئیں تو میں پچھ یات کروں۔ آپ چلے گئے۔ مسلم ابن تو بجہ نے کہا: شنم ادئے! و کچورہ ہیں آپ میں کہ ابن تو بیس چلی آری ہیں اور آپ کے گھادھ آئی کا آپ میں موجود ہیں اور آپ کے رگ و پے میں تاکی کا آپ میں موجود ہیں اور آپ کے رگ و پے میں تاکی کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہمیں اُمید ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم بغیرا ہاتم نہ ہوں گے۔ بیجو مسلم نے کہا تو امام زین العابدین نے ایک انگرائی لی خون دوڑ رہا ہے۔ ہمیں اُمید ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم بغیرا ہاتم نہ ہوں گے۔ بیجو میں اور میرے باپ کوکوئی میلی نظرے و کھے سکھے۔خون اور فرماتے ہیں کہ: مسلم! مجھے شجائی بنا تا چا ہے ہو مارے کس کی تجال ہے کہیں موجود ہوں ادر میرے باپ کوکوئی میلی نظرے و کھے سکھے۔خون کی تھیاں بہہ جائیں گی۔

امام حسین علیہ السلام کا گھر بھی ایسا گھرتھا کہ بھی چٹم فلک نے نہ دیکھا ہوگا۔امام زین العابدین اپنے دا داامیر المؤمنین علیہ السلام سے مشابہ تھے۔ بائیس سال ک عمرتھی جب کر بلایش آئے تھے۔ جب بھی گھوڑے پر سوار ہوکر گزرجاتے تھے تو بھی گمان ہوتا تھا کہ علی جارہے ہیں۔ دوسرا بیٹانا ٹاکا ہم شکل سرے یاؤں تک معلوم ہوتا تھا کہ رسول ہیں۔کیسائر روئن گھرتھا۔کر بلایم سیارا گھر بتاہ ہوگیا۔

جب امام زین العابدین علیہ السلام نے مسلم سے بیکہا تو جناب مسلم ابن عوجہ چپ ہو گئے۔ امام زین العابدین آئے فیے ک طرف اور غلام کو آواز دی کہ محوڑ سے پرزین رکھ کر لے آؤ۔ آپ اندر چلے گئے۔ پھروا پس آئے تو خو د تھا سر پر جسم مبارک پر ذرہ تھی اور مسلم سے معلوم ہوتا تھا کہ علی آئے جیں اور جہل رہے جیں۔ بہی فوجوں کی طرف نگارے جی تھوڑی دیر پہوگی اور امام حسین فوجوں کی طرف نظر۔ جب تھوڑی دیر پہوگی اور امام حسین فوجوں کی طرف نظر۔ جب تھوڑی دیر پہوگی اور امام حسین نے بیطور دیکھے تو آواز دی: بڑی دیر ہے جا کہ ہوئے جیں اور بھی سے آؤ۔ باپ کا جو تھم ہواتو گردن جھکائے ہوئے واپس ہوئے نے بیطور دیکھے تو آواز دی: بڑی دیر ہے جا کہ اس کے بعد اس وقت نہ نگل سے کہ جب تک ہاتھوں میں چھکڑیاں نہ پڑ گئیں۔ ایک اور خیصے میں داخل ہوگئے۔ فیص واخل ہونا تھا کہ اس کے بعد اس وقت نہ نگل سے کہ جب تک ہاتھوں میں چھکڑیاں نہ پڑ گئیں۔ ایک مرتبہ ذرا نگلے تھے اور جناب اُنے گئوم پھر لیے تھے۔ قدرت کو منظور تھا بھی کہ سلسلہ امامت قائم رہے اور پھر بیجی تو تھا کہ بیش خبرا دیاں تھا کس طرح جائیں گی! کوئی تو ہو جو بھی اُن سے بات کر سکے۔اس لئے یہ بخار پڑ ھا اور ایسا پڑھا کہ آپ اٹھ بھی نہیں کئے تھے۔ سے ہوتا تھا ، پھرآ تکھیں بند ہوجاتی تھیں ۔نویں تاریخ کو کمزوری بہت بڑھ گئی۔ ذرارات کوآ کھی کھی تو پھوپھی سے بچھ باتیں کرلیں۔

فرماتے ہیں: پھوپھی جان! میرے بابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا: اصحاب سے باتیں کررہے ہیں۔ تو سرکتے سرکتے پھھ آھے
آئے اور امام حین کی یہ بات جوئی کہ میر سے ساتھیوا میر سے صحابیو! مجھے چھوڈ کر چلے جاؤ۔ یس کل شام تک شہید ہوجاؤں گا۔ یہ آ واز جوئی تو
آئے اور امام حین کی یہ بات جوئی کہ میر سے ساتھیوا میر سے صحابیو! مجھے چھوڈ کر چلے جاؤ۔ یس کل شام تک شہید ہوجاؤں گا۔ یہ آ واز جوئی تو
آئے نے ایک چیخ ماری ۔ امام حین کے کا دول میں یہ آ واز پینی ، دوڑتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اُٹھا کر اندر لے گئے۔ فرماتے ہیں: بہن نصب ایموں کی دیار کرلیا۔
دمن ایموں کے خیال رکھنا۔ نماز صح کے وقت افاقہ سا ہوا، نماز پڑھی۔ گھریس بھائیوں کو دیکھ لیا، چیاؤں کو دیکھ لیا۔ باپ کا دیدار کرلیا۔
سمجھے وسالم شے۔ ادھر آ فاب لکلا، اُدھر بخار کی شدت ہوئی اور غش طاری ہوگئی۔

حبیب ابن مظاہر مارے گئے ، زہیر بن قین مارے گئے ، مسلم ابن عوجہ مارے گئے ، قاسم کی لاش آسمی اور خیمہ میں بیبیوں کا ماتم ہوگیا۔ گرامام زین العابدین پرابھی غثی طاری ہے ۔ علی اکبڑھی آٹھ گئے و نیا ہے ۔ علی اصغر کی تنہی کی لاش کو پر دِ خاک کیا جا چکا علی اصغر کی قبر بنا کرامام حسین خیمے کے درواز ہے پرآئے اور آ واز دی : میری بہنو! میرا آخری سلام ، جنا ب زینب نے عرض کیا : بھیا! خیمے میں آ جا ہے ۔ خیمے میں آ ہے تو بہن نے گلے میں بانہیں ڈال دیں اور رونا شروع کیا۔ امام نے قرمایا : بہن! اب رونے کا وقت نہیں ۔ میرا استحال ختم ہور ہا ہے۔ شمہار اامتحال شروع ہونے والا ہے۔ بہن! اتی خواتین کو ساتھ لے کرجانا ہے، صبرے کام لینا، بددعا نہ کروینا۔

پھر فرماتے ہیں: اچھا بہن! ذرا جھے میرے بیار فرزند تک تو لے چلو۔ ہیں اُس کوآخری مرتبدد کھیلوں۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے فیے ہیں آئے۔ عالم غشی ہیں آئکھیں بند ہیں۔ بیٹھ گئے، آواز دی، زین العابدین بیٹا! باپ آیا ہے، ذرا آئکھیں کھولو، پھھ علیہ السلام کے فیے ہیں آئے۔ عالم غشی ہیں آئکھیں بند ہیں۔ بیٹھ گئے، آواز دی، زین العابدین بیٹا! باپ آیا ہے، ذرا آئکھیں کھولو، پھھ بیٹی کرلو۔ آپ کی آئلھ نے کھی ۔ شانہ پکڑ کر ہلایا، بیہوشی نہوٹی نہوٹی نہوں پر ہاتھ رکھا، بخار کی شدت محسوس ہوئی۔ خیال آیا: ارے بیب بخار کی بیٹیت! کروری کی بیٹا اس باتھوں ہیں ہم تھکڑیاں کیسے پڑیں گی؟ پاؤں ہیں بیڑیاں کس طرح پڑیں گی؟ آخر باپ کا دل تھا۔ آئکھوں سے آنسو بہنے گئے۔ بیآنسو بہنے کے کہا تو دیکھا کو دیکھا کہ کھی تو دیکھا کہ کہ کھی تو دیکھا کہ کے فیص سرے پاؤں تک دخی ،خون میں ڈو با ہوا سامنے ہے۔

پریٹان ہو گئے۔امام حین نے فرمایا: بیٹا! گھبراؤ نہیں ،تہارامظلوم باپ تہہیں ملنے کیلئے آیا ہے۔امام حین کو پہپانا۔خیال آیا کہ
میرے باپ اپنے زخمی ہو گئے۔اسے عزیز تھے، دوست تھے، وہ کیا ہوئے؟ تو پوچھتے ہیں: بابا! وہ بچپن کے دوست حبیب کہاں گئے کہ آپ
زخمی ہیں؟ فرمایا: بیٹا! وہ مارے گئے۔کہا:مسلم بن عوجہ کیا ہوئے؟ بیٹا وہ بھی مارے گئے۔ آخر ہیں عرض کرتے ہیں: پھرمیرے بہا دراور جری
پچاعباس کہاں گئے جو آپ زخمی ہو گئے؟ فرماتے ہیں: بیٹا! نہرے کنارے بازوؤں کو کٹائے ہوئے سور ہے ہیں۔

اس کے بعد عرض کرتے ہیں: بابا! میر ہے بھائی علی اکبر؟ فرماتے ہیں: سینے پر نیزہ کھا کردنیا ہے اُٹھ گئے۔ بیٹا!اب ہیں آیا ہوں تم سے رخصت ہونے کیلئے۔ تھوڑی دیر باتی ہے کہ ہیں بھی ندر ہوں گا۔ یہاں بہنوں کا ساتھ ہے، کزوری ہے، تکلیف زیادہ ہوتو بد وعانہ کرنا۔ امام حسین میدان میں آئے، إدهر دیکھا، أدهر دیکھا۔ کوئی ندتھا تو ایک مرتبہ آپ نے آواز دی۔ بین عالبًا آخری مرتبہ کا استغاثہ ہے: ''هَلُ مِنُ نَاصِدٍ یَنْصُرُ نَا'' ۔ ''کوئی ہے جواس عالم بیکسی میں میری فریادری کرے''۔ بیآواز وہ تھی جوعالم کے ہر ذرہ تک پہتی اور تو تھی نے جواب نددیا لیکن خیموں سے بیبیوں کے رونے کی آوازیں بلتد ہوگئیں۔ اب جواما ٹے نیموں کی طرف مڑکر دیکھا تو کیا قیامت کی جواب نددیا لیکن خیموں سے بیبیوں کے رونے کی آوازیں بلتد ہوگئیں۔ اب جواما ٹے نیموں کی طرف مڑکر دیکھا تو کیا قیامت دیکھی اامام زین العابدین علیہ السلام ایک کموار پکڑے ہوئے گھٹوں کے بل زمین پرسر کتے ہوئے چلے آرہ ہیں۔ جناب اُم کلاؤم پیچے سے قیم کا دامن پکڑے ہوئے جان! میرامظلوم باپ فریاد کر دہا ہے، مجھے جائے دیجئے۔



The state of the s

The way of the same of the same

#### مجلس شب عاشور

حفزات محتر ما امام حسین کی زندگی کی آخری رات آگئی۔ آج پھے بیان کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ بس دل بیچاہتا ہے کہ کچھ بیں رولوں اور پھھ آپ رولیس۔ خداجانے اس کے بعد زندگی ہے یا نہیں۔ بیرونا وہ رونا ہے کہ انبیاء روتے رہے، مرسلین گریاں رہے۔ آئمہ طاہرین کی وصیتیں ہیں کہ پھھ ہوجائے ، دنیا کتنی ہی کروٹیس لے گرحین کو نہ بھول جانا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کی عاشور کی مسلح کواس طرح سے گریہ کرنا جس طرح سے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پرروتی ہے۔

افسوں! کہ جن کی وجہ سے اسلام، اسلام بنا، جن کی وجہ سے اسلام کی بھیل ہو کی تقی ، آج وہ وفت آگیا کہ عبادت کیلئے ایک رات کی بھیک مانگنا پڑی۔ بیالفاظ، بہت ممکن ہے کہ آپ حضرات کوگراں گزرے ہوں لیکن کیا کروں کہ واقعہ یہی ہے۔

آئ دوپہر کے وقت شمر ملعون کربلا کی سرز بین پر پہنچا ہے دو ہزار سواروں کے ساتھ۔ جس طرح ہے اور بہت ہے واقعات اہلِ
بیٹ کو معلوم تھے، یہ بھی معلوم تھا کہ امام حسین کا قاتل ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا شمر جب یہ لوگ کر بلا پہنچ تو انہوں نے گھوڑے
اوھراً دھرا وراُ دھرے اوھر دوڑ انے شروع کئے تو زبین لرزنے گئی۔ بیبوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہور ہا ہے؟ کسی نے کہا کہ شمر آگیا۔ بیبیوں نے
ایک دوسرے کود یکھا اور ما بوسانہ نگاہ ہے دیکھا۔ دن ختم ہونے کو تھا۔ امام حسین کسی فکر میں ایک کری پر بیٹھے تھے جو جنا ب زین ہے نے جے کے
باہر گئی ہوئی ہے۔ پچھ نیندی آگئی۔ شمر سے تھم لا یا تھا ابن سعد کے نام ، ابن زیاد نے تھم دیا کہ پانچ ہزار سوار خیمہ گاہ وحسین پر جملہ کہ ، یں۔ جس
وقت وہ سوار آگے ہڑ سے، جنا ب زین ہوئے کے پردے سے لگی ہوئی کھڑی تھیں۔ بھائی کا مند دیکھ رہی تھیں اور عالبًا یہ خیال تھا کہ کل میرا
بھائی مجھ سے پچھڑ جائے گا۔

جب میدان کی طرف دیکھاتو نظر آیا کہ سوار خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھ بڑھا کرامام حسین کا ہاز و پکڑ کر ہلایا۔
آپ نے فرمایا: بہن کیابات ہے؟ کہا: بھیا! فوجیں بڑھ رہی ہیں۔ امام حسین نے جناب عہا سی کو آواز دی۔ عہا سی! ذرااان ہے جا کر پوچھوں یہ خیموں کی طرف کیوں آرہے ہیں؟ اِن کا ارادہ کیا ہے؟ جناب عہا سی مجب ابن مظاہر، زہیر بن قین مسلم بن عوجہ، بیرسب کے مب آگ بڑھے۔ نوعے۔ قریب بینی کم جناب عہا سی نے آواز دی: لگ جاؤہ ہیں، خداجانے کیسالٹر تھا کہ ایک مرتبہ گھوڑوں کی ہاگیں تھنچیں اور فوج زک گئی۔ بڑھے۔ قرمایا: کیوں بڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کا تھم آیا ہے کہ قیمہ ہائے حسین پرحملہ کردیا جائے۔ اس کی فقیل میں ہم بڑھ رہے ہیں۔
مزمایا: کیوں بڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کا تھم آیا ہے کہ قیمہ ہائے حسین پرحملہ کردیا جائے۔ اس کی فقیل میں ہم بڑھ رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا: سیمین فقہرے رہو جب تک میں اپنے آتا ہے اجازت نہ لے آؤں۔ جو پھیوہ جواب دیں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔
مغیر کے وہ لوگ۔ جناب عباس آئے: آتا! یہ جنگ اس وقت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا: بھیا! ان سے کہدوکہ میں ایک کہمیں تھم میں کہیں نہیں چلا جاؤں گا۔ جھے ایک رات کی مہلت دے دوکہ میں جی بھر کرا ہے خدا کو یادکرلوں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمیں تھم

نہیں ہے، ہم اجازت نہیں دیں گے۔ محرفورا ہی ایک دوسرے مخف نے کہا کہ اگر ترک ودیلم کافر ہوتے اوروہ ہم سے ایک رات کی اجازت ما تکتے تو ہم دے دیتے۔ ارے بیتو فرزندرسول ہیں۔ بیاگر ایک رات کی اجازت ما تک رہے ہیں تو دے دیے ہیں کیا حرج ہے؟ ابن سعد کو خبر کی گئی۔ اُس نے بیہ بات منظور کر لی گئی کہ اچھا اب جنگ کل میچ کو ہوگی۔

حضور! ایک رات ال گئی۔ بیں نے بیکہا تھا کہ ماگل ہوئی رات ہے، کیا حالت ہے؟ بیبوں کی کیا حالت ہوگی؟ اصحاب کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کا تصور کوئی نہیں کرسکتا۔ بیبیاں ہیں بھورتی ہیں کہ کل تک بیہ خیمے کچھ ند ہوں گے۔اصحاب بیجان رہ گے۔جس قدر ہوسکے، خدا کی عبادت کرلو۔ بیجان اللہ! تاریخوں ہیں بیالفاظ ہیں کہ سو کھے ہوئے ہونٹوں سے خدا کی تبیج اس طرح سے
کردہے تے حسین کے ساتھی کہ آسان وز بین کوئے رہے تھے۔

اب شال بیدی ہے کہ جیسے شہدی کھیوں کی آواز پھلتی ہے۔ای طرح ہے میدان کر بلایش اُن کی تیج کی آواز پھیل رہی تھی۔امام حسین کی کیفیت بیتی کہ بھی اسحاب کے ساتھ بیٹے کر تیج فرماتے تھے اور بھی تھوڑی دیر کے بعد خیموں میں چلے جاتے تھے بیبیوں کوتسلیاں دینے ۔ایک اہم واقعہ جو جو اِس شب میں ہوا، وہ بیہ کہ جناب نصنب نے فضہ ہے کہا ہے کہ فضہ اِذرا میرے ماں جائے کوتو بلالاؤ۔ امام حسین کوفضہ نے آواز دی: آقا اشتم اور کی عالم یاد کر رہی ہیں۔امام حسین علیہ السلام فورا اُٹھ کھڑے ہوئے ۔گردن جھکائے ہوئے فیمے کے دوازے بہر پہنچے، پردہ اُٹھایا،اندرداخل ہوئے۔دیکھا کہ جناب نصنب زمین پرسر جھکائے بیٹھی رور ہی ہیں۔

عزاداران حسین المام حسن نے پاس جاکر آواز دی: بہن اجھے کیوں بلایا ہے؟ بہن نے بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال دیئے۔
فرمایا: بھیا حسین اذرابیشے جاؤ ، میری ایک بات س اور جب مدینہ سے چا ، بہت مرتبددل تھرایا تکر بھیا! تم سے ندکہا تا کدابیانہ ہو کہ میر سے
بھائی کورنج ہو۔ اس کے بعد جب مکد آئے ادر مکد سے لگلتا پڑ گیا تو میرا دل اور زیادہ تھرانے لگا تکر میں صبط کرتی رہی۔ آپ سے بھی ذکر نہ
کیا۔ میر سے بھائی حسین ! جس دن سے اس زمین پر پہنچ ہیں ، ہروقت میرا دل دھڑ کیا رہا تکر میں نے آپ سے ذکر نہ کیا۔ میر سے بھائی حسین ! جس دن سے اس زمین پر پہنچ ہیں ، ہروقت میرا دل دھڑ کیا رہا تکر میں نے آپ سے ذکر نہ کیا۔ میر سے بھائی حسین ! یکسی رات ہے کدول کوکی طرح سے قرار نہیں آتا ؟

میرے بھیاحسین اس وقت میراول بڑا گھرارہا ہے۔امام حسین نے پھیلی دی۔ بہن ابھی تو پوری رات ہے۔کل ہوگا، جو پھی ہوگا۔ اتنی کیوں گھبرا گئیں؟اگراتنی گھبراجاؤگی توبیہ بچے اورخوا تین کس کے پیرد کروں گا؟ یہ بیبیاں کس کے ساتھ جائیں گ؟ جناب زینب نے عرض کیا: میرے بھائی !اورسب چیزوں کوجانے دیں، مجھے یہ بتلا کیں کہ بیکون ٹی ٹی ہے جو جیموں کے دوسری طرف اکثر فریاد کرتی ہیں؟امام حسین نے فرمایا: بہن ! پہچانائیس، یہ ہماری ماں فاطمہ ذہراہیں جو ہمارے قافلے کے ساتھ ساتھ آئی ہیں۔۔

اچھاحضور ااصحاب کی مید کیفیت ہے کہ باری باری کچھ پہرہ دے رہے ہیں اور باتی عبادت میں مشغول ہیں۔ کبھی پہرہ دینے والے عبادت کیلئے چلے جاتے ہیں اور باتی آ کر پہرہ دینے لگتے ہیں۔ کیاد نیائے بھی ایسے اصحاب دیکھے ہیں؟ ارے جنگ اُحد میں رسول کے ساتھ تین آ دی رہ گئے تھے۔ جنگ جنین میں زیادہ سے زیادہ نو (۹) آ دمی جناب رسول خدا کے ساتھ رہ گئے تھے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو جانتے ہوں کہ زندگی ختم ہور ہی ہے لیکن ہونے سے پہلے بیدنددیکھیں کہ حسین کا کوئی بچدزخی ہوا۔

اس شب کا ایک واقعہ کتابوں ہیں آ میااوروہ یہ کرادھ راہن سعد نے افسران فوج کوجع کیا ہے اورمشورہ ہورہا ہے کہ کل صح جنگ کی مطرح سے شروع کی جائے تا کہ جلدی ختم ہواورا ہن ذیاد کو خبر دی جائے گئتم ہوگئی۔ ایک فض نے اُن سے کہا کہ جن ایسا کرسکتا ہوں کہ اُن جائے تا کہ جلدی ختم ہوجائے۔ کل ضرورت ہی شدر ہے فوج کے لڑنے کی ۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کس طرح؟ اس نے کہا کہ جنگ ختم ہوجائے کا مقصد بس صین کا قتل ہوجائا ہی تو ہے۔ اگر حسین آج رات ہی قبل ہوجا کی کو اور ایس کے گا! اس سے پوچھا گیا کہ اس موجائے کا مقصد بس صین کا قتل ہوجائا ہی تو ہے۔ اگر حسین آج رات ہی قبل ہوجا کی کے اس میں خل نہیں کہ جن کہ اوقت وقت کیے آئیس کی ایسا سکتا ہے؟ اُس نے کہا کہ بیس ایسی جا تا ہوں امام حسین کے پاس اُن پر حملہ کردوں گا۔ اس بیس خل نہیں کہ جن کہ مارا جاؤں گا گیائی تم ایس نے اپنا ہے جا تھ جس ہے۔ رات کا وقت ہو اُن ہوں نے پاس جا کہ جس کے اُن ہو جا کہ اُن پر ہو دے رہے جے ۔ ہلال نے دیکھا کہ وہی تا رہا تھا ، اس طرف ہلال پہرہ دے رہے ۔ ہلال نے دیکھا کہ وہی تو انہوں نے کہا کہ مرح اس جو اور آرہا ہے؟ اُس نے اپنا تا م بنایا۔ جب اور قریب آگیا تو انہوں نے کہا کہ میں امام حسین کے پاس جا رہا ہوں ، پھر چرا کام ہے۔

آپ نے کہا: بے شک جاؤ ، وہ امام وقت ہیں۔ حاجت روائے عالم ہیں ، تم جاؤ گریہ تواریہاں رکھ جاؤ۔ اُس نے کہا: دیکھو! یہ میری تو ہین ہے ، شی گوارساتھ لے کر جاؤں گا۔ ہلال نے کہا: آج تو نہیں جانے دوں گا۔ اُس نے کہا: نہیں ، جھے ضروری جانا ہے۔ اس کے بعد اُس نے تقدم بڑھانے کا ارادہ کیا۔ ہلال نے وہیں ہے آواز دی: قدم بڑھایا تو سر نہ ہوگا۔ بیآ واز بھوائی کی کہام حسین کے کانوں تک کی گئی کہام حسین کے آواز دی: ہلال! کون ہے؟ کس سے با تیں کردہ ہو؟ جناب ہلال نے عرض کیا: مولاً! بیخص آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے۔ میں اے نہیں تجبوڑ وں گا جب تک گوار نہ رکھ دے۔ جھے اس کی صورت سے اندیشہ معلوم ہوتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا: ہلال! آنے دو۔ اب امام کا تھم ، کیا کریں۔ ہلال نے اُس چھوڑ اگر کس طرح؟ جب وہ امام حسین کے سامنے جا کھڑ ابوا تو اہام حسین فرمایا: ہلال! آنے دو۔ اب امام کا تھم ، کیا کریں۔ ہلال نے اُسے چھوڑ اگر کس طرح؟ جب وہ امام حسین کے سامنے جا کھڑ ابوا تو اہام حسین کے راجوا تو اہام حسین کی اجازت و بیجئ کہ ہیں اس کی گوار کے قبضے پر ہلال کا ہاتھ ہے۔ بیدد کھی کرامام حسین مسکرائے۔ ہلال! یہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں: مولاً! جھے اس بات

ہلال نے اس وقت اس کی تلوار کے تینے پر ہاتھ دکھ دیا۔ ادے عاشور کے دن تم سب نے سب کبال ہے جب شرخبز لے کرآیا تھا،
کوئی نہ تھا جواس پر ہاتھ درکھتا۔ کیا عرض کروں ، دات گزرد ہی ہے۔ بس ایک دفیہ عرض کردوں۔ کتابوں ہیں یہ چیز بھی ہے کہ امام حسین بیبوں
کے خیموں کی طرف وقفوں وقفوں سے جاتے ہیں۔ ایک یہ مقصد ہے کہ کوئی جیپ کرادھرنہ آ جائے اور یہ بھی مقصد ہے کہ ذرابیبوں کو دیکھیں
کہ کس عالم چیں ہیں۔ بعض کتابوں جی میہ بھی ہے کہ جب ماد یعلی اکبڑ کے خیمے کی طرف ہے تو و یکھا کہ علی اکبڑ کچھ آ رام کرد ہے ہیں۔ ماں
نے ایک شع جلار کھی ہے اور پاس بیٹھی ہوئی علی اکبڑ کی صورت و کھی دہی ہیں۔ ماں کہ دری ہے : میرے اول اکل یہ چا ندی تصویر مٹ جائے
گی ۔ جناب نہ نہ کے خیموں کی طرف میے ، دیکھا کہ زینٹ نے اپنے بچوں کو بھا رکھا ہے اور فر مار ہی ہیں : بچوا کل قربانی کا دن ہے۔ ہیں

تمهیں اپنے بھائی پر قربان کردوں گی۔ بہرحال امام حسین روتے رہے۔

بس حضور!اب اس سے آھے نہیں کہ سکتا۔ بس ایک دوفقرے آخر کے من لیں کل نہ نیمے ہوں گے، یہ بیبیاں اس وقت پردے میں بیٹی ہیں ،کل فرش پربیٹی ہوں گی ، نہ اُن کے بھائی ہوں سے ، نہ اُن کے بیٹے ہوں گے۔

منے ہے جنگ شروع ہوگئی۔ وہ وقت آیا کداب حین کاکوئی مددگار ندر ہا۔ ایک مرتبہ فریاد کی آ واز بلند کی:

(نهل مِنْ نَاصِرِ یَنْصُرُ نَا ، هَلُ مِنْ مُغِیْتُ یُغِیْتُ اُن ،

(نکوئی ہے جواس عالم بیکسی میں میری مددکوآئے۔

یبیوں کے دونے کی آوازیں بلند ہو کمیں جسین آئے، جتاب زینٹ نے کہا علی اصغر نے اپ آپ کو گہوارے سے گراہ یا۔
فرماتے ہیں: ہاں! مجھے دے دو۔ لے آئے میدان میں۔ پچ کے تیرانگا۔ حسین نے قبر بنائی، دورکعت نماز شکراوا کی۔ پھراس کے بعد خیے میں آئے۔ آخری مرتبہ خیے میں آئے۔ اب وراتصورتو سیج نے می گئے۔ وقت گر بجراہوا تھا۔ اس وقت کوئی نہیں ہے۔ علی اکبر بھی سینے پر برچھی کمائے ہوئے آرام کرد ہے ہیں۔ امام حسین خیے کی طرف تشریف لائے اوراب کمائے ہوئے آرام کرد ہے ہیں۔ امام حسین خیے کی طرف تشریف لائے اوراب وہ فریاد کی آواز ہے۔ و نیا میں کوئی نہ تھا جس کے کان میں بیآ واز نہ پنجی ہو۔ امام حسین نے فرمایا: کوئی ہے جو اس مصیبت کورم رسول سے دور کرے اکوئی ہے جو میری فریاد کو بہنچ!

حضور والا! پہ جو ایک دو مرتبہ آواز بلندگی اور کی طرف سے جواب نہ آیا۔ میرے خیال میں جو انبیاء کھڑے ہوئے ہیں ناسے میدان کر بلا میں، انہوں نے لبیک کہا ہوگا گر حسین نے فرماد یا ہوگا جمہاری مددگی ضرورت نہیں ۔اب کیا ہوا، پہدوسری مرتبہ فریاد کی آواز جو بلندگی ، پیدوسری مرتبہ ہے کہ خیموں سے پہیوں کے رونے کی آواز باہر آئی۔ اب جود یکھا تو یہ قیا مت دیکھی کہا مام زین العابدین علیہ السام ، جو غشی کے عالم میں تھے ، جب بیدآواز آئ کے کان میں پیٹی ، ایک مرتبہ آھے، تلوار کپڑی ، گھٹوں کے بل چلے ، خیے کا پردہ آشایا، باہرنگل گئے۔ آم کلثوم نے داس سے پکڑا، کہا: بیٹا! کدھر جارہ ہو؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں: جھے چھوڑ دو میرامظلوم باپ مدوکیلئے باہرنگل گئے۔ آم کلثوم نے داس سے پکڑا، کہا: بیٹا! کدھر جارہ ہو؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں: جھے چھوڑ دو میرامظلوم باپ مدوکیلئے پکار رہا ہے۔ امام سین نے جب بید دیکھا تو تشریف لائے ، آواز دی: بہن! میرے بیٹے کو نہ چھوڑ نا نسل امامت منقطع ہوجائے گی۔ امام زین العابدین نے ایک چیخ ماری اور پھرا تکھیں بند ہو گئیں۔ اچھا بس آخری منزل العابدین علیہ السام کو خیے میں نے گئے۔ اس کے بعدامام زین العابدین نے ایک چیخ ماری اور پھرا تکھیں بند ہو گئیں۔ اچھا بس آخری منزل میں بند ہو گئی بیٹانی کا تیر جب نکالا تو خون میں بین کا قواد معادی ہوگئی۔

حسین کا گھوڑے پر سنجلنا مشکل ہوگیا۔ ایک مرتبدز مین کی طرف دیکھا: فرماتے ہیں: میرے نا ناکے وفادار گھوڑے! میں اگر یہال گرگیا تو خیے سامنے ہیں۔ میری بہن خیمے کے دروازے پر کھڑی ہے۔ اگر قاتل نے آکر میراسر کا ٹا، میری بہن مرجائے گی۔ مجھے اس جگہ لے جاجباں سے خیمے دکھلائی نددیں۔ گھوڑ اایک نشیب کے مقام پر تھبرا۔ آپ نے آ کھ کھول کردیکھا: کہا، ہاں! یہی تو وہ زمین ہے جو میرے نا نانے مجھے دکھلائی تھی۔ گھوڑے نے اپنے محفظے فیکے۔ حسین ایک طرف کو جھکے۔ اور کیا عرض کروں؟ فوراز مین پرنہ بنٹی سکے۔ زبان سے نگلی نہیں ہے بات! زمین سے گنا تھا کہ ایک مرتبہ نگا۔ فضا کار بگ بدلا، نیٹ دروازے پر کھڑی ہوئی بیدد کھے کر گھبرا گئیں۔ آج نیٹ کاکوئی نہیں ہے۔ بیہ بچھ کر کہ بھائی آئی ہوگئے، ایک مرتبہ خیمے ہے باہرا گئیں۔ چاورکا ایک سراسر پر، ایک زمین پرلگتا ہوا۔ ایک جگہ پہنچیں۔ بیہ بچھ بلند تھیں، وہاں سے دیکھا کہ حسین گرم زمین پرتؤ پ دے ہیں۔

عزادارد! ذراتصور کرنا، نینب کے ایک مرتبد یکھا کدایک شخص فوج نے اکلا تنجر لئے ہوئے، نینب مجھیں کدید میرے معائی کوئل کرنے کیا آر ہاہے۔ ہائے آر ہائے۔ ہائے آر ہائے۔ ہائے ایک بہن کیا کرے بس سے کے ایک مرتبہ آواز بلندی:

"وَامْحَمَّدَاهُ، وَا عَلِيَّاهُ" لِإِلْجِفْ تَآوَ،نَانَام ينتَ آوَ،

امام حسین کے کان میں آواز پینچی۔سراُٹھایا، دیکھا کہ بہن کھڑی ہوئی فریاد کررہی ہے۔امام حسین نے اشارے ہے کہا کہ ابھی میں زعمہ ہوں۔ خیمے میں چلی جاؤ۔ بھائی کا تھم، زینت چلیں خیمے کی طرف۔ بس دو تین قدم چلیں، پھر آ واز دی: یا محد او!

ارے اس طرح سے خیمے میں جب پہنچیں بھوری دیر کے بعد زمین میں زلزلد آیا گھبراگئیں کہ بیزلزلد کیسا! گھبرائی ہوئی امام زین العابدین کے خیمے میں پہنچیں ۔ ایک مرتبہ باز و پکڑ کر ہلایا: بیٹا زین العابدین ! اُٹھو! امام زین العابدین کی آئے کھا کی مرتبہ باز و پکڑ کر ہلایا: بیٹو پھی جان! کیا ہے؟ کہا دیکھو بیزلزلد آر ہا ہے ۔ امام زین العابدین نے فرمایا: پھو پھی جان! خیمے کا پردہ ذرا اُٹھاؤ، اب جو پردہ اُٹھا، کیا دیکھا کہ حسین کس سر بیزے پر بلند ہاور فوج پرید خوشیاں منار ہی ہے۔



## مجلسِ شامِ غريباں

حضرات! وہ قافلہ جو مدینے ہے آیا تھا، وہ آج لٹ گیا۔اس وفت میں آپ سب حضرات کی طرف ہے اُن کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں:

"اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَاابَاعَبُدِاللَّهِ،اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابُنَ رَسُولِ الله،اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابُنَ رَسُولِ الله،اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اللهُاللَّمُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ

اے کربلاکے پیاے! ہم آپ کوسلام کرنے کیلئے جمع ہوئے ہیں۔اس ونت حالت میہ کہ بیبیاں جلے ہوئے خیموں کے پاس خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں۔نہ کسی کا بھائی رہ گیا ہے، نہ کسی کا بیٹا رہ گیا ہے اور نہ ہی کوئی اور رشتہ دار رہ گیا ہے۔ جناب زینب ہی ہیں جوسب بیبیوں کو جمع کئے ہوئے بیٹھی ہیں۔

اس سے پہلے حالت بیتی کہ بعدازشہادت جب خیموں میں آگ لگادی گئی تو ببیاں إدھراُدھرمنتشر پھر رہی تھیں اور پچھ بجھ نہ آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ایک پچی کی بیرحالت تھی کہ اُس کے کپڑے جل رہے تھے اور وہ پینیں بجھتی تھی کہ س طرح آگ بجھائی جائے۔ س بی بی کی روامیں آگ تھی ہوئی تھی اور اُسے اس کاعلم نہ تھا۔

امام زین العابدین علیه السلام کی میرحالت ہے کہ ضعف کی وجہ ہے اُٹھٹا تو در کنار، بیٹھ بھی نہیں سکتے ۔اگر جناب زینب نہ نکالتیں تو شاید خیمے ہی میں رہ جاتے۔

عزادارو! اتن بیکسی تھی کہ کوئی اہل بیت سے بیہ کہنے والا نہ تھا کہ حسین مارے گئے۔ بیہ گھوڑا آیا ہے اپنی پیشانی پر حسین کا خون لگائے ہوئے اور خیصے کے دروازے پر آگراس نے فریاد کی آواز بلندگ۔ پہلے تو بیبیاں سمجھیں کہ شاید حسین آئے ہیں۔ لیکن جب زین کو خالی دیکھا تو چاروں طرف اس ذوالجناح کے کھڑی ہوگئیں اور فریادی شروع کیں۔ ذوالجناح! ارے فرز ندرسول کہاں رہ گئے؟ جناب سکینہ نے ذوالجناح سے جے کوفریادگی۔ میرے بابا کے ذوالجناح! کیا ہیں جتم ہوگئی؟ کیا میرے بابا مارے گئے؟

آج مسافروں کی شام یعنی شام نجریباں کر بلا والوں کی کیے گزری؟ اس کے متعلق چند فقر ہے عرض کرنے ہیں۔ آج بعد ازعصر جب امام حسین شہید کردیئے گئے تو اس کے بعد ہوایہ کہ خیموں ہیں آگ لگادی گئی۔ جناب زینٹ نے امام زین العابرین سے جاکر کہا: بیٹا! اب تو خیمے جلنے لگے۔ آپ نے تھم دیا کہ پھوپھی جان! سب بیبیوں کو لے کرخیموں سے باہرنکل جائیں۔ ذرا آپ اندازہ لگائے کہ بیدونت بھی ایسا ہے کہ امام وفت کے تھم کی ضرورت محموس ہور ہی ہے۔

جنابِ امام زین العابدین علیہ السلام نے بیہ جب بیٹر مایا تو جناب زینٹ کیں اور کہا کہ بیبیو! نکل جاؤ۔ بیبیاں تکلیں۔ جناب زینٹ بچوں کو لے کر با ہر تکلیں، بچوں کو بیٹھ الساب بیٹر آئیں جیے ہیں، پھراور بچوں کو لے کئیں۔ اس کے بعد خیال آیا کہ زین العابدین تو آٹھ بھی خیس سکتے۔ وہ کیے باہر آئے ہوں مجھر حالت بیٹی کہ دھو کیں کی وجہ سے اور آگ کی وجہ سے بچھا کی گھراہ بٹ طاری تنی کہ بھول گئیں کہ بیر ہا تھیں کہ بیٹرا کی بیٹریاں!

اور آخ آن پر یہ صیبت ۔ ایک خیصے میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس میں چلی گئیں۔ سیر جاڈنہ ملے۔ ہائے فاطمہ زہرا کی بیٹریاں!

اور آخ آن پر یہ صیبت ۔ ایک خیصے میں طاش کے بعد دوسر سے میں وافل ہو تیں ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے تکلیں ۔ گراتی پر بیٹان تھیں کہ آتھوں سے آتھوں سے آنسو بہدر ہے تھے۔ وہو کی کی وجہ سے دکھلا کی نہیں ویتا تھا۔ اس کے بعد پھوسوچا اور ایک تیسر سے خیصے میں ، جس میں شعلے بھڑک رہ سے ، اس میں چلی گئیں۔ وہاں سے جو با ہر آ نمیں تو ، کتب میں جو تکھا ہے کہ کسی نے یو چھا کہ بی بی ا آپ کیوں جاتی ہیں بار بار خیصے میں؟ کیا کوئی چیز رہ گئی ہے؟ فرماتی ہیں: چیز تو کوئی نہیں ، بیرانیار بڑیا نہیں ٹل رہا۔

اس کے بعدا یک خیمے میں گئیں توامام زین العابدین علیہ السلام کوسینے ہوئے تکلیں اور باہر لاکر بھینچے کوز مین پرلٹا دیا اور باز وہلا کرفر مایا: بیٹا! خیمے جل سمتے ، ہمارے سروں سے جا دریں چھن گئیں۔

اس وقت حالت، یہ ہے کہ بھی وقت ہے ، آپ ذرا کربلا کی زمین کا تصور کیجئے۔ خیے جل کے ہیں۔ حسین کی لاش کہاں \_\_\_ مہاس کی لاش کہاں \_\_\_ اور عزیزوں کی لاشیں کہاں؟ پیپاں ہمی ہوئی بیٹی ہیں۔اس وقت اُن کی گودوں میں جو بچے ہیں، وہ روتے ہیں، استے مجرا گئے ہیں کہان کو اس کا پہتہ ہی نہیں چانا کہ کیا ہوگا! جناب زینب سلام اللہ علیہا کہی پیاڑ کے پاس روتے ہیں، استے مجرا گئے ہیں کہان کو اس کا پہتہ ہی نہیں چانا کہ کیا ہوگا! جناب زینب سلام اللہ علیہا کہی پیاڑ کے پاس آتھیں، ہوا! ہم جاہ ہوگئے، تہماری طبیعت کیس ہے؟ تمہارا مزاج کیسا ہے؟ اگر سر میں وردہ وتو میں دباووں؟ کبھی سکینڈ کے پاس جاتی ہیں، گود میں اُٹھالیتی ہیں، اوھراُدھر پھرتی ہیں۔ سکینہ ہیں: پھوپھی جان! میرے بابا کہاں ہیں؟ جھے میرے بابا کے پاس پہنچادیں۔

اس کے بعد بیبیوں کے پاس جاتی ہیں، اُن کوسمجھاتی ہیں۔اُن کوسلی دیتی ہیں۔فرماتی ہیں: بیبیو! تنہارا ہم پر بڑا احسان ہے۔تم ہماری وجہ سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہوگئیں۔وہ بیبیاں کہتی ہیں:شہزاد تی! بینہ کہئے،ہم تو سرخرو ہو گئے کہ ہمارے عزیز آپ کے کام آ گئے۔ اس کے بعد جناب فضہ سے فرمایا: ذراد کھے لوکہ بیج تو پورے ہیں؟ جب بیشارکرنے لگیس تو پہند چلا کہ دو بیچے ان میں نہیں ہیں۔

اب بتلا ہے ، اندھیری رات ہے۔ ستارے بھی شرم کی وجہ ہے مندچھیا ہے ہوئے ہیں۔ فاطمہ زبڑا کی بٹی کیا کرے؟ آخر جناب فضہ ہے کہا کہ فضہ! تم ان بچوں کا ذرا دھیان کرواور میں اُن بجوں کی نلاش میں صاتی ہوں۔ جناب اُمّ کلثوم کوساتھ لیا۔ ایک طرف چل دیں تھوڑی دیر چلنے کے بعدا یک شخص ملا۔ اس ہے کہا کہ بھائی! تونے بچھ نیچ تونہیں دیجھے؟ اُس نے کہا کہ تھوڑی دیر ہوئی کہ بچھ رونے ک

آوازآری تھی، پیتیس کدوه اب کہاں ہیں؟

جس طرف أس نے كہا تھا، أس طرف چليں۔ ويكھا كدا يك مقام پر دونوں بچا يك دوسرے كے گلے بيں ہاتھ ۋالے زمين پر پڑے ہوئے ہيں۔ جناب نيب نے كہا كہ بہن أم كلثوم ابنچ تو مل محے، ذرا آستہ چلنا، ايبانہ ہوكہ دہ بيدار ہوجا كيں اور گھرا جا كيں كيونكہ انہوں نے بيدا تھات جو ديكھے ہيں تو أن كے خيالات ميں يہى چيز ہوگى كدومن بكڑ نے آئے ہيں۔ لہذا بيا آستہ آستہ آستہ گئيں، جب أن كے قريب پنچيں تو أن كے پاس بيٹھ كئيں۔ ہاتھ پكڑ كرجو ہلا يا تو ہاتھ أن كے سرد تھے۔ پيشانى پر ہاتھ دكھا تو پيشانى شندى تھى۔ ايك مرتبہ ہلا يا، فريادى۔

کلثوم اارے بیتو دونوں سدھار گئے۔ میں اپنے بھائی کوکیا جواب دوں گی؟ پر دردگارِ عالم آپ کوجزائے خبردے۔اس رات کے کئی واقعات ہیں۔صرف ایک واقعہ اورعرض کر کے ختم کردوں گا کیونکہ شام غریباں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوآنسو بہہ جا کیں، آپ کو اُن کی مصیبت کا بچھ ہلکا ساتھوں ہوجائے۔

حقیقت بیہ بے کہ شب عاشور آج کی رات کے مقابلہ میں بڑی اچھی رات تھی۔ سب سے سب موجود تھے۔ پانی نہ تھا گر بیبیوں کو بیاطمینا ان تو تھا کہ ہماری حفاظت ہے۔ گرآج کی شب کا ذراخودتسور فرمائیں! جس کا جوان بیٹا ہمہیں پتہ ہے کہ تہماری ماں کا کیا حال ہے، جس کا بھائی مرگیا، اُس کا کیا حال ہوگا؟

امام حسین کی لاش اس جگہ پڑی ہے جہاں آپ شہید ہوئے۔ ہائے حسین ایس زبان سے عرض کروں؟ ایک ملعون آیا۔ اس کو میہ خیال ہوا کہ حسین کی انگلی میں ایک انگوشی تھی جس کا گلینہ بڑا اچھا تھا۔ عزادارانِ حسین ایس کس زبان سے بیان کروں؟ وہ آیا تو اُس نے دیکھا کہ انگوشی موجود ہے اورلباس لٹ چکا ، تمامہ کوئی لے گیا۔

ہائے حسین ! تیری مظلوی پرعز ادار قربان ۔ اس ملعون نے بیچاہا کہ دہ انگوشی اُ تار لے۔ گرمعلوم نہیں اُنگلی پرورم آگیا تھا اور نہ جم گیا تھا۔ وہ نہ اُ تار سکا تو اُس ملعون نے کیا کیا ؟ ادھ اُ دھرز مین پر ڈھونڈ نے لگا۔ ایک تلوار کا کلزا اس کے ہاتھ آگیا۔ آپ خود بجھ لیجئے کہ کیا قیامت کی گھڑی تھی۔ بیا تگوشی ہے کہ چھا کہ آسان ہے دو قیامت کی گھڑی تھی۔ بیا تھی کے اور آواز دی : عماریاں اُ تریں۔ ایک عماری عمل سے ایک برزگ سربر جنہ نکلے، گردن جھائی ہوئی۔ ایک مرتبہ دہ حسین کے قریب بیٹھ گے اور آواز دی : قاحسنا!

سیجھ آپ بیکون تھے؟ بیصین کے نانا حضرت محر مصطفاً ۔ دوسرے بزرگ نظے، دوامام حسین کے بابا حضرت علی مرتضی ، تیسرے بزرگ نظے، دو حسین کے بھائی حسن مجتبی اورسری عاری آتری، اس میں ہے ایک بی بی تکلیں سر پیٹتی ہوئی ، مند پرطما نیچے مارتی ہوئی حسین کرتی جی کہ سرے پاؤں تک زخمی کے مصوبے گئے کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے بعد بین کرتی ہیں : بابا! ہائے فاطمہ کا دل ۔ بابا! میراحسین یہی ہے کہ سرے پاؤں تک زخمی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا: ہاں بیٹی ! بہی ہے۔ تو ایک سر جہ فاطمہ نے بے چین ہوکر باز و پر ہاتھ در کھا اور فریاد کرنے کئیس : حسین ! ارے تھے مار و اللہ بھتے پائی بھی نددیا۔ بیٹا! یہ بھی خیال ندکیا کہ بیس نے چکیاں ہیں جیس کر پالاتھا۔ ایک مرتبددل سے محبت کا جوش اُٹھا تو عرض کرتی ہیں :

بابا! آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے مند پر بیٹے کاخون مل لوں؟ رسول اللہ نے فرمایا: بیٹی اہم بھی مل لواور میں بھی ملوں گا اور قیامت کے دن خدا کے سامنے اس طرح پیش ہوں گے۔

کر بلا کے پیاے! کربلا کے شہید! تیرے رونے والے جمع ہوئے ہیں اور اب یہاں سے اُٹھنے والے ہیں، تجے سلام کر

رے یں۔



## جناب رہاب کی علی اصغر کو ہدایت جناب رہاب نے ننھی سی پیشانی اور خشک ھونٹوں پر بوسہ دیے کرکھا تھا:میریے لعل! تو نے آخری وقت رونا نھیں ھے کہ تیریے باپ کوتکلیف پھنچے گی۔

شہادت امام مظلوم وہ دائے ہے جوتمام آئمہ طاہرین کے دلوں پر ہے، خصوصاً ششاہ کا گلااور تیرسہ شعبہ، چو تضاماتم کی خدمت میں ایک خفض آیا اور دیکھا کہ پانی پینا چاہتے ہیں لیکن پیالہ آنسوؤں ہے تنگین ہوجاتا ہے اور کھینک دیتے ہیں۔ عرض کیا: مولاً ایب تک آپ و تکسیل کے فرمایا: یعقوب کے بارہ بیٹے تنے ، ایک کم ہوگیا تھا، علم نبوت سے جانے تنے کہ یوسٹ زندہ ہے۔ اس پراس قدررو ہے کہ آپ کیسیل بے نور ہوگئیں۔ میرے سامنے تو اٹھارہ جوانان بنی باشم قبل کر ڈالے گئے۔ بیس کیسے ندروؤں؟ اُس نے عرض کیا: مولاً اِ شہاوت تو آپ کی میراث ہے۔ فرمایا: ہاں، کیا مال بہنوں کی اسیری بھی ہماری میراث ہے؟

۔ آپ جانے ہیں کہ شمرادیاں کتنے دن قید خانہ میں رہیں۔ سکنڈ مرکئیں، اُن کی قبر قید خانہ میں بنے \_\_ جنازہ اُٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ قید سے چھوٹ کر جناب زینٹ جب جانے کئیں اور دمشق کی بیبیاں آئیں تو کہا: بھائی کی نشانی قید خانے ہیں چھوڑے جارہی ہوں۔ باپ کے بعد جی بھر کر بانی نہ پی گئی۔ اُس کی قبر پر شنڈا پانی ڈالنا۔ مردوں کاذکر نہیں، بیبیوں کاذکر کر رہا ہوں۔

کسی نے سنا بھی کسی بی بی نے شکایت کی تھی جس وقت قافلہ درباریزید کے قریب پہنچا اور قیدی دربار میں بلائے سمے؟ بیبیوں نے سمٹ کر فاطمۃ کی بیٹی نیبٹ کو درمیان میں لے لیا تا کہ لوگوں کی نظر نہ پڑے لیکن پزید ملعون کے تھم سے سب کو ہٹایا گیا۔ بی بی فضہ نہ ہٹیں۔ شمر نے جب تازیانہ لگانا چاہا، پی تو م والوں سے تخاطب ہو کیں۔ غلامانِ جبش بدل کئے اور تکواریں کھینے لیس بحرے دربار ہیں، جس میں سے ابی رسول بھی موجود تھے، کسی کو فاطمہ کی بٹی پردھم نہ آیا اور کوئی کھڑا نہ ہوا۔

نینٹ بے چین ہوگئیں اور پھر پکارا: یا بھی اجھڑا اجبٹی کنے کیلئے تلواریں نکل گئیں لیکن آپ کی نوای کی سفارش اور جمایت کرنے والا کوئی منیں ۔ امام حسین نے وہ کارنامہ چھوڑا ہے کہ اُس کا مثل ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ اپنے ساتھ مردا یسے لائے تھے کہ تلواریں کھا کیں ، پیاسے رہے اور جان دے دی۔ بچے ایسے لائے تھے کہ طمانچ کھائے لیکن شکایت نہ کی ۔ عور تیس ایس ساتھ آئی تھیں کہ بھری ہوئی گودیاں خالی کر دیں اور بچوں کو گھوڑ وں پرخود سوار کر کے میدان جنگ میں بھیجے دیا۔ امام حسین معصوم تھے جناب رباب تو معصومہ نہیں۔

اولا دوالو! جب چھاہ کا بچہ مال باپ کے ہاتھوں پرآتا ہے اور مسکراتا ہے تو اُن کے دل سے پوچھو۔امام حسین جب میدان میں آئے اور استغاثہ بلند کیا تو خیمہ سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔امام آئے اور پوچھا: بہن نہ بٹ ایوریاد کی آواز کیسی؟ بہن نے کہا: بھائی! قیامت ہوگئ ،اصغر کو ویس لے لیا۔ کو دیس علی اصغر ہیں ،اما تم کیسے سوار ہوں؟ عام طور پر جب کوئی شخص محور سے پرسوار ہونا جا ہتا ہے تو آیک ہاتھ میں یاگ اور ایک ہاتھ محور ہے کی پشت پر رکھتا ہے۔انصاف سے فرمایئے کہ جب دونوں ہاتھوں میں بچہ ہوتو کس طرح سوار ہوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین نے بچے کو بہن کی گود میں دے دیا ہوا ورسوار ہونے کے بعد بہن نے بھائی کے حوالے کیا ہو۔

سعوم ہوتا ہے سہ اس سے پر ماں مرس سے بیار کرکہا: میرے آتا! میرے بچے کو ذرا جھے وے وجیجے۔ بیبیوں نے سمجھا کہ بیار کرنے

ابھی تک رہائی کوڑی ہوئی تھیں۔ قریب آکرکہا: میرے آتا! میرے بچے کو ذرا جھے وے وجیجے۔ بیبیوں نے سمجھا کہ بیار کرنے

سیا الیس دے دیااور کہا: جو گیا میدان میں ، واپس نہیں آیا، اُے واپس کیالاؤ کے احسین چلے کئے۔ بچے کیلئے پانی مانگا، تیر چلا، تین پھال کا

میں واپس دے دیااور کہا: جو گیا میدان میں ، واپس نہیں آیا، اُے واپس کیالاؤ کے احسین چلے گئے۔ بچے کیلئے پانی مانگا، تیر چلا، تین پھال کا

میں واپس دے دیااور کہا: جو گیا میدان میں ، واپس نہیں آیا، اُے واپس کیالاؤ کے احسین کے بازوش پیوست ہو گیا۔ حسین نے

میر معصوم کی گردن اس تیر نکالا اور دیکھا کہ علی اصغر مسکرار ہے ہیں۔ وہ اس لئے کہ جناب رہائی نے رفصت کرتے وقت ، تھی تی چیشانی اور

منگ ہونٹوں پر بوسد دے کرکہا تھا: میر لے تل! آخری وقت تو نے رونانہیں ہے۔



#### شام اور امير تيمور كا واقعه

ایک ارض شام بھی ہے۔شام یا کر بلاکا نام آتے ہی دلوں پرایک جھٹکا ضرورلگتا ہے۔شام میں جو پچھی ہوا، وہ کر بلا میں نہیں ہوا۔ شام میں وہ پچھی ہواجو بھی چشم فلک نے دیکھاہی ندتھا۔

یں نے ایک واقعہ پڑھا تھا شجرطونی میں کہ جب امیر تیموں نے شام پر قبضہ کیا تو مجب اہل ہیت ہونے کی وجہ ہے اس کے دل میں طلحانی کیفیت تھی۔ اُس نے وہاں کے بڑے بڑے اوگوں کی گردنوں کوتو ڑا اور اُن سروں کو نیچا کیا جس کو اُن اوگوں نے محسوس کیا کہ یہ کی طاص عداوت کی وجہ ہے۔ چنا نچان ان اوگوں نے کوششیں کیس کہ اُس کا غصہ سی طرح ہے کم ہوجائے۔ آخر بٹس میہ طے ہوا کہ اس ہے اگر قرابت پیدا ہوجائے آخر بٹس میہ کیفیت بدل جائے۔ چنا نچہ طے کرکے وہاں کے بڑے بڑے آوی آئے اور انہوں نے بیکھا کہ اس شہر شرابت پیدا ہوجائے تو شایداس کی میہ کیفیت بدل جائے۔ چنا نچہ طے کرکے وہاں کے بڑے بڑے اوی کہ اس کی لڑی ہے آپ عقد کر لیس۔ میں سب سے بڑا اور شریف ترین گھر ہمارے یا دشاہ کا ہے جو یہاں حکومت کرتا تھا۔ ہم میہ چاہیے ہیں کہ اس کی لڑی ہے آپ عقد کر لیس۔ میں سب سے بڑا اور شریف ترین گھر ہمارے یا دشاہ کا ہے جو یہاں حکومت کرتا تھا۔ ہم میہ چاہیے ہیں کہ اس کی لڑی ہے آپ عقد کر لیس۔ جب بہت اصرار ہوا تو اُس نے مجھرے چاہز اروں کوؤر امرین کیا جائے ،خصوصاً باز ارشام کو بہت زیادہ آرات کیا جائے۔

اس کے بعدسامان عروی منگوا کر تھم دیا کہ اس اڑی کوجمام بھیجواوروہاں سے بیر پڑے پہن کروہ نگلے۔ پھراُس نے اپنے ایک ملازم
کو تھم دیا کہ ایک لاغرسااونٹ اس جمام کے دروازے پر لے جاؤ اور جس وقت وہ نگلے تو اُس اڑی کواس پر سوار کرواور ہازارے گزارو۔ جس
وقت وہ اونٹ کو لے کر دروازے پر پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ بیر کیا محاملہ ہے؟ اُس نے کہا کہ جھے بادشاہ نے تھم دیا ہے کہ میں اِس اڑی کو
اونٹ پر بٹھا کر بازارے گزاروں اور سنو! خبر دار! کوئی قریب نہ آنے پائے، جواس کے گردکوئی پر دہ ڈالے لوگوں نے سنا تو بہت پر بیٹان
ہوئ اور مل کر بادشاہ کے پاس آئے اور اس سے بیکہا کہ کیا آپ نے بیچم دیا ہے کہ وہ اس طرح سے گزاری جائے؟

اُس نے کہا: ہاں، یہ ایسانی ہے۔ اس پر وہ لوگ فریا وکرنے لگے کہ بیہ آپ کیا کررہے ہیں؟ ایسا تو بھی جاہیت کے زمانہ میں بھی خہیں ہوا کہ ایک شریف مورت کواس طرح ہے: لیل کیا جائے؟ امیر تیمور نے جواب دیا: یہ ٹھیک ہے، جوتم کہتے ہو کہ ایسا جاہیت کے زمانہ میں موا گرتم لوگوں کے نزدیک بیا چھافعل ہے، اس لئے میں کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا: جناب! وہ بادشاہ کی بٹی ہے، بردی عفیف ہے۔ ایک مرتبہ اُس نے بیٹ پر ہاتھ مارااور اُس کے بعد چیخ ماری ہے۔ یہ آپ کیا کررہے ہیں؟ بیسنا تھا کہ بادشاہ کی بٹی ہے اور بردی عفیف ہے، ایک مرتبہ اُس نے بیٹ پر ہاتھ مارااور اُس کے بعد چیخ ماری اور بیہوٹن ہوگیا۔ جب ہوٹن میں آیا تو کہا: ارے بے غیر تو! کوئی رسول سے ذیا دہ بزرگ گزرا ہے؟ اور رسول کی بیٹیوں سے زیادہ کوئی عفیف اور بیہوٹن ہوگیا۔ جب ہوٹن میں آیا تو کہا: ارے بے غیر تو! کوئی رسول سے نیا دہ بر رگ گزرا ہے؟ اور رسول کی بیٹیوں سے جس میں زینٹ وکلؤم بغیر پردہ سے پھرائی گئی تھیں۔ آج تم فریاد کرتے ہواور کل تم اِن شنم اور بھر کی اور کہا کہ یہ کیا ہور ہا ہے؟ فریادوں پر ایٹس رہ بھے؟ کسی نے بھی کچھ غیرت کی اور کہا کہ یہ کیا ہور ہا ہے؟

میدواقعہ یادآ گیا۔اب میں اس منزل برقریب قریب اپی تقریر کوختم کردینا چاہتا ہوں۔مسلمانو!اس لئے چلے تھے کہ اس کے بغیر

چارہ کارنہ تھا۔اسلام جتنا بھی اس وقت موجود ہے،وہ صدقہ ہے حسین کا۔آپ کی شہادت کے بعدلوگوں کی آٹکھیں کھل سکیں اوروہ سجھنے لگے کہ بزیدتو فاسق و فاجر ہے۔اُس کی بات کیے حکم خدااوررسول ہو سکتی ہے؟اس کے بعد حق کا اعلان کرتی ہوئی شنہراویاں چلی سکیں۔

امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک شخص سلنے آیا، پیٹی گیا اور پچی یا تیں وغیرہ پوچنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فلام کوآ واز
وی کہ میرے لئے پانی لے آ۔ وہ ایک بیا لے بیں پانی لے کر حاضر ہوا۔ پانی پر نظر پڑی اور آ کھوں سے آنو جاری ہو گئے۔ اتفاد وہ تک کہ پانی
معروج ہوگیا۔ آپ نے وے ویا، وہ سرا پیالہ لایا، پھر بھی کیفیت ہے۔ اس پر وہ ضحف کہتا ہے: مولاً! آپ کب تک رو کیس کے؟ تو فر ماتے
ہیں: بھائی! تو نے وہ پچر نیس و یکھا جو بیس نے و یکھا ہے۔ تیرے او پر وہ پچر نیس گڑرا چو میرے او پر گڑر رکیا۔ بیس نے اپنی مال بہنوں کو یودا
کے بغیر و یکھا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیاس سے العطش کہتے ہوئے، بلاک ہوتے ہوئے ویکھا۔ میراباپ تین ون کا مجوکا پیاسا و نیا
سے اکھ گیا۔ آخری وقت میرے باپ نے کہا: میں و نیا ہے جارہا ہوں، ایک گھونٹ پائی بلا دو۔ گر آخر وقت بھی کسی نے پائی ندویا۔ وہ شخص کہتا
ہے: مولاً! بیکل اور شہادت تو آپ کی میراث ہے؟ اس پر امام زین العابدین علیہ السلام کی چج کال گئی۔ فرماتے ہیں: ہال بھائی! پیکل اور شماہ دت تو تاری میراث ہے گرکیا ہے کہ میراث ہے کہ میماری میراث ہوں۔ وہ قصد ذہن میں رکھنے گا جو میں نے عرض کیا جب اپنے وہ بیا ہوں ایک قرم اس میں ایک بیل ہوں ہے اور پڑائی جا تھی؟ بس ایک قرم اس میماری میراث ہوں۔ وہ قصد ذہن میں رکھنے گا جو میں نے عرض کیا جب اپنے اور پڑائی جا تھی؟ بس ایک ہو تا ہوں۔ وہ قصد ذہن میں مرجع گا جو میں نے عرض کیا جب اپنے اور پر فرق ہے تو بیت نے خوال نے بتا ہے کہ میدفلال بی بی بی بیا میاں ہیں جو تا ہوں ہے کہ میدفلال بی بی بیا میاں ہیں جیاں ہیں جیا ہے کہ میدفلال بی بی بیا ہیں جی بیاں ہیں جیاں ہے کہ میدفلال بی بی بیاں ہوں جی تیا ہوا ہے کہ میدفلال بی بی بیاں ہوں جی تا ہوں نے بیاں ہیں جو تا ہوں ہوں خوال میں بیاں ہیں جیاں ہوں جی تیا ہوں جی تا ہوں ہوں جی تا ہوں ہوں جی تین فاطر نے بیاں کیا ہوئی کے بیاں دو حسین کی بیان میس ہوئی کے بیا ہیں ہوئی کے بیاں بیاں ہوئی کے بیاں بیاں بیاں ہوئی کے بیاں ہوئی کی کی نے بیاں ہوئی کے بیاں ہوئی کے بیاں کو بیاں کی بیاں ہوئی کی بیاں بیاں ہوئی کی کی نے بیاں ہوئی کی کی نے بیاں ہوئی کی کی نے بیاں ہوئی کے بیاں ہوئی کی کی نے بیاں ہوئی کے بیاں ہوئی کے بیاں ہوئی کی نے بیاں ہوئی کی کی نے بیاں ہوئی کے بیاں کی کی نے بیاں ہوئی کی کو می کے بیاں کو بیاں کی کی نے بیاں ہوئی کی کی نے بیاں ہوئی کی

یزیدا پی ظاہری فتح کے خرور ش اندھا ہو گیا تھا۔ اُس نے ایک مرتبہ آ واز دی کہ زینٹ! خدا کا شکر ہے کہ تہمارا بھائی آل ہوا اور تم

سب اسپر ہوکر یہاں تک آئے۔ اتناسنا تھا کہ جناب زینٹ نے سراُ ٹھایا اور علی کی بیٹی کو جو جلال آیا اور علی کے لیجے میں فر مایا: یزید! خاموش ،

اس سے آگے نہ بڑھ تی ہماری میراث ہے، روگئی کہ تو نے قید کیا اور ہم آئے تو اس کا جواب میں نہیں دوں گی۔ اس کا جواب تھے و بنا پڑے گا جب میرا نانا کو چھے گا کہ میری بیٹیوں کو کیوں قید کیا تھا۔ اس کے بعد فر ماتی ہیں: در بار والوا تم ہمارا تماشرد کھنے آئے ہو؟ کیا تہمیں پنتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ ارے تہمارے نبی کی بیٹی فاطم کی بیٹی نہیں ہوں اور یہ جو تہمارے سامنے کتا ہوا سر ہے، یہ میرے مظلوم بھائی حسیری کا میں۔

یہ جوآٹ نے فرمایا تو درباروالے رونے گے بینی ضبط نہ کرسکے بعض لوگوں کی آواز بلندہوگئ ۔ یزید جس جگہ جیٹھا ہوا تھا، اس
کے پیچھے ایک دروازہ تھا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ یکدم پردہ اُٹھا اورا یک عورت سر پر ہند دربار ہیں آگئ اوراً س کی زبان پرتھا'' واحسینا واحسینا
وامظلوما''۔ یزید نے پیچان لیا کہ اس کی بیوی ہے۔ گھبرا کر کھڑا ہوگیا۔ ایک کپڑا اُٹھا کراس کے اوپر ڈالا اور کہنے لگا: ہیں رونے ہے منع نہیں
کرتا گرمیری عزت کا تو خیال کرلیا ہوتا۔ اس نے کہا: یزید! خدا کی لعنت تیرے او پر، تجھے اپنی عزت کا تو اتنا خیال ہے اور رسول کی عزت کا
کرتا گرمیری عزت کا تو خیال کرلیا ہوتا۔ اس نے کہا: یزید! خدا کی لعنت تیرے او پر، تجھے اپنی عزت کا تو اتنا خیال ہے اور رسول کی عزت کا
کرتا گرمیری عزت کا تو خیال کرلیا ہوتا۔ اس نے کہا: یزید! خدا کی لعنت تیرے او پر، تجھے اپنی عزت کا تو اتنا خیال ہے اور رسول کی عزت کا

## اسیران اهلبیت کی زندان شام سے رهائی جناب زینب کا شام سے لیے کر مدین، تک قیامت ضیز بین کرنا۔

جب امام حسين عليه السلام اورأن كي عزيزول اورساتي دل پرمشمل قافله غربت مدينه سے لكلاتو سارا شهرجمع تھا محلّه بني ہاشم اور رونے کی آدازیں آسان تک پھٹے رہی تھیں۔ بجے یو چھٹے تھے مال یو سے کہ کیاعون وٹھٹی جارہے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہاں، جارہے ہیں۔ کب تک آجا تیں گے: تو دہ رو کر کہتے تھے کداب واپس ندآئیں گے۔جوان سیجھ رہے تھے کہ علی اکبرواپس ندآئیں گے۔اصحاب رسول کا جوم تھا۔ لکھامیہ ہے کتابوں میں کہاس دن سے پہلے اتنا کر بیوشیون مجمی مدینے میں نہیں ہوا جتناحسین کی روائل کے دفت ہوا۔ میں برکہنا چاہتا ہوں کہ بیسب پچھ ہوتار ہا گر کھرے کتنے آدمی نظے؟ باوجود اِن تمام چیزوں کے بیدد کھیتے ہوئے کداسلام کی کیا حالت ہوگئ ہے، مگر کوئی نہ لکلا۔ میں بھی بھی عرض کیا کرتا ہوں۔ میرے بھائیو! جس کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، اُس کے دل سے پوچھو۔ دوسر بالوگ محلے والے تماشد و مجھنے کیلئے آجاتے ہیں لیکن اگر اُس کے سینے پر ہاتھ رکھ کرد کھو کے تو اس کے ول میں جوآگ کی ہوئی ہے، اس كا اثر آپ تك بھى پہنچ جائے گا۔ ارے بدكون ا كھر تھا جس بيس آگ كى ہوئى تقى اور حين أس كو بجھانے كيلئے رواندہور بے تھے؟ امام حسين مد بجور ہے منے کداسلام کی سنی کوسا عل نجات پر پہنچانے کیلئے میرے بھائیوں کی طاقت کی ضرورت ہے،اس کیلئے میرے بیوں کی طاقت کی ضرورت ہے، یہاں تک کدآت مجھتے تھے کہ میراچودہ دن کا جو بچیلی اصغر ہے، اُس کے بھی زور لگانے کی ضرورت ہے اور جب سیشتی كنارے تك ينتي جائے گی تواس میں اور بھی ضرورتیں ہیں ،اس كا پرچم وغیرہ ،وہ كہاں ہے آئے گا؟ زینٹ نے كہا: میری چا درجوموجود ہے۔ آخر میں چند فقرے عرض کروں گا۔ کر بلا میں پنچے اور ساتویں ہے پانی بند ہو گیا۔ جو پچھکوزوں میں یامشکیزوں میں پانی رکھا تھا، وه سب ختم ہوگیا، یہاں تک کہ بچوں کیلئے بھی پانی ندر ہا۔ آٹھویں گزری، نویں گزری، آٹھویں کواصحاب حسین نے کہا: مولاً! اجازت دیجئے، ابھی جارے بازوؤں میں دم ہے، ابھی جارے ہاتھوں میں تو تیں ہیں، اُن ہے ہم الر سکتے ہیں۔ امام حسین میں فرمارے تھے کہ بھائیو! میں لڑنے کیلئے نہیں آیا۔ اُنہیں وہ فکست دینے آیا ہوں جس کا جواب قیامت تک ندہو سکے گاادروہ لڑنے سے حاصل ندہوگی۔جانتے تھے کہ اگر الرائي ہو گئاتو شاید جنگ کارنگ بی بدل جائے۔ جب دسویں تاریخ آھئی تو آپ نے بیدد یکھا کہ اِن بہا دروں کی ٹاٹکوں میں اخزش پیدا ہونے ملی۔ آنکھوں میں طقے پڑھئے۔ تلواراُ ٹھانے میں تکلیف ہونے لگی تواب آپ نے فرمایا کداچھاتم اڑ سکتے ہو۔ جنگ ہوئی ،عزیزوں کی لاشیں اُٹھا کیں ، دوستوں کی لاشیں اُٹھا کرلائے ، یہاں تک کہ چھ مہینے کے بیچے کی قبرا پنے ہاتھ سے کھودی اور اس کے بعد دور کعت تماز شکرا دا کی قبر پ\_بینماز شکرتھی ،نماز میت نہتی۔اگر نماز میت ہوتی تو علی اکبڑی لاش پر پڑھتے ،نماز میت ہوتی تو دریا کے کنارے عباس کی لاش پر پڑھتے ، نماز میت ہوتی تو قاسم کی لاش پر پڑھتے۔اپنے بچے کوقبر میں چھپا کر کھڑے ہو گئے۔دورکعت نمازشکرادا کی۔خدایا! تیراشکر کہتونے

مجصے إن تمام چيزوں ميں ثابت قدم رکھا۔

مخضر كرربابون، پھروه وفت بھى آياجب امام زين العابدين عليدالسلام نے لينے لينے خيے كارده أشايا تو كيا قيامت ديكھى - باپ کا سر نیزے پر بلندے، سین قبل کرویئے سے میدان کر بلا میں۔ کی آوازوں سے کونے رہا ہے۔اس کے بعد کیا ہوا؟ کیسے کھوں؟ ہوا ہے کہ خیموں میں آگ لئی جس کے بعد کھوڑے اوھراُدھر چلے گئے۔ بچ میں حسین کی لاش۔ سیارہویں امام کی زیارت میں موجود ہے، اس لئے عرض كرريا وال-

اس کے بعد گیار ہویں تاریخ ہوئی۔ بیبیاں قید ہوکر کونے کی طرف چلیں۔ جتنے شہید تھے، اُن کے سرکاٹ کرصندوقوں میں بند کئے گئے۔ یہ قافلہ چلا۔ دومیل جب کوفدرہ گیا تو ابن زیاد کا تھم آیا کہ ابھی قبدیوں کو تھبراؤ کیونکہ بازار آ راستہ نبیس ہوا۔ قیدی تھبرے رہے۔ان بیبوں کی گودوں میں بیج بھی موجود تھے۔وھوپ میں کھڑے تھے بیرقیدی۔جب باجوں کے بیخے کی آواز آئی بھم ہوا کہ قیدیوں کو یوهاؤ ۔ مگر کس طرح سے کدید جو صندوقوں میں کئے ہوئے سر میں ، اُن کو نیز وں پر چڑھا دواور جس جس بی بی کا کوئی عزیز ہے، اس کے اونٹ ے ساتھ وہ نیز ہ ہو۔ ہائے علی اکبر کاسر\_\_ اُمّ لیل کے اونٹ کے ساتھ ، امام حین کاسر جناب نینٹ کے اونٹ کے ساتھ۔ اب جوزیب " کی نگاہ پڑی، بھائی کےسرکود یکھا تو ایک مرتبہ هودج کی کلڑی پراٹی پیشانی دے ماری،خون بہنے لگا اور کہتی ہیں:میری مال کے جاند! کیامیری مال نے چکیاں پیں پیس کر مجھے ای دن کیلئے پالاتھا؟

ابن زیاد کے دربار میں پیٹی کے بعد برزید کا تھم آیا کہ قیدیوں کوشام بھیج دیا جائے۔اس کے بعدیہ پیپیاں کونے سے شام کی جانب رواندکی گئیں۔ورباریزید میں ای طرح پیش ہوئیں کدأن کے سروں پرجا دریں نتھیں اور پھریزید کے تھم سے ایک تک و تاریک قید خانے میں ڈال دی گئیں۔وہاں قیدخانے میں دوسرے سال صفر کی بیسویں تاریخ کورہا ہوکراہلِ بیت کر بلامیں پہنچے ہیں۔اور چیزوں کوعرض نہیں كرول كا، بس اتناس ليس كديزيد نے اراده كرلياتھا كدان كوقيد خاتے ہى بيس مارديا جائے مگر ہوايد كدآ ہستد آ ہستدينجري إدهراُ دهر پہيلنے كليس کہ قید خانے میں تو فاطمہ کی بٹیاں ہیں۔اس سے پہلے بازار میں امام زین العابدین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی کہ میں تہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ جناب زینٹ کا خطبہ ہوگیا تھا دربار میں جس کوآپ (مونین) سنتے رہتے ہیں۔ جب پیخطبہ ہوا تو دربار میں بیرحالت ہوگئ کہ پہلے آ ہستہ آ ہستہ آنسو نکلے۔اس کے بعدلوگوں کی چینیں بلندہوگئیں۔وہ خطبہ پیتھا کہ آپ نے فرمایا:تم تماشدد کیھنے کیلئے آئے ہوجہبیں پیتا بھی ہے س کا تماشدد کھے رہے ہو؟ میں تمہارے نبی کی نوای ہوں۔ یینجریں آ ہت آ ہت شام کے گھروں میں پہنچیں۔ شام کی عورتوں کومعلوم ہوا کہ بازاروں میں جو پھری تھیں ،وہ نبی کی نواسیاں تھیں۔

تو اَب حالت سیہوئی کہ شام کےلوگ جب اپنے گھروں میں داخل ہوتے تھے تو وہ کہتی تھیں کہ بے غیرتو! تم نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پردے میں بٹھایا ہوا ہے اور فاطمہ زہراء کی بیٹیاں بازاروں میں پھرائی گئی ہیں اوراب ہاں قید میں ہیں۔ یہ چیزھی کہ جس کی دجہ سے يزيدة ركيا تفاسة خرأس في رباكر ديا-جب ربائي ملى تؤجناب زينت في يكها كديجاة بينا! جاكريزيد سي كهوكه بمارالونا بهواسامان بهم كوواليس مل جائے۔ یزید نے کہا: اےسیر ہجاڑ!وہ مال میں آپ کو کہاں ہے دلواؤں، ندمعلوم کون کون لے گیا؟ اس کی قیت لے لو۔امام زین

العابدين عليه السلام كى ايك جيخ فكل كئى ،فرماتے ہيں : يزيد إس مال كى قيمت كون دے سكتا ہے؟ ساراجهاں بھى اس كى قيمت نہيں ہوسكتا۔ اُس نے كہا كەكۈسى ايسى چيزتنى كداس كى قيمت ساراجهاں بھى نہيں ہوسكتا؟ آپ نے فرمايا كدميرى دادى فاطمہ زہراء كى چادرتنى \_ارے ميرے نانا كا عمامہ بھى اسى بيس تھا۔

بہرحال اُس نے اعلان کیا اور پھے سامان واپس ہونے لگا۔ ایک صندوق آیا، دربار پس کھولا گیا، ایک کرنداس بیس ہے لگا خون
میں ڈوبا ہوا۔ جا بجااس بیس سوراخ۔ بزید نے کہا کہ یہ س کا کرند ہے۔ اہام زین العابدین چی مارکررونے گئے: ارے بیمیرے مظلوم باپ
حسین کا کرند ہے جواُن کی شہادت کے بعداُ تارلیا گیا تھا۔ بیصندوق اہلی بیت کے پاس پہنچا۔ جناب زینب نے بیکرندا پے پاس رکھ لیا
احتیاط ہے۔ جس وقت بیر ہاہوکر مدینہ پہنچ تو راستے بیس بی ہاشم کی مورتوں نے کہا: آ قازادی! چلئے اپنے گھری طرف \_\_\_ تو جناب زینب احتیاط ہے۔ جس وقت بیر ہاہوکر مدینہ پہنچ تو راستے بیس بی ہاشم کی مورتوں نے کہا: آ قازادی! چلئے اپنے گھری طرف \_\_\_ تو جناب زینب آگی اور
نے کہا: اپنے گھر نہیں جاؤں گی، ایمی نانا کے پاس جانا ہے۔ ارب نانا کے روضے پر گئیں اور جو کھٹ کوہا تھ سے پکڑ کر کہا: تا نا! زینب آگی اور
اب آپ گادین قیامت تک برباد نہ ہوگا۔ نانا! ایک تخذ لائی ہوں اوروہ کرنہ نکال کرنبی کی قبر پررکھ دیا۔



دربار بیزید میں بنتِ زهرًا کاانقلاب آفریں خطبہ جناب زینبؑ کا شہیدان کربلا کیے مقصد شہادت، اپنی مظلومیت اور اسیری کو بیان کرنا اور ہندہ کا دربار بیزید مطلومیت اور میں آکر بیزید پر نفرین کرنا۔

میرے بھائیوا بیر بلا میں جوگھرلٹا، بیرس کا گھرتھا؟ بیر سین کا گھرتھا۔ بینجودرسول اللہ کا گھرتھا۔ بیہ بیبیاں جوقید ہوئیں، بیرس کو اسیاں تھیں اور کس کی پوتیاں تھیں؟ تہام سے دسول ہی کی نواسیاں تو تھیں جو کر بلا سے کونے تک اور کونے سے شام تک قید ہو کر کئی ہیں۔

میرے عزیز واکسی وقت اپنے ول پر ہاتھ دکھ کرسوچنا، آج آگر کر بلا کا بیرواقعہ ہوا ہوتا اور رسول اللہ ہمارے سامنے موجود ہوتے اور آپ اُن کی خدمت میں جاتے تو اظہار افسوس کرتے یا نہیں؟ آپ جناب رسول خدا کوروتا ہواد کیمتے تو یقینا آپ کا بھی ول روتا، اس لئے کہ مجبت ہے رسول سے اُن کے اس فرز ندکے گلے پر چھری تھیری گئی کہ جس کو آپ بھی سینے پر بٹھاتے تھے اور بھی زانو پر بٹھاتے ہتھے کہی فرماتے تھے اور بھی زانو پر بٹھاتے ہتے کہی فرماتے تھے کہا ہے۔

مسلمانو! بیمیری آتکھوں کا نور ہے۔اگر بھی پیاسا ہوتو اسے پانی دے دینا اوراگر بھی مدد کی درخواست کرے تو اس کی مدد کرنا۔ یبی وہ الفاظ تصرسول اللہ کے جنہیں دہرار ہے تصامام حسین ! جب یاروانصارسب مارے سمئے :

"هَلُ مِنْ نَاصِرِ يَنْصُرُنَا"

"كون ب جواس عالم بيكى بس ميرى مدوكوآ ي؟"

تا کہ رسول اللہ کا ارشادیا دولا دیا جائے۔ دیکھئے! ہم ہے کہاجا تا ہے کہ بیبیوں کے نام لئے جاتے ہیں بازاروں ہیں۔ یہ باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اُن کے مصائب ذکر نہ کئے جائیں؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو قرآن مجید میں بیبیوں کے نام نہ لئے جاتے۔ کیا حضرتِ مریخ کا نام نہیں لیا گیا؟ کیاوہ گھر ہی میں پڑھنے کیلئے ہے؟

دکان پر بیٹھ کرا ہے پڑھنانہیں ہے۔ کیا ان آینوں کو کھڑے ہوکرلوگوں کو سنانہیں ہے؟ جس میں بیبیوں کے نام ہیں، یہ جو
روایتیں اوراحادیث ہیں، کیا حجب کر پڑھنے کی ہیں؟ ان کتابوں کو اجتماعات میں پڑھتے ہو، وہاں تو کہتے ہو کہ فلاں بی بی ہے بید حدیث
ہے، فلال بی بی سے بیرروایت ہے! ان سب کے تو نام لئے جا کیں اور جہال مظالم کا تذکرہ ہو، نام نہ لئے جا کیں۔ کیوں؟ ظالم ہے کوئی
محبت ہے؟ مظلوم ہے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اگر مظلوم ہے محبت ہوتی تو ایسی چیزیں زبان پرنہ آتیں۔
کوئی کتاب ہے جس میں بیرموجو دنہیں۔ رسول اللہ کر بلا میں موجود تھے جب حسین کے گلے پر چھری پھیری جارہی تھی۔ آپ ام

سلمہ اورعبداللہ ابن عباس دونوں کے خواب میں آئے ہیں۔اس طرح سے کہ سر کھلا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے، ریش مبارک بھیگی ہوئی، آستینیں کہنیوں تک چڑھی ہوئی، جناب اُنے سلمہ نے دیکھا، گھبرا کئیں۔عرض کرتی ہیں: یارسول اللہ! بیآپ نے کیا حالت بنائی ہے؟ فرما ہتے ہیں: اے اُنم سنمہ کر بلا سے آر ہا ہوں، میرے فرز عرضیون کے گلے پر خنجر چل چکا۔

یادرکھو! جناب رسالتمآب نے اِن بزرگوں کے خواب میں آکراس لئے بتایا کہ مسلمان اچھی طرح جان لیں کہ میں بھی کزلبامیں تھا جہاں میرا گھر لئے گیا۔ دیکھئے! کسی کے متعلق اگر رہے کہ دیا جائے کہ اس کی بٹی قید ہوگئی ہے تو کیا گزرجاتی ہے؟ مسلمانو! جب ہم کہتے ہیں کرتمہارے نبی کی نواسیاں قید ہوگئیں تو ہمارے دل پرکیا گزرجانی جاہے؟

یز پر بخت پر بیشا ہوا ہے۔اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سربطور تخذ لا پا گیا ہے۔ ہماری شنم ادبیاں قید یوں کی طرح زمین پر بیشی ہوئی ہیں۔ شمر طعون آتا ہے، ایک طشت پیش کرتا ہے۔ یز بدنے جب رومال اُٹھا تو بیبیوں نے دیکھا کہ حسین کا کٹا ہواس بیٹی کی نگاہ پڑی، بہن کی نگاہ پڑی، دل میں در در کھنے والو! کیا گزرگئی ہوگی!

یز بدنے بیکیا کداس کے ہاتھ میں ایک کلڑی تھی بیدی۔ وہ بیکٹڑی امام حسینؓ کے دانتوں پر مارنے نگا۔ ایک صحابی رسول اتفاق سے دربار میں آگئے تنے۔ وہ صبط نہ کرسکے۔ ایک مرتبہ کھڑے ہوکر کہنے لگے: ارے یزید! توحسینؓ کے دانتوں سے ککڑی ہٹالے، خداکی تنم! میں نے دیکھا ہے کدان دانتوں کورسول خداچو ماکرتے تھے۔

ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایسانھم دیا ہے؟ تیمور نے کہا: ہاں، میں نے ہی ایسانھم دیا ہے۔لوگوں نے پوچھا: آخر کس لئے؟ اُس نے کہا: تمہارے ہاں کا دستور یہی ہے۔اُن لوگوں نے کہا کہ حضور اس میں ہماری پڑی ہے عزقی ہوگی۔ بین فائدان ایک معزز خاندان ہے و اُس نے کہا: خداتم پرلعنت کرے۔رسول خدا سے زیادہ بھی کوئی معزز ہے؟ جباُن کی بیٹیاں تمہارے بازاروں میں پھرائی گئیں کہ جن کے ذریعے دنیا نے عبرت کا سبق سیکھا،ارے جس سے پردہ سیکھا تو تم کیا حیثیت رکھتے ہو؟ جس وقت درباریزید میں پیشی ہوئی اور جناب نینٹ کا خطبہ ہوگیا، خطبہ ہوگیا علی کی بیٹی کا! آپ نے فرمایا: یزید! کیا کہدرہا ہے؟ شہاوت ہماری میراث ہے۔ تو نے ہمیں قید کیا، اس کا جواب تھے ہمارے نا تا کو دینا ہوگا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں: دربار والو! تم ہمارا تماشہ و یکھنے آئے ہو؟ تنہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں اور یہ کٹا ہواسر میرے ہے گناہ مظلوم بھائی حسین کا ہے جاناحی مارا گیا۔

اس کے بعد آپ نے خطبہ آ مے بڑھایا۔ حالت بیہوئی کدورباروالوں کی آٹھوں ہے آنسوجاری ہو گئے۔اس کے بعد اُن میں اس کے بعد اُن میں کے بعد اُن میں سے اس کے بعد اُن میں سے اکثری چینیں نکلنے گئیں۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو یزید گھبرا گیا۔ جس جگہوہ جیٹھا ہوا تھا، اُس کی پشت پرایک دروازہ تھا، دروازے پرایک پروہ پڑا ہوا تھا، بیددروازہ اُس کے کل سرامیں تھا۔

ایک مرتبہ وہ پردہ اُٹھا اور اندر سے ایک خاتون چاور کے بغیرنگی اور در بار میں چلی آئی۔ اُس کی زبان پر تھا: بائے حسین ، بائے حسین ، بائے حسین ! جب پزید نے بید دیکھا کہ بیاس کی بیوی ہندہ ہے، گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی عبا اُتار کراُس کے سرپر ڈالی اور کہا کہ میں رونے ہے منع نہیں کرتا گرمیری عزت کا تو خیال کرلیا ہوتا۔ تو چا در اور پردہ کے بغیر گھر ہے نگل آئی۔ اُس نے کہا: خداکی مارتیری عزت پر اار سے بید سول کی بیٹیں ہیں ، اِن کی کوئی عزت نہیں ہے؟



# مخدراتِ عصمت کی اسیری محصوم بچوں کا ماؤں کی گودوں سے گر کر شھید ھونا اورکربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک گلشن آل محمد اورکربلا سے بھول گرتے چلے گئے اور شام آگئی۔

تمام دنیا بھی کہ انبیاء بھی ، ذرا تو رات اُٹھا کردیکھئے،ان کے واقعات ، تاریخیں اُٹھا کردیکھئے تو انبیاءروتے ہی رہے۔انہوں نے چالیس چالیس ون تک ماتم قائم کئے ہیں۔ جناب یعقوب کارونا تو بہت مشہوری چیز ہے۔رونا ایک فطری امرہے۔قرآن مجید ہیں ہے کہ ہم نے زلا یا بھی ہے اور ہنسایا بھی ہے۔معلوم ہوا کہ یہ فطری چیزیں ہیں۔ان فطری چیز وں کوکسی نہ کسی مقام پرصرف کرنا ہے تو اچھامحل کیوں نہ دیکھاجائے اور جب آ ہے اچھامحل تلاش کریں گے تو اس جگہ ہے بہتر کونسی جگہ نظر آئے گی جس پررسول خدا بھی روتے ہیں۔

رسول اگرم پچاس سال بعد قبرے نکل کرروئے۔حضرت اُمّ سلم وہ زوجہ مطہرہ ہیں آنحضور کی جنہوں نے جناب سیدہ کے بعد حسین کی پرورش کی ہے۔انہوں نے رسول خدا کی محبتوں کو دیکھا تھا، لہذا اُن کو حسین سے بے حد محبت تھی۔عاشور کا دن جو آیا تو اُن کا دل تھیں اُن کا دل کے مسین کی پرورش کی ہے۔انہوں نے رسول خدا کی محبتوں کو دیکھا تھا، لہذا اُن کو حسین سے جد محبت تھی۔عاشور کا دن جو آیا تو اُن کا دل تھیں محبرار ہاتھا۔ دن بھر پریشان رہیں۔عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا مرجائے مشرق میں اور مغرب میں تو چاہے کوئی پیغام ندآ ہے اس کے مرنے کا لیکن حضور اوہ جوا کی تعلق روحانی ہوتا ہے، دہ اثر کرتا رہتا ہے۔ باپ کو بیہ معلوم ہوتا ہے بغیر کی وجہ کے، دل بیٹھا جا رہا ہے، کم تو شدر ہی ہے۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ دہ اس وقت یا اُس دن مرگیا تھا۔

جناب أمّ سلم قبل الله بي تها، عاشوره كادن آيا دن جرب جين رين اوربيه جائي تيس كرحين مح بين اوروا پي نيس آيكي كر جب عمر كادفت كر ركيا، بي تكلى بوئي سوگئيس آپ ني خواب جين ديكها كدرمول فدا تشريف لائة بين ،آپ كر مر برها مذهين به آستين كهنون تك پردهي بوئي ، جناب أمّ سلم في بوئي ، جناب أمّ سلم في بين الله عنه وئي بين ،گردوغبار جين أفي بوك ، ديش مبارک آنووس بين بين بوئي بوئي ، جناب أمّ سلم في بين كهي تو يكه ي تقل موئي ، جناب أمّ سلم في بين كردوغبار جين أفي به يك عالت بنائي بي فرمات بين المام سلم المراته بين كرين كد جي الله الله أن كرفواب بين السلم كي المرات بين كرفي مين كرفوا الله أن كرفواب بين السلم كيا و المحت في الله و ال

#### نوکِ سناں پر مظلوم امامٌ کا سر

جو سکینہ کی بیکسی کو دیکھ کر آنسو بھارھاتھا۔ بنتِ زھڑا نے اپنا سر کجاوہ کی لکڑی پر دیے مارا اور روکر کھا:میریے بھیا حسین ا کیا میری مان نے تجھے اس دن کیلئے چکیاں بھیا حسین ا کیا میری مان نے تجھے اس دن کیلئے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا؟

اور پھر جب دین بریاد ہونے لگا تو اُس کی آ واز آر بی تھی: "هُلُ مِنُ نَاصِيرِ يَنْصُرُ نَا" "کوئی ہے بواس وقت میری مدد کو پہنچ؟"

سن جگہ ہے کوئی آواز بلند ہوئی؟ کہ اے دین اسلام! ہم تیری مدد کریں گے۔ ہاں! اُسی نے آواز وی کہ جو دین تھا خود\_\_\_اُس نے آواز دی کہ دین! گھبرا ہے نہیں \_\_\_ جب تک میں زندہ ہوں، تھے برباد نہیں کیا جا سکتا۔اُسی کا نام تھا حسین!!

اس امام نے وہ کارنامہ سرانجام دیا کہ سکیاں لیتا ہوا دین دوبارہ زندہ ہوگیا۔ لہذا جب تک دین رہے گا، حسین رہے گا۔ جناب نیب جب قیدے چھوٹ کرآئی ہیں اور مدینے میں داخل ہوئی ہیں ، کسی نے کہا: چلئے اپنے گھر! جناب نیبنٹ نے روکر قرمایا: ابھی گھر کہاں جاؤں گی؟ ابھی تو نا تاکی قبر پر جانا ہے۔ سب سے پہلے بھائی کی ''مظلومیت' اور شہادت کے بارے میں بنانا ہے۔ جا کر چو کھٹ پکڑ کرنانا کی قبر کی ایک مرتبہ ہتی ہیں: نا تا ایس ہوگئے ہے۔ نا تا اگر بدلوگ نامحرم نہ ہوتے تو میں آپ کواپتے باز دول کے نشان دکھلاتی۔ فاتا میں نے دہ محنت کی ہے کہ اب قیامت تک آپ کے دین کوکوئی ختم نہیں کرسکا۔

امام حسین علیہ السلام اس قافلے کواپنے ساتھ لے کر گئے تقے جس میں ہر ہرمقام کے افراد کو بڑھ کردیا گیا۔ پجھ پچیاں ایسی لے کر گئے تھے کہ جوطمانچے کھا کمیں اور یا در ہیں طمانچے مارنے والوں کو کہ یہ مقالم بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی یا درہ جائے کہ تین چارسال کی بڑی ہے گر طمانچے کھانے کے بعد بھی بددعانہیں دیتی۔ تکلیف ہوئی ،رودی گریددعانہیں دی۔

ایسے بیج بھی لے گئے جن کی تمرکر بلا پہنٹے کر چھ ماہ کی ہوئی تا کہ ہرظلم کا نشانہ بنیں ادر سکراتے ہوئے چلے جا کیں۔ پچھ بیچا یسے
لے گئے جو یہ کہتے تھے کہ شہدا تنامیشھانہیں ہے جنتی موت میٹھی ہے۔ یہ تیرہ سال کے بیچے کی زبان سے فکلے ہوئے الفاظ ہیں۔امام حسین نے
وہ کارنامہ انجام دیا بلکہ دین پروہ احسان کیا جس ہے دین کا سرقیامت تک بھی نہیں اُٹھ سکتا۔

جب شمر کا نتیخ حسین کے گلے کے نزدیک پہنچا، سب سے پہلے مسکرائے ،اس کے بعد بارگاہِ الٰہی میں عرض کرتے ہیں: پروردگار! میں نے ،میرے ماں باپ نے ،جووعدہ کیا تھا، تیری توفیقات سے میں اس وعدہ کو پورا کرچکا۔خدایا! جوتو نے وعدہ کیا ہے''پورا کرنا''،آواز آئی جسین تو نے اپنے آپ کومیرے لئے مٹادیا،تو اب میراوعدہ سے ہے کہتمام عالم مٹ جائے گالیکن مجھے نہ مٹنے دوں گا۔

مؤسنین کرام ایروعدہ خدا کا کس طرح پورا ہور ہا ہے، صرف دعوی نہیں ہے، دلیل ہے۔ منانے والے آج بھی منانے کی کوشش میں ہیں بیت بیتنا منانا چاہتے ہیں، اُ تنابی حسین کا نام اُ بھرتا چلا جاتا ہے۔ حسین مظلوم کے ذکر میں ترتی ہوتی جاتی ہے۔ ہم نہیں ترتی دے رہے، ہماری حیثیت بی کیا ہے، وعدہ کرچکا ہے خدا کہ تیرے او پررونے والے قیامت تک پیدا کرتا رہوں گا۔ آج گیارہ محرم تھی، یا دتو ہوگی ہا آپ کو، اس سے پہلے جورات گزری ہے، بیان بیبیوں پر کیسی گزری ہے؟ زیبن پر بیٹھے بیٹھے تمام رات گز اردی، اس رات میں کچوں کی یہ حالت ہے کہ انہیں نے پہلے جورات گزری ہے، بیان بیبیوں پر کیسی گزری ہے؟ تربین پر بیٹھے بیٹھے تمام رات گزاردی، اس رات میں کوس کے انہیں نے پہلے ایک خاموش ہیں۔ حالت ہے کہ انہیں نے پہلے ایک خاموش ہیں۔ دیان سے کہ دینا اور ہے، اور بن لینا اور ہے۔ ہم کہتے کہتے عادی ہو گئے، آپ سنتے سنتے عادی ہو گئے۔ ذرا کمبھی تصورتو سیجئے کہ جن کے سارے عزیہ میں بیان کی رات کیے گزری ہوگی؟

جب تک حسین زندہ رہے ،اس وقت تک جناب نہ بہی ہی ہی ہیں، بھائی سے لکرروکیں، بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال کرروکیں گر اوھ جسین کا سر نیزے پر آیا، اُدھر نہ بٹ کے آنسوخٹک ہو گئے ،اس لئے کہ ذمہ داریاں جناب نہ بٹ پر آگئ تھیں۔ بھی اتن یہ بیال تھیں، اُن کے بچل کو گودیس لیتی تھیں، بھی امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آکر بیٹھی تھیں اور بھی ان بیبیوں کو تنی تھیں اور بھی بھی بھی بھی ہور گئے گئے العابدی بیان آئے بھی بھی ہور کو نے کی طرف دوانہ ہوگئیں۔ بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہور گئے ہور ان ہور گئیں اور آپ کا سوار کروانے والا کوئی نہ رہا۔ ایک مرجبہ قتل جناب نہ بنٹ کی طرف دوانہ ہوگئیں۔ بنا ہور کہ بھی تنی کرتی تھیں۔ بھی حسوار کروانے والا کوئی نہ رہا۔ ایک مرجبہ قتل ہو کہ بھی سوار کروانے والا کوئی نہ بہور کر جارتی ہوں۔ کم اذب پر سوار کرنے گئی تھی ہو کہ جارتی ہوں۔ کم اذب پر سوار کرنے گئی تھی ہو کہ جارتی ہوں، جھے سوار کروانے والا کوئی نہیں۔ کہلئے تو آ جا وًا دریا کی طرف نگاہ کی: ارے میرے غیرے مند بھائی عباس ایس قید ہو کر جارتی ہوں، جھے سوار کروانے والا کوئی نہیں۔

اس جگدگا ایک واقعہ یا و آیا ، جناب ابوذ رخفاری اس دنیا ہے اُسطے ہے ، ان کی بیٹی رائے میں کھڑی ہوگئی۔ مالک اُشتر کا قافلہ آیا ،
انہیں بتایا گیا۔ تمام قافلہ رُک گیا۔ ابوذ رکو دُن کیا۔ آخر میں مالک اُشتر نے تھم دیا کہ ایک بماری الگ بنائی جائے ، ابوذ رکی بیٹی کیلئے تاکہ اے مواد کرکے امیر المؤمنین کی گرانی میں دیا جائے۔ ایک مماری الگ بنائی گئی ، کفن و دُن نے فارغ ہوکر آپ نے تھم دیا: قافلہ والوا تیار ہوجاؤ ،
مورش کو کرو۔ لوگوں نے تیاری کی ، سامان وغیرہ اونٹوں پر رکھ بچے۔ بعض لوگ بیٹے بھی بچے کہ اسنے میں کمی شخص نے مالک اُشتر ہے کہا کہ تم سے جو عماری بنوائی تھی ابوذ رکی بیٹی کا پیٹے بیٹی کہ کہ حرج بیٹے بیٹی چارا سے ایک اُشتر گھرا گئے ۔ آبس میں با تیں ہونے کیسی کہ کہ حرج بیٹیس کہ کہ حرج بیٹیس کہ کہ حرج بیٹیس کہ کہ حروث بیٹی کہ کہ حروث بیٹی کہ کہ حروث بیٹی کہ کہ حروث بیٹیس کہ کہ حروث بیٹی کہ کہ حروث بیٹیس کہ کہ بیٹیس کہ کہ حروث بیٹیس کہ کہ بیٹیس کہ کہ بیٹیس کہ کہ بیٹیس کہ کہ حروث بیٹیس کہ کہ کورت کوروت ہوئے و یکھا ہے۔ جا کہ تلاش کرو، وہ بی شہو۔

چنانچہ مالک اُشترخود مجھے، دیکھا کہ ابوذرکی بیٹی باپ کی قبر پرمندر کھے ہوئے رورہی ہے۔ بایا! بیس آج جارہی ہوں۔ بیس اب آپ کی قبر پر فاتحہ کیلئے نہیں پہنچ سکوں گی۔ مالک اُشتر نے کہا: بیٹی چلو۔ ابوذرکی بیٹی نے کہا: چھامالک! خداکیلئے مجھے چھوڑ دیں کہ باپ کی قبر پر رہوں، پھررخصت ہوجاؤں۔

صاحب مقاح البخان کلیج بین کہ جب پیپال سوار ہونے گیس، جناب زینب سوار کرنے گلیں تو کسی کی زبان سے نظا کھٹی و فاطر کی چھوٹی بیٹی اُم کلٹوم کدھر ہیں؟ اب ان کو إدھراُدھرنگا ہیں ڈھونڈ نے گلیں۔ آخر میں بیپیوں نے کہا کہ ان میں تو وہ نہیں ہیں۔ یہ جو کہا گاتو سب بیپیال گھراگئیں۔ یہ با تیں ہورہی تھیں کہ انفاق سے ایک شخص اُسے آفکا۔ اُس نے بھی پچھین لیا۔ اُس نے کہا: گھراؤنہیں، میں ایسی اُدھرے آر باہوں، دریا کے کنارے، میں نے ویکھا کہ وہاں ایک لاش پڑی ہوئی ہے جس کے بازو کھے ہوئے ہیں، اس لاش سے لیٹی اُدھرے آر باہوں، دریا کے کنارے، میں نے ویکھا کہ وہاں ایک لاش پڑی ہوئی ہے جس کے بازو کھے ہوئے ہیں، اس لاش سے لیٹی ہوئی کہ رہی تھیں: بھیا! میں قید ہوکر ہوئی ایک بی بی رور بی ہے، ویکھوشا یہ وہ بینا ہیں قید ہوکر ہوئی ایک بی بی رور بی ہے، ویکھوشا یہ وہ بینا ہے زیب زیب ہوئی کہ رہی تھیں: بھیا! میں قید ہوکر

میة قافلہ کونے کے قریب پہنچا، جالیس اونٹوں پر بیمیاں سوار ، محبان حسین سے عرض کررہا ہوں۔ جب درواز وَ کوف ڈیڑھ میل رہ گیا، ایک مرتبہ علم آتا ہے، ابن زیاد کا، کہ قیدیوں کو شہرادو، اس لئے کہ ابھی شہر ہجایا نہیں گیا۔

عزاداران اہل ہیت !شنرادیوں کا گزرہونے والا ہے، قیدیوں کی حالت میں ۔ دو گھنٹے یہ قیدی کھڑے رہے، گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے لئے کھڑی ہیں۔ آخر میں ایک دفعہ باجوں کے بہنے کی آواز آئی۔ بیاستقبال ہے کس کا؟ نبی کی بیٹیوں کا جواس وقت بغیر روائے ہیں۔ اُن کے سر پرچا درئیں ہے۔ ظم آیا کہ قیدیوں کو بڑھاؤ مگراس طرح ہے کہ جتنے کٹے ہوئے سر ہیں شہداء کے، دہ سب نیزوں پر داکے ہیں۔ اُن کے سر پرچا درئیں ہے۔ ظم آیا کہ قیدیوں کو بڑھاؤ مگراس طرح ہے کہ جتنے کٹے ہوئے سر ہیں شہداء کے، دہ سب نیزوں پر بلند ہوں۔ سام سام سام کے سر بلند کئے گئے۔ ہرایک سراس بی بی کے اونٹ کے ساتھ بلند کیا گیا جو اُس کی بہن تھی یا اُس کی ماں تھی۔ امام حسین کاسرجس نیزے پرنصب کیا گیا، وہ نیزہ جتا ہے نہیں ۔ اونٹ کے پاس تھا۔

ارے نین ہی گود میں سکینہ بھی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ سکینہ نے باپ کا سرنیزے پردیکھا۔امام حسین کے سرے دو تین قطرے خون کے گرے۔ جناب زینٹ کی نگاہ پڑی تو اپنے کجاوے کی ککڑی پر اپنا سردے مارا اور آپ نے کہا کہ میری مال کے جاند! کیا میری مال نے چکیاں پیس چیس کرای گئے پالا تھا کہ تیراسراس طرح سے نیزے پر بلند کیا جائے؟



## امام هسين کي، زينب کو وصيت

امام حسین وصیت کرگئے تھے که زینب بھن!میرا کام ختم هوااور تمهارا کام شروع هوا،کربلا تک میرا کام تھا اور شام تک تمهاراهے۔زینب بهن!اپنے بھائی کو دعاؤںمیں باد رکھنا۔

جب قیدی چشم فلک نے ہیں دربار میں ، بعض لوگ نہ سمجھے ہوں گے کہ بیرکون قیدی ہیں؟ دیسے قیدی چشم فلک نے بھی نہیں دیکھے تھے۔ ہتلاؤں ، آپ سمجھ گئے ہیں۔رسول اللہ کی بیٹیاں ، فاطمہ زہراسلام اللہ علیہا کی بیٹیاں۔ بیرقید کی گئے تھیں مسلمانو!اگر کسی نے بیزجر نہ ٹی ہوتی تو شاید بیہ سننے کے بعد دل کی حرکت بند ہوجاتی۔رسول خداکی بیٹی قیدی اوراس طرح کہ پہلے بازارشام میں پھرائی بھی گئی ہیں!!

مجھی بھی بچھوگوں کے دلوں میں بیہ بات آتی ہے اور بھی بھی شکایت بھی بیدا ہوتی ہے کہ بیر کیوں ایسا ہوا؟ جناب زینٹ چاہتیں اور ذراے ہاتھ اُٹھا دینتیں کہ کیا مجال تھی؟ کوئی قوت تھی کہ وہ اس طرح سے قید کرکے لیے جاتا؟ بات بیھی کہ امام حسین وصیت کر سمتے تھے کہ بہن! میرا کام ختم ہواا ورتمہارا کا م شروع ہوا۔ کر بلاتک میرا کام تھا، شام تک تہارا کام ہے۔

جب سے حکومت و نیا میں بنی ہے، اس کا طریق کاربید ہا ہے کہ کی اپنے وشن کواگروہ ذیل کریں یا قبل کریں یا قید خانے میں وال ویں تو کوئی نہ کوئی عیب اس میں نبیل بھی ہے تو عیب اس میں لگا یا جا ہے۔ پروپیگنڈ اکروایا جا تا ہے اپنے آدمیوں کے ذریعے سے کہ یہ مختص اچھانہ تھا، اس لئے قید خانے میں ڈالا گیا۔ بزیداس چیز کواچھی طرح سے جانتا تھا کہ پروپیگنڈ اکیوں اور کیسے کروایا جا تا ہے کیونکہ اُس خے پرورش پائی تھی جواس تم کے پروپیگنڈ کا گر تھا اورروزانہ وہ ان چیز وں کودیجھتا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جھے۔ آتا تھا کہ کی شخص نے اس جگہ پرورش پائی تھی جواس تم کے پروپیگنڈ سے لوگوں میں اس کے انرورسوخ کا زائل کیا جا سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بیہ برالزام لگانے کے کتنے طریقے ہو جگتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں میں اس کے انرورسوخ کا زائل کیا جا سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بیہ جانتے تھے اور اس کیلئے جناب امام حسین نے جناب نہ بنٹ کو منت جو پروپیگنڈ امیرے خلاف کرے گی، اگرتم جانتے جا وہ اور اس کیلئے جناب امام حسین نے جناب نہ باری آواز و نیا پر چھا جائے گی۔

اور یکی ہوااور جناب نیب سلام الله علیہاای خیال سے چلیں ۔لوگوں میں اعلان کیا گیا کہ ایک مخض نے ہم پرحملہ کیا تھا۔ہم نے اُسے قبل کردیا۔اس کے ساتھیوں کو مارڈ الا۔اُس کے بال بچوں گوگر فقار کیا اور وہ فلاں دن دشق میں داخل ہوں گے۔ پچاس پچاس میل تک، سوسومیل تک جب یہ نیجیں تو لوگوں نے بیسم کھا کہ کوئی غیر مسلم ہوگا ،مسلمان نہ ہوگا جس نے بیٹھلہ کیا ہے۔وہ مسلمان نہ ہوگا جس کی سوسومیل تک جب بیٹریں تو لوگوں نے بیسم کھا کہ کوئی غیر مسلم ہوگا ،مسلمان نہ ہوگا جس نے بیٹھلہ کیا ہے۔وہ مسلمان نہ ہوگا جس کی

عورتیں قیدہ وکرآ رہی ہیں۔ بیلوگ جمع ہو گئے ، لا کھوں آ دمیوں کا جمع م قافلہ قیدیوں کا آرہا ہے۔ کا لے علَم دکھائی دیے اور زیادہ متوجہ ہو گئے لوگ کہ مید کیا ہے؟ ایکی تک خیال وہی ہے۔ اس کے جب قریب آئے وہ اونٹ جن کے ساتھ سر بھے تو لوگوں نے گھرا گھرا کرد کھینا شروع کیا اور آخر میں ایک دوسرے سے کہنے گئے: ارب بھائی! کہا جاتا ہے کہ سلمان نہیں! ان کی پیٹا نیوں پر تو مجدوں کے نشان ہیں اور اس کے بعد و مراکبتا ہے کہاں کو تو چھوڑا، بیتو دیکھوان بیبیوں کی گودوں میں جو بچے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہوئے چلے آرہے ہیں۔ بیجو چیزیں ویکسیں قو اس کے بعد لوگوں نے پوچھائر وی کیا: ارب بھی ! بیکھاں کے قیدی ہیں؟ بیکون لوگ ہیں؟ کس خاندان کے ہیں؟ تو کسی نے بتلایا کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو، اُس کی بیٹیاں ہیں۔ وہ جو پر و پیگنڈے ہور ہے ، ایک مرتبدا یک نظر میں ختم ہوگئے۔

اس کے بعدوہ طبقہ جو اُمراء کا طبقہ سمجھا جاتا تھا، جن کے خیالات دنیا کی طرف مرکوز رہتے ہیں، اُن سے سامنا ہوا۔حضور! جب دربار میں بیر قافلہ پہنچ گیا تو وہاں کم سے کا م سامت سو کرسیاں تھیں جن پرار کانِ دولت اور رؤسائے وج بیٹے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے آدی اِدھراُ دھر کے بیٹے ہوئے تھے۔ اُنہوں نے دیکھا کہ دروازے کی طرف سے زنجیروں کی آواز آئی۔اب جونظر پڑی تو دیکھا کہ ایک بیار ہے، ہاتھوں میں جھکڑ یاں پہنے ہوئے ،نظر جھکائے ہوئے چلا آرہا ہے۔

اس کے بعد بیبیاں نظر آئیں اور بیبیاں کس طرح سے \_\_\_ زبان سے الفاظ نکلتے نہیں ہیں گرکیا کروں؟ کہلوایا زمانے نے مکن کے سر پرچا درنہیں ، ایک طرف بیٹھ گئیں سے بیبیاں سرجھ کائے ۔ بزید سے بچھ رہا تھا کہ میری فٹخ کی خوش ہے ۔ وہ اپنی فٹخ کی خوش میں مختور تھا۔ شمر نے آکر سرچیش کیا بطور تھند۔ بزید نے رو مال ہٹایا۔ جب لوگوں کی نظریں پڑیں ، قبل ہوئے چار پانچ مہینے گزر گئے جیں گرو کیھنے والوں کے بیان جیں کہ خداکی تنم !ا تناخوش شکل چیرہ بھی نہیں و یکھا جتنا سے کٹا ہواس تھا۔

چیرے نے ورنگل رہا تھا۔ بعض لوگ جن کی روحوں میں سعاوت تھی ،سر کو دیکھتے ہی گھبرا گئے۔ یہ کیا ہوا؟ کس کا سرے؟ بھی
جیبوں کی طرف نگاہ ہے، بھی امام زین العابدین کی طرف امام زین العابدین سرنیں اُٹھاتے ،سر جھکائے ہوئے ہیں۔ آپ کے متعلق بیکھا
ہے کہ کر بلاے قیدہ وکر جب چلے ،کوفے میں قیدرہے، این زیاد کے دربار میں چیش ہوئے ،کوفے سے پھرشام کے رائے وشق ،بارہ سوئیل
کا راستہ ،اس تمام رائے میں امام زین العابدین کی حالت بیرہ بی کہ بیشہ سر جھکائے ہوئے رہتے ہوئے دل میں نشر چینے لگتے ہیں۔ خداک
میں اجب بیہ چیز میرے خیال میں آجاتی ہے، بی ہاشم کا جوان ، 22 سال کی عمر، رسول کا نواسہ بھی کا پوتا ،امام حسین علیہ السلام آخری وصیت
میں فرما گئے تھے : بیٹا! ماں اور بہنوں کا ساتھ ہے، گھبرانہ جانا ،میری محنت بر با دہوجائے گی۔

ایک نظرہ اگرآپ کے سامنے عرض کروں تو شاید رہے جگل نہ ہوگا، ایک مرتبہ ایسا ہوا اور رہے ہوتا چلا آرہا ہے، ذرا ذرای بات پر شمر جنا ہا مام زین العابدین علیہ السلام کوستا تا تھا۔ نوک نیز ہ سے افریت ویتا تھا، بازارشام میں ایک مرتبہ امام زین العابدین گر پڑے۔ بیار کوشوکر گلی، گر پڑے، اُس نے نیز سے کی نوک سے تکلیف دی، تڑپ کواُ ٹھے کھڑے ہوئے اورا ہے بات کے سرکی طرف نظر کرے عرض کرتے جیں: بابا! میری کمرکود کیھئے، کتنی زخی ہو چکی ہے۔ جناب زینٹ نے جب سرد یکھا تو آ داز دی: بیٹا! منزل قریب آگئی ہے، گھبراؤنہیں۔ جب بزید نے دربار میں خطاب کیا، تہمارے بھائی کوخدائے تل کیا، تم کورُسوا کیا کہ قیدہ کرمیرے دربار میں آئے۔ جناب زینب
" کوموقعہ طاکہ بیدوقت ہے کہ اُس تمام پروپیگنڈے کوائی جگہ ختم کردوں تو ایک مرجبہ آپ نے آواز دی: "بزید! خاموش ہوجا، کیا بک رہاہے؟
تو یہ کہتا ہے کہ میرا بھائی تل ہوا، اُس کی ہمیں پروائیس ہی ہونا ہماری میراث ہے۔ رہ گئی بیچیز کہتو نے ہمیں گرفتار کیا اور دربار میں لایا، ہماری
ذات نہیں، تو ذلیل ہوگا جب قیامت کا میدان ہوگا تو میرے نانا پوچیس کے"۔ اتنی یا تمیں کی تھیں جناب زینب نے کہ دربار والے گھراکر
ادھراُدھر دیکھنے گئے کہ علی کی آواز کہاں ہے آئی۔ آپ نے فرمایا: "دربار والواتم ہمارا تماشہ دیکھنے کیلئے بیٹے ہو، تہمیں پریوئیس کے میں کون
ہوں؟ ارے تمہارے رسول کی جو بیٹی تھیں ناں فاطمہ زہرا، اُن کی بیٹی زینب ہوں۔ یہ کٹا ہوا سرمیرے ہے گناہ مظلوم بھائی کا ہے۔



# سکینہ کا باپ کی لاش کو تلاش کرنا سکینہ کامیدان کربلامیںجاکر اپنے مظلوم باپ کی لاش کو تلاش کرنا اور جناب زینب کا میدان میں آکرسکینہ کولاش پدرسے جداکرکے خیموں میں لے جانا۔

بواگر تھا،ایبا آبادگرچشم فلک نے بھی نہ دیکھاہوگا گرمعلوم نہیں اپنے محاورات میں بہی کہاجاتا ہے کہ کی کنظر لگ گئی۔ بیگر،
ایک وقت آیا کہ اس طرح برباد نہ ہواہوگا،اس گھر میں خوشیاں ہو تیس گروہ خوشیاں کہ جوخدا کی رضامندی کی وجہ سے تیس ، بین اس میں جننے غم ہوئے اور جتنی مصبحتیں اس گھریز آئیں، وہ دنیا کے کسی اور گھر پنیس آئیں۔ میرے بزرگو! یہ گھرسمار کیا گیا۔اس کے رہنے والوں کو نکالا گیا۔اگران کا گھر وہی تھا جہاں چلے گئے بہی وہ دنیا کئی ہوگے ، لوگوں نے ان کو چسن سے نہیں رہنے دیا۔ کسی گھر سے جنازہ رسول نظامگر کیا۔اگران کا گھر وہی تھا جہاں چلے میں بات آتی ہے، زمانے کا اگر گلہ کروں تو بجا ہے۔ وہ رسول جو جرایک شخص کے دکھاور درو میں مراح کے نکلاء کی مواح کے بی مورک کے بی مورک کے بی مورک کے تو خود نہ کھایا، اُس کا پیٹ بھر دیا۔اگر کوئی بیار ہوا تو اُس کی مزاح پُری کیا بی خود گئے۔ پھر برا برشر یک ہوتا رہا،اگر معلوم ہوا کہ کوئی بھوکا ہے تو خود نہ کھایا، اُس کا پیٹ بھر دیا۔اگر کوئی بیار ہوا تو اُس کی مزاح پُری کیا بھوٹا وہ گلا، استارے کہ مردار دوعالم ، جن کے احسانات کی کوئی انتہا نہ ہو،ان کے بارے میں اگر غیر نہ جب کے آدمی سے کہا جائے کہاس کا جنازہ لگا، استار سے کہ دردار دوعالم ، جن کے احسانات کی کوئی انتہا نہ ہو،ان کے بارے میں اگر غیر نہ جب کے آدمی سے کہا جائے کہا س کا جنازہ لگا کہ دو وہ فورا کے گا کہ یہ معلوم کتے لاکھ آدمی ہوں گیاں حضور! جنازہ اس طرح نکلا کہ موائے اپنے چند آدمیوں کے کوئی جنازے میں نہ تھا۔

اس کے بعد یہی گھر تھا کہ دو تین دن کے بعد جب سیدہ قبر پر پنجی ہیں اپنیاب کی ، تو یہ کہتے ہوئے پنجی ہیں کہ باباً! اب وہ فاطمۃ
نہیں ہوں جوآپ کے زمانے میں تھی۔ کاش! کوئی اتنا کہہ دیتا کہ فاطمہ ! تمہارے باپ کا انتقال ہوگیا، ہمیں رنج ہے۔ کاش! فاطمہ کے
دروازے پر آکرلوگ سے کہہ دیتے کہ فاطمہ ! تمہارے باپ کے اُٹھ جانے کا ہمیں بہت افسوں ہے۔ ذرا بتلائے تو سہی ، جس کی حالت یکا
کے اتنی منقلب ہوگئی ہو، اُس پر کیا کچھ گزری ہوگی ؟

کیاعرض کروں؟ جانوروں پراٹر پڑا، طیور پراٹر ہوا، وہ اوٹنی جس پر جناب رسالتمآ بسوار ہوا کرتے تھے، آپ کے انتقال کے بعداُس نے کھانا پیٹا چھوڑ دیا۔ بہت کچھوکٹش کی گئی کین اُس نے بالکل کچھ نہ کھایا۔ آخر کب تک ایک جانور بغیر کچھ کھائے پٹے رہ سکتا ہے؟ وودن کے بعداس سے کھڑ اہونا مشکل ہوگیا۔ ایک مرتبہ اُس نے اپنی رسی بڑو وائی اور سیدھی چلی جناب رسالتما ہی قبری طرف قبر کے پاس وودن کے بعداس سے کھڑ اہونا مشکل ہوگیا۔ ایک مرتبہ اُس نے اپنی رسی بڑو وائی اور سیدھی چلی جناب رسالتما ہی قبری طرف قبر کے پس جور جا کر اُس نے اپنار خسارر کھ دیا اور لوگوں نے ویکھا کہ اُس کی آنکھوں ہے آنسوجاری ہیں۔ لوگ گئے کہ وہاں سے ہٹا کیں گروہ نہ بی ۔ مجبور جا کر اُس نے اپنار خسار کھ دواز سے پر سیدہ عالم سلام اللہ علیہ با! آپ کے والد کی اوٹنی قبر پر پہنچی کی ہوئی ، اپنی جگہ واپس پہنچی۔ سیدہ عا دراوڑ ھے کو اُل کھی کھڑی ہوئی ، اپنی جگہ واپس پہنچی۔ سیدہ عا دراوڑ ھے کو کھیں ،قبر پر پہنچیس۔ جب اُس نے دیکھا کہ شنم اوئی آگئیں، آپ نے اشارہ کیا، فورا اُسٹھ کھڑی ہوئی ، اپنی جگہ واپس پہنچی۔

جناب سیدہ اپنے جمرے میں آمکیں تھوڑی دیر کے بعد بیاونٹنی پھرو ہیں پینچ گئی یعنی ایک بیقراری کاعالم تھا۔ آخر بیہ ہوا کہ کئی مرتبہ ای طرح سے گئی اور جناب سیدہ آئیں۔ بعض لوگوں نے چاہا کہ اسے ذرج کرڈ الیس لیکن جناب سیدہ نے فرمایا: میں اپنے باپ کی اوٹنی کو، جواتنی محبت کرتی ہے میرے باپ سے بہجی بھی ذرج کی تکلیف دینا گوارہ نہیں کروں گی۔وہ ای طرح مرگئی، اسے دفن کروایا گیا۔

مؤمنین کرام! ویکھا آپ نے کہ جناب رسالتمآب کے اُٹھ جانے کا جانوروں پر بیا ژپڑا تھا۔ اب آپ بنلا ہے کہ بٹی پر کیا اثر جوگا اور پھراس کے ساتھ ساتھ جب بیا المرد کے اس کے ساتھ کے کہ کی نے آکر دروازے پر یہ بھی نہ پوچھا کہ فاطر! آپ کس حال بیں ہیں اورا گرآئے بھی تو کس مشکل بیں آئے ، اس کا بین کیا ذکر کروں آپ کے سامنے؟ جناب سیرہ گھر بیں بینے کر قریا دکر رہی تھیں کہ باباً! ذرا و کیھئے تو بھی باباً وزیا والوں نے آپ کی وفات کے بعد ہم سے کس طرح منہ موڑ لیا ہے؟ آنحضور کے بعد معظمہ فی بی کا سارا وقت روتے اور ماتم کرتے ہوئے گزرا۔ اس کے بعد اس گھر سے سیرہ کا جنازہ نکلا اور وہ نکلا چند آ دمیوں کے سہارے۔ اس کے بعد سیرہ کے فرزندا مام من مجتبی علیہ السلام کا جنازہ نکلا جس پر تیر برے ۔ آخر میں ایک جنازہ گھرے تو نہیں لیکن اس گھر میں رہنے والے کا جنازہ یوں نکلا نے انکلا ۔ نکلا ۔ نکلا ۔ نکلا ہے ۔ آخوانے والا ہوتا تو فکانا! کتابوں میں کھا ہے تیروں نے جنازہ اُٹھایا۔

mad so org

#### هنده کا خواب میں حضورؑ کو دیکھنا اور در زندان میں آکر پوچھنا که تیدیو! یه بتاؤ که تم میری شهزادی زینبؓ کوجانتی هو؟

امام حسین علیدالسلام کاسب سے بردادشمن تھا یزید \_\_\_\_ گرآخریں مجبور ہوکرا ہے بھی دربار میں کہنا پڑا: خدالعنت کرے ابن 
زیاد پر، اُس نے حسین کوتل کردیا ۔ جس نے تو بھی نہیں کہا تھا۔اورا یک دن وہ تھا کہ دربار میں نخر سے کہدر ہاتھا: کاش! میر سے وہ بزرگ ہوتے 
جو بدر جس مارے گئے تو مجھے دعا کیں دیتے کہ بزید! خدا تیرا بھلا کرے کہ تو نے ہمارا بدلہ لے لیا۔ شراب چیتا جاتا ہے،امام حسین کے سر
اقدس سے باد بی بھی کرد ہا ہے۔ ہاتھ میں ایک بید ہے جو دندان مبارک کولگار ہا ہے۔ ذراطہارت کی بلندی ملاحظ فرما کیں،ای دربار میں 
قتلِ حسین کا الزام ابن زیاد کے سرتھو پہنے پر مجبورہ وگیا۔

کون پوچستا اُس سے کہ اگر تونے قتل نہیں کروایا تو اِن سیدانیوں کوقید کس نے کروایا؟ بغیر چا دروں کے ان کو بازاروں اور دربار میں کون لایا ہے؟ جورسول زادیاں تھیں، ان سے جو دربار اور قید خانے میں واقعات ہوئے، وہ سب ای کے تھم سے ہوئے۔ پچھاوگ اُس کے صرف اِس کہنے پر کہد دیتے ہیں، وہ تو بے قصور ہے، وہ تو کہدرہاتھا کہ میں نے تو قتل نہیں کروایا! خیر \_\_\_ بہر حال ایسا بھی ہوتا آیا ہے زمانے میں \_\_\_

یہ بھی رہانہ کرتااہل بیت کو\_\_\_ گریہ مجبورہ وگیا،اے یہ پیتہ نہ تھا کہ جوائے پہلے خلیفہ رسول بیجھتے تھے،اب وہ بھی اس کوشیطان سیجھنے لگیس گے۔حالت یہ ہوگئ کہ دمشق میں بیٹھی ہوئی عورتوں تک جب بینجیں کہ یہ جوقیدہ ہوکر بیبیاں آئی ہیں، بیتو فاطمہ کی بیٹیاں ہیں تو ایک جیجان ہر پا ہوگیا۔اُن کے مرد جب گھروں ہیں آتے تھے تو وہ اُن ہے کہتی تھیں کہ بے غیرتو! تم نے اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو گھروں میں بٹھارکھا ہے اور تمہارے رسوگ کی نواسیاں بازاروں میں چھرائی جارہی ہیں؟

یزیدکو پینجری کے بینچیس کداب تو ایک انقلاب عظیم ہر پا ہونے والا ہے۔ تب اُس نے اِن اسیروں کی رہائی کا تھم دیا۔اوراس وقت چونکہ وقت کی ضرورت بڑگئ تھی ، وہ سمجھ رہا تھا کہ دنیا مظلوم کی طرفدار بن گئی ہے ، فطری حیثیت سے بن جانا چاہئے ،للبذا طرفدار بن گئی۔اس لئے اس کو یہ کہنا پڑا کہ میں نے تو سمجھ بیس کیا جنل حسین تو ابن زیاد نے کیا ہے۔

یہ بیبیاں جو تید ہوگئ تھیں ،معلوم نہیں کونسا دل تھا اُن کے سینے میں کہ جو پچھ تکالیف پڑتی تھیں ،شکرادا کرتی رہیں ، یہاں تک کہ جناب نیب کے متعلق تو یہ ہے کہ قید خانے میں بھی کوئی رات نماز قضانہیں ہوئی۔اللہ اکبر،ارے یہ بیکسی تھی جوشام تک چلی گئیں۔آپ کو عنالبًا معلوم ہے بیشام سے کر بلا جو دواپس آئی ہیں ،یہ تقریباً چودہ مہینے ہیں ،محرم کی گیارہ تاریخ کوکر بلاسے گئی ہیں اور ہیں صفر کو داپس پنجی

ہیں،اوراکیکسال،وہ تقریباچودہ مہینے میں بیقیدے رہاہوکرآئی ہیں۔قید میں جو کھ تکالیف اُٹھائی ہیں،وہ اس کےعلاوہ تھیں،معلوم ہیں کونسا دل تھا،کسی بی بی کی زبان ہے بھی بیٹکلا ہوکہ ہم کب رہاہوں گے؟

بس ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ یزید نے کیا کیا مظالم سے، وہ ہر وقت ہے سو چار ہتا تھا کہ کن کن طریقوں سے ان بیبیوں کور وحانی صد مات پنجاؤں تا کہ بیگل گل کر بیبی مرجا کیں۔ ایک دن اُس کے ول بین خیال آیا اور اس خیال کے آئے کے بعد اپنے گھر گیا، شام کا وقت تھا۔ اُس نے اپنی بیوی نے پوچھا کہ کل کوئی عید ہے؟ وقت تھا۔ اُس نے کہا: پچھ تھوں کے بیا کہ در بیکھوا جس کے تا کہان کواپئی حالت دیکھ کراور تہاری حالت دیکھ کررنے ہواور اُن کے اُس نے کہا: پچھ تھی کوئی ویس سے بین ماری کے تا کہان کواپئی حالت دیکھ کراور تہاری حالت دیکھ کررنے ہواور اُن کے دل کوھیں اور وہ روحانی صدمہ اُٹھا کیں۔ اُس کے دماغ میں بیر چرنہیں آئی، اگر چہ جانی تھی مگر وہ تبھی کہ شاید کوئی دوسرے قیدی آگئے ہوں۔ الکے روز تھم ہوایزید کا کہ اُس دروازے ہیں حسین کاسر لٹکا دیا جائے اور پھر قید یوں کولایا جائے۔

ایک سپائی نے آکر کہا: زین العابدین اتم یہاں رہو گے اور پہ جیتے قیدی ہیں ، پیسب حرم سرائے بزید ہیں پیش ہوں گے۔ آپ فرادلوں پر ہاتھ رکھ کرسوچئے کہ بیبیوں پر کیا پچھ گزرگئی ہوگی ؟ جناب زین العابدین اٹھیں اور جناب زین العابدین علیہ السلام سے لیٹ گئیں اور فرماتی ہیں: ہیں العابدین نے فرمایا: پچوپھی جان! ہم قیدی ہیں، در ہار بیٹ گئیں اور فرماتی ہیں: ہیں المروہ حرم سراہی بلار ہا ہے تو چلی جائے۔ ہمیں بددعا نہیں کرنا ہے۔ امام ضین آخری وصیت ہیں فرما گئے ہیں اور آپ کو یا دہوگا۔ '' بہن! جلال ہیں شآجانا ، اور بددعا نہ کرنا ور نہ میری کھنتیں بریاد ہوجا کیں گئے'۔

جناب زین مجور ہوکر زندان سے تعلیں میں کا دفت تھا۔ پھے دن پڑھا ہوا تھا۔ یبیاں ساتھ تھیں۔ جناب زین کوس نے اپنے

ہالے بیل لے بیل لے رکھا ہے، یہ قیدی جارہ ہیں مگر کس عالم بیل جارہ ہیں کہ تقد م رکھتے ہیں کہیں اور پڑتا کہیں ہے! ادھرے یہ قیدی چلے اور

اُدھرے قدرت نے دوسراا نظام کیا۔ اس دفت پزید کی ہوئی ہندہ سورہ بی تھی۔ ایک مرقبہ خواب بیل و یکھا کہ ایک کنز دوڑتی ہوئی آرہی ہے

کدراستے ہے ہے جاؤے مجر مصطف کی بیٹی فاطمہ زہراآرہی ہیں۔ جبا اُس نے یہ آوازی تو وہ گھرا کرایک طرف ہوگئی۔ اب جود یکھتی ہے کہ

چند ہیمیاں ہیں جواپے منہ پرطمانے بارتی ہوئی آرہی ہیں، ''داحیناؤ، دامظلو ہاؤ'' کہتی ہوئی آرہی ہیں اور جس دفت اُس کے قریب آئیں،

اُس بیجان لیا۔ یہ کھڑی ہوگئی، سلام کیا اور پوچھا: میری شنرادی! آپ یہاں کیے آئیں؟ تو فر ماتی ہیں: ہیں تیرے پاس نہیں آئی، میری

زینٹ آرہی ہے، ہیںاُ س کیلئے یہاں آئی ہوں۔

madoff.org

#### شھادتِ وھب جنابِ سجادً نے فرمایا:ایے شام کے لوگو! میں رسول اللہ کا فرزند ھوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ھو۔

اپناپ زمانے میں اور دیگر کمالات کے اعتبارے امام حسین علیہ السلام نے جومظاہرہ کیا ہے کمال کا، کیمامظاہرہ؟اس وقت صبر کو بیان نہیں کررہا۔ مظالم کو برداشت کرنا، یہ نہیں کہنا چاہتا، یہ روزاند آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا، یوں کہ آپ نے جو این کو بیش کیا ہے، وہ یہ کہ ایسے لوگ بنا لئے کہ کر بلا میں پہنچنے کے بعد مصائب کا آسان ٹوٹ پڑا مگر انہوں نے اُف بھی ندکی۔ ایسی عور تیں آپ نے اپنی تبلیغ کے دریعے سے مہیا کرلیں کہ اتنی مصیبتیں گزر گئیں لیکن ایک وقت میں بھی انہوں نے شکایت ندکی۔ مرد وہ تھے جن کے بارے میں آپ اکثر سنا کرتے ہیں کہ تین دن کی بیاس محر بھی کی نے بینام بھی نہیں لیا کہ پانی بھی کوئی چیز ہے دنیا میں یانہیں!

آپ کا یکال کا مظاہرہ تھا۔ ایے بچ جنہوں نے تیرکھا کے اورخدا کا تم اسکراتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ ایسے اسحاب پیدا

کر لئے کہ سامنے کھڑے ہوگئے اور چیجے امام سین نماز پڑھ رہ ہیں۔ تیرآتے ہیں اور ہڈیوں کو قوڑتے ہوئے گزرتے ہیں گرانہیں سے پته

بھی نہیں چلا کہ کب تیرآیا اور کب سینے کے پارہوگیا۔ ایسی خواتین امام علیہ السلام اپنے ساتھ لائے جو فندا کے نام کیلئے جوان بیٹوں کو قربان

کرنے کیلئے آئی تھیں۔ اس لئے ساتھ آکیں کہ بیقر بانی ہمارے سامنے ہو۔ بیالفاظ نہیں ہیں، بیدا قعات ہیں جن کے بارے میں روز انہ سنتے

رہتے ہیں اور کتب تاریخ میں سے چیزیں موجود ہیں کہ ایسی خواتین ساتھ لائے کہ جوان بیٹوں کو خودانہوں نے رخصت کیا اور کہہ کر رخصت کیا

کراس وقت تک میں خوش نہیں ہوں گی ، اُس وقت دودھ نہ بخشوں گی جب تک تیری لاش ندآ جائے گی۔ چنانچ لاشیں آ کیں اُن کی تو انہوں

نے سب سے پہلاکا م جو کیا ، وہ مجدو شکر ادا کیا ، خدایا اتو نے ہمیں سیدہ فاطہ زیرا کے سامنے مرخر و کردیا (اللہ اکبر)۔

وہب کا واقعہ عام طور پرآپ سنتے رہتے ہیں۔اُن کی مال نے آواز دی کہ کہاں ہے میرابیٹا؟ وہب نے کہا کہ حاضر ہوں۔ان ک مال نے کہا کہ ابھی تک تو صرف دیکھ ہی رہاہے، لاشیں آ رہی ہیں اورامام حسین لاشیں اُٹھا اُٹھا کرلارہے ہیں اور تواس طرح سے کھڑا میدان کی طرف دیکھ رہاہے،ای لئے تجھے ساتھ لائی تھی؟

 شادی کو ) اتنا کہددوں کہ میں مرنے کیلئے جارہا ہوں۔ اُس نے کہا: اوھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اُس سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟

ارے پیشہادت کا مرتبہ ہے اور اس میں کس سے کہنے اور کس سے مشورہ کرنے؟ اُس نے کہا: نہیں ، مشورہ نہیں ہے، میں صرف کہنا چاہتا ہوں۔ گیا، پردہ جو اُٹھایا، دیکھا کہ پردے کے پاس اُس کی بیوگ گھڑی ہے اور اُس نے دیکھتے ہی کہا کہ وہب! ابھی تم زندہ ہو؟ اُس نے کہا: تم میری موت کی کیول خواہش مند ہو گئیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ زینٹ کی ہے گانہیں دیکھی جاتی۔ زینٹ کی مظلوی و بیکسی نہیں دیکھی جاتی، میں نہیں دیکھی جاتی، میں میں میں میں دیکھی جاتی، میں نہیں دیکھی جاتی، میں میں میں میں میں میں میں کی میں دیکھی جاتی، میں نہیں کی میں میں میں میں میں میں کہا۔ تم میری موت کی کیول خواہش مند ہوگئیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ زینٹ کی ہے گانہیں دیکھی جاتی۔ زینٹ کے سامنے اُس وقت جاول گی جب تمہاری الاش آ جائے گی۔

یدام حسین علیدالسلام کے کمالات کا مظاہرہ تھا کہ جب سے دنیا بی ہے، اس وقت ہے آئ تک کہیں امکان ہی میں یہ چیز نہیں
آگی۔ اس کے بعد بچیاں لائے، پچولائے۔ ججے معلوم نہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں فریادیں کیس؟ ہاں! ایک اور مقام پر اُن کی فریادوں
کی آ واز آئی: مثلا! بازار کوفہ یا بازار شام ہے گزرے ہیں قیدی نے تو مکانوں کی چیتوں پر جوعور تیں ہیٹھی ہوئی تھیں، بعض ایس تھیں جنہوں
نے اپنے ہاتھ میں پھر لئے ہوئے تھے، پھر چلے ہیں اور ان بچوں پر پڑے ہیں تو ان بچوں کی چیتوں کی آ واز اور اُس کے بعد جناب زین بین کہا: بیٹازین العابدین ! پچے زخی ہوگئے اور جناب زین العابدین علیہ السلام نے لوگو! یہ میں اس طرح سے قید کر کے لئے جارہ ہیں
جی جش وزنجار کے لوگوں کوقید کیا جاتا ہے۔ ہیں جن فرنجار کا غلام نہیں ہوں بلکہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں ۔ جس کا تم کلمہ پڑھے
ہو، ہیں اُن کا بیٹا ہوں۔



## جناب سکینۂ کا زندان شام میں انتقال جب زائرین شام سے کربلا جاتے هیں تو سکینۂ انھیں پیغام دیے کر کھتی ھیں کہ میریے بابا سے کھنا کہ آپ کو پردیسی سکینۂ بھت یاد کرتی ھے۔

قید خانے میں ایک واقعہ ہوگیا اور وہ یہ کہ ایک بڑی کا انقال ہوگیا۔ حاضرین مجلس! ہوا یہ کہ جس وقت بزید کا دربارختم ہوا اور قیدی
جیجے گئے تو اس کی محل سرا کے پاس ایک خرابہ تھا، ٹوٹا ہوا مکان تھا \_\_\_\_\_ اُس کا تھم بیرتھا کہ بیرقیا کہ بیرتی و پئے جائیں۔ آج بھی وہاں
آٹارنظر آرہے ہیں کہ کہاں محل سرائے بزیرتھی۔ ونیا مٹ گئ، بزید مٹ کیالیکن اُس بڑی کی قبر آج بھی باتی ہے۔ جب قیدی اس خرابے میں
واضل کئے گئے اور دروازہ بند کر دیا گیا تو دن ہیں اتنا اندھر اہوگیا کہ ایک کو دوسراد کھی بیس سکتا تھا۔

عزادارانِ اہلِ بیت !اب ذراآ پانچ دلوں پر ہاتھ رکھ کرنے گا۔تمام قیدی گھبرا گئے۔انہوں نے کہاں ایسی جگہبیں دیمھی تھیں جہاں دن میں بھی اتنا اندھیرا ہو۔ اپنی ماؤں کی گودیوں میں بلک بلک کررونے لگے۔ ماؤں نے اُن کے منہ پر ہاتھ رکھا، بچ ! روؤنہیں۔ شہرادی کو تکلیف ہوگی ، جناب زینب گورنج ہوگا۔ جناب سکینہ کچھزیا دہ گھبرا گئیں اور بار بارکہتی تھیں : پھوپھی جان! ہم کہاں آ گئے؟ ایک کو دوسراد کمچھیں سکتا ہے،ہم یہاں کیسے زندگی گزاریں گے؟ پھوپھی! میرے بابا کبآئیں گے؟

تقریباً آدھی رات تک یہ بچی روتی رہی۔اس کے بعد بھی جناب زینب کود میں لیتی تھیں، بھی امام زین العابدین کود میں لیتے سے بھی جناب میں الم زین العابدین کود میں لیتے سے بھی جناب رہائ کود میں الم نے بہت کے دو بچے تھے، ایک جناب کینڈاورایک جناب کی اصغر سیکنڈکوکس کی کود میں قرار نہیں آتا تھا۔ آخر تھک کر پچھ آتھ بند ہوئی، تھوڑی دیر تک سوئیں، ایک مرتبہ جواٹھیں تو اُنہوں نے آواز دی: پھوپھی جان! میرے بابا آئے ہوئے تھے، مجھے چھوڑ کر پھر کہاں چلے گئے ہیں مجھے چھوڑ کر؟

سیجوباتیں شروع کیں تو اہل بیت میں ایک کہرام برپاہوگیا۔ بے اختیار ہوکر بیبیاں رونے لگیں۔ جب آوازیں بلند ہوئیں تومل سرائے یزید تک بھی گربیدو بکا پہنچا۔ بیلعون جاگ اُٹھا۔ کس سے کہا کہ بوچھ کرآؤ کہ بیکیا شور ہے؟ امام زین العابدین نے کہا کہ بچی بتیم ہے، اُس نے خواب میں اپنے بات کودیکھا ہے اور اب وہ پکارر ہی ہے، بیتمام بیبیاں ای لئے رور ہی ہیں۔

اُس ملعون نے کیا کیا؟ بیہ بیٹے تسلی دینے کے طریقے؟ کہا: اچھا! باپ کو پکارر بی ہے، اُس کا سرلے جاؤ ،حسینؑ کا سرلے جاؤ اور اُس پکی کودے دو۔ یوں تسلیاں دی جاتی ہیں؟

چنانچدامام حسین علیدالسلام کا سرلایا گیا۔ بیجو بیبیول نے سنا تو سب کی سب کھڑی ہوگئیں۔امام حسین کا سراہام زین العابدین ہے۔ نے لیا۔ جس وقت آپ اندر پہنچے، سکینڈنے فوراُوہ سر لے لیااورا سے سینے پر رکھا، مند پر مندر کھ دیا۔ بابا! بیگلاکس نے کاٹ ڈالا ہے؟ مجھے کس نے بیٹیم کردیا؟

بابا! آپ توابھی آئے تھے تو آپ کی گردن کئی ہوئی نیھی ، یہ میں کیاد کھے دہی ہوں؟ کہتے کہتے رونے لگیں اور چیخ کردونے لگیں۔
یبیوں میں ایک کہرام برپا ہوگیا آخراس بچی کی آواز کم ہونے گئی۔ جب بالکل اس بچی کی آواز بند ہوگئی تو وہ یبیاں سمجھیں کہ شاید سوگئی ہے۔ جناب نینٹ جو قریب پہنچیں اور ہاتھ دکھا تو جسم شنڈ امعلوم ہوا۔ جناب نینٹ نے آواز دی: ہجاتہ بیٹا! جلدی آؤ، سکیڈ اپ باب کے پاس جارہی ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام جب آئے تو دیکھا کہ سکیڈر خصت ہو چی تھیں، اس دنیا سے جا چی تھیں۔

اس بی کی قبرو ہیں بنی اُس قید خانے میں۔عزادارو! یہ قبرستان نہ تھا، یہ قید خانہ تھا۔اگر کوئی قیدی مرجاتا تھا،اُن کا قبرستان الگ تھا۔اس میں جوقبر بنی اس بی کی کو تو عالبًا اس کی وجہ بی ہے کہ کوئی جنازہ اُٹھانے والا نہ تھا۔ جب اہل بیت رہا ہوکر جانے گے تو جناب زینبً نے شام کی عورتوں سے کہا کہ دبیوا ہم جارہے ہیں، میں اپنے بھائی کی ایک نشانی چھوڑ کر جارہی ہوں،ارے جب بھی آنا تو اس بی کی تی قبر پر ذراسا پانی چھڑک دیا کرتا۔







maablib.org

#### روز عاشور اہلِ بیت کے مردوں کو شھید کردیا گیا، لاشے پامال ھونے اور چادریں لوٹی گئیں۔ پھر مخدراتِ عصمت کو قید کرکے کوفہ و شام کی طرف روانہ کیا گیا۔

اس منزل پربيقرار موكرا قبال في ايك عجيب فيصله كيا يه:

أنكه تخصد بي يقيديال رايقين أنكدرز داز جود أوزين

"وہ انسان جو بے یقیدیوں کو یقین عطا کرتا ہے، بیدہ انسان ہے جس کے بحدہ سے زمین کا بیتی ہے"۔

لا إلله إلّا الله كَ مَلُوار كِي سائع بيس جس كاخون بيهاتو أس كےخون كى بوندے آواز آئے 'لا إلله إلّا الله''۔وه حسين ہے جو بے ال كويفتين بخشاہ۔

28 ررجب کو مدینے سے نکلے، 27 کا دن گزرنے کے بعد روضہ رسول پر آئے۔ بڑے یقین سے آئے اور ایک مرتبہ روضہ رسول کو ہاتھ میں تفاما اور آسان کی طرف سراُ ٹھا کر کہا: پروردگار ایہ تیری نبی اکرم حضرت محمصطفی کی تبر ہے۔ میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا موں۔ اب دیکھئے یقین کا عالم ، البی وہ وفت آگیا ہے جس کا مجھ کو کھم ہے۔

سیقین کی منزل ہے۔ ابن عباس نے امام حسین سے بوجھا: مولاً! کہاں جائیں گے؟ فرمایا: عراق جاؤں گا۔کہا: مولاً! دشمن بہت بیں ، نیچے ساتھ میں فرمایا: ابن عباس! تھم الہی بہی ہے۔ عرض کیا: بہنوں کوتو جھوڑ تے جائے۔ ناگاہ کسی بی بی کا ہاتھ پردہ مجمل پر بڑا اور آواز آئی: ابن عباس! کیاتم بہن کو بھائی سے جدا کرنا جا ہے ہو؟

ابن عہاں نے مناسب میں جانا۔ آپ نے سل دی۔ میرے نانا کا تھم ہے۔ اللہ نے چاہے کہ آس کی راہ بین قل ہوجاؤ۔ یقین کی منزل ہے، منزلوں پر منزلیس طے کرتے ہوئے تیسری شعبان کو کلہ معظمہ سے چلے۔ منزل تعلیبہ پر پہنچ۔ بیٹے نے آکرسلام کیااورعرض کیا نہا! بیس نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کا بایاں ہاتھ کٹ گیا ہے اور دایاں بھی کٹ گیا ہے۔ آپ کی کرٹوٹ ٹن ہے۔ فرمایا: بی ہے، وہ قائم ہیں جو آل کے جا کیں گے، وہ عہاں ہیں جو مارے جا کیں گے۔ میرے اعزاقتی کئے جا کیں گے۔ میں کربلاکی طرف جار ہاہوں۔ آ ہت ہے۔ کہا: بابا! وہ آپ کا سیدھا ہاتھ کون ہے؟ حسین ابن علی تیزی سے کھڑے ہوئے، علی اکبرکا ہاتھ تھا مااور میدان کی طرف بیلے اور کہا: علی اکبرا! تہماری ماں من رہی ہیں، بیٹا! آہت ہولو، وہ سیدھا ہاتھ تم ہو میر لے تعل!

یقین کی منزل!اتوعلی اکبرتے برجت کہا:بابا کیا ہم حق پڑیں ہیں؟ ہم حق پر ہیں بیٹا۔عرض کیا:جب ہم حق پر ہیں تو ہم کوموت کا ڈرکیا ہے؟ وہ جس کویقین کی منزل حاصل ہے،موت سے نہیں ڈرتا۔ اُس کو تیروسناں، خبخر وشمشیر نہیں ڈراسکتے۔ اُس کونشکروں کا جوم خا کف نہیں کرتا۔اس طرح سے میدان کر بلا میں آئے۔ چوتھی سے لئکر پرلشکر آنے لگے۔ حسین کے خیے دریا سے بٹائے گئے۔ ساتویں سے پانی بند ہوا، آٹھویں اور نویں کو حسین لشکروں کی کثر سے کی وجہ سے گھرتے چلے گئے۔نویں محرم کو حسین ابن علی محصور ہو چکے تھے، (اللہ اکبر)۔

وسویں کا دن آیا۔ قیامت کا دن تھا۔ ایک کے یقین نے بہتر (۲۲) کے دلوں میں یقین پیدا کردیا۔ اب سب یقین کے عالم میں

آگے بڑھے، بھانج گئے، بھینچ گئے، اعزا گئے، احباب گئے، اٹھارہ برس کالعل گیا، بیتس (۳۲) برس کا بھائی گیا اوراب میرے امام اسکیے رہ گئے۔ سرے پاؤل تک زخی تھے۔ فیمہ میں آئے، سب کوخدا حافظ کہا، عابر پیار کا باز وتھا ما، سورہ حمد کی تلاوت فر مائی۔ بیاڑ نے آئے تعمیس کھولیمی تو دیکھا کہ بابا فرخی ہیں۔ پوچھا: بابا! کیا بچپا مارے گئے؟ کہا: بیٹا! سب مارے گئے۔ بیاڑ نے کہا: بابا! جمھے اجازت و بیجئے۔ کہا نہیں بیٹا! نسل محمد گو باقی رہنا ہے۔ فدا حافظ کہ کر چلے۔ جاتے جاتے بہن سے صرف اتنا کہا کہ عابر بیار کا خیال رکھنا اور عابد بیارا تم سب کا خیال رکھیں گئے۔ گرزین بابد دعا نہ کرنا۔ یہ کہ کرایک مرتبہ فیمے کے قریب آئے، گھوڑے کو آواز دی۔ کوئی ہے میری سواری کا لانے والا؟ گھوڑا چل کر آیا۔ بہن نے آگے بڑھ کررکا ہے وقاما، حسین گھوڑے پرآگے بڑھے گرگھوڑے نے چلئے سے انکار کردیا۔

پوچھاتو گھوڑے نے گردن کو جھکالیا۔ دیکھاتو گھوڑے کے پاؤں سے سکینڈلیٹی ہیں۔اس منزل پر بیٹی کورخصت کیا۔کہا: سکینڈ! نہ روؤ بیٹے ، شاید کہ میں پانی لاسکوں؟ سکینڈ نے صرف اتنا کہا: پچاعباس بھی کہدکر گئے تھے۔حسین گئے کر بلا کے میدان میں ، شام ہوتی گئی، سکینڈ دروازے پر کھڑی رہیں ،بابا شایداب آئیں گے،اب آئیں گے۔

ہائے کوئی بیٹی اس طرح سے منتظر نہ ہو، شام ہوگئی، بابا نہ آئے۔دوڑ کے پھوپھی کے پاس ٹئیں۔ پھوپھی اماں! میرے بابانہیں آئے۔کہا: بیٹا! بابانہیں آئے تو پھوپھی جاتی ہے۔ پھوپھی میدان میں آئیں، ہرطرف آ واز دیتی چلیں،میرا بھائی کہاں ہے؟

ایک لاشہ کے قریب پہنے کرآ واز آئی: إدھرآؤ بہن ، إدھرآؤ ۔ بھائی کوخدا حافظ کہا۔ بھائی نے کہا: جاؤاب خیمے میں جاؤ۔ خیمے سے باہر نہ آنا۔ انتہائتی نا شہادت حسین ! امتحان تھا ناختل حسین ! اس کے بعد ضرورت کیار ہی تھی ؟ لشکرشام نے کہا: ول تو ہمارا سیر ہو چکا ، خیمے تو جل چکے ، نیچ طما نچے کھا چکے ، پیپیال لٹ چکیں ۔ اب اتنی اجازت اور دیں کہ تو م عرب جس کوذ کیل کرتے ہیں ، اُس کی لاش کو گھوڑوں سے مول چکے ، نیچ طما نچے کھا چکے ، پیپیال لٹ چکی ، ٹرکی قبیلہ سامنے آیا۔ تلواریں تھینے لیس ، کہا: ہمارا سردارا میر تو م تھا ، بدی ذات کی بات ہے کہ اگر اُس کالا شہ پا مال کرتے ہیں ۔ اجازت ندویں ہے۔ کہا: اچھا لے جاؤے ایک ایک قبیلہ آتا تھا ، ایک ایک کو اُٹھا کر لے جاتا تھا۔ ساری لاشی گائی ہے کہا تا تھا۔ ایک ایک کو اُٹھا کر لے جاتا تھا۔ ساری لاشیں اُٹھ گئیں ۔ مگر کو ن تھا وارث اِس لاشے کو اُٹھا نے والا کر بلا کے میدان ہیں؟

کربلا کے میدان میں شام ہو رہی ہے۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے بیبیاں اور بچے سھمے ہونے ہیں۔ زینبٌ پھرہ دیے رہی ہیں۔ نجف سے علیؒ آکر کھتے ہیں کہ زینبؓ! تم آرام کرو، آج علیؒ تمھارا پھرہ دیے گا۔

یدوہ منزل بھی کہ جہاں حین ابن علی نے دیکھا کہ نانا کے مقصد کی بھیل اس میں ہے کہ گھر چھوٹے ، محیح معنوں میں ہجرت واقع بوجائے ، مدینہ جو جائے ، مدینہ کا احترام بھی رہ جائے ، مکمآئیں اور کے کی عظمت بھی باتی رہ جائے ۔ نہ یہاں لڑائی ہو، نہ وہاں لڑائی ہو۔ دونوں جگہ کی لڑائی کو حسین پیند نہید ہے ۔ اس لئے نہیں پیند کرتے تھے کہ آگے چل کر کہیں تاریخ بیٹ کہدوے کہ قاتل کا پہتنہیں چلا، معلوم نہیں کس نے قبل کر کہیں تاریخ بیٹ کہدوے کہ قاتل کا پہتنہیں چلا، معلوم نہیں مدینے میں کوئی سازش تھی؟ اس لئے حسین چاہتے تھے کہ اب جولاائی ہو، کھلے میدان میں لڑائی ہو، تقسیم برابر کی ہو۔ اپنا پرایا معلوم ہوجائے ، یگانہ بیگانا جائے ، آنے والا کوئی آئے تو تر بن کے آئے۔

اورا پسے موقع پرمحرم کی دسویں تاریخ 61ھ کا پہلام ہینہ حسین ابن علی نے طے کرلیا کہ آج قربانی کی منزل ہے اوراس قربانی کی منزل پرانبیاء ومرسلین کوبھی دیکھا۔اس قربانی کی منزل پرہم نے دنیا کے بڑے بڑے عقل مندوں کوبھی دیکھا، گراس شان سے اس منزل کو سرکرتے ہوئے کسی کونہ پایا۔

ابراہیم ایک منزل پرزک مجے، زکریا ایک منزل پرزک مجے، موتل ایک منزل پرزک مجے موتل ایک منزل پرزک مجے مگر جو یہاں دیکھا، ایک دن میں اتن لاشیں اُٹھا ئیں۔57 برس کا من ہے، بھی بھانجوں کی لاشیں لارہے ہیں، بھی بھتیج کی لاش لارہے ہیں۔ آخر میں وہ منزل بھی آئی کہ اٹھارہ برس کے جوان بیٹے کی لاش اُٹھائی اور یہ کہہ کراُٹھائی:

"عَلَى الدُّنْيَا بَعُدَكَ الْعَفَا"

''علی اکٹر! تیرے بعد توجینے پرخاک ہے''۔

یہ کہدکر قبل گاہ میں آئے۔زخمی تو ہو چکے تھے۔گھوڑے کی گردن میں دونوں ہاتھوں کو ڈال دیا اور کہنے لگے: ذوالبناح! آخری سواری ہے،آہتہ آہتہ چل،جگہم خود پسند کرلیں گے۔ ایک مقام پر پہنچ کر جگہ کو پسند کیا اور بیقراری میں زمین پر بجدہ باری میں گر پڑے اور آواز دی: تیرے تھم پر راضی ہوں مالک میرے، میرے معبود، تیرے امرکو مان رہا ہوں، تیرے سوامیرا کوئی معبود تیس ہے۔ اے بناہ ندر کھنے والوں کو بناہ دینے والے! اب میری مدو کر حسین زمین پر آئے ، اُدھر خیے کا پر دہ اُلٹ کر بہن نگل ۔ یہ کہتی ہوئی چلیں: بھائی نظر بیس آتا۔ کر بلا کے میدان میں شام ہور ہی ہے۔ بہن بھائی کوڈھونڈ رہی ہے۔ ایسے میں ایک مرتبہ آواز آئی: جاؤ ، بہن! واپس جاؤ ، واپس جاؤ ۔ بہن واپس جاؤ ۔ عابلہ بیاری حفاظت کرو، سکین کی مفاظت کرو، سکین کی مفاظت کرو، سکین کی مفاظت کرو، کی مفاظت کرو، سکین کی مفاظت کرو، گھر والوں کی حفاظت کرو۔

اب جووا پس آئیں تو دیکھا کہ خیمے جل رہے ہیں تو گھبرا کربچوں کو باہر کھینچا۔ عابد پیار کاسجادہ باہر لائیں۔ سکینہ بی بی کوسنجالا اور س ایسے عالم میں، جبکہ خیمے جل رہے تھے اوراُ دھر کر بلا کے میدان میں شام ہور ہی تھی۔ ہائے رے زینٹ کی پریشانی! اُم کلثوم ہے کہا: بہن! کل کی بات تھی ،ای خیمے کے اطراف عون ومحد بھی تھے، عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، قاسم ابن حسن بھی تھے، بہن! آج کون ہے؟ چلوہم تم مل کرآج بچوں کی حفاظت کریں۔



### علی اکبرؑ کی وصیت علی اکبرؑ وصیت کرتے ہیں کہ بابا! میری لاش کو خیمہ میں نہ لے جانا کہ میری ماں غریب ہے، پردیسی ہے، میری لاش کو دیکھ کر مر جانے گی۔

علی اکبر ابوطال کی ذریت میں تھے۔علماء نے لکھا ہے کدا گرعلی اکبر زندہ رہ جاتے تو حسن اور حسین کے بعد پھر دو بھائی امام ہوتے علی علی علی علی امام حسین نے اپنے سب بیٹوں کا نام علی رکھا علی ابن ابھییں علی اکبر ، اُمّ کیلی کے نورنظر علی اصغر ، اُمّ ربا ب کا گوشہ چگر۔ علی اکبر وہ شخرادے ہیں جو اپنے والدگرامی کے ساتھ ہی آ رام کررہے ہیں (آپ کو بھی زیارت نصیب ہو)۔ یہ چے گوشوں کی قبر ہے۔امام حسین علیہ السلام سے دورنہیں ہے امام علیہ السلام نے اب تک علی اکبر کو سینے سے لگار کھا ہے۔ جب ذاکر بحل پڑھتا ہے تو بھی بھی اشارہ بھی ہوجاتا ہے کہ میرے علی اکبر کا تو حال بیان کر۔

شنرادی زینب سلام الله علیها نے علی اکبڑکورخصت دی بھائی کی سفارش پر ،گرید کہدکر کیلی اکبر ،میر لے عل! میں نے ای دن کیلئے پالاتھا، میں نے تمہارے لئے عون ومجڈ کوقربان کر دیاتھا،اچھاجاؤ میر لے حل ،خدا حافظ!

علی اکبڑھوڑے پرسوارہوئے ،گھوڑا چلا ، ایک مرتبہ جابا کہ مؤکر بابا کوسلام کریں تو دیکھا کہ امام حسین چیچے پیچھے آرہے ہیں۔علی اکبڑنے کہا: بابا! آپ کیوں آرہے ہیں؟ بابا! آپ تو رخصت کر بچے؟ کہا! تم نہیں جارہے ہوعلی اکبڑ،میری جان جارہی ہے،آ ہت۔چلوتا کہ جی ہم کرد کیے اوں۔ علی اکبڑنے گھوڑے کی لگام کو کھینچا، گھوڑے ہے کود پڑے، بابا کے قریب آئے، لب اقدس گوش ہمایون امامت کے پاس
لائے، آہتہ ہے کہا۔ حسین بیٹے کے جملے من کر چیخ کرروئے علی اکبڑتو چلے گئے، زینب در خیمہ ہے سب کچے و کی رہی تھیں۔ پوچھا: ہمیا!
آپ کومیرے حق کی قتم! بتلا ہے میرے علی اکبڑنے چلتے وقت کیا کہا؟ حسین نے فرمایا: زینب زمانہ کا قاعدہ ہے کہ جب پوڑھابا پ مرنے
لگتا ہے تو جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے، آج دیکھوتو میر لے اول نے مجھے وصیت کی ہے، کہتا تھا: بابا! میری لاش خیمے میں نہلا ہے گا، میری ماں
غریب ہے، میری ماں پردیکی ہے، وہ میری لاش کود کھے کرم جائے گی۔



#### سفیر حسینؑ کی وصیت

کوفہ کی سرزمین بیوفا نکلی، لوگوں نے سفیر حسین سے رُخ موڑ لیا، جنابِ مسلمؓ کی شجاعت کی ایک جھلک اور آپ کا سفر شھادت، آپ نے آخری وصیت میں کھا کہ آقا حسین سے کہہ دو کہ وہ کوفہ نہ آئیں۔

جیب بات ہے کہ ہماری فرجی تاریخ میں ہے ، محیوصالی ، دوستیوں کیلئے استعال ہوا ہے: ایک ابوالفضل العہاس ، ایک مسلم

بن عقیل " ۔ دوسری محرم کو دل چاہتا تھا کہ اس انسان کی زندگی کا ذکر کیا جائے جس کا استخاب کرتے ہوئے سین ابن علی نے کہا تھا کہ اہل کو قد

میں تہماری طرف بھیج رہا ہوں اپنے بھائی ، بھیا کے جیٹے اور اپنے اہل بیت میں انقد ترین کو ، اب تم اس کی باتوں کو بھواور اس کو تھا کہ کہ وقوں ہے کیا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہوا ور اوھر اس عبوصالے کو بلا کر کہا: کہ معظلہ میں مسلم اتم کو فوجاؤ ، دیکھوکیا حال ہے ؟

وجوت پر دھوت آرہ ہے ہے خط پر خط آرہ ہے ہیں ، فاطمة کو تا صبیق کو بلا ایک ہا ہے ۔ دیکھوسلم ! تم جاؤ ہے بھیجا ہواں دیکھنے کیلئے ، گر

ہیجا اُس کو جو اہل بیت میں تقدرین ہے۔ اگر آپ اِن جملوں کو بچھے گئے تو حاصل تقریب ہو تائیل اعتبار ہے ، اُس کو بھوائی ہو گئے ہو کہ ہو کہ ہو گئے گئے ہو کہ ہو گئے ہو کہ ہو کہ ہو گئے ہو کہ ہو گئے ہو کہ ہو گئے ہو کہ ہو گئے گئے ہو کہ ہو گئے گئے ہو کہ ہو گئے گئے ہو کہ ہو گئے ہو کہ ہو گئے ہو کہ ہو گئے ہو کہ ہو گئے گئے گئے گئے گئے کے خوروں نہیں ، ہی جاؤ گے۔ اُس ہے بنیں کہا کو تکر پر نظر آ مند آ ہے گئے ہو کہ کہ ہو ک

عار بجے تے مسلم ابن تقیل کے ۔ دو بچے تو کر بلا میں کا مآئے اور دو بچے باپ کی شہادت کے بعد کوفہ میں اسیر کئے گئے اور اس کے بعد ان دونوں بچوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ بیر چار بچوں کی قربانیاں اور شوہر کی قربانی کا حال کوئی بی بی رقیہ کے دل ہے بوجھے۔

مسلم کی تعریف ہے کہ \_\_\_\_ نائے آل تھی ہیں، نائے امام ہیں، سفیر حسین ہیں، یہ آل محمد کا پیغام لے کر کونے جارہے ہیں،
نیابت کردہے ہیں امام \_\_\_\_ ان کی طہارت کا کیا کہنا \_\_\_\_ اُن کی پاکھی کا کیا کہنا \_\_\_\_ اس حیات طیبہ کود کیھو\_\_\_ شہیدوں میں

خود نیس، ہاتھ جو بندھے تھے، جام آب کولبہائے مبارک ہے کیا، اُنْ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، چاہا کہ پانی پئیں، کش ہوئے لبوں کالہو پانی میں گرا،منہ کو پھیرلیا۔ کہا: مرتے دم جھے پانی نہیں ملے گا۔جو چیز مقدر میں ہے،ی نہیں، وہ ملے گی کیے؟

مطلب بیہ ہےک اُس کی تاک کررہے ہیں جس پر جان دے رہے ہیں۔ طے کیامسلم ابن تقیل نے کہم جان دے دیں گے اور اکیے جان دیں گے۔مسلم ابن تقیل نے طے کیا ،ہم کر بلاک تاریخ تکھیں گے \_\_\_\_ ہم عنوانِ کر بلا بنیں گے \_\_\_ بیدواقعہ 9 رذی الحج کا ہے۔ہم عام طور پر بیزیارت میں پڑھتے رہتے ہیں کہ:

"السَّلامُ عَلَيْكَ ايَّهَا الْعَبُدُ الصَّالِحُ الْمُطِيعُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ".

"سلام الآپ راے بندهٔ صالح جوالله كامطيخ اوراً سكرسول اورا مير المؤمنين كافر ما نبر دارتھا"۔ "اَشُهَدُ اَنَّكَ قَدُ مَضَيُتَ عَلَى مَامَضَى عَلَيْهِ الْبَدرِيُّوُنَ الْمُجَاهِدُونَ فِيُ سَبِيْلِ اللَّهِ".

''میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ای رائے پر چلے (اورشہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے) جس رائے پر کہ بدر کے بجاہدوں نے اپنی جان قربان کی ، جواللہ کی راہ ہے''۔

یہ بے مقام اس شہید کا۔ اتفاق سے حضرت مسلم اور حضرت عباس دونوں کی زیارت ایک ہے۔ مفاتی البخان میں ویکھئے۔ مسلم ذخی ہوئے \_\_\_ حاکم کے سامنے لایا گیا۔ اوگوں نے کہا: امیر کوسلام کرو۔ فرمایا: میراحسین کے سواکوئی امیر نہیں ہے۔ "وَ اللّٰهِ مَالِی اَحِیْرٌ سِبوای الْمُحسَیْنٌ"

''جوہدا یتوں کی پیروی کرے،اُس پرمیراسلام''۔ ابن زیاد تعین نے کہا:تم سلام کرویا نہ کرو،تم کوتل کیا جائے گا\_\_\_ مسلم نے کہا:قتل ہونے کو تیار ہوں لیکن کوئی ہے جومیری وصیت من لے؟ دیکھا کہ عمر سعد بھی دہیں جیٹھا تھا۔کہا:ایک ہات میری من لے: "أَنُ تَكُتُبُ إِلَى الْحُسَيْنِ أَنُ يَرُجِعَ وَلَا يَأْ تِي إِلَى الْكُولَةِ".

"میرے آقا کوجلدی سے اطلاع دے دے کہ دولا ! اب کونے نہ آتا \_\_ چھوٹے چھوٹے بیچے ساتھ ہیں، یہاں نہ آتا \_\_ " ابن زیاد نے آواز دی کہ ہے کوئی جوسلم کوئل کرے؟ بحر بن تمران سے کوسلم کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، اُس کا بیٹا باپ کا انتقام لینے

آ کے بوھا۔ مسلم کو لے کر چھت پر چلا ، سٹرھیاں چڑھتے ہوئے جناب مسلم

"بِسُمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ"

کہتے جاتے تھے۔ بھائی پاس، نہ بہن، نہ بہن، نہ جہن ، نہ اہل خانہ، اسلیے قدم بڑھارہ ہیں۔ نفع کی پروا، نہ نقصان کی فکر۔''جومرضی مولاً '' پر جارہ ہے۔ وہ جان رہا ہے کہ اگر آیک قدم بھی غلط پڑ گیا تواس کا کر بلا پراٹر ہوگا۔ خدا کی ہم اعتبل کے بینے نے کر بلا کی لاج رکھ لی مسلم نے پہلے دن سے بتادیا کہ یہ گھرانہ نہ کسی کی اطاعت میں آسکتا ہے، او پر نیچ ، ہماری جا نیس قربان \_\_ قاتل نے کوار کو بلند کیا۔ سلم نے کہا: ورکعت نماز پڑھاوں؟ جوب ملا کر نیس ، اجازت نہیں ہے اور قاتل نے چاہا کہ گوار کا وارکرے، ہاتھ سے چھو ایک تلوار گری ، کا نیتا ہوا، بھا گتا کہ بین آیا۔ ابن زیاد نے اس سے پوچھا: کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ ایک بزرگ مسلم کے پہلویس کھڑے ہیں: میرے نیچ ہوا بین خطا کی؟ کیون قتل کرتا ہے؟

ابن زیاد نے کہا: یہ تبہاراوہم ہے، جا، جو کہا جارہا ہے، اُس پر عمل کر مقتل میں تفصیل موجود ہے۔ اتنی دیر میں کہ وہ والی آئے، حضرت مسلم چل کر جھت کے کنارے پرآئے، ذی الحجہ کی نو (۹) تاریخ بھی ہمسلمان عید منار ہے تھے۔ تماشے کیلئے تمام لوگ وارالا مارہ کے یہ کھڑے ہوئے تھے۔ چاہے والے باپ اپنے بچول کو کا ندھے پر بٹھائے کھڑے تھے، تماشہ و یکھنے کیلئے کہ اب یہاں ایک مؤمن کا خون یہ کا حضرت مسلم نے پکار کر کہا: اے اہل کوف اہم نے خوب وفاکی، خیر جو ہوا سو ہوا، لیکن سنو! کچھ دنوں کے بعد میرے دو بچے یہاں آئیں گے، اُن سے یہ نہ کہنا کہ یہاں تمہارا باب قتل کیا گیا تھا۔

قاتل حضرت مسلم كقريب آكيا ـ أس ن تلواركو بلندكيا ـ مسلم ف خانة كعبد كى طرف رُخ كيا، آوازدى: "اكسّالاتُم عَكَيْكَ يَابُنَ رَسُولِ الله"

"سلام ہوآت پراے فرزندرسول !"

منزل سوق پرحسین ابن علی کری پرتشریف فر ماہتے۔علیٰ کی بیٹی پردے کے پیچھے سے بھائی سے پچھے یا تیں کررہی تھیں۔ایک مرتبہ حسین تعظیم کو کھڑے ہو گئے اورآ واز دی:

"عَلَيْكَ السَّلامُ"

جناب نيت نے يو چھا بھائى اس كوسلام كيا؟ امام حسين عليدالسلام نے فرمايا: زين بهن الكوار كے ينج مسلم كفڑے ہيں۔

0 0

## امام حسینؑ کا اپنے بچپن کے عزیز ترین دوست حبیب ابن مظاهرؓ کے نام خط لکھنا ، حبیبؓ کا میدان کربلا میں آنااورراہِ خدامیں اپنی جان کی قربانی پیش کرنا۔

ان عزم كے ساتھ حسين چلے \_ يہ كہتے ہوئے چلے كہ بين قبل ہوجاؤں گا اور مير بيات اسلام كى خاطر، دين خداكى " خاطر، ب بناہ تكاليف برداشت كريں گے ـ ند ہوئ ملك كيرى ہا اور نہ فتو حات كى خواہش ہے ـ مسلم كورخصت كيا، دوسرى محرم كوز بين كر بلا فاطر، ب بناہ تكاليف برداشت كريں گے ـ ند ہوئ ملك كيرى ہا اور نہ فتو حات كى خواہش ہے ـ ہزاروں كے فتكر آتے، گھرا گھرا كر شخرادياں پوچھتى پرسوارى رُكى اور قافلہ اُترا \_ چوشى سے فتكر پر فتكر آنے گئے اور بے اختيار، جیسے جیسے بيہ ہزاروں كے فتكر آتے، گھرا گھرا كر شخرادياں پوچھتى تھيں ، كيا كوئى جارا ناصر آيا ہے؟ ليكن يہى جواب مانا كہ بيرسب فاطمة كے فون كے بيا سے جمع ہو رہے ہیں۔ ۔ بیاں۔

پوتھی محرم، پانچویں محرم، چھٹی محرم، ساتویں محرم، تاریخیں گزریں، اب تشکروں کی زیادتی ہوئی شمرذی الجوثن آیا، چار ہزار کالشکر لے کر \_\_\_ سنان این انس آیا، چار ہزار کالشکر لے کر \_\_\_ شرار کالشکر لے کر، شرزادی نصب نے ہوائی ہے ہا: فضہ! بھائی کو بلالاؤ \_\_\_ حسین این علی خیمے میں آئے۔ بہن نے بھائی ہے کہا: یہاں ہے کوفہ دور ہزار کالشکر لے کر، شنرادی زیبنٹ نے کہا: فضہ! بھائی کو بلالاؤ \_\_\_ حسین این علی خیم میں آئے۔ بہن نے بھائی ہے کہا: یہاں ہے کوفہ دور نہیں ہے۔ کوفے میں میر ہے بابا نے حکومت کی تھی، کو فی والوں بی نے ہم کو فیط کھھا تھا، اُنہی خط کیسے والوں میں ایک خط حبیب این مظاہر کا بھی تھا۔ بھائی ! اپنے دوستوں کو خط کیسے کہ ہماری مدد کیلئے آئیں ۔ حسین این مظاہر کوکھا۔ قاصد خط کھے لیے دوستوں کو خط کیسے کہ ہماری مدد کیلئے آئی خط حبیب این مظاہر کوکھا۔ قاصد خط کھے لیے کرکوفے پہنچا، ظہر کا وقت تھا۔ تمہاری بات کوہم نہیں ٹالیس گے۔ آتا نے کئی خطوط کھے، ایک خط حبیب این مظاہر کوکھا۔ قاصد خط کھے لیے کرکوفے پہنچا، ظہر کا وقت تھا۔ حبیب اُس وقت دستر خوان پر سے ۔ حبیب کی بیوی بھی کھانے میں حبیب کے ساتھ تھی۔ کی نے حبیب کوآ واز دی۔ حبیب نے پوچھا: حبیب اُس وقت دستر خوان پر سے ۔ حبیب کی بیوی بھی کھانے میں حبیب کے ساتھ تھی۔ کی نے حبیب کوآ واز دی۔ حبیب نے پوچھا:

"مَنُ ذِي الْبَابِ"

"كون بدرواز \_ ير؟"

أس نے كها: بابرآؤ و حبيب! مين تنهار امام كا قاصد بول \_\_\_ بافتيار حبيب كى زبان سے نكلا: "إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"

صبيب بابرآئ ـ تاصد نے خط ديا۔ حبيب نے خط كوليا، سرپردكھا، آتھوں سے لگايا، بوسدديا، خط كوچاك كيا، عبارت يقى: "بِسُسِمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم. مِنَ الْمُحْسَيْنِ ابْنِ عَلِيْ، إلى حَبِيْب رَجُلٍ فَقِيْهِ" "دحسین ابن علی کی طرف سے مرد فقیہ حبیب کی طرف! حبیب ابن مظاہر کوسلام ہو، حبیب اتم میرے بجپن کے ساتھی ہو، حبیب ا حبیب! فرزند فاطمہ ترغهٔ اعداء میں گھرچکا ہے۔اگرتم سے ہوسکے تو میری مددکوآؤ، والسلام'۔

صبیب گھر ہیں آئے ، آتھوں ہے آسو جاری تھے۔ بیوی نے پوچھا: کیا لکھا ہے؟ کہا: مدد کیلئے بلایا ہے۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا اردہ ہے؟ کہا: محصے تہماری فکر ہے۔ بیوی گھبرا کر کھڑی ہوگئی ، کہا: اچھاتم یہاں رہو، ہیں جاؤں گا اپنے امام کی مدد کیلئے \_\_\_ حبیب نے کہا: میں تہماراامتخان لینا چاہتا تھا۔ گھر والوں کورخصت کیا۔ بچوں کورخصت کیا۔ کہا: معلوم ہے کیا ہوگا؟ بیوی نے کہا: ہیں جانتی ہوں کہ کیا ہوگا، میں جانتی ہوں کہ کیا ہوگا، میں جانتی ہوں کہ ہم سب کواسیر کرلیا جائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ زمینیں چھین کی جا کیں حبیب! میں جانتی ہوں کہ جم سب کواسیر کرلیا جائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ زمینیں چھین کی جا کیں حبیب! فاطمہ کالعل نرغهٔ اعداء میں گھرا ہوا ہے، جلدی جاؤ۔

"عَلَى الْأَرُواحِ الَّتِي حَلَّتُ بِفِنَائِكَ" "أن روحول يرسلام جوتيرے آستان يخليل موكئ تيس"۔

حبیب آج بھی ہیں، حبیب ہمیشہ رہیں گے، حبیب وہیں قریب ہی ہیں، روضے ہی ہیں ہیں۔ حبیب شہیدہوئے۔ جب لشکر کر بلا سے چلا، ایک دشمن قبیلے کے سردار نے حبیب کا بھی سرکاٹ کرنیز سے پر بلند کردیا۔ جب قافلہ چلاتو حبیب کا سربھی نیز سے پر چلا۔ جب کوفے کے بازار میں آئے اور سب تماشائی جمع ہوئے ، حبیب کا فرزند بھی راستے میں موجود تھا۔ ہے اختیار بیٹے کی نظریاپ کے سرپر پڑی ، اُس نے اسے دوستوں کوآ واز دی: ارے دیکھو! بیمیرے بابا کا سرہے۔ نوجوانوں نے کہا: حملہ کردو۔ حبیب کے فرزندنے تکوار کی اسب نے تکواریں کھینچیں ۔ حبیب کے قاتل کو سب نے تل کردیا۔ بیٹے نے باپ کے سرکولیا، بیٹے سے لگایا اور اکرتا ہوا تکواروں کے سائے میں چلا ، بیکتا ہوا کہ جس کا وارث جیتا ہے ، اُس کا سراس طرح سے نہیں جاتا۔ اے عابلہ بیمار! اے میرے مظلوم امام ! آپ کتنے مجبور ہیں؟
جنداشعار پیش خدمت ہیں :

شیر نے حبیب ابن مظاہر سے یوں کیا الانے کو تو نہ جا کہ بڑھایا ہے اب جیرا اس نے کہا کہ اے جگر و جان مرتفئی آس نے کہا کہ اے جگر و جان مرتفئی جھے پر بڑار جان سے ہو جادک میں فدا ہر چند پیر ختہ تن و ناتواں شدم ہرگیہ نظر بروئے تو کردم جواں شدم ہرگیہ نظر بروئے تو کردم جواں شدم

0 0 0

## جناب ام البنین نے جاتے وقت عباس کو وصیت کی تھی کہ میریے لعل! میں کنیز زھڑا ھوں اور حسین تمھاریے آقا،زینب و کلثوم تمھاری شھزادیاں ھیں،ان کا ھرحال میں ھر طرح کا خیال رکھنا۔

حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھرے باہر نکل رہے ہیں۔ گرمی کے دن ہیں ۔ لوگوں نے سوال کیا: اللہ کے رسول ! سواری تو نکل گھرے گرآپ کے دامانِ عباء میں کوئی چیز چیپی ہوئی ہے، کیابات ہے، دونوں ہاتھ آپ کے بلند کیوں ہیں؟ عباء کا دامن ہٹا کرکہا: یہ میری بیٹی کا چیوٹا بیٹا ہے، گرمی کی وجہ سے میں نے عباء کا دامن اس پر ڈال دیا ہے۔

بھی اُسے ہوں۔ میرانام حسین سے باتی رہے گا۔ یادآیا آپ کوعر بی کا جملہ: "حُسین فینی و اَفَا هِنَ الْحُسینَ"

یارسول اللہ اہیں آپ کی رسالت کو گواہ کر کے کہتا ہوں ، یہ آپ کے نوا ہے کے ماتم دار جمع ہیں، خدا گواہ ، جب آپ کی حیات طیبہ
پر گفتگو ہوتی ہے تو فورا آپ کا یہ قول یاد آ جا تا ہے۔ ہیں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں ۔ مدینے سے حسین نکل رہ ہیں۔ بیر خصت و
رسول ہے۔ بیار دارح طیبہ ہیں ، بیر حیات طیبہ رکھنے والے ہیں۔ حیات طیبہ وہ ہے جہاں موت نہیں ، فنانہیں بلکہ آگے ہو ھنے کی ایک منزل
ہے جہاں موت مانع نہیں مسافر کیلئے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر ، موت معدوم نہیں کرتی۔ بیر حیات طیبہ ہے۔ قبر رسول پر بین کی کوا سے نے

رخصت ما تكى تو عجب نبيس كديية وازآئى مو:

کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین آئی تھی شب کو میرے پاس وہ کرتی ہوئی بین گھر مرا لٹتا ہے فریاد رسول الثقلین صبح کو اپنا وطن چیوڑ کے جاتا ہے حیین کہنے کوئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں این جیوڑوں کی میں

حسین سفر کی تیاری کررہ ہیں، مدینہ چھوٹ رہا ہے۔اہلی وطن کو صرت ہے کہ حسین واپس آئیں لیکن حسین کہدرہے ہیں: نا تا! آپ گواہ رہے گا، وہ وقت آگیا ہے جس کے بارے بیس آپ کو جرئیل ابین نے خبر دی تھی \_\_\_ ویکھئے! بیدوہ مقام ہے حیات طیبہ کا: ''اِنٹی اَسِیٹُو بِسِسِیٹُ وَ جَلِدی''

فرماتے ہیں: نانا کو گواہ کر کے \_\_ بیں اپنا نا اور اپنے بایا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ترک وطن کر رہا ہوں \_ سواریاں
آمادہ سفر ہوئیں ۔ ناقے آگے بوصے، جیسے ہی نبی کی نواسیاں سوار ہوئیں اور ناقد آگے بوھا، جسین ابن علی نے رکاب بیں پاؤں رکھا، عباس نے رکاب کوتھا ما حسین ابن علی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ پہلے نا نا اور مال کے روضے کود یکھا، پھر اہل مدینہ کود یکھا اور بے اختیار کہا: جاؤ، تم کواللہ کے حوالے کیا، اور ادھراشارہ بنیس (۳۲) برس کے بھائی کو جو محافظ اہل حرم بھی ہے، حسین کا قوت باز و بھی ہے، دیرینہ جال نار مجمی ہے۔ حسین کا قوت باز و بھی ہے، دیرینہ جال نار مجمی ہے۔ حسین کا قوت باز و بھی ہے، دیرینہ جال نار

عباس چلوبھم پاتے ہی عباس علمدار نے پورے قافے کا گھوم کر جائزہ لیا۔ قاسم کی سواری کہاں ہے؟ علی اکبڑی سواری کدھر ہے؟ بہنوں کی عماری کہاں ہے؟ اطمینان کر کے آقا کے قریب آئے اور کہا: بسم اللہ! آقا آگے بڑھئے۔ قافلہ روانہ ہوا، عباس اپنے گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے کہ عصمت سرا کا پر دہ ہٹا، ایک کنیز باہر آئی اور آواز دی: شنرادے! ماں بلارہی ہے۔ عباس آؤ، اُم الینین بلارہی ہیں۔ عباس اپنے گھوڑے سے کود پڑے، گھر ہیں آئے، ماں کے قدموں پر سررکھ دیا۔ ماں نے عباس کا سرا تھا کرسنے سے لگا لیا۔ فرماتی ہیں: عباس! ہیں نے عربی رفاطمہ کی کنیزی کی ہے، میر لے مل از ہڑاکی کمائی کا خیال رکھنا، عباس! ہیں حسین کو تجھ سے لوں گے۔



# ام البنين نے رو کر کھا:عباس! اگر تيرہے ماتھ نه کثتے تو ميرا حسين نه ماراجاتا

امام حین علیہ السلام نے شب عاشورا ہے عزیزوں اور ساتھیوں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ بیسب میرے فون کے پیاسے
ہیں ہتم جاؤ \_\_\_\_بارہ سوآ دی وقت واحد میں اُٹھ گئے جو مدینے سے ساتھ آئے تنے \_\_\_بارہ سوآ دی وقت واحد میں اُٹھ گئے ۔اس کے بعد
تگاہ جلال ڈالی \_ عزیزوں پر \_ اور اس کے بعد کہا، آہت آہت کہا: عباس \_ عباس \_ عباس \_ اتم بھی جاتے تو بہتر تھا۔ اتناسنا تھا
کہا کہ مرتبہ ابوالفضل العباس اُٹھ اور کی طرف جانے گئے۔ دوڑ کرفرز ندر سول نے بانبیں گئے میں ڈال دیں، بوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟
عرض کیا: مولاً اسیدھا نجف جاؤں گااور جاکہوں گا کہ آپ نے میری والدہ گرامی اُمّ البنین کے اصرار پرجو ہاتھ حسین ابن علی کے ہاتھ میں
دیا تھا، آج اُس سرکار نے بھی جھے چھوڑ دیا۔

جناب أمّ البنين كابر ااحسان ہے قیام حق پر ہے ارجیئے تھے، ایک پوتا، پاٹج قربانیاں، ایک گھرہے ہند آخری جملے مروان بن تھم کہتا ہے کہ بعد واقعہ کر بلا میں جنت البقیع کے راستے پرگز ررہا تھا کہ دورے کی بی بی کے رونے کی آ واز آئی۔ میں نے گھوڑے کا اُرخ اُدھر پھیردیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بی خاک پہیٹھی بین کررہی ہے۔ میں نے غورے سنے کی کوشش کی تو بین کے الفاظ یہ تھے: ''عباس ااگر تیرے ہاتھ ندکائے جاتے تو میراحین نہ ماراجا تا''۔



## واقعہ کربلا کے بعد چار بیبیوںکا گریہ کرنا یہ بیبیاعمر بھر سایہ میں نہ بیٹھیں اور نہ ھی ٹھنڈا پانی پیا، اُن کی آواز گریہ سن کر انسان تو انسان، حیوان بھی گریاں تھے۔

على اكبر باپ كے تھم سے مال كى خدمت بيل آئے \_ مال نے كہا: بيل بجھ تى مير ليال بقم رخصت كيلئے آئے ہو على اكبر في الكبر في مال سے كہا: امان المحشر كے ميدان بيل كر بلاكى ہر بى في ميرى دادى فاطمہ زہراً ہے كہے تى: ہم نے اپنے بيٹوں كوآپ كے بيئے حسين پر قربان كرديا ۔ اُم فروہ كہيں گے: بيل نے وق وحمد كو قربان كيا، اُس قربان كرديا ۔ اُم فروہ كہيں گے: بيل نے وق وحمد كو قربان كيا، اُس وقت آپ كياجواب ديں گے:

یے بیننا تھا کہ ہے اختیار فرمایا: جاؤعلی اکبڑ،اللہ کے حوالے کیا، میر لے حل جاؤ۔ رخصت کردیا۔ لاش بھی بیٹے کی خیمے میں نہ آسکی،
کچھ بیبیاں ہیں جو بھی بعد کر بلاسائے میں نہ بیٹھیں،ایک حسین کی بہن زیب ، دوسری بی بی اُم البنین کہ جس کے چار بیٹے مارے گئے، تیسری
بی جو فقط ایک ہی برس زندہ رہیں، اُم رباب اور چوتی بی بی اُم لیل، مادیعلی اکبڑ جو بھی سائے میں نہ بیٹھیں میں ہے ہے شام ہوجاتی اور نوحہ
کرتی، گریدوماتم کرتی رہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میرا ناقہ رُک گیا۔ میں نے تازیا نہ لگا لیکن وہ نہ بڑھا۔ میں اُس کے آگے گیا، دیکھا تو میرا
ناقہ رور ہاتھا۔ اُس کی آتھوں سے آنسوجاری ہیں۔ میں نے خور کیا توایک مکان سے آواز آر ہی ہے:

"وَلَدِيْ عَلِيٌّ إِلاَ كَبَو". "ميركِ العَلَى اكْرُ!" \_

مکان کا پردہ ہٹا تو ایک کنیر باہرنگلی ، میں نے اُس سے پوچھا: بیکون بی بی رور ہی ہے؟ کنیز نے کہا: تو نو وار د ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔اُس نے کہا: تونہیں جانتا بیاً م کیلی ہیں۔ بیمادرعلی اکبڑ ہیں۔اپنے نوجوان میٹے کی مظلو ماندموت اور پیاس کو یادکررہی ہیں۔

# جناب عباسٌ خیمہ سے میدان کی طرف روانہ ھونے تو تمام بیبیاں اور بچے رو کر کھتے تھے کہ عباسٌ! آپ کے جانے سے ھماری سب امیدیں خاک میں مل گئی ھیں۔

الیی منزل پر دوطاقتیں کلرار ہی ہیں۔اس میں جوطافت دب جائے ، جوبھی طافت اُنجرجائے ، اُس کا غلبہے۔الیی منزل پر حسین نے سجدہ کردکھایااور ہتلا دیا کہ:

ووبر بارأتر كيااسلام آپ كياجانين كربلاكياب

حسین ابن علی کے ایک تجدے نے وقت کی سیاست کو بدل دیا، حاکم کی دولت کو جمود آیا، حسین کا خون موجیس مارتا ہوا آگے بوحا۔ کوفیہ، کوفے سے شام اور شام سے مدینہ ہے۔ بہنوں کو ساتھ لائے، بہنیں اسیر ہوئیں، کوفیہ و شام کے بازاروں میں پھرائی گئیں جسین نے سب پچھ گوارہ کیا، اس لئے کہ دنیا جان لے کہ ہم حق پر ہیں۔ پھرا گرتاری اسلام میں کر بلا نہ ہوتو پھراب کوئی کر بلا کا حوالہ نہوے۔ جب تاریخ اسلام کا بیجزونی نہیں، ظاہر ہے کہ تاریخ بادشا ہوں کے چشم وابروکی گردش پر کھی جاتی ہے۔ تاریخ کے لکھنے کہلے حکومت وقت اپنے آپڑی مقرر کرتی ہے تا کہ مرض کے مطابق تاریخ کھی جائے۔

واقعہ کر بلا میں حیدا بن مسلم جیسا تاریخ نویس موجود ہے، وہ متم کھا کرلکھتا ہے کہ جج عاشور سے عون ومجھ کو بیں نے دیکھا کہ خیمے اقعہ کا الشیں آئیں گروئی بی با ہزئیں آئی ۔ حیدا بن مسلم لکھتا ہے کہ قاسم آئے ، جنگ کی ، لاش آئی ، کسی خیمے کا پر دہ نہیں اُٹھا۔ علی اکبڑ کی لاش آئی ، کسی خیمے کا پر دہ نہیں اُٹھا۔ علی اکبڑ کی لاش آئی ، خیمے سے ایک بی بائی گر حسین نے واپس کر دیا۔ گر حیدا بن مسلم تھم کھا کر کہتا ہے کہ جب عباس کی سواری کا وقت قریب آیا تو ایک مرحبہ سمارے خیموں کے پر دے اُٹھے گئے اور ہر طرف ہے آواز آئی : عباس سے عباس ۔

یمی مؤرخ لکھتا ہے کہ میں نے ناموں علی اور مادر ابوالفضل کو جنت اُبقیع میں روتے ہوئے دیکھا۔ یہ کہدکر روتی تھیں: عباس! اگر تیرے ہاتھ نہ کا لئے جاتے تو میراحسین قبل نہ ہوتا۔

چلو، کر بلا چلو، دیکھو حسین کہاں ہیں؟ عباس کہاں ہیں؟ اُس منزل کو دیکھو، جانے کی کوشش کرواورا گرنہیں تو متقد بین ہے پوچھو علی کی اولا و

کتنی ہے؟ اور پھر ملے علی ء ہے پوچھو کہ حضرت علیٰ کی نسل حضرت عباس ہے کسے پھیلی ہے؟ اُن کی نسل میں وفا کیسے آئی ہے؟ بعد واقعہ کر بلا

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہیشے، سارے فقہا ووحد ثین موجود تنے، آپ حدیث بیان فرمار ہے تنے کہ ایک نوعمر بچہ آیا، اما م تعظیم کو

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہیشے، سارے فقہا ووحد ثین موجود تنے، آپ حدیث بیان فرمار ہے تنے کہ ایک نوعمر بچہ آیا، اما م تعظیم کو

کھڑے ہوگئے، لوگوں نے ہاتھ جو ڈکر کہا: فرزندرسول! آپ اور اس بچے کی تعظیم؟ فرمایا: یہ پچیا عباس کا بیٹا ہے۔ تم کیا جانو حضرت عباس کا
عظمت کو؟ امام جعفر نصاد تی علیہ السلام ہے کی نے پوچہا: فرزندرسول! منزلت عباس کیا ہے؟ فرمایا: منزلت عباس ہیہ کہ جب عرصہ محشرگرم

ہوگااورختی مرتبت بے چین ہوکرکری سے بلند ہوکرا کیے طرف دیکھتے ہوں گے تو پوچھنے دالے پوچھتے ہوں گے: اللہ کے رسول کس کو دیکھ رہے ہوں گا۔ اللہ کے رسول کس کو دیکھ رہے ہوں گا۔ موری آرہی ہے۔ تو استقبال کیلئے رسول تشریف لے جا تیں گا در پر دہ مجمل کو الٹ کر پوچھیں گے: زہرا اجلال کوچھوڑ دو، بتاؤ اُمت کی شفاعت کا سامان کیا ہے؟ تو اِک مرتبہ اپنی چا در سے دو کے ہوئے ہاتھ ذکالیں گا در امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ یہ بیں کہ ہماری جدہ فرما کیں گا:

د کھفی عَنِ الشّفَاعَةِ يَدَانِ مَقُطُو عَتَانِ لِو لَدِي الْعَبَّاسِ ".

د کھفی عَنِ السَّفَاعَةِ يَدَانِ مَقُطُو عَتَانِ لِو لَدِي الْعَبَّاسِ ".



## حضرت عباسٌ کی ولادتِ با سعادت امام حسینٌ کا باپ کی مانند پرورش کرنا۔''عباسٌ کی وفا کی کائنات ھی الگ ھے، میریے دوستو!''

جب امیرالمؤمنین علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے کہا: میں اپنے جیئے حسین کی حفاظت کیلئے ایک اپنانا کب چاہتا ہوں جو حسین ا \* کی مدد کرے۔ بھائی عقیل ! کسی بہا در گھر انے کی کوئی خاتون تلاش کرو۔ اُم البنین کا نام پیش کیا گیا جوشرافت و پاکدامنی اور زہر وتقو کی کے اعتبار سے مشہور تھیں۔ امیر المؤمنین نے منظور فر مایا ،عقد ہوا ، اُم البنین خانہ علی علیہ السلام میں تشریف لا کیں۔ حسن وحسین تعظیم کیلئے کھڑے ہو گئے۔ اُم البنین نے ہاتھ جوڑ کر کہا بشنرا دو! میں مال بنے کیلئے نہیں آئی ہول ، ہیں تو کنیز ہول۔

بچوں کو بٹھایا اور تین باربچوں پر سے صدقے ہوئیں، کہا: جب تک زندہ رہوں گی، کنیز رہوں گی۔ اللہ نے اُس بہادر گھرانے کی بٹی کو چار فرزند عطا کئے۔ چاروں بہادر بیٹے اور سب سے بوے فرزند جب پیدا ہوائے تو امیر المؤسنین علیہ السلام کواطلاع دی گئی۔ مُوکر کہا:
حسین ! تم جاؤ \_\_\_ حسین ! فرزند کا نام بھی تم بی رکھنا \_\_ حسین گھر ہیں آئے، اُم البنین نے بچے کو حسین کے ہاتھوں پر دیا اور کہا:
شنجراد ئے! کیا بات ہے، یہ بچے آئکھیں نہیں کھول الیکن جیسے بی حسین کی گود ہیں بچہ آیا، آئکھیں کھول دیں۔ بھائی نے بھائی کود یکھا۔ حسین نے کہا: عباس المؤسنین بھی تشریف لائے، دیکھا، بھائی کی گود ہیں بھائی ہے۔ حسین اس وقت 25 برس کے ہیں۔ عباس حسین سے کہا: عباس المؤسنین بھی تشریف لائے، دیکھا، بھائی کی گود ہیں بھائی ہے۔ حسین اس وقت 25 برس کے ہیں۔ عباس حسین سے بچیس برس چھوٹے ہیں۔ حباس حسین بھائی کو دیکھا؟

آپ حضرات بھی مصیبت میں پکارتے ہیں: یا عباس عباس عباس اکر حسین کہتے تھے کہ عباس جب چھوٹے تھے، جب نیندا آتی، میرے سینے پر سوجاتے تھے۔ بھائی کو یاد ہے کہ بھائی سینے پر سوتا تھا۔ کر بلا میں وہ بھائی ساتھ ساتھ ہے، حسین کو یاد ہے۔ ایک روز حسین کو بیاس لگی، پانی ما نگا، عباس اس وقت جھوٹے سے تھے۔ اُس وقت عباس کا من ۹ برس کا تھا، دوڑ کر گئے اور پانی لے آئے۔ رادی کہتا ہے کہ پانی لائے تو کوزے کوسر پر رکھ لیا، جب چلے تو پانی چرے پر چھکٹنا گیا۔ حسین نے عباس کو جو اس حالت میں دیکھا تو حسین رونے گئے۔ مولا کیایا دا گیا؟ آپ کیوں رونے گئے؟ فرمایا جھے کوئی وقت یا دار ہا ہے اور اس وقت کو یا دکرے گریہ کررہا ہوں۔



## حضرت علیؑ کا عباسؑ کو امام حسینؑ کے سپرد کرنا،عباسؑ کا زندگی بھردر حسینؓ کی غلامی کرنا اور عباسؓ کی شھادت پر امام حسینؓ کا گریہ و ماتم

ا نیس کا دن گزرا، ہیں کی رات آئی ، سب کو صیتیں کیں۔ ایک ایک وصیت میں کتے جاتے ہے: دیکھو! میرے بچو! تقوئی ہے کام لینا، دیکھومیرے بچو! قبیبوں کا خیال رکھنا، دیکھومیرے بچو! قرآن کا خیال رکھنا، کہیں قرآن پر عمل کرنے میں تنہا راغیرتم ہے آگے نہ بڑھ جائے۔ سب وصیتیں شتم ہو کیں تو ایک مرتبہ مل پرغشی طاری ہوئی۔ غشی کے عالم میں علی نے کسی کے رونے کی آ وازشی اورغشی ہے آگھیں کھول کر پوچھا: یہ کون رور ہا ہے؟ لوگوں نے کہا: حضورًا! بیا م البنین رور بی ہیں۔ بیرعہاس کی والدہ گرای رور بی ہیں۔ آ واز دی: کیا بات ہے ام البنین؟ بیرونے کا سب کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں: مولاً! میں بنی کلاب کے قبیلے کی ہوں اور بیرسب کے سب بی ہاشم ہیں۔ اِن میں سے ایک ایک کا ہاتھ تو آپ نے حسن مجتبی کے ہاتھ ہیں دیا، کیا میرا بچہ عباس اس قابل نہ تھا کہ اس کا ہم حصن کے ہاتھ میں دیا جاتا؟ اتنا سنا تھا کہ آواز دی: اُم البنین! گھیرا نائبیں، عباس میرا نائب ہے۔

. ارے عباس ایس نے اُس کواس لئے پالا ہے کہ وہ کسی کے کام آئے۔ یہ کہہ کر بیٹے کوآ واز دی جسین ادھرآ ؤ\_\_\_ حسین جب نز دیک آئے ،عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا اور حسین ہے کہا: یہ تہا راغلام ہے،اور عباس سے کہا: یہ تہہارا آ قاہے۔

عباس کا بھین، عباس کی جوانی، سب نظر میں رہے۔ بس یہاں سے سنے، عباس کو رخصت کی \_\_رادی کہتا ہے کہ مجے ہے ایک ایک شہید رخصت ہوا۔ علی اکبڑھے، قاسم بن صن گئے، عول وہ ہے ایک کی رخصت پرکوئی بی بی خیمے ہے با ہر نہیں نکلی مگر جب عباس جانے گئے اورعکم باہر آیا، ایک مرجبہ تمام خیموں کے پردے اُٹھ گئے۔ یبیاں عباس عباس عباس عباس کہتے ہوئے باہرنکل آئیں۔ یبیاں بکاردہی تھیں: عباس نہ جاؤ، عباس ہم اسپر ہوجائیں گے، نہ جاؤ عباس!

عباس کی سواری چلی ، دریا کے قریب بینچ (بیآخری جلے ہیں)۔ حسین ابن علی کے دل سے کوئی پو چھے، حسین نے پالا ہے اِس بھائی کو ، بتیں سال پالا ہے۔ ایک مرتبع ملکم کو حرکت ہوئی ، عکم سید ھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی طرف آیا۔ ایک مرتبع مکم نے حرکت کی ، بائیں ہاتھ سے عکم قلب کی طرف آیا اور اب علم جھ کا ، حسین ، یا علی کہ کر کھڑے ہو گئے اور آواز دی:

"يَاعَبَّاسُ اَ لَانَ انِكَسَرَ ظَهُرِئ" "عباسًّ! ميرى كَرُنُوتُ كَنَّ" -

# شب عاشور اور ایک نصرانی کا اسلام قبول کرکے امام حسین کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کرنا

آج دسویں کی رات ہے، ابکل آپ کو زصت نہیں دی جائے گی۔ کل اس جگہ کو آپ سنسان پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم بڑا اس جگہ کو آپ سنسان پائیں گے۔ ابن کے۔ ابن کے جہ بڑا یہ جم مصطفع کے نوا ہے کو تی نہیں کریں گے۔ ابن سعد نے کہا: کہوں ، کیابات ہے؟ اشتیاء نے کہا: اے ابن سعد اعذاب آجائے گا۔ ابن سعد نے پوچھا: پیمر کیا ہو؟ سب نے کہا: کو نے سعد نے کہا: کو نے سے محارے ساتھ گھوڑوں کے علاج کیلئے ایک نصرانی آیا ہے، اس کو دے کوار، اس کو بھیج دے اور اُس سے کہد دے کہ وہ جا کر حسین کو تل محارے ساتھ گھوڑوں کے علاج کیلئے ایک نصرانی آبا ہے، اُس کو دے کوار، اُس کو بھیج دے اور اُس سے کہد دے کہ وہ جا کر حسین کو تل کر دے۔ عرصعد نے اُسے بلا یا اور کہا: دیکھو اِتل گاہ بیس ایک رفتی پڑا ہے، اُسے تل کر دے۔ وہ سوچنا ہوا چھا کہ اس سافر کا بھائی مارا گیا، بیٹا مارا گیا، ارسے ایک چھوٹا بچہ بھی مارا گیا، اب بیڑی ہوگیا تو میرے ہاتھ ہے تل کر وار ہے ہیں۔ تلوار کو گئے ہوئے خریب ارات کو جس نے مصر سے بین کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا: خریب! رات کو جس نے مصرت بھیٹی بھی سے کہ رہے تھے۔ امام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا: خریب! رات کو جس نے مصرت بھیٹی بھی سے کہ رہے تھے: دیکھا! ان ہزرگ خواب بھی دیکھا تھا۔ اُن کے ساتھ ایک ہزرگ تھے، کم خمیدہ تھی، سر پر تلامہ نہیں تھا اور حضرت بھیٹی جھے ہے کہدر ہے تھے: دیکھا! ان ہزرگ سے کی گئے شرمندہ نہ کرنا۔ اے غریب! اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟

آ قانے پھر بھی جواب نہ دیا۔ اُس نے کہا: اے فریب! تجھے اُس جوان کا واسط جس کی لاش پر تو تھٹنوں کے بل گیا، تو کون ہے؟ اے مسافر! تو کون ہے؟ اُس قاموش ہیں۔ کوئی جواب نہ دیا، اُس نے کہا: وہ فرات کے کنارے جراجوان بھائی مرگیا، اُس کا واسط، بتا تو کون ہے؟ آ قانے جواب نہ دیا۔ اُس نے کہا: وہ بحرہ تیرے ہاتھوں تڑپ کرمرگیا، اُس کا واسط! بتا مسافر، تو کون ہے؟ آ قانے جواب نہ دیا۔ اُس نے کہا: وہ بچہ جو تیرے ہاتھوں تڑپ کرمرگیا، اُس کا واسط! بتا مسافر، تو کون ہے؟ آ قانے جواب نہ دیا۔ اب یہ پریشان ہوا کہ کیا کرے قبل کردے، فرج کردے؟ ایک مرتبہ نیموں پرنظر گئی، دیکھا کہ ایک بی بی دیا خیمہ پر کھری مقتل کی طرف دیکھورہ ہے، اُس نے پکار کرکہا: اے فریب! تھے اُس بی بی کا واسط، بتا تو کون ہے؟ ایک مرتبہ سین نے آسمیں خیمہ پر کھری مقتل کی طرف دیکھورہ ہے، اُس نے پکار کرکہا: اے فریب! تھے اُس بی بی کا واسط، بتا تو کون ہے؟ ایک مرتبہ سین نے آسمیں کے کھولیں اور فرمایا: بھی جسین اُ ہوں۔ میں مصطفع کا بیٹا ہوں۔ ایک تلوار لے کروہ نصر انی یہ کہتا ہوا چلا: تم رسول کے نوا ہے ہو؟ اور تہار نے تل کسلیے بچھے بھیجا تھا؟ جھے اجازت و جبح ، بیل نصر سے کروں گا گئیل پڑھلہ کیا، رخی ہوا، اُل سے گرااور پکار کرکہا: فریب! تو نے جسنجا اُن بیس سکتا۔

ایک کی الش اُٹھائی ہے، اب تو جھے سنجال نہیں سکتا۔

عنی کے عالم میں بکار کرکہا: گھبراؤ مت!ارے میرے بابا تجھے سنجالیں گے۔



جناب رباب نے کربلا پھنچ کر جناب زینب سے عرض کی: آقازادی! آپ چلے جانیں، میں یھیں رھوں گی۔اللہ نے مجھے دو بچے دنیے تھے،میری بچی زندان شام میں رہ گنی ھے اور بچہ کربلا میں سویا ھوا ھے،میں مدینہ جاکر کنی ھے اور بچہ کربلا میں سویا ھوا ھے،میں مدینہ جاکر

اس شہادت عظمیٰ پرنظر ہے \_\_\_ اس شہادت پرایک کتاب حسین نے لکھدی۔28 رر جب کو مدینے سے سفر کیا، 3 رشعبان کو مکہ پہنچہ، چلتے وقت خطبہ دیا۔ مکم میں خطبہ دیا۔ نویں محرم کو پھر خطبہ دیا۔ حسین نے ایک کتاب کسی ہے جس میں ابواب قائم کے ۔ یہ باب شہادت قاسم ہے ، یہ باب شہادت علی اکبر ہے۔ جب کتاب شہادت ختم ہونے کے قریب قاسم ہے ، یہ باب شہادت ختم ہونے کے قریب آئی تو اِس کتاب کا آخری باب تھا: '' چے مہینے کے بیجے کی شہادت'' \_\_\_\_

چوترم ہو پھی ساتویں کی شب آگئی، بمیشہ سنتے آئے ہیں۔جب محرم کی چھآتی ہے توعلی اصغرکا تذکرہ کرتے ہیں۔ پیارے صاحب رشید مرحوم، میرانیس کے نواہے،مشہور شاعر،مشہور مرثیہ کو،مشہور رباعی گوشاعر، بہترین سلام اُنہوں نے کہے ہیں۔ایک سلام میں مجیب شعرکھاہے:

> یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ اصغر کو حین قید میں بانو سے سے بچہ نہ پالا جائے گا

عرايك اورسلام على يركها ي:

کہتے کہتے کچھ زبان بے زبانی رہ گئی تیر کھاکے سو محنے اصغر کہانی رہ گئی

شنرادی علی اصغر کے لئے بہت سے شعر کیے گئے ہیں ،ایک اور سلام میں پیارے صاحب رشیدنے ایک اور شعر بہت بجیب کہددیا: مہتی ہے مال، قبر میں اصغر اب آیا تم کو چین

کیوں گلے کا زخم اچھا ہوگیا آتی ہے نیند

دل، اور اُم رباب کا دل، راوی کہتا ہے کہ جب آل محد قید ہے رہا ہو کر اربعین کے روز کر بلا آئے اور نیمن دن تک شخرادیاں مختبریں، خیمے ڈالے گئے، مجالس ہوئیں، ماتم ہوا، عابد بیار نے کہا: پھوپھی اماں! وطن چلئے۔فر مایا: بیٹا! آپ امام ہیں، جستوالہی ہیں، چلو جیسی آپ کی مرضی سواریاں آئیں ، عماریاں تیارہوئیں ، بڑے احترام کے ساتھ تمام بینیوں کو جناب زینب نے خود سوارکیا۔ اپنی سواری کا وقت آیا، پردہ محمل کو اُلٹایا ، بھائی کی قبر کود یکھا۔ آخری سلام کیا۔ اب جو بھائی کی قبر پرنظر گئی ، دیکھا کوئی بی بی قبر حسین سے لپٹی ہوئی ہے۔ فرمایا : بھا دو میرے ناقے کو ، ناقہ بیٹے گیا۔ علی بیٹی اُٹریں ، دوڑ کر قبر کے پاس گئیں ، کہا : کون ہے؟ ایک مرتبہ سرکو بلند کے کے اُس بی بی نے کہا : شیادو میرے ناقے کو ، ناقہ بیٹے گیا۔ علی بیٹی اُٹریں ، دوڑ کر قبر کے پاس گئیں ، کہا : کون ہے؟ ایک مرتبہ سرکو بلند کے کے اُس بی بی نے کہا : شیزادی! بیس ہوں ، حسین کی کنیزا میں رباب نے فرمایا : بھا بھی! آپ نہیں چلیں گی مدینے؟ رد کر کہا : شیزادی! مدینے بیں میراکون ہے؟ اللہ نے بیٹے دوئے دیئے ، میکنہ قبید خاشہ شام میں مرگئی ، میراعلی اصغر کر بلا میں شہید ہوگیا ہے۔ اب میری قبر میبیں ہے گی۔ میں اپ آ قاحسین کے قدموں میں دفن بوجاد کی ، یہاں سے نہیں جاد کی گی ۔



# •میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا

حضرت امام حسین علیدالسلام نے روز عاشورہ طویل دعائیں کی ہیں۔مرز ادبیر نے وہ دعائیں ظم بھی کی ہیں۔ایک مقام پر مختفری

غم کا مجھے غم ہے نہ خوشی مجھ کو خوشی کی ۔ تو سر پہ ہے پروا نہیں بندے کو کسی کی بال ایک بیہ حاجت ہے حسین ابن علی کی ۔ سر نگے نہ دیکھوں میں نواسی کو نی کی بال ایک بیہ حاجت ہے حسین ابن علی کی ۔ سر نگے نہ دیکھوں میں نواسی کو نی کی

بے پردہ دہ جب ہو کہ میں پیوند زمیں ہول اور ایوں تیری مرضی ہے تو باہر بھی نہیں ہوں

حسین ابن علی عزیز وں کوخدا حافظ کہ کرانصار کے لائے اُٹھا کر جب خیے بین آئے اورا یک مرتبہ گھری حالت دیکھی ،اللہ کی گھر والے کواس طرح سے گھرکا اُبڑ نا ندد کھائے۔ سب کے سب پریٹان ہیں ،سب کے سب جیران ہیں۔ عابد بیار کے سر بانے پہنچے ،سورہ حمدی حلاوت کی ، باز وکوتھا ما، عابد بیار نے آئیس کھولیں اور مصنطر بانہ لیج میں پوچھا: بابا! آپ زخی ہیں، کیا بچیا مارے گئے؟ کہا: ہاں بیٹا! سب گھر تا گھر قتل ہوگیا۔ بس انتا کہنے کیلئے آیا ہوں کہ اب سے گھر تمہارے حوالے ہے ، سیکنہ تمہارے حوالے ہے ۔ عابد بیاداس گھرکا وراخیال رکھنا۔ کا گھر قتل ہوگیا۔ بس انتا کہنے کیلئے آیا ہوں کہ اب سے گھڑے میں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: میرے دی گئے آرام کروہ تم کو اجازت خداحافظ کہد کے چلے بچے کہ عابد بیار نے وابا کے گھڑے ، موجا تیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: میرے دی گئے آرام کروہ تم کو اجازت نہیں ہے۔ امام علیہ السلام باہر آئے اور آ واز دی: زینٹ وائم کلائوم ، رقیہ ، سکوٹین کا آخری سلام۔

اس کے بعد خیمے کا پر دہ اُٹھایا اور جناب نین ہے بھی رخصت ہوئے۔اچا تک ایک پکی نے دامن تھام لیا۔ایسے موقعہ پر پکی نے کہا: بابا! جاتے ہو، جادّ بابا، جادّ بابا ہے میرانیس کہتے ہیں، پکی نے کہا:

نیند آئے گی جب آپ کی خوشبو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی جہیں رات کو مادر فرمایا تکلتی خبیس رات کو مادر دو کہتی تھی سوئیں گئے کہاں پھر علی اصغر فرماتے تھے بس ضد نہ کروصد تے میں تم پر دو کہتی تھی سوئیں گئے بی بی اور دشت میں جم سوئیں گئے بی بی اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گئے بی بی اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گئے بی بی

وہ کہتی تھی بس وکھ لیا آپ کا بھی پیار میں آپ سے بولوں گی نداب یا شہ اہرار
اچھا ند اگر بیجی جلد آنے کا اقرار مرجائے گی اس شب کوئزپ کر بیدل افگار

گیر چھوڑ کے جنگل میں کوئی حوتا ہے بابا
اصغر بھی ساتھ آپ کے اجنگ نہیں سوئے بہلا لیا امال نے اگر چونک کر روئے شفقت تھی جھی پر کہ بیا ہیں نہ ہوئے بیارہوجس پرائے یوں ہاتھ سے کھوئے شفقت تھی جھی پر کہ بیا ہی فرزند کہ سب لخت جگر ہیں ہیں آپ کی بیٹی ہوں وہ امال کے پیر ہیں اب کی بیٹی ہول وہ امال کے پیر ہیں اب کیا جواب دیے ہیں شائی مرتبہ گفتگو کے سلط کو بدل کرفر مایا:
اب کیا جواب دیے ہیں حیاتی کے بیر ہیں کو روئ نہ اب مبر کرو باپ کی جانی کے بیر ہیں کو روئ نہ اب مبر کرو باپ کی جانی کے بیر ہیں کو روئ نہ اب مبر کرو باپ کی جانی کے بیر ہیں کو بیغام زبانی اوروڈ نہ اب مبر کرو باپ کی جانی کے بی بی کیا کے لاتے ہیں پائی اوروڈ نہ اب مبر کرو باپ کی جانی کے بی بی کیا کے لاتے ہیں پائی اوروڈ نہ اب مبر کرو باپ کی جانی کے نواے ہیں کیا گ

اب بی چپہوگئ۔ جب باپ نے بیاس کا تذکرہ کیا، بی چپ ہوگئ۔ حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں کہ سکینڈ! اب مجھے جانے دو، شاید میں تنہارے لئے پانی لاسکوں۔ سکینڈ بہیں تفہرو۔

حسین گئے ،عسر کا وفت آگیا، کر بلا کے میدان میں شام ہوگئی حسین گئے اور آفتاب ڈوبا، حسین گئے اور بڑی نے طمانچے کھائے۔ حسین گئے اور بڑی کے گوشوار سے چھین لئے گئے۔ بڑی انتظار میں رہی ، خیے جل گئے ، بیبیوں کی چا دریں چھین لی گئیں۔ بڑی یہی کہتی رہی : بابا نہیں آئے ؟ بابا کہ کر گئے تھے ، بابانہیں آئے ؟

جناب زینب جلتے ہوئے خیموں سے بچوں کو نکال کرلائیں اور ایک مرتبہ سب کودیکھنا شروع کیا۔ گھبرا کے کہا: اُم کلثوم اسکینہ بی بی میں میں۔ اُم کلثوم ، سکینہ بی بی ہیں۔ اُم کلثوم تم یہاں بیٹھو، میں ذرا جا کرد کھے آؤں، شاید نہر پر بچاکے پاس کی ہو۔ نہر کے قریب محکیں، آواز دی: عباس اوباں سکینہ تونہیں ہے؟ وہاں سکینہ تونہیں آئی؟

کوئی جواب نہیں آیا، وہاں سے سیدھی مقتل میں آئیں، ایش حسین کے قریب آئیں، بھائی! وہاں سکینہ ہے؟ ایک مرتبہ ایک آواز پیدا ہوئی: زینٹ! آہت بولو، میرے سینے پرسور ہی ہے، میرے سینے پرسور ہی ہے۔ جناب زینٹ زویک پہنچیں، سکینڈکا بازوتھا م کر ہلایا، سکینہ "بی بی! جنگل میں نہیں سوتے۔ ایک مرتبہ آئکھیں کھول کر کہا: پھوپھی اماں! میرے بابا اسلے ہیں، میں نہیں آؤں گی۔زینٹ نے کہا: چلو بی بی! سکینہ \_\_\_ گھرچلو سکینہ۔

#### چراغ شام غریباں میں کس طرح جلتے آج کی رات آلِ محمدؑ کا کوئی بھی نہ رھا

شام غریباں کی مجلس ہے، حسین این علی کا وعدہ پورا ہوا۔ ہیں جاہتا ہوں کہ یہ بتاؤں کہ یہ تھا وقت عسر کا اوراس کے بعد کر بلا ہیں شام ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس بارگاہ میں بڑی رونق تھی ، آج یہاں سب مٹی پر بیٹے ہیں۔ میں دیکے دہا ہوں گر بیواضح کرنا چاہتا ہوں کہ کل کی رات اور آج کی رات میں چھفر ق ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کونظر نہ آئے۔ فرق کوئی زینب کے دل سے پوجھے، کوئی اُم لیل کے دل سے پوجھے، کوئی اُم لیل کے دل سے پوجھے، کوئی اُم فروہ سے پوجھے کہ ان دوراتوں میں فرق کیا ہے؟ کل کی رات کیسی گزری، شب عاشور کسی کرری عباس جھے کے گرد تھے، علی اکبر بار بار اُٹھ کرد کھے رہے تھے کہ کون ناصر حسین کہاں ہے؟ قاسم ابن حسن جیموں کے اطراف تھے۔ بی تاری کے ایک اور پھر حسین ابن علی موجود ہیں۔ موجود ہیں۔

ایک دن میں کوئی گھر اس طرح ٹہیں اُبڑا۔ ایک دن میں کوئی گھر اس طرح سے تباہ ٹہیں ہوا۔ جوکل رائے تھی ،فرزندر رسول ،ایک ایک سے خیصے میں جاتے ، دعا کرتے اور دیکھتے ،کوئی بندگی میں مشغول ہے ،کوئی داوشجاعت دے رہا ہے تو بھی کہ کل بتا کیں گے کہ کیسی جنگ ہوگی ؟ حسین این علی سب کیلئے دعا کیس کررہے ہیں۔ ہاں! شنرادیاں مطمئن ہیں کھلی اکبڑ ہیں ،عون ومحر ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ آج گیار ہویں کی رات کون ہے؟ آج کون ہے؟ مجرا گھر خالی ہوگیا۔ عباس ٹہیں ،علی اکبڑ ٹہیں ،عون ومحر ٹہیں ، قاسم بن حسن بھی ٹہیں اور گھر کا والہ شیمی ٹہیں اور ایسے میں گیار ہویں کی رات آئی خیموں میں چراغ ٹہیں سے گھرروشی موردشی اور دوشی تھی خیموں کے والی بھی ٹہیں ،گھر کا وارث بھی ٹہیں اور ایسے میں گیار ہویں کی رات آئی خیموں میں چراغ ٹہیں سے گھرروشی موردشی اور دوشی تھی خیموں کے والی بھی ٹہیں ،گھر کا وارث بھی ٹہیں اور ایسے میں گیار ہویں کی رات آئی ۔خیموں میں چراغ ٹہیں سے گھرروشی صورتی اور دوشی کی اور دوشی کی داروشی کی گئی کے والے کی گئی کے کہی ٹہیں ۔ کا میں میں جراغ ٹہیں سے گھرروشی میں جرائے ٹہیں سے گھرروشی میں جرائے ٹہیں سے گھرروشی میں گھری کی داروشی کی کی داروشی کی دروشی کی دروشی کی داروشی کی دروشی کی دو دروشی کی کی دروشی کی دروشی کی دروشی کی دروشی کی کی دروشی کی دروشی کی دروشی کی دروشی کی کی دروشی کی دروشی کی دروشی کی

چراغ شام غریباں میں کس طرح جلتے کسی کے گھر کو جلایا ہے روشنی یوں ہے

كى طرف آئے۔اب اسداللدى بينى موجود ہے۔

the second of the second secon

یہ قیامت کی رات ہے، آؤ آؤ، ہم سب مل کرآخری مرتبہ رضائے حق کو پانے والوں کوسلام کریں اور جہاں جہاں میری آواز جار ہی ہے، وہ بھی سلام کریں ۔سلام ہوعلی اکبڑ پر ،سلام ہو ہمارا عباس پر ،سلام ہو ہمارا قاسم ابن حسن پر ،سلام ہو ہمارا فاطمہ ذہرا کے اُس کھل پر جس کی لاش پامال کردی گئی۔



maablib.org

## کربلا کے میدان میں شام هونی هانے شام غریباں!

پنجبراً سلام کووی میں یہ نسخہ بتایا، حسین نے آخری سانس تک اس پر ممل کیا، یعنی اطاعت نہیں کریں گے بلکہ تقرب کیلئے مجدہ: ''مُحَکَّلا لَا یُطِعُهُ''.

خبردار! أس كى اطاعت ندكرنا، مجده كرنا اور قرب پالينااوراس شان سے كدكوئى مجده كرنے والا يا جہاں كائنات لرز جائے، ايسا

کده\_\_\_

تجدے کی تیاری کیلئے قیام ختم ہوا، رکوع ختم ہوا، ہجد ہے کی تیاری کیلئے کا تنات کوچھوڑ رہا ہے۔ بیٹانہیں، بھائی نہیں، بیٹیج نہیں، بھلے ہیں، اب گھرنہیں، اہلِ حرنہیں، نہیں نہیں بیل میں بھی بھی ہے۔ یہ سے جدے کا مقام! کس شان سے جدہ حسین کومنظور ہے! یہ پیغیبرگا نواسہ ہے، اُس نے اپنے نانا کو بھی تجدے میں دیکھا، بہت نزویک سے دیکھا ہے، مقام! کس شان سے تجدہ حسین کومنظور ہے! یہ پیغیبرگا نواسہ ہے، اُس نے اپنے نانا کو بھی تجدے میں دیکھا، بہت نزویک سے دیکھا ہے، کا ندھے پرسوار ہوکر دیکھا ہے۔ حسین کومعلوم ہے تجدہ کا اخلاس اور اخلاص بندگی کیا ہے؟ اُس تجدے کی تیاری میں سب پچھچھوڑ کر چلے اور آواز دی:

"يَازَيْنَبُ يَا أُمَّ كُلُثُومٍ يَا رُقَيَّةُ يَا سَكِيْنَةُ عَلَيْكِنُ مِنِّي السَّلامُ".

تم سب پرمیراسلام،سب کورخصت کیا،سوار ہوئے،مقتل میں آئے۔ ہائے وہ دسویں محرم کی نماز عصر،نماز ظہر کا وفت ختم ہو چکا، عصر کی تیاری ہے۔ حسین آخری مجدے کیلئے بے چین ہیں۔ کچھ ویر تو حملہ کیا،خوب لڑے فاتح خیبر کالعل تھا، کیسے نداز تا۔ایک مرتبہ لاش پہر نظر آئی،کہا:

اس کے بعد تکوار کوروک لیا، زخمی ہوتے چلے گئے۔ ذوالبناح کی گردن میں ہاتھ ڈال دیئے۔ کربلا کے میدان میں کون بئین کرے، کون فریاد کرے۔ محمد کی بیٹی چیختی ہوئی کہدر ہی تھی: زینٹ اصلتے ہوئے جیمول سے نکل آ ہے اور بھی کہدری تھی کہ:

جنگل سے آتی ہے فاطمہ زہراً کی سے صدا اُست نے مجھ کو لوٹ لیا وامحداً اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا ہے ہے سے ظلم اور دو عالم کا مقتدا انیس لہو میں زخم تن چاک چاک پر
زینٹ نکل حین تریتا ہے خاک پر
اے ارض کربلا میرا بچہ ہے گناہ ۔
اے ارض کربلا میرا بچہ ہے کناہ ۔
اے دشتہ نیزوا میرا بچہ ہے گناہ

اے نہر علقمہ میرا بچہ ہے ہے مناہ اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے مناہ

گیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو اے دوالفقار تھے سے میں لوں گی حین کو اے دوالفقار تھے سے میں لوں گی حین کو

حسین ابن علی پشت ذوالبمناح پر جھک رہے تھے، دوہاتھ کا نیخے ہوئے نگلے زمین ہے، ایسے میں حسین ابن علی زمین پرآئے اور آتے ہی وعد وَطفلی یادآ یا۔انبیاء کی سیرت تھی، وہ وارث آدم تھے، وارث نوح وابراہیم تھے، وہ وارث موسیٰ عیسیٰ تھے۔وہ وارث محمد تھے،وہ وارث علی تھے۔گرتے ہی مجدہ کیا، بہی مجدہ ہے کہ جلتی ریت پر پیشانی کورکھ کرآ واز دی:

"رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسُلِيُما لِلاَمْرِهِ"

" بیں تیری رضا پر راضی ہول اور تیرے امر کوشلیم کرتا ہول"۔

"وَصَبُراً عَلَى بَلا ئِكَ"

"اورتير \_امتحان يرصبر كرتابون" \_

"لَا مَعْبُوْدَ سِوَاكَ".

" تیرے سواکوئی معبود ہیں ہے"۔

"يَاغِيَاتَ الْمُسْتَغِيثِينَ"

اورآخر میں تجدے میں ایک دعاکی اور عجیب دعاکی کہ پروردگار! میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پوراکر۔ تجدہ ختم ہوا، سرنہیں اُٹھایا گیا، کر بلا کے میدان میں شام ہوئی۔ ہائے شام غریباں، ایسے موقعہ پر بہن بھی آئیں، بھائی کوسلام کیا، رخصت ہوگئیں، گرسکیٹ کہہ چکی تھیں کہ:

#### ميں رات كومنتل ميں چلى آؤں كى بابا

جب خیے جل کے تو زین نے بچوں کو گننا شروع کیا تو دیکھا کہ سکینہ نہیں ہیں۔ایک مرتبہ جلے ہوئے نیموں میں وُھونڈتی رہیں،عابدِ بیارے پوچھا،اُم کلثوم سے پوچھا،ایک ایک بی بی ہے پوچھا۔سکینہ تونہیں ہے؟ کسی نے جوابنہیں دیا۔ ہر ہرطرف آوازدی، ہرطرف ڈھونڈتے ہوئے پھریں۔ جب کہیں ہے کوئی جواب نہ آیا تو دریا کی طرف گئیں ، آواز دی: عباس اسکینہ نہیں ہے۔
کوئی جواب نہیں آیا ، جلدی جلدی قبل گاہ میں آئیں ، کہا: بھائی ایسا سکینہ یہاں آئی ہے؟ آواز آئی: زین اِ آہتہ بولو، سکینہ ابھی اسکینہ یہاں آئی ہے؟ آواز آئی: زین اِ آہتہ بولو، سکینہ ابھی سوئی ہے ، سکینہ سنے پرسور ہی ہے۔ زین ہے جا کرسکینہ کا باز وتھا مااور کہا: اُٹھوسکینہ اس طرح ہے راتوں کوکوئی گھر چھوڑ کرنہیں جاتا۔ کہا:
پھوپھی اماں! میرے بابا بھی تو اسکیل سورہ ہیں۔ ان کوتہا نہیں چھوڑ وں گی۔

maablib.org

بھترجسم ریت پر سوگنے،ظالموںنے گھوڑوں سے لاشیں پامال کردیں۔شام غریباں آنی،آل محمد کے خیمے جلانے گئے،بچوں نے طمانچے کھانے بیبیوںکی چادریں لوٹی گئیں کل طوق و رسن میں قید کرکے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا جانے گا۔

صین ، فاظمہ کے نورنظر، حین ، علی کے لخت جگر حین ، محر کے نواسے حین ، راوتسلیم بیں بیعت ریزید سے انکار کیااور 28 ررجب 60 ججری کو مدینے سے چلے۔ مال کی قبر، بھائی کی لحد ، نانا کا مزار چھوڑا ، نگاہ یاس سے مدینہ بیں رہ جانے والوں نے اہام کو دیکھا کہ دیکھیں! اب مسافر کب آتے ہیں؟ 30 شعبان کو حین این علی کہ پہنچ ، اس خیال کہ حاکم وقت کی نگاہ ذاتی مفاوات کے سلسلہ بین مکہ کااحر ام باتی ندر کھے گی اور کہیں خانہ خدا کی حرمت ضائع نہ ہو حسین این علی ، این عباس سے یہ کر چلے اور کر بلا پہنچ کروعد وطفی اوا کرنا ہے اور بہتر (۲۲) قربانیوں کو پیش کرنا ہے۔ آٹھ ذی الحجر کو مکہ سے کوچ کیا ، 9 ذی الحجر کو سفیر آل مجرم ملم بن عقبل کے قبل کے خرمی ۔ اس موجانے کا خوف نے خرض راہ جن کے مسافر کیلئے ہرقد م پر صعوبتیں تھیں ۔

تویں محرم کو حین الشکر اعداء میں گھر گئے۔ایک رات کی مہلت اور دی ، شاید کوئی مر دِآزاد فکر حق کی طرف آکر مثالی نمونہ بن جائے۔ دسویں محرم کی مج ہے اللہ شروع ہوئی۔ ہزاروں تیر پہلے ہی جلے میں لفکر مخالف کی ست سے چلے ، یا ئیس انصار وہیں تڑپ کر مر سے ہے۔ پھر پھین کے ساتھی چلے ، طفل کے دفیق ، چھوٹے عزیزوں کی باری آئی۔ پنجتن پاک کے نمائندے کر بلا میں موجود تھے ، حسین ختی مرتبت کی نمائندگی کررہے تھے علی اکبرامام حسین کے نمائندے تھے ، عباس حضرت امام علی علیدالسلام کے اور قاسم امام حسن علیدالسلام کے فرائفن انجام دے رہے تھے۔ قاطمة کی نیابت زین بھر رہی تھیں علی اکبر میدان میں گئے ، حسین نے صبر کی داد دی اور جیٹے کی لاش خوداً شمالا ہے۔ قاسم بن حسن کی لاش خوداً شمالا ہے۔ قاسم بن حسن کی لاش خوداً شمالا ہے۔ قاسم بن حسن کی لاش خوداً شمالا ہو چکی تھی ۔ حسین نے اس کور کھر عباس کو انتخابیا۔

بھانجوں کی لاشیں آئیں تو زینٹ نے شکر کا سجدہ اوا کیا۔عباس دریا پرعکم گاڑھ کرسو گئے۔ چھ مہینے کا بچیلی اصغر تیر کا نشانہ بنا۔ مقتل میں اُس بچے کی قبر بنادی عصر کا وقت آتا چلا، حسین ابن علی ذرئے عظیم کی منزل پر آئے ، دعائے ابرا ہیم وقد کی پیجیل کا وقت آیا۔ رُک کرلاشوں پرنظر کی اور آواز دی:

### "بَاابُطَالَ الصَّفَاءِ وَيَافُرُسَانَ الْهَيْجَابِاتِي أَنَادِيْكُمْ فَلاَ تُجِيْبُونِي هَلَ مِنْ نَاصِرٍ يَنْصُرُنَا".

''اے میرے بہادرو! میرے وفادار دوستو!اے میرے عزیزو! میں تنہیں پکاررہا ہوں اورتم میری آواز کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کوئی ہے جو سین غریب ومظلوم کی مدد کرے؟ میرانیس کہتے ہیں:

ناگاہ سوئے لائن پر جا پڑی نظر فرمائے سر کو پیٹ کے سلطانِ بح و بر سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخمار خاک پر اکبر اُٹھو کہ گھوڑے ہے گرتا ہے اب پرڑ اُٹھو کہ گھوڑے سے گرتا ہے اب پرڑ بھولے پرڑ کو نیند میں قربان آپ کے آؤ نمانے عصر پڑھو ساتھ باتے کے آؤ نمانے عصر پڑھو ساتھ باتے کے

پهردريا کي طرف ديکهااورآواز دي:

عبائ نامدار ترائی سے اُٹھ کے آؤ پھکتا ہے تلب جل رہے ہیں سب جگر کے گھاؤ چھڑکو میری زرہ پر جو پانی کہیں سے پاؤ چھٹرکو میری نرہ پر جو پانی کہیں سے پاؤ چلتے ہوئے عدم کے مسافر سے مل تو جاؤ ہم سب کے کام آئے ہیں چیے ہیں روتے ہیں بارہ پیرہوئے کہ نہ لینے نہ سوئے ہیں

خیے میں کہرام مچاہوا تھا، سب کوامر بہ صبر فرمایا۔ عابقہ بیار کے سربانے آئے، اُن کوخدا حافظ کہا۔ زینب کود کھے کر بولے: ہم نے قافلہ کو مدینہ سے کربلا تک پہنچایا ہے، اب تنہارا کام ہے کہتم اس قافلہ کو مدینہ لے جاؤاور جب مدینہ جانا تو میرے نانا کو میری طرف سے سلام کہنا اور بید کہنا کہ حسین نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ سب کوخدا حافظ کہا، خیمے کے پردے کے قریب آئے، آواز دی: کوئی نے جاری سواری لانے والا؟ \_\_\_\_ کوئی نے تھا۔

گھوڑا گردن ڈالے قریب آیا، آپ سوار ہوئے۔ ناگاہ ایک بچی کی آواز آئی بھیرو بابا۔ حسین گھوڑے ۔ اُتر پڑے۔ بچی کو پیار کیا اور کہا: سکینڈ! مجھے جانے دو، میں شاید پانی لاسکوں۔ بچی نے باپ کوخدا حافظ کہا۔ دم بخو دورواز ہو خیمہ پر آ کر چپ کھڑی ہوگئیں۔ اِس انظار میں کہ باب آئیں گے۔ حسین مے کر بلا کے میدان میں ،شام ہوگئ ،حسین ندآئے۔ خیے جلے ، بچوں نے طمانچ کھائے ، کھر لٹا ،حسین " نہیں آئے۔اندھیراہوگیا علی کی بڑی ہیٹی نے بچول کوجع کرنا شروع کیا، جب یا ہرمیدان میں سب ایک جگہ جمع ہوئے تو زین بے نے ویکھا کہ سكينة نہيں ہيں۔ ہرطرف آواز ويتى ہوئى چليں، سكينة، سكينة وريا پرجا كريكارا: عباسٌ! كياوہاں سكينة أبى ہے؟مقل ميں آئيں، بكى كويكارا۔ آواز آئی: آہت بولو بہن! سکین یہاں ہارے سینے پرسوری ہے۔نہنٹ نے سکینٹو چونکایا شانہ ہلاکر۔کہا: چلو، بیچ اسکینہیں سوتے گھبرا كركها: يحويهي امال!ميرے بابا كيے ہيں۔



# کربلا میں یزیدی فوج کی طرف سے اعلان کر دیا گیاکہ اپنے اپنے قبیلوں کے سرداروں کی لاشوں کو ھٹالیں اس لئے کہ ایک غریب لاش پامال ھونے ھونیوالی ھے۔

حفزت امام حمین علیه السلام نے آخری محدہ کیا نینوا کی سرزمین پر ذات واجب کی بارگاہ میں۔ بیمنزل ہے، دیکھا آپ نے۔ پہلے مبر، پھرصلوا ۃ۔معابر نے محدہ کیا تو سرر کھتے ہی آ داز دی:

"يَاغِيَاتَ الْمُسْتَغِيثِينَ"

تیرے امتحان بیں صابر ہوں، تیری مشیت کوشلیم کر رہا ہوں۔ تیرے تھم کو مان رہا ہوں۔ تیرے سواکوئی معبود نہیں۔ اے بے
پٹاہوں کو پٹاہ دینے والے! حسین تیری ہارگاہ میں آرہا ہے۔ تاریخ کیلئی ہے کہ آخری تجدے میں بیآ خری الفاظ ادا کے بھرم کی دسویں الا ھ
ہے، عمر کا وقت ہے، آفاب فوج کے قریب ہے۔ ایسے میں معلوم ہوا کہ زمین لرزتی چلی گئے۔ کا نکات میں تبلکہ بھی گیا۔ ایسا معلوم ہوا کہ
ہورہا ہے؟ جواب دیا: یکھوچی اماں! فرامیر اہا تیرہ ہام کر بھے تیمے کے در تک لے جائے۔ پہنچایا، پردہ آٹھایا، عابد بیار نے سر بلند کر کے کہا:
ہوا ہے اگر اسلام ہو۔ مظلوم نے ، بیاڑ نے ، صابر نے صابر کوسلام کیا۔ قیامت کی شام ہم بیاں۔ آردوا و بیس لفظ عام ہے گل
ہیا! عابد بیار کا سلام ہو۔ مظلوم نے ، بیاڑ نے ، صابر نے صابر کوسلام کیا۔ قیامت کی شام ہم بیاں۔ آردوا و بیس لفظ عام ہے گل
ہجاں چا کرا طلاق انظہاتی پلیا گیا، وہ بنیوا کی زمین تھی۔ کر بلاک سرز مین پر دنیا نے دیکھ لیا کہ حقیقت میں صرکر نے والے ایسے ہوتے ہیں۔
ہجاں چا کرا طلاق انظہاتی پلیا گیا، وہ بنیوا کی زمین تھی۔ کر بلاک سرز مین پر دنیا نے دیکھ لیا کہ حقیقت میں صرکر نے والے ایسے ہوتے ہیں۔
ہورات اور اب بیا تری منزل ہے جس اور اس گئی ایس کھرائی کور دیاں اورٹ تی ہوگے۔ ہاں! خیے جل چی بی جول ہے ، بیاں اس لئے کہا کے گل میں کہا تھا ان کردیا گیا ہے کہ مرداران لشکرو قبائل اپ ماس لئے کہا کی کورٹ وی کے اورٹ کی جس کے وارث زندہ ہوتے ہیں، وہ قبیلوں کے مرداروں کی لاشوں کو بٹالیں ماس لئے کہا تھا گیا تھی تھور وہ وہ کیا۔ اس ایسے بھی کہ جس کے وارث زندہ ہوتے ہیں، وہ ایک ایسے ایسے بھی نہ تھی کے مرکا اغدازہ کرو کہ بچوں سے کہتے جاتے سے کہ گھرانا تھیں۔
پیاں اٹھاتے ہیں نہ تی نہ بھی نہ بھی نہ نہ کے کورٹ کورے عابد بھارے میں کا اعدازہ کرو کہ بچوں سے کہتے جاتے سے کہ گھرانا توں

### کربلا کے میدان میں جناب سیدۂ کاسفید بال کھول کرھرھرشھید پر گریہ کرنا

کربلا والے علم ویقین کے ساتھ شہید ہورہ ہیں، تہ تیج و خجر گلا رکھ کر بھی شہید ہورہ ہیں۔ اُن کی شہادت اور مراتب کا کیا کہنا۔ کر بلا میں ہم تقویٰ کی چندصورتوں کو ایک ساتھ و کیھتے ہیں۔ بہتر (۲۲) جونظر آتی ہیں، اُن کا وقار دیکھو، اُن کا شدتوں میں عبر کرنا ویکھو، اُن کی احتیاط دیکھو جبکہ ان کے مقابل میں لئکر کبیر ہے جوا ہے آپ کو بادشاہ کہتا ہے گرشنر اوی نیٹ نے شام میں یزید کے دربار میں اس کا جواب دیا تھا کہ جس کو تو بادشاہی یا حکومت جھتا ہے، وہ حکومت نہیں ہے بلکہ مہلت ہے۔ یزید کو یہ مہلت ملی تو وہ سمجھا کہ اب ہم اس گھرانے کو باوگر دیں گے۔ گراس کو بین معلوم تھا کہ:

"إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ".

"اللمتقين كے ساتھ ہے"۔

"وَلَا تَقُولُو الِمَنُ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُواتُ".

"جولوگ راه خدا میں آل کئے جائیں ، انہیں بھی مردہ نہ جھنا''۔ (بقرہ: 154)

یزیدکو بیس معلوم تفاکدالله شهداءکوحیات عطاکرتا ہے۔اس طرح حیات پانے والے ہمیشہ بمیشہ کیلئے زندہ ہوجاتے ہیں۔حسین شہیدراہ خدا ہیں۔

حسین ایک سلسلہ کا نام ہے، حسین تنہانہیں ہیں، حسین وہ سلسلہ ہیں جوآ وظ سے خاتم النہین اور آپ سے قیامت تک کچی زبانوں کا سلسلہ ہے۔ عزائم حق کا نام حسین ہے، اس لئے حسین مؤمن کی واحد تمنا ہیں، حسین تخدید سے مؤمن ہیں، حسین مؤمن کیلئے، وہ مزل اعلیٰ ہیں جس کود کھ کرمؤمن مسلسل ترقی کی راہیں ہے کرتا جاتا ہے۔ حسین ابن علی اللہ کی ایک بردی نشانی ہیں، صاحبانِ تقوی کیلئے ایک رمز ہے۔

شام ہو پچی ہے کر بلا میں ، کر بلا کے میدان میں شام ہو پچی ہے۔ دنیا داقف ہو پچی ہے کہ کر بلا بین کیا ہوا؟ محد کی بینی کا بیٹا حسین، الفائیس رجب کو مدینے سے نکلا ، تین شعبان کو مکہ پنچا ، آٹھ ڈی المحجہ کو مکہ سے نکلا ، دومحرم کو کر بلا پنچے۔ چارمحرم کو نظر آئے ، سات محرم کو پانی بند ہوا ، نویں محرم کو حسین ہر طرف سے گھر گئے ۔ دسویں محرم کو فاطمہ نہ کا مجرا گھر اُجڑ گیا۔ یہ ہے عاشورہ ، دسویں کو فاطمہ نہ ہرا کا مجرا گھر اُجڑ گیا۔ میہ ہوا ، نویس محرم کو محسین نے جان دے دی مگر ایک ہوں کیا ہے کہ اور کیا ہے کہ اور کیا ہے کہ کہ ہوا گھر اُجڑ گیا۔ میہ ہوا ن دے دی مگر ایک ہی دن کے فرق میں کیا ہے کیا ہوگیا۔ کل کی راہ بھی ،عباس تھے ،علی اکبڑ تھے ، قاسم تھے ،عوان ومحر تھے ،کنبہ حسین نے جان دے دی مگر ایک ہی دن کے فرق میں کیا ہے کیا ہوگیا۔ کل کی راہ بھی ،عباس تھے ،علی اکبڑ تھے ، قاسم تھے ،عوان ومحر تھے ،کنبہ

بھراہوا تھا،اصحاب وانصار تھے،آج کی رات خیمے جلے ہوئے تھے، پچ طما نچے کھا چکے تھے، بجیب منزل قکر ہے، یقینا حسین اللہ کی ایک بودی نشانی ہیں۔صاحبانِ تقویٰ کیلئے ایک رمز ہیں اور کر بلا رہتی و نیا تک اپنا پیغام دردکی موجوں پر بھیجنا رہے گا۔ گر چند یا تیں من لو، کر بلا کے میدان میں شام ہوئی۔

قاتل خود بیان کرتے ہیں: مقتل تو پہلے ہی ویران تھا، چند لاشیں پڑی تھیں گرخدا کی تئم! ہم نے دیکھا کہ ایک بی بی جس کے بال کھلے ہوئے تھے، کبھی ایک لاشے پر جاتی اور کبھی دربیا پر جاتی اور بار بارا آسان کی طرف دیکھے کہ کہتی کہ پروردگار! میں نے اس پچ کو چکی چیں چیں کر پالا تھا۔ پہچانا آپ لوگوں نے \_\_\_ یہ کون ہے اور کس کا امتحان لیا گیا ہے؟ یہ کس کی آ واز تھی ؟ سیر ہجاتی ہے بوچھا کہ دہ بی بی کون تھیں؟ تو انہوں نے فر مایا: وہ میری دادی فاطمہ زیر اتھیں \_ بھی زینب کو سہارا دیتی تھیں کہ ند تھیراؤ بی ! تمہارے بابا آ



#### دنیاوالو!یزیدیت سے مت گھبراؤ۔یزیدیت کے خاتمہ کیلنے حسینؑ کاذکر ھی کافی ھے۔

انسانی فطرت کی پیچیدگیاں ہر دور میں تاریخ کے صفحات پراُ مجرآتی ہیں اور خصوصاً جب جبلت اکتساب ظلم پراُ تر آتی ہے تو پھر
انسان سفک د ماءاور فساد فی الارض کا عادی ہوجا تا ہے۔انسانیت کی اصلاح جن بندوں کے ذمہ ہے، وہ سنت الہی کی پیروی کرتے ہوئے
مجھی فتندو پیکارکوا پنی مدافعت ومصالحت ہے روکتے ہیں اور بھی نیخر بدست اور سر بکف ہوکرا جماعی زندگی ہیں اصلاح کی یہی دوصور تیں ہیں
اور بنت دسول فاطمہ ذہراسلام الله علیہا کے دونوں بچوں نے اس شان سے اسپے قرض اصلاح کوادا کیا یکیم الامت علامہ اقبال نے اس مسئلہ
کو بول نظم فر مایا ہے:

آن كه همع شبتان حرم طافظ جمعيت فير الامم اللهم اللهم

و دندں بھائیوں کے پیش نظر ایک ہی مقصد تھااور ای مقصد کی تھیل کیلئے کسی نے جام زہر نوش فرمالیا اور کسی نے زیر خبر سجد ہ معبود

13 هـ ، جب رجب کامهبینه تفاکه فرزی رسل التقلین نے اپنے مقصد کا اعلان فرمایا اورضریح رسالت پناہ کوتھام کراپنے معبود کو یوں مخاطب کیا:

" خداوندا! یہ تیرے نی حضرت محد مصطفے کی قبر ہاور میں تیرے نی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔خداوندا! وہ وفت قریب آگیا جس کا مجھے علم ہے۔میرے پروردگار! مجھے چن لے اس مقصد کیلئے جس میں تیری اور تیرے رسول کی خوشنو دی ہو'۔
میرے پروردگار! مجھے چن لے اس مقصد کیلئے جس میں تیری اور تیرے رسول کی خوشنو دی ہو'۔
رضائے حق کے جویانے مدینے سے نگلنے وفت اپنا وصیت نامہ تحریر فرمایا۔ آغاز وصیت میں خدائے قدوس کے ایک ہونے اور

اہے تانا کےرسول برحق ہونے کی گوائی دی اور جنت و تارحشر ونشر کی شہادت دی اور پھر بیاعلان فرمایا:

''میں فتنہ وو فساد کیلئے گھر نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ میں مدینے جارہا ہوں ، فقط اس لئے کداینے نانا کی اُمت کی اصلاح کروں''۔ مدینہ سے نگلتے وقت شاوج از مدینے کے ہرانسان کواپنے ساتھ لے کرنگل سکتے ،اگر ملک میری کا خیال دامن میر ہوتا:

ر مائش سلطنت بودے اگر خود نہ کردے باچنیں سامانِ خ

ا پنے گھر والوں کو لے کر نگلے، چند کم من بچے، چند بیبیاں، چندنو جوان، پھر وہ قافہ جو جہادِ حقیقی کیلئے لگلا۔ رات کی تاریکی میں نہیں، دن کے جالے بیس نگلے۔ اعلان کر کے چلے۔ کفر کی دنیا کہتی رہ گئی کدا گر حسین اب چلے تو اُن کے گر دراہ سے بھی مطالبہ بیعت ناممکن ہوجائے گا اورادھرسیڈ الشہد اء نے بھی طفر مالیا تھا کہ کی صورت میں مدینہ چھوڑ دیا جائے تا کہ سوالی بیعت پراگر اُڑ اَئی چیئر جائے تو آنے والامؤرخ کہیں بیدنہ کھے کہ فرز نبورسول نے روضۂ رسول کی حرمت کا بھی خیال نہ کیا۔ لاکھوں مسلمان میں جھے رہے کہ مدینے سے فرز نبورسول کی طرف ایک سے کہ کہتا ہیں بیاں جمعت رہے کہ مدینے سے فرز نبورسول کے جورکیا۔

ذی الحجہ کی سات تاریخ کوآخری خطبہ ارشاد فر مایا۔ البی تو توں اور طاقتوں پر گفتگوفر ماتے ہوئے موت کے بیٹنی ہونے کا ذکر کیا اور پھر صاف طور پر اعلان فر مایا کہ صحرا کے درندے عراق کی سرز مین پر میرے جسم کے فکڑے فکڑے کررہے ہیں لیکن اس سے مفرنہیں ، کوئی اور راہِ گریز نہیں ۔ پس بیہ فیصلہ ہے کہ رضائے البی ورضائے اہلی ہیت ، ہم اہلی ہیت کی وہی مرضی ہے جوخدا کی مرضی ہے۔

یہ ہیں وہ ناموں کعبہ جنہوں نے کعبہ کا اِس قدر خیال کیا۔ لیکن کیا دنیا نے نہیں دیکھ لیا کہ 63 ہے کے آخرتک طاخوتی طاقتوں اور یزیدی گفتگروں نے فرزندرسول کا خون بہا کراتئی جرات وجسارت پیدا کر گئی کدائن کے آئے نہ خواب گاورسالت کی کوئی قدرتھی اور نہ تربیم کعبہ کی۔ وونوں مقامات کوروند ڈالا گیا۔ مبجدرسول کی ہے جرمتی کی گئی اور خانہ کعبہ کے پردے کو آگ لگا دی گئی۔ فرزندرسول نے بہیں پیش گوئی فرمائی تھی کہ میر الہو بہا کرتم جری ہوجاؤ کے ہے تم کسی کی حرمت کا خیال نہ کروگ اور بالا خرح ف بہحرف وہی ہوا جوفر زندرسول نے کہددیا تھا۔ آٹھ ذی الحج کو مک کہ بیا ہو (۹) ذی الحج کو آلے تھرف کے دارالا مارہ بیس دی گئی اور ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقبل کو عید کے دن آل کرویا۔ وہ سلم جوا گر کو فدت بی جواتے تو شاید کر بلاک جنگ کا نقشہ بی کچھاور ہوتا لیکن مرضی معبود ہی تھی۔

غرض کوفید کی طرف اس قافلہ کا رُخ تھا کہ حکومت کی فوجوں نے راستے بند کردیئے اور دشت نینوا ہیں فرات کے کنارے عاضریہ سے متصل کر بلاکی زمین پریہ قافلہ اُترا ۔ سالا رِکاروان نے زمین پسند کی ، پچپن کا وعدہ یاد آیا اور ساتھ نا نا بھی یاد آ گئے۔ آپ اُن یاد گار کھوں کو یاد کر کے کافی دیر تک روتے رہے۔

دوسری محرم تھی کہ نظر جمع ہونے لگے اور ہر باریجی مطالبہ کہ حسین بیعت کرلیں لیکن سارااختلاف تو ای بیعت پر تھا۔ مدینہ کا شہر یا شام کی زرخیز زمین، وجهٔ نزاع نہیں تنمیس۔ فرزندرسول نے سنت الی پڑھل کرتے ہوئے اعلان کردیا کہ سردینے آئے ہیں، بیعت کرنے کیلئے نہیں۔فرات سے خیمے جرانبٹا دیئے گئے ،ساتویں سے پانی بند ہوگیا۔ سخت ترین گرمی کامبینہ، بچوں کی پیاس،اعداء کی کثر ت،عزیزوں کی قلت،شہادت کا یقین ،غرض کوئی امرایسانہ تھا جواس پائے ثبات کومتزلزل کردیتا۔

وہ العطش کی صداؤں میں مل رہا تھا سکون وہ ارجعی کی عداؤں میں اُٹھ رہے تھے قدم

محرم کی چیتاریخ کوفرزندرسول بالکل گھر سے تھے۔نو(۹) کی شام آئی، ایک رات کی مہلت عبادت الہی کیلئے ما گلی، یعنی فشکر مخالف کوایک رات کی اورمہلت دی کہ وہ سو ہے کہ کس کے مقابل میں پیفٹر آ رائی ہور ہی ہے۔ای طرح شاید کوئی تُرتکل آ معرک کہ کارز ارگرم ہوا۔

اس معرکہ کیلئے فرزندرسول نے بیرمناسب سمجھا کہ مدینہ میں جنگ نہ ہوتا کہ کھے میدان میں حق و باطل کا مقابلہ ہوجائے۔ خانۂ کعبہ میں ج کے موقعہ پرکوئی لڑائی چھڑتی تو سازش کا پینڈ نہ چلتا اور یہی سمجھا جاتا کہ کسی حاجی نے قبل کردیا۔ فرزندرسول میرچا ہے تھے کہ ایک ایسے مقام پر میلڑائی ہو کہ کسی کو پھرشبہ ہاتی ندرہے کہ کون کس طرف سے لڑر ہاہا در میہ ہات واضح ہوجائے کہ میں کی ساتھ کون ہیں اورافشکر مخالف میں کون ہیں اورائن کے معاون کون ہیں؟

تاریخ این جنگ کو پھر ندہ ہرائی۔ لشکرخالف ہے مرسعد نے پہلا تیر چلایا، ہزاروں تیر کمانوں سے لیکے۔ باہیں ساتھی ای وقت شہید ہوئے۔ پھر رفیقوں کی بہاری آئی۔ ایک ایک نے داور فاقت وی ہضعفوں نے شباب ایمان کی بہاری وکھلا کیں، جونوں نے شجاعتوں کے رنگ دکھلائے، بچوں نے مسکرا کرجا نیں دیں، اٹھارہ بی ہاشم تڑپ کرمر گئے۔ جعفر طیاڑ کے بوتے ، حیدر کرار کے نواسے، حیدر صفدر کے نوانظر مارے گئے۔ عباس تر ائی سے پھر ندا کھے علی اکبڑ نے داغ مفارفت دیا۔ پنجتن پاک کی پوری پوری نمائندگی تھی۔ آخر میں سرور وسردایہ قافلہ، نائب احر میدان میں تشریف لائے۔ آخری جنگ کی اور بار بارفر ماتے تیے: محرکا نواسہ ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، بھی نافر ہوں، مجھے شمارو۔ تم کوچین نہیں سے گا۔ میری رگوں میں فاطمہ کا دودھ ہے، مجمد کا لہو ہے۔ بیعت بھے سے نامکن ہے۔ میرا بیعت کرنا ہزید فاحق کے ہر امرکوتنا ہے، اور سے میرا سرحاضر ہے۔

محرم کی دسویں ،عصر کا وقت تھا کہ سرتا پارخی ہوکر گھوڑے سے زمین پرتشریف فر ما ہوئے ،عصر کی نماز اوا کی ، بیعت کیلئے ہاتھ نہ اُٹھے ہجدۂ معبود میں سرکاٹ کرزمین سے اُٹھالیا گیا۔

یہ ہے وہ عظیم المرتبت قربانی جس کا ذکر ہرسال وہرایا جاتا ہے،اس لئے کدونیا یزیدیت سے ندگھرائے،اس لئے کداقلیت اکثریت سے پریشان ندہو کیونکہ زحمتوں اور مصیبتوں پر صبر وشکر سے قابو پالیا جائے۔اس یادکوتازہ کیا جاتا ہے کداب بھی یزیدی طاقتیں موجود ہیں: مویلی و شبیر و بزید این دو قوت از حیات آید پدید وکر حسین کو باقی رکد کر جم کو باطل کی طاقتوں سے نبردآ زما ہونا ہے، مقصد یمی ہے کہ جم ببرصورت فکر سے کی اشاعت کریں، اتحادِ ملت کیلئے کوشاں ہوں اور ہرآن استحکام ملت کیلئے سائی رہیں۔

maablib.org

#### همارا سلام پھنچے کربلا کی بے کفن لاشوں پر

وہ حین جس کی یادمنانے کیلئے اور جس کے فم کو باتی رکھنے کیلئے اور ماتم کرنے کیلئے م آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ ذکر ذکر حسین نہیں بلکہ ذکر محرکر بی ہے۔ یہ ذکر ذکر خاتم النہیں ہے۔ اب آپ بجھ گئے کہ اس ذکر کی اہمیت کیا ہے؟ اگر تابع ہیں حین رسول کے اور رسول تابع ہیں حاتم النہی کو اس کے معنی یہ ہیں کہ حین مرضی مولا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر مدینے سے نکلے تو مرضی مولا تھی اور یہ طے کرلیا تھا کہ بہتر (۲۲) کا لشکر ہزاروں سے اگر یہ طے کرلیا تھا کہ بہتر (۲۲) کا لشکر ہزاروں سے مکرا جائے تو مرضی مولا بی تقی اور یہ طے کرلیا تھا کہ بہتر (۲۲) کا لشکر ہزاروں سے مکرا جائے تو مرضی مولا بی تقی مولا بی تقی مولا بی تقی ہوگی۔

۔ کوئی بینہ کے کہ حسین نے ایسا کیوں کیا؟ اس واسطے کہ حسین تابع حکم البی ہے، تابی سواوہوں نہیں ہے، ای لئے حسین نے بیعت سے انکار کیا تھا کہ دنیا جان لے کہ بیعت تابع ہوں ہوتی ہے۔جوایک مرتبدا ہے آپ کوذات واجب کے ہاتھوں بھے ویتا ہے، وہ پھر کسی اور کے ہاتھوں نہیں بکتا ظلم کرنے والے ہواوہوں کی متابعت کرتے ہیں بظلم کرنے والے:

"يَامُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ"

"تم كوبرائى كا تعم دية بين، وه تم كويرى باتون پرآماده كرتے بين" \_(نور: 21) فرزندرسول نے بیعت كرنے سے انكار كرديا اور آواز آئى:

"فَاسْتَبْشِرُ وُ ابِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعَهُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم".

"لى خوش موجاؤ، لى بشارت ياؤكم نے برااچھاسوداكيا ہاورسيكامياني عظيم ہے"۔ (توبد:11)

عظیم کامرانی ہے، فرزندرسول متابعت رسول کی منزل پرفائز ہیں ،اس متابعت کی آخری منزل ہے کہ جہاں آواز دیتا ہے قرآن ''وَ السَّلامُ عَلیٰ مَنِ ا تَّبُعَ الْهُلای''

"سلام ہوأس پر جو ہدانیوں کی پیروی کرئے"۔(طٰہ':47) (قرآن میں انبیاء پرسلام سورۂ صافات، آیات79،109،120

اور 130 میں میں)۔

"سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيُم"

جِ الرقر آن مِن : "سَلامٌ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ"

باور

"سَلَامٌ عَلَى مُوسَى و هَارُونَ"

ہے تو پھر كر بلاوالوں كيلئے بھى قرآن مجيد ميں سلام موجود ہاوروہ يدكه:

"وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُداى"

"سلام ہوائی پرجس نے ہدا بنوں کی پیروی کی"۔

"وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى" (عل: 59)

" سلام ہواُن پرجواس کے بندول بیں چنے ہوئے بندے ہیں، مصطفیٰ بندے ہیں''۔

"سَالامٌ عَلَيْكُمُ بِمَاصَبَرْتُمُ فَنِعُمَ عُقْبَى الدَّارِ"

"سلام ہوتم پرکیا صرتم نے ،میرے صابر بندوں پرسلام ہو"۔ (رعد: 24)

"سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَّبِّ رَّحِيم"

"ربرحم كى طرف سے سلام ہو"۔ (يلين: 58)

"سَلامٌ عَلَيْكُمُ طِبُتُمُ فَادُخُلُوْ هَاخَالِدِيْنَ"

" تم پرسلام، بیجنتوں کے دروازے کھلے ہوئے اورتم ان میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے داخل ہوجاؤ"۔ (زمر:73)

وہ جہاں ملائکہ مقربین شہداء پرسلام کررہے ہوں ، جہاں ہدایت پانے والوں پرسلام لازم ہے، تو وہاں ایک مرتبہ ہم سلام کرلیں اورائس آقا کوسلام کریں، اُس مولاً پرسلام کریں کہ جس پراس وقت سلام ضروری ہے، سلام ہومیرا کربلا کے اُس شہید پرجس کی لاش اس وقت ہے گوروکفن پڑی ہے، سلام ہومیرا فرزندان رسول آپ پر، اس لئے کہ آپ نے صبر کیا، اس لئے کہ آپ نے ہدایت وسول کی پیروی کی۔

سلام ہومیرافرزندرسول آپ پراوراُس بہنے والےخون پر،اُس بہنے والےلہو پر،اُس شہید پر جوآپ کے بازوؤں پردم تو ژر ہاتھا،
ایک ایک شہید پر جمارا سلام ہو فرزند حسین ابن علی پرسلام ہو، برادران حسین ابن علی مظلوم پرسلام ہو، سلام ہوعلی اکبر پر،سلام ہوعون وجمہ
" پر،سلام و قاسم بن حسن پر،سلام ہوعباس ابن علی پراورسلام ہو جمارا اُن اصحاب وانصار پر جو لبیک لبیک کہدکرا پی جانیں فرزندرسول پر نثار
کرر ہے تھے اوراعلان کرر ہے تھے کہ ہم ہواوہوں کے ساتھ نہیں ہیں، خدا کے ساتھ ہیں۔

ایک تقسیم ہو چکی تھی کر بلا میں ،اس طرف ہوا ہے ، اُس طرف خدا ہے۔ جو خدا کے ساتھ ہیں ، اُن سب پر ہماراسلام ہو۔ ہماراسلام ہوشام غریباں کی اس مجلس میں امام مظلوم پر جس نے آخر وقت کہ انتہائی صبر واستقلال واستقامت ہے اس بات کا شوت دیا کہ وہ ہدا بتوں کے ساتھ ساتھ رہے اور جس کے ساتھ مرنے والے ایک ایک شہید نے اس بات کا شبوت دیا کہ وہ ہدایت کے ساتھ ہے ، کسی ہواوہوں کے

ساتھ ہیں ہے۔

ہماراسلام قبول ہورہا ہے، ابہم سلام کریں گائی پرجس کا نام ٹانی زہر اندنے کبرٹی ہے، جو فاطمہ زہرا کی نائب ہیں۔
بی قبی \_\_\_ غلاموں کا سلام قبول ہو۔ بی بی ا آئی کہلی رات ہے جہاں اہلی حرم کی گرانی آئی کو کرنا ہوگ ۔ بی بی اکل تک عباس سے بھی کل ہوت و اور ہمارا محمد سے بھی سے بھی تھے بکل تک قاسم ابن حسن سے بکل تک علی اکبر سے ۔ بی بی ا آئی آئی آئی سے جا ہوئے جیموں کی گرانی کریں گی ، ہمارا سلام قبول ہواور ہمارا سلام ہوائی ہی پر جوطما نچے کھا کھا کر چھا کو پکار رہی ہے: آؤ چھا، خیے جمل رہے ہیں۔ چھا تھیں آئے ، سکونہ کا کرفتہ جل گیا ، چھا تھیں آئے۔ سکونہ کی دور میں جا کیں گی ، بابا سکونہ کی بیا ایس رہونے کیا گئیں ، چھا تھیں آئے ۔ بی بی اہماراسلام ہوائی پر ۔ سکونہ بی بی اس سے ایک رات کے اندھیرے میں جا کیں گی ، بابا کے سینے پر سونے کیلئے۔



maablib.org

ذوالجناح رُک گیا،مولا نے فرمایا:چل میریے راھوار،رُک کیوں گیا ھے؛ذوالجناح نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا:مولا!میں کیسے چلوں،سکینہ رو کرکھہ رھی ھے کہ میریے بابا کے گھوڑنے! رُک جا،میں یتیم ھوجاؤں گی۔

اے حسین این علی ااے فرزندرسول اجب آپ گھوڑے پرسوار ہو چکے تھے، آخری منزل تھی ، بہنوں ہے رخصت ہو چکے تھے۔ عباس ند تھے ،علی اکبرند تھے ،عول ومحمد ند تھے ، تا کم ند تھے ،کوئی یاروناصر ندتھا۔ ہاں! آپ اکیلے تھے ۔ بہن کودیکھا: '' نَظَرَ عَیْناً وَمِشْمَالاً''

دائی جانب کود میصا، با کیں جانب کود میصا، جب کو میصا، جب کو گئیں ہے تو کہا: ذوالجناح چل \_ بیآخری سواری ہے۔ جونمی ذوالجناح نے ارادہ کیا، ایک مرتبہ گھوڈا اُک گیا۔ بوچھا: کیوں چلتے نہیں؟ کہا: مولاً اید دیکھئے۔ آپ نے دیکھا، تمن برس کی پنگ گھوڈے سے گئی۔ آپ گھبرا کیں نہیں، آپ پر بیٹان شہوں، آپ چران شہوں۔ بی جاری آخری مجلس ہے۔ بیہ جارا آخری عم ہے۔ اس کے بعد پھر جاری کا فائنہ ہے۔ اس کے تمنا کے ساتھ اگر پھری جاری کا فائنہ ہے۔ اس کے تمنا کے ساتھ اگر پھری کا ماری کا فائنہ ہے۔ اس کے تمنا کے ساتھ اگر پھری کا دوگئی ہے تو کھل ہوجائے۔ بیدو چار جملے سنے کہ حسین گھوڑے سے اُئرے، بیٹی کو گلے ہے لگالیا۔ کیوں سکینڈ! کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا: بابا جمل ہوجائے۔ بیدو چاری کی جان کے دوشے پر جان کہاں جارہ ہو؟ فر مایا: بیش وہاں جارہا ہوں جہاں جاکر مسافر والیس ٹیس آئے ۔ سکینڈ نے عرض کیا: بابا! اگر اجازے ٹیس ہو تھوڑی دیر ڈک پہنچا دیجئے۔ ارشاد فر مایا: سکینڈ! کیا چاہتی ہو؟ کہا: بابا! جا جا جا ہار بار ہو چھتے رہے، سکینڈ چلی جاؤے سکیڈ سینے سے لیٹ گئیں، تھوڑی دیر ڈک جا کیں۔ ارشاد فر مایا: سکینڈ! کیا چاہتی ہو؟ کہا: بابا! جا ہیں جا امام بار بار ہو چھتے رہے، سکینڈ چلی جاؤے سکیڈ سینے سے لیٹ گئیں، تھوڑی دیر بھی سے ارشاد فر مایا: سکیڈ! کیا چاہا! جا بیا۔ امام بار بار ہو چھتے رہے، سکینڈ چلی جاؤے سکیڈ سینے سے لیٹ گئیں، تھوڑی دیر بھی ہوگی، اور کہا: بابا! خدا حافظ فر مایا: سکیڈ سینے پرسوکر کیوں آٹھ پردیں؟ کہا: بابا! بیں سوئی تھی ،خواب میں دادی آئی سے بعد کھڑی ہوگی اور کہا: بابا! خدا حافظ فر مایا: سکیڈ سینے پرسوکر کیوں آٹھ پردیں؟ کہا: بابا! بیں سوئی تھی ،خواب میں دادی آئی

#### ام حبیبہ نے کھا:قیدیو(دعا کرو،مدینہ میں میریے آقا حسین اور میری شھزادیاں زینب وکلثوم رہتی ھیں،وہ خیریت سے ھوں۔

ا ٹھائیس رجب کو بیگھراند سے نے نکلااور تیسری شعبان کو مکہ پہنچے اور آٹھویں ڈی الحجہ کو مکہ سے نکلے، دوسری محرم 16 ہجری کو کربلا پہنچے اور دسویں کو ککھا ہے کہ کربلا میں زہراً کا گھرا بیا اُجڑا کہ پھر آباد نہ ہوا۔

اُس کے بعد بیانا ہوا قافلہ کر بلا سے روانہ ہوا۔ اب محرم کے بعد بجھے موقعہ ل گیا ہے، چاہتا ہوں کہ چندا ہم یا تیں بتلا دوں۔ یہ
تاریخیں ہارے پاس بری اہم ہیں: 29 محرم، 30 محرم اور پہلی صفر کو ہیں اپنی شغرادی جناب زینٹ کا خطبہ پڑھوں گا (انشاء
اللہ)۔ جی ہاں! پہلی صفر کو ہماری شیزادی کا واضلہ در بار اور ہیں شغرادی کا خطبہ پڑھنے کی عزت حاصل کروں \_\_\_\_ اوروہ جب آئے کین
سلسلے کو چونکہ مجھے قائم رکھنا ہے، اس لئے ایک ایک واقعہ آج کوفے کا، 11 رمحرم کو کوفہ پہنچ اور کوفے سے عافل نہیں ہے۔ شام والے عافل
سیسے کو چونکہ مجھے قائم رکھنا ہے، اس لئے ایک ایک واقعہ آج کوفے کا، 11 رمحرم کو کوفہ پہنچ اور کوفے سے فافل نہیں ہے۔ شام والے عافل
سیسے بوفے والوں کو علم تھا، امیر المؤمنین ، میرے موالعلی علیہ السلام کوفے ہیں رہ چکے تھے۔ کوفے والوں کو معلوم تھا کہ اس قافلے ہیں فاطمہ ہیں۔ شیزادی نے کوفے ہیں خطبہ دیا اور اس شان کا خطبہ دیا تائی
کی ہیں آئی ہیں ، محد کی نواسیاں آئی ہیں ، کوفے والوں کو پید تھا کہ سے عابیہ بیار ہیں۔ شیزادی نے کوفے ہیں خطبہ دیا اور اس شان کا خطبہ دیا تائی

"وَلَاتَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزُلَهَا مِنْم بَعُدِ قُوَّةِ اَنْكَاثاً".

''اوراُس عورت کی طرح ندہوجاؤ جواپناسوت مضبوط کانتے کے بعد کلڑے کرکے و ڈوالے''۔('تحل: 92) عجیب وغریب استدلال ہے اس خطبے میں ،خطبہ پڑھااور جب بیکاروان شہر کی گلیوں سے گزرتا چلاتو ناقے پر چونکہ بیبیال تھیں اور راستے پچھزیادہ وسیع نہ تھے،ایک چھوٹی بچی نے ،جو جناب زینٹ کی گود میں تھی،او پر چھت کی طرف د کھھرکہا: پھوپھی اماں! کیا پانی ما تگ لوں؟ پھوپھی اماں! بیاس گی ہے، پانی ما گلوں؟

### کربلا سے شام تک چالیس چھوٹی چھوٹی قبریںبنی ھوئی ھیں۔

کل صفر کی پہلی ہے،کل غرہ صفر ہے،کل آل رسول کا داخلہ ہے دربار میں ۔کل بجھے شنرادی کا خطبہ پڑھنا ہے،اس لئے میں جاہتا ہوں کہ آپ کل کیلئے تیارہوکر آئیں ۔ شغرادی کا جلال دیکھیں ،شغرادی کی منزل تنزیبہ پرنظرڈ الیس ۔علائے مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حاکم کی "خوشنودی کیلئے دومنزلدراہ سلے گئی۔ آپ سمجھے کہ بید دومنزلدراہ کیا ہے؟ اگر دومنزلیں دودن راستوں ہے، راہوں سے ناتے پہنچائے گئے، ناقے جب جیز چلے، ماؤں کی گودوں سے بچے آجھیل آجھیل کرگرتے اور مائیں آواز دیتیں :یاعلی ،یاعلی ،یاعلی ۔ میرا بچے \_\_ گرقافلہ نہیں رکنا اوراس طرح ہے کر بلاسے شام تک جالیس چھوٹی چھوٹی قبریں بنی ہوئی ہیں کہ گویا قافلہ کے نشان آج بھی موجود ہیں۔

سے کہ اس میں تسین این گا گھر لٹا؟ کس کس کی آتھوں کا نورگیا؟ پیضدائی بہتر جات ہے گرا کیہ بات میں آپ کو بتا دوں ، مقتل کی تحقیق کے اعتبار ہے کہ اس میں حسین این گل ، اُن کے انصار اور اُن کے اعزا \_\_\_ سارے بی ہائم ، بیسب کے سب ، ان کی بیبیاں چونسٹو تک اُن کی گفتی ہے۔ چونسٹو بیبیاں جو تو قلے میں تھیں۔ اِن چونسٹو بیبیوں میں چا ایس بیبیاں وہ تھیں جن کی گود ہوں میں دودھ چیتے ہے۔ چنا نچہ جب بیتی قلہ مدینے واپس بواتو اِن بیبیوں نے واس پھیلا کر دوضہ رسول کر کہا: اے مدینہ! جب ہم گئے تھے تو تماری گودیاں بھری ہوئی تھیں، اے مدینہ! اب ہم واپس آئے ہیں تو تمالی گودیاں فالی ہیں۔ چلو، چلو، چلو، جلدی چلو، جلدی جلدی جلو، حاکم تک پنچنا ہے۔ 29 رجم می اے مدینہ! اب ہم واپس آئے ہیں تو تماری گودیاں فالی ہیں۔ چلو، چلو، چلو، جلدی جلدی جلو، حاکم تک پنچنا ہے۔ 29 رجم می اجازت و دوں اور دافلے کی اجازت میں کو بیبجا کہ جاکر سر ہائے شہداء غذر کرے اور دافلے کی اجازت میں بہتے ہے۔ پنچنا ہے۔ کہنا ہوگا، کیا اجازت و دوں؟ ارے بیبیا کہ جاکر سر ہائے شہداء غذر کرے اور دافلے کی اجازت میں بہتے ہے۔ کہنا ہوگا؟ کہنا ہے ایس تو تاریا ہوگا، کہنا ہے ایس تو میں ایک ہفتہ بھی انظار میں کرسکتا ہے۔ کہنا ہوگا کہنا ہے ہفتہ بھی انظار میں کرسکتا ہے۔ ایس میں بیسب کا م ہوگا؟ کہنا ہے ہفتہ بھی انظار نہیں کرسکتا ہے۔ اس کی شہر آزاستہ ہوتار ہا اور ان و دے دے کہنا کہ کہنا ہے کہنا ہیں ہوسی کرسکتا ہے۔ اس کی شہر آزاستہ ہوتار ہا اور ان ودونوں تک شہر آزاستہ ہوتار ہا اور ان ودونوں تک شہر آزاستہ ہوتار ہا اور ان ودونوں تک شہر آزاستہ ہوتار ہا اور دانوں میں بیس کرسکتا ہے۔ اس کے کہنا م از کم دودن تو دے دے کہنا کہ کہنا ہے کہنا ہیں کہنا ہم کوسیدانیاں پہنچیں ، 30 محرم کا دن با ہرگر درا۔

میں غرہ صفر کے حالات کل ہی بیان کروں گا،اس لئے کہ اتفاق ہے علماء کا کہ سرحسین مظلوم پہلی صفر کولا یا گیا ہے شام میں ،اس لئے بیرات قیامت کی رات ہے۔ نبی زادیاں اور دربار! رسول زادیاں اور دربار! جابر کا دربار، منتبد کا دربار، فاسق کا دربار!!!

رادی کہتا ہے کہ بار بار ٹانی زہراً عابر بیارے پوچھتی تھیں کہ بیٹا کیا ہوگا؟ کہتے تھے: پھوپھی اماں! بیرمنزل بھی خدا آسان کردے گا۔ پھوپھی اماں! آپ گھبرا کیں نہیں، پھوپھی اماں! آپ تو علیٰ کی بیٹی ہیں، آپ گھبرا کیں نہیں۔اورا سے میں ایک مرتبہ شام والوں کواطلاع ملى كدباغى آسكة (خاكم بددين) بخروج كرنے والے آسكة لو تماشاد يكھنے كيلة سب كے سب جمع ہوئے۔

مچھوٹے بڑے، بیچے جوان، ضعیف، عورت مروسموں نے عید منائی خروج کرنے والے آگئے تو تماشے کیلئے سب جمع ہوئے۔ آج تماشاد کیلنا ہے اور جب قافلہ دربار کی طرف چلا تو ایک مسجد کا دروازہ کھلا، اُس مسجدے ایک (جنگی ہوئی کمروالافض بہت ضعیف تفاراً س نے کہا عابدِیکا رکود کیے کر:

"اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي خَذَلَكُمْ"

"أس كا شكر بي جس في كورسواكرديا"-

عابدِ بیمار نے کہا: ایسا کیوں کہتا ہے؟ کہا: تم نے بغاوت کی ناں؟ \_\_\_ تم نے بغاوت کی۔کہا: ہم کیے بغاوت کریں گے؟ پھر کہا: تو نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی ہے؟ کہا: کوئی؟ آپ نے آیئے تطبیر کی تلاوت کی۔اُس نے کہا: ہاں پڑھی ہے۔پھر کہا: اور کیا تو نے وہ آیت مجی پڑھی ہے،اور آپ نے آیت کی تلاوت فرمائی: (شوری: 23)

قُلُ لَا اسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ آجُواً إِلَّالْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي.

اوركها: كياتون وه آيت برهى ب؟ آپ نے پھر آيت كى تلاوت فرمائى: "وَاتِ ذَالْقُرُ بلى حَقَّهُ" (بى اسرائيل: 24)

اب أس نے کہا: ہاں پڑھی ہے گران آیتوں ہے تنہارا کیاتعلق ہے بھی ؟ بیآ بیتی نواہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں؟ اب آپ نے ، بیارامام نے ارشادفر مایا: ہم ہی تو وہ اہل بیت ہیں۔تو اُس نے غور سے آٹ کی صورت دیجھی اور کہا بتم قتم کھاؤ کہتم اہل بیت ہو، قتم تو کھاؤ۔فرمایا:

"وَ اللَّهِ نَحُنُ هُمُ". "بخدا اوه بم بي بين" ـ

تووه ضعیف هخص نزدیک آیااورکها: احجها تام بتایئے! آپ نے فرمایا:علیّ کها: باپ کا نام؟حسینّ رکون حسینّ ،حصرت فاطمه زبرآ کا بیٹا؟ کها: ہاں ۔پھرکہا:محد کا نواسے حسینؓ؟ کہا: ہاں ۔کہا: کیاوہ حسینؓ قل کردیا گیا؟ کہا: ہاں ۔حسینؓ بچرکا نواسے قل کردیا گیا۔

اب أس نے کہا: اچھا، آپ فرزند حسین ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں، میں علی ابن الحسین ہوں اور بیرے بابا کاسر ہے۔ وہ دیکی، وہ نیزے پر میرے بابا حسین ابن علی کاسر ہے۔ کہا: فرزندرسول اسروں کود یکھا گریہ ناقوں پر کون ہیں، یکون بیباں ہیں اسیروں کی طرح؟

کہا: بیہ فاطمہ کی بٹیاں ہیں، محمد کی نواسیاں ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ اب اُس نے ہاتھوں کو جوڑ کرعوش کیا: فرزندرسول! میں بوڑھا ہوگیا ہوں، میں تلوار لے کر جنگ تو نہیں کرسکتا، مولاً! آپ مجھے اجازت و پہنے کہ میں قافلے کے راستے پر لیٹ جاؤں اور چلتے ہوئے تاقے مجھے کچل دیں تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کے رسول کومنہ دکھا سکوں کہ میں نے زینٹ کے بے پر دہ نہیں دیکھا۔

0 0 0

#### فاطمه زهرًا کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاںاسیرھیں، زینب کوفه و شاممیںخطبے سنا کراپنے بھائی کی مطلومیت کی ترجمانی کررھی ھیں۔

آج صفر کی پہلی تاریخ ہے، غرہ صفر ہے، جیسا کیکل میں نے عرض کیا تھا، جھے تو اُنہی کی بارگاہ میں جانا ہے جنہوں نے دعاؤں کا سلیقہ سکھایا، جھے اُن کی بارگاہ میں جانا ہے جنہوں نے سلیقہ سکھایا، جھے اُن کی بارگاہ میں جانا ہے جنہوں نے رنجیریں سنجال سنجال کرنمازیں پڑھیں، جھے اُن کی بارگاہ میں جانا ہے جنہوں نے بتلایا کہ دہ ہیبت آل جھی ، وہ تقدی آل جھی ، جس کو بزیری فوج یہ بجھے دہی تھی کہ ہم ان کوئل کر کے ان کے تقدی کو ان سے چھین لیس گے، اِن کی ہیبت کوچھین لیس گے، اِن کی ہیبت کوچھین لیس گے، اُس کو باقی رکھنا ہے، بزیری فوج یہ بجھوں ہے ، دعاؤں ہے۔ بھے اُن کی بارگاہ میں جانا ہے، میراسلام ہو عابر بیار پراورآپ سب کا سلام ہو عابر بیار پرکہ موثا اِس طرح سنجال کے قافے کو لے جارہے ہیں دربار میں \_\_\_\_\_

سارے مقاتل نے لکھا اور طبقات این سعد نے صراحت کردی کے صفر کی پہلی تاریخ تھی ہم حسین در بار میں لایا گیا، در باراور جاہر کا در بارا در مستبد کا در بارا ہوں ہے ہوئے ہے دیا کہ دنیا کہ دنیا کہ دنیا کہ دیا ہے دائے ہوئے ہے دیا کہ دنیا کہ دنیا کہ داشتوں کے از دہام ہے گھرائے ہوئے تھے۔ بار بار میں کہتا تھا، اُن ہے کہتا تھا جن کے باتھوں میں نیز ہے مظلوم امام فرمائے ہیں کہتم راستوں کے از دہام ہے گھرائے ہوئے تھے۔ بار بار میں کہتا تھا، اُن ہے کہتا تھا جن کے باتھوں میں نیز ہے تھے اور نیز دوں پر سرتھے: ار سے سروں کو در ا آ گے جا کو تا کہ تماشد دیکھنے والے آ گے جا کیں۔ ار سے بیبیاں تو محفوظار ہیں گرکسی نے ہماری بات نہ مائی اور ایک مقام پر آ کر تین گھنے تک کیلئے تا فدرک گیا اور اُس مقام کا نام ہی باب الساعات ہوگیا۔ قافلہ زُکا اور شنرا دی نے بار بار جلال کے عالم میں دیکھا گر بھر بھائی کے سرکود کی کر جلال کے عالم میں دیکھا مربح کی کہتا رہوں گا کہ کر بلاکا واقعہ اگر جلوچلو، جلدی چلو، راستال گیا۔ حاکم نے بلایا ہے۔ میں آئ ہمیٹ مائی اور جب تک زندہ رہوں گا، متعقبل میں بہی کہتا رہوں گا کہ کر بلاکا واقعہ اگر کی مربح کی جہتا ہے دور کہی تھی کے گھرائے کو اسر نہیں کیا گیا۔ تاریخ افکار نہیں کرکتی، فاطمہ زہرا کی جد تک بیٹیاں اور اسیر ایسی اس اور اسیر ایسی کی کھرائے کو اسر نہیں کیا گیا۔ تاریخ افکار نہیں کرکتی، فاطمہ زہرا کی بیٹیاں اور اسیر ایسی نے کی نواسیاں اور اسیر ایسی اس کی کھرائے کو اسر نہیں کیا گیا۔ تاریخ افکار نیس

قافله رُكااوريه عصوم كالفاظ بين بهم كونا قول سي أتارا كيا: "اتَوُنَا بِحِبَالٍ وَّرَبَقُونَا مِثْلُ الْعَدُنَانِ"

کچھرسیاں لائی گئیں،کسی کے گلے کو ہاندھا گیا تو کسی کی کلائی کو ہاندھا،کسی کے ہاز وکو ہاندھااور تھنچتے ہوئے چلے۔عابر بیار

فرماتے ہیں بطقل عابدِ بیاری کا آج ہم پڑھتے ہیں۔ عابدِ بیار فرماتے ہیں: اپنی پھوپھی نے زیادہ صابرہم نے کسی کونہیں پایا۔ بار بارکہتی جاتی تھیں: گھبرانانہیں، میں بھی ساتھ ہوں۔ اُم کیلی! آؤ چلو، اُم کلثوم ! چلو، اُم رباب، تھیں: گھبرانانہیں، میں بھی ساتھ ہوں۔ اُم کیلی! آؤ چلو، اُم کلثوم ! چلو، اُم رباب، آؤ۔ بیبیوں کوسنجالے ہوئے، ایک ایک دروازے کوعبور کرتی چلیں اور جب ساتو ال دروازہ در بار کا کھالتو شنہرادی آؤ۔ بیبیوں کوسنجالے ہوئے، ایک ایک دروازے کوعبور کرتی چلیں اور جب ساتو ال دروازہ در بار کا کھالتو شنہرادی کی نظر پڑی کہ سات سوکری نشین ہیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سرتبہ بید کی کر کمرتھام کے بیٹھ گئیں اور شنم ادی کا بیٹھنا تھا کہ قافلہ ڈک گیا، قافلہ دُک گیا، قافلہ دُک گیا، اوافلہ دُک گیا، دور ہے؟ گیااوراشقیاء دوڑے تازیانے لئے ہوئے، عابدِ بیارنے بیڑیوں کوسنجالا، پھوپھی کے قریب پہنچے، عرض کیا: پھوپھی جان! کیاارادہ ہے؟

تگاہیں اٹھا کیں اور فر مایا: بیٹا عابقہ بیارا اب تک تو صبر کیا، صبر کروں گی مگر بیٹا دربار کا حال تم نے دیکھا؟ بیکوفرٹیس، شام ہے،
دارالسلطنت ہے، دارالخلاف ہے، سفراء ہیں، علماء ہیں، درباری ہیں، سلاطین مملکت ہیں، اراکین سلطنت ہیں، زمیندار ہیں، اپنے اپنے خدم و
حثم کے ساتھا پی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اورا سے میں علی کی بیٹی جائے گی؟ عابقہ بیار نے ہاتھ جوڑ کرکہا: پھوپھی امال! انتاصبر کیا، سیہ
وقت بھی گزر جائے گا۔ تو صرت بحری نگاہوں ہے و کھی کرکہا: بیٹا! اکیسویں رمضان کو جب بابا دنیا ہے جارہ ہے جے تو آخری مرتبہ جھھ سے
چکے سے یہ کو تھے: زین بیا گھیرانا نہیں، میں بھی چلوں گا۔ تو اگر تم کہوتو بابا کو بلالوں؟ یہ کھی کر نہف کی طرف رُخ کیا اور آواز دی: آؤبابا!

زین بی دربار میں جارہی ہے۔

وربار میں پنچیں اورا کی مقام پر بیٹھ کئیں۔ کنیزوں نے حلقہ کیا، میں نے کل وعدہ کیا تھا ناں آپ سے کہ بیری عادت ہے کہ مہلی صفر کو میں شنم اوی کا خطبہ پڑھتا ہوں، بیرمیراول جانتا ہے اور بیاس لئے پڑھتا ہوں کہ ونیا جان کے کہ جلالی کیا ہے، ونیا جان لے کہ جلالی زینب کیا ہے، ونیا جان ملے کہ آل محمد کی بیبت کیا ہے؟

یزید بیم میره اتفا کے میں گوتل کر ہے ہم نے اس گھرانے کی ہیبت کوچھین لیا تکرزینٹ نے خطبہ دے کر دنیا کو یہ بتلا دیا کہ آل محمد کی ہیبت کوچھین لیا تکرزینٹ نے خطبہ دے کر دنیا کو یہ بتلا دیا کہ آل محمد کی ہیبت آج بھی باق ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گی۔ ایک گوشے ہیں ہمینی ہیں ، زہیرابن قیس نے پہلے حسین ابن علی کا سرتخذ ہیں پیش کیا ، اُس نے کہا کہ طشت طلا ہیں رکھ دو۔

اوراب فورے سری طرف دیکھا، پھرور ہاروالوں کو دیکھا، اس کے بعداور سرچش ہوئے۔ وہ پو چھتا چلا گیا کہ یہ کا سرے؟ یہ

من کا سرے؟ یہ کس کا سرے؟ قاتل بتاتے چلے گئے شہیدوں کے نام، ایسے بیس اُس نے اسپروں کو دیکھااور کہا: یہ بیار قیدی کون ہے؟

یہ بیار گون ہے؟ کہا گیا: یعلیٰ ہیں تم نے علیٰ کہا؟ علیٰ تو قتل کر دیئے گئے؟ اُس نے کہا بنیس، حسین کے سارے بچوں کے نام علیٰ ہیں۔ دیکھا آپ نے جلالے حسین جس اُسے نے سارے بچوں کے نام علیٰ ہیں۔ ایک علی اکبر، ایک علی اصغر، یعلی این انصین نے کہا،

میں دو یکھا آپ نے جلالی حسین ، حسین کے سارے بچوں کے نام علیٰ ہیں۔ ایک علی اکبر، ایک علی اصغر، یعلی این انصین نے اس نے کہا،

علی این انصین ، علی این انصین ! بیس آپ ہے بچھ با تیں کروں؟ آپ چپ ہیں، مقامِ امامت ہا دراس کوآپ کو پڑھنا چا ہے۔ انیس نے ایک پورا مرشہ کہا ہے اس حال ہیں اور جنا ہے نہ خطبہ قل کیا ہے اوراس کوآپ کو پڑھنا چا ہے۔ انیس نے ایک پورا مرشہ کہا ہے اس حال ہیں اور جنا ہے نے خاص انداز ہیں ادراس کوآپ کو پڑھنا چا ہے۔ انیس نے ایک پورا مرشہ کہا ہے اس حال ہیں اور جنا ہے نے خاص انداز ہیں ادراس کوآپ کو پڑھنا چا ہے۔ اندیس نے ایک پورا مرشہ کہا ہے اس حال ہیں اور جنا ہے خاص انداز ہیں ادراس کوآپ کو پڑھنا چا ہے۔ انیس نے ایک پورا مرشہ کہا ہے اس حال ہیں اور جنا ہے خاص انداز ہیں ادراس کوآپ کو پڑھنا چا ہے۔

#### آمة محرم ثاه كي درباريس ب

اوراس منزل يركبا:

آئے روتے ہوئے دربار میں جموفت ایر دکھ کر عابد بیار کو بولا دہ شریر کرتا ہوں کہ خالق نے کیا تم کو اسر میر کرتا ہوں کہ خالق نے کیا تم کو اسر بیٹنے کا کہیں دنیا میں سہارا نہ رہا بیٹن اُٹھ گئے اب زور تہارا نہ رہا سن کے یہ آگیا بنت شہ مردال کو جلال رد کے فرمایا کہ کیا بکتا ہے او بد افعال صاحب عزت و توقیر محمد کی ہے آل میمی ہم لوگوں کی عزت پہ نہ آنیگا زوال ہم کو بے قدر جو سمجھا تو خطاکرتا ہے ہم کو بے قدر جو سمجھا تو خطاکرتا ہے ہم کو بے قدر جو سمجھا تو خطاکرتا ہے اللہ احمد کو حقارت سے نہ دیکھ او مغرور سب پہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ ہیں اللہ کا نور اللہ کا نور اللہ کا دور نہ ہم دور نہ محمد ہی خود دور نہ ہم دور نہ محمد ہی خود ہی خود ہی شاہر ہے کہ ہم لوگ ہیں اللہ کا نور اللہ کا دور نہ ہم دور نہ محمد ہی خود ہیں ہی خود ہیں خود ہی خ

خی کا دریائے غضب جوش میں جب آئے گا باندھنا ہاتھوں کا سادات کے کھل جائے گا بی رند دھی ہے تفصل تھیں جائے گا

اوراگرسفیرکاقتل جائز ہوتا تو ؟عبدالوھاب نے بڑی ہے ہا: ڈرا تا ہے \_ تیرے پاس سفیروں کاقتل تو جائز نہیں مگر مجھ کے نواے کاقتل جائز ہے؟ اور سے کہدکروہ دربارے باہر چلا۔ پہلی ہیت دربار پرطاری ہوئی ،اب یزیدا پنے مؤقف کو بجھ گیا کہ اس شخص نے تو تعارف کروادیا، تو اس نے بات کارخ بد لئے کے لئے ،اس نے باتوں ہیں اپنے آپ کوڈ النے کے لئے اوراہلی دربار کومتوجہ رکھنے کے لئے

رس بسة قيديول كى طرف اشاره كركها: "مَنْ هافه ؟"

یدگون ہے؟ کہا: بیاُ مِ فروہ ہے، بیرقاسم کی مال ہے، بیرسول اکرم کے بڑے نواسے حسن کی بیوہ ہے۔ کہا: بیرکون ہے؟ کہا: بیام رباب ہے، علی اصغر کی مال ہے۔ ایک مرتبہ بزید نے پہلو بدل کر کہا: پیبیاں کھڑی ہوئی تھیں اور ایک بی بی سب کے درمیان بیٹھی ہوئی تھیں، کنیزیں گھیرے ہوئے تھیں، تو اُس کی زبان سے بےاختیار یہ جملہ نکلا:

"مَنُ هَاذِهِ الْمُتَكَبِّرَةِ؟"

یہ مغرور عورت کون ہے؟ دربار میں اب سناٹا چھا گیا۔ ایسے میں ایک مرتبہ کنیزوں کو ہٹا کے علیٰ کی بیٹی آخیں اور سامنے آئیں کہ اے
یزید! ان سے کیا بوچھتا ہے؟ مجھ سے بوچھ، میں بتاتی ہوں ، میں محمد کی نواس ہوں ، فاطمہ کی بیٹی ہوں ۔ مجھ سے بوچھا سے یزید! تو اب بورا
دربار متوجہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اب وہ خطبہ شروع کیا:

"بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ. اَلْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى جَدِى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالِهِ اَجْمَعِيْنِ".

'' شروع کیا جاتا ہے تام سے اللہ کے جور حمٰن ہے، رحیم ہے، ساری تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو عالمین کا رب ہے اور درود سلام میرے جدیر جوسید الرسلین ہیں، انبیاء کے سردار ہیں اور درود وسلام ان کی آل پر۔

یہ جزادی کا خطبہ ہے۔ بیں نے بار بارکہا تاریخ بیں تین خطبے یا در بیں گے: پہلا خطبہ فاطمہ زہرہ کا \_\_\_ وہ بھی در بار بیں ، مولاعلی
" کا خطبہ شقشقیہ ( نیج البلاغہ ) اور یا جناب زینب کا خطبہ ریجی در بار بیں \_\_ یہ سلسلہ ہے۔ اگر فاطمہ کا خطبہ ناتمام رہا تو علی نے پیجیل کی اور
اگر علی کا خطبہ ناتمام رہا تو اس کی تحییل زینب نے کی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں اور علمی مباحث چیٹر جا کیں گے اور اس وقت مصائب پر ہوں۔ شہرادی نے چر خطبہ نٹر وع کیا ، اینے تعارف کے بعد فرماتی ہیں :

"اَظْنَنْتَ يَا يَزِيدُ حَيْثُ اَخَذُتَ عَلَيْنَا اَقُطَارَا الْآرضِ وَافَاقَ السَّمَاءِ فَاصُبَحْنَا نُسَاقُ كَمَا تُسَاقُ الْاسَارِي؟"

"اے یزیدا کیا توبیگان کرتا ہے کہ زمین وآسان کی راہیں ہم پر بند کردیں اور ہم کواس طرح سے در بدر تونے پھرایا جیے ترک و دیلم کے تیدیوں کو پھراتے ہیں؟ اے یزیدا توبیہ مختا ہے کہ تو کا میاب ہو گیا؟ نہیں ، ابٹنرادی نے سورہ روم ہے آیت ا صَدَقَ اللّٰهُ کَذَائِکَ ثُمْ کَانَ عَاقِبَهُ الَّذِیْنَ اَسَاءُ وُا السُّو آی اَنُ کَذَائُو ا بِایْتِ اللّٰهِ وَکَانُو ا بِهَا یَسُتَهُزِءُ وُنَ ". (اے یزید!)خداوند تعالی نے سی فرمایا ہے کہ بدترین انجام ہان کا جواللہ کی آینوں کی تکذیب کریں اور ان کا مذاق اڑا کیں۔ "فَمَهُلاً مَّهُلاً وَلَا تَشُتِ جَهُلاً وَكَيْفَ يُرْتَجِي مُرَاقَبَةُ ابْنِ مَنْ نَفَطُ فُو . أَكْبَادَ الأزكياء".

اے یزید! زک جا، زک جا، جہالت کی ہاتیں نہ کر، زک جایزید! ابھی کھل جائے گاجو میں کہدرہی ہوں۔ میں اور کیا تو قع کر سکتی متی اُس کی اولادے کہ جس کے بزرگول نے میرے بزرگول کا کلیجہ چبایا۔ خطبہ سلسل ہے، قرماتی ہیں:

"وَنَبَتَ لَحُمَةً بِدِمَاءِ الشَّهَدَاءِ"

"اورأن كى ركول بين لبودوژر با ہے اورأن كا گوشت بل رہا ہے، شہيدوں كے لبوكو بى كر، بين اور كياتو تع كر عتى ہوں"۔ آپ نے ویکھا کہ متبد کا دربار ہے، جابر کا دربار ہے، ظالم کا دربار ہے، تی کا دربار ہے، قاتل کا دربار ہے، اور وہ اسداللہ کی بینی، بدندن بى كاخطبە بىج سى نے أن گھرانوں كوصديوں كيلي محفوظ كرليا۔ مير ساس اشار كو بچھنے كى كوشش كريں، شنرادى فرماتى بيں: "يَا يَزِيْدُ أَنْسِيْتَ قُولَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُو اانَّمَا نُمُلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِلْأَنْفُسِهِمُ أَنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ لِيَزُدَادُوا اِثْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ". (آل عران:178)\_

اے یزید! کیا تو نے اللہ کے قول کو بھلادیا؟ کیا کفر کرنے والے کا فرید گمان کرتے ہیں کہ ہم کوجومہلت دے رہے ہیں تو کیا اِس کئے مہلت دے رہے ہیں کہ اُن کی باتیں پیندآئیں؟ ( اُن کیلئے مفید ہیں )۔

ورحقیقت ہم اُن کومہلت اس وجہ سے دے رہے ہیں تا کہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے رہیں ، بالآخراُن کیلئے بخت ورسواکن

یہاں دیکھا آپ نے کہ ہیبتوآل محمد کومٹا روہ بیہ نتلا نا چاہ رہا تھا کہ دیکھو! عذاب اب تک نہیں آیا اور شنرادی اُس کی اس فکر کور د كررى بين ، يدكهد كر، يدمهلت بتاكه عذاب اوروروناك بوجائي ،كرتے ربوظلم يرظلم ،اب شنرادي پر بخاطب بوتي بين : "أَمِنَ الْعَدْلِ يَاابُنَ الطُّلَقَاءِ تَخْدِيُرُكَ حَوَائِرِكَ وَامَاثُكَ وَسُوتُكَ بَنَاتُ رَسُوُل اللَّهِ سَبَايَا".

اے ابن طلقاء! کیا تیرا بیعدل ہے؟ آپ نے دیکھا کہ بھرے دربار بیں شنرادی نے کس کس کا ذکر کیا، ہندہ جگرخوارہ کا ذکر کیا جس نے حضرت جمزہ کا کلیجہ چبایا۔ مال کے ذکر کے بعد، اب اُس کے دادا کا ذکر کررہی ہیں کہ تیرے دادا (ابوسفیان) کومیرے جدنے آزاد كيا تقا- فتح مكدك وفت ابوسفيان كارسالتمآب كے قدموں ميں تھا تو آپ نے فرمايا تھا كدجاؤ، جاؤ:

## "لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ فَذَهُبُوااَنْتُمُ الطُّلَقَاء"

جاؤيتم آزاد ہو، رسول الله كى زبان سے تكلے ہوئے جملے كوشنرادى استعال كرتى بيں، خطبہ كوآ كے بر هايا، پورا خطبہ نه ہوسكا-اب

آخرى حصه خطبه كا:

"فَوَالَّذِي شَرَّفْنَا بِالنُّبُوَّةِ وَالْكِتَابِ وَالسَّعَادَةِ وَالْإِنْتَخَابِ".

اُس کی تئم جس نے ہمارے گھرانے بیں نبوت اور کتاب دے کر ہمیں شرافت عطا کی ،اُس کی تئم جس نے ہم کو نتخب کیا ، اُس کی متم جس نے ہم کوسعادت عطا کی۔

"لَا يَمُحُوا دُخُونَا وَلَا تَبُلُغُ غَائِتَنَا وَلَا تُدُرَكُ آمَدَنَا".

اے یزید!اب تو ہمارے ذکرکومٹانہ سکے گااور تو ہمارے مقصد کو پانہ سکے گا۔ تو ہمارے مدعا کو پہچان نہ سکے گا کے قتل ہے؟ شہادت حسین کاراز کیا ہے؟ تو پہچان نہ سکے گا، جا! میں تجھ سے اور کیا تو تع کر سکتی ہوں؟

یزید نے دیکھا کدوربار میں رونے کاغل اُٹھ گیاادراُس نے اپی طرف متوجہ کرنے کیلئے اہل وربارکو، ایک مرتبہ سرحین ہے بے
اوبی کی علی بٹی کوجلال آگیا، آگے بوھ کر کہا: اے یزید! بھائی کے دہمن پر چھڑی رکھ کر بہن کوڈرا تا ہے، تو ڈرارہا ہے جھے؟ جااب جو چا ہے
تو جلم کر لے، اب آل محد تیار ہیں، جو چا ہے ظلم کر لے تو مجھے ڈرا تا ہے؟ بھائی کے چبرے پر چھڑی دکھ کر ایک مرتبہ ایک بزرگ نے
کوڑے ہوکر آ واز دی: اے یزید! ارے درسول تو ہوے لیتے تھے اِن ہوٹوں کے اے یزید! ہٹا لے چھڑی ۔ یہ تفکوشتم نہ ہوئی تھی کہ
چھے سے پروہ ہٹا، ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، اُس کے سر پر چا در نہ تھی، یزید نے کپڑا اُس کے سر پر ڈال دیا اور کہا کہ تھے خیال بھی نہیں کہ تو
میری ناموس ہے اور یہ بھرا دربار ہے؟ اب شنم ادی نے بھر کہا: فاک پڑے تیری ناموس پر، میں ابھی ابھی فاطمہ زہرا کی آ واز س رہی تھی،
ارے میری بڑی دربار میں آگئی؟ میری بٹی دربار میں \_\_\_\_\_\_

0 0 0

maablib.org

## سید سجادتاریخ انسانیت کے وہ پھلے خطیب ھیں جو طوق و سلاسل میں جکڑیے ھوئے تھے۔

جب جناب زینب نے شام کے دربار میں خطبہ دیا اور جب جلال زینب کود نیانے دیکھا اور جب عبدالوہاب، سفیرروم نے کہا کہ
اے امیر!اس صاحب راس کا، جس کا سرسانے رکھا ہے، میں نے اس کا بحیبی دیکھا ہے اور جب راس الجالوت، میود بوں کے عالم نے کہا کہ
اے امیر! ست جیں بچھ میں اور داؤڈ میں لیکن اب بھی جب رائے ہے گزرتا ہوں تو میرے پاؤں کی مٹی لوگ اُٹھا کرا پی آتھوں میں
لگاتے ہیں۔اے امیر! بیتو تیرے ٹی کی بیٹی کا بیٹا ہے ٹاں؟ اور جو پچھ میں دیکھ رہا ہوں! اور جب بیساری با تیں ہو پچیس تو ایک مرتبہ حکم امیر
شام سے ایک فیض منبر پر گیا، اُس نے جاکر پہلے حاکم کی تعریف کی ، توصیف کی اور بتایا کہ بادشاہ وقت سے بغاوت کی گئی ، اس لئے اس
گھرانے کوئل کیا گیا وغیرہ۔

جب أس في الى تقرير كوفتم كياتوبير يول كوسنجالة بوئ عابد يماراب آس بر مصاور فرمايا: "اتَأذَنُ لِي أَنُ أَصُعَدَ هلذِهِ اللا مُوَاد"

کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس طرح لکڑیوں کے بنے ہوئے اس منبر پر بیٹھ جاؤں؟ اُس نے منہ پھیرلیا، اہل دربار کھڑے ہوگے اور کہا کہ اے امیر! اللہ کی قدرت ہے کہ علی کا پوتا، منبر پر جانے کی خواہش کر دہا ہے اور تو منہ پھیرے، ایک زمانہ ہوگیا ہم نے اس محرانے کی خواہش کر دہا ہے اور تو منہ پھیرے، ایک زمانہ ہوگیا ہم نے اس محرانے کی فصاحت نہیں نی ۔ تواب امیر شام (بزید) مجبورہ وگیا اور کہا کہ جاؤ، گرخر دار ہماری شان کے خلاف گفتگونہ ہو۔

آپ کے بیارامام بیڑیاں تھاہے ہوئے منبر پر گئے ، یہ پہلا خطبہ ہے دنیا میں جس کوطوق وسلاسل پہنے ہوئے دیا ، پہلا خطبہ دنیا کو جوطوق وسلاسل میں جکڑا ہوااور جس نے حالت اسپری میں بھرے دربار میں خطبہ دیااور خطبہ کو پول شروع کیا۔ بیدہ گھرانہ ہے جوالی حالت میں بھی حمیالہی کررہا ہے۔خطبہ شروع کیا:

"بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم. اَلْحَمُدُلِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى جَدِّى سَيِدِ الْمُرُسَلِيْنَ يَامَعَاشِرَ النَّاسِ مَنْ عَرَفَنِى فَقَدْعَرَفَنِى وَمَنُ لَمُ عَلَى جَدِّى سَيِدِ الْمُرْسَلِيْنَ يَامَعَاشِرَ النَّاسِ مَنْ عَرَفَنِى فَقَدْعَرَفَنِى وَمَنُ لَمُ يَعْدِهِ يَعْدِهِ فَا فَانَا اللَّهُ مَنْ اَسُرَى لِعَبُدِهِ يَعْدِفَى فَانَا اللَّهُ مَنْ السَّرَى لِعَبُدِهِ لَيُلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَلَى آنَا اللَّهُ أَوْطَى عَلَى عَبُدِهِ لَيُلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْاَقْصَلَى آنَا اللَّهُ أَوْطَى عَلَى عَبُدِهِ مَا اللَّهُ لَحْ اللَّهُ عَلَى عَبُدِهِ مَا اللَّهُ عَلَى عَبُدِهِ مَا اللَّهُ اللهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ عَلَى عَبُدِهِ مَا الْمَسْجِدِ الْاَقْصَلَى آنَا اللَّهُ أَوْطَى عَلَى عَبُدِهِ مَا اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(اس خطبے کا پیچے حصہ صحیفے کا ملہ ہیں ہے)۔ ''تمام تعریفی اللہ ہی کیلئے زیب دیتی ہیں (شکر ہے اللہ کا) جو عالمین کا رہ ہے،
درود و سلام میر ہے جد سید الرسلین پر ( نہیں پیچانا تھا شام والوں نے ، پیچانا شروری ہے اور اب فرماتے ہیں )ا ہے لوگو! جنہوں نے جھے
پیچانا، وہ پیچانے ہیں ،'' وَلَمْ يَعُو فَئِي ''، اور جونہیں پیچانا ہے تو ہیں پیچان کرواؤں گا، ہیں مجھ مصفطے کا بیٹا ہوں، ہیں اُس کا بیٹا ہوں جو
صاحب معراج ہے، جوعرش پر اللہ کا میمان تھا، ہیں اُس کا بیٹا ہوں جس پر اللہ نے وی فرمائی، جو وی فرمائی ہیں اُس کا بیٹا ہوں، جس کا تم کلہ
ما حب معراج ہی اللہ کا میمان تھا، ہیں اُس کا بیٹا ہوں جس نے نیاز پر شی، جس نے جج کئے ، جس نے لیک کی آواز ہیں بلند کیں۔ بیہ
کہ کر ابتدائی خطبے ہیں پوری معراج پر گفتگوفر مائی کہ وہاں کیا ہوا اور یہاں تک کہا کہ: '' آمائین اُو طبی علی عبدہ مااؤ طبی '' کہ جس کی
طرف اللہ نے وی کی اور جو پیچے وہ وہ وی کرنا چا بتا تھا )، بس اس جملے تک آپ بیٹیج سے کہ در بار میں رو نے کی آواز میں بلند ہو کیں، ہر طرف سے
گریشر وع ہوا اور سب سے ذیا وہ ور دناک آواز میں تو جنا ہے نیٹ سے دیجو پھی رور ہی تھیں، زینٹ رور ہی تھیں، شنز اویاں رور ہی
تھیں سے پورے در بار میں رونے کاغل ہوا، بر بیدنے گھراکر کہا: مؤنون! اوّان دے دے۔

مؤذن گیااورکہا: اللہ اکبر۔امام نے خطبے کوروک دیااورا تنا کہا کہ اس نام کیلئے تو ہم نے جان دی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ'' اَجَلُ وَاَعْلَی''، ہے کبریائی صرف اُسی کیلئے۔مؤذن اورآ کے بڑھااورکہا:

"اَشْهَدُ اَنُ لَا إِلَهِ اِلَّاللَّهُ"

المَّمْ نَهُ لَهُ المَّرِي المُوسَت يوست، ميرى لمُيال كوابى ويَن بِين كدأس كاكونى شريك نبين ب- جب مؤذن نَهُ كها: "اَشْهَدُانَ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّهِ"

میں گوائی دینا ہوں کہ حضرت محمصطفے اللہ کے رسول ہیں تو اب امام نے صرف اتنا کہا کہ اس کا می گھٹم! اے مؤذن! رُک جا، مؤذن رُک گیا۔ یزید کی طرف آپ نے مؤکر پوچھا: اے یزید! یہ تیرے جد کا نام ہے کہ میرے جد کا نام ہے؟ یزید بولا کہ یہ واقعی آپ کے جد کانام ہے۔ تو فر مایا: اے یزید یہ یہ بیات ہے کہ اذان میں نام میرے جد کا لیا جائے اور اُس کی نوای دربار میں رس سے کھڑی ہوں؟

maablib.org

### ھم آلِ محمدؑ کے گھرانے کے قیدی ھیں، لوگو! ھمیں پھچانو، یہ حسینؑ کی پیاری بیٹی سکینہ ھے، اس پر ظلم نہ کرو!

ساری کوشش اہل شام کی بیتی کہ شام اوالے نہ بچپا نیس کہ بیگر اندکون ہے؟ میں اُسلیط میں ہوں ،کل میں نے شنرادی کا خطبہ پڑھا تھا اور آج طبقات ابن سعدے اُس اہم روایت کو پڑھ رہا ہوں کہ جس کو سارے علائے اسلام نے لکھا، یعنی فظ شیعہ علاء نے نہیں بلکہ سارے علاء نے لکھا ، یعنی فظ شیعہ علاء نے نہیں بلکہ سارے علاء نے لکھا ہے اور اُسلیط میں ہے کہ جن کو پہچا تو ، شغراوی کا خطبہ تمام ہوا کی گنقر ریکا سلسلہ کوئی کنیز باہر نکل کر آئی ، دربار میں رونے کاغل تھا اور ہرایک ہی کہ تاہوا پایا گیا کہ بی ہے ، فاطمہ کی بیٹی ہے ، محرگی نواسی ہے ، سے رونے کاغل شروع ہوا تو ایسے میں زئیر ، شاہی مخرہ دربار میں اُجھلتا ہوا ، کو دتا ہوا حاکم کے قریب آیا۔ بیطبقات ابن سعدگی روایت ہے کہ اُس نے حاکم کوخوش کرنے کیلئے پہلے شاہی مخرہ دربار میں اُجھلتا ہوا ، کو دتا ہوا حاکم کے قریب آیا۔ بیطبقات ابن سعدگی روایت ہے کہ اُس نے حاکم کوخوش کرنے کیلئے پہلے قید یوں کو دیکھا ، پھر حاکم کو دیکھا اور اب ایک پڑی کو دیکھا اور ایک مرتبہا شارہ کرے کہا:

"يَااَمِيْرُهَبُ لِي هَلْدِهِ الْجَارِيَةَ"

"اےامر!اس بی کومیری کنیزی میں دے دے"۔

کیا انتلاب و ہرہ؟ کیا انتلاب زمانہ ہے؟ روزگار یوں بدلتا ہے، کوئی سے مخمنڈ نہ کرے کہ آج میں بہتر حالت میں ہوں۔اس کا ہمیشہ خیال رہے:

"هَبُ لِي هلدهِ الْجَارِيَةَ"

"اس کومیری کنیزی میں دے دے"۔

تواب وہ بچی گھبراکے اپن پھوپھی سے لیٹ گنی اور ایک مرتبہ بے اختیار چیخ کرکہا:

يھو پھی اماں! يتيم تو ہوگئي،اب کيا کنيز بھی بنائي جاؤں گی؟

پھوپھی نے بی کوسہارادیااورایک مرتبدال مخض کی طرف اشارہ کرکے کہا: خدا تیرے اس ہاتھ کو قطع کرے جس ہاتھ ہے تونے م میری طرف اشارہ کیا ہے۔ کچھے نیس معلوم کہ ہم کون ہیں؟ اب جوشنرادی کوجلال آھیا،اس عالم میں دہ مخض عابدیاری طرف متوجہ ہوااور کہا: ''هِنُ اَتِّى اَلْاُسَارِ اِی اَنْتَمُ''

"ممس گرانے کے قیدی ہو؟"

"نَحُنُ اُسَادِی آلِ مُحَمَّدٍ" "ہمآلِ مُرَّے کھرانے کے تیری ہیں"۔

اس نے کہا: تم لوگ آل محری ہو؟ تہارا نام کیا ہے؟ کہا: علی ۔ کہا: تہارے باپ کا نام؟ کہا: حسین ۔ اُس نے کہا حسین ؟ حسین ، فاطمہ ذر ہرآ کا بیٹا؟ کہا: ہاں، وہی حسین ، فاطمہ کا بیٹا۔ کہا: وہ نچی کون ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا؟ وہ نچی کون ہے؟

اب عابیہ بیاررو نے گئے: کہا، وہ نچی حسین کی پیاری سکینہ ہے۔ بس اتنا سنتا تھا کہ اب اُس نے پیچانا حق ، اپنی کر ہے اُس نے مخبخ کو کھینچا اور کہنی ہے اُس ہاتھ کو، جس ہے اشارہ کیا تھا، کا ٹا اور کئے ہوئے ہاتھ کو بیاڑے قدموں پر پھینکا اور عرض کرنے لگا: فرزندرسول ! میں جس جانیا تھا کہ گھرکا گھرانا قیدی ہے۔

0 0 0

maablib.org

# دربار یزیدمیں یزیدکاسکینہ سے امتحان لینا اورسر حسین کااپنی بیتیم بیٹی کے پاس جانا

دو ہری طوق پہنی، بیڑیاں پہنیں اور سار بان بن کے چلے، ماں بہنوں اور باعظمت پھوپھی کواسیر دیکھااور راہتے بحرا کر جھی اُق کی پھوپھی نے پیرکہا بھی کہ عابلہ بیار! کیا ٹیل بددعا کروں؟ تو ہےا ختیار کہا: پھوپھی امال! ذرابابا کےسرکود بکھتے، بابا کاسرآت کود کھیر ہاہے۔ عجیب بات ہے، میں جس کو مجھاؤں اور مجھ جائیں تو بیری زندگی کا حاصل ہے۔ وہ بیکداب تک بدر کی بیب بھی ، أحد کی بیب تھی ، خندق کی ہیبت تھی، خیبر میں ہیبت تھی، جمل میں ہیبت تھی، صفین میں جیبت تھی، نہروان میں ہیبت تھی، مگر کر بلا کے بعد اسیری میں ہیبت ہے، صبر میں ایبت ہے، طوق پہننے میں ایبت ہے، زنجیروں کے سنجالنے میں ایبت ہے۔ رائے والے پریثان ہیں کہ پیظیم گھرانہ ہے۔ ایک پہاڑے، قیدی ہے، تازیانہ کھائے جاتا ہے اور کہتا ہے: ارے خدا کیلئے، مجھے نہ مارو، میں نے پچھیس کیا۔ محرصر پرصر کئے جار ہاہے۔ صبر کی ہیبت یعنی اُس ہیبت کو پیدا کیاعا بڑیجار نے سے عابڑیجار نے اُس ہیبت کو پیدا کیا کداُس ہیبت کا انجام آپ کومعلوم ہے۔ امام زين العابدين عليه السلام بيزيال بينيمنبر پر صحيح، خطبه ديا، خطبه ثم كيا، مؤذن كوروكا اور حصرت محرتم صطفے كي فتم دي اور أس كے بعد كها: كول يزيد! يه جونام ليا، يهنام تير عبد كا تقايا بر عبد كا ہے؟ جب أس نے اقرار كيا كه يه آپ كے جد كانام ہے تو پھر آپ نے فرمایا: بیرجوابھی نام لیا گیا،اے اہل دربار!ای کائم کلمہ پڑھتے ہو، بیائس کی نواسیاں ہیں۔سیدانیوں میں رونے کاغل ہوااورا یک مرتبہ یزید هجرا گیا۔ دیکھئے! انقام نبیں لیا،عذاب البی نبیس آیا،آسان پھٹ نبیں پڑا، زمین شق نبیں ہوئی گرایک مرتبددر بار کارنگ بدلا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہتا چلا: ارے بیتو بالکل علی کی آواز ہے، بیر بالکل علیٰ کے خطبے کی شان ہے، بیٹی کا پوتا بول رہا ہے، بیٹ سیان کا بیٹا ہے۔ غضب کیایز بدنے ،اورایسے موقعہ پرایک بوڑھا اپنی کری ہے اُٹھا اور کہا: اے امیر! میں نصرانی ہوں، میرااسلام ہے کوئی تعلق نبیں ہے، کہا: اے یزید! کیا تیری اجازت ہے کہ میں اس سرکوا تھاؤں؟ کہا: ہاں، اُٹھالے۔سرکوا تھایا،سرکی پیشانی پراپی پیشانی کورکھا اور کہا:

"اَشْهَدُانُ لَا إِلٰهُ الْاللَّهُ"

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ غدا کے سواکوئی معبود نہیں ہےاور محداللہ کے رسول ہیں''۔ بید کہتا ہوا اپنی پیشانی سر حسین پر رکھ دی۔ ایسے موقعہ پرایک ایسی صاحبز ادی جن کو باپ برواعز پرزتھا، یکا یک بید خیال آیا کہ بیہ بوڑ ھاضعیف شخص تو سرکو گود میں لیتا ہے، میں بھی گود میں لے لوں تو آگے بڑھ کر بڑی نے کہا: اے برید! میں بھی اپنے باپ کو پیار کروں، اگر تیری اجازت ہوتو میں بھی اپنے باپ کا سرگود میں لے لوں؟ تو اب دیکھئے مقام رعب، مقام جلال، مقام عزت واحر ام! اُس نے کہا: سکے نیز تہاراباپ تو امامت کا دعویٰ کرتا تھا( سکینڈ نے امامت اوراپی جبت کی تصدیق کروا دی۔قیدی بچی نے جبت پیش کی اورسر حسین کود میں آیا)۔تم سر پدرکوما تک رہی ہوءاگرامامت کا دعویٰ سے ہو کہدو تا کہ دو آجائے تمہاری گود بیں \_\_ بس اتناسنا تھا کہ دو بی رونے لگی۔ اب اب بيخ بي وي دامن كو پيدا كركها: با با إيزيد ميرى محبت كا امتخال كرر باب، آجاؤ بابا- ايك مرتبه سرحين بلند بوااورايي بيارى بني سكين " كى كودىس آيا

راوی کھتا ھے کہ جب شام غریباں ھو چکی تو میںنے ان لاشوںمیںایک ہی ہی کو روتے اور ماتم کرتے ھونے دیکھا۔وہ کبھی کسی لاش پر جاکر بین کرتی اورکبھی کسی پر ماتم کرتی تھی۔

حسین کا مجدهٔ آخرہے،حسین ابن علی کا مجدهٔ آخرہا در ظاہرہے کہ حکومت متبدہ، جابرہ، ظالم ہے مگر مقابل ہیں ایک مجده اور ایک دعا، لشکر کے مقابل میں ایک مجده، اُس کی بزرگ اور جلالت کے مقابل میں ایک دعامے تاریخ لشکر کوتو ندر کھ تکی، دعارہ گئی اور وہ دعامیقی، چھوٹی می دعا، بھی اس پر گفتگوہوگی، اگر حیات مستعار ساتھ دے، دعامیقی:

رِضاً بِقَضَائِكَ وَصَبُرًا عَلَى بَلاَ ثِكَ وَتَسْلِيُما لِآمُرِكَ.

" بیں تیری قضا پر راضی ہوں، میں تیرے امتحان میں صابر ہوں، میں تیرے تھم کے آھے سرکو جھکار ہا ہوں، اے معبود آتیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے )"۔

"يَاغِيَاتَ الْمُسْتَغِيثِينَ"

"اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے!"

اب دعا كالكراسين، يحسين ابن على كى دعا ب اوروفت آخر كى دعا ب اورأس كے بعدول بتائے كاكروه وعا قبول بوكى يانبين! "اللهى قَدُ وَ فَيْتُ بِعَهْدِى أُوْفِ بِعَهْدِكَ،

"مير ي متبود! پروردگار! ميس نے تواپنے وعدے كو پوراكيا، اوراب تواپنے وعدے كو پورافرما".

وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہوا، پورا ہوا۔ یہ وعدے کا بی پورا ہوتا ہے کہ بیجلس ہے، بیآپ ہیں، یہ عزا خانہ ہے، بیارا ہوا ہے کہ بیارگا ہیں جس بھیتا آپ اورآپ کے ہے، بیام ہارگا ہیں جس بھیتا آپ اورآپ کے گھروالے، آپ کے بہنیں، بیٹیال، ما کیس فراخد لی سے حصہ لیتی ہیں۔ بیوفائے عہد ہے، بیکی تنہا آ دی کا کا منہیں ہے کہ ایسی منزل کو آپ کیلیے میں کردے کہ اگر دنیا کی حال ہیں ہو، گریدذ کرتو جاری رہےگا۔

"قَدُ وَفَيْتُ بِعَهْدِى أُوْفِ بِعَهْدِكَ"

دعائے حسین عتم ہوئی بھوڑی دیرآپ میرے ساتھ چلیں ، راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنے کا نوں سے فرزندرسول کی اس دعا کوسنا

اور میں نے پہمی دیکھا کے فرزندرسول کا سرتوک نیزہ پر ہے \_\_ میں نے بیہی دیکھا اوراس کے بعد میں دیکھا کہ کر بلا کے میدان میں شام ہوئی \_\_ راوی کہتا ہے کہ جھے کی غرض ہے اپنے خیصے سے نہر تک جانا تھا، تقتل کوعبور کر کے، جب ایک مقام پر پہنچا تو نہ بھولوں گا، خدا کی شم! کہ لاشوں کے درمیان میں نے ایک بی ٹی کو پایا، بھی اُس لاشے پر جا تیں، بھی اِس لاشے پر جا تیں، بھی نہر پر جا تیں اور بھی آسان کی طرف دیکھتیں اور کہتی تھیں: پروردگار! کیاای لئے بچوں کو چکی پیس پیس کر پالاتھا؟



## نانا!ھم اجڑکر آپ کے مدینے واپس آگئے اب ھمارا کوئی نھیں رھا،ھم جنیں تو کس کیلنے جنیں؟

یہ میرے جملے نہیں ہیں، ٹانی زہرا آتی ہیں مقتل میں، جناب نینب آتی ہیں مقتل میں اور عصرِ عاشور آتی ہیں۔ شام ہو پیکی تھی اور بھائی کا سرنوک نیزہ پر تھا۔ آئیں اور آ کے ایک مرتبہ دیکھا کہ بھائی کا جسم بغیر سرکے ہے توجسم کود کھے کرزنے مدینے کی طرف کیا، بیرحیات رسول ''' ہے، اور کہا:

"اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَاجَدًاهُ".

"نانا! د كھياري نيٺ كاسلام قبول ہو، نانا!"

"هٰذَ حُسَيْنُكَ مُوَمَّلُ بِدِمَائِهِ صَلَّ عَلَيْكَ مَلَيْكُ السَّمَاء".

''نانا! آپ کرآسان کے فرشتوں نے درود بھیجا تھا، نانا! آپ کی نماز میں تو فر'شنے شریک ہوتے تھے۔ بیآپ کا نواسہ ہے جو اپنے خون میں جلتی ریت پرسویا ہوا ہے''۔

آپ نے دیکھا کہ وہ یادآئے گا، ہروفت یادآئے گا، دل تو چاہتا تھا کہ ایک اور سانے کوشامل کیا جائے اور بتلا یا جائے لیکن اُس کو کل کیلئے چھوڑتے ہوئے کہ پھرآپ رسول نے کہاں یادکیا ؟ عابد بیار نے یادکیا جس کے عزاخانے میں آپ تشریف فرما جی ۔ اُس نے ایک جدکو یادکیا تو کر بلا میں \_ عصر عاشور پنجیس اور کہا: نا نا! میراسلام قبول ہو۔ بیآپ کا نواسہ حسین ہے۔ جب لٹ کر مدینہ آئیں تو دونوں ہاتھوں سے ضرح کو کھام کر کہا: نا نا! زینب واپس آگئی، زینب کا سلام قبول ہو۔

0 0 0

#### ایک راهب کا بیان

جناب سیر افر ماتی جی کہ جب بابا چھوٹے نواے کو پیار کرتے تو دونوں ہاتھوں سے سرکوتھا ہے اور اپناد ہمن آفدس، دہمن حسین پر
رکھ دیتے۔ اس سرکی اتن قدر تھی گر اس کے بعد سیسر نیزے پر آیا۔ سیسر تنور جی رکھا گیا، سیسر درختوں کی شاخوں سے با ندھا گیا، سیسر فصیل کوفدے لٹکایا گیا، سیسر در براہ بس بیس رکھا گیا صندوق بیس بند کرکے۔ را جب تم کھا کربیان کرتا ہے کہ درات پُر خطرتھی اور لشکر برزید نے سیسجھا کہ کوئی حملہ کرکے شب خون مارکے ان سروں کوچھین لے جائے گا۔ اس لئے ہمارے دَیر بیس لاکر انہوں نے صندوقوں بیس سیسر رکھ دیے اور قید یوں کو باہر رکھا۔ را جب کہتا ہے کہ چھودیر شرکز ری، بیس نے دَیر کے دروازے کو بند کیا، دیکھا کہ آسمان سے مجاریاں اُنٹریں اور ایک بی بی قود بیکھا، سرکے بال کھلے ہوئے تتھا ور پکارتی ہوئی آئیں، میرا حسین میرا حسین میرا حسین \_\_ میرا حسین میرا حسین \_\_ میرا حسین میرا حسین میرا حسین \_\_ میرا حسین میرا حسین



# اصغرٌ کو لحد میں رکھ کے کھتے تھے حسینٌ آرام کرو بس یھی گھوارہ ھے۔

حمیدابن سلم نے پچھلکھا، کونے کے شکریوں نے پچھلکھا، کونے کے نظریوں، قاتلوں نے پچھ بیان کیا، شام کے مؤرضین نے پچھلکھا، گربہتر طریقہ پراندازہ اُس وفت ہوا جب حضرت مخارا کیک ایک قاتل کو پکڑتے جارہ بے تصاور پوچھتے جارہ بے تھے کہ بتا تونے کیا کیا؟ اُس وفت اندازہ ہوا کہ کیے ظلم ہوئے۔ ایسے ہیں ایک خبر مشہور ہوئی کہ مخار بدلہ لے رہ جیں۔ اصل ہیں بدلہتو کوئی کیا لے گا، وہ ذکرِ موتورہ، وفت نہیں اس پر بحث کا، گر ہاں، امام زمانہ علیہ السلام بدلہ لیں گے، اُن کا انتظار ہے، چن چن کرخبر لیں گے۔

بعدوا قعدر بلانامه بربینجامد سین سیدالساجدین علیدالسلام ی خدمت بس، امام نفرمایا: کیاحال ب، عقارکا؟

عرض کیا: مختارات کے پدرگرامی کے دشمعوں کوچن چن کرفل کررہے ہیں اور مختلف قاتلوں کے نام لئے۔امام نے پوچھا: کیا خر ملہ کرفتار ہوا؟ اُس نے ہاتھوں کو جو ڈکرعرض کیا: فرزنڈرسول ! کیا بات ہے کہ آپ نے اس قاتل کا خاص طور پر نام لیا؟ آپ نے علی اکبڑ کے قاتل کا نام نہیں لیا، آپ نے جات کے قاتل کا نام نہیں لیا؟

آپ نے ارشادفر مایا: ارسے حرملہ نے جو تیر چلایا، فقط وہ بیجے کے گلے کوئیں، آل محرکے دلوں کو چیر تا ہوا گزرگیا۔ وہ واپس ہوا، کوفیہ آیا اور دربار میں اُس دن پہنچا جس دن اعلان ہوا کہ حرملہ آھیا \_\_\_ اُس نے کہا: ''اللہ اکبر''۔

مخار نے کہا: اللہ تو کبریائی ہی کیلئے ہے گر بتا یہ کونسامحل بھبیر ہے؟ اُس نے کہا: اے امیر! بیس مدینے ہے آرہا ہوں، میرے امام نے یو چھاتھا کہ کیا حرملہ گرفتار نہیں ہوا؟ وہ آگیا۔ بیسننا تھا کہ مختار کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہوئے۔ قاتل سامنے آیا، آپ نے پوچھا: حرملہ! بتا تو نے کر بلا میں کیا کیا؟ حرملہ نے کہا: امیر! درگزرکر، جوسزا تجویز کرنی ہو، کردے گرتفصیل مت یو چھ۔ کہا: نہیں بتا۔

اُس نے کہا: امیر! مجھے معاف کر، اس لئے کہ بہت بڑاظلم ہوا ہے۔ مختار نے کہا: ہم سننا چاہتے ہیں۔ حرملہ نے کہا: امیر! میرے ترکش میں سات تیر تھے، چار تیرنشانے پر نہ لگے۔ تین تیرنشانے پر لگے، پہلا تیرمشک سکینڈ پر، دوسرا تیرسین ابن علی سے سینہ پر جب حسین پشت ذوا لجناح پر جھول رہے تھے اور یہ کہدکر حرملہ نے سرکو جھکا لیا۔

مختارنے کہا: تیسراتیر؟

مختار نے مزیداصرار کیا: کہا: امیر! حسین چھوٹے سے بچے کو لے کرآئے اور وہ بچے کیلئے پانی ما تگ رہے بتے۔ عمر بن سعد نے کہا: اُن کی زبان کوشط کردے۔ حرملہ نے کہا: میں نے تیر مارا بچے کو مختار نے پوچھا: پھر کیا ہوا؟ کہا: امیر! بچہ باپ کے ہاتھوں پراُلٹ گیا۔ آخری منزل شام کی تھی،قاصد نے کھا:ایے امیر! قیدی آگئے ،ظالم نے جواب دیا:ابھی ان کو روکے رکھو کہ لوگ جشن منانے کی تیاریاں کرلیں،شھرپوری طرح سج جائے۔

بتیں (۱۳۲) منزلیں ہیں کونے سے شام تک \_\_ سولہ (۱۲) دن ہیں طے ہوا یہ سفر، دو دو منزلیں ایک ایک دن ہیں، جلدی چلو، جلدی چلو، جلدی چلو، جلدی چلو، ہیں راستے ہیں کوئی حملہ نہ کرد ہے۔ جلدی چلو، کہیں ماستے ہیں سمر حسین کونہ چھین لے، بردھاؤ ناقوں کو، ناقوں پر یبیاں اپنے دودھ چیتے بچوں کو بینے سے لگائے، یاعلی بیائی کہتے ہوئے سنجل رہی ہیں اور بچے یاؤں کی گودوں میں آمچیل آمچیل کرگردہ ہیں ۔ کونے سے شام تک کراستے میں چالیس چھوٹی قبریں بن گئیں۔ اقالہ تیزی سے چان، پچہا کوروں میں آمچیل آم کی اور وہیں اس کا دم نکل جاتا۔ ماں کواجازت نہ تھی کہ زُرے اور دین کرے، قافلہ گزرگیا اور کلیجوں کے کھوے جنگل میں رہ گئے۔

افھائیسویں کی شام تھی کہ اہل بیت سواد شام بیں پنچے، جہاں ہے ملک شام کی عمارتیں نظر آرہی تھیں۔ جاکرایک نامہ برنے
کہا: امیر! قیدی آگے ، سرحین آگیا۔ اُس نے وزراء ہے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا: بزید! جب بزے گھرے قیدی آتے ہیں
قودر بار جایا جاتا ہے، شہر جایا جاتا ہے، ملک بیس آئینہ بندی ہوتی ہے، عیدمنائی جاتی ہے، اتنا موقعہ دیا جاتا ہے کہ لوگ لباس فاخرہ بنالیں اور
جب ایسے مشہور گھرانے کے قیدی آئیں جس ہے مشہور کوئی گھر انہ نہیں تو یقینا جم کواے امیر! چودہ دن دے۔ جواب دیا: ناممکن، درباریوں
نے کہا: سامت دن ۔ کہا: بیجی ناممکن، کمی نے کہا: اچھا تین دن کی اجازت دے۔ کہا: منظور۔ چنا نچہ دن تین دن تک بازار بجتار ہا، شہری آئینہ بندی ہوتی رہیں۔



#### ایے یزید!اذان میں جس هستی کا نام لیا جارہا هے،اس کی نواسیاں قید هوکر تیریے سامنے کھڑی هیں۔

جابر بادشاہ کا دربار ہے اوراُس بادشاہ کے مقابل بیکسوں کالٹا ہوا قافلہ، اوراُس کے سامنے مولائے زمان ہے کہتے ہوئے آگے بوھے کہا گرتیری اجازت ہوتو میں ان ککڑیوں (منبر کی طرف آپ کا اشارہ تھا) پر چڑھ جاؤں ، اجازت ملی تو آپ نے فرمایا: بیوہ گھرانہ ہے جوسلسل مصائب کے بعد حمد الٰہی کردیا ہے:

"بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم. وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى جَدِّى سَيِدِالْمُرُسَلِيْنَ يَامَعَاشَرَ النَّاسِ مَنُ عَرَفَنِى فَقَدْعَرَفَنِى وَلَمْ يَعْرِفْنِى فَانَاأَعَرِفَة نَفْسِى آنَاابُنُ مَحَمَّدِنِ الْمُصْطَفَى آنَا ابْنُ مَنُ لَا يَخْفَى فَاسُتَعُلَى مَكَةً وَمِنِى آنَاابُنُ مَنُ لَا يَخْفَى فَاسُتَعُلَى مَكَةً وَمِنِى آنَاابُنُ مَنُ الْمُصْطَفَى آنَا ابْنُ مَنُ لَا يَخْفَى فَاسُتَعُلَى فَجَازَسِدُرَةَ الْمُنْتَهِى وَ كَانَ مِنُ رَبِّهِ قَابَ قَوْسَيْنِ آوُادُنِى آنَاابُنُ مَنُ صَلَّ الْمَسَجِدِ الْمُسَعِدِ الْمُسْتِحِدِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتِحِدِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتِعِدِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِدِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتُونِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتُعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتُعُونِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِينِ الْمُسْتَعِي الْمُسْتَعِينِ ال

" تمام ترحمدوثاء تمام عالمین کے پروردگارکیلئے زیبا ہیں اور درود وسلام میر ہے جدا مجدسید الرسلین پر۔اے گرووانسان! جو مجھے پہچانا ہے، وہ تو پہچانا ہی ہا اور جوٹیس پہچانا، وہ پہچان لے کہ مکدومٹی کا بیٹا ہوں (سارے علاء نے لکھا ہے، کوئی پو چھے کہ پیرفرز نو مکدومٹی کا بیٹا ہوں (سارے علاء نے لکھا ہے، کوئی پو چھے کہ پیرفرز نو مکدومٹی کیا معنی؟) میں مجد کا بیٹا ہوں، میں اُس کا بیٹا ہوں جو پوتا چلا گیا یہاں تک کہ سدرة المنتی ہے ہی آگے بردھ گیا، میں اُس کا فرزند ہوں جس کے پیچھے (شب معراج) عوش پر ملائکہ نے دودور کھت نماز پڑھی، میں اُس کا فرزند ہوں، جس کو محبد الحرام ہے مجداقصیٰ تک لے جایا گیا، میں فرزند ہوں، میں فرزند فاظمہ زیر آ ہوں، میں خدیجۃ الکبری کا فرزند ہوں، میں اُس کا بیٹا سے ہوں، میں اُس کا فرزند ہوں جوزندگی کے آخری کھا ت تک ہوں، میں اُس کا فرزند ہوں جوزندگی کے آخری کھا ت تک پیاسا رہا، میں اُس کا فرزند ہوں، جس کا عمامہ وردالوٹا گیا، میں اُس کا فرزند ہوں جو کر بلاکی جلتی ریت پر خاک وخون میں خلطید ہی پڑا ہوا تھا، پیاسا رہا، میں اُس کا فرزند ہوں، جس کھا میدوردالوٹا گیا، میں اُس کا فرزند ہوں جو کر بلاکی جلتی ریت پر خاک وخون میں خلطید ہی پڑا ہوا تھا،

يں أس كافرزند موں جس يرملائكة سان فے كريدكيا"۔

میرین کردربار میں رونے کاغل اُٹھا، سیدانیوں نے رونا شروع کیا، یز پیدملعون نے مؤذن سے کہا کہ اذان دے دے اور روک دے اس آواز کو۔مؤذن نے کہا:

"اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّه".

مرے مظلوم امام نے کہا: میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی خدا نہیں ہے۔ مؤون نے کہا: "اَشْهَدُانَ مُحَمَّدًارَّ سُولُ اللهِ"

مقل کے الفاظ میہ ہیں کہ امام نے اپنے سر اقدس سے عمامے کوگرا دیا اور بے اختیار فرمایا: مؤذن! تجھے ای نام کی تتم، ژک جا\_\_ مؤذن رکا\_\_ تو آپ متوجہ ہوئے پر بدکی طرف اور فرمایا: پر بدا بتا میہ تیرے جد کا نام ہے یامیرے جد کا؟ پر بدنے کہا: آپ کے جد کا نام ہے۔ فرمایا: کیوں پر بد،میرے جد کا نام تو اذان میں کہا دراُسی کی نواسیاں بے پر دہ کھڑی ہیں؟



maablib.org

## جب شام کے قریب قافلہ پھنچا،سیدسجاڈ پاپیادہ تھے زنجیروں کو تھامے ھوئے، قافلہ آگے بڑھ رھا تھا،لوگو! ھمارا تماشہ نہ دیکھو،ھم آل محمد ھیں۔

ا مائم مظلوم رخصت كيلية آئے اور عابيريماركوبيوش پايا، واپس آئے اور بهن سے بيكها: ميرانيس نے اس مقام پركها:

کہنا عابد ہے ہی پیغام میرا بعد سلام غش نے تم، پھر محے دروازے تلک آکے امام قید میں کچنس کے نہ گھرائیو تم اے گلفام کائیو صبرورضا ہے سفر کوفہ و شام ناؤ منجدھار میں ہے شور تلاهم جانو ناخدا جاتا ہے گھر جانے، بس اب تم جانو ناخدا جاتا ہے گھر جانے، بس اب تم جانو

مسلمانوں کے مؤرخ طبقات ابن سعد، ابن سعد کو برداوقار حاصل ہے، اکثر موقعوں پراس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، یہ بردی ضخیم
کتاب ہے، اس میں ذکر کیا گیا ہے، سحابہ پر، تا بعین، تبع تا بعین پراور مختلف طبقات پر ذکر کرتے ہوئے جب عابلہ بیار پر پہنچ تو انہوں نے
ذکر کیا ہے، لکھا ہے کہ جب شام کے قریب قافلہ پہنچا اور امائم مظلوم پا پیادہ تھے، زنجیروں کو تھا ہے ہوئے تھے، قافلہ آگے بردھ رہا تھا تو، یہ
طبقات کی روایت ہے، بردے شوق ہے آپ دیکھیں، ہم مقتل میں برے محاط ہیں، جب بھی مقتل پردھیں گے، بردے احتیاط سے پرھیں
گے مجدے ایک بوڑھا شور وغل کی آواز من کر گھبرا کر باہر آیا اور قرآن مجید پردھتا ہوا باہر آیا تو دیکھا کہ بردا شور وغل کی آواز من کر گھبرا کر باہر آیا اور قرآن مجید پردھتا ہوا باہر آیا تو دیکھا کہ بردا شور وغل ہے۔ دیکھا کہ ایک قافلہ
آر باہے، کی سے پوچھا کہ بیرقافلہ کیسا ہے؟

بتایا گیا کہ بیقا فلہ وہ ہے جس نے بادشاہ وقت کے خلاف خروج کر دیا تھا۔ اُس کوٹل کر دیا گیا ہے۔ اُس کے بچوں کو قیدی بنایا گیا

جدوه بور هاسير بجاوعلي السلام ك قريب پنجااور كنفاكا: "الحمد لله الدى ذلكم،".

"أس الله كاشكر بجس في كورسوا كرديا"-

امام نے فرمایا: کیا کہدرہا ہے؟ بوڑھے نے کہا: آپ نے بادشاہ وفت کے خلاف بغاوت کی۔امام علیہ السلام نے فرمایا: تونے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ اُس نے کہا: ہاں، میں ابھی قرآن مجید کی تلاوت کررہا تھا۔امام نے فرمایا: تونے شوری میں اس آیت کی تلاوت

ک ہے:

'قُلُ لَا اسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ اَجُرًا إِلَّالْمَوَدَّةَ فِي الْقُرُبِي'

کہا: ہاں\_\_\_فرمایا: تونے سورہ احزاب میں آیہ تطبیر کی حلاوت کی ہے؟ کہا: ہاں۔ آپ نے فرمایا: تونے آیہ مبلاد (آل ا معلق نا 64) کی معلومت کی؟ اُس نے کہا: ہاں، مگران آیوں کا آپ ہے کیاتعلق ہے؟ یہ آیتیں تو آل محرکے لئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "نَحُونُ آلُ مُحَمَّد"

"بم بى آل محرين" -

اب وه مجبرایا، کہنے لگا جسم کھاؤ کہم آل جمر ہو؟ آپ نے فرمایا:

"وَاللَّهِ نَحْنُ هُمُ".

"الله كاتم اجم وي بين يعن آل محرجم بي بين"-

اُس نے کہا: نام کیا ہے؟ فرمایا: علی ۔ کہا: والد کا نام؟ فرمایا: حسین ۔ کہا: حسین ؟ فاطمہ کا بیٹا؟ فرمایا: ہاں۔ ہائے بیا انقلاب آیا کہ محمر کا لخت وجگر تل ہوگیا۔ یہاں تک تو طبقات کی روایت تھی ،اس کے بعداً س نے کہا: فرزندرسول اُ بینا قوں پرکون ہیں؟ فرمایا: یہ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ اُس نے عرض کیا: فرزندرسول اُ میں بہت بوڑھا ہوگیا ہوں۔ میں ارہ نہیں سکتا، لیکن مولاً اِ مجھا جازت د ہے کہ میں ان ناقوں کے سامنے لیٹ جاؤں تا کہ بینا نے جھے کہلتے ہوئے گر رجا کیں اور قیامت کے دن میں اللہ کے رسول سے بیر کہ سکوں کہ میں نے آپ کی تواسی کو بے پردہ نہیں دیکھا۔

0 0 0

#### امام سجاڈ پینتیس سال واقعۂ کربلا کے بعد زندہ رہے، پوچھنے پرکہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کھاںھونی فرمایا:شام،شام،شام۔

نام محدًا حترام جاہتا ہے ،محد کا گھراندا حترام جاہتا ہے۔اتنا تاریخ کہددے کہ داقعہ غلط \_\_ بیدواقعہ ہوا ہی نہیں اورا کراییا داقعہ ہوا ہے تو نبی کی نواسی لائی گئی ہے بازار میں ، تواس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم ہے کوئی اور ناحق پرسی کا مظاہرہ ہے۔

آت كے چو تھ مظلوم امام فرماتے ہيں:

"أُقَادُ ذَلِيُلا فِي دَمِشُقِ كَأَنَّنِي مِنَ الزَّنْجِ عَبُدٌ غَابَ عَنهُ نَصِير".

''ہم کواس طرح ذلیل کر کے دمشق میں لے جایا گیا کہ جیسے غلامان ترک وروم کو لے جاتے تھے اوران کا کوئی مدد گارنہ تھا''۔ اس کے بعد فریاتے ہیں:

"اَقْبَلُونَابِجِبَالِ فَارْبَقُونَافِيْهَامِثُلُ الْاَغْنَامِ".

تجهدسیان لائی سکی اور ہم کو بھیٹر بکریوں کی طرح با تدھ دیا گیا۔

مجھے دو واقعات یاد ہیں تاریخ اسلام کے، جنگ جسل کے بعد مردان بن تھم قید ہوگیا، امام حسن علیہ السلام نے سفارش کی، امیرالمؤمنین علیہ السلام نے کہا: اس کے بند ھے ہوئے ہاتھ کھول دو، اب وہ میرے سامنے ہے۔ مردان کے بند ھے ہوئے ہاتھ کھول دیے گئے۔ دوسرا واقعہ انیسویں ماورمضان 40 ہجری کی ضبح ، ابن مجم کولایا گیا، امیرالمؤمنین علیہ السلام نے غش ہے تکھیں کھولیں ، فرمایا کہ اب ابن مجم ! کیا ہیں تیراا چھا امام نہیں تھا؟ پھر فرمایا: اس کے ہاتھ کھول دو، ہاتھ نہ باندھو.

قاتل اورظالم كے توہاتھ كھول ديئے جائيں اور\_\_\_

ہمارے چو تنصامام فریاتے ہیں: ہم جیسے ہی ناقوں ہے اُترے تو ہمیں طوق ورس سے جکڑ دیا گیا، کسی کا گلا، کسی کا بازو،اس طرح سے رسیاں باندھی گئیں،اسپر ہوں آل نبی،اسپر ہوں آل رسول \_\_\_\_

کیا تاریخ اسلام بھلادے گی اس واقعے کو؟ اسپر ہوکرآئے ہیں، اللہ، قیامت کی اسپری ہے، کوئی عابدِّ بیارے دل سے پوچھے، ہوگئی گفتگو، عابدِ بیار واقعہ کر بلاکے بعد پینیتیں سال زندہ رہے، جب بھی آپ سے پوچھا گیا: آپ پرمصیبت کہاں زیادہ گزری؟ تو آپ ہمیشہ فرماتے تھے: ''اکشام، اکشام، اکشام، اکشام''.

#### اور جب قیدی یزید کے سامنے لانے گئے، سینکڑوں کرسی نشین شراب میں مست ھو کرمحو تماشا ھیں، ھزاروں لوگ خوشیوں کے جشن منا رھے ھیں، ھائے قسمت! زھڑا کی بیٹیاں بے پردہ ھیں۔

محدث کاشانی نے لکھا، سید نے لکھا کہ فرہ صفر داخلہ در بارے سر حسین دربار بیں آیا تفصیل میں ساؤں گا۔ قاظہ سواوشام میں بینی چکا، ایک بار فیصلہ ہوا کہ حاکم کی منظوری چاہئے۔ تیاری ہوئی، ایک مرتبہ صفر کی پہلی تاریخ، جب کو تکم ملا: قید یوں کولا و دربار میں۔ قاقلہ چلا، قافلہ کی شان ہے کہ پہلی مرتبہ علائے مقاتل نے تفصیل ہے کسا کہ جب قائے کو منظم کیا گیا تو سب ہے آ کے عباس کا مرسے علم ردار کا سر، لوگ ہو چھتے جارہے تھے کہ بیکون ہے؟ نیزے کا حائل پکار کر کہتا جارہا تھا کہ بیقا کہ بیقا فلے کاعلم بردارہ ہے۔ اُس نیزے کے چیچے عابیہ بیار پا بیادہ، عابیہ بیار کے ساتھ ساتھ تاقوں کی قطار پر تھیں، ٹائی زہرا جس ناقے پر تشریف فر ماتھیں، اُس کے بالکل متصل بیزے پر بھائی کا سر سے سہل ساعدی بیان کرتا ہے کہ بیش مجمع کو چرتا ہوا اُس ناقے کے قریب آیا، میں نے سلام کیا، میں نے کہا، شہرادی اُس میں مقلام ہوں، ادفی غلام، میں نے آپ کے جدکی زیارت کی ہے، کوئی خواہش ہو تو بیان سیجے؟ فر مایا: ہاں، اگر تیرے بس میں ہوتو یہ نیزہ میں نے باس میں میں ہوتو یہ نیزہ کر دارجس کے پاس میرے بھائی کا سر ہے، اس کو آگے بڑھاد کیا گینے والے آگے بڑھ جا آگے بڑھ جا کہ دیر جیست جھے ندد کھے۔

سہل ساعدی نے اس کو پچھ( چاریا پانچ سو) دینار دیئے اور کہا: پیسر لے کر پچھآ گے بڑھ جا\_\_\_اوراس طرح بے قافلہ جب شام کے مرکزی بازار میں پہنچا تو اتنا مجمع تھا کہ بیرقافلہ آ گے نہ بڑھ سکااوراُوھرے حاکم کی طبلی پرطبلی ، لاؤ، قیدیوں کوجلدی لاؤ، اور پہاں ہے بیہ جواب کہ راستہبیں ملتا۔

الله را نقلاب زمانه، مي حمر كا كعرانداور بيأمت كاسلوك!!

جہاں پر قافلہ زک گیا تھا، اُسے''باب الساعات'' کہتے ہیں چھتیں (۳۲) تھٹے اس مقام پر قافلہ تھہرایا گیا، دوسرے راستے سے
اہل بیت کے قافلے کو دربار تک پہنچایا گیا۔ عابلہ بیار کہتے ہیں کہمیں اُس وقت بائدھ لیا گیا، کی کلائی، کس کا بازو، کسی کا گلااور اِس طرح
ہیں نے اُس دن اپنی پھوپھی کا جلال دیکھا، ایک ایک ہے کہتی جاتی تھیں: گھبرانانہیں، ڈرنانہیں، پریشان نہوٹا، ہیں ساتھ ہوں۔ اُنْمِ فروہ
چلو، اُم رباتِ چلو، اُم کیلی چلو، اُم کلثوم چلو، ہیں ساتھ ہوں۔

حاکم نے بیا نظام کیا تھا کہ دربارتک پہنچنے کے ساتھ وروازے مقرر کئے تضاور ہر دروازے پرسات سات سو کی فوج تھی تاکہ قیدیوں کواپنا جلال دکھائے۔ جیسے جیسے دروازوں ہے بی بی گزرتی اور دربار قریب آتا گیا، شنرادی کی بے چینی بڑھتی گئی۔اب آخری دروازہ جب آیاتواس مقام پر پہنچ کر بیٹے گئیں۔ عابلہ بیمار نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا: پھو پھی اماں! در ہار میں نہیں جا کی گارا بیٹا! چلوں گی گراکیس رمضان کو جب بابا دنیا سے جارہے تھے تو مجھ کونز دیک بلا کر کہا تھا: زینبہ ! در بار میں جانا تو مجھے پکار لینا۔ یہ پُر سے کی مجلس ہے، میرے نزدیک بیآج کا دن روزِ عاشور سے کم نہیں۔

آمدآ محرم شاه ک درباریس ب

شنرادی نے بابا کو پکارا: یاعلیّ، یاعلیّ، یاعلیّ، علیّ، بجب نہیں کے مددآئی ہو علیّ نے کہا ہو: بیٹی چلو، ہم ساتھ ہیں۔ نبی زادیاں آئیں، زنیرا بن قیس نے سرکو پیش کیا، پزید نے سرکودیکھااور کہا:

"لَيْتَ اشياعي ببدرشهدو اجزع الخزرج من قع الاصل".

"بدر میں مارے جانے والے میرے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے، میں نے کیسا بدلدلیا"۔

"مَنُ هاذِهِ المُتكبِّرَةُ"

"يمغرور عورت كون ٢٠٠٠

لوگوں نے کہا: امیر! یبی تو ہے علیٰ کی بیٹی \_\_\_ یبی تو ہے محد کی نواس ، بے اختیار شنرادی کود مکھے کریزید نے قرآن مجید کی بیآیت پڑھی: (آل عمران: 26)

" "وَتُعِزُّ مَنُ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنُ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ"

ودشنرادی نے بےاختیار (برجسه) جواب میں سورة روم کی بیآیت پڑھی:

"ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ اَسَاءُ وُا السُّولَى اَنُ كَذَّبُوُا بِايْتِ اللَّهِ وَكَانُوُا بِهَا يَسْتَهُزِءُ وُنَ". " مرتبے ہے"۔ کرتے تھے"۔

برّ ين انجام بينيداً سكا جوالله كا تنول توجيلات اورالله كا تنول كاندان أزات بهر شهرادى نيول خطبه شروع كيا: "بِسُمِ اللهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيْم. اَلْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى جَدِى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيْنَ صَدَقَ اللهُ".

"تعريف الله الله الله على كيلي به اورورودوسلام مر عدكيك به جوم علين كاسيروسردار ب، الله ياب "-"اَظَنَنْتَ يَا يَزِيدُ حَيْثُ اَخَدُتَ عَلَيْنَا اَقْطَارَ الْارُضِ وَافَاقَ السَّمَاءِ"

"ا عَلَيْكَ مِنَ اللهِ لُطُفًا وَاعْتِنَانًا وَعُلَيْنَاهُ وَاللهِ كَالَهُ اللهِ لُطُفًا وَاعْتِنَانًا وَعُلَيْنَاهُ وَانًا فَاصْبَحْنَانُهُ اللهِ كَمَاتُسَاقُ اللهِ لُطُفًا وَاعْتِنَانًا وَعُلَيْنَاهُ وَانًا فَاصْبَحْنَانُهُ اللهِ كَمَاتُسَاقُ اللهِ اللهِ هُوَانًا وَعُلَيْنَاهُ وَانًا فَاصْبَحْنَانُهُ اللهِ كَمَاتُسَاقُ اللهِ اللهِ هُوَانًا وَبِكَ عَلَيْهِ كَرَامَةً وَإِنَّ ذَلِكَ لَعِظْمِ اللهِ عَوَانًا وَبِكَ عَلَيْهِ كَرَامَةً وَإِنَّ ذَلِكَ لَعِظْمِ خَطَركَ عِنْدَهُ؟"
خَطَركَ عِنْدَهُ؟"

''کیاتو یہ بھتا ہے کہ اللہ ہم ہے ناراض ہے، اور اللہ تجھ سے خوش ہوگیا نہیں نہیں، یہ تیرا گمان باطل ہے، یہ تیرا گمان فاسد ہے،
اللہ نے ہم کوامتخان میں کامیاب کیا۔ اللہ نے ہم کوصبر کی منزل پر فائز کیا۔ یزید! تو یہ بجھ رہا ہے کہ ہم در بدر پھر کر رُسوا ہو گئے ؟ نہیں (بوی
عجہ منزل ہے، سنئے )۔

"وَكَيْفَ يُرْتَجَى مُرَافَعَةُ مَنُ لَفَظَ فُوهُ أَكْبَادُا لَآزكياء وَنَبَتَ لَحُمَهُ مِنُ دِمَاءِ الشَّهَدَاء".

"من اوركيا أميد رَعَى تقى أسكا والاو يجس كى وادى نه مير يرر وركا كليج چبايا تفا" (كس جلال كاجمله) - ( المس جلال كاجمله ) - با وشاه وقت يزيد كس من خني بيرة ومقيد بين " تفتكوفر ما ربى بين اور بان الدينيد البن له مشربت الآن مون - " وَ لَا تَوْ خَنُدٌ وَ اَيّا مُكَ اللّهُ عَدُدٌ وَ اَيّا مُكَ اللّهُ عَدَدٌ وَ اَيّا مُكَ اللّهُ عَدَدٌ وَ جَمُعُكَ اللّهُ عَلَى الظّالِمِينَ". وجمع مع من المنادى المنادى المنادى الله عَنَدُ اللّهِ عَلَى الظّالِمِينَ".

''اب تیرے دن گنتی کے رہ گئے، اب تیری رائے میں فتور آچکا، اب تیرا یہ مجمع بکھرنے والا ہے، اب تیری جعیت پریٹان(پراگندہ)ہونے والی ہےاور بیتو جان لے کہ جومہلت تھے ملی ہے، جس کوتو نعمت مجھدر ہاہے، بیمہلت ہی ہے(نعمت نہیں)''۔ بید کہدکرشنرادی نے سورۂ آلی ممران کی آیت 178 کی تلاوت کی ، جس کا ترجمہ بیہے: ''اور کافریہ نہ بھیں کہ ہم نے اُن کو جومہلت دی ہے، تو اُن کی باتیں ہم کو پیند آتی ہیں (نہیں) بلکہ مہلت اس لئے دی ہے تا کہ وہ گناہ پر گناہ کرتے جائیں اور ہم عذاب پرعذاب تیز کرتے جائیں''۔

اورخطباس شان ے آ مے بر صرباتھااوراب شیرادی فرماتی ہیں:

"اَ لَا فَالْعَجَبَ كُلَّ الْعَجَبَ لِقَتْلِ حِزُبِ اللَّهِ النَّجَبَاءِ بِحِزُبِ الشَّيُطَانِ الطُّلُقَاءِ فَهاذِهِ الْآيُدِي تَنْطِفُ مِنْ دِمَائِنَا وَالْآفُواةُ". الطُّلُقَاءِ فَهاذِهِ الْآيُدِي تَنْطِفُ مِنْ دِمَائِنَا وَالْآفُواةُ".

''پی تعجب بالائے تعجب کا مقام ہے کہ گروہ خداوندی کے بزرگ (سادات) اُن لوگوں کے ہاتھوں سے تل ہوں جو گروہ شیطان اور آزاد کردہ رسول کی اولاد ہو''۔

( ظاہر ہے دربار میں کون کون لوگ تھے؟ سات سوکری نشین سے زیادہ تھے،نصرانی اور یہود یوں کےعلاء موجود تھے،روم اور دیگر ملکوں کے سفراء موجود تھے،ایسے موقعہ پرشنرادی زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ ہور ہاتھا)۔ابیا معلوم ہور ہاتھا کہ صاحب منبر سلونی کونے کے منبر پر خطبہ دے دہے ہیں،اس کے بعد برجت زینب علیانے ارشاد فرمایا:

اے یزید! بیگان نہ کرکہ تجنے جومہلت دی گئی ہے تو تیری نیکیاں پیندگی ٹی بیں بہیں! تو گناہ پر گناہ کرتا کہ عذاب بھی اُسی اعتبار

ے زیادہ کیا جائے اور ہاں! یہ جو کہدرہا ہے تو کہ میرے بزرگ جو بدر میں مارے گئے، اگر زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے (تو ای وقت اپنے کا فرومشرک بزرگوں کا کلمہ پڑھ رہا ہے) اچھا او پزید! اب تو مجھے ڈرائبیں سکتا، تو سجھتا ہے کہ کی بٹی زینٹ ڈرجائے گی؟ شنرادی زینٹ علیا کی توجہ مثانے کیلئے اُس نے سرحین کے ساتھ چھڑی ہے او بی شروع کردی تو شنرادی نے یہ کہ کرٹو کا: یہ چھڑی ہٹا لے، بھائی کے سرکے پاس سے، باد بی کرتا ہے سر احسین کے ساتھ ؟ مجھے ڈرارہا ہے؟ این کے بعد شنرادی نے سورہ کہف کی آیت پڑھی، پھرسورہ مریم ہے آیت پڑھی، سورہ کرتا ہے سروہ کہف کی آیت پڑھی، پھرسورہ مریم ہے آیت پڑھی، سورہ کا کہ می آیت پڑھی، آیت برا تھی۔

"بِئُسَ لِظَّالِمِيْنَ بَدَلاً"

"بدترين انجام (بدله) ظالمول كوسلنے والا بـ" ( كهف: 50)

"وَ أَيُّكُمُ شَرٌّ مَّكَاناً وَّ أَضْعَفُ جُندًا"

''(اوريددنياجان لے گی کہ)تمهارے لئے بدترين مقام کهاں ہےاور( تيرا) لشکرکٽنا کمزور ہے،انجی تجھے پنہ چل جائےگا''۔ اَمِنَ الْعَدُٰلِ؟ يَابُنَ الطُّلَقَاءِ تَخُوِيُوكَ حَوَائِرُكَ وَإِمَامَكَ يَسُتُومُكَ بَنَاتُ رَسُول اللَّهِ سَبَايَا قَدُ هَتَكُتَ سُتُورُهُنَّ وَاَبُدَيْتَ وُجُوهُهُنَّ''

''( حکومت کے تخت پر بیٹھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے ) کیا بیندل ہے کہ اے آزاد کردۂ رسول کی اولا د! تیری مخدرات، بیٹیاں اور کنیزیں تو پردے میں بیٹھیں اور نبی زادیاں بازاروں اور در باروں میں بے پردہ پھرائی جا ئیں؟ مجمعِ عام میں اُن کی ہتک کی جائے ( دوجار

جملے اور تقریر کویس نے ختم کیا)۔

"أَمِنَ الْعَدْلِ يَابُنَ الطُّلَقَاءِ"

و کیھے بیہ جملہ محد کی نواس ہی کہ سکتی تھیں، مکہ فتح ہوا تھا تورسول نے خطبہ دیا تھا، زینٹ نے شام کو فتح کر کے خطبہ دیا ہے۔ مکے کے مسلم خطبے ہیں رسول نے کہا تھا:

"لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ فَاذُهَبُو اانْتُمُ الطُّلَقَاء"

"جاؤ،آج تم كوارن كي ضرورت بيس ب،ابتم سبكو(اللهكارسول) آزادكرتاب"

اورشام کی فتح کے بعد ثانی زہرا نے خطبددیا اور فرمایا:

"اَمِنَ الْعَدُلِ يَابُنَ الطُّلَقَاءِ"

"اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، کیا یہ تیراعدل ہے؟"

شنرادی نے خطبے کوئم کیا، آل عمران کی اس مشہور آیت پر ، دیکھئے ،اس آیت میں پھر نعمت کا ذکر ہے: دور قال ہوگئی سے قال میں موجود و مقدم میں موجود کی میں موجود کی میں میں تاہد ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا

''اِنَّ النَّاسَ قَدُجَمَعُو الكُمُ فَاخْشُوهُمُ فَزَادَهُمُ اِيُمَانَاوَّقَالُوُ احَسُبُنَااللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ''

"فَانُقَلَبُو ابِنِعُمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضُلٍ لَّمُ يَمُسَسُهُمُ سُوءٌ وَّاتَّبَعُو ارِضُو اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضُلٍ عَظِيمٍ"

'' جحقیق بتہارے (مقابلے کے ) لئے بہت ہے (دشمن) لوگ جمع ہو گئے ہیں، پس اُن سے ڈروتو (اس بات ہے ) اُن کا ایمان اور بڑھ گیااورانہوں نے کہا، ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے''۔ (آل عمران: 173)

'' پس وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس بلیٹ آئے ، انہیں کوئی تکلیف چھوبھی نہ گئی اور انہوں نے اللہ کی خوشنو دی کی بیروی کی اور اللہ تو بڑاہی صاحب فضل ہے''۔ آل عمران: 174۔

الله كى نعتول نے أن كو كھيرليا، جب بندول نے كہا:

"حَسُبُنَا اللُّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ"

شنرادی کا خطبہ اس آیت پرختم ہوا ہے۔ دربار میں رونے کاغل اُٹھا، ہرایک دوسرے سے کہدر ہاتھا: سنا، جھر گی نوای کیا کہدر ہی ہے؟ سنا، فاطمۃ کی بیٹی کیا کہدر ہی ہے؟ سنا علی الرتھی ٹی بیٹی کیا کہدر ہی تھی؟ دربار میں جورونے کاغل ہوا تو پزیدسرکو جھکا کرخاموش بیٹھ گیا۔ ایسے میں ایک جھوٹی بچی نے آگے بڑھ کر کہا: پھوپھی اماں! پزید چپ ہے، بابا کاسر مانگ لوں؟ بابا کاسر مانگ لوں؟ پھرایک مرتبہ سکینڈ نے کہا: پزید! بہت دن ہو گئے، بابا مجھ سے جدا ہیں، میرے بابا کاسر مجھے دے دے۔ یزیدنے کہا: اگرتمہارے بلانے ہے آ جا کیں تو پکاروسین کو؟ یہ سنتے ہی سکینڈ نے دامن پھیلا کر کہا: بابا! یزید میری محبت کا امتحان لے رہاہے، آ جاؤبابا \_ سر تحسین بلند ہوا اور سکینڈگی گود میں آیا \_ سکینڈ نے بابا کے مند پر مندر کھ دیا اور آ واز دی: بابا آھے \_ میرے بابا آھے۔

MAAB 1431





منقول از

سيّدالعُلماء علامه سيرعلى فق القوى علامه سيرعلى في القوى



حضرت فاطمه معصومة كا مدينه سے سفر كر كے اپنے بھائی امام رضا كے ديدار كے لئے ايران ميں آنا اور بھائی سے ملے بغير پرديس قم ميں انتقال كرجانا۔ ھائے تسمت! بھائی بھی پرديس ميں شھيد ھوا اور بھن بھی پرديس ميں شھيد ھوا اور بھن بھی پرديس ميں مر گئيں۔

ایک شخص ظلم کردہا ہے اور دومری طرف مصائب کود کھ کریاس کرآنسو بہدرہے ہیں۔ ظلم اختیاری ہے، یہ کیفیت تہری ہے، وہ
اختیاری عمل ہے، یہ مصیبت کا اثر ہے اوراب آپ کے سامنے واقعات مجلسوں ہیں آئی گئے ہوں گے کہ کن گل پر ظالم روئے ہیں گروہ رونا کیا
قیمت رکھتا ہے جوظلم سے باز ندر کھے ظلم کرد ہے ہیں اور مظلومہ کے زیوراً تار دہا ہے اور روبھی رہا ہے۔ کہا: کیوں روٹے ہو؟ کہا: آپ کی
مظلومیت پر۔ کہا: زیور کیوں اُ تار رہے ہو؟ کہا: اس لئے کہ میں نداً تاروں گا تو کوئی اوراً تار لے گا، میں بی فائدہ اُ اُشالوں۔ تو بتا ہے کہ اس
مولے کی کوئی قیمت ہے؟ بس یا در کھے کہ وہ مصیبت تو ای ہے کہ ظالم روئے۔ اب اگر ہم اثر مصیبت سے روئے تو اس روئے کی کیا تیمت
ہوگی؟ صاحب! یہ مستقل موضوع ہے، چند جملے کہ دہا ہوں، حالانگر آپ کیلئے تاخوشگوار ہیں یہ یا تیں، آپ کیلئے تو بہت نوش آئند، اس کے
موگی؟ صاحب! یہ مستقل موضوع ہے، چند جملے کہ دہا ہوں، حالانگر آپ کیلئے تاخوشگوار ہیں یہ یا تیں، آپ کیلئے تو بہت نوش آئند، اس کے
مولی؟ صاحب! یہ موستوع ہے، چند جملے کہ دہا ہوں، حالانگر آپ کیلئے تاخوشگوار ہیں یہ یا تیں، آپ کیلئے تو بہت نوش آئند، اس کے
مور تعرب ہوں کہتا ہوں کہ تاز ہے ہمیں، بڑا کا رہا مرضورا اس ہوتا ہے، ب مجبت کرتے ہیں۔ قابل محبت ہو تا ہیں مصاحب ہیں ہی مصاحب ہیں ہوں اس کے آگے یہ کارنا مہ کیا ہوں کو بہ ہی کہت کرتے ہیں۔ قابل محبت کرتے ہیں، مصاحب ہیں ہی اس کے آگے یہ کا رہا مہ کیا ہو گیا کہ ان پر پھر بھی روٹ کے بہم روئے تو کیا کہال کیا؟
ایسے کہان پر پھر بھی روٹ ، ہم روئے تو کیا کہال کیا؟

بس اب یہ بات مصائب سے بیل کہتا ہوں کہ ہم تو آنسووں سے روتے ہیں، کا تنات نے تو شاعروں کے بجاز کو حقیقت بنادیا۔ خون کے آنسووں سے روئی۔ گھرابن ظلح شافتی کی تناب ' مطالب السول' ہے، علامہ سیط ابن جوزی کی کتاب' تذکرہ خواص' ہے اور علامہ ابن جرکی کی کتاب ' صواعت محرقہ' ہے، ہرایک لکھر ہا ہے کہ واقعہ کر بلا کے چالیس دن ابعد تنک جو کپڑا ازیرآ سان پھیلا یا جا تا تھا، اس پرخون کے نشان ہوجاتے تھے کیونکہ آپ کا عشرہ اس زمانے ہیں ہورہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس رعامت سے ہیں تجھا، ہیں نے محسوں کیا کہ عشرہ کا دن بی روز مصیبت اُس کی طرف کا مقرر کردہ خیس ہے بلکہ ارجین تک کا زمانہ عزا سے بھی اُدھر کا مقرر کردہ ہے کیونکہ چالیس دن پورے ہوتا ہے کہ میں جہلم کی تاریخ بھی اُدھر سے مقرر ہوئی ہے۔ دئیا ہم سے کہتی ہو کہتی ہو کہتی ہوں گونا ہم کہتا ہوں کہتا ہوں کہ آسان سے جاکر پوچھوکہ کیوں روتا ہے کہ میں چھوکہ کیوں روتی ہے اور ایک بجیب سوال کرتے ہیں کہرسول کا ماتم

كيول بين كرتے ؟ حسين كاماتم كيول كرتے مو؟

یں گہتا ہوں کہ خیرا گرہم رسول کا ہاتم نیں کرتے تو ہم تھوڑی و پر کیلے مان لیتے ہیں کہ یہ ہماری کوتا ہی ہے گرآپ کوا حساس ہوتا ہے۔ ہی گئی اتم سے ہمارے دو کے کیلے آپ کورسول گا دائے ہیں، آپ رسول گا مائم کیجے ۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو نے ساتھ شریک ہوں گے۔ تعییم عمل ہوجائے ، آپ رسول گا مائم کرتے ہیں، یو نہی ہی، یہ آپ مائم ہونے سے گھراتے کیوں ہیں؟ آپ بھی ٹم کیجئے ، ہم فرز ندرسول گا مائم کرتے ہیں، یو نہی ہی، یہ آپ مائم کے معنی ایک خاص طرز نہیں ہے، جس طرز سے آپ چاہیں، ہمارے ہاں ہر جگہ عزاداری ایک بی عنوان سے ہوتی ہے، وہ تو فریاد کی کوئی نے نہیں ہے، نالہ پابئر نیس ہے، جس کی جو بھر شن آتا ہے، جذبہ ہا المبار سوگواری کا سے ہمار سے عنوان سے ہوتی ہے، وہ تو فریا دی کوئی خروا ہے تھوٹا گل ہوتے ہیں، گرآج تو عزائے حسین ہی اللہ ہی مسل ہی ہوتی ہے۔ ہی مسل ایک اور مزا آبھی ہوگئی ہے شریک ، وہ بھی ایک بہن سے چھوٹا ہوا بھائی ہے جس کا مائم آج ہے۔ ارسے کر بلا میں سب بھی تھا گر ذہ نہ کیلئے میں ایک اور ہوا کہ دوہ ہاوے کو تمہارے بھائی پر کیا گئی کہ میں باس تھی اور ہوا میں ہے محمومہ تھی، ان رہا ہو ہوں ہی ہوئی ہو تھی اس کے محمومہ تھی ان رہا ہو ہوں ہوں ہوا کہ بیان اور مائی کی فریت اسی گر خریب الغرباء ہم آس مظلوم کو کہتے ہیں ، انہیں سید الشہد او کہتے ہیں، سیدالصابر میں کہتے ہیں، بہت بھی کہتے ہیں گر خریب الغرباء ہی کو مراد لیتے ہیں۔ بسی فرق ہی گھروالے پاس شے اور بیا ہی سے مرف اسے آخو میں امائم کوم او لیتے ہیں۔ بسی فرق ہی گھروالے پاس شے اور بیا ہی ہی میں موجود نہ تھے۔ اس سے صرف اسے آخو میں امائم کوم او لیتے ہیں۔ بسی فرق ہی گھروالے کئی یاس موجود نہ تھے۔

اب جب عرصة تك بهن كوفيرية معلوم نده و في تو چلى بھائى سے ملئے كيلئے ، منزل بدمنزل چلى كئيں، يہاں تك كدايران كى حدود يس بين كئيں۔ جولوگ ماشاء الله زيارت سے مشرف ہو چكے ہيں، وہ جائے ہيں كہ تہران اب، جہاں سے اُس كے بھی آھيں ، قم سے رئيں كومعلوم ہوا ، حاكم قم كو پنة چلا كہ امام رضا عليه السلام كى ہشيرہ آرہی ہيں، بهن بھی خريب الوطن ہے مگر پھر بھی اب و لي سوارى نہ سوچة گا جيسى زين ہي تھی سے ۔ پردہ عمل ہے، كينريں ہيں، حاجب وور بان سوچة گا جيسى زين ہي تھی سے ، کردہ واحتشام كے ساتھ بى بى معصومہ كى سوارى آرہی ہے۔ پردہ عمل ہے، كينريں ہيں، حاجب وور بان بيں، اس شان سے سوارى آرہی ہے، حاکم قم كومعلوم ہوا تو اُس نے درخواست بھيمى كد بى بى قم ہيں تشريف لے آسكي وہاں پورے شہركو تھم ميں قام وہ اس سے مور بان بين ہو جوارى درتم ميں تا ميں اور اُدھورى درتم ہيں جا کہ اُس کے خواس بھر ہوا تو اُس کے درخواست بھيمى كد بى بى قم ہيں تشريف لے آسكي لياس بينے ہوئے اور علموں كے فرما كيل ہوا كي بين ہوا كہ استقبال كيلئ تا ہوا نظر آبا کہ يا تھر ہے ہو تھا: بيشور كيسا ہے؟ كہا: آپ كے بھائى كا الشكر آرہا ہے، آپ كے بھائى كى جاعت آپ كے استقبال كيلئ آسك لئے آپ كے بھائى كى جاعت آپ كے استقبال كيلئ آتا ہوا نظر آبا۔ كنيز سے تو چھا: بيشور كيسا ہے؟ كہا: آپ كے بھائى كا لشكر آرہا ہے، آپ كے بھائى كى جاعت آپ كے استقبال كيلئ آتا ہوا نظر آبا۔ كنيز سے تو چھا: بيشور كيسا ہے؟ كہا: آپ كے بھائى كا لشكر آرہا ہے، آپ كے بھائى كى جاعت آپ كے استقبال كيلئ آتا ہوا نظر آبا۔ كين ميائى كى جاعت آپ كے استقبال كيلئ آتا ہوا نظر آبا۔ كين ہوائى كى جاعت آپ كے استقبال كيلئ آتا ہوائى سے۔

بس ایک دفعہ پردہ محمل ہے دیکھا،میرے بھائی کے علم سیاہ نہیں ہو سکتے۔ارے جاؤ، پوچھو کہ میرے بھائی کہاں ہیں؟ میرے

بھائی کی خیریت کوئی بتائے۔ بس کنیز نے جا کر ہو چھا: عام آ دی کو جرائت نہیں ہوئی کہنے گا، کہا: ہمارے حاکم کے پاس چلو۔ اب حاکم کے

پاس لے گئے کہ مجھے معصومہ معظمہ نے بھیجا ہے۔ خواہرامام رضاعلیہ السلام نے دریافت کیا ہے کہ میرے بھائی امام رضاعلیہ السلام کہاں ہیں؟

بس اب حاکم نے عمامہ سرے بھینک دیا، کہا: ارب بھائی کہاں؟ وہ تو دنیا ہے رخصت ہوئے۔ اُس نے جا کرخبر دی کہ بی بی اوہ تو کہتا ہے کہ

بس اب حاکم نے عمامہ سرے بھینک دیا، کہا: ارب بھائی کہاں؟ وہ تو دنیا ہے رخصت ہوئے۔ اُس نے جا کرخبر دی کہ بی بی اوہ تو کہتا ہے کہ اورایک بھائی دندہ نیس رہے (وہ شہید ہو بھی ہیں)۔ بس بیسنا تھا کہ اُنہوں نے کہا کہ اب بیس آ کے جا کر کیا کروں گی؟ وہیں سفرختم کردیا

اورایک بارگاہ کے نام کی ہوگئیں۔ اب روایتوں بیس تنصیل نہیں ہے گر معلوم ہوتا ہے کہ پھر زندہ ندر ہیں، تھوڑے ہی دن کے بعد بھار پڑیں
اورایک بیارکہ اس میں رحلت کی۔ میں کہتا ہوں، اے جنا ہے معصومہ تم اِ آپ نے اپنے بھائی کی خبر بڑے عزت واحز ام کے ساتھ تنی، لیکن نہیں ہوخبر ملی، وہ کیؤکر:

"ا لَا قُتِلَ الْحُسَيْنُ بِكُرُبَلا، الله ذُبِحَ الْحُسَيْنِ بِكُرُبَلا".



مولا علی انہایت ادب سے عرض کروں گا کہ مولا آپ کی نماز بھی یادگار اور سجدہ بھی یادگارمگر مولا آپ کو سجدیے سے سر اٹھانے کا موقعہ تو مل گیا لیکن آپ کے بیٹے نے جب سجدہ میں سر رکھا تو کسی اور نے اُٹھایا۔

روزِ عاشورہ کی آخ کی نماز\_\_ خاص اہمیت ہے اس نماز کی کیونکہ یہ آخری نماز ہے جومولاً نے جماعت کے ساتھ پڑھی۔ بہت سے اصحاب کی زندگی کی آخری نماز\_\_ صبح کی نماز\_\_ تو آج کیا خصوصیت برتی کدروز کے مؤذن حجاج ابن مسروق بھٹی اور یہ آج کی نماز فرماتے ہیں: بیٹاعلی اکبڑا آج اذان تم دے دو۔ یہ کیا ہے؟ مولاً جانے ہیں کہ میراعلی اکبڑ بھلانے کی بستی نہیں ہے، وہ چاہجے ہیں کہ جب تک میرے علی اکبڑی یا زقائم رہے، تب تک اس نماز کی یاد قائم رہے۔

ماشاءاللد! جونمازی ہیں، اُن کیلئے بھی ہارہے ہی کی نماز ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جوسب نمازیں دفت پر پڑھتے ہیں لیکن صبح کوآ تکھ نہیں کھلتی، قضایۂ ہے ہیں۔

تومولاً نے سے کی اذان علی اکبرے دلوائی کہ اس وقت کوئی علی اکبری کا ماتم کرنے والا جوان \_\_\_ اُس کی بستر پرآ کا کھل جائے تو اس وقت اُسے یا دآ جائے کہ اس وقت میر اشتمراوہ کہدر ہاہے کہ:

"حَيَّ عَلَى الصَّلوة"

تواب بیدد کینا ہے کہ علی اکبڑی آواز پرکون کون آتا ہے؟ بیش کی نماز منتشر ہوئی، اُدھر صف جہاد مرتب ہوئی۔ اب راوخدا بیل جال نگاری ہے، میدانِ جنگ بیل خون برس رہا ہے، تیر برس رہ جیں۔ گری ہے آگ برس رہی ہے اوراس عالم بیل ظہری نماز کاوفت آتا ہے اورابوتما مساعدی فوراً حاضر ہوتے ہیں کہ بین نماز آپ کے ساتھ با جماعت ادا کرلوں۔ امام اس طرح دعا ئیس دینے لگتے ہیں جیسے کوئی طالب علم اُستادی تو قع سے زیادہ صحیح جواب دے۔ فرماتے ہیں: تم نے خود نماز کو یاد کیا، اللہ تمہارا شار نمازیوں میں کرے۔ میں کہتا ہوں عزادارانِ حسین !اگر حسین کی دعا ئیس لیتی ہیں تو نماز کو ند بھولے۔ کیا کہنا اُس نماز کا! اوھر نماز ہورہی ہے، اُدھر دو جال نماز سامنے کھڑے ہیں، جو تیرا آتا ہے، اپنے اوپر روکتے ہیں۔ ادھر نماز ہورہی ہے، اُدھر تیر کھائے جارہ ہیں۔ یوں تو کہ بلاکا پورا جہادشر بعت کی خاطر ہوا ہے گئی ، جو تیرا آتا ہے، اپنے اوپر روکتے ہیں۔ ادھر نماز ہورہی ہے، اُدھر تیر کھائے جارہے ہیں۔ یوں تو کہ بلاکا پورا جہادشر بعت کی خاطر ہوا ہے گئیں، جو تیرا آتا ہے، اپنے اوپر روکتے ہیں۔ ادھر نمی ایس ارس نماز کو ہم اپنے عمل گربید دو قربانیاں ہیں جو بلاشہ بھائی اُن کی خاطر ہوئی ہیں۔ اب جس نماز پر حسین اپنے دو جاں نثار وں کو تر بان کر دیں، اس نماز کو ہم اپنے جیں؟

صورت واقعدیہ بتاتی ہے کدا ثنائے نماز ہی میں تیرائے کھالئے، کھڑے ہونے کی طاقت نتھی ۔ تکرمیں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ طے

کرکے کھڑے ہوئے تھے کہ مولاً نماز پڑھ لیس تو جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا،سعیدز مین پڑئیں گرے۔ إدھرامام نے سلام پھیرااور سعیدزخموں سے چورہوکرز مین پرگرےاور پوچھتے ہیں:

"اوَفَيْتُ يَاابَاعَبُدِاللَّهِ"

" كيول مولاً! من في ايناحق وفاادا كرويا؟"

فرماتے ہیں:

"نَعَمُ وَفَيْتَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً"

ہاں ،تم نے حقّ و فاادا کر دیا ،اللہ جزائے خیر عطافر مائے''۔

ہوسکتا ہے اور حکم شرع کے مطابق بیں جھتا ہوں کہ اس ظہر کے ساتھ عصر بھی ہوگئ ہوگ ، اس لئے کہ حالت خوف اور حالت سفر بیں بدا جہائی اہل اسلام، سب کے زود یک جع سیح ہے تو یقینا عصر کی نماز بھی ہوگئ ہوگ ، چونکہ عام وقت ظہر کا وقت سجھا جا تا تھا ، اس لئے تاریخ نے نام ظہر کا لیا ہے ورنہ حکم شرع بھی ہے کہ اس وقت عصر کو ہو جانا چا ہے ان حالات بیں یقینا ، گر ایک حقیقت ہے کہ ہمارے آئمہ معصوبین عموماً نماز وں کو اوقات فضیلت بیں پڑھتے تھے۔ عام دستور بھی تھا ، اسے بیان کردیا کہ وہ بھی جائز ہے گر عام عل بھی تھا کہ الگ الگ بڑھتے تھے، اس لئے اب تاریخ بیں تو ذکر نہیں ہے گر کتب مقاتل بتاتی بیں کہ پھر ظہر کے بعد مولاً نے حسب دستور عصر بھی پڑھی ہے۔ گرار باب بڑا! اب بیں معذرت کا طلبگار ہوں ، بیں بخت مصائب نہیں پڑھتا ہوں ۔ اب بیں اُس نماز کی پوری کیفیت نہیں بیان کرسکا ، اس اتنا کہوں گا کہ اب راکب ویش رسول پشت فرس پر نہ تھا۔ ہاں! ایک بات اور کہد ووں کہ اب جماعت نہقی ، جماعت تو زبین کر بلا پر خاک و خون بیں غلطاں پڑی ہوئی تھی۔ اب مولاً نے بینماز فراوئ اوا کی۔ اب اس کے بعد بینیس کہ سکتا کہ رکوع کس عالم بیں ہوا، قیام کس شان خون بیں غلطاں پڑی ہوئی تھی۔ اب مولاً نے بینماز فراوئ اوا کی۔ اب اس کے بعد بینیس کہ سکتا کہ رکوع کس عالم بیں ہوا، قیام کس شان انہ از سے ہوا، بی تجد ہے ہوا، بیشمتا کس انداز سے ہوا، بیس تجد ہے کی خصوصیت عرض کروں گا۔ تاریخ اسلام بیں ایک اور تجدہ یا دگار ہے اور وہ ہمارے مولا امیر انہوسٹین علیہ السلام کا میں میں ایک اور تجدہ یا دگار ہے اور وہ ہمارے مولا امیر انہوسٹین علیہ السلام کھی ایک اور تجدہ یاد قارے مولا امیر انہوسٹین علیہ السلام کا مجدہ ہے۔

19 ردمضان کو، میں کہتا ہوں بیتو باپ کی میراث تھی ، باپ کے سر پر بھی ضربت نماز میں گلی ، بیٹے کے گلے پر بھی خنجر نماز میں چلا گر بارگا وامیرالمؤمنین میں عرض کروں گا کہ اے میرے مولاً! آپ کی نماز بھی یادگار، آپ کا سجدہ بھی یادگار! گرآپ کو سجدے سر اُٹھانے کا موقع مل گیا اور حسین نے تو بس سر سجدے میں رکھ دیا ، بخدا! پھرانہوں نے سرنہیں اُٹھایا، وہ کوئی اور تھا جس نے سرکونوک نیز ہ پر آویزاں کیا۔

جب چہ مھینے کے معصوم بچے کو امامٌ مظلوم میدان میں لے کرآئے تودشمن کی زبان بند ھوگئی۔امام حسینؑ کی مظلومیت پر علی اصغرؑ کے خون نے مھر تصدیق ثبت کردی۔

بس اب باب مصائب ہے کہاں کہاں ہم نے اللہ اکبر کے نعرے سے ہیں۔بس ایک شاعرعرب کا شعر پڑھتا ہوں،حضرت امام حسین کو ناطب کر کے اُس نے شعر کہا ہے:

يُكَبِّرُونَ بِأَنُ قُتِلْتَ وَإِنَّمَا قَتَلُوابِكَ التَّكْبِيْرَ وَتَهُلِيُّلا

حضرت مام حسین علیدالسلام نے کر بلا میں بیرکہا کہ میں اُن کے اسلام کے مقابلے میں ایک اسلام کانمونہ پیش کردوں اور آفتاب کی روشیٰ میں اُن کو سچے مسلمانوں کا ایک گروہ دکھلا دوں اور اسپے کردار کو اتنااونچا لے جاؤں کہ دمشق کے بینارے دب جائیں اور میرے اللہ اکبر کی صدا دنیا کے دل میں گھر کرے۔ اس کیلئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلحہ جنگ لئے ، اگر فوجی عسکری فتح حاصل کرنا ہوتی تو قد آور جوان ساتھ لیتے اور بالا قامت والے سور ماساتھ لیتے گران کواس طرح کی جنگ اڑ نانہیں تھی۔ جنگ کے کتنے نمونے آپ کے سامنے

ہوں گے، فوج میں عمر کی حدیں مقرر ہیں ،اس سے کم عمر کانہیں لیا جائے گا ،اس سے زیادہ عمر کانہیں لیا جائے گا ، قد نا یا جا تا ہے ، سینہ تا یا جا تا ہے ، تب فوج میں لیا جا تا ہے۔

اورامام حسین علیدالسلام کے سیابیوں میں نہ کم عمر کی قید، ندزیا دہ عمر کی قید! یہال ستر برس کا حبیب ابن مظاہر بھی فوج کا سیابی ہے اورنابالغ بچەقاسم بھى نوخ كاسپابى ب-اوركىنىدىجىڭ كەچەمىنىكا بچەكى أن كےمقصدكا بہت برداسپابى ب، تواى سے بچەمىن آتاب كدوه جنگ انہیں نہیں اڑنا ہے، اب اُن کی فنتے و تکست کواس بیانہ پر نہ ناہے ، انہوں نے بھی انتخاب کیا سیا ہیوں کا ، اب زیادہ تفصیل سے نہیں عرض كرنا به سياى ده كئے جوانسانيت اوراسلام كى كسوئى بن عيس ،أنبيس قد آورسيا بى نبيس جائے ،سيابى أنبيس ايسے جائيس كدكوئى حافظ قر آن ہے، کوئی عابد شب زندہ دار ہے، حبیب ابن مظاہروہ ہیں جن کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مجدہ میں قرآن فتم کرتے تھے۔ بریر ہمدانی وہ بیں جوکونے کے بچوں کو حفظ قرآن کرواتے تھے،سیدالقراء کا خطاب تھا۔ایسے ایسے سپاہی لائے ہیں ، کیوں؟ تا کہ سلمانوں کی آنکھیں تھلیں کہ اسلام پر کیا وقت پڑ گیا ہے کہ ایسے لوگ تکواریں لے کرآ گئے ہیں اور اس کے بعد، ارباب عزا! غاندانِ رسالت کا پورا سرمایہ ب، ميں نے دولفظ کے تھے،"انسانيت اوراسلام كى كسوئى"، ميں كہتا ہول كدانسان مختلف بيں ،كى كوجوان يررهم آتا ہے،كى كونيچ يررهم آتا ہے، کسی کوکسی خاتون پرترس آ جاتا ہے، امام اپنے ساتھ ہرخموندلائے تھے کداگران میں انسانیت کا کوئی شائیہ ہوگا تو بھی جوان کے مقابلے میں ہاتھ زکے گا، بھی بچے کے مقابلے میں ہاتھ رکے گا، بھی کسی خاتون پر رقم آئے گا اور جب بیٹیں ہوا تو دنیا بجھ لے کداس اسلام کے برقع كے يہ كيال سے ہوئے ہيں۔اس اسلام كى نقاب كے يہ كون مسلمان ہيں اوراى كا نتيجديد ہے كدكر بلاكے جہادكى نوعيت بالكل مختلف ہوگئی۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں ،اب بھی جلسوں میں کنڑت سے غیرسلم شریک ہوتے ہیں ،غیرسلم شاعر بھی ہیں ، مداح اہل بیت " بھی ہیں ،تو جناب ایک مشترک جلسے تھا ،ایک ہندوشاعر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کونخاطب کر کے کہددیا کہ ہم بے شک غیرمسلم ہیں مگر ہم میں آپ کا قاتل کوئی نہیں ہے۔ مجمع نے تو بہت دا ددی مگر مجھ پر بارخاطر ہو گیا کہ بیہ بالواسط اسلام پرضرب لگ گئی۔اب آخر میں مجھے تقریر كاموقعه ملا ميں نے اپنى تقرير ميں چند جملے كيے،خلاصدان كاعرض كرر باجوں جے انہوں نے بھى تتليم كيا۔

میں نے پہلے اُن کی تعریف کی ،ان کی شاعرانہ بلندی ،تصورات کی ،ظوص کی اوراس کے بعد میں نے کہا کہ ہے جگ ہماراسرشرم
سے جھک جاتا ہے جو ہمارے دوست نے پیقم کیا ہے گرید کہ میں بید کہتا ہوں کہ بہی تو حسین نے کارنمایاں انجام دیا ہے کہا ہے بہتر (۲۷)
پیش کے ہیں کہ ہمارے دوست کو بھی مانٹا پڑے گا کہ ہم میں اگر حسین کا قاتل کوئی نہیں ہے تو آئیس بیجی مانٹا پڑے گا کہ ہم میں حبیب بھی کوئی نہیں ہے ،ہم میں سام ابن عوجہ بھی کوئی نہیں ہے ،ہم میں بریر ہمدانی بھی کوئی نہیں ہے ،حسین نے بہتر (۲۷) نمونے ایسے پیش کرد سے کہ جب ادھرکا تاریک مرقع پیش ہوتو بیردشن مرقع فور آاسلام کی عظمت کا گواہ بن جائے۔

توبس ارباب عزا! آپ کی توجیقو ہے گرزیادہ عرض نہیں کرنا ہے، میں کہتا ہوں کے حسین نے کربلامیں، وقت جتنا سخت ہو، اُتنا مؤثر ہتھیارلا یا جاتا ہے، تو کربلامیں فلاہری نگاہوں میں، یہاں تک تو میں ارتقاء دکھا سکتا ہوں کہ شروع میں اصحاب گئے، بعد میں عزیز گئے، پہلے عون دمجر چلے گئے، پہلے فرزندان تقبل چلے گئے، اس کے بعد بھتیجوں کی نوبت آئی،عباس بعد میں گئے، علی اکبرروایت مشہور کی بناء پر بعد میں گئے۔ گریہاں تک میں ارتقاء دکھا سکا، میں کہتا ہوں کہ یہیں ہے مقصد حسین علیہ السلام سجھنے کہ عبال کے بھی بعد اورعلی اکبڑے بھی بعد سیہ چھ مہینے کی جان، بیشش ماہد مجاہد، تو جے حسین نے اپنا پیش خیمہ رکھا، یہ کیا ہے، بیہ ہے، اس اصول کے مطابق کہ جتنا سخت ہوجائے، اتنا ہی مؤثر ہتھیار پیش کرو۔

جب تک علی اکبر میدان میں آئے ، دنیا کہ کتی تھی کہ تلوار لے کر میدان میں آئے ، اگر جنگ نہ کرتے تو کیا کرتے ! جب تک عباس آئے ، کہ سکتے تنے ،ارے قاسم ، کم س سمی گر ، عباس آئے ، کہ سکتے تنے ،ارے قاسم ، کم س سمی گر ، عباس آئے ، کہ سکتے تنے ،ارے قاسم ، کم س سمی گر ، عبیر گئے تنے ،ادے تا میں اصغر کے خون نے میر گئے تو وہ بھی تنے کوار لے کر ،گر جب علی اصغر کے خون نے میر تنہ ہوگئی ۔ حسین علیہ السلام کی ہے گئا ہی برغلی اصغر کے خون نے میر تنہ بردی شہر تن کے دیاں میں معصوم ہے ، ہر نہ بب و ملت کی تنہ کردی ۔ اب بیدوہ تن ہے کہ حسین تو دین کی زبان میں معصوم تنے اور بید بچہ تا کہ دیا کہ باتھوں پر بے شیر ، تیر سے شعبہ اور نیچ کی گردن اُدھر۔ زبان میں معصوم ہے اور بس ارباب عزالا کی جملہ عرض کر کے ای پرختم کردوں گا کہ باتھوں پر بے شیر ، تیر سے شعبہ اور نیچ کی گردن اُدھر۔ نیچ نے حسین علیہ السلام میں روح پر گئی ، جان بیدا ہوگئی۔ حسین علیہ السلام میں روح پر گئی ، جان بیدا ہوگئی۔



بھتر کی شھادت کے بعدکیا کربلا کے پیاسوں کا پانی پینے کو جی کرتاھوگانھر فرات بھہ رھی ھے، پیاسے منہ پھیرہے بیٹھے ھیں کہ اب ھمیں اس پانی کی کوئی ضرورت نھیں ھے۔

> اب خواجه غریب نواز کے ایک شعر کے معنی کی طرف آتے ہیں ، انہوں نے کہا: حقا کہ بنائے الالا است حسین

آج کل لوگ ہرا یک بات پر اعتراض کردیتے ہیں کہ انہوں نے لااللہ کیا کہا؟ لا الدا کیلا تو کلمہ کفر ہے، لااللہ کی بنیاد بنادیا، حالانکہ فقظ ان بے چارے نے تونہیں کہا تھا، ڈاکٹرا قبال صاحب نے بھی کہا:

يس ينائ لا الدكرويده است

انہوں نے بھی تو آ دھالیا، پس بنائے لاالڈگر دیدہ است، تو وہ تو چھصدی پہلے تھے، بیتو ابھی کل تھے اور زندہ، گویاا پی نیک نامی کے لحاظ سے زندہ شاعر ہیں تو جناب اُن کے ہاں ہیں بیلفظ:'' پس بنائے لالڈگر دیدہ است''

تولوگ یوں بھی کہددیتے ہیں کہ صاحب وہ تو شعر کی مجبوری تھی کہ پوراکلمہ موز وں نہیں ہوتا تھا تو کسی صاحب نے کہا کہ ضرورت میں

شعری ہے ہیں نے کہا ہے۔

کی نے کہا کہ شعر کہنے کی ضرورت ہی کیا تھا؟ تو ہیں ٹہیں ما نتا ، ہاں ضرورت شعر بھی ہے ، لین ضرورت شعر کوائیاں ٹہیں بنا کئی۔

ایک کلہ کفر کو کلہ ہدایت تھوڑا ہی بنا کئی ہے تو بیٹیں ہے ، ہیں کہنا ہوں کہ 61ھ میں لا الدخطرہ میں ٹہیں تھا۔اس کا ثبوت ہیہ ہے کہ سمجد میں تو آباد تھیں ، اذا نیس ہوری تھیں ، خانۂ کعبہ میں قی تو ہور ہے تھے۔ وہی لا الدجس کیلئے رسول نے قربانیاں چیش کمیں ، وہی لا الدخطرہ میں تھا۔

جب دیا چھر کے بتوں کو پوج رہی تھی ، اب گوشت پوست سے بنا ہوا پر بیر تعکم اللی کے خلاف لوگوں سے پی اطاعت لے دہا تھا۔ ھیقت میں جب دیا چھر کے بتوں کو پوج رہی تھی ، اب گوشت پوست سے بنا ہوا پر بیر تھا اللہ کی خلاف لوگوں سے پی اطاعت لے دہا تھا۔ ھیقت میں وہی لا الدخطرہ میں تھا اور حضرت امام صیبین علیہ السلام نے بھی جو اتنی قربانیاں چیش کمیں ، وہ اس لا اللہ کی خاطر تھیں ۔ اب کوئی کہنا ہے کہ قربانیوں کا بینچہ کیا ہوا؟ میں آتھوں سے دکھا سکتا ہوں اور آپ کی مو چی درواز ہے (لا ہور ) کے باہر وہ شاندار حسین ڈے ہوا تھا جو دونوں کومنوں کے اہتمام سے ہوا تھا ،حکومن ہند نے بھی اس میں حصہ لیا تھا اور حکومت پاکستان نے بھی ۔ اور دونوں ملکوں کے تعلقات کے قرب کومنوں کے ہوا تھا۔کاش اور نے کوچھوڑا نہ گیا ہوتا تو مستقل طور پر تعلقات خوشگوار ہوجا تے ۔تواس میں میں میں نے کہا، بعض حصرات ایسے ہوں گے جواس میں موجود تھے اور آپ کوتو یاد ہوگا کہ شیج اس کا اثنا ہوا تھا جتا ہے ہمارا ہال ہے۔اس جوں گے جواس میں موجود تھے ، اس میں ہر محتب خیال کے علاء موجود تھے اور آپ کوتو یاد ہوگا کہ شیج اس کا اثنا ہوا تھا جتا ہے ہمارا ہول ہو ہوں گے ہوں میں موجود تھے ، اس میں ہر محتب خیال کے علاء موجود تھے اور آپ کوتو یاد ہوگا کہ شیج اس کا اثنا ہوا تھا جتا ہے ہمارا ہوں ہوں کے جواس میں موجود تھے ، اس میں ہر محتب خیال کے علاء موجود تھے اور آپ کوتو یاد ہوگا کہ شیج اس کا اثنا ہوا تھا جتنا ہے ہمارا ہوال ہے۔ اس

میں تمام مذاہب کے علماء موجود تنے اور جب ہرمذہب کے علماء موجود تنے تو ہرنقط نظر کے مسلمان موجود تنے ۔ تو میں نے اس پورے مجمع سے پوچھاتھا کہ بتاؤ! آج یز بیرجیسا کوئی محتص جانشین رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو مانو گے؟ اور حدِنظر کے سامنے جتنا مجمع تھا، سب چیخ اُٹھاتھا کہ ہرگز نہیں مانیں گے۔

میں نے کہا تھا کہ 60 ہیں مان رہے تھے، میں نے سب علاء کو گواہ کیا، ان سے پوچھ لیجے، 60 ہیں تمام سلمان مان رہے تھے، اگر نہ مان رہے ہوتے تو تاریخ شار کر کے کیوں بتاتی کہ کس کس نے نہیں مانا۔ بیتاریخ کا شار کر لین بتا تا ہے کہ رسول کے استے بعد 60 ہیں میں صرف پچاس برس بعد سب مان رہے تھے بز برجیے تھی کواور آج چودہ سوبرس گزرنے کے بعد آپ نہیں مان رہے تو مانتا پڑے گا کہ حسین یا علیہ السلام نے اپنے خون تاحق سے بیہوش احساست اسلامی پرجوچھیٹنا ڈالا تھا، وہ مٹنے پر بھی آج تک اس طرح باتی ہے اور اس طرح بس علیہ السلام نے اپنے خون تاحق سے بیہوش احساست اسلامی پرجوچھیٹنا ڈالا تھا، وہ مٹنے پر بھی آج تک اس طرح باتی ہے اور اس طرح بس ایک جو ایک جو ایک جو ایک خاص اب کی طرف کہ حضور والا! حضرت امام حسین علیہ السلام نے صرف اس بزید کے مقابلے میں فتح ساس نہیں کی جو ایک خاص باپ کا بیٹا تھا جو ایک خاص شہر کے تخت پر مشمکن تھا، اس بزید کے مقابلے میں فتح حاصل نہیں کی ہے بلکہ قیامت تک ہر بزید کے مقابلے میں۔

بس ارباب عزاا مقصدا تناعظیم تھا جھی تو ایسی قربانیاں پیش کیں اور اب اس کوجلسی زبان میں پیش کروں کہ عباس کی و فا داراخوت ایسی نتیجی کہ معمولی مقصد کی خاطر دے دی جائے ، قاسم جیسا بیٹیم بھیتجا ایسانہ تھا کہ معمولی مقصد کی خاطر دے دی جائے ، قاسم جیسا بیٹیم بھیتجا ایسانہ تھا کہ معمولی مقصد کی خاطر دے دی تھا جس کسی معمولی مقصد کی خاطر دے دی تھا جس کسی معمولی مقصد کی خاطر دے دی جائے اور کر بلا میں اگر کوئی جنگ مغلوبہ ہوتی تو سب ایک ساتھ شہید ہوگے ہوتے تو ہمارے لئے رونے کے داسطے تو قیا مت تک کیلئے کافی جائے اور کر بلا میں اگر کوئی جنگ مغلوبہ ہوتی تو سب ایک ساتھ شہید ہوگے ہوتے تو ہمارے لئے رونے کے داسطے تو قیا مت تک کیلئے کافی تھا۔ لیکن میہ جو ہرافتیار صبر کانمونہ نہ وتا جو کر بلا کے تدریجی رفتا رمصائب میں ہے۔

دیکھو!اصحاب سب چلے گئے،عزیز ابھی سب موجود ہیں،حسین ابھی بیعت کر کے علی اکبڑکو بچا سکتے ہیں،عباس کو بچا سکتے ہیں، قاسمٌ کو بچا سکتے ہیں،لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے دکھلا یا کہ جس راستے میں حبیب کی پیری گئی،اس راستے ہیں علی اکبڑ کی جوانی بھی جائے گی اوربس اہلی عز ا! دنیا میں ہرکارنا ہے کی انتہا تمجی جاتی ہے۔

نفس کی آمدورفت ،محاورہ ہمارابیہ ہے کہ آخری دم تک ساتھ دوں گا، آخری سانس تک قدم نہیں بٹاؤں گا گرجو ہمارے محاورات کی انتہا ہے، وہ حسین کے عمل کی عبوری منزل ہے۔ اگر دم کے سانس کے آنے جانے تک قربانی چیش کرنا ہوتی توبیہ عت کافی تھی جو خیموں کے باہر ہے مگر حسین انتظام کر کے آئے تھے کہ میرے سانس کا سلساختم ہوجائے ،میری قربانیوں کا سلساقط نہ ہو، اس وجہ ہے کر بلا کے جہاد کے دو حصے ہوگئے ، ایک جہاد محصر عاشور تک اورا یک جہاد محصر عاشور تک اورا یک جہاد محصر عاشور سے تعدر وہ جہاد جو عصر عاشور تک تھا ، اس کے سرکر دہ حسین ابن علی اوروہ جہاد جو عصر عاشور کے بعد ہوا خور عاشور کے بعد ہوا کے کارنا موں کر کر دہ انداز کر دہ نہ نہ بنت فاطمہ میں علیہ السلام نے اٹھائے ، ہر منزل میں زینہ ساتھ ساتھ تھیں۔ واقعاتی فرق ہے، وہ کیو کر نظر انداز کر دں کہ جو مصائب حضر ت امام حسین علیہ السلام نے اٹھائے ، ہر منزل میں زینہ ساتھ ساتھ تھیں۔

ایک جملہ ماشا واللہ آپ کیلئے کافی ہے، میں کہتا ہوں کہ قربانی کے دائے میں بھائی چلا گیا، بہن رہ گئی۔ اب نیب کی جنتی قربانیاں
میں اور سب مصائب ایک طرف، ارب پیاس ہی کو لے لیجے، جہاں ساتویں سے پانی بند ہو، جو جننا زندہ رہا، اتنازیادہ پیاسارہا اور اس لئے
بہتر (۲۲) سب پیاسے تھے۔ مگر مرشیہ جب پڑھا گیا حسین کی پیاس کا، سید سجاد علیہ السلام نے بھی کہا کہ میراباپ پیاسارہا، نین بے کہا:
میرا بھائی پیاسا گیا، مگر میں کہتا ہوں کہ ذراغور سیجے کہ مولا کی بھی حد عطش عصر عاشور، جس کے بعد ہم لوگ فاقد تھی کرتے ہیں مگر زین بس ب تک پیاسی رہیں، وہ ایک روایت پڑھی جاتی ہے شام غریباں کی بجالس میں، مگر ہیں کیا کروں کتا ہوں میں تو پیے نہیں ہے، مُرتو راہتے ہے آیا تھا، اس کے ساتھ بیوی بچے کہاں، کسی کتاب میں نہیں ہے، میری جو بچھ ہیں آیا ہے، عرض کرتا ہوں۔

ارے کیا اُن کے ظرف شرافت میں اتن گنجائش تھی کہ فتے کے باہے بجائے کی بجائے وہ پانی بھیجے۔ارے جو بیاسوں کی طرف آگے بھیجیں، وہ بھلا پانی بھیجیں گے؟ میری بچر میں جوآیا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ پہرا جوساتویں سے بیٹھا تھا، وہ عصر کے بعداً تھ گیا، اس لئے کہ شرنہیں رہے جن کا ڈرتھا۔اب فرات بہدرہی ہے، جس بیاسے کا دل جا ہے جا کر پانی پی لے گرمیں آپ سے محبت جسین کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ عصر عاشور جب آپ فاقہ محتی کرتے جیں تو کیا واقعہ پانی چنے کو دل جا ہتا ہے؟ اب فرات پر پہرائہیں بیٹھا ہے، جس کا جی جا کر پانی پی لے گر ذراسو چئے کہ کیا علی اکبر کے بعد کیلی کا دل جا ہا ہوگا کہ پانی پیس۔

ہے۔ اس میں ہوں کے بعد بیوہ حسن کاول جاہا ہوگا کہ پانی پئیں؟ کیا حسین کے بعد زین کاول جاہا ہوگا کہ پانی بیکی؟ اور ہات تو بظاہرائتہا کی پہنچ گئی، میں کہنا ہوں کہ کیاعلی اصغر کے بعد سکینڈ کا ول جاہا ہوگا کہ پانی پئیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ فرات بہدرہی ہوگی، بیاسے منہ مجھیرے جیٹے ہوں گے کہ میں اس پانی کی ضرورت نہیں!



شمر نے مشک کا دھانہ کھولا، معصوم سکینہ سمجھی کہ یہ مجھے پانی دیے گالیکن اُس ظالم نے پانی زمین پر گرا دیا اور سکینہ گیلی مٹی اُٹھا کر سروسینہ پر ڈال کر کھتی تھیںکہ پھوپھی اماں!ھانے میں پیاس سے مر رھی ھوں۔

صلح اور بیعت؟ تو فرق میں بتادوں کہ بیعت تو وہی غیر مشر وظا طاعت کا عہدہ،ارے وہ کسی خصوصی طور پر قید کے ساتھ بیعت ہو بیسے وہاں خرید وفر وخت میں بھی وہ ، نتے ای بیعت سے ہے، لینی ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم تہ ہیں ویتے ہیں ، وہاں بھی ہاتھ پر ہاتھ ماراجا تا تفاعر ب میں ،اس لئے فقد کی کتابوں میں سفق کا لفظ ہے جس کا مطلب تالی بجانا ہے کیونکہ اس میں بھی ہاتھ پر ہاتھ مارا جا تا تھا۔ آج کل بھی ہمارے عوام میں ہے لا دُہاتھ\_\_\_\_

یہ تو ہے بیعت ادر سلے ایک درمیان کا راستہ\_\_ دوفریق میں ایسا پیدا ہوتا جس سے تصادم ختم ہوجائے اور کسی کے اصول کوصد مہ نہ پہنچے ،اس کا نام سلے ہے۔اس کیلئے عمومی تھم قرآن میں دیا ہے رسول کو:

"إِنْ جَنَجُو اللِّسِلْم"

"جب بھی پیچھیں سلح کی طرف تو فورا آپ بھی جھک جائے"۔

اورتو کل علی اللہ، پھراس ہے بحث نہ رکھئے کہ بیٹمل کریں گے یانہیں۔اس کو اللہ کے سپر در کھئے تو رسول اللہ نے صلح فرمائی، حضرت امام حسن علیہ السلام نے بھی صلح فرمائی،امام حسین کے سامنے بیعت کا سوال \_\_\_یتو بی اُمید کا پروپیگنڈہ تھا کہ بھائیوں کے مزاج بی میں فرق ہے،وہ حسن صلح پسند ہیں اور بیے حین شروع ہی ہے جنگ پسند ہیں؟ بیتو دشمنوں کا پروپیگنڈہ تھا۔

مرحقیقت کے لحاظ ہے 60 ہیں حسن مجتبی علیہ السلام ہوتے تو وہ بہی کرتے جو حضرت امام حسین نے کیا۔ اگر 60 ہیں حسین ا برسرافتد ارامام ہوتے تو وہ وہ می کرتے جو حسن مجتبی علیہ السلام نے کیا اور 60 ہیں وہ تو بہی کرتے جو حضرت امام حسین نے کیا، یہ ذات کا اختلاف کیسا، وفت کا اختلاف کیسا، وفت کا اختلاف کیسا، وفت کا اختلاف کیسا، وفت کا اختلاف ہے۔ اب بیعت بھی برداشت کیا اور بیعت نہ کی؟ یہ بیعت سے اتنا اٹکار کیوں تھا؟ تو مَیں اس کے جواب ونیا والے آئے یہ موال اُٹھاتے ہیں کہ ان کو بیعت پراتنا اصرار کیوں تھا؟ ارب جب پوراعا کم اسلام بیعت کر چکا تھا، سب مان چکے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اُدھرے موجت ہیں کہ ان کو بیعت پراتنا اصرار کیوں تھا؟ ارب جب پوراعا کم اسلام بیعت کر چکا تھا، سب مان چکے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اُدھرے موجت ہیں کہا کرتا ہوں کہ آپ اُدھرے کہا گرتا ؟ کیا نقصان ہوتا جبکہ آپ کا نظام جمہوریت بہی ہے کہا کم شریت مان لے تو اقلیت کی بات غیر سے تھاتو اگرا کی فرد بیعت نہ کرتا تو بزید کا کہا جبکہ آپ کا نظام جمہوریت بہی ہے کہ اکثریت مان لے تو اقلیت کی بات غیر معتبر ہے کہ پوری طاقت سلطنت کی صرف کردی جائے اُن سے بیعت حاصل کرنے کی کوشش میں معلوم ہوتا ہے کہ یزید بجھتا تھا کہ بیا یک فرد کا معاملہ نہیں ہے، فردا ہمیت حاصل کرتا ہے کسی اصول کا نمائندہ بن کر مختفر طور سے اس وقت عرض کرنا چا بتا ہوں ، وہ بجھتا تھا کہ جب تک حسین نے بیعت ندگی ، تب تک حکومت کے مقابلے میں شریعت کا محاذ قائم ہے اور اگر یہ بیعت کرلیں تو ہمیشہ کیلئے حکومت کے راہتے سے شریعت ہوئے گا۔ اب حسین کی بیعت کا سوال تھا ، شریعت کی بیعت کا سوال تھا اور بیعت کے معنی ہیں جھک جانے کے۔

صاحب شریعت کا جھک جانا ، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تو ، اگر اس کی شریعت دوسرے کے سامنے جھک جائے تو اس کے معنی ہیں کہ اُس کا قانون دنیا کے قانون کے سامنے جھک جائے تو اب حسین کے لباس میں فقط حسین کی عزت نہیں ہے ، اللہ کی عظمت کا سوال ہے ، ارے کہدر ہاہوں زبان سے نہیں یعنی عمل سے ثبوت دے دیا کہ بیعت نہیں کروں گا۔

اب بیعت نہیں کروں گاتو کیا کروں گا؟ خدا کی تم اعمل سے حسین کر کے ندوکھاتے تو ہمیں تصوری نہیں ہوتا۔ ہاں! جس دن کہا،
جس دفت کہا کہ بیعت نہیں کروں گا، اُسی دفت تمام امکانات کا جائزہ لے کر، سامنے رکھ کرانہیں واقعی مان کر کہا کہ بیعت نہیں کروں گا۔ دنیا
کواُن تفسیلات کا علم نہیں تھا، اُن کے اِس اجمال میں پوری تفسیل مضم تھی۔ اب جھے علم ہوگیا کچھ تفسیلات کا۔مطلب یہ ہے کہ بیعت نہیں
کروں گا، چاہے وطن چیوڑنا پڑے، بیعت نہیں کروں گا چاہے در بدر پھرنا پڑے، بیعت نہیں کروں گا چاہے خانہ کھیہ میں پناہ بھی نہ ملے اور
بیعت نہیں کروں گا چاہے ہزاروں کا لشکر چاروں طرف سے گھیرے۔ اور ہاں اہلی عزا! بیعت نہیں کروں گا چاہے پانی بند ہوجائے، چاہے
چھوٹے چھوٹے نیچے صدائے العطش بلند کرتے ہوں، چاہے سکینہ بیاس سے تؤپرہ رہی ہواور پھرروز عاشور اور بعد عاشور جوجو ہوا، وہ سب
کے سامنے تھا۔ اب یہ کہ دیا کہ بیعت نہیں کروں گا اور چونکہ عطش کا ذکر آ گیا تو اس کو تفصیل سے عرض کرتا ہوں تو اس دن کہ چکا ہوں کہ روز عاشور جو دیا یہ بہتر (۲۷) توسب بیاسے تھے، مگر مرشیہ جب پڑھا گیا جسین کی بیاس کا۔
عاشور جوزیادہ رہا، وہ زیادہ پیاسار ہا اور اس لئے بہتر (۲۷) توسب بیاسے تھے، مگر مرشیہ جب پڑھا گیا جسین کی بیاس کا۔

سید جادعلیہ السلام نے بھی کہا کہ میرابابا پیاسا تھا، زینٹ نے بھی کہا کہ میرابھائی پیاساتھا۔ ارے زبات نے یہ ہوچھا کہ میرے وارث کو پانی بھی نہ ملاتھا؟ اَجُو سُحُمُ عَلَی اللّٰه۔ کیونکہ جھے آج یہا حساس ہے کہ اٹھارہ صفر آگئی اور میں نے اس دور کے مصائب ابھی کسی دن بیان بی نہیں گئے ہوئی ہوتی ہے کہ جس کا زمانہ ہے، اس کا بھی تذکرہ ہو، اس کے میں ان بی تذکرہ ہو، اس کے میں آج بس ایک واقعہ اس کے بیان کروں گا۔ الغرض! میں نے کہا کہ جوزیادہ رہا، تو مولاً کی بھی صدعطش معلوم ہوتی ہے۔

 میں نے سرسری طور پر بیان کیا، اب آج جو چیز عرض کرنا ہے، وہ سے کہ عاشور کے فاقے بی کو لیجئے، چہ جائیکہ تمن دن کی بیاس۔ کیا گرمی کے زمانے میں روزہ جوآپ رکھتے ہیں، یاعاشورہ کا فاقہ جوآپ کرتے ہیں، تو افطار کے وقت جو پانی پی لیتے ہیں تو کیا پاس بھھ جاتی ہے؟

فرصت کے لیجات میں خور سیجے گا جوعرض کررہا ہوں۔ یا در کھئے کہ گرمی کے موسم میں پہلی دفعہ جو پانی پیتے ہیں، تو طلب میں اور اضافہ ہوجا تا ہے۔ جب تک بلا مزاحت کافی مدت تک بدا طمینان پانی پیتے ندر ہیں، پانی پیا ہے، گرپیاس نہیں گئی ہے۔اب جو میں کہتا ہوں، وہ سنٹے کہ ہے حقیقت یانہیں؟ میں کہتا ہوں مجھے ابتدائے عطش معلوم ہے، انتہائے عطش نہیں معلوم!

ساتویں سے پانی بند ہوا، گیار ہویں کو پانی ملا ہو، گرپانی مل گیا گیا؟ پیاس بچھگی، پھر کمی وقت پانی آگیا جیسے قیدیوں کو دیا جا تہ بانی تو پانی تو بیا ہے ہے۔ شک قتم کھانے کو گرکیا پیاس بچھی ہے؟ اور اس لئے بس میہ جملہ ہے ای شغرادی کیلئے آئی بیان کرتا ہے، جو ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تنے اور ذاکرین نے چھوڑ دیا پڑھنا بچھ عے ، کہ حضور مجھے تو راؤ کوفہ میں سکیڈی بیاس نظر آتی ہے، مجھے تو راؤشام میں بھی سکنڈی پیاس نظر آتی ہے، مجھے تو راؤشام میں بھی سکنڈی پیاس نظر آتی ہے، مجھے تو راؤشام میں بھی سکنڈی پیاس نظر آتی ہے اور اس ذیل میں ایک روایت جو میں نے کہا کہ ہمارے برزگ پڑھا کرتے تنے، ہمارے والد ماجدا یک ذمانے میں عراق جانے ہے۔ کہا تھے۔ میں جانی جو میں ایک رہا ہے۔ کہیں روایت ضرور بیان فر مایا کرتے تھے۔ عراق جانے ہے کہیں دوایت ضرور بیان فر مایا کرتے تھے۔

اور ہزرگ بھی ہڑھے تھے کہ حضورا کی منزل ہے کوفہ اور شام کے راسے میں جس کومنزل جمع کہتے ہیں۔اب وہاں کی جوتصویر
اس واقعہ کی اُن ہزرگوں سے تی ہوئی ہے، اُن کے الفاظ مجھے یا دہیں کہ اس منزل پر جوقیام کیا تھا، تمازت آفآب بہت زیادہ تھی، تمام فوج کیا نے خیے نصب ہوئے اور گھوڑ سے شامیانوں کے بینچ باندھے گئے لیکن آل رسول کے سلے خیے نصب ہوئے اور گھوڑ سے شامیانوں کے بینچ باندھے گئے لیکن آل رسول کا جاتی زمین پر تمازت آفآب میں بیٹھا دی گئیں۔اب خود ہاری زبان اس وقت کے ہزرگوں کی زبان سے پھو مختلف ہوگئ ہے۔لیکن اس وقت میرادل چاہ رہا ہے کہ اُن بی ہزرگوں کی زبان سے عوض کروں کہ شمر بمدع ربوں کے مشکیس اور چھا گلیں لے کر قریب کی نہر پر گیا، وہاں سے میرادل چاہ رہا ہے کہ اُن بی ہزرگوں کی زبان سے عوض کروں کہ شمر بمدع ربوں کے مشکیس اور چھا گلیں لے کر قریب کی نہر پر گیا، وہاں سے میرادل چاہ رہا ہے کہ اُن جو بھی جا کر شر ہم بھی جا کر شر سے بھی جا کر شر ہم بھی جا کر شر سے کہ ہم بھی جا کر شر سے بیائی اُنگیں؟ حضرت زینب سلام الشعلیمانے فر مایا کہ شمر برواتسی القلب ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ تہمیں پائی دے گا گر میں تہمیں منع نہیں کرتی ،حاؤ۔

اب میں بیہ کہدر ہاہوں کہ بیہ جملہ، جواب ہے، بیخود میراہے، اگر حسین کر بلامیں سوال آب ندکر چکے ہوتے تو شاید زین اجازت نددیتیں ۔اب پھرانمی کی زبان میں عرض کرر ہاہوں کہ سکینڈ شمر کے قریب گئیں، خاندانِ رسالت کی تربیت یا فتہ پھی کہتی ہیں:

اے شمر!میرا کلیجہ پیاسے بھنا جار ہاہے، میں پنہیں کہتی کہتم دوسروں سے پہلے مجھے پانی پلا دوگر بس بیالتجاہے کہ جب سب کو پانی پلالینااور پانی بچے تو تھوڑ اسامجھے بھی دے دینا۔

اباً سن زمانے کےعلاء کی زبان بھی ہوتی تھی۔ آپ مطلب توسمجھ لیں سے توشمرنے کوئی جواب نددیا۔ سکینڈسکوت کوا قرار سمجھ کر یعنی خاموثی نیم رضا سمجھ کر جب تک نتھے منصے ہیروں کی قوت نے ساتھ دیا ، پیچھے ہیچھے شمر کے پھرا کی۔ جب پیروں کی قوت نے جواب وے دیا تو درخت کے سہارے سے اس انتظار میں بیٹے گئیں کہ جب شمر سب کو پلا لے گا تو مجھے
مجھی پانی دے گا۔ ہاں! ارباب عز!! چند جلے ہیں کہ آئی وہ منزل شمر سب کو سیر اب کر چکا اور سکینڈ نے دیکھا کہ پانی بچا ہے۔ اب سکینڈ تریب
آئیں اور کہا: اب توسب پی چکے ہیں، اب تو مجھے پانی دے دو، تب اُس نے پھر لفظوں سے پھے جواب نددیا، دہانہ مشک کا کھولا، سکینڈ جھیں
کہ مجھے پانی دے گا کہ ایک مرتبہ سب پانی زمین پر بہا دیا ۔ سکینڈ گلی ٹی اُٹھا اُٹھا کر سروسیند پررکھنے گئیں، کہنے گئیں: ارب پھو پھی! دیکھئے۔



#### آج پیاسی بیبیاں خیموں کی خاکستر پر بیٹھی ھونی ھیں اور اُن کے سر پر چادرنھیں ھے اور کوئی بھی نھیں ھے اس اُجڑنے ھونے خاندان کو تسلی دینے والا۔

اوراب باب مصائب میں پیش کروں کہ امام حسین علیہ السلام کی اہمیت رسول کے پیش نظرے، اللہ کے دیے ہوئے علم ہے ہیہ و دے رہے ہیں کہ بیتو میری ایک وقت کی نماز ہے اور اُس کا مجدہ ہے اور سے بچہ وہ ہے جس کی بدولت قیامت تک نماز قائم رہے گی اور بیمیں مہیں کہدر ہاہوں ،معصوم نے زیارت حضرت امام حسین میں کہا ہے کہ:

"أَشْهَدُانَّكَ قَدُاقَمْتَ الصَّلْوةَ"

"میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے تماز کو قائم رکھا"۔

تو شہادت حسین شریعت اسلام کی بقاء کی خاطر، اور میں کہتا ہوں کہ کر بلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے کردارے خابت کردیا کہ جومیرے ساتھ بچپن میں رسول کے کیا تھا، وہ بلا وجہ نبیں تھا، گویاز برخنج رسول کا عمل اُن کے ساتھ تھا۔ بیر مصائب ہیں، میں کہتا ہوں کہ اُن کے بیٹن نظر ہے میرے لئے بچپن میں رسول کے بحدے کوطول دیا تھا، تو سپی جو بجدہ ہی ہواور کلے پر نخبر ہو، اب بردی خت بات ہوں کہ اُن کے بیٹن نظر ہے میرے لئے بچپن میں رسول کے بحدے کوطول دیا تھا، تو سپی جو بجدہ ہی ہواور کلے پر نخبر ہو، اب بردی خت بات ہوں کہ اُن کے بعد ہیں نے کرا چی میں بھی کہی تھی اور جو حقیقت ہے، بہر حال کہتا ہوں کہ بید ہمارے عز اواروں کے یا در کھنے کی بات ہے کہ اس کے بعد انتقاب زبانہ نہیں ہوتو کیا ہے کہ ہمیں خبر تویا در ہا در بحدہ نہیں انتقاب زبانہ کی ہمیں خبر تویا در باریک بات ہوں کہ بید ہمارات ہر باریک بات کو بچھتے ہیں۔

بیں کہتا ہوں کہ تجدہ طولانی کتا ہوتا ہے، رکوع اس وقت تک طولانی ہوگا جب تک سرندا تھائے، تجدہ اس وقت تک طولانی ہوگا جب تک سرندا تھائے، تو پینجبر سے بجین میں تجدہ کو کتنا طول دیا، وہ ہم بتاسکتے ہیں اور حسین نے تجدے کو کتنا طول دیا، جبرت وہ ہم بتاسکتے ہیں اور حسین نے تجدہ کو کتنا طول دیا، جبرت وہ ہم بتاسکتے ہیں اور حسین نے تجدہ اور حسن ابی طالب علیجا السلام کا سجدہ اور مسلس زندگی کے تجدے ، گرسیدالساجدین نہیں ہے اُن کے القاب ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ کے بے شاد القاب ہیں، امام المتقین ہے، سید الوصیین ہے، گرکیا کروں سید الساجدین نہیں ہے اُن کے القاب ہیں نہیں ہے، گربیہ ہمارے چو تھے السلام کے القاب ہیں نہیں ہے، گربیہ ہمارے چو تھے السلام کے القاب ہیں نہیں ہے، گربیہ ہمارے چو تھے السلام کے القاب ہیں نہیں ہے، گربیہ ہمارے جو تھے السلام کے القاب ہیں نہیں ہے، گربیہ الساجدین آپ کے القاب ہیں نہیں ہے، گربیہ ہمارے جو تھے امام نے کس عالم میں تجدے کے ، اُن کا لقب ہوگیا سید الساجدین آب و مسلسل کر بلاے کو قداور کو نے میں میں وہ گرانی آئین کے ساتھ ، المام نے کس عالم میں تجدے کے ، اُن کی کیفیت علامہ عبد القادر شافعی نے اپنی کتاب '' و نیر قالماد فی مناقب وہ تجدے ، اُن کی کیفیات کہاں راویوں نے بیان کیس گرا ہی تجدے کی کیفیت علامہ عبد القادر شافعی نے اپنی کتاب '' و نیر قالماد فی مناقب آلدالا بجاد'' میں بیان کی تو بردا قیامت نے زوقت ہے، وہ گیار ہویں شب محرم کی ، جے ہم آپ شام غریباں کہتے ہیں ، بردی قیامت کی رات ہے، آلدالا بحاد'' میں بیان کی تو بردا قیامت نیز وقت ہے، وہ گیار ہویں شب محرم کی ، جے ہم آپ شام غریباں کہتے ہیں ، بردی قیامت کی رات ہے ،

کوئی کے شب عاشورہ ہے یاوہ قیامت کی رات ، بیس کہتا ہوں ، جی ہاں! شب عاشورہ سے بہت بڑھی ہوئی ،ارے شب عاشور حسین کی تہیج و تخلیل کی آوازیں تھیں۔

شب عاشوراسحاب کی تعبیروں کی صدائیں تھیں، شب عاشورتمام اعز ہ کی تبیج وتحلیل کی آوازیں تھیں اور میں کہتا ہوں کہ شب عاشورعباس کے شیرانہ جمہوں کی صدائقی جو ببیوں کے دل کوڈ ھارس دے رہی تھی ۔لیکن گیار ہویں شب جب آندھیاں سیاہ چل پھی تھیں، جب فرات کا پانی نیزوں ہے اُ چھل چکا تھا اور کہوں، جب خیے جل کرشع فروہ و پچھے تھے، فائستر بن گئ تھی تو اس شب کی قیامت کا حال کوئی بیان کرسکتا ہے؟ ارے کل تو تشبیح و تحلیل بھیرسب آوازیں تھیں۔

آئے ندامام کی صدائے تکبیر، نداسحاب کی آوازیں، ندعزیز وا قارب کی صدائیں، ندعباس کی صدائے شیرانداوراہل ول! بیں کہتا ہوں کد آئے ایک نیاں کی صدائے شیرانداوراہل ول! بیں کہتا ہوں کد آئے ایک نیچ کے رونے کی آواز بھی نہیں ہے، سناٹا ہے اور کھمل سناٹا۔اور عرض کروں کدارے شب عاشور بیبیال خیموں کے نیچ بیٹی میں آئے بیا کی بیبیال خیموں کی خاکستر پر بیٹی ہیں، تو آئے کے دنوں کے واقعات کوئی بیان کرسکتا ہے؟ گرنہیں، بیہ جملہ ہے، ای پرختم کردوں گابا ہمصائب، تیرو خبر بھی نہیں ہیں، بیدواقعات سب مصائب ہیں، بیس کہتا ہوں کہ بید قیامت خبر رات اور علامہ شافعی لکھتے ہیں کہ سیدالساجدین نے یوری رات اور علامہ شافعی لکھتے ہیں کہ سیدالساجدین نے یوری رات ایک بجدے ہیں گزاری ہے اور زبان پرتھا:

"لَا إِلَّهُ اللَّهُ حَقًّا حَقًّا لَا إِلَّهُ اللَّهُ صِدْقًا صِدْقًا صِدْقًا شُكُراً شُكُراً".



maablib.org

شھادتِ حسینؑ کے وقت کوئی ہی ہی میدان میںموجود نہ تھی۔پردیے کا اس قدر خیال رکھا گیا۔ذوالجناح کو جب کچھ نظر نہ آیا تو اس نے اپنی پیشانی خون امامؓ سے رنگین کی۔درخیام پر ٹکریں زمین پر مار مار کر بیبیوں کو اطلاع دی کہ مولاحسینؑ شھید ھوگئے ھیں۔

کربلافقط مرقع مصیب نہیں ہے جوہمیں اشک افشانی کی دعوت دیتا ہو، یہ کربلا ایک مدرسہ تعلیمات اسلام بھی ہے۔ اسلام ک
اصول حسین نے اپنے عمل سے دنیا کے سامنے پیش کے جیں۔ تو اب کربلاکا ایساہنگام تین دن سے پانی بنداور جولوگ بحد ملڈ زیارات سے
مشرف ہوئے جیں، اُن کومعلوم ہوگا کہ فیمہ گاہ سے مقتل کتی دور ہے! تو مجاہد ہوتا تھا وہاں، جہاں ضریج سے مقتل گاہ ہوتے تھے
فیمہ گاہ کے درواز سے پر، کتنافا صلہ ہے؟ جوگرتا تھا، نیکارتا تھا، کوئی سے ایسا جس نے پکارا ہواور حسین اُس کے سر ہانے نہ گئے ہوں، حالا مکداگر
کی کہلے عباس و بھیج دیتے تو اس کے فخر کیلئے وہ بھی کائی ہوتا مگر مولاً کیلئے کی فکر ممکن ہے کہ حبیب کے سر ہانے خود جا کیں اور بھون، فلام
ابوذرکیلئے کسی اور کو بھیج دیں اور فلام ترکی کیلئے کسی اور کو بھیج دیں نہیں! جو حبیب کے سر ہانے گیا، جو مسلم ابن عوج سے مر ہانے گیا، وہی بھون

اب تین دن کی بھوک بیاس میں آتی دفعہ جانا اور اتنی دفعہ آنا، اس میں عطش کس سیا بی رفقارے بڑھ رہی ہے گر مولا کو حقوق انسانی یا ودلانے ہیں ، مولاً کو مساوات اسلامی برقر اررکھنا ہے اور بس ارباب عزاا میں بھولانہیں ہوں ، آپ کے ہاں شہبہ برآ مدہوتی ہے، اب میں قریب آرہا ہوں کدد کھنے اوہ ماں کا جو کر دارتھا، اُسے کیسے بخت وقت میں مولاً نے بھایا ہے، جس وقت بہتر (۲۲) داغ اُٹھا پھا اور زیادہ پیس قریب آرہا ہوں کدد کھنے اوہ ماں کا جو کر دارتھا، اُسے کیسے بخت وقت میں مولاً نے بھایا ہے، جس وقت بہتر (۲۲) داغ اُٹھا پھا اور زیادہ پیس اور اب رخصت آخر کیلئے در خیمہ پیس کرنا ہے، نسب سے بخت بات کہدوں کہ جب ابھی ایک نظری کا بھی کے بیں اور اب رخصت آخر کیلئے در خیمہ پرآ کے ہیں ، اس وقت کی وار دات قبلی دیکھتے ، سب کو ب آس، بے دارث، جس کے سامنے عصر کے بعد کا منظر ہے اور وہ اکیلا چھوڑ کر اب پر خصت ، بوکر جارہا ہے گراس قیا مت خیز وقت میں حقوق آنسانی کا لحاظ ، مساوات اسلامی کا تحفظ نے جمے کے اندرکون ہے جو حسین سے جھوٹا نہ ہو گر خیس ، اسلام میں حقوق کی تقسیم میں چھوٹے بڑھے کا سوال نہیں ، حسین دروازے پر کھڑے ہوئا نہ ہو گر خیس ، اسلام میں حقوق کی تقسیم میں چھوٹے بڑھے کا سوال نہیں ، حسین دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں ، کتے ہیں :

"اَلسَّلَامُ عَلَيْكِ يَازَيْنَبُ،السَّلَامُ عَلَيْكِ يَااُمَ كُلْثُوم".

"ا عنين إلى المام واعدام كلوم المنهيل سلام و"-

يربنول كوسلام ہوگيا،اس كے بعد قرماتے ہيں:

"السَّلامُ عَلَيْكِ يَاسَكِيْنَةُ". "ا علين إنهيس المام و" اوراس كيعد:

"اَلسَّلامُ عَلَى اللَّتِي قُتِلَ او لادهُ هُنَّ وَ ازْوَاجٌ فِي نُصُرَتِي ".

"سلام ہواُن خواتین پرجن کے شوہر،جن کی اولا دمیری نصرت میں شہیدہوئے"۔

ليجة ما درعمروا بن جنا وه كوسلام موكيا ،أم ومب كوسلام موكيا اوراب أس كے بعد ارباب عزا اكيا كہتے ہيں :

"اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يَافِضَّةً".

"اے فضہ!میری ماں فاطمہ زہراً کی مددگار! تنہیں بھی میراسلام ہو"۔

پی اہل عزا! مصائب تو وہی عرض کروں گا جوآج کی شبیہ ہے تعلق رکھتے ہیں گر ہیں کہتا ہوں کہ بیسب من لیتے ہم تو ہمارے دل پر داغ رہ جاتا کہ ہم نہیں تھے، آخر کیلئے ،سید ہجاڈ ہے گفتگو گی تو فر مایا: جب قید ہے چھوٹ کرمد ہے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہماراسلام کہد دینا۔ پس رخصت ہوکر مولًا میدان میں گئے، میں قیامت خیز شہادت نہیں پڑھ سکتا ہخت مصائب نہیں پڑھ سکتا۔

اب ججے جوعرض کرنا ہے، وہ بس میہ جوشبیہ کے سلسلہ میں ہے، جوآنے والی ہے۔ یا در کھنا چاہئے کہ میہ ہماراا دائے حق ہے کہ ہم نے کر بلا کے صرف انسانوں ہی کی یا دگار نہیں قائم رکھی بلکہ جانور بھی اگر ہمارے امام کے کام آیا تو اُس کی یا دگار ہم نے قائم رکھی ہے کہ امام کا اسپ وفاجس کی شبیہ کو اب ہم ذوالبخاح کہتے ہیں، اس اسپ وفائے کیا مولا کے ساتھ رفاقت کی ہے، دن بحر میں جتنا چلے پھرے ہیں، سب اس کی بیشت پر کیا ہے تو اب اس کی بھی بیاس کی انتہا!

وہ وقت آیا جب پشت را کب دوش رسول سے خالی ہوگی تو عرب میں فرس کی فراست مشہور ہے، تام اس کا ،فرس ذہانت ہی کی وجہ ہے۔ ہوا، ہوجہ اوکر بلا کیلئے نتخب ہوا، اب جب اُس نے ویکھا کرا ب اپنے سوار کی کوئی خدمت ٹیمیں کرسکا تو اُس نے ادھر ویکھا، اُدھر دیکھا، اُرکمیں عباس ہوتے تو جا کرائ ہے اشارہ کرتا، اُرعلی اکبرہوتے تو اُن ہے اشارہ کرتا مگر وہ تو زمین گرم پر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک روایت آپ سفتے رہتے ہوں کے لیکن میر نے اُسے قبول کھی نہیں کیا ہے، بی بی کوئی میدان میں نہیں تھی، بیبوں کو جبال حسین بھا گئے تھے، دہاں سب بیشی تھیں اورا اُرکوئی بی بی میدان میں ہوتی تو ذوا ابناح کو در فیمہ پر جانے کی ضرورت ندہوتی اور جب پھونظر نے تا کہ کیا کر سے تو اپنی پیشانی خون حسین ہو تی کی اور سیدھا تھے کے درواز ہے پر گیا اور اپنے انداز میں ایک صدابلند کی ۔ اب بیروایت تا کہ کیا کر سے تا تی بیش تو رہتے ہیں، آگی، لیکن پھر بھی درواز ہے پر کوئی معظم نہیں آئی، سکین پھر بھی کی درواز ہے پر گیا اور اپنے انداز میں ایک میں ہوئی، زمین ڈ ھلا ہوا، جب کی تو بیس تا ہی بھر بھی گھرا کر بیبیاں نہیں تکلیں، بہاں تک کہ جب تھوں میں آگی، پھر بھی گھرا کر بیبیاں نہیں تکلیں، بہاں تک کہ خیوں میں آگی۔ کے دیون میں آگی گی ۔

زینب پانی کی اتنی پیاسی نه تھیں جتنی آنسوؤں کی پیاسی تھیں،فرمایا:هماریے ماتم کیلئے ایک مکان خالی کرادو تاکه صف ماتم بچھا کر اپنے شھیدوں کا سوگ منا لوں،جی بھر کررولوںاوردنیاوالوں کو بتا دوں که هم حق پر هیں۔

میرے سامنے اب ایک منزل ہے کہ زندان شام میں ایک دن حضرت سید الساجدین علیہ السلام نے حضرت زینب کبری سلام اللہ علیہ اللہ و یکھا کہ بیٹھ کرنماز شب پڑھ رہی این جو چھا کہ پھو پھی ! بیآج آپ نماز شب بیٹھ کرکیوں پڑھ رہی جو نی جانے دو، کیا کرو گے پوچھ کر عرض کیا بنیس، میں بچھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں، ویسے وہ علم امامت الگ ہے گر بمیشہ سوالات ہوتے ہیں، دریافت کیا جاتا ہے، بتا ہے کہ بہتی ہیں: پوچھتے ہوتو سنو کہ برزید کے ہاں ہے کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ دہ میرے بھائی کے بچوں کیلئے کافی نہیں ہوتا، البذا اکثر میں اپنے جھے کا بھی بچوں کو کھلا دیتی ہوں تو اب اتنی طافت نہیں رہی ہے کہ ہرنماذ کھڑے ہوکرا داکروں۔

دیکھا آپ نے کہ پیاس مسلسل قائم ہے۔ گراب وہ منزل آتی ہے، اس ایک کیے کو یا دولا وُں گا، پیاس مسلسل قائم ہے گروہ منزل آتی ہے کہ یزید کواحساس شکست ہوا، کوئی نیک نیمی سے تو رہائییں کیا تھا، کسی جذبہ انسانیت سے رہائییں کیا تھا! نہیں، شکست کا حساس دیکھا کہ ملک میں شعلے بھڑک رہے ہیں مخالفت کے۔

مسلمانوں کا خمیر بیدار ہورہا ہے، نا قابل برداشت ہوگئی بات تو اب بلایا، آدی بھیجا کہ لے آؤزین العابدین علیہ السلام کو۔اور اہل عزااایک پہلوکی طرف توجہ دلاؤں کہ بیشاید پہلاموقعہ تھا کہ سید سجا دعلیہ السلام آئے اور زیب نہیں بلائی گئیں۔ تو اب دیکھیے، اتنی دیر نیب پر کیا گزری؟ بہرعال اب امام علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو یزید نے کہا کہ جو پچھ کیا، ابن مرجانہ نے کیا یعنی ابن زیا داس کو گالی کے طور پراس نے کہا: ابن مرجانہ نہ کہا کہ جو پچھ کیا وہ ابن مرجانہ نے کیا۔ براوراست جھے کو سابقہ حسین کا پڑتا تو میں بیرنہ کرتا، بیسب سیاسی باتیں، جو پچھ کیا وہ اس نے کیا اور اس کے ساتھ میہ جزو ہے، متفقہ کیا بوں میں جس کوآج کل صفائی میں چش کیا جاتا ہے۔خدالعت کرے ابن زیا دی گئا ہی تنظم کردیا۔

یہ جملہ ہے، بس یہاں میں نتیجہ نکالٹا ہوں اور اُس کے بعد میں طے کریں گے کہ اصل قاتل کون ہے؟ مگریہ تو طے ہوگیا کہ جو قاتلِ
حسین ہے، وہ مستحق لعنت ہے۔ بہر حال اُس نے کہا کہ اب ہم تہمیں رہا کرتے ہیں اور تہمیں اختیار ہے، چاہے یہاں دمشق میں رہوعزت
کے ساتھ اور چاہے مدینے واپس جاؤ۔ اب دیکھئے خاندانِ رسالت کا حفظ مراتب، جب جیموں میں آگ گی تھی تو زینہ نے کہا تھا کہ بغیر امام م

#### وقت سے بو چھے ہوئی کھینیں کہا سکتی۔

اوراب زینب سلام الله علیها کی عظمت وہ ہے کہ امام وقت کہدرہے ہیں کہ بغیر پھوپھی سے بو چھے، میں پھٹیس کہدسکنا۔ اوہار پہلے بلا یالیا گیا تھا اور وہ جھکڑ یاں اور بیڑیاں اور طوق گرانبار، وہ سب الگ کئے گئے اور سید سجا دعلیہ السلام نے کہا کہ اچھا! جاکر پھوپھی سے بوچھکر بتا تا ہوں۔ اب آئے تو روایت نے چاہے نہ بتایا ہو، میں تو بہی سجھتا ہوں کہ زینب کو در زندان پر پایا، خیر پہلی ہی نگاہ میں تبدیلی محسوس کری لی کہ اب وہ جھکڑ یاں اور بیڑیاں نہیں ہیں۔

مرز راتنصیل پوچھی کہ بیہ کوکیا بات ہے؟ بیٹا کیول گئے؟ کہا: ہمیں رہا کیا ہے اور بیکہا ہے کہ جھے بتاؤ کہتم یہاں رہنا چاہتے ہو یا مدینے جانا چاہتے ہو؟

بس نہت نے گھبرا کرکھا: پھرتم نے کیا کہا؟ فرمایا: میں بغیرآت کے پوچھے کیا کہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ جب تک پھوپھی سے نہ پوچھاوں میں پجینیں کہ سکتا۔

اب دیکھے ہیں کہ چکا ہوں کہ پانی ابھی تک دل کھول کے نیس آیا، گرزینٹ کی فرمائش سے پیڈئیں چلے گاہ زینٹ پانی کی اتن پیای متحص جتنی آنسوؤں کی بیائ تھیں۔ بینیں کہا کہ ارے! رہا کیا ہے تو ہمارے بچوں کیلئے کھانا پانی ذرا فراوانی کے ساتھ بھیج دے بلکہ کہا کہ اے بیٹا! جب ہم نے جھ پر چپوڑا ہے تو ہمری طرف سے جاکر کہدو کہ ابھی تو ہمیں پھیا چھا نہیں معلوم ہوتا، ہم ابھی بتاہی نہیں سکتے کہ

یہاں رہیں گے یا دینے جا کیں گے۔ ابھی تو ہم اپنے شہیدوں کوروئے نہیں ہیں، حضرت ملی علیہ السلام کی بٹی، جنہیں دنیا کہتی ہے سیاست نہیں جانے تھے، باپ کو بھی کہتے ہیں، دیکھئے کیسا سیاست کو بے بس کیا ہے۔ زینٹ بچھتی ہیں کہ میدکوئی مہر بانی سے رہاتو نہیں کر رہا، بیا نہ دیشہ انقلاب سے دہا کر دہا ہے تو اب یہ بچور ہے، ہماری خاطر داری پر\_\_\_\_

فرماتی ہیں: کہو،ابھی تو ہم نے اپنے شہیروں کا ماتم نہیں کیا ہے،لبذا ایک مکان خالی کروادے کہ ہم اپنے وارثوں کا جی کھول کر ماتم کرلیں۔ لیجئے!وہی ہواجو دختر علی کا تصورتھا، اُس نے کہا: ہاں،مان خالی کروادیتا ہوں۔

اب ید دشق وہ جگہ ہے جہاں رعایا کونا داقف رکھا گیا آلی رسول کے ،ان بیں سے بہت سے جانے ہی نہیں کہ یہ شخصیات تھیں کون؟ اوراب مکان خالی ہوگیا۔ بہت سے قبیلہ قریش اور بنی ہاشم کے لوگ بھی ، دشق میں دارالسلطنت تھا، تو وہ ہے ہوئے تھے، لیکن آج تک کوئی تعزیت کیلئے نہیں آیا تھا۔ارے قیدیوں کے پاس کون آتا ہے؟ اب جومعلوم ہوا کہ بادشاہ کے تھم سے عزائے حسین برپاہوئی ہے تو اشراف دشق کی عورتیں سیاہ کیڑے رنگواکرآنا شروع ہو کیں تعزیت کیلئے ، پُرسادیے کیلئے آنا شروع کیا۔

بس چند جملے ہیں مصائب کے ، ماشاء اللہ آپ تیار ہولئے ہیں ، میں کہتا ہوں کہ تورتوں کی ایک فطرت ہوتی ہے ، مرد مختفر طور پر بات کرتے ہیں ، عورتوں سے گفتگو کا اندازیہ ہوتا ہے کہ تفصیلات بچھ بیان کرتی ہیں ، وہ تفصیلات بچھ پوچھتی ہیں۔ اب جولوگ تعزیت کیلئے آنا شروع ہوئے تو میں کہتا ہوں کہ آگر کوئی پہنچ گئی بیوہ حسین کے پاس ، تو اُس نے کہا: ارے بی بی! میرا بچاتو وہ تھا کدوشن کے ایک سپائی نے کہا: چا تد کا تکوانکل آیا، اب اس پر کیا اثر ہوا اور ہاں اہل عز الا اگر کوئی لیا کے پاس آگئی، انہوں نے کہا: ارے بی بی میرا بچہتو ہو بہورسول اللہ کی تصویر تھااوران ظالموں نے کیا کیا۔اس کے کلڑے کرڈالےاوربس جناب!اس جملے پڑتم کردوں گا كداكركونى رباب كے پاس آئى تورباب نے كہا:ارے بى بى اعلى اكبرتو تلوار لے كر گئے تھے،ارے قاسم بھى تلوار لے كر گئے تھے،عباس بھى نیزہ ومکوار لے کر مھنے تھے،میرے بیچ کے پاس کون سامتھیارتھا، وہ تو بس ایک زبانِ خٹک تھی مگراس کوبھی \_\_\_ انتہائی بیدردی کے ساتھ شهيد كرديا حما\_

#### واقعهٔ کربلا کی مثال اوّلین میں ھے نه آخرین میں، وهاں مرنا اتنا مشکل نه تھا جتناکه جینا مشکل تھا۔

ا قبالؓ نے کہا ہے(مرحوم عالم اسلام کے بہت بڑے دانشور بلطی اور شاعر ہتھے): موسیٰ وفرعون دشبیر ویزید ایں دوقوت از حیات آمدیدید

اس کے معنی یہ ہیں کہ بید نیا جس آئے تو تھے ہجرت کے تین ، چارسال گزر نے کے بعد لیمن آدم کے وقت اوّل سے لے کر جنگ مسین اور بزید قائم تھی ، اس کا مطلب بیہ ہے کہ اقبال کی زبان میں ہر دورکا بق پرست رمزی طور پر تیزید ہے۔ تو اب اس اصطلاح اقبال کوسا مینے رکھ کر ، جو ٹس کہ بر باہوں اس پر غور کیجئے کہ میں کہتا ہوں کہ ان سے پہلے کی دور کے حسین فی نے کسی بزید کی بیعت نہیں کی موتی نے فرعون کا کہا مان لیا ہوتا تو جلاو طن کیوں ہوتے ؟ ابرا ہیم نے نمرود کا کہا مان لیا ہوتا تو آگ میں کیوں ہوتے ؟ ابرا ہیم نے نمرود کا کہا مان لیا ہوتا تو آگ میں کیوں ہوتے ؟ ابرا ہیم نے نمرود کا کہا مان لیا ہوتا تو آگ میں کیوں ہوتے ؟ ابرا ہیم نے نمرود کی کہا مان لیا ہوتا تو تیرہ برس جسم مبارک پر پھر کیوں کھاتے ؟ تو پھر کہوں گا کہ کسی تھی جاتے اور ہمارے رسول نے ایو جہل اور ابولہ ہو فیمرہ کا کہا مان لیا ہوتا تو تیرہ برس جسم مبارک پر پھر کیوں کھاتے ؟ تو پھر کہوں گا کہ کسی دور کے حسین نے کسی دور کے دید کی بیعت نہیں کی ۔ تو ماشاء اللہ اصاحبانِ فہم ہیں ، اب یہاں میں کہتا ہوں کہ اسلام نے کوئی نیا کا م نہیں آئے کا محم مصطفے اپنے وقت کے فرعون ونمرود وابوجہل کی بیعت کیوں کرے گا؟ تو میں کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی نیا کا م نہیں کیا امول کہ واقعہ کر بلا کی میان نے وہی کیا جو اُن کے بزرگ ، ان کے اسلاف ہیٹ کرتے آئے تھے ، گر اس کے ساتھ ایک اور بات کہتا ہوں کہ واقعہ کر بلا کی مثال نہ اور لین میں ہا ور نہ آخرین میں ہے۔

توکوئی کے گا کہ یہ دونوں ہاتیں ایک دوسرے نظرا تھیں، ابھی تو یہ کہا کہ کوئی نیا کا مہیں کیا، وہی کیا جو اُن کے اسلاف نے کیا،
اوراب کہاجار ہاہے کہ اس کی مثال نہ اقلین میں نہ آخرین میں؟ میں کہتا ہوں کہ میں نے دونوں یا تیں ہجھ کر کہی ہیں۔ انہوں نے وہی کیا جو

ہمیشہ اُن کے آبا وَ اجداد نے ، اسلاف نے کیا تھا گران کے ساتھ وہ بھی نہیں ہوا تھا اوراس کو یوں میں عرض کرتا ہوں کہ بمیشظم کے دل میں

بھے حسرت رہ گی اور صابر کے متعلق بچھ غلط نہی دنیا کی باتی رہ گئی ظلم کے دل میں حسرت سے کہا تنا ہم نے کیا، اتنا اور کرتے تو آئیس راوح ت سے

بٹادیتے۔ یہ توظم کی حسرت رہ گئی، صابر کے متعلق سے غلط نہی رہ گئی کہ ہم نے اتنا کیا تو برداشت کر گئے، اگر اتنا اور کرتے تو پھر آ دی تھے، بشر

بٹادیتے۔ یہ توظم کی حسرت رہ گئی، صابر کے متعلق سے غلط نہی رہ گئی کہ ہم نے اتنا کیا تو برداشت کر گئے، اگر اتنا اور کرتے تو پھر آ دی تھے، بشر

بٹادیتے۔ یہ توظم کی حسرت رہ گئی، صابر کے متعلق سے غلط نہی رہ گئی کہ ہم نے اتنا کیا تو برداشت کر گئے، اگر اتنا اور کرتے تو پھر آ دی تھے، بشر

کہ یہ دیات تہ دکر کئے۔ یہ جست حسین نے کر بلا میں ختم کر دی۔ اب ظالم سوچ نہیں سکتا کہ یہ کرتے اور صابر کے متعلق غلط نہی نہیں ہو بھی

میں کہتا ہوں کہ کیارہ گیا جواور کرتے اور کیاباتی رہا جے یہ: سہد سکتے اور بس ، یہ باب مصائب ہے ،عموماً مصائب میں ایسی چیزی خلاف اصول ذاکری سمجھی جاتی ہیں جس میں ذہن کو ذرا اُلجھا دیا جائے عگر میرا طرزیبی ہے کہ میں جاہتا ہوں کہ دماغ کوبھی متوجہ رکھئے ، جو حقیقت ہے، اُسے بھی بھے اور پھر دل کو بھی جواثر کا نقاضا ہے، وہ سیجئے۔

میں کہتا ہوں کہ اگر جنگ مغلوبہ ہوتی اور سب ایک ساتھ شہید ہوجاتے توبیہ جو ہراختیار صبر نمودار ند ہوتا۔اصحاب سب چلے گئے، عزيز ابھى سب بيں۔اب بھى حسين اقرار بيعت كر كے عباس كى جوانى كو بچا كتے ہيں ،اب بھى حسين اقرار بيعت كر كے على اكبر كے شاب كو محفوظ رکھ کتے ہیں۔ گرکر بلا میں حصرت امام حسین علیہ السلام نے دکھلا دیا کہ بیں! جس راہ میں حبیب کی پیری گئی تھی، اُسی راہ میں علی اکبر کا شباب بھی جائے گا۔بس چند جملے اور ذراغور بیجئے ، کیاعرض کررہا ہوں کہ حضور! کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کیلئے بہت آ سان تھا کہ مع عاشور میدان میں جاتے اور جنگ کر کے اپنا سرراہ خدا میں دے دیتے لیکن اگر ایسا کرتے تو اُن کی منزل کیجیٰ بن ذکریا ہے آ گے ند بردهتی۔ جناب یجیٰ کا بھی سرقلم ہوگیا تھا۔ سیبھی اپن سرقلم کروالیتے تو اس منزل ہے اُن کی منزل آ گے نہ بردھتی ۔ کر بلا میں حسین کا کارنامہ بیہ نہیں کہ سردے دیا، کارنامہ بیہ ہے کہ جب تک ایک بھی رہا، سرنہ دیا۔اب میں اے اپنی اردوزیان میں کہددوں کہ کر بلا میں مرناا تنامشکل نہ تقا، جتنا جینامشکل تقااوراس لئے پینمبر خدا کا اصول جنگ جوتھا، نیج البلاغہ میں امیرالمؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بمیشہ عزیز وں کوآ گے ر کھتے تھے،اصحاب کو پیچھےر کھتے تھے،کیامعاذ اللہ حسین اپنے خاندانی اصول جنگ کوئیں جانتے تھے؟اپنے نانا کی سیرت سے واقف نہ تھے؟ عرکر بلا میں بیاُلٹ گیا\_\_\_اصحاب آ گے رکھے گئے ،عزیز بعد کور <u>کھے گئے</u> ،یہ کیا؟ بات بہ ہے کہ ہر جنگ میں یقین ہوتا تھا کہ کھ شہید ہوجا ئیں گے، کچھن کا جائیں گے۔وہاں اگراصحاب کوآ محر کھیں تو اس کے معنی پیرکہ غیروں کو کٹوانا ہے،اپنوں کو بچانا ہے،لیکن کربلا ميں بياتو مطے شده تفاكه شهيد بوناسب كو ب،امكانات حيات توشب عاشوركو خطيے ہے تم كئے جا بچكے ہيں،اب توبيہ طے بے كدسب جان ديں کے۔لیکن صورت واقعہ بیہ ہے کہ جو پہلے چلا گیا،اس کی مسافت وصیبت مختفر ہوگئی۔ارے سب مصیبتیں ایک طرف، بیاس ہی کولے لیجئے، جہاں ساتویں سے پانی بندہو، آفتاب کی تمازت کے ساتھ \_\_\_ طوفان عطی سیلانی رفتارے بڑھ رہا ہے، اب یہاں جو سب سے پہلے آ گیا،ادهرکا نو دارد، وه ابھی جائے گا کیونکہ جب تشنہ ہوکرآیا تھا، جب تو پانی پلا دیا تھا، اب دوست ہو کے آیا تو ایک گھونٹ پانی کانہیں کہ

اگر پانی پلانیس کے تو پیاسا بھی کیوں رکھیں ،کہا جاؤ ،اجازت ہے ، پہلے جاؤ ،آخر خاص الخاص اصحاب ، وہ دو پہر تک باتی رہیں۔
حبیب دو پہر تک جیں ،ابوتمامہ دو پہر تک جیں اوراصحاب میں ہے بھی جب تک ایک ہے ،کوئی عزیز نہ جائے ممکن ہے کہ کسی ذاکر ہے آپ
نے سناہولیکن جہاں تک میرامطالعہ ہے ، پنیس ہے کہ عزیز ول نے جانا چاہا ہو، اصحاب نے قدموں پر سرد کھ دیے ہوں کہ ہم اپنی زعد کی میں
منیس جانے دیں گے۔کر بلا کے اقد امات تکلفات کے ماتحت نہیں ہورہے تھے ،فرائض کے ماتحت ہورہے تھے۔

بیں توبیہ جانتا ہوں کہ حسین نے حکما روکا، حکما منع کیا، جب تک اصحاب میں ہے ایک بھی ہے، کوئی عزیز نے خردار نے خ خاہے۔اے علی اکبڑا تمہیں کیا حق ہے کہ کوثر پر جا کر سراب ہوجاؤ اور حبیب بیاسار ہے؟ ارب قاسم اتم کم من بھی جمہیں کیا حق ہے کہ تم اپنی بیاس ختم کردواور میر سے اسحاب تشند لب رہیں۔ جب عزیزوں کی باری آئی تو دور کے عزیز پہلے جا کیں، فرزندانِ جعفر چلے جا کیں، فرزندانِ عفر چلے جا کیں، فرزندانِ عفر چلے جا کیں، فرزندانِ عفر چلے جا کیں، برابر کا بھائی بعد کیلئے رہے، جوان بیٹا بعد کیلئے رہے، بوان بیٹا بعد کیلئے رہے، جوان بیٹا بعد کیلئے رہے، بول میں جس کی قوت برداشت کا امتحان زیادہ لینا ہے، اُسے آخرتک کیلئے رکھا ہے۔بس اس جیلے کے بعد ختم کردوں گامجلس کہ مولا سے خودعرض کروں کہ مولاً ! یہال تک میرن منطق نے ساتھ دیا، یہال تک میرے فلفے نے مدد کی مگرمولاً !میری منطق اور فلفہ تھیارڈ التا ہے کہ بیمباس کے بعد، بیملی اکبڑے بعد، یہ چھ سینے ی جان \_ بیشنرادہ علی اصغری اے بس مولانے ایٹا چین تیمدر کھا۔



maablib.org

امام حسین نے استغاثہ بلند کیا، سید سجاد نے آنکھیں کھول کر پوچھا: پھوپھی! کیا یہ آوازمیریے مظلوم بابا کی ھے؟جناب زینب نے اشک آلود آنکھوںسے کھا:ھاں آواز تو تمھارئے بابا کی ھے۔ عرض کی:پھوپھی جان! ھم کس وقت کام آنیں گے، لانیے تلوار!

یں کہتا ہوں کردنیانے کر بلا میں کوئی کی اُٹھار کھی تھی، اس سلسلہ کوشتم کرنے کی، وہ تو خالق نے اپ مقصد کے تحفظ کیلئے وہاں بھی فیبت سے کام لیا۔ ذرابار یک بات ہے گر ماشاء اللہ آپ توجہ سے من رہے ہیں، وہاں بھی فیبت سے کام لیا، فیبت کے معنی توبہ ہیں کہ ہم اُنہیں و کھوئیں رہے، اس نے فیبت یوں طاری کی کے دن جمرا نہیں فش میں رکھا کیونکہ اگر فش میں نہوں تو نصرت باپ کی واجب ہوجائے، اگر نصرت نہ کریں تو کردارا مامت کے خلاف ہو، پھر علی اکبر سے ان کی منزل پیچے رہ جائے۔ امام کب، جو اپنا فرض نہ ادا کرے ور نہ مبرا ایمان ہے کہ ان حضرات کوفش ہیوش نہیں بناسکتا، مرض ہے ہوش نہیں کرسکتا۔

بیمشیت ربانی ہے، مسلحت کردگارہے کہ دن بحربیہوش رہاوراس کا ثبوت میں بربنائے واقعات عرض کروں گا کہ دن بحربیہوش رہے۔ جب تک فریفنہ جہاداوا ہور ہاتھا، تب تک وہ بیہوش رہے۔اب بیربیانِ مصائب ہے، بس اس پورے دق میں چند بار مجھے نظرا تا ہے کہ ہوش میں آئے۔

پہلی منزل ہے دہ جب واضح غلام ترکی امام کی خدمت میں آیا کہ مجھے اجازت دیجئے، جیسے غلام ابوذر تھا، دیسے ہی ہے ۔ خلام ہے کہ بھون بھی اپنے آپ کوغلام امام کہنے میں کوئی عذر نہیں رکھتے تھے گریداُن کی حق شنای ہے کہ چالیس برس گزر گئے ابوذرکولیکن اب بھی اُنہیں اپنا غلام نہیں کہتے ، اُن کے نام کا جزو ہے، غلام ابوذر ہے، بس بیاُن کو پناہ دیئے ہوئے ہیں اور اُن کی مدد کررہے ہیں۔ اُن کی ضروریات زندگی پوری کررہے ہیں اور نام اُن کا ہے غلام ابوذر۔

اس طرح سے بیر ظاہر ہے کہ انام کے غلام تھے، امام حسین علیہ السلام کے، اس میں کیا شک گرآپ نے ان کی نبعت دے دی تھی
سید سجاد علیہ السلام کی طرف حضرت زین العابدین علیہ السلام کی طرف، تو بیسید الساجدین کے غلام تھے۔ اب جب دو زِ قربانی آیا اور مجاہدین
راہِ خدا میں جان دینے گئے تو بیجی حاضر ہوئے اور خاندان رسالت میں رہ کر بیغلام کیا ہوجاتے تھے، بیر تو حافظ قرآن ہیں، میں نے تذکر ہ
حفاظ شیعہ میں، دوجلدوں میں ہے، اُن کا ذکر کیا ہے ۔ حافظ قرآن اسام کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا: مولاً! مجھے اجازت دیجے کہ میں
مجھی جان دوں۔ کہا: تم کو ہیں کیونکر اور ازت دوں ، تم تو زین العابدین کے غلام ہو؟

ید کھے هظر حقوق ہے لینی زین العابدین علیہ السلام ہے اجازت اور میں کیونکر اجازت دوں؟ لیجئے ،آئے در خیمہ پر ، کہلوایا کہ مجھے اپنے آتا ہے کہ یوش کرتا ہے۔ بیبیاں سمجھیں کہ کوئی خاص بات ہے، ورنہ اس کل پر جبکہ معلوم ہے کہ بیبیش ہیں ، یہ حالت ناسازی مزاج کی ہے تو کیوں آئے ہیں؟ کوئی اہم بات ہے، موقعہ دیا ہے ، کی طرح ہے ہوش ہیں لائے ، حضرت نے آئے کھول کر کہا:

مزاج کی ہے تو کیوں آئے ہیں؟ کوئی اہم بات ہے، موقعہ دیا ہے ، کی طرح ہے ہوش ہیں لائے ، حضرت نے آئے کھول کر کہا:

موس کیا، دو فرماتے ہیں کہ میں تہمیں نہیں اجازت دیتا ہم اجازت سید ہاؤے ہے اس کے حاضر ہوا ہوں۔

مرض کیا، دو فرماتے ہیں کہ میں تہمیں نہیں اجازت دیتا ہم اجازت سید ہاؤے ہے۔

بس ایک عجیب کلمه حصرت نے فرمایا: اچھا! بابا پر بیدوقت پڑھیا ہے کہتمہاری مدد کی ضرورت ہے؟ اور اس کے بعد ایک عجیب کلمہ

محسرت فرمايا:

سر سرویں فرماتے ہیں کداگر ہم اس لائق ہوتے تو ہم اپنے بابا کی نصرت کرتے گر ہم تو اس عالم میں ہیں ،لبذا اے واضح ! تم میری طرف سے جا کے میرے بابا کی مدد کرو\_\_\_ و کیھیے حسین نے سیدسجا دعلیہ السلام کے پاس بھیج کر مرتبہ واضح کوئم ہمعراج پر پہنچا دیا!!

"هَلُ مِنُ نَاصِرٍ يَنْصُرُنَا" "كياكوئى ہے جوميرى مددكرے؟"

عالات ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام نے کئی مرتبہ صدائے استغافہ بلندگی اور ہر صدائے استغافہ کا ایک اثر ہوا ہے ، ایک صدائے استغافہ پرعلی اصغر نے ترقب کرخود کوجھولے ہے گرادیا تھا، ہر صدائے استغافہ کا ایک خاص اثر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اثر امام جانے تھے کہ کیا ہوگا، اس لئے صدا ہے میدان میں اور نگاہ ہے در خیمہ پر۔سید سجاد علیہ السلام کے کان میں آواز آئی ، کہا: کھوپھی اماں! بابا آواز و سے رہ ہیں؟ زینٹ نے اشک آلود آٹھوں سے کہا کہ ہاں ، آواز تو تمہارے بابائی کی ہوتو عرض کیا: پھوپھی جان! ہم کس وقت کام آئیں گے، لا ہے تکوار \_\_\_\_



جنابِ فاطمة زهرا كا كوئى بھائى نه تھا، الله نے يه نعمت أنّ كى صاحبزاديوں زينب وكلثوم كو ديدى۔جتنا پيار زينب و أم كلثوم نے بھائيوںسے كيا اور جتنا پيار بھائيوںنے ان بھنوں كو ديا،اسكى تاريخ انسانيت ميں بھائيوںنے ان بھنوں كو ديا،اسكى تاريخ انسانيت ميں كوئى نظيرنھيں ملتى۔

سيدة عالم كانعظيم يغير خدافر مارب بين سيدة عالم كامنزل كياب كدرسول في فرماياكد: "فَاطِمَةُ بَصْعَهُ مِنِينَى" "فاطمة مير الكجزوب".

یہ بڑوجہ کا بڑوجہ کا بڑوجی ہے، مجھے معلوم ہے بعض ذاکر یہ تر بھہ کردیتے ہیں لخت ول، پارہ جگر،اس سے بات مجت پر ڈھل جا آئے ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ اس میں شدول ہے شجر کرنے فرمایا بھرا انگوا، تو جبر انگوا ہے۔ وہ تو ہدایت شاق کر سختے تھے اقوال سے محمل نہ بھون مقام اتباع میں کائی تبین ہوسکتی، اس لئے کہ رسول مردول کیلئے نمونہ بن سکتے تھے، خوا تین کیلئے نمونہ عمل نہیں بن سکتے تھے۔ خوا تین کیلئے نمونہ عمل نہیں بن سکتے تھے۔ البذا ضرورت تھی کہ خزائیہ رسالت میں ایک گہر ہے بہا ایبا ہوجس کا کر دارخوا تین کیلئے ویسا بی مصوم نمونہ ہوجیسیار سول کا کر دارم دول کے مصوم نمونہ ہوجیسیار سول کا کر دارم دول کے مصوم نمونہ ہوجیسیار سول کا کر دارم دول کے مصوم نمونہ ہوجیسیار سول کا کر دارم دول کے مصوم نمونہ ہوجیسیار سول کا کر دارم دول کا موقع نہیں ہوئی کہ نہ ہوگئے میں دیا گئے مصوم نمونہ ہوجیسیار سول کا کر دارم دول کا موقع نہیں ہوئی کے خوالی نے فاطر کے میں دھا در میں نے عرض کیا کہ تفصیل سے عرض کرنے کا موقع نہیں ہوگیا کہ خیال فاطر کے فضائل بے شار میں مدار کرتا ہوں کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل بے شار میں مدار کرتا ہوں کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل بے شار مدار کرتا ہوں کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل بے شار مدار کرتا ہوں کہ دول میں ادر کا کیا ذکر ، علی کیلئے نہیں ملاکہ درسول تعظیم کو کھڑے ہوں ، کسی ادر کا کیا ذکر ، علی کیلئے نہیں ملاکہ درسول تعظیم کو کھڑے ہوں ، کسی ادر کا کیا ذکر ، علی کیلئے نہیں ملاکہ درسول تعظیم کو کھڑے ہوں ، کسی ادر کا کیا ذکر ، علی کیلئے نہیں ملاکہ درسول تعظیم کو کھڑے ہوں ، کسی ادر کا کیا ذکر ، علی کیلئے نہیں ملاکہ درسول تعظیم کو کھڑے ہوں ، کسی ادر کا کیا ذکر ، علی کیلئے نہیں ملاکہ درسول تعظیم کو کھڑے ہوں ، کسی در مرک کا کیا ذکر ، علی کیلئے کے کہ کیلئے کی

میں نے اس برغور کیا ہے کہ آخر میر کیا بات ہے، نہیں، فضائل کا زیادہ ہونا اور چیز ہے، اوصاف کا بلند ہونا اور چیز ہے۔ تو یقینا امیر الہؤمنین کی جومنزل ہے،خودا ہے معتقدات کی روشن میں، بھٹی اوصاف اور چیز ، کمالات اور چیز ! مرعلی علیہ السلام کا جومنصب ہے، وہ بعد رسول ہوگا اور فاطمہ کا جومنصب ہے، وہ رسول کی موجودگی میں ہے۔ گزشتہ دور میں ہمیں ایک معصومہ معلوم ہیں حضرت مربع ، مرحضرت مربع کی زندگی رہنمائی خلق کیلئے کافی نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کی شربیک نہیں عورتوں کیلئے ، جواصل زندگی ہے، اُس کیلئے مثال نہیں بن سکتیں تو مربع کی زندگی رہنمائی خلق کیلئے مثال نہیں بن سکتیں تو مربع

كے بعد فاطمة كى ضرورت تقى ، بقول ا قبال:

#### مریم از یک نبت عین عزیز از سه نبت حضرت زبراً عزیز

توانہوں نے تو عزت کے اعتبارے کہا، میں دوسری حیثیت ہے کہد ہاہوں کہ بحیثیت نمونہ عمل کے حضرت مریم بیٹی ہونے کا محونہ بن سکتی ہیں۔ اس کیلئے منونہ بن سکتی ہیں۔ اس کیلئے منونہ بن سکتی ہیں۔ اس کیلئے ضرورت تھی حضرت فاطمہ زہرا کی۔ یہاں تینوں پہلو کمسل، بحیثیت بیٹی باپ کے ساتھ شریک، عملِ مبللہ میں بحیثیت زوجہ کے امیر المؤسنین علیدالسلام کی شریکہ حیات عمر بحر \_\_\_\_\_ اور بحیثیت ماں کے، چاہے حسن و حسین کا نام لیجئے، چاہے زیب و اُم کلاوم کا، یہاں تینوں شعبے کمل! علیدالسلام کی شریکہ حیات عمر بحر \_\_\_\_ اور بحیثیت مال کے، چاہے حسن و حسین کا نام لیجئے، چاہے زیب و اُم کلاوم کا، یہاں تینوں شعبے کمل! مگراب مصائب عرض کرنا ہیں، میں خود بارگا و سیدہ عالم ہیں عرض کردں گا کہ بے شک آپ کی زندگی کمل معاذ اللہ، آپ کی سیرت ہیں کوئی تعقی نہیں گرفد رت نے آپ کو بھائی عنایت نہیں کیا تھا۔

لبندااس رشتے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، وہ آپ نہیں ظاہر فرماسکتیں، جس طرح مریخ کے بعد آپ کی ضرورت تھی، وہاں آپ کے بعد مخدومہ عالم آپ کی بٹی کی ضرورت تھی۔ آپ شریک جہاد مبابلہ یہ شریک جہاد کر بلا یکر بداعتبار صنف جہاد کے تقاضوں پڑھل الگ ہوا، بیس کہتا ہوں کہ وہ عصر تک کا جہاد ، اس بی سرکر دہ حسین ابن علی ،عصر کے بعد کا جہاد \_\_\_ اس کی سرکر دہ زینب بنت واطمہ الگ ہوا، بیس کہتا ہوں کہ وہ عصر تک کا جہاد ، اس بی سرکر دہ حسین ابن علی ،عصر کے بعد کا جہاد \_\_\_ اس کی سرکر دہ زینب بنت واطمہ \_\_\_ اور میری کیا مجال! بیس حصر تک کا جہاد ، اس بیس کر کا رنا مہ پر کسی کا رنا ہے کونو قیت دوں گر جو دا قعاتی فرق ہے، دہ بیس کونکر عرض کروں کہ مولا جباد بیان جہاد میں بین علیہ اسلام کے کا رنا مہ پر کسی مصیبت مولا نے اُٹھائی جو زینب نے نہ اُٹھائی ہو؟ گر جب نہا وقت جہاد آیا تو اب بھائی موجود و نہ بھائی کا سرتھا جو کر بلا ہے کوفہ اور کوفہ ہے شام تک ساتھ ساتھ چلاگیا۔

بس ایک جملہ اور اس پرختم میں کہتا ہوں کہ کر بلا والوں نے عصر تک کا جہاد ہے مثال کیا، بے شک شنرادہ قاسم نے بہترین جہاد کیا، شنرادہ علی اکبر نے بنظیر جہاد کیا، ہمارے آ قا ابوالفضل العباس نے بہترین جہاد کیا، ہمارے مولاً نے جب تلوار لے کر جہاد کیا تو وہ بے مثال تھا مگر ان ہستیوں کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اے میرے شنرادے قاسم وعلی اکبر! اے میرے چھوٹے آ قاعماس! اے میرے آ قاحمین ! بے شک آپ نے جہاد ہے مثال کیا مگر جو جہاد آپ نے کیا، وہ خاندانی روایات کے مطابق تھا، علی کے بوتے یوں جہاد نہ کرتے تو کون کرتا؟ حمز ہے کو ارث یوں جہاد نہ کرتے تو کون کرتا؟ جعفر کے بوتے یوں جہاد نہ کرتے تو کون کرتا؟

مكرنين نے جو جہادكيا، وہ خانداني روايت سے الگ تھا۔ ارے جس كى مال كاجنازہ رات كوأ تھا ہو، وہ روزِ روشن ميں شهربه شهر؟

### جب علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے تو امام حسین دُورتک اکبر کے گھوڑنے کے پیچھے پیچھے چلتے رھے اور پکار کر کھتے تھے کہ بیٹا!جب تک سامنے رھنا، مُڑ اور پکار کر کھتے رھنا، مُڑ

اب الله تعالى كمقرب ترين متى كى ضرت مطهر زائر كے سامنے ہاور وہ ضرك مطہر كو بوسدد ، رہا ہے۔ بيس كہتا ہوں كہ جابل سے جائل ديبات كار ہنے والا، آج كامسلمان، أس سے بوجھے كەس كى زيارت كوآئے ہوتو وہ كيا كہے گا كہ خاندان بنى ہاشم كے ايك بوے آدى كى زيارت كوآيا ہوں۔ كياوہ كہے گا كہ تو معرب آدى كى زيارت كوآيا ہوں؟ كياوہ كہا كا كہتو معرب كے مرداركى زيارت كوآيا ہوں؟ كياوہ كہا كا كہتو معرب كے مرداركى زيارت كوآيا ہوں؟

جابل سے جابل آ دی بھی کے گا کہ رسول اللہ کی زیارت کوآیا ہوں۔ دنیا کہتی ہے قبر پرتی ہے۔ ارے قبر پرتی ہوتی تو ہمارے ملک میں قبروں کی کوئی کی تھی؟ یہ ہم اتن مسافت طے کر کے وہاں کیوں جاتے؟ معلوم ہواکسی قبر کی پرستشنہیں ہے، صاحب به قبر کارشتہ ہے جو لے آیا ہے۔

اوراب فرض کیجے کہ ہم دُوراُ فنادہ ہیں، ہاری رسائی کربلا تک نہیں ہے، رکاوٹیں بھی ایسی ہوگئی ہیں کہ پنچنااب اس دور میں تو
آسان نہیں رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ سب بھی دعا کریں کہ سب رکاوٹیں پروردگارِ عالم دُورکر ہے۔ یہ ہماری تمنا ہے کہ وہاں پنچیں۔
اب وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ویہ بھی ہردور میں ہرایک کے حالا ب تونہیں ہوتے کہ وہاں ہروفت پہنچ سکے۔ لبذااس نے شبیر تیاری ، شبید
مضرت تیاری، اب وہ اس کا احترام کررہا ہے، اس کا طواف کررہا ہے، اس کو یوسد دے رہا ہے۔

پچھاوگ کہتے ہیں کدوہ شرک ہوگیا۔ ہیں کہتا ہوں ہی اجزائے ضرح دوکان پر بھی تو تھے، ہم نے دہاں جاکران کی تعظیم کیوں نہ کی ؟ جب ان ہیں ایک شکل پیدا ہوئی کہ کی خاص ضرح کی شہریان کے تو معلوم ہوا کہ وہ ی جذبہ ہے۔ اب بیرجذبہ کا قوت پر انتصار ہے کہ گئی دور تک لہریں جاتی ہیں۔ جن کا جذب محب تو ی ہے، اُن کیلئے حکم رسول رہنمائی کیلئے ہے۔ فیادی قان ہیں بیرجدیث ہے کہ ایک جھنی دور تک لہریں جاتی ہیں۔ جن کا جذب محب تو ی ہے، اُن کیلئے حکم رسول رہنمائی کیلئے ہے۔ فیادی قان ہی بیرجدیث ہے کہ ایک جھنی ور تعظیم رخوا کی خدمت ہیں آیا اور اُس نے بیرکہا کہ ہیں نے خواب دیکھا ہوا ہوا ہے دوایت ہیں کہ جس نے نذر کی ہے کہ ہیں پیشائی جو رہیں اور بیر محب کی چھٹ پر بوسددے رہا ہوں۔ چو کھٹ پر جو سے کی اور پیشائی پر حور میں کی ۔ اوّل تو ماشاء اللہ آپ ہر موقعہ پر فلت رس جاب ہوئے کہ بیرخواب تہا راشیطان کا دکھایا ہوا ہے، بھلا بور بھی کہیں ہوتا ہے!
ہیں، جس کہتا ہوں پہلے ہی رسول کو کہنا چا ہے کہ بیرخواب تہا راشیطان کا دکھایا ہوا ہے، بھلا بور بھی کہیں ہوتا ہے!

چاہے کدارے بیکیا، بیشرکتم نے خواب میں دیکھایا شرک کی ہتم نے نذر کی تو جناب اس نے بیکھا: بیشانی حورمین اور جنت کی چوکھٹ کو بوسددے رہا ہوں۔ ارشاد فر مایا جمہیں بیکرنا چاہے کہ باپ کی پیشانی اور ماں کے قدموں کو بوسدد بے لو۔ اُس نے کہا کہ حضور والا! میرے ماں باپ زندہ جیس جیں، وفات یا بچے ہیں۔ آپ نے فر مایا: اُن کی قبریں ہیں، دونوں کی قبر دن کوجا کر بوسید سے لو۔

و کھے! کیارسول اللہ قبر پری کی تعلیم و سارہ ہیں؟ فرمایا کہ اگر دونوں کی قبری ہیں تو دونوں کی قبروں کا جا کر بوسہ لے و اُس فتے ہیں۔ حضور اُ قبروں کا پیتے نہیں ہے۔ ہیں کم سن تھا، دونوں اُس وقت دنیا ہے اُٹھ گئے۔ جھے نہیں معلوم کہ قبریں کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا: دولکیریں کھپنچو، ایک پراُس کا نام کھسو، ایک پراُس کا نام کھسواوران کو بوسد سے لو ہیں کہتا ہوں کہ بیکی ہمارے مولا نے نہیں کھا، یا کہ کس زیارت کے مشاق ہوتو شبید کود کی کرزیارت کا شوق پورا کرلو۔ کی حضرات کا ذہن شقل ہوگیا ہوگا گریس کہتا ہوں کہ ہمارے امام کو اللہ کس زیارت کے مشاق ہوتو شبید کود کی کرزیارت کا شغرادہ علی اکبر اورائی وجہ سے بیٹی اکبر کی خصوصیت ہے کر بلا میں کہ کسی کے جاتے وقت سے تایک زندہ شبیدرسول کی عطا کی تھی، وہ کون؟ شنرادہ علی اکبر اورائی وجہ سے بیٹی اکبر کی خصوصیت ہے کر بلا میں کہ کسی کے جاتے وقت حسین نے اللہ کو گواہ نہیں بنایا بھر جب علی اکبر جارے ہیں تو ہاتھ اُٹھادیے ہیں دربا یا لئی میں:

" خداوندا! تو گواه ر؛ نااس قوم کے ظلم پر کساب وہ جارہا ہے"۔

ماشاءالله،آپغورے من ہی رہے ہیں،امام کیا کیا کہد کتے تھے،کون جارہاہے؟ یہ کہد کتے تھے کہ میری شیفی کا سہارا جارہا ہے، یہ کہد کتے تھے کہ بحر گھرکی رونق جارہا ہے، یہ کہد کتے تھے کہ پھوپھی کے اٹھارہ برس کی'' محنت'' جارہا ہے، یہ کہد کتے تھے کہ مال کے ول کی ڈھارس جارہی ہے،ارے یہ کہد کتے تھے کہ میراکڑیل جوان جارہا ہے۔گرمولانے یہ بیس کہا، کہتے ہیں:

'' پروردگار! گواہ رہنا کہ وہ جارہا ہے جوصورت وسیرت، گفتار ورفنار میں تیرے رسول سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ مشاب ہے۔ پروردگار! جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تواسخ اِس جوان کود کھے لیتے تھے''۔

ہیں کہتا ہوں کہ جب سے علی اکبر پیدا ہوئے،امام علیہ لسلام نے کتنی مرتبہ علی اکبرکو دیکھا ہوگا، گرآج امام نے اپنی پوری عمر کی سیرت کی تغییر کردی کہ اٹھارہ برس کی عمر میں جب بھی بیٹے کو دیکھا تو بنظرعبادت خداد یکھا ہے، جمیشہ شبیررسوگ کی حیثیت سے دیکھا ہے۔
اورای وجہ سے ایک خصوصیت علی اکبر میں پیدا ہوگئی،میراخیال میہ ہے،ای وجہ سے اوروہ کیا ہے؟ جسے رخصت کردیا، بس رخصت کردیا، جس رخصت کردیا، جس رخصت کردیا، جس رخصت کردیا، گار کر کہہ کردیا، جمر علی اکبر کے گھوڑے کے اور پکار کر کہہ رہے تھے کہ اے بیا! جب تک سامنار ہے، مورم کر اوھرد کھتے رہنا!

' اب مناجات حسین علیدالسلام کی روشی میں مَیں فیصلنہیں کرسکتا کہ یہ بیٹے کی محبت تھی یا شبیدرسول کی تعظیم تھی ، شبیدرسول کی عزت منتھی۔ آپ بھی جب تعزید ، ضرح عِلَم وغیرہ کی زیارت کیلئے جاتے ہیں تو پیچھے چیچے چاتے ہیں۔ تو مولا شبیدرسول کی مشابعت کررہے تھے۔ بس اہلی عزاا اب تونی بن ومصائب کاعرض کروں کہ جھے ایک کے صبر کی داددیتا ہے جس کیلئے مولاً اپنی جگہ کھڑے ندرہ سکے
ہوں۔ گرمال نے خیمے کے باہ قدم نہیں نکالا ، حالا نکہ اس خاندان کی بیٹی نیس ہے۔ بخدا! اس دشتہ کی عزت کربلا کی بہوؤں نے رکھ لی۔ یہ
صرف اس خاندان کی بہو ہے۔ گران کا ضبط دیکھئے کہ انہوں نے خیمے سے باہر قدم نہیں نکالا۔ ہاں! خیمے کے اندر بھی جیٹا نہیں گیا، در خیمہ
پر پس پردہ کھڑی ہوئی ہیں، اُدھ تھیں ویکھتیں جدھرعلی اکبر کئے ہیں۔

کیوں؟ کیونکہ اُدھ نامحرس کی فون ہے۔ مولاً کے چرے پر نظر کہ سیام سی مگر باپ کا دل ہے۔ اگر جرے بیٹے کے کوئی زخم

آنے گا، کوئی گڑند پنتے گا تو اہام کا چرہ ضرور متنے ہوگا۔ ہاں اہلی عزااہ و مزن آئی، ایک دفعہ اہم کا چرہ متنے ہوااور لیلی نے تڑپ کر پو چھا کہ

کیوں مولاً! جرے بنج کی تو نجر ہے؟ اہام نے فرمایا کہ ہاں! علی اکبر زندہ سلامت ہے گر ایک نامی پہلوان مقا بلے کو آگیا ہے، وہ

مرنے کیلئے بجبجاہے، اس کیلے خطرہ کیسا؟ گریا در کھے کہ بیا آل تھ ہیں۔ مظام ہونا پندکر سے بیں، مظلوب ہونا پندٹیس کرتے۔ وہ ایک کول

مرنے کیلئے بجبجاہے، اس کیلے خطرہ کیسا؟ گریا در کھے کہ بیا آل تھ ہیں۔ مظلوم ہونا پندگر سے بیں، مظلوب ہونا پندٹیس کرتے۔ وہ ایک کول

مرنے کیلئے بھیجاہے، اس کیلے خطرہ کیسا؟ گریا در کھے کہ بیا آل تھ ہیں۔ مظلوم ہونا پندگر سے بیں، مظلوب ہونا پندٹیس کرتے۔ وہ ایک کول

مرنے کیلئے بھی بیاں کیوں گڑی ہوئی کی اپنا کے مقابلہ میں اُس کی تحوار ہوتا باہم کو گوارہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں: اے

میا ایمال کیوں گڑی ہوئی ہیں ترزیا کے مقابلہ میں اُس کی دعا روز خیرہ پر بھی کھڑا ہونا اہام کو پندٹیس آیا۔ ارب دعا کر دیا ہونا اہم کو پندٹیس آئی۔ اس کی دعا کر دیا کہ خود دعا کر دیے دیں ہوئی ترزیاں پر دعا کو دیت ہوئی کی دیا کہ ہوئی میں ہوئی کی مقابلہ خیر دعا کر دیے بہ بیا ہوئی اگر ہوئی ہوئی اگر ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اگر ہوئی کو بیا کہ ہوئی کول ہوئی اگر ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو بان پر دعا کہ خورہ ہوئی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کہا کہ ہوئی کوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کہا ہوئی کوئی ہوئی کی ہوئی کوئی کھی ہوئی کی ہوئی کوئی کوئیس کی ہوئی کی ہوئی کوئیس کی کوئی کوئیس کی ہوئی کوئی کوئیس کوئی کوئیس کوئی کوئیس کوئی کوئیس کوئی کوئیس کوئی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئی کوئیس کوئی



maablib.org

میدانِ جھاد\_کربلا میں ہے زبان گھوڑنے نے جو کردار اداکیا ھے،اتنا تو ایک وفادارانسان بھی نہ کرسکے،وہ سرقدم پراپنے شھسواڑ کا ساتھ دیتا رھا، وہ دشمنوں کے حملوں سے امامؓ کو بچاتا تھا، اشقیاء کو اپنے سُموں کے نیچے پامال کرتا رھا۔

بیشبیکس کی ہے؟ بیرواروی میں کہدو بچئے گا جناب اساعیل، میں کبول گا ذراغور کرئے بتائیے کہ بیشبیکس کی ہے؟ اگرغور کیجئے تو بیر جناب اساعیل کی شبیدیں ہے، بیاس گوسفند کی شبیہ ہے جو جناب اساعیل کے بدلے آیا۔ وہی تو ذرئے ہوا تھا، تو اس اصول کو یا در کھئے کہ اگر جانور بھی نبی زادے کے کام آئے تو وہ یا در کھنے کے قابل ہوتا ہے۔

اب اگرہم ذوالبناح نکالیں تونہ کئے گا کہ اس کے کیامعنی ہیں؟ ہم وفادار ہیں۔ہم اُس جانورکوبھی یادر کھتے ہیں جوآل رسول کے کام آیا۔اب انسان اگر نہ کام آئے ہوں وفت پر تو ہم انسانوں کو بھول جائیں گے گراس جانورکو یادر کھیں گے جوآل رسول کے کام آیا۔ ذوالبخاح نے کمس نازک وفت پر حسین کاساتھ دیا۔

ارباب عزااغور سیجے، جہال سوار تین دن کے بھوکے پیاہے ہوں، وہاں مرکبوں کو کیاغذا ملی ہوگی! مرکبوں کو کیا پانی ملا ہوگا! جس طرح وہ تین ون کے بھوکے پیاہے،ای طرح مرکب بھی تین دن کے بھوکے پیاہے۔اور جومجاہد پہلے شہید ہوگیا، اُس کے مرکب نے اُتنی بی دیر تک کام کیا جوزیا دہ وقت تک رہا۔

ای لئے شہدائے کر بلایس، ممیں کہتا ہوں کہ ہرا کیکی پیاس اُس دفت تک رہی جب تک وہ درجہ شہادت پر فائز نہیں ہوا تھا۔ تو

اب کر بلا کے مجاہدین ہیں سب سے زیادہ پیا ہے ہمارے مولا حسین علیہ السلام! بس یہاں میرا ذہن ایک اضافہ کرتا ہے کہ مولاً کی بھی حد
عطش عصر عاشور رہی ، جس دفت ہم آپ فاقہ کر لیتے ہیں گرزینٹ کب تک پیای رہیں؟ اُم کلاؤم کب تک پیای رہیں؟ علی اصغری حیطش
بتا سکتا ہوں ، سکینڈ کی حیطش کب تک رہی ، نیبیں بتا سکتا۔ تو اب جب حسین علیہ السلام انسانوں ہیں سب سے زیادہ پیاہے ہیں تو مانتا پڑے

ماکھ کے دیں آپی نوع میں سب سے زیادہ تشند لب ہے۔ پھر تشنہ بی صرف خاموثی کے ساتھ ہور ہی تھی ، جس نے پکارا ، مولا اُس کی لاش پر
گئے۔ بیہ آ مدور فت پوری اسی ذوا لوت ای پشت پر ہور ہی تھی۔ تو اس بیاس ہیں تھی دفعہ مولاً کو کے کر گیاا در کھتی دفعہ والیس آیا۔

ارباب عزا! میں کہتا ہوں کہ شاید ذوالبخاح کوکی خدمت میں اتن تکلیف نہیں ہوئی ہے گرارے اُس کی پیشٹ پرایک بے شیر کو ہاتھوں پر جب بلند کیااوراُس کی لاش کو لے کر خیمے کی طرف آئے تو بے زبان بھی تڑپ گیا۔ادے بچھے ریبھی خدمت ادا کرناتھی \_\_\_\_ ماشاءالله، آجو محم على الله \_\_\_ جبتك حين معروف جهاد تقى، فرس شريك جهاد تفا، اور ماشاءالله مجمع بيس بهرى ك فن سے بھى واقف ہوں گے اور فوج كے لوگ بھى ہوں گے، ہرايك جانتا ہے كدميدان جنگ بيس گھوڑا ساتھ والا ايك سپابى ہوتا ہے، وہ وارول كورد بھى كرتا ہے، وہ حملة ورہونے بيس مدر بھى كرتا ہے تو كر بلا كے جهاد بيس حسين كے ساتھ ير گھوڑا شريك ہے۔

تواب خلاف فی خطرت کیابات ند ہوگی اگر کوئی سوچے کہ کیا گھوڑے کو کوئی زخم نیس آیا؟ ارے بیراوی نے بیان نیس کیا کہ گھوڑا کہ تا زخی ہو گیا تھا گراس کے باد جود آخر دم تک مولاً کا ساتھ دیا۔ گرکب تک، جب تک مولاً پشت پر تھے گر جب پشت را کب دو ش رسول کے خالی ہوگئی تو عرب میں فرس کی فراست مشہور ہے، این لئے نام فرس ہوا ہے، چہ جا تیکہ دہ فرس جو کا رنامہ کرلبا کیلئے ختف ہوا ہو۔ اب جب پشت پر حسین شدر ہے تو کی فراست مشہور ہے، این لئے نام فرس ہوا ہے، چہ جا تیکہ دہ فرس جو کا رنامہ کرلبا کیلئے ختف ہوا ہو۔ اب جب پشت پر حسین شدر ہے تو کئی فوجا کراشارہ کرتا، مگر وہ تو سب زمین گرم پر تھے۔ ای لئے بیشانی اپنی خون حسین ہوتی تو ان کو جا کراشارہ کرتا، مگر وہ تو سب زمین گرم پر تھے۔ ای لئے بیشانی اپنی خون حسین ہوتی تو ذوا لیخاح کو خیمے پر جانے کی طرف گیا اور اردازہ پر کھڑے ہو کرایک صدابلند ضرورت ند ہوتی مگر وہ تو سب و ہیں بیٹھی تھیں جہال حسین بھا کر گئے تھے۔ ای لئے خیمے کی طرف گیا اور دردازہ پر کھڑے ہو کرایک صدابلند کی ، ساکر تے ہیں آب ، نتیج نیس نکالتے۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھئے! آپ نے ساہوگا کہ اب بھی آوازس کر در خیمہ پر سکینٹ نے اب سکینٹ نے ساہوگا کہ اب بھی آوازس کر در خیمہ پر سکینٹ نے اب سکینٹ نے دیکھئے! آپ نے ساہوگا کہ اب بھی آوازس کر در خیمہ پر سکینٹ نے اب سکینٹ نے ساہوگا کہ اب بھی آوازس کر در خیمہ پر سکینٹ سے ساب سکینٹ نے ساہوگا کہ اب بھی آوازس کر در خیمہ پر سکینٹ نے اب سکینٹ نے سائر کی بیا ، بائے بایا!



## چس بھن کے اٹھارہ بھائی ھوں،کس کی مجال کہ اُس کے اُنزوؤں میں رسی باندھے مگرجب عباسٌ شھید ھوگئے توزینب کو یقین ھوگیا کہ اب نہ حسین بچیںگے اورنہ اُن کے سرپرچادر رھے گی۔

بیں کہتا ہوں کہ اگر بچوں کی محبت ہوتو بیٹانی بھی اپنے بچے کی ہے، رخسار بھی اپنے بچے کے ہیں، ہاتھ بھی اپنے بچے کے ہیں، سید بھی اپنے بچے کا ہے گرکیا ہات ہے کہ جب بو سے لیتے ہیں توایک کے دہن کے بو سے لیتے ہیں اور ایک کے گلے کے بو سے لیتے ہیں۔ میں پوری صاحت کے ساتھ نہیں کہ سکتا کہ سند کیسی ہے، کس ورجہ کی روایت ہے گر مبر حال بیر وایت آپ نے بی ہوگی کہ بعض وقت بچے کو ذرا محسوس ہوئی ہے بات، بیآپ نے سنا ہوگا۔

ایک دفعہ سیدہ عالم کے پاس گے اور سیکہا کہ مادرگرامی! ذراد کھنے، ہمارے مندے کیا ہوآتی ہے؟ اور سیدہ عالم نے کہا کہ تہمیں سے تضور کیوں ہوا؟ ترہارے وہ ان ہے تو مشک و فیرہ ہے بہتر خوشہوآتی ہے۔ بیتم پوچھ ہی کیوں رہے ہو؟ تو کہا: بس اس لئے پوچے رہا ہوں کہ ہم بھی بنا تاکی گودیں ہوتے ہیں، بھائی حسن بھی ہوتے ہیں، گر بھائی حسن کے دہمن سے بوسے لیتے ہیں اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہم اپنا دہمن ہوتے ہیں، بھائی حسن کے دہمن سے بوسے لیتے ہیں اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہم اپنا دہمن بڑھا تے ہیں تو واقف تھیں گرفر مایا کہ چاہتے ہیں۔ سیدہ عالم حقیقت ہو واقف تھیں گرفر مایا کہ چاہتے ہیں تہمارے باتا جان سے بھی سنوادیں۔ ساتھ لیا حسین کو اور آئیں والدی خدمت میں اور ممکن ہے بالکل لفظ شہوں اُس دن بقل بامعنی کے متعلق عرض کرچکا ہوں، حقیقت حال وہی ہو۔

اور ممکن ہے کہ لفظ ہمارہ ہوں کہ وہ سیدہ عالم نے جیے فرمایا کہ بابا جان! آپ ہی تو کہتے ہیں کہ حسین کے روئے ہے جھے

اکلیف ہوتی ہے گرکیابات ہے کہ آپ ہی کے اس کوئی بات ایس ہوجائے کہ اُس کی آئے جسیں اشک آلود ہوجا کیں ۔ فرمایا: کیوں ، کیا ہوا؟

اکہا: اس نے ابھی جا کر جھے ہے یہ کہا تو ہیں تو اے محسوس کرتا ہوں کہ رسول نے فرمایا ہوکہ ارے فاطر " اجائے ووء من کر کیا کروگی ؟ انہوں نے

کہا ہوکہ فیلی ، ہیں تو جا ہتی ہوں کہ اس کوا طمینان ولاؤں ۔ فرمایا: تو پھر سنو کہ حس کے لیے ہوں ایس لئے کہ زہر دفاصل ہے

اس کے لیوں ہے ، اس کے گلے کے بوے لیتا ہوں اس لئے کہ خیج جفاصل ہے اس کے گلے ہے ۔ بس اب اس روایت ہے جھے ہیں یہی

آتا ہے کہ وہی قربانی چیش نظر ہے جس کی بناء پر بوے لیت ہوں اور اب سیسلہ برابر قائم ہے ۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ حسین تے ہیں اور اب بیسلہ برابر قائم ہے ۔ یہ بھی روایت میں ہی کہ حسین تے ہیں اور اس ایش ایش ایت ہیں ، ویرا ہن افرائی جس کی بناء پر بوے لیتے ہیں اور طاق بھی کہتے ہیں ۔ یارسول اللہ ایہ آپ کی کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ، ویرا ہن افساتے ہیں ، اب جا بہا جا بہارسول آگر ماتے ہیں ، اب جا بہارسول آگر م بوے لیتے ہیں اور طاق بھی کہتے ہیں ، یارسول اللہ ایہ کہتے ہیں ، اب جا بہارسول آگر ماتے ہیں ، اب جا بہارسول آگر م بوے لیتے ہیں اور طاق بھی کہتے ہیں ، یارسول اللہ ایہ کہتے ہیں ، یارسول اللہ ایہ ہی کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں :

#### "أُقَبِّلُ مَوَاضِعَ السُّيُوُفِ وَٱبُكِي".

"جہاں جہاں تکواریں پڑیں گی، وہاں وہاں بوے لےرہا ہوں"۔

اب دہ تو ہردن کچھنہ کھاس سلسلہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے گردہ پر مختلف سوالات ہوتے رہتے ہیں ، تو ان میں سے ایک بیہ سوال بہت بڑا ہے جے ایک شاعر نے کہا کہ زندہ کورویا جاتا ہے ، روئیں وہ جو قاتل ہوں ہمارے شہداء کے \_\_\_\_

"جم زندہ جاویدکا ماتم نہیں کرتے" ،بیگویا بہت مشہور شعر ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ہم سے تو بعد میں پوچھنا جاہتے ،وہ بچہ جب پیدا ہوا اور رسول اگرم کی گود میں لاکر دیا گیا، اُسی وقت پیغیر کی آگھوں میں آنسوآ گئے اور گریے فرمانے لگے۔تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ! بیتو خوش ہونے کا موقعہ ہے، بیآ پ گرید کیوں کررہے ہیں؟

آپ فرماتے ہیں جہیں نہیں معلوم، اس پرمصائب کیا پڑیں گے؟ تو ہیں کہتا ہوں، ہم ہے آپ پو چور ہے ہیں کہزندہ کو کیوں روتے ہو؟ ای وقت رسول اللہ ہے یہ پوچھتے کہ زندہ کو کیوں رور ہے ہیں؟ ار سے بیزندگی تو عالم معنی کی ہے، آتھوں کے سامنے والی زندگی شہیں ہے، اور وہ تو اس وقت حیات عضری کے ساتھ ، لیتی ہوئی زندگی کے ساتھ رسول اگرم کی گود ہیں تقے اور اس کے باوجود رسول خدا گر یہ فرمار ہے ہیں۔ تو اب تو سمجھے کہ گربیم موتا، مصائب پر ہوتا ہے۔ اگر پیغیر خدا کو اس کی زندگی ہیں رونے کا حق تھا تو ہمیں اس تو ع فرمار ہے ہیں۔ تو اب تو سمجھے کہ گربیم موتا، مصائب پر ہوتا ہے۔ اگر پیغیر خدا کو اس کی زندگی ہیں رونے کا حق تھا تو ہمیں اس تو ع ، اور زندہ تھے ، اور دیگی ہیں رونے کا حق ہے۔ یہ کیا کہ زندہ تھی اسلام بھی تو زندہ تھے ، اور روایت کی بات ہے، قرآن سے تا بت ہے کہ آئیں اطلاع مل گئی کی کہ زندہ ہیں ، بعد ہیں کہا کہ جو ہیں جا تا ہوں ، وہتم نہیں جانے ہوں اور اس کے بعد کتنا روئے ہیں :

"وَابُيَضَّتُ عَيْنَاهُ".

"آئىس سفيد ہوگئيں روتے روتے"

اب وہ ہر وقت رنج وغم سے خاموش رہتے تھے،معلوم ہے کہ زندہ ہیں تو بینیں کہ مرنے کاغم ہوتا، جدائی کا بھی غم ہوتا ہے۔ مصائب پر بھی رونا ہوتا ہے،مختلف صور تیں ہیں گرید کی۔

اب جو چیز عرض کردہا ہوں، وہ چاہے مختر ہو گرآپ کیلئے بڑے مرھے کے برابر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عقلی اصول کے لحاظ ہے (میں کہیں عقل کا دامن نہیں چھوڑتا) کہ اگر ایک بھائی کے لب شعائر اللہ ہیں، ایک بھائی کی گردن شعائر اللہ میں داخل ہے تو مانتا پڑے گا کہ ایک بہن کے باز وجھی شعائر اللہ میں ہوتی صحت کی، کہا ایک بہن کے باز وجھی شعائر اللہ میں ہے ہیں اور وہ بھی باب مصائب میں جوروایات بیان ہوئی ہیں، اس میں حنائت نہیں ہوتی صحت کی، بس کتاب میں ہوں، ہاں! وہ چیز روانہیں ہے کہ منبر پر جاکر تصنیف ہو ہروقت، ایک چیز جس کا کہیں وجود نہ ہوا ور میں نے تو دیکھا کہ زیادہ تر کہی ہوتا ہے۔

اس كيلية كوئى وجه جواز نبيس بلكه وه افتراء على الله والرسول مين داخل ب-جوا كرحالت وروزه بموتؤ روز يكو باطل كردين ب، تؤوه

عدیث کربلا میں بیان ہوئی ہاور بڑے تخت وقت میں بیان ہوئی ہے۔ ہی ارباہ عزاای ذکر پرمجلس کوختم کروں گا کہ وہ وقت ہے جب
ابوالفضل العباس علیہ السلام جارہ میں اور سکینہ سے مشک لے بیچے اور اب رخصت ہور ہے بیل تو حضرت ٹانی زہراسلام اللہ علیہا ہے ، سب
سے آخر میں زیرنہ سے رخصت ہونے آئے ، کہا : بی تی اب بیس جارہا ہول و لیہ نیٹ تو جائی تھیں کہ پانی لا نا فقط بہانہ ہے جائے کا ، جو گیا ،
وا پس نہیں آیا ،عباس بھی واپس نہیں آئیں گے۔ کہنا گیا ، جمائی ! جاتے ہوتو چلتے چلتے ایک حدیث بختے جاؤ :

اب مجھے تو اس کے بیان کیلئے میں الفاظ ملتے ہیں کہ شیر خدا کا شیر سر جھکا کر بہن کے قدموں پر بیٹے گیا ،اس لئے کہ جانشین فاطمہ \* حدیث سنانے لگی ہیں۔اے بھائی! سنو، بچپن میں ایک وفعہ بابا کے زانو پر بیٹی تھی ، میں فیصلہ نہیں کرسکتا کہ بابا سے مرادا میر المؤمنین ہیں یا رسول اللہ ،اگر حسن وحسین فرزندرسول ہیں تو زینب کو کیوں جی نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ کو بابا کہ ہیں ؟ بہر عال وہاں آبی ہے ، بابا\_\_\_

باپ کے زانو پربیٹھی تھیں، اب اندازہ سیجے کہ کم من ہیں کہ ہزرگ کے زانو پربیٹی ہیں اور اب بیہ ہوائے زمانہ ہے، کتنی مخالف بات ہے گمر جب موقعد آئے گا ایسی بات کہنے کا تو کہوں گا ضرور کہا تنی کم من کہ بزرگ کے زانو پربیٹھی ہیں گرتہذیب خاندان رسالت ہے ہے کہ اس وقت دوش پر جاور ہے۔ بیہ جزوروایت ہے، کہتی ہیں کہ بابا کے زانو پربیٹھی تھی کہ آیک دفعہ میرے دوش سے جاور ہٹ گئی تو بابا نے جمک کرمیرے باز وکا بوسہ لے لیا۔

چونکہ ایک نئی بات بھی ،اس لئے میں کھڑی رہ گئی ، میں نے کہا: ہابا ایہ آپ نے آج کیا کیا؟ فرمایا: زیب ایک دن ان باز دوک میں رہ بند بھے گی۔ کہتی ہیں: اس وفت تو ہیں کم س تھی ، بعد میں جب بڑی ہوئی اور گھر بھا ئیوں سے مجر گیا تو نہ جائے کہ کب کب میں نے سوچا ، بھی ک اس بات کو کہ جس بہن کے اٹھارہ بھائی ہوں ،کس کی مجال ہے کہ اُس کے باز دوک میں دی باند ھے ، گرا ہے عہاس اسب جا بھے ، اسب جا بھی ابتہ بھی جارہ ہو، یقین ہوگیا کہ بہت جلد اِن باز دوک میں \_\_\_



in a madib.org

# جناب ام سلمۂ قبر رسولؑ پر آئیں اور دیکھا کہ فاطمہ صغرٰیؒ نے بال کھولے اور گریبان چاک کیا ھوا ھے اور عراق کی طرف منہ کر کے کھہ رھی ھیں:بابااخدا خیر کرنے،غم سے میرادل پھٹاجارہا ھے۔

بس ایک روایت جناب اُم سلم گی \_ بیغیر خدا آئے جناب اُم سلم کے ہاں اور چرے بیس تشریف لے گے ، ارشاد فر مایا کہ وقی نازل ہونے والی ہے ، کوئی میرے پاس ندآئے ۔ وروازہ بند کر دیا گیا ، تھوڑی ویر بیس حسین آئے ، اِدھر دیکھا ، اُدھر دیکھا ، پوچھا : نانا جان کہاں ہیں؟ جو واقعہ تھا ، وہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ مجرے بیس تشریف لے گئے ہیں ، فرما گئے ہیں کہ کوئی ندآئے۔ اب جواصل واقعہ ہے ، جوالفاظ میری بچھیں آتے ہیں ، وہ بید کھیں تے بید پوچھا کہ کیا ہمیں بھی منع کیا ہے؟ بس بی آواز حسین کی پیغیر آئے ہیں ، وہ بید کھیں تا ہے کہ جیسے اُنہوں نے پوچھا کہ کیا ہمیں بھی منع کیا ہے؟ بس پیغیر آگرم نے آواز من کر فرمایا : واضل ہو گئے ۔ کوئی بتائے ، میری بچھیم تو بید تا ہے کہ جیسے اُنہوں نے پوچھا کہ کیا ہمیں بھی منع کیا ہے؟ بس پیغیر آگرم نے آواز من کر فرمایا : اُم سلم جیس تھیں کہ تیں کہ ہیں نے محسوس کیا ۔ اب تھوڑی دیر ہیں جناب اُم سلم کہتی ہیں کہ ہیں نے محسوس کیا ۔ کدرسول اُکرم گریوفر مار ہے ہیں۔

اب ہرصاحب عقل محسوں کرے جو جرے کے باہر ہواور تجرے کا دروازہ بند ہو، وہ فقط آنوؤں کا گریے محسوں نہیں کرسکا۔ ماننا

پڑے گا کہ صدائے گریتی جو جناب أم سلمہ فی تحسوں کی اوراب بدروازے کے قرب آئیں، کہا: یارسول اللہ! کیا بیس آسکتی ہوں؟ آپ

فر مایا: ہاں، آسکتی ہو۔ یہ جو گئیں آو اُن کا بیان ہے کہ پیغیم طوا کے سینہ مبارک پرشنم اوہ ہے اورزارزار گریے فرمارہ ہیں۔ انہوں نے بوچھا:

یارسول اللہ! بیگر یہ کا کیا سبب ہے؟ فرمایا: میرا بچہ جو آیا میرے سینے ہے لگا تو ایک فرشتے نے کہا: یارسول اللہ! آپ اس بنچ کو چاہج ہیں؟

یارسول اللہ! بیگر یہ کیا کیا سبب ہے؟ فرمایا: میرا بچہ جو آیا میرے سینے ہے لگا تو ایک فرشتے نے کہا: یارسول اللہ! آپ اس بنچ کو چاہج ہیں؟

دُراخور فرمایت بیر فرشتہ کس واقعہ کی کیا خبر دینے آیا ہے؟ ارے وہ تو وقت ولا دیت سین خبر دی جا چی تھی۔ اُس دن میں بیان کر چکا کہ شنم اور کے کہ شنم اس وکر کو تازہ کر دیا گیا اور دسول اللہ نے جس حسین کر نے ہیں، اطلاع دینے نہیں آیا، کہی ہوئی بات کو وہرانے آیا ہے کہلس حسین کر نے بین اس ذکر کو تازہ کر نے آیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ چکس حسین کر نے ہیں، بید بوچھنا کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ تجہید ذاکور مرتب کہتا ہوں۔ اب فرشتہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں یہ تجہید وار کھنے کہ کہی کر با ہے۔ کیا آپ اس سے بحت فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں: خواگوں ہے کہتی بجب کرتا ہوں۔ اب فرشتہ کہتا ہے: اچھا پھریا در کھنے کہ کہی کہت کرتا ہوں۔ اب فرشتہ کہتا ہے: اچھا پھریا در کھنے کہ کہی کہت کرتا ہوں۔ اب فرشتہ کہتا ہے: اچھا پھریا در کھنے کہ کہی بھر بی کو کہتے کہ بی کہتا ہوں۔ اب فرشتہ کہتا ہے: اچھا پھریا در کھنے کہ کہت کرتا ہوں۔ اب فرشتہ کہتا ہے: اچھا پھریا در کھنے کہ کہتا ہے۔ جو آپ کے دین کی خاطر شہید ہوگا۔

مصائب كافى تفصيل سے بيان كرديئ -اب جس وقت رسول اكرم فرشتے كابيان من رہے تھے تو فرشتہ ذاكر اور خودرسول

سامع \_\_\_اور جب رسول اكرم أم سلمة على بيان كررب بين تواب رسول خداذ اكراوراً م سلمة ورخود حسين بيسامعين بين -بس دولفظول میں حقیقت عرض کرتا ہوں کہ ہماری مجلسوں کے دوہی کردار ہوتے ہیں ،ایک کردار ڈاکر کا ہوتا ہے \_\_\_ ایک کردار سامعین کا ہوتا ہے۔جو ذاكر ہوتا ہے، وہ بھى عمل رسول اور جوسامعين كاكردار ہے، وہ بھى عمل رسول \_\_\_ تو مجلس كا تو ہر جزوسنت ہے، بدعت كہال قدم ر كھے گ اوربس يہيں بھی سمجھ ليجئے كەرسول اكرم نے جب سناتو وہ روئے تھے يانہيں، روہى رہے تھے نال\_\_\_اور آواز كے ساتھ رور ب تنے \_\_رور ہے تھے تال \_\_ تواب ماور کھے کہاب گریہ بدعت نہیں ہے، ندرو تابدعت ہے، رو نابدعت نہیں ہے اور بیحدیث الی ہے كه برى مشهور شخصيت هي، شاه عبدالعزيز محدث دبلوى، ايك دن "سرالشها دنين" كامضمون بره چكا مول كدهسين كي شهادت رسول كي شہادت ہے۔اُن کی دوسری کتاب سے فقاوی عزیزید، وہ لوگوں کے سوالات ہیں اوراُن کے جوابات، وہ بھی مطبوع شکل میں موجود ہے، چھپی ہوئی ہے فقادی عزیز میر اس میں کسی نے کہا کہ آپ کاعمل روز عاشور کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے لکھا کہ جومیر اعمل ہے، وہ میں درج کرتا ہوں کہ عصر کے وقت میرے پاس میرے احباب، معتقدین مخلصین عاشور کے دن جمع ہوتے ہیں اور فقیرخودمنبر پر ہوتا ہے اور پھھا حادیث رسول فضائل حسین میں اور پھوا حادیث جوشہادت امام حسین علیدالسلام کے تعلق واردہ وئیں، جیسے حدیث أم سلمية، توبيات بائے كى حدیث ہے،اس کے بعد یکھشہادت امام کےحالات بیان کرتا ہوں۔

واقتعہ کر بلا کے حالات اور پچھ جوخوا تین بی ہاشم نے بعد واقعہ کر بلا را توں کو جنات کی آ وازیں مرثیہ کی تی ہیں، وہ اشعار بھی درج ہیں، راتوں کو، آدھی آدھی پیررات گزرے ہوئے مابین فضا و آسمان، اشعار مرھے کے جو پڑھے جاتے تھے، وہ اشعار لوگوں نے درج کردیئے ہیں، کتابوں میں درج ہیں۔وہ بیان کرتا ہوں اور اس وقت مجھ فقیر پر بھی گربیطاری ہوتا ہے اور جوحاضرین ہوتے ہیں،ان پر بھی گربیطاری ہوجا تا ہے۔ توبیرجنا بِائم سلمد کی روایت ہے، اس کے ساتھ سے ترندی کی روایت ہے، بس ای پرختم کردوں گا۔

جناب أم سلمة نے بیسنا،حضرت نے فرمایا کے فرختے نے کہا کہ آپ وہ زمین دیکھنا جاہتے ہیں جہال بیوا قعہ پیش آئے گا؟ میں کہتا مول كداب و يكھئے كدزيارت كربلاكى سنت قائم مورى ہے۔رسول فرماتے ہيں: ہاں، ہيں و يكھنا چاہتا موں۔تورسول اكرم مشاق زيارت ہوں، ہم نہہوں؟ یا در کھنے حالت کرید میں جودعا ہو، وہ أميد ہے كہ ستجاب ہو۔ یا در کھنے كہ جوز كا دفيس زیارت كی راہ میں ہیں اور جواشخاص

حائل ہیں،خداوندعالم ان حالات میں انقلاب پیدا کرے۔

تو فرشتے نے اشارہ کیا، زمین کر بلانمودار ہوئی، اب مجلس تفصیل کے ساتھ ہورہی ہے، جیے مجلس ہورہی ہے، زبانی اور پھر مرقع سامنے آجائے تو ام مجلس میں اضافہ ہوجاتا ہے۔اب فرشتہ تفصیل سے کہدر ہاہے کہ دیکھئے وہ جگہ ہے جہاں خیمے نصب ہوں سے۔اب جوجو أس نے کہا،اپنے وفت میں کہا ہو، وہ جگہ ہے جہاں عباس کے شانے قلم ہوں گے، وہ جگہ ہے جہاں علی اکبڑ کے نیز و لکے گا،جوجو کہا ہو، اُس سب كي تفصيل، مجھے كياعلم كدكياكيا أس نے كہا۔ابياتھا كدرسول پراتى وير سے گربيطارى تھااوراب آپ نے فرمايا كدفر شے نے بيكها ہے كد اس نے ہاتھ بردھا کرمٹی خاک کی لی اور مجھے دی ہے کہ بیخاک ہے اس زہن کی۔ جب بیخاک سرخ ہوجائے تو سجھے گا کہ آپ کا فرزند شہید ہوگیا۔ پیغیراسلام کی متھی میں خاک تھی، وہ آپ نے جناب اُم سلمہ کے سپر دفر مائی۔ بیاللہ کے دیئے ہوئے علم سے بتانا تھا کہتم اُس وقت زندہ ہوگ۔ جناب اُم مسلمہ نے وہ خاک حفاظت سے شیعثی میں رکھ پھوڑی۔ اب تناز ماندگز را۔ پوران ہے المؤسنین علیہ السلام کا ذورگز را، پکر امام حسین علیہ السلام کا ذماندگز را، امام حسین علیہ السلام کے حس برس بعدام حسن گز رہ، بیبال تک کہ امام حسین علیہ السلام کا نماندگز را، امام حسین علیہ السلام کے حس بین المام حسن گلاوروہ خاک وہال ہے اُس شیعتی میں۔ اب جب حسین سفر پر گئے تو ذریعہ کی وہ خاک ہے، بیا ہے دیکھتی ہیں اور بجھتی ہیں کہ بھی حسین سفر پر گئے تو ذریعہ کی وہ خاک ہے، بیا ہے دیکھتی ہیں اور بجھتی ہیں کہ ابھی حسین نظر پر گئے تو ذریعہ کا وہ خال ہوں معظمہ جس نے اپنے چارشیر اور بہاور بیٹے امام حسین زندہ ہیں اور اب مدینہ میں ہیں۔ کوئی تو اپنے ہائے تھی جی اس کو بھی تھی ہے۔ کساتھ بھی وہ ہے اس سالم ، بیلوگ تو بھی تھے۔ اور بچھروا تھی سے اور بچھروا تھی سے کہ اور بھرا دل کہتا ہے کہ کہ اس کو بھی تھی ہیں۔ کساتھ بھی تھی اور ایس ہی کہ اور ایس ہی کہ کہ کہ تھی تھی۔ اس کے کہا گراہیا نہ ہوتا تو جناب اُم البنین ، جناب ندیٹ کا ساتھ نہ ہیں جو اُل تھا حیات کے کہا کہ تا ہو گئی ہی ہوتا ہوں ہوتا ہے کہ امام کا بھی کہ کہا تھی تھی۔ اس کے کہا گراہیا نہ بوجواتی ہی کہ کہا تھی ہو گئی ہی ہی کہا کہ کہ کہا تھی ہوتا ہوں کہ کہا کہا تھی ہیں۔ کہا کہ کہا کہا تھی ہیں ہوجواتی ہے، جا کر فاطر ہونی کے بیا کہ کہا کہا تھی ہیں۔ کہا کہا تھی ہیں ہوجواتی ہیں بیان کیا ، آپ سے پو چھتا ہوں جوحالات کہا کہا ہو کہا ہی ہیں بیان کیا ، آپ سے پو چھتا ہوں جوحالات کے کہا کہ کہ کہاں پائی بندہ و گیا ہے ، وہاں چھوٹے جھی میں نہ آئے کہ بیات کیا ہے؟ میہ پائی میں فاصیت ہوگئی ہے۔ آئیں کیا معلوم کہ وہاں پائی بندہ و گیا ہے، وہاں چھوٹے جھی میں نہ آئے کہ بیہات کیا ہے؟ میہ پائی میں فاصیت ہوگئی ہے۔ آئیں کیا معلوم کہ وہاں پائی بندہ و گیا ہے، وہاں چھوٹے جھی ہی نہ آئے کہ بیہات کیا ہے؟ میہ پائی میں فاصیت ہوگئی ہے۔ آئیں کیا معلوم کہ وہاں پائی بندہ و گیا ہے، وہاں چھوٹے جھوٹے بھی

دین تھیں، سارادن ای پریشانی اور تک دوو میں گزرا ،عصر سے قبل اپنے تجر سے میں فاک پر لیٹ کرسوکٹیں۔
صیحے ترمذی کی روایت ہے کہ جنا ہے اُم سلمہ بھی ہیں کہ خواب میں عصر کا وقت آگیا ، اب ادھ عصر کا ہنگام آیا اور رسول اللہ کے سر پر
عمامہ نہ تھا۔ بہت ی با قبس ناوا قفیت سے لوگ نہیں سیجھتے ، صحاحِ سنہ سب کی مانی ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں کہ اب سر پر ہنہ ہونا غم حسین میں
بدعت نہیں ہے، رسول اللہ بغیر تمامہ کے ہیں اور ہاتھ میں ایک شیشی ہے جیسے اُس دن شیشی تھی۔ اُس میں وہ خاک تھی ، آج ایک شیشی ہے جس
میں خون جوش مارد ہا ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ سراور داڑھی پر خاک پڑی ہوئی ہے، بال بھھرے ہوئے ہیں، اُم سلمہ خواب میں پوچھتی
ہیں خون جوش مارد ہا ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ سراور داڑھی پر خاک پڑی ہوئی ہے، بال بھھرے ہوئے ہیں، اُم سلمہ خواب میں پوچھتی

صدائے العطش بلند کررے ہیں۔غرض اب دس محرم کوسی ترندی کا بیان ہے، جناب اُم سلمہ خاک کو جاکر دیجھتیں بہمی فاطمہ صغریٰ کو جاکر تسلی

اس کے بعد فرماتے ہیں: میں ہے اس وقت تک میں کر بلا ہیں تھا، میرے سراور رایش پر فاک کر بلا ہے۔ اب فاک رسول آکرم
کے سراور داڑھی پر ہو، پاک نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں: حسین اور انصار حسین کا خون ہے۔ اسے میں ون بھر جمع کرتا رہا ہوں۔ اگر
ہیکا م بھی کام آنے والا نہیں تھا تو رسول کیوں جمع کررہے تھے؟ معلوم ہوتا ہاس کا مقصد شفاعت ہے، اس خون ہے شفاعت اُمت کا کام
لیس گے۔ اُم سلمہ بیداری ہو تیں تو جا کر فاک کو دیکھا، اُس میں خون جوش مار رہا تھا، بجھ گئیں کے حسین شہید ہوگئے۔ قبر رسول کے پاس آئیں تو
محسوس سے ہوا کہ قبر تھر تھر اربی ہے۔ اب خیال ہوا کہ جا کر دیکھوں کہ فاطمہ تصفریٰ کا کیا عالم ہے؟ جا کر جو دیکھا تو زُن نے ہوا ق کی طرف،
گریبان پھٹا ہوا ہے، ارے بابا! آپ پر کیا گز رگئی، میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔

### صدیاں گزرگئیں،رونے کا سلسلہ جاری ھے، جنھیں ہر وقت رونے کا حق تھا،انھیں رولینے دیا جاتا تو شاید ھم آج تک نہ روتے!

عصر کربلاتک کے جہادیس اصطلاحی طور پر منصوم \_\_\_ تو بس ایک ذات ہے عصر تک کے جہادیس معصوم، اصطلاحی ایک ذات،
اس کے بعد حضور! سب عرب بی نہیں ، ان میں حبثی بھی ہیں ، ترکی بھی ہیں ، تو سب عرب بھی نہیں ۔ ارے سب آزاد بھی نہیں ، ان میں غلام بھی
ہیں تو اپنی جگہ تو جو فرق ہے ، مجھے معلوم ہے اور زمین آسان کا فرق ہے گر جہاں تک کر دار کر بلاکا تعلق ہے ، مجھے کوئی اور فرق کیا ، مجھے اس کر دار میں معصوم اور غیر معصوم کا فرق بھی نظر نہیں آتا اور اگر کر دارک منزل میں کوئی فرق ہوتا تو جمت خدا سب کوئا سب کر کے نہ کہتے :

میں معصوم اور غیر معصوم کا فرق بھی نظر نہیں آتا اور اگر کر دارک منزل میں کوئی فرق ہوتا تو جمت خدا سب کوئا سب کر کے نہ کہتے :

میں معصوم اور غیر معصوم کا فرق بھی نظر نہیں آتا اصحاب المحسنین طِبُتُ ہُ وَ طَابَتِ الْکَارُ حَسُ الَّتِ یُ دُفِیْتُ ہُ وَ فَیْدُ اللّٰہ وَ طَابَتِ الْکَارُ حَسُ الَّتِ یُ دُفِیْتُ ہُ وَ فَیْدُ اللّٰہ وَ اللّٰ اللّٰ وَحَسُ اللّٰتِ یُ دُفِیْتُ ہُ وَ طَابَتِ الْکَارُ حَسُ الَّتِ یُ دُفِیْتُ ہُ وَ فَیْدُ اللّٰہ وَ اللّٰ اللّٰ وَحَسُ اللّٰتِ یُ دُفِیْتُ ہُ وَ فَیْدُ اللّٰ وَ اللّٰ اللّٰہ و اللّٰ اللّٰ دُات وَ الْقِیْ کُ دُفِیْتُ ہُوں اللّٰ اللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ وَاللّٰ اللّٰ وَاللّٰ اللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰ وَاللّٰ وَا

معصوم ابن معصوم، جمت خدا بن جمت خدا، وہ کہدرہ ہیں: میرے ماں باپ تم پرقربان ہوں اے مجاہدین کر بلا ہم بھی پاک ہوئے اوروہ زمین بھی پاک ہوئی جہال تم فن ہوئے اور کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا اور اس عظیم کا میابی میں شریک ہوتا۔

لیں جناب! کل عرض کرچکا ہوں کہ ہمارے رونے پرطرح طرح کے سوال ہوتے ہیں ، ہماری عزا پرطرح طرح کے اعتراض ہوتے ہیں۔ایک سوال کل پیش کیا تھا ،اب ایک اور سوال جو بہت ہوتا ہے۔

ہرتم ہے، ہرڈھب ہے، ہرڈھب ہے، ہرڈھب ہے۔ تماشہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہاجاتا ہے کہ رونا تو ہز دلی ہے، عورتوں کا کام ہے۔ ہر داور بہا در
لوگ تو نہیں روتے۔ انہوں نے روکرتو م کو ہز دل بنا دیا۔ اتفاق ہے ایک بات مجھے یاد آگئی، معلوم نہیں کہاں ہے چلی ہے، اتفاق ہے اس لفظ
کوشروع شروع میں استعال کرنے والے بھی ایک ایرانی نتھ، جلال الدین، ان کا رسالہ ''حبل النین' کلکتہ ہے ڈکٹا تھا، وہ اصطلاحی طور پر
کہتے ہیں کہ مجلسوں میں فقظ گرید کونصب العین نہیں بنانا چاہتے، تو اس کے ذیل میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری تو م تو ملت گرید کن ہے، بھی طنز
ہے کہا جاتا ہے: ''ملت گرید کن' سیسب سے پہلے ان ایرانی جلال الدین، ایڈیٹر حبل النین نے لکھا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ کیا قدرت کی
کارفر مائی ہے کہ ایک ایرانی فرد کا جواب ایرانی توم نے اپنے عمل سے دیا کہ ویکھو! جو ملت گرید کن ہے، وہ یہ کرتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ دونا تو
ہے دو ایک ایک ایک دو کہ جواب ایرانی توم نے اپنے عمل سے دیا کہ ویکھو! جو ملت گرید کا لیس منظرای جملے میں ہے۔ ہمیں سکھایا گیا

"يَالَيُتَنِي كُنُتُ مَعَكُمُ فَاَفُورُ فَوْزًا عَظِيُمًا".

" كاش! مِن آپلوگوں كے ساتھ ہوتا اوراس عظيم كاميا بي كوحاصل كرتا"\_

میشخص جو کہدرہا ہے کدرونا ہز دلی ہے،اب میں اس ہے آتھیوں میں آتکھیں ڈال کرکبوں گا کہ بجھ کرکبوکہ کس معرکہ میں ہوکررونا بز دلی ہےاورکس معرکے میں شریک ندہونے پرروناعین شجاعت ہے؟

بخدا! اگر ہم زیررایت ابوالفضل العباس علیہ السلام ہوتے و ضروحے ، کر بلایش کون روتا ہواد نیا ہے گیا؟ حبیب ابن مظا ہرروتے ہوئے گئے؟ مسلم ابن عوجہ روتے ہوئے گئے؟ قاسم اس وقت تک روئے جب تک اجازت نہ لی ، جب اجازت بل گئی تو ہشاش بشاش جبرے کے ساتھ گئے۔ عباس کیارو تے ہوئے گئے؟ اورے کر بلایش قوب شیر بھی بنس کر گیا۔ کر بلایش تاہجو تھے، وہ چہرے کے ساتھ گئے۔ عباس کیارو تے ہوئے گئے؟ اورے کر بلایش قوب شیر بھی بنس کر گیا۔ کر بلایش ہوتھے، وہ روتے ہوئے گئے؟ اورے کر بلایش قوب شیر بھی بنس کر گیا۔ کر بلایش ہوتے ۔ وہ تہیں گئے۔ معمت کی حبین بھی جب تک دوسرے جارہے تھے ، تبیل روئے ، جب خود میدان بی گئے تو نہیں ، بال! اگر روئے تو مخدرات عصمت کی مظلومیت پر دوئے ہیں یا اپنے بچھڑ نے والوں کی یادیش روئے ہیں۔ آپ اس لئے قطبی طور پر نہیں روئے کہ وہ شہید ہوئے کیلئے میدان میں مظلومیت پر دوئے ہیں یا اپنی کہ اپنی کا ایری اور مظلومیت کو لا رہی تھی۔ آپ اپنی پردہ داروں کی امیری اور مظلومیت کو لا دی تھی۔ آپ اپنی پردہ داروں کی امیری اور مظلومیت کو لا دی تھی۔ آپ البی پردہ داروں کی امیری اور مظلومیت کو یاد کرے روز ہے جے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام خون کے آپ ویوں روئے تھے؟

"أَجُورُكُمْ عَلَى اللَّه".

مجلس ختم ہوگئی،اب ایک سوال اوراُس کا جواب \_\_\_ارے چودہ سوسال گزر گئے اوراب تک آپ لوگ رور ہے ہیں، میں کہتا م ہوں کہ جنہیں بروفت رونے کاحق تھا،اگراُنہیں رولینے دیا ہوتا تو شاید ہم آج تک ندروتے۔



maablib.org

### امام حسین کے ھاتھوں پر بے شِیر ھے اور حُرملہ کے تیرنے معصوم اصغر کی رگِ گردن کو نھیں توڑا بلکہ ظالموں کے چھروں پر پڑی ھوئی اس انسانیت کی نقاب کا آخری تار تھا جو ٹوٹ کر بکھر گیا۔

فلفد مباہلہ کو دیکھ کر میے حقیقت کھل کر واضح ہوگئ ہے کہ تق کی راہ بھی جو مادّی فتح حاصل کرنا ہو یعنی فوج کو فلست وینا، اس میں عورتوں اور بچوں کی ضرورت ہوتی ہے اور واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ میسنزعورتوں اور بچوں کی ضرورت ہوتی ہے اور واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ میسنزعورتوں اور بچوں کے بغیر کمل نہیں ہوتا تو بدر واُحدو خندق و خیبر وغیرہ میں نہیں لائے۔ کر بلا کے جہاویں اگر مادی فتح حاصل کرنا ہوتی تو عباس کی ضرورت تھی، نین کی ضرورت نہیں معلی اکبر کی ضرورت تھی علی اصغر کی ضرورت نہیں ہوتا ہے کہ لے بچھے کہ کرنا ہوتی تو عباس کی ضرورت تھی، نین کو تا تھی اس کی خاص کرنا ہوتی ہوتا تھی۔ تین ہوتا تھی ۔ خاص کر بلا کے میدان میں و لیں جنگ نہیں او تاتھی مختر کر کے عرض کروں کہ حسین کو ہزید کو فلست نہیں و بناتھی ، ہزیدیت کو فلست و بناتھی ۔ تخت صلطات ہزید کا انہیں اُلنا تھا۔ ہزیدی و بانیت کو اُلنا تھا ، اس لئے انہوں نے بھی جنگ کی تیاری کی۔

کون کہتا ہے کہ جنگ کی تیاری نہیں کی؟ تگرجیسی جنگ اڑ ناتھی ،اس لئے و لیں ہی تیاری کی۔ ذبنیت واسلامی اس وقت کیسی ہوگئی تھی ، اُسے تاریخ میں و کیھئے کہ کیا عالم ہوگیا تھا ، کیوں بیرتھا؟ اسلام کے خلاف کوئی غیرمسلم محاذ سے ہوتو ہم جلدی چوکلیں گے اور جب کسی اسلامی طاقت کی طرف سے ہوتو پھرمسلمان محسوس نہیں کریں گے۔ چونکہ جو پچھ ہور ہاتھا، وہ نام نہا دمسلمانوں کے ہاتھوں ہور ہاتھا اور بنام اسلام ایک فرماز واکے ہاتھوں ہور ہاتھا،تو مسلمان بیدارنہیں ہور ہے تھے۔

حسین علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ کر بلا میں یہ دکھا دول کہ اس اسلام کی نقاب کے پیچھے کیے آدی چھے ہوئے ہیں! یہ اسلام کا برقعہ جو ہے، اُسے اُن کے کر دار سے نوج کر دنیا کو دکھا دول۔ اس لئے وہ کسوٹیاں لیس جو اسلام اور انسانیت کے پر کھنے کی ہیں۔ حسین کے بہتر (۲۲) عوام نہیں تھے، ان میں تھا فاقر آن تھے، ان میں تجد گزار تھے، حبیب ابن مظاہر تھے جن کیلئے روایت ہے کہ ایک بجدہ میں قر آن ختم کرتے تھے۔ ان میں پُریر ہمدانی تھے جوسید الشہد اء کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ قراء کے معنی اس وقت تھے تھا فاقر آن سید القراء مینی خاروں کے ایک کو قر آن پڑھایا کرتے تھے۔ قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ غلام ترکی جوتھا، وہ حافظ قر آن تھا۔

کوئی محدث تھا، کوئی حافظ قرآن تھا، کئی صحابہ رسول تھے۔انس بن حارث صحابی رسول تھے،مسلم ابن عوسجہ کے بارے ہیں بھی روایت ہے کہ صحابی رسول تھے۔تو ان کواپنے ساتھ لائے تھے کیونکہ جب سیمیدان میں آ جائیں گےتو مسلمانوں کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اسلام پر کیاوفت پڑ گیا ہے کہ ایسے آلواریں لے کرمیران میں آ گئے ہیں اور پھر خاندانِ رسول کا پوراسر مایہ، تاریخ رواروی میں کہدویق ہے کہ اتھارہ بنی ہاشم۔ورند بنی ہاشم کہاں تھے؟ سب ابوطالب کی اولا دیتھے، دکھلا دوں کیسے انسان ہیں، دکھلا دوں کیسے مسلمان ہیں؟

یادر کھنا چاہئے کہ انسانوں کی طبیعت بھی مختلف ہوتی ہے، کسی کوجوان پررحم آتا ہے، کسی کو بچے پررحم آتا ہے، کسی کا دل عورت پر کڑھ جاتا ہے، ترس آجاتا ہے۔ حسین اپنے انسانیت کے پر کھنے کا ہر ذریعہ لائے تھے اور قدم قدم پر انہوں نے تاریخ کی ونیا کو، ان کے اسلام کی جانچ کرکے قیامت تک کے سلمانوں کو دکھا دیا ہے کہ ، کھھوا سے کسے مسلمان ہیں؟ ظہر کی نماز کا وقت ہے، ابوتمامہ آتے ہیں، کہتے ہیں جمنا ہے کہ مولاً سینماز آپ کے ساتھ باجماعت اوا ہو جائے۔

یں نے نوجوانی کے اس اقدام کی کراچی میں تعریف کی ہے جنہوں نے نماز با جماعت کی روایت کوجلوپ عزا میں رائج کیا ہے۔ پچھلوگ جوقد میم تصورات رکھتے ہیں، ان میں سے ایک نے مجھ سے کراچی میں کہا کہ حسین ہوئے یا نماز؟ فوراً ذہن میں میرے یہ تضوراً یا کہ دیاں کے ذہن کی بات نہیں ہے، بہت می باتیں غلط طور پر پینچی ہیں نو خیرانہوں نے جب بیسوال کیا تو میں نے ان سے کہا کہ وہ حسین تو نہیں ہیں، آپ کا جلوس اگراتنی ویر کیلئے رُک جائے تو یہ حسین تو نہیں ہیں، آپ کا جلوس اگراتنی ویر کیلئے رُک جائے تو یہ حسین تو نہیں ہوگی۔

تواب آپ و کیھے کے حسین علیہ السلام کے جہاد کی فضیلت کتنی بھی ہو، گرنماز وہ چیز ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان ہے کہو کہ اتنی دیر کک کیلئے جنگ روک لیس کہ ہم نماز اوا کرلیس۔ میں کہتا ہوں کہ جھے ایسا جامل جانتا ہے کہ شریعت اسلام میں ہروفت پرایک ترتیب نماز ہے، نماز کے اوا کرنے کیلئے التوائے جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ مفلوبہ میں بھی نماز ہوسکتی ہے۔ بھی اشاروں سے ہوسکتی ہے، بھی دوسری صورتوں ہے بھی۔

بس دوایک مثالیں اور ،کسی کے جاتے وقت اللہ کو گواہ نہیں کیا گر جب علی اکبر جارے تھے ،ایک کتاب ہے دلائل خیرات ، جو دلائل الخیرات بڑر بعت کہلاتی ہے ،اس میں پہنے کی نعل بغل مبارک دلائل الخیرات بٹر بعت کہلاتی ہے ،اس میں پہنے کی نعل بغل مبارک کی تصویر ہے اور اس کے بیٹے بیں بیائے کی جس گھر میں بید ہے ،اس میں خیر ویر کت رہے گی مسلمان اس کتاب کوشر بعت کہتے ہیں اور ذوق و شوق ہے اس میں خیر ویر کت رہے گی مسلمان اس کتاب کوشر بعت کہتے ہیں اور ذوق و شوق ہے اس میں تصویر ہے اس میں تصویر ہے اس میں تصویر ہے اس میں تصویر نعل شریف ہے۔

آج چودہ سوبرس کے بعدید کیفیت ہے اوروہ نام نہاد مسلمانوں کا مجمع تھاجس کے سامنے کون جارہا ہے؟ حسین نے بینیں کہا کہ

ميرابينا جارباب، بيكها:

"اللهُمَّ اشْهَدُ عَلَى هُولاءِ الْقَوْمِ فَقَدُ بَرَزَالِيهِمُ غَلامٌ اَشْبَهُ النَّاسِ خَلْقًا وَخُلُقًا وَمُنْطِقًا بِرَسُولِكَ كُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَى نَبِيّكَ فَنَظَرُنَا إِلَى وَجُهِمٌ".

'''گواہ رہنا کہ وہ جارہا ہے جوصورت اورسیرت، گفتاراور زفتار میں تیرے رسول کے مشابہ ہے۔خداوندا! جب ہم تیرے رسول کے مشاق زیارت ہوتے تھے توا ہے اس جوان کود کھے لیتے تھے''۔

سی بینی اس نام نها داسلامی مجمع کے تمام افراد کو سنایا کہ بیشبید رسول ہے۔اب دیکھنا بیہ ہے کہ بید رسول کے نام لیوارسول کی اس شبید کی اس شبید کی قدر کرتے ہیں اور اہلِ عزایک کے ایک زخم آیا ہوگالیکن جب سنال کا وارلگ چکا تو گھوڑاعلی اکبڑکو لے کرفوج کے اندر چلا گیا۔اب روایت میں ہے کہ جدھرے گزرے ،ایک تلوار کا وارہو گیا:

"فَقَطَّعُونُ مُسُيُونِهِمُ اِرْبَااِرْبًا".

"ارے رسول کی تصویر کواپنی ملواروں سے تکڑے ککڑے کرڈ الا''۔

پیدچل گیا کیے مسلمان ہیں، اب یہاں بھی چونکہ دوالفاظ کیے تھے: اسلام اورانسانیت، تو اب ختم کروں گا کہ اسلام کو آز ہا کر
دیکھا دیا اور قیامت تک کی مسلم اور غیر مسلم دنیا کو دکھا دیا کہ بیاوگ کیے ہیں؟ اب ہاتھوں پروہ بے شیر ہے جو ہر تذہب کی زبان میں معصوم
ہے علی اکبڑتک وہ کہہ کتے تھے کہ تلوار لے کرآئے تھے، نہ لڑتے تو کیا کرتے گر اب علی اصغر کولا کرمولاً نے یہ ججت تمام کردی، ارے بہتو
کوئی تلوار لے کر نہیں آئے، بہتو صرف زبان پراپی، اس کوتلوار مجھویا جو بچھو، ان کے پاس تو تلوار نہیں ہے، بس اہلی عزا ایک ہوا؟ وہ آپ کو
معلوم ہے، حین کے ہاتھوں پر بے شیر اور وہ تیر، اُس تیر نے اُن کی رگے گرون کوئیس تو ڑا بلکہ ظالموں کے چیروں پر جو پڑی ہوئی تھی، اُس اُستیر نے اُن کی رگے گرون کوئیس تو ڑا بلکہ ظالموں کے چیروں پر جو پڑی ہوئی تھی، اُس

اوربس اس جملے پرختم کروں گا، حالانکہ اس میں نہ تیر ہے نہ تلوار، میں کہتا ہوں کہ مولّا نے قیامت تک کی دنیائے انسانیت کو مخاطب کر کے سوال کرلیا کہتم بتاؤ!ایسے لوگوں کی بیعت کر لیتا؟



maablib.org

عاشورہ کادن،مدینہ کا شھر،جناب اُمِ سلمۃ کی ایک لمحہ کیلئے آنکہ لگ گئی تو عالمِ خواب میں رسولِ خدا کو دیکھا کہ آپ بغیر عمامہ کے ھیں،سروریش پر گرد پڑی ھوئی ھے،بال بکھریے ھوئے ھیں،پوچھا:یارسولُ اللہ! آپ نے یہ حالت کیوں بنا رکھی ھے،فرمایا:اُمِ سلمۃُ!تمھیں خبرنھیں،میراحسین شھیدھوگیا ھے۔

شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی جاتی پہچائی شخصیت، اپنے طبقہ کیلئے ماریناز کتاب ہے تو جناب اُن کی کتاب ہے 'سر الشہاد تین' ،
اس میں وہ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے رسول کو وہ فضیلتیں عطا کیں جو تمام انہاء کو ملیں بلکہ اس سے بالاتر \_\_\_ کیکن ایک صفت انہاء کو لئی تھی جو براو راست ہمیں اُن کے ہاں نظر نہیں آتی ۔ وہ ہے شہادت، لہٰذا خالق کو بیہ منظور ہوا کہ صفت شہادت اُن کے فضائل میں رہ بھی نہ جائے اور براو راست اُن پر کئی وہمن کا وار کا م بھی نہ کرے بلکہ اس کیلئے اللہ نے اِن کو دو تو ایک عطافر مائے اور شہادت کی دو قسمیس ہیں: ایک شہادت براو راست اُن پر کئی وہمن شہادت تر ہرے ہوتی ہے اور اعلانے شہادت تموارے ہوتی ہے۔ دونوں شہادتیں دونوں نواسوں پر تقشیم ہوگئیں ۔۔

حن کے جصے میں شہادت اوران کے ذریعہ اسلام کے جصے میں شہادت جبری آئی۔ یعن تھلم کھلاشہادت اوران کے ذریعہ سے اللہ نے صفت شہادت کو فضائل رسول میں شامل کردیا۔ اس کا نتیجہ انہوں نے فرمایا، اگر وہ میرے سامنے ہوتے تو میں بڑے احترام سے عرض کرتا: بہت بڑے آ دی ہیں، میں احترام سے عرض کرتا کہ یہاں تک تو آپ نے فرمادیا، جو میں سوال کروں، اُس کا جواب دیجئے کہ جب اُن کی شہادت، اُن کی شہادت توجو اِن کا قاتل ہے، وہ اُن کا قاتل۔

اب جناب نہ پچکیا ہے گا، جتنے زورہے آپ نے وہ ہات ہی، اُتے ہی زورے میری بات کا جواب و پیجے اور سواا یک جواب کے دوسرا ہوہی نہیں سکتا۔ آپ کو مطقی طور پر قبول کرتا پڑے گا کہ جو اِن کا قاتل، وہ اُن کا قاتل اور جو حسین کا قاتل۔ اب یہ جملہ اُن کا ایسی تک ہے گر کھول کر دونوں کھڑے کہ دو پیجے کہ جوامام حسن کا قاتل، وہ جناب رسول اکرم کا قاتل اور جو حسین کا قاتل، وہ بھی رسول اکرم کا قاتل۔ اب کوئی بحث نہ کیجے گا کہ قاتل موجین کو یہ بہ ہا جائے یا نہیں؟ کوئی بحث نہ کیجے گا کہ قاتل حسین کو یہ بیہ ہا جائے یا نہیں؟ بس آپ جورسول اکرم کے قاتل کو کہ سے جی ، وہ کہ ہے۔ ایک اور سوال کا جواب ہوجائے۔ ہم سے سوال کیا جاتا ہے، طرح کی منطقی بی تھی سوچ سوچ کر ہماری عزاداری پر کہی جاتی ہیں، یعنی ہاتھ ہم اپنے سینوں پر مارتے ہیں، دل دوسروں کے دہلتے ہیں۔ روتے ہم ہیں۔ اپنے سینوں پر مارتے ہیں، دل دوسروں کے دہلتے ہیں۔ روتے ہم ہیں۔ روتے ہم ہیں۔

صدمہ دومروں کو ہوتا ہے، طرح طرح کے منطقی سوال سائے آتے ہیں کہ وفات رسول پر اتناغم و ماتم نہیں ہوتا جتنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ تم اُن کو رسول اگرم سے بڑھاتے ہو۔ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ ہیں بیہ کہوں کہ اچھا صاحب! نواسے کو ہم نے حصہ میں لے لیجے ۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس میں ہم آگر آپ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ آپ اس میں ہم آگر آپ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ آپ اس میں ہم آگر آپ کے ساتھ شریک ہوں گئیں۔

جناب شاہ عبدالعزیز کے مطابق سال میں دو تاریخیں ہیں، ایک وفات رسول کی، ایک شہادت رسول کی۔ وہ رہتے الاؤل کی کی تاریخ کو ہے اور یہ جو دس محرم کو ہے، یہ شہادت رسول کی تاریخ ہے۔ اب آپ بتاہیے کہ دوفات کی یادگار قائم کریں یا شہادت کی؟ اور اب مصائب میں ممین کہتا ہوں کہ اسے ہم ہے کیوں پوچھتے ہیں؟ آسان سے پوچھتے کہ دوفات رسول پرخون کیوں نہیں برسا، جسین کی شہادت پر کیوں خون برسا؟ اے علامہ کمال الدین محمد ابن طلحہ شافعی کی' مطالب السنول' میں دکھیے بعظ ما مابن جرکی کی' صواعت محرقہ' میں دکھیے بخواہ سبط ابن جوزی کی' تذکرہ خواص الائم،' میں دکھیے لیجے کہ دی محرم کے بعد چالیس دن تک جو کپڑا پھیا یا جاتا تھاذیر آسان، اُس پر خون کے چھیئے نظر آتے تھے۔ اہل عزا اویکھیں کہ عاشور بی کی تاریخ اوھرے مقرر کی ہوئی نہیں ہے بلکہ چہلم کی تاریخ بھی اُدھر کی مقرر کی بوئی نہیں ہے بلکہ چہلم کی تاریخ بھی اُدھر کی مقرر کی بوئی نہیں ہے بلکہ چہلم کی تاریخ بھی اُدھر کی مقرر کی بوئی نہیں ہے بلکہ چہلم کی تاریخ بھی اُدھر کی مقرر کی بوئی نہیں ہے بلکہ چہلم کی تاریخ بھی اُدھر کی مقرر کی بوئی ہے۔ یعنی اس نے بیس صفر تک کو رونے کی فرصت تھی ، وہ رور ہے تھے ، ار سے حابہ میں سے بھی جن جن کو رونے کی فرصت تھی ، وہ رور ہے تھے۔ سب بی سیاست دان تو نہیں تھے۔

شاہ محدث دہلوی نے '' مدارج العوق ہے'' میں کہا کہ بھض سحابہ گریبان بھاڑ بھاڑ کرجنگلوں میں نکل گئے اور مدینہ میں کہرام ہر پاتھا۔
یہ تاریخ سے تاہت ہے تو یقینا بیسب رور ہے تھے۔ گرحسین علیہ السلام کے میں تورسول اللہ رور ہے ہیں اور پھر دیکھئے کہ جناب آم سلمہ ہے خواب میں دیکھا اور یہ بھی شخص روایت ہے۔ اب کوئی اور یہ خواب دیکھئے تو بیدا کرسکتا تھا کہ وہ رسول کی صورت کو کیا جانے ؟ لیکن جناب آم سلمہ ہے بارے میں تو یہ سوال بیدا ہی نہیں ہوسکتا۔ رسول آکرم نے ایک خاک دی تھی کدا ہے رکھے چھوڑ و، یہ بھی شجھ تر ندی میں ہے کہ جب یہ خون ہوجائے تو سمجھنا کہ میرا فرزند حسین شہید ہوگیا ہے۔ یہ خاک جب حسین کے سفر کے بعد دیکھتی تھیں تو ول کوڈ ھارس ہوجاتی تھی کہ حسین زندہ ہیں۔
حسین زندہ ہیں۔

اس وفت گھروالوں کوکون بتاتا کہ مسافر حسین پر کیا بیت رہی ہے؟ تو جب دل اُلجنتا تھا تو اُم سلمہ اس خاک کود کیھ لیتی تھیں۔ لیکن جب محرم کا چاند ہو گیا تو دل کی اُلجھن اتنی بڑھ گئی کہ خاک کود کیھ کر وقتی تسلی تو ہوتی ہے تگر جب دم اُلجھتا ہے تو تکمل طور پر دل کو قرار نہیں آتا۔ اب روز خاک پر نظر ڈالنے لگیں۔ اب جوعشرہ کا دن آیا تو خاک کواصلی حالت پر دکھیر ہی ہیں ، تب بھی دل نہیں تھہرتا ور نہ بار بار آکر کیوں رکھتیں؟

ارباب عزا! دوپېرتک دیکھا، خاک اصلی حالت پر ہے، پھر دل کوقر ارنہیں، راز سمجھ میں نہیں آتا، خاک کی رنگت نہیں بدلی،

خاصیت بدل گئی، رنگت وہی ہے لیکن اب دل کوسلی نہیں ہوتی اُے دیکھ کر۔ ارے میں کہتا ہوں پہلے بھی ویکھا تو خاک ہی تو بتارہی ہے کہ حسین زندہ ہیں، صادق رسول کا قول ہے، خاک اصلی حالت پر ہے لین کیا عباس بھی زندہ ہیں؟ کیا علی اصغ بھی زندہ ہیں، کیا علی اصغ بھی زندہ ہیں، کیا علی اسٹر بھی زندہ ہیں، کہنا اخاک اصلی حالت پر ہے۔ ون بھر ہیں؟ کیا علی اکٹر بھی زندہ ہیں، کیا علی اکٹر بھی خالت پر ہے۔ ون بھر کی تک ودو ہے اور پر بیٹانی سے اتنی تھک گئیں کہ اپنے جمرے ہیں آکر لیٹ گئیں۔ سونے ہیں عصر کا بنگام آیا۔ اب پھر جمج تر فدی کی دوایت ہے کہ عصر کا ہنگام آیا تورسول اللہ اسلی بھرے ہیں، یارسول اللہ!

کے معمر کا ہنگام آیا تورسول اللہ ساسے بغیر عمام سے ہیں، سروریش مبارک پر خاک پڑی ہوئی، بال بھرے ہوئے، پوچھتی ہیں نیارسول اللہ!

کیا ماتھ ہے؟ فرماتے ہیں جمہیں نہیں خبر؟ میرا فرزند حسین مقل ہوگیا۔

فرماتے ہیں: میں سے سے اس وفت تک کر بلا میں تھا، سیمیرے سرور لیش پر خاک کے کر بلا ہے۔ بیٹسین اور انصار حسین کاخون ہے جو دن بھر میں جمع کرتار ہا ہوں۔

اے اہلِ عن ابدِ سالٹمآ ب قرماتے ہیں کہ دن بحر میں کر بلا میں رہا ہوں تو علی اکبڑ کے سینے پر برچھی گئی،رسول اللہ د مکیور ہے تھے،عباس کے شانے کئے، رسول اللہ د مکیور ہے تھے اور نتھا مسافر کر بلا کا حسین کے ہاتھوں پر نشانہ تیرستم ہوا، رسول اللہ کی آٹکھوں کے سامنے اوروہ جھے کا ندھے پر چڑھاتے تھے، جے سینے پرلٹاتے تھے، اُس کوتہ خنج دیکھا۔



maablib.org

#### جناب زینبؑ کا پردہ کتنا اہم ھے کہ مولا کھنیوں پر زور دیے کر اس ناتوانی میںاونچے ہو کر فرماتے ہیں: زینبؑ بھن!میں ابھی زندہ ہوں، باہر نہ آنا۔

حضرت فاطمہ زہراسلام اللہ علیہا جند کی مورتوں کی سردار ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ جند ہیں جانے کا جو معیار
ہے، وہ میری بیٹی ہیں اسنے کمال کے نقط پر ہے کہ قیامت بحک کوئی مسلمان خاتون اگر جند ہیں جانا چاہے تواس کے پیچے ہی چل کر جاسکی
ہے۔ اس ہے آگے چل کرفیس کون جارے ہاں کی خاتون ہے جو کنیز سیدہ کہنے کو اپنا جی نہو تا اور گرنیز سیدہ ہے تو سیدہ کے شعار کو وہ اس بھی تھے تو وہ دوری کا معیار کیا
ہے؟ سیدہ بھی ہے؟ سیدہ کے مات ہے بیٹے کو وہ عزت بھی تین ہے؟ ویکھیا۔ سیدہ عالم کا معیار تجاب کیا ہے؟ پر وہ داری کا معیار کیا
ہے؟ اپنے باپ کے فیلے ہیں بھی برقعہ و چا در ہیں نہاں ہو کر بھی باپ کے فیلے ہیں تشریف نیس لا تیں، مالانکہ جو حفز ات باشاء اللہ فریف فیس کے سیکندوٹن ہوئے ہیں، وہ جانے ہیں کرفائہ مالم اور سید نہوی کے درمیان نہ کوئی کو چہہ اور نہوئی بازار ہے۔ وہ تو آن تاکہ بھی سید ہے ہیں ہوئی تھی دیا گیا ہے ، کوئی زیارت کیلئے اندر نہیں
ہے باہر کے کرفیس جاسکا، بیداور بات ہے کہ جب تک میں نے وہ کھا ہے کہ خاردار تاروں سے گھیر دیا گیا ہے، کوئی زیارت کیلئے اندر نہیں
ہاسکا۔ بیسب بھی ہے گریدکہ اس کو باہر کر دیا گیا ہے۔ بیرس کے ، اُن کے بہت سے نام ہیں، ایک دردازہ جس میں سے بودھ کر خانہ فاطر
ہیر سیاس نے فیر آتا ہے، اُس دروازے کا نام ہے باب جبر تکل ہے۔ جنت آبھی ہے آگے بڑھے اور پھر جرم میں داخل ہوں تو پھر دو مارے فاطر
بیرس میں داخل ہو جائے تیں اس کے، اُن کے بہت سے نام ہیں، ایک دردازہ جس میں داخل ہوں تو پھر دو مارے فاطر

اس کے بعد آ کے بوصے تو روضتہ رسول ملے گا۔ میرے ذہن نے جغرافیا کی تر تیب سائے رکھ کرایک دائے قائم کی کہ آخراس کا مام باب جرئیل کیوں ہے؟ تو سوائے اس کے میری مجھیٹی ٹیس آیا کہ اور دووازوں ہے آتے ہوں گے، لیکن جرئیل جب آتے تھے تو پہلے سیدہ عالم کے گھر پرسلام کرتے تھے، پھر رسول آکرم کی خدمت بیس آتے تھے، ور ندوروازے کا نام آخر یہ کیوں ہوا؟ تو اب نہ کوئی کو چہ ہے اور نہ کوئی بازار ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی باپ کے خطبے بیس بھی نہیں آئیں۔ یہیں ہے کہ دل نہیں جا ہو، دل تو ایسا جا بتا تھا کہ جب برابینا جا تا تھا حسن بھی تھیں کہ تمہارے جد برز گوارنے آج کیا بیان کیا؟ اور حسن بھی تی ہوا بجد کے خطبے کا پورامقمون بھی بیس کے خطبے کا پورامقمون بھی کے میں کہ تھیں کہ تھیں کہ تا ہوں کی کہ اس کے میں کہ تمہارے جد برز گوارنے آج کیا بیان کیا؟ اور حسن بھی تی اپ جدا بحد کے خطبے کا پورامقمون بھی کہ بین تھیں کہ تمہارے جد برز گوارنے آج کیا بیان کیا؟ اور حسن بھی تی اپ جدا بحد کے خطبے کا پورامقمون بھی کو بیاد دیا کرتے تھے۔

آپ کا سناہواہے وہ واقعہ\_\_\_اس دفت واقعہ پورا پیش نہیں کرنا ہے، میں کہنا ہوں اس طرح ہے ایک سوال کا جواب ھی، قیامت تک کیلئے اپنی کنیزوں کودے دیا۔جولوگ کہتے ہیں کہ پردہ مانع تعلیم ہے تو انہوں نے بتایا کے نہیں، مانع تعلیم نہیں ہے،اگر چاہیں تواپخ تحرم افراد کے ذریعہ سے وہ بھی زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکتی ہیں۔ غرض ہیکہ وہ ہوا چلتی ہے جس معقولیت کا سوال بی پیدائہیں ہوتا۔ تو ہد باپ کے خطبہ میں نہیں جا تیں اور بے شک حکم الہی سے مباہلہ میں گئیں۔ اس دن عرض چکا ہوں مباہلے کے میدان میں بڑے اہتمام پر وہ داری سے خطبہ میں نہیں ۔ آگے آگے رسول ، چیچے پیچھے تا این ابی طالب اور بچے میں برقعہ و چاور میں نہاں ، جو اُن کا معیار جا ب تھا ، اس کے لحاظ ہے۔ آج انہوں نے حکم الہی کی تعمیل میں ایک قربانی دی اور میں کہتا ہوں کہ اس طرح زینٹ کیلئے راستہ صاف ہوگیا۔ بنی ا بیہ وقت کی بات ہے کہ میرے لئے اتن بی ضرورت تھی لیکن بھی وین خدا کو ضرورت ہوتو کسی حال میں جانے میں عذر نہ کرنا۔

اوروہ منزل نینٹ کیلئے قریب آگئی۔ گرکب؟ عصر کے بعد! جب تک حسینؓ زندہ رہے، تب تک بخدا! کر بلا میں پردہ کا جتناوقار ثابت ہوا ہے، اُتنا تاریخ عالم میں کہیں نہیں ہوا۔ دیکھئے کر بلاکی صورت واقعہ ہے کہ ہرغیرا ہم اہم پرقربان ہور ہا ہے۔اسحاب بنی ہاشم پر قربان ہوئے۔

بنی ہاشم جینے تھے، حسین پر قربان ہوئے اور اگر کوئی چیز ایسی ہوجے بچانے کیلے حسین اپنے آپ کوخطرہ میں ڈال دیں توبیاس ایمیت کیلئے بچھ کم ہات نہیں ہے۔ وقت یہ ہے کہ راکب دوش رسول ہا اور زمین پر ہا اور غشی کا عالم ہے اور بیعالم ہے کہ ان ظالموں میں آپس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ روح نے جسم سے مفارقت کی ،کوئی کہتا ہے کہ نیس ،ابھی زندہ ہیں شرنے ایک تدبیر بتائی کہ گھوڑوں کا رُخ جیموں کی طرف کر دیا جائے ،اگر زندہ ہیں تو آگھ کھول دیں گے۔

بس ارباب عزا! گھوڑوں کا زُخ ہو گیا خیموں کی طرف۔ دیکھئے! خطرہ حسینؓ ہے دورہور ہاہے گرزینٹ کا پردہ کتناا ہم ہے کہ مولاً کہنی پرز دردے کراس ناتوانی میں او نچے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں: زینٹ بہن!ابھی میں زندہ ہوں ہتم باہر ندآنا۔



maablib.org

جب خیموں کو آگ لگی تو جنابِ زینبؑ نے سیدِ سجّاد سے پوچھا:بیٹا!تم امامٌ وقت ھو،بتاؤکہ اب ھم کیاکریں؟ باھر نکل جائیں یا جل مریں؟ امامٌ نے کھا :پھوپھیؓ جان! آپؓ باھر چلی جائیں۔بی بیؒ سب کچھ جانتی تھیں لیکن امامٌ وقت سے اجازت لینا ضروری تھا۔

کیا کربلا میں کوئی کی رہ گئی تھی اس سلسلے کوقطع کرنے کی؟ اس سلسلے کوقطع کرنے کی کوئی کسر دنیا نے اُٹھارکھی؟ وہ تو سید ہجاتہ پرخالق نے عثی کوطاری کر دیا۔ میں کہتا ہوں میغشی نہیں تھی ، ایک پر دہ غیب تھا جواُن کی حفاظت کیلئے اُن پرڈالا گیا، ورند بیغش میں نہ ہوں اور پھرامام حسین علیہ السلام کی مد دنہ کریں تو اُن کا کر دارعلی اکبر کے کر دارسے بیچھے رہ جائے گا۔ لہذا خالق نے غش کواُن پرطاری کیا اپنی بلند حکمت کی بناء پر ، ورند میراایمان ہے کہ مرض ان کو بھی ہے ہوش نہیں کرسکتا، نہ مرض ہوش وحواس سلب کرسکتا ہے، نہ مرض بیہوش کرسکتا ہے۔ یہ حکمت و اللی تھی، بھائے امامت کیلئے۔

بس ارباب عزابس \_ چندمواقع ایے بیں جہال عش ہوا قاتہ ہوا۔ پہلاموقعہ وہ جب بان کا غلام، غلام ترکی موالا کے پاس آیا کہ اب جھے اجازت دیجے ۔ بیغلام آپ نے سید جادعلیہ السلام کی طرف منسوب کردیا تھا، اس لئے فرمایا کتم جھے کیوں اجازت ما تکتے ہو، اپ آتا ہے، اجازت ما تکو؟ وہ وروازہ پرآتا ہے، بیبیاں جانتی بین کہ سید جادعلیہ السلام عش بین ، کوئی اہم بات ہے جوآیا ہے۔ موقع دیتی بین، غلام آتا ہے، ہوش بیس لاتا ہے، کہتا ہے کہ مولا ! اجازت دیجے کہ جاکرات کی بابا کی نصرت کروں ۔ بس دیکھے! عجیب کلہ صرت نے بین، غلام آتا ہے، ہوش بیس لاتا ہے، کہتا ہے کہ مولا ! اجازت دیجے کہ جاکرات کی بابا کی نصرت کروں ۔ بس دیکھے! عجیب کلہ صرت فرماتے بین کہم اگر اس لائق ہوتے تو بابا کی مدوکر وے جو کہدر ہاہوں، اُس پر غور یجھے۔ امام صین علیہ السلام نے کی مدوکر تے؟ گرہم تو اس عالم بیل بین ، تم جاؤ میری طرف سے بابا کی مدوکر و جو کہدر ہاہوں، اُس پر غور یجھے۔ امام صین علیہ السلام نے اس کو فیصے میں بھی کرکتی بلندی عظا کردی، جب فیصے میں واقل ہوا تو غلام تھا، اب جوجاد ہا ہے تو حقیقی معنوں میں نا تب امام ہوگر جارہا ہے۔ ان علیم بیس کر گئی ، اب اور بیس اور بیشش میں گرگے، اب اتی عزت افزائی بہت تھی ، کہا: میرے سامنے فیے کا گوشہ بٹا دیا جائے کہ میں اپنے غلام کی جگ و یکھوں ۔ بس ادھر بیشش میں گرگے، اب اتی عزت افزائی بہت تھی ، کہا: میرے سامنے فیے کا گوشہ بٹا دیا جائے کہ میں اپنے غلام کی جگ و یکھوں ۔ بس ادھر بیشش میں گرگے ، اب وقت خت ہوتا جارہا ہے۔ دومری منزل عرض کروں کہ جب مولاً نے صدابلندگی:

"هَلُ مِنُ نَاصِرٍ يَنْصُرُنَا" "كوئى ہے جو بیری مدد کرئے"۔ روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مولا نے کی دفعہ استغاثہ کیا ہے اور ہر استغاثہ کا ایک خاص اثر ہوا ہے۔ بیا استغاثہ جو کیا ہے تو خود مولا سجھتے تھے کہ اس کا اثر کیا ہوگا اور ثبوت اس کا بیہ ہے کہ استغاثہ میدان بیں تھا اور نگاہ در خیمہ پرتھی۔ اس استغاثے کی خاصیت بیتھی کہ آواز سید ہجا دعلیہ السلام کے کان بیس گئی، آنکھ کھولی، کہا: پھوپھی جان! بابا فریاد کررہے ہیں۔ ظاہرہے جناب زینب رونے لگیں کہ ہاں، آواز تو انہی کی ہے۔ کہا: تو چھوپھی! میری تلوار السیخ، بیت کہ امام ہے۔ اگر چہ چھوپھی ہیں، لاکردے دیتی ہیں تلوار۔ اب میدان وہاں سے و کیھتے ہیں اور پکارکر کہتے ہیں: زینب اسید جاڈ کو آنے ندوینا۔

میں کہتا ہوں کہ اب امام وقت کے ہم نے ان کے ہاتھوں میں طاقت پیدا کی کہ لے جا کر پھر بستر پر ڈال دیا۔ پھر غش آگیا۔ اب تیسرا وقت کونسا ہے جب مولاً رخصت آخر کیلئے آئے ہیں، سب سے رخصت ہوئے، فرماتے ہیں کہ زین العابدین کا کیا حال ہے؟ بی بی کہتی ہیں: کیا ہو چھتے ہیں، دن بھر غش میں رہے ہیں۔ تشریف لائے، جیئے نے آئے کھولی بعظیم کیلئے کھڑا ہونا چاہا۔ مولاً نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا: مہیں، نیس جو میں کہتا ہوں، وہ من لو۔ پورے قافلے کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اب میں جارہا ہوں۔ اس کے بعد بید الفاظ روایتوں میں آئے ہیں۔ اس کی حقیقت ہم کہاں مجھ کتے ہیں کہ اسرارا مامت تعلیم فرمائے اور اس کے بعد تشریف لے گئے۔

بس ارباب عزاا بجلس فتم ۔ اب کب ہوش آیا، آندھیاں سیاہ چل پچکیں ، ہوش نہیں آیا۔ منادی نے نداکی ، ہوش نہیں آیا، خیموں میں آگ گلی ، ہوش نہیں آیا۔ اب کب ہوش آیا؟ جب پچھو پھی سر ہانے کھڑی ہیں ، کہا: اے بیٹا! خیموں میں آگ گلی ہے، اب تم امامِ وقت ہو، بناؤ جل کرم جا کیں ، ہوش نہیں آیا۔ اب کب ہوش ایا جب باہر نکل جا ہے۔ ارباب جل کرم جا کیں یا نہیں ہے کہ خیموں سے باہر نکل جا ہے۔ ارباب عزا! اب وہ یعیاں جن کی ماں کا جنازہ درات کا اُٹھا تھا، وہ روزِ روش میں شہر بہ شہر \_\_\_\_



## حضرت عباس علمدار کی زندگی تک سب کو یقین تھا کہ پانی مل جانے گا مگر جب عباس شھید ھونے اور عَلَم گرا....

سب سے بردامتحان ابوالفصنل العباس علیہ السلام کا تھاجود وسری محرم سے بے چین، جس وقت نہر سے خیے اُٹھائے گئے تو ہمار سے مرثیہ نگاروں نے تو نظم کردیا ہے کہ حضرت ابوالفصنل العباس اس وقت بیتا ہے تھے اورانہوں نے عرض کیا، محرنہیں، تاریخ کی روشنی میں یہاں حضرت ابوالفصنل العباس کا نام اس منزل میں نہیں ہے۔ جتاب زہیراین قین نو وارد تھے اس جماعت میں، بیا بھی اپور سے طور پر نظام کا امام کونییں سمجھے تھے۔ اس لئے جب خیمے ہٹائے جانے گئے قو جنا ہے زہیراین قین نے عرض کیا کہ مولا ابیا بھی ایک ہزار ہیں، ان سے ہمیں نمٹ لینے و بیجے ورنہ پھراسے نے ابن کے تاہیں ہوگا۔ بینو وارد بین، اس لئے ان کی نظر اسباب پر ہے اوروہ ہستیاں جو بیں، لین و بین، اس لئے ان کی نظر اسباب پر ہے اوروہ ہستیاں جو بین، ان کواس سے مطلب ہی نہیں کہ دس ہزار آ جا میں گیا وی اور اکو نا ہے۔ انہوں نے بید کہا جنا ہے زہیرا بن قین نے سے مطلب ہی نہیں کہ دس ہزار آ جا میں گیا وی لئی نہیں جمیتا تو جنا ہے عباس کی شان کے لائن کہاں سمجھوں گا۔

قین نے سے تو میں اس کو جنا ہے حبیب این مظاہر کی شان کے لائن نہیں جمیتا تو جنا ہے عباس کی شان کے لائن کہاں سمجھوں گا۔

پس زہیرابن قین نے بیکہاتو عباس کی نظرتو حسین علیہ السلام کے لیوں پرجم کئی کہ بیکیا جواب دیے ہیں؟ تواماتم نے بیجواب دیا، مختصر \_\_ میری شان منہیں ہے کہ میں جنگ میں ابتداء کروں بس اب انہوں نے اماتم کے اس جواب کو یوں کہوں گا کہ گرہ میں با عدھ لیا ورند آپ ذراعباس کے دل میں جھا تک کرد کیھے کہ پانی بند ہوجائے اور عباس خاموش رہیں۔ پنہیں کہ سکتے کہ مولا اجازت دہجے کہ ہم جاکر دریا چھین لیں۔ جوتن تنہا جاکر چھین لے اس وقت تمام اصحاب موجود ہیں ،اس کیلئے کیا دشوار تھا؟

مگروہ اہام کا جملہ اس کے تحت میں بیفلسفہ مضمر ہے کہ اگر پانی ہی پر جنگ کرنا ہوتی تو خیمے کیوں ہٹائے جاتے۔ یا در کھے کہ اگر اس وقت جہاد ہوجا تا تو واقعہ کر بلاکی تاریخ بدل جاتی کہ پانی پر جھڑا ہوا تھا۔ حسین تو بیچا ہے تھے کہ جو میری جنگ ہو، وہ اصول پر ہو۔ جب بپا شدہ خیمے ہٹا گئے اور پانی بند ہوگیا تو محل کیا ہے کہ ہم کہیں مولا ہے کہ ہمیں اجازت جہاد دیجے ۔ بیدہ کیے جوفلسفہ اقدام حسین کو نہ بھتا ہو۔ اب آپ ان کے دل کی کیفیت کا اندازہ سیجے کہ سکیتا لگ کہ رہی ہیں اور بیخاموش ہیں اور بیچے خالی کوزے گئے ہوئے بھررہ ہول اور بید خاموش رہیں اور میخاموش ہیں اور جنگ خالی کوزے گئے ہوئے بھررہ ہول اور بید خاموش رہیں اور میڈ خاموش رہیں اور کی کیفیوں ہیں ، کنویں کھودرہ ہیں یعنی وہ قوت جو تلوار پرصرف ہوتی ، وہ بیلچے پرصرف ہورہی ہے۔ اب کہیں پانی نہیں نگانا ، پھر بھی جنگ کرنانہیں ہے۔

اب میں کہتا ہوں کہ وہ جنگ وفائے عباس نہیں ہے، بیرخاموثی وفائے عباس ہے۔ چنانچے تین دن گزر گئے، بیاس طوفانی ہوتی رہی، بڑھتی گئی اور عباس خاموش! یہاں تک کہ اب عصر عاشور حملہ ہو گیا۔اسحاب خیموں سے باہر ہیں،عزیز سب خیموں سے باہر ہیں۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی صداسب سے پہلے جناب زیبٹ کے کانوں میں جاتی ہے،فرماتی ہیں فصدے کہ جاؤ، دیکھو، بھائی کیا کررہے ہیں؟ فضدنے جاکردیکھااورکہا کہ پاس کوئی نہیں ہے گرنماز ظہر کے بعد عمود خیمہ سے تکی کر کے بیٹھ گئے ہیں، نیندآ گئی۔اب زینٹ قریب آئیں اور کہا: بھائی! بھائی، آنکھ کھولئے، جملہ ہوگیا ہے۔اب بھائی بہن میں کافی گفتگو ہوا ۔تو عباس آئے اور کہا: مولاً! حملہ ہوگیا۔ کیا بیتا نے آئے میں کہ حملہ ہوگیا؟اگر بتانے آئے ہیں تو اتنی دیر میں آئے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ بیہ بتانہیں رہے ہیں،اس دن کی بات کا حوالہ دے کر تقاضا کرنے آئے ہیں کہ مولاً! حملہ ہوگیا،اب تو آپ کے اصول کوصد مرتبیں پہنچا،اُس دن انداز اور تھا\_\_ حاکمانہ تھا۔

میری شان نہیں ہے کہ میں جنگ کی ابتداء کروں۔اب عباس نے جو یہ کہا ہے تو اب مولا کا انداز حاکمانہ نیس ہے کیونکہ اصول کوئی سدراہ نہیں ہے۔ حسین اس کے متقاضی نہیں تھے کہ اب رات کو جنگ ہوجائے ،الہٰذاجو جنگ کیلئے بے چین ہے،اس کو التوائے جنگ کی مہ درخواست دے کر بھیجا۔خداکی فتم ایہ ہے عباس کی وفا۔

میں کہتا ہوں کہاں کیلئے حبیب ابن مظاہر کو بھیج دیجئے ،اصحاب میں ہے کسی من رسیدہ فرد کو بھیج دیجئے۔ بیرعباس ایے شیر کواوراس مقصد کیلئے! دنیا صبرعباس کو نبیل دیکھتی ،جلال عباس کو دیکھتی ہے۔امام علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ بڑا مشکل کام لے رہا ہوں ،اس لئے انداز حفتگو کیا ہے؟ خدا کی فتم! مجھے تو علی اکبڑے گفتگو ہیں بھی بیدالفاظ نہیں لیے۔ارے خود عباس سے گفتگو ہیں بیدالفاظ نہیں لیے،طبری کے صفحات پر حسین فرماتے ہیں:

"بِنَفُسِيُ أَنَّتَ يَاأَخِيُ"

"ارے میری جان قربان تم پر!اے میرے بھائی"۔

میں کہتا ہوں بس مولاً! جو چاہے کام لے لیجئے ، دیکھئے اس وقت مرحلہ کتنا مشکل ہے ، جو جنگ کیلئے نقاضے کوآیا ہے ، اس کا انداز طبیعت کیا ہوگا جو درخواست صلح لے کر جائے گا ، اُس کا انداز کیا ہونا چاہئے؟

مگرالفاظ حسین کے بعد عباس علیہ السلام کوا یک دم اپنے آپ کو بدلنا ہے اور بس اب چلے جارہے ہیں۔ وبی زبان سے بھی تو نہیں کہتے کہ اس کام کیلئے تو کسی اور کو بھٹے کے اس کام کیلئے تو کسی اور کو بھٹے کے ایکن بیتو حکم ایا ہم کی اطاعت کو واجب جانتے ہیں۔ لہٰذا بس مڑ سکے میدان جنگ کی طرف اور اب وہاں جاکر کیا گیا ہے دہاں جاکر کیا گیا ہے اس جاکر کیا گیا ہے کہ مہلت نہ دی جائے ، کوئی کہتا ہے دہاں جاکر کیا گیا تا ہے کہ مہلت نہ دی جائے تو و بینا جا ہے تھی ، یہ تو بہر حال خود کو مسلمان کہلواتے ہیں؟

عبال خاموش ہیں، کوئی ایساقدم نہ ہو جومسلحت امام کونقصان کینچائے۔ بہرحال کامیاب ہوئے۔ اچھا مہلت ہا کی رات کی \_ ایک معاہدہ ہوا ہے، ایک طے شدہ، دو جماعتوں ہیں توا پنے دو نمائندے میرے ساتھ کرد کہ دہ جا کرتو بتق کریں اس التوائے جنگ کی۔ تب دہ معتبر ہوگا تو دوآ دی ادھرے اپنے ساتھ لے رحمین کے پاس آئے۔ ہیں بیالفاظ کہدسکتا ہوں کہ ایسے خوش آئے جیسے فرات بخت کی۔ تب دہ معتبر ہوگا تو دوآ دی ادھرے اپنے ساتھ لے رحمین کے پاس آئے۔ ہیں بیالفاظ کہدسکتا ہوں کہ ایسے خوش آئے جیسے فرات فتح کرکے آئے ہوں۔ رات کی مہلت مل کی، دل بے چین تھا مگر اطمینان تھا۔ ارب میں نے ہی تو مہلت لی ہے، ایک رات ہی کی تو مہلت ہے، ایک رات ہی کی تو مہلت ہے، ایک رات ہی کہ لو یعلّم کی اس میں جو تو دیکھا جائے گا۔ اب دہ تی ہوئی۔ تر تبیب لشکر ہوئی اور سب وہ مراحل درمیان کے گزرے، ایک دفعہ موثا کہتے ہیں کہ لو یعلّم کا لاش آجائے، میں ایسا تھا کہ کرد کھے کہ قاسم کا لا شدآ جائے، میں اس جھا تھے میرے ہی وں میں زنجریں پہنا دی ہیں۔ اب عباس کے دل میں جھا تک کرد کھے کہ قاسم کا لا شدآ جائے،

عون ومخذ كے لاشے آجائيں اورعزيزوں كے لاشے آجائيں اورعباس خاموش كھڑے رہيں۔

خدا کی شم ایرسب قربانیاں ہیں جوعکم کے احترام ہیں ہورہی ہیں۔ یہ نفسیاتی قربانیاں ہیں جوعکم کے احترام ہیں ہورہی ہیں اور
پھر جبعکم لے کر گئے تو کس طرح حفاظت کی؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ بھی نہیں رہے، تب بھی عکم زمین پرنہیں گرنے دیا۔ ارے میں کہتا
ہوں کہ اگر اس وقت پکارلیا ہوتا مولاً کو تو سکینڈ کی مشک بھی جاتی لیکن نہیں ، ابھی ہمت عباس تو پست نہیں ہوئی۔ ایک ہاتھ میں رہاعکم بھی ،
مشک بھی ، پھر بھی شمشیر زنی ، پھر بھی زخ فیموں کی طرف۔ آپ کو توجہ دلاؤں ، کیا جب سے عباس آتے ہیں ، پیچ فیمے کے اندر بیٹھے ہیں؟
مشک بھی ، پھر بھی شمشیر زنی ، پھر بھی زخ فیموں کی طرف۔ آپ کو توجہ دلاؤں ، کیا جب سے عباس آتے ہیں ، پیچ فیمے کے اندر بیٹھے ہیں؟
مشک بھی ، پھر بیں اور نگا ہیں عکم پر ہیں اور عکم آرہا ہے اور بیچ ل کا دل بڑھ رہا ہے۔ ارباب عزا! ایک دفقہ عکم گرا\_\_\_\_



### حضرت امام جعفرٌ صادق نے فرمایا: کربلا کے بعد ہماریے لئے نه خوشی رهی هے نه عید،جناب زینب جب بھی روتیں تو کھتیں: هانے میرا پردہ!

بخدا! زینب کبرٹی نے وہ مثال بھائی کے ساتھ اتحام کی پیش کی کہ کر بلا کے جہاد کے دو صے ہو گئے: ایک حصہ عصر عاشور تک اور ایک حصہ عصر عاشور تک اور ایک حصہ عصر عاشور تک اور کیا ہے دونوں برابر ہیں گر ایک امتیاز ہے۔ اس کواس طرح پیش کروں گا بھی اس چیز کو \_\_\_ ممکن ہے کہ سابق مصائب ہیں پیش کر چکا ہوں کہ دس محرم تک جوتھا، وہ حسین کاعشرہ تھا، اور عصر عاشور کے بعد سے اب تک ، سیسب زینب کاعشرہ ہے کہ سابق مصائب ہیں پیش کر چکا ہوں کہ دس محرم تک جوتھا، وہ حسین کاعشرہ تھا، اور عصر عاشور کے بعد سے اب تک ، سیسب زینب کاعشرہ ہے۔ اہلی عزاا اُس عشرہ کے دنوں کی تعداد بیس بتا سکتا اور میں وہ تا دی تھے۔ اہلی عزاا اُس عشرہ کے دنوں کی تعداد بیس بتا سکتا اور میں وہ تا دی خبیں بتا سکتا اور میں وہ تا دی خبیں بتا سکتا ہوں ، اس وقت بتا واں وقت بتا واں جب رہائی اُس سال ہوئی ہو۔

اگردیائی دوسرے سال ہوئی ہو، بخدا! پیمجبوری ہے کہ بس آٹھ رئتے الاقال تک انتہا ہے زیادہ سوگ رکھ کے عز اکو ختم کردیتے ہیں ، ور نہ جب دوسرے سال دیائی ہوئی ہے تو اب کونسادن ہے جب بیسوگ ختم ہو۔اس کی طرف ہمارے ایک معصوم نے اشارہ فرمایا ہے:

 آیا تو بھائی بظاہر ندتھا، بھائی کا سرتھا جو کربلا ہے کوفہ اور کوفہ ہے شام تک ساتھ ساتھ چلا گیا، بس ایک خصوصیت۔

اہل حرم کی ہے پردگی پرتواب بھی دنیاو ہے ہی روتی ہے جیسی اس دور جدید ہے پہلے روتی تھی ، ہیں کہتا ہوں بے شک عباس نے بروا جہاد کیا ، بے شک علی اکبر نے بروا جہاد کیا ، بارے مولا نے بھی تلوار لے کر جو جہاد کیا تو وہ بھی بے نظیر تھا۔ گر میں ان تمام حصرات کی خدمت میں دست بست عرض کروں گا: اے میر ہے شہرادے علی اکبر ، اے میر ہے چھوٹے آتا عباس ، اے میر ہے مولا حسین ! ہے شک آپ نے بے نظیر جہاد کیا لیکن آپ نے جو جہاد کیا ، خاندانی روایت کے مطابق تھا، جزۃ کے بھینے جہاد نہ کرتے تو پھرکون کرتا؟ علی کے بیٹے اور پوتے یوں جہاد نہ کرتے تو پھرکون کرتا؟ مگل کے بیٹے اور پوتے یوں جہاد نہ کرتے تو پھرکون کرتا؟ مگل کے بیٹے اور پوتے یوں جہاد نہ کرتے تو پھرکون کرتا؟ مگل کے بیٹے اور پوتے یوں جہاد نہ کرتے تو پھرکون کرتا؟ مگل کے بیٹے اور پوتے یوں جہاد نہ کرتے تو پھرکون کرتا؟ مگرنہ بٹے جو جہاد کیا ، ارے جس کی ماں کا جناز ہ درات کوا ٹھا ہو، وہ روز روشن میں شہر بہ شہر ہے۔



#### ایک علیٰ نے سجدہ شکر آغاز کار کیلئے کیا تھا، آج دوسرا علیٰ انجامِ کار کیلئے سجدہ کررھا ھے!

انیسویں رمضان کی شب کو جب امیر المؤمنین علیہ السلام پر حالت بجدہ میں قاتلان جملہ ہوااور آپ سے سرِ اقدس پرتلوار کھی تو آپ نے فرمایا:

"فُزُتُ بِرَبِ الْكَعْبَةِ"

"خدا كالتم إيس كامياب بوكيا"-

بخدا!اس جملے میں وہی ہے جو آلحمد نشد میں ہے۔اس جملہ میں وہی ہے جو بحدہُ شکر میں ہے۔اب سمجھے کہ وقت آگیاامانت کو مالک تک پہنچانے کا۔اس کا سامان وہ کیا، سجدہ شکران الفاظ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ بیکی ضربت تھی ،اس کل پر ہزار کے مقابل جوسور ما تھا،اُس کی تکوار پڑی تھی ،اس کل پریہ تکوار پڑی ہے۔

سیتلوارکیسی قیامت خیز بھی کہ فاتح خیبر کا بیعالم ہوگیا کہ بیٹوں ہے کہتے ہیں کہ گھر لے چلو \_\_\_ بجھے گھر لے چلو۔ ان الفاظ میں کتنی ہے بسی ہے۔ ارباب عزا! لے چلنے کا ایک تصورتو یہ ہوتا ہے کہ بہارا دے کرلے چلے۔ اس کے بعد یہ کہ بغلوں میں ہاتھ دے کرلے چلے لیکن صورت لے چلنے کی بیہ بتائی ہے کہ ایک چادر لائی جاتی ہے، اس میں لٹایا جاتا ہے بینی کسی کا جنازہ ایک دفعہ اُٹھا ہوگا، اُل کا جنازہ \_\_\_ دود فعہ اُٹھا۔ اس چادر میں گھر پرلائے جاتے ہیں، خود محسوس کرلیا تھا کہ اب میں جان پڑ ہیں ہوسکتا۔ اس لئے اسپنا الفاظ میں بحدہ شکر کیا تھا، جبسی تو شکرانہ ادا کیا کہ المحمد لئد! میں کامیاب ہوا۔ بیعلی کا انتہائے سفر زندگی پر بحدہ شکر ہے ادر اب ججھے ایک اور علی کا سجدہ شکر کے اور اب ججھے ایک اور علی کا سجدہ شکر کیا تھا، جبسی تو شکرانہ ادا کیا کہ انسان دی ٹیس آ سکتا جوابیا سجدہ شکر کے۔ دنیا جس تمارے عالم تصور میں کوئی ایسا آ دی ٹیس آ سکتا جوابیا سجدہ شکر کرے۔

وہ کون علی ؟ وہ ہمارا چوتھا امام حضرت زین العابدین علیہ السلام، بیار کر بلا \_\_ دن جُرغشی میں رہے، بیدد کیھئے کہ جودن بجرغش میں رہا ہو، بس جس وقت پھوپھی سر ہانے آگر کھڑی ہو تیں ، غش نہیں آیا ، اس پہلو پر توجد دلانا چاہتا ہوں ۔ وہ نیز وں کے وار ، آلواروں کے وار ، وہ سب عظیم مصائب ہیں گراس نوعیت مصیبت کود کھئے کہ باپ کے بعد بحیثیت جانشین ، پہلامسئلہ کیا ہو چھا جاتا ہے بعنی پہلافر بیضہ امات ملی طور پر امام ہونے کے بعد کیا اواکر نا پڑتا ہے؟ اپنی زبان سے کہتے ہیں پھوپھی ہے کہ بس! اب جے دن بحرغش رہا ہو، بہلافر بینہ اماس کے بعد پھرغش نہیں آیا۔ اب کیا کیا ہوگا مگر پھرکوئی روایت نہیں بتاتی کوش آیا ہو۔ اب غش کیوکر آتا؟ اب تو آپ کے جہاد کا وقت آگیا تھا۔ اب تو مستقبل حین کے ہاتھ ہیں تھا۔ تمام اہل حرم اور ایک سید سیاد علیہ السلام ، اسکیل مستقبل حین کے ذمہ دار ہیں ، تواب غش نہیں آتا، بس اب بحد و شکر اُن کا جس کیلئے حوالہ دے دول۔

علامة عبدالقادر شافعی اپنی کتاب "فریرة المآل" میں اس بحدہ کودرج کرتے ہیں، وہ کب ہوا ہے بحدہ ؟ وہ قیامت فیزرات گیارہ محرم کی ہے جس کی شام کوآپ سب لوگ شام فریباں کہتے ہیں۔ کوئی کھے گا کہ کیا بیسب عاشورہ ہے؟ قیامت کی رات میں کہوں گا کہ ہے شک بہت می حدیثوں ہے یہ قیامت کی رات جیسی ہے، ایسی رات پہلے بھی نہیں آئی ہے۔ کل تک امام حیون علیہ السلام کی شیع وہلیل و مناجات کی آوازیں فیصے کے باہر تھیں۔ اصحاب کی تعمیروں کی آوازیں اہل حرم کے کا نوں تک تکی ری تھیں اور اہل عزا! عباس کے شیرانہ جمہوں کی آوازیں فیصے کے باہر تھیں۔ اصحاب کی تعمیروں کی آوازیں اہل حرم کے کا نوں تک تبدیل فیصی اور اہل عزا! عباس کے شیرانہ جمہوں کی آوازیں تمام بیبیوں کے دلوں کوڈ ھاری دے رہی تھیں۔ گرآج کی رات! کل تک بیبیاں فیموں کے اندر بیشی تھیں، آج فیے نہیں ہیں اور اب کیا عالم ہے؟ نہموان کی تسبح ونقدیس کی آواز اور اہل دل! آج تو ایک رونے کی آواز بھی نہیں ہے۔ کس کی مجال ہے کہ اس واردات تو ایک رونے کی آواز بان پر تھا:

"لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ حَقًّا حَقًّا لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ صِدْقًا صِدْقًا شُكُواً شُكُواً شُكُواً ".
وه أن على كا تجده شكر تفاآغاذ كاريس، بدإن على كا تجده شكر بها نجام كاريس.

حضرت امام حسین نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد اپنا سر سجدہ میں رکھ کر کھا:بارالٰھا!میں اور میرا سب کچھ تیریے ھی لئے ھے ، خدایا! میری تھوڑی سی قربانی کو قبول فرما۔

> بمين تعليم ديا كياب كدجب واقد كربالكوياد كروتوبيكهو: يَالَيُتَنَا كُنَّا مَعَكُمُ فِي يَوْمِ عَاشُورَه فَنَفَوْزَ فَوُزًا عَظِيْماً

کاش! ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ ایک شخص ہے معصوم نے کہا کہ اگر تم نے بیصد تی ول ہے کہا تو تمہارا شارشہدائے کر بلا ہیں
ہوجائے گا۔ یہ وہی اُصول ہے جس کا اعلان علی نے کیا۔ بتوا کی فرو کہتا ہے، اُس کو دوسرے الفاظ میں دوسرا کہتا ہے۔ وراصل یہ سب ایک
ہیں۔ آپ نے فر مایا: اگر تم صد تی ول ہے کہ رہے ہولیعنی جذبات تمہارے وہی ہیں تو پھر بھو کہ تم شہدائے کر بلا میں شامل ہو۔ وہنا ہم ہم کہتی ہے کہ طرح طرح طرح کے رُخوں ہے اعتراض ہوتا ہے۔ فلفہ صدیث جہاں جہاں جو جو چیز بھی تی ہے، جس طرح کر بلا میں ایک وقت جو
ہمتھیار جس کے پاس تھا، اس سے عملہ کرنا تھا، جس کے پاس تیرتھا، وہ تیرلگا تا تھا، جس کے پاس فیز و تھا، وہ فیز و لگا تا تھا۔ ای طرح ان کی عزا
ہم جو جرب جس کی مجھ میں آتا ہے، وہ استعال کرتا ہے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رونا پڑ دورتوں کا کام ہے، مردوں کا کام نیس ہے،
ہوتا تو بردی کی علامت ہے۔ اس کے جواب میں شرمندہ نیس ہوں گا، آسکتیں ڈال کر کھوں گا کہذر آم کھی کر بات کرو، کسی معرکہ میں محسور روکر
ہوتا تو بردی کی علامت ہے۔ اس کے جواب میں شرمندہ نیس ہوں گا، آسکتیں ڈال کر کھوں گا کہذر آم کھی کر بات کرو، کسی معرکہ میں شریک شروئے بردونا عین شجاعت ہے۔ یہ بدول نیس ہے۔ بخدا! اگر ہم زیررایت ابوالفضل العباس روئے عاشور ہوتے تو کبھی نہ روتے۔ کر بلا والوں میں کون رہا تھا، حبیب ابن مظاہر روتے ہوئے اس دنیا ہے گئے؟ مسلم ابن عوجہ روتے ہوئے گا؟

کیائر پر ہمدانی روتے ہوئے دنیا ہے گئے؟ اوراہلِعزا! اب جبعزیزوں کی ہاری آئی، کیاعون وجرروتے ہوئے اس دنیا ہے گئے؟ قاسم اس دفت تک روئے جب تک اجازت ٹیس ملی اور جب اجازت ٹل گئی تو روتے ہوئے دنیا ہے ٹیس گئے علی اکبرروتے ہوئے اس دنیا ہے گئے؟ مولاً عزیزوں کے غم میں روئے ہیں، جب میدانِ جہاد میں تنے تاریخ گوا ہے \_\_\_\_ آپ بالکل نہیں روئے اور جب آخری وقت بارگا و خداد ندی میں سررکھا تو آپ ندروئے بلکہ آپ نے اپنے مل سے ثابت کردیا کہ امام علیدالسلام بارگا و الہی میں کہدر ہے تھے کہ یاانڈ اجسین کو تیری رضا کی ضرورت ہے، میری ان تمام قربانیوں، فدا کا ریوں کو قبول فرما۔



#### خدا کی قسم!فلاسفہ آج تک موت کی حقیقت کو نہ بتا سکے لیکن شھزادہ قاسمؓ نے بتادیا کہ موت کا مزہ شھد سے بھی شیریں ھے۔

حضرت علی اکبرعلیہ السلام ہروفت اپنے والدگرامی حضرت امام حسینؓ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔امامِ عالی مقام علیہ السلام تھوڑی دیر کیلئے سو گئے اور جب آپ کی آ نکھ کھلی تو آپ کی زبان پرتھا:

"إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّاالِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

یے کلمہ ہے جومصیبت کے وقت قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق اہل ایمان زبان پر جاری کرتے ہیں یکی اکبر نے عرض کیا کہ بابا! اس وقت اس کلمہ کو زبان پر جاری کرنے کا سب کیا ہوا؟ اب آپ بتا کیں گے کہ آپ نے خواب میں ویکھا تھا، تو ہیں بارگا وصین میں عرض کروں گاکہ خواب آپ نے ویکھا تھا، حضرت علی اکبرگوسنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجملاً کوئی جواب و پیجئے لیکن امام صین علیہ السلام میرے جواب میں شاید فرما کیں کہ اگر ابراہیم نے اساعیل سے خواب بیان نہ کیا ہوتا تو میں بھی اپنے جیڑے علی اکبر سے بیان نہ کرتا۔

میں بیکہنا چاہتا ہوں کہا گرابرا ہیم ،اساعیل سےخواب بیان نہ کرتے تو قربانی فقط کارنامہ ابراہیم ہوتی ،کارنامہ اساعیل نہوتی۔ لیمن جب اساعیل سےخودمختارا نہ طور پر بیان کردیا اورانہوں نے کہددیا کہ:

"يَاابَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُونِي إِنْشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِيُنَ".

"جوظم ہور ہاہاس کی تغیل سیجئے ،آپ مجھے انشاء اللہ صبر کرنے والول میں سے پائیں سے"۔

تواب کارنامہ دونوں کا ہوگیا، باپ کا بھی ادر بیٹے کا بھی۔ویسے ہی امام حسین نے جوخواب دیکھا تھا، وہ بیان نہ کرتے حصرت علی اکبڑے تو اس کے معنی میہ جیں کہ علی اکبڑا سامیل کی طرح اپنے عزم کو ظاہر نہ کر کتے۔وقت پرمصیبت آتی تو لوگ کہتے کہ اتفاقی (ہنگامی) صورتحال تھی جو پیدا ہوگئی۔

مولاطليل كربلاي ،ا ي ذ ج اس خواب كوبيان فرمادية بي \_وبى انداز امتحان بك.

"كَيفَ صَبْرُكَ"

"تهاراصبركيها بوگا؟"

وبى انداز جوابراجيم كے بال تھا، كدينيس كها تھا كد جھے كم ہوا ہے، كہا يہ ہے كديس نے خواب ديكھا ہے، وہى سنت ہے، وہى

انداز بكريائ ذيح كرما من خواب كهدر بيان فرمار به بي اور بطور تصور مصيبت الى ير: "إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ".

بھی فرمادیا ہے۔ بیسب تمہید ہے ملی اکبڑے جواب سننے کی \_\_\_ علی اکبڑنے پوچھا کہ آپ نے اس وقت سیکلمہ زبان پر کیوں جاری فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا: بیس نے ابھی ابھی خواب دیکھا کہ بیصدا آرہی ہے، کوئی کہدرہا ہے کہ بیلوگ جارہے ہیں اور موت اِن کے ساتھ ساتھ جارہی ہے۔

جیے حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ کوا لیک دم جواب نہیں دیا تھا بلکہ پوچھا تھا کہ کیا یہ میرے دین کی سلامتی کی حالت میں ہوگا؟ بالکل اسی طرح حضرت علی اکبڑنے سوال کیا کہ کیوں بابا! ہم حق پرتو ہیں؟ یہ بتاد بیجے کہ ہم حق پرتو ہیں؟ توامام حسین فرماتے ہیں: ''بَلِ الَّذِی مَوْجِعُ الْعِبادِ"

ہاں ہاں افتم أس كى جس كى طرف سبكوجانا ہے كہ ہم حق ير بيں"۔

جب بین لیتے ہیں تو حضرت علی اکبڑار شادفر ماتے ہیں کہ بابا! پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے۔ جن پر ہم دنیا ہے جارہ ہیں تو ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔

اب توبیطی اکبر ہیں انتہائے من کمال پر گر مجھے شوقی موت ہیں ایک بچے کی صدا آئی ہوئی فضائے تاریخ سے سائی دیتی ہے، وہ پچہوں ہے؟ کر بلا کے بجاہدین ہیں جو میدان جہاد ہیں جا کر جنگ کر کے شہیدہوئے ہیں، کی کے بارے ہیں نہیں ملٹا کہ وہ بچہوں سب جوان شخے لیکن اُن کیلئے ، کس کیلئے ؟ ہیٹم حسن کیلئے صراحت ہے کہ سے حد بلوغ تک نہیں پنچے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ تر بعت اسلامی ہیں پندرہ برس کا عربیں بلوغ ہوتا ہے۔ اس کے بی یہ ہیں کہ پندرہ برس کی عربیس تھی کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی وفات اور کر بلا کے واقعہ ہیں دس برس کا فاصلہ ہے، اس لئے آپ کا کوئی فرز تداس ہے کم تو ہونہیں سکتا تھا۔ آخر ہیں کتاب مقاتل ہیں ایک اور شہید عبداللہ این حسن کا تذکرہ ملتا ہے، اُن کی صورتحال سے ظاہر ہے کہ جناب قاسم ہے چھوٹے تھے۔ اس لئے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب قاسم کی عمر کر بلا ہیں تیرہ برس کی تھی گر

میں کہتا ہوں کہ بیہ صرت تو کر بلا میں پوری ہوگئ کہ شایدہ ہیلی سواری تھی جومزل شہادت تک لے کرگئ اور کم سن کی وجہ سے بیہوا کہ جومیدانِ جنگ میں گیاتو اُن کے جم پر ایک کرنتہ تھا۔ واقعہ کر بلاکا چرچاا کشر گھر میں ہوتار ہتا تھا، جب رسول اگر ماطلاع وے چکے تھے تو گھر والوں کیلئے بیراز راز نہیں تھا، تو جب چرچا ہوتا تھا تو خاندانِ رسالت کا بچہ ہے، جانتا ہے کہ جہاد میں محرکی قید ہوتی ہے ، زیادتی عمرکی قید نہیں ہے گراس طرف کی کی حد میں قید ہے۔ بہت سے بنچ جوش میں بدر میں آٹا چا ہے۔ جانتا ہے کہ جہاد میں کا یا جائے۔

قاسم چونکہ کم من تنے اس لئے نہ جانے کب کب ان کوفکر ہوتی تھی کہیں میری کم سی میری بذھیبی کا باعث نہ ہوجائے۔ جب

شب عاشور مولانے خطبہ پڑھا کیکل روز قربانی ہے اور جے میراساتھ چھوڑ کرجانا ہوتو وہ چلاجائے اور یہاں تک فرمادیا کہ میرے عزیزوں کا ہاتھ بھی اسپے ہاتھ میں لے الویعنی کوئی عہاس کوساتھ لے جائے ،کوئی علی اکبڑوساتھ لے جائے ۔مولانے اگریہ جملہ نہ کہا ہوتا تو جھے یقین ہے کہ سب سے پہلے سلم این عوجہ کھڑے ہوتے گرچونکہ مولانے یہ جملہ کہدویا، اس لئے اصحاب مشکل میں پڑھے کہ کیا جواب دیں ۔مولانے کے کہ سب سے پہلے سلم این عوجہ کھڑے ہوئے گرچونکہ مولانے یہ جملہ کہدویا، اس لئے اصحاب مشکل میں پڑھے کہ کیا جواب دیں ۔مولانے کے کویا ایک کام بھی سپر دکردیا، اب کہیں جائیں یانہیں جائیں گے۔اس رکاوٹ کو ابوالفعنل العباش علیہ السلام نے کھڑے ہوکر دورکردیا اور سبعزیز دل کی طرف سے عرض کیا:

عجیب انداز ہے، عزیز بھی سب آواز طارہ ہے۔ کہا: مولاً ایہ آپ نے کیا کہد دیا کہ آپ کا ساتھ جھوڑ دیں، اس لئے کہ زندہ
ہیں؟ خدا کی شم اوہ زندگی ہمارے لئے موت ہے بدتر ہے جو آپ کا ساتھ جھوڑ کر ہو۔ پھر اصحاب نے اپ خیال پیش کئے، وہ عرض نہیں
کرنے ہیں، موضوع کی مناسبت سے ایک فقرہ کہوں گا کہ بیزندگی جیسی کر بلا میں ذلیل ہوئی ہے، ایسی کہیں ذلیل نہیں ہوئی۔ مولاً ان کی
زندگیاں واپس کرد ہے تھے کہ جھے ان زندگیوں کی ضرورت نہیں ہاوروہ آپ کے قدموں میں ڈال رہے تھے کہ ہمیں بھی اس زندگی کی
ضرورت نہیں ہے۔

ارباب عزا! اب قاسمٌ کھڑے ہوئے، مدت کا جوز دو تھا، أے دور کرنے کا موقعدل گیا۔ انہوں نے پوچھا: پچاجان! کل یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہوگی؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فر مایا:''نہیں''۔ ایک سوال کرلیا:

"يَابُنِيَّ كَيُفَ الْمَوْثُ عِنْدَكَ".

"ارے بیٹا! بیتو بتاؤ کے موت تمہارے نز دیک کیسی ہے؟"

لیجے ! امام علیہ السلام کا سوال ہے اور امتحان ہے۔ خدا کی تنم! فلاسفہ کا کلام ہم نے دیکھا، لیکن جوحقیقت قاسم نے بتائی ہے، وہ فلاسفہ کے کلام میں نہیں ملی ۔ آ ہے بھی میر ہے ساتھ خور سیجئے کہ قاسم کے جواب ہے کم سی فیک رہی ہے۔

مگر حقیقت وہ بتائی ہے جس فلسفیوں نے نہیں بتائی۔ کسی نے موت کا عزہ نہیں بتایا، جس نے بھی بتایا ہے، تلخ بتایا ہے۔ قاسم جو جواب دیتے ہیں، وہ کم سی میں ڈوباہواہے:

"يَا عَمِّى أَحُلَى مِنَ الْعَسَلِ". "ارے پچاجان!وہ توشہدے زیادہ پیشی چیز ہے"۔

جب اکبر گھوڑنے سے گرہے تو حسین کی ساری قوت جواب دیے گئی۔کبھی دائیں طرف جاتے اور کبھی بائیںطرف۔ رو کر کھتے ھیں: اب تم ھی بتاؤکہ تم کھاںھو تمھاریے مرنے کے بعد تمھاریے ضعیف باپ کو کچھ نظر نھیں آتا۔

بہت مشکل ہے کہ آ دی مقصد حینی کو کماحقہ مجھے اور پھراُس کی اہمیت پرغور کرے۔ میں کہتا ہوں کہ اس ہے آسان طریقہ بیہے کہ ان قربانیوں کو دیکھو کہ کیا پیش کی گئیں اور پھرغور کرو کہ کیا کسی معمولی مقصد کی خاطر ایسی قربانیاں پیش کی جاسکتی تھیں؟ بیقربانیاں خود بتا کیس گی كەمقىدىكتناغظىم ہے۔على اكبرى جوانی ايس نتھی كەكسى معمولی مقصدی خاطر قربان كردی جائے ، قاسم جيسے پيتيم بيتيج كى كم سی ايس نتھی كەكسى معمولی مقصد کی خاطر دے دی جائے۔زینٹ کی چا درالی نتھی کہ سی معمولی مقصد کی خاطر دے دی جائے قربانیاں خو دبتار ہی ہیں کہ مقصد ا تناعظیم تھا کداس کیلئے میسب قربانیاں گوارہ کرلی گئیں اور کربلا میں جنگ مغلوبہ ہوتی اور سب ایک ساتھ شہید ہوجاتے تو ہماری اشک فشانی کیلئے وہ سر ماییجی بہت بڑا تھا۔عمر بحررونے کیلئے وہ بھی کافی تھا۔لیکن ایک دم سے جنگ مغلوبہ میں سب شہید ہوتے توجو ہرا ختیا رصبرنمو دار نہ ہوتا۔وہ کر بلاکی تذریجی رفتار مصائب ہے۔اگرعزیز پہلے جاتے ،اصحاب بعد میں رہتے تو د نیاسوج سکتی تھی کہ جب علی اکبڑ جیسا بیٹا نہ رہا تو اب بیعت کرکے کیا کریں؟ جب عباس جیسا بھائی ندر ہاتواب بیعت کرکے کیا کریں؟ مگر کربلا کی جورفقار مصائب ہے کہ ہر مصیبت آتی ہے اورمولاً کے دل پر وہ اثر ڈالتی ہے جوایک مصیبت انسان کے دل پر اثر ڈالتی ہے اور پھر گویا سوال رہتا ہے کہ کیا اب بیعت پزید نامنظور اور حسین کے آہنک انکار میں کوئی کی نہیں ہوتی ۔اصل صبریہ ہے ،ونیا کہتی ہے کہ رونا خلاف صبرنہیں ، گریدخلاف صبرنہیں ہے، نہ رونا صبرنہیں ہے، کردار پر بکسال طورے باوجو دمصائب قائم رہنااصل میں صبریہ ہے۔ میں نہیں خلاف شانِ امام مجھتا۔ کسی شاعرنے کہا کے ملی اکبڑے غم میں روئے توبیخلا فیصرنہیں۔روئے بھی ہیں، بین بھی کئے ہیں، بیتالی بھی ہوئی ہے۔جواثر مصائب کے ہوتے ہیں، وہ سب ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں بیرونانہیں تفاءمر ھے نہیں تھے، یہ بین نہیں تھے، یہاُ س قربانی کی قیمت کا اظہار تفااوراُ س مقصد کی اہمیت کا احساس پیدا کرنا تھا کہ دیکھو!میرا کیسا بھتیجا ہے کہ جے ہیں نے مقصد کی خاطر دے دیا۔ دیکھو! میرا کیسا بھائی ہے، انہی تاثر ات ہے ہم ان قربانیوں کے درجوں ہے داقف ہوئے۔ جب حبیب ابن مظاہر گئے ،مولّا کے چیرے پڑھنتگی کے آثار تنے کہ ہم سمجھے کہ جس منزل پر حبیب تنے ، اُس منزل پرکوئی دوسراندتھااورارباب عزااجب قاسم رخصت کیلئے مولا کے پاس آئے تو آپ کسی طرح اجازت نہیں دیتے تھے اور پیہیں کہ بید فرما کیں کدابھی نہیں ،ابھی نہیں بلکہ قطعی انکار! تہہیں کیونکراجازت دول؟اس طرح بیچے کیلئے ایک معمد بن گیا کہ رات کواطلاع تو دے چکے منے کہ تہارا تام بھی دفتر شہداء میں ہے مراجازت تودیتے ہی نہیں ، کروں کیا؟

بیجے نے اتناصبر کیا اور مولا نے انکار کر شنرا وہ تھک کرعمود خیمہ کے ساتھ سرلگا کرسوچ میں پڑگیا۔ اجازت نہیں ال رہی ہے، یعنی کوئی مرنے سے کیا تھبرا تا ہوگا جیسا یہ جینے سے تھبرا رہے ہیں۔ ایک وفعہ یاد آیا کہ میری ماں نے بیان کیا تھا کہ میرے پدر برز رگوار نے دئیا سے جاتے وقت میرے بازو پر ایک تعویذ بائد ہاتھا کہ جب سخت وقت پڑے تو اس کو کھول کر اس پڑھل کر ہے۔ بس اپنے ول سے پوچھا:
کیوں قاسم اس سے بڑھ کر سخت وقت ہوسکتا ہے؟ ول نے جواب دیا کہ اس سے بڑھ کر سخت وقت نہیں ہوسکتا۔ تعویذ کو کھولا، اُس جن کھھا تھا: اے قاسم! اس تعویذ کو اس وقت کھولو گے جب تنہا را پچانری اعداء میں گرفتار ہوگا۔ اے قاسم! اگر میں ہو تا تو میں اپنے بھائی کی نھر ت کرتا۔ اب میں تو نہیں ہوں گا، تم کر بلا میں میری طرف سے میرے بھائی کی مدکرنا۔

اہلِعز ااِتعویذ جو پڑھاتو امام کے پاس آئے ،کہا پھونیں ،بس وہ نوشتہ امام کے سامنے پیش کردیا۔بس اربابِعز ا!اب اپ ول کوسنجا لئے کہ ابھی تک بھیجنے کاحق نہیں تھا ،اب رو کئے کاحق نہیں ہے۔ جناب شیخ مفید ؒ نے لکھا ہے کہ بھینے کو گلے لگا کر رخصت کے وقت اتنا روئے ،اتنا روئے کہ غش آگیا۔ میں اس رونے کا کیونکرا نکار کروں کہ مولاً روئے نہیں ،بیرونا تو اس مصیبت کی عظمت کا ظہار ہے۔ بیاس قربانی کی اہمیت کا ظہار ہے اور جب قاسم نے صدادی کہ چچا جان! میں نے جان شار کی :

"يَاعَمَّاهُ اَدُرِكُنِيُ".

"اے پچاجان!میری خریجے"۔

توجب امام حسين عليه السلام قاسم كى لاش يرآئة وأس وقت بهى ايك مرثيه يره ها بوه مرثيه بير عا

"اے میرے بیتیج!اے میرے بیتیج! تیرے پچاپر بڑا شاق ہے کہ تو پکارے اور وہ تیری مدد نہ کرے یا مدد کرے بھی تو تھھ سے مصیبت کود فع نہ کرسکے، تیجے کوئی فاکدہ نہ پہنچا سکے''۔

سیکیا ہے؟ بیاس قربانی کی اہمیت کا اظہار ہے۔ بس ارباب عزا!ای پرخم کروں گا کی اکبر جب جانے گئے تو ہوئی خصوصیات مولاً نے برخس ایک تو یہ تھی اکبر جب علی اکبر جانے گئے تو ہاتھ اُٹھ گئے بارگاہ اللی بیں مولاً نے برخس کیا:

مولاً نے برخس ایک تو یہ کہ کی کے جانے پر اللہ کو گواہ نہیں کیا گر جب علی اکبر جانے گئے تو ہاتھ اُٹھ گئے بارگاہ اللی عزا!اہام کیا کہتے کہ کون جارہا ہے؟ یہی کہد سے تھے کہ میری شیفی کا مہاراجارہا ہے، یہ کہ سے تھے کہ میری نظر کا تو رجارہا ہے، یہ کہ سے تھے کہ ماں کے دل کی ڈھارس جارہی ہے، یہ کہ سے تھے کہ میری نظر کا تو رجارہا ہے، یہ کہد سے تھے کہ میراکڑیل جوان جارہا ہے۔ گرمولاً نے بینیس کہا، یہی نیس سے تھے کہ پھو بھی کی اٹھارہ برس کی کمائی جارہ ی ہے۔ اربے مختصراً کہد سکتے تھے کہ میراکڑیل جوان جارہا ہے۔ گرمولاً نے بینیس کہا، یہی بیان کیا، بھی سے بھو پھو بھی کی اٹھارہ برس کی کمائی جارہ ی مقارہ گفتار میں تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ اس مضمون کو، جو میں نے ابھی بیان کیا، بھی سے بطور شعرظم ہوگیا:

شكوتم تفاشبيراحدكا كبده دورت تضاين اكبركو

الله كوكواه كياءاس كے بعد جب سب كورخصت كرتے تنے توبس رخصت كرتے تنے \_ تكر على اكبر جب علے تو مولا اپن جكد كھڑے

نہیں رہ سکے، دور تک علی اکبڑ کے گھوڑے کے پیچھے بیچھے چلے گئے اور پکار کرفر ماتے تھے کہ جب تک سامنے رہو، مزمز کرد کیمنے رہو۔ ہاں
ار باب عزا! آخری خصوصیت کوادھرعلی اکبڑنے صدادی تو جس کی لاش پر گئے، سیدھے چلے گئے، عباس جیسا شیر جدا ہوا، کمرتھام لی، کہا: میری
سمرٹوٹ گئی۔ گر پھر تکوار لے کرفوج پر جملہ کر دیا اور وہ فوج جوعباس جیسے شیرکو مار پھی، کو یاقتل کر پھی، وہ حسین کی تکوار کے سامنے ہے بھاگی۔ تو
جملہ ہے طبری میں جویس سجھتا ہوں ایک مرشدہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

"أَيُنَ يَفِرُّوُنَ فَقَدُ قَتَلُتُمُ أَخِيٌ".

''ارے بھا گئے کہاں ہو؟ میرے بھائی کوتو مار دیا''۔

تو عباس کا داغ اُٹھانے کے بعد کم شکتہ ہوگئ گریہ عالم ہے کہ فوج پر جملہ کردیا گرعلی اکبڑی جب آواز آئی تو یہ عالم ہے کہ بھی
دا کیں طرف جاتے ہیں ، بھی با کیں طرف جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یاعلی ، یاعلی ، مطلب کیا ہے اس یاعلی کا؟ کوئی عالم کہتا ہے کہ علی اکبڑی کوآواز
دے رہے ہیں کیونکہ اُن کا نام علی تھا، مطلب یہ کہ بیٹا! اب نگاہ کا م بیس کرتی ، ایک دفعہ اورصداد ہے لوتو تمہاری آواز پر آ جاؤں۔
کوئی عالم یہ کہتا ہے کہ باپ کو پکارر ہے تھے کہ بابا! آپ مشکل کشاہیں ، آپ کے بیٹے پر بخت وقت پڑا ہے ، آپ ہی مہاراویں۔

کربلا میں ظلم کی حد تو معلوم ہوتی ہے لیکن صبر
کی حد معلوم نہ ہوسکی،ظالم نے جب علی اصغرُکے
گلے پرنشانہ باندہ کرتیرماراتوعلیؑ کا پوتا علیؑ مسکرا
کر کھتا ہے:ظالم!تیرا ظلم ختم ہوگیا مگر ہمارا صبر
ختم نہیں ہوسکتا۔

جیٹ فالم کے دل میں پھے حسرت ہاتی رہی اور صابر کے متعلق پھے فلط بھی رہی یعنی یہ تصور ہر دَور کے فالم کار ہا کہ اتنا ہوا اے تو سہہ گئے ،اگر بیا ور ہوتا تو پھر نہ سہہ گئے ،اگر بیا ور ہوتا تو پھر نہ سہہ گئے ،اگر بیا اور ہوتا تو پھر نہ سہہ گئے ، اگر بیا اور مابر کے متعلق بین فلط بھی انتہا تک نمو دار ہوا اور صبر بھی سکتا اور صابر کے متعلق بین فلط بھی انتہا تک نمو دار ہوا اور صبر بھی سے معلوم نہیں کہتا ہوں کہ قلم کی انتہا تو معلوم ہوگی گر صبر کی انتہا اب بھی معلوم نہیں کہونکہ فلم کے ترکش میں کوئی تیر رہتا اور پھر صبر کے قدموں میں تزائر ل ہوتا تو میں بھتا کہ صبر کی انتہا ہوگی اور جب ظلم کا آخری تیر بھی صرف ہوگی اور جب قلم کی حدثو معلوم ہوئی ہے ،صبر کی حدمعلوم نہیں ہوئی اور میں کہتا اب ترکش میں کوئی رہا بی نہیں تو مجھے کیا معلوم کہ اُن کا صبر کہاں تک ہے؟ ظلم کی حدثو معلوم ہوئی ہے ،صبر کی حدمعلوم نہیں ہوئی اور میں کہتا ہوں کہ ختا تھا کہ جتنا انہیں صبر کرنا تھا ، وہ ہو چکا ، پاس والی صف خالی ہوگی یعنی کوئی نہیں رہا ہے موثا سے جو تو اس کے زد کی کہ سے میں انتہا ہوگی گران کی ہمتے صبر نے جو اب نہیں دیا تھا ۔ انہوں نے کہا کہ تبیار سے زدو کی میر سے پاس اب کوئی نہیں اب کوئی تاہم ان کی ہمتے صبر نے جو اب نہیں دیا تھا ۔ انہوں نے کہا کہ تبیار سے زدو کیک میر سے پاس اب کوئی نہیں کوئی تھیں کوئی نہیں اب کوئی نہیں سے کوئی نہیں ہوئی ہوگی تھیں کوئی نہیں سے کا سے میں کہ کہ تبیار سے ذرو کیک میر سے پاس اب کوئی نہیں کہ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کے کہ کہ کوئی نہیں ہوئی ہوئی کوئی نہیں کوئی نہیں ہوئی کوئی نہیں کوئی نہیں ہوئی کے کہ کر تبیار سے زدو کیک میر سے پاس اب کوئی نہیں ہوئی کہ کوئی نہیں کیک کی کوئی نہیں کوئی کوئی کوئی کی کوئی نہیں کی کوئی نہیں کوئی کوئی کی کوئی نہیں کوئی کوئی نہیں کو

مگرمعلوم ہے کہ تمہارے ترکش ظلم میں ایک تیرا بھی ہاتی ہے، دیکھو میں نشانہ ڈھوٹڈ کے لائے دیتا ہوں اور اب وہ خواہ رباب کی محود ہو، پھوچھی کی آغوش ہو یا گہوارہ ہو، تلاش کر کے نشانہ پیش کر دیا اور اہلِ عزا!شدت مصیبت کے اظہار کیلئے۔

بعض ذاکرین ہے آپ نے سنا ہوگا کہ مولا نے کا بہتے ہاتھوں پراصغرگو بلند کیا۔ میں کہتا ہوں کہ شدت مصیبت کے نقاضے کیلئے الفاظ سی میں مگر کیا مولا کے ہاتھ کا نپ رہے تھے؟ غور سیجئے جتنا نشانہ مختر ہو، اُ تنا تیر کا خطا کرنا آ سان ہوتا ہے۔ اگر قدم بیجھیے ہٹنا تو تیر خطا ہوتا،اگر ہاتھ میں لرزہ ہوتا تو تیر خطا کرتا مگر نہ قدم بیجھیے ہٹا، نہ ہاتھ میں جنبش ہوئی۔ تیرٹھیک نشائے پرلگا:

> "فَتَقَلَّبَ الصَّغِيرُ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ". "بيامام حين عليه السلام كي ماتفول برمنقلب موهميا"-



#### ایے خاتونِ جنت! آپ نے اپنے باباً کا نام جنابِ بلالؓ سے بڑی عزت سے سنا تھا لیکن بیھوش ھوکر گرپڑی تھیں مگر سکینۂ کے دل سے پوچھئے کہ کربلا سے کوفہ،کوفہ سے شام تک کس طرح بابا کا نام سنتی رھیں؟

پوراوفدآیا ہے حضرت علی علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ ذہراً ہے کہتے کہ دن رات وہ گریہ کرتی ہیں تو نہ ہمیں رات کو فیندا تی ہے، نہ ہمیں کھانے پینے ہیں مزہ ملتا ہے۔ ہماری طرف ہے یہ کہتے کہ یا دن کورو کیں یا رات کورو کیں ایعنی ابھی تک کم از کم گریہ کے بدعت ہونے کا تصور نہیں ہوا تھا، ورنہ یہی کہد دینا کافی تھا۔ گریہ اپنی زحتوں کا ذکر کر دہ جیں کہ یا دن کو گریہ کریں، رات کو خاموش رہیں ۔ جھے اور آپ ہیں ہے ہرایک کواس فرمائش کے سننے ہے تکلیف ہوئی تو علی علیہ السلام کے دل پر کیا گر دی ہوگی؟ گروہ اس امین کے جانشین سے کہ انہوں نے اس پیغام کو پہنچا نا بھی ضروری سمجھا۔ گئے، اور برتقاضائے احتیاط، کتنا ہی ہلکا کرکے ارشاوفر مایا ہو۔

سین جواصل بات تھی ، دہ تو کہنا ہی تھی۔ پہلے تو سیدہ عالم نے یہ جواب دیا کہ اُن سے کہدہ بیجے کہ تہماری زمتوں کی عمرطولانی نہیں ہے، بچھے بابا خبرد سے چکے بین کہ بین بہت جلداُن کے پاس چلی جاؤں گی۔ جواب تو دے دیا اور کہا کہ بین کوشش بھی کروں گاان کی شکایت کو دور کرنے کی ۔ گریتو بس بین نہ تھا کہ اس کیلئے اوقات کا تعین کر سکتیں گرمیج ہوئی تو حسین کا ہاتھ باتھ بین کہ بروقت مجلس پر پارہتی تھی تواس جھیں اور ہوتا یہ تھا کہ اور ان فروع کیا، اُدھر بچ شریک گرید ہو گئے۔ اس کے معنی یہ بین کہ بروقت مجلس پر پارہتی تھی تواس کئے سیدہ عالم نے چاہا کہ جب بین جاؤں تو میرے ساتھ جوشریک غم بیں، جو ہم نوائے نالہ و فریاد ہیں ، انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس کے حسین علیہ السلام کوا پنے ساتھ لے کر جائی تھیں اور دن بھرروتی رہتی تھیں۔ شروع میں کوئی سایہ نہ تھا، زیرسائی آفی بیٹی وائی بیٹی کے بربا دہوئے تو سیدہ رہتی تھیں۔ قرام جب تما مروضے جنت البقیع کے بربا دہوئے تو سیدہ مالم کی دہیا دگار بھی سارکر دی گئی تو اس طرح سے دن دات گریہ کرتی رہیں۔

اب یہ بات یاد آئی کہ بلال مؤذن رسول ہیں ، انہوں نے بعد پیغبر یہ کہ کرلیا تھا کہ میں رسول اکرم کے بعد کس کیلئے اذان نہیں دوں گا۔ای ہے اُن کی تن شنای ظاہر ہے گر جانتے تھے کہ مدینہ میں رہ کراہے نبھانا مشکل ہے، لبذا مدینہ چھوڑ دیا ، شام کے قریب ایک جگہ جا کرر ہے گئے۔ پچھ مرصدتک دہاں رہے گرجس شخص کو پیغبر کے اتنالگاؤ ہو، پیغبر خداکو اُس سے لگاؤ نہیں ہوگا؟ خواب میں آتا ہے نامدار کو ویکھا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال! ہم نہیں رہے تو تم نے ہماری ڈیوڑھی بھی چھوڑ دی؟ بس اب خواب سے چو نکے تو بے تابانہ انداز

میں\_\_\_ سامان سفر بھی نہیں لیا، پشت شتر پر سوار ہوکر روانہ ہو گئے، تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ کی طرف \_\_\_ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک ساتھی مسافر نے مدینہ میں جا کر خبر دے دی کہ بلال آرہے ہیں اور کل تک بہنچ جا کیں گے۔ تومسلمہ تاریخی واقعہ ہے کہ پورا مدینہ بلال گرسکتے اُنڈ آیا، یہاں تک کہ پردہ دار عور تیں تک گھروں سے ہاہر نکل آئیں کہ بلال آرہے ہیں۔

مؤذن رسول آرہے ہیں، جب بلال پنچ تو یہ تاریخی جملہہ، وفات رسول کے بعدرونے والوں اور رونے والیوں کا یہ کہرام و کھنے میں نہیں آیا تھا، اب پنہ چلا کہ وفات رسول کے وقت بھی کہرام تھا اور کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد سے یہ کہرام سننے میں نہیں آیا تھا۔ کہرام اُس اجتماعی صدا کو کہتے ہیں جس میں شخصیات کم ہوجا نہیں۔ اس وقت مدینہ میں صرف صحابہ ہیں اور صحابیات اور کہرام میں نے کہا کہ اجتماعی صدا ہو تھے ہیں ہوں میں شخصیات کم ہوجا نہیں۔ اس وقت مدینہ میں صرف صحابہ ہیں اور صحابیات اور کہرام میں نے کہا کہ اجتماعی محابہ ہے گریہ کے سنت ہوئے پر بال ل سید سے روضہ رسول پر پہنچ، وہاں نے کہا کہ اجتماعی کہ بیان کہ بلال حاضر ہوئے ہیں۔ بلال کا نام سنتے ہی ول پر کیا گزرگئی گریدوار نے خلقِ آگئے میں بھاری کو ایک کہ بلال حاضر ہوئے ہیں۔ بلال کا نام سنتے ہی ول پر کیا گزرگئی گریدوار نے خلقِ عظیم ہیں، جواب سلام کہلوایا کہ بلال جب سے بابا کا سامیسرے اُٹھا ہے، تہرا رک آ واز کو بھی کان ترس گئے ہیں۔

بلال نے جوواقعہ بیان کیا کہ میں نے عہد کیا ہے کہ رسولؓ اکرم کے بعد کئی کیلئے اذ ان نہیں کہوں گا ، ہاں! جوناواقف ہوں ، اُن کیلئے \_\_\_ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جیسے نذ رامرِ شرق ہے ، جیسے تتم امرِ شرق ہے ، ویسے ہی عہد عملِ شرق ہے۔ اس کا صیغہ ہے ، اس کی مخالفت حرام ہے تو انہوں نے کوئی رمی عذر نہیں کیا تھا ، شرقی عذر تھا۔

سیدہ عالم نے بیٹ او فرمایا: بلال ہے جاکر کھوکہ تہیں میرے حق کا قتم ،ایک دفد میرے لئے اذان وے دو۔ بلال نے دبی دبان ہے بھی وہ بات نیس کی لیتن پھر کہتے کہ بیری عذر نیس تھا، تو بیع ہد کیا تھا طرحقیقت بیہ ہے کدان حضرات کے تربیت یافتہ افراد سے ، بھی وہ بات نیس کی لیتن پھر کہتے کہ بیری عذر نیس تھا، تو بیع ہد کیا تھا طرحقیت بیہ ہوئے افراد سے اندر، اور بھی کی جا ہوں ، چا ہے وہ غلام ہوں ، چا ہے مو ذان ، موان ہوں نے کہا: میرے حق کی تم ، فوراانہوں نے دلیل مرتب کرلی کہ میں نے بھی تو تسم کھائی ہے کہ رسول گارے انہوں نے دلیل مرتب کرلی کہ میں نے بھی تو تسم کھائی ہے کہ رسول کے انہا جز و کہا ہے اور بیکھا ہے کہ اس کی رضام نہ دی کہ ہو ای کہ در ہی ہیں جہ تہیں رسول نے اپنا جز و کہا ہے اور بیکھا ہے کہ اس کی رضام نہ دی میری رضا ہے ، اس کی مارافسگی میری نارافسگی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جو بات فاطمہ کیلئے ہے ، وہ غیررسول کے لئے نہیں ہے تو بیریس میں میں اور انہ ہوں ، بیس ہوگا۔اگر فاطمہ زہرا کے کہنے میں اذال دوں ، بیس بی جو بات فاطمہ کیلئے ہے ، وہ غیررسول کے لئے نہیں ہوگا۔اگر فاطمہ زہرا کے کہنے میں اذال دوں ، بیس بیا اور کہا :

"سَمُعَاوَطَاعَةً"

" سنااوراطاعت کی"۔

اذان شروع کی، چارمرتبدالله اکبرکها، سیده کوبابا کا دَوریاد آگیا، اِدهر بلال کی آواز آئی، اُدهر فرمایا: بابا بلال اُذان دے رہے ہیں، آپنماز میں جانے کی تیاری نہیں کرتے۔ بیتا بی کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ اذان آگے برعی: "اَشْھَدُانُ لَا اِللهُ إِلَّا اللهُ".

قاطمة كرييس اضافه وارمؤذن في كبا: "اَشْهَدُانَ مُحَمَّداً رَسُولُ الله".

بس میرکہنا تھا، دوسراجزو کہنے نہیں پائے تھے کہ کنیز دوڑتی ہوئی آئی، اُس نے کہا: بلال!اؤان موقوف کرو، فاطمہز ہرآ کا بیدعالم ہوگیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ روح جسم سے نکل جائے گی۔بس اہل عزا! میں کہتا ہوں اے مخدومہ عالم!اے سیدۃ النساء،اے فاتو تِ جنت! آپ نے اپنے بابا کا بڑی عزت کے ساتھ نام سنا گر سکینڈ کے دل سے پوچھنے کہ کر بلاسے کوفہ تک، کوفے سے شام تک کس طرح بابا کا نام سنتی رہیں؟



# گیارہ محرم کی شب کو جب خیموں کو آگ لگی اور شعلے بلند ہونے تو سب بیبیاں سمٹ کرثانی زہڑا کے پاس آنیں اور یک زبان ہوکر کھا کہ بی بی ا ہم نے مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے اور جینا بھی آپ کے ساتھ۔

جینے بر خدا اپنے دور میں اور ان کے بتائے ہوئے نامز دجانقین ہمارے آئم معصوبین جب تک رہے، جب تک اُن کے حکم ہے جہاد شہوہ وہ جہاد نہیں ہوگا، جنگ ہوگا۔ وہ جنگ چاہے کی مفادِ اسلامی کیلئے ہو، جہاد اُس وقت ہوگا جب اُن کا اذن ثابت ہو، اس لئے بوے بر سے صاحب اوصاف افراد نے بنی اُمیہ ہے کلر لی اور شہید ہوئے تو شہید اس معنی میں تو ہیں کہ مقتول ظلم ہیں لیکن وہ شہادت جو اصطلاحی شہادت ہے، جس میں شاس کفن نہیں ہوتا، وہ صرف اُسی وقت ہوگی جب میدانِ جنگ میں امام علیہ السلام ہے اجازت ہو، معصوم کی اجازت ہو۔ اس لئے ان لڑا ئیوں کو، جو چاہے مظلوم حیثیت ہے لڑی گئی ہوں بنی اُمیہ کے مقابلہ میں، لیکن چونکہ ثابت نہیں ہے کہ ہمارے آئمہ کی تائمیواس میں شامل ہے، اس لئے ہم نے ان لڑا ئیوں کو وہ درجہ نہیں دیا جو اُن لڑا ئیوں کو دیا ہے، جن میں معصوبین شریک ہے۔

اسلام آباد میں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بنی ہاشم میں سے جن حفزات نے بنی اُمیہ سے نکر لی اور شہید ہوئے ،ان کامحرم میں تذکرہ کیوں نہیں جاتا ،وہ تو بنی اُمیہ سے جنگ ہے تو اگر نہیں بنی اُمیہ سے مقابلے میں دلچپی ہوتی ،ای لئے دنیا سمجھ لے کہ ہمارے ہاں کوئی جذباتی محبت اور نفرت نہیں ہے ،ہم تو ان معیاروں کو دکھتے ہیں جوغدا کی طرف سے مقرر ہیں ۔ یہ در حقیقت معیار ہے جس کی وجہ سے تہذیب جہاد ہوگئی۔

لیمن چاہا گیا، کر بلاے بڑھ کرکوئی ہنگا می وقت میں ہوسکتا ہے؟ لیکن کر بلا کے میدان میں دیکھ لیجے کہ جوشہید جاتا ہے، امام سے اذن لے کرا امام سے اجازت لے کر جاتا ہے اور جب تک اجازت نہیں ہے، چاہے دل پر جو یکھے گر روہی ہو، لیکن اُس وقت تک قدم آ گے نہیں بر ھاتا، امام سے اجازت نہ طے۔ چنگ مغلوبہ میں اوھرے تملہ ہوا، اُوھرے مولانے تو بھی اپنی پوری جماعت کو حملے کا حکم نہیں دیا، یہ کارنا اسر کر بلا جب تک اجازت نہ طے۔ چنگ مغلوبہ میں اوھرے تملہ ہوا، اُوھرے مولانے تو بھی اپنی پوری جماعت کو حملے کا حکم نہیں دیا، یہ کارنا اسر کر بلا کی مجیب عدرت ہے کہ مولانے نے بہتر (۲۷) کو بھی حکم نہیں دیا کہ حملہ کرو۔ جب جنگ مغلوبہ ہوئی تو اُدھرے تملہ ہوا ہے، اس میں جننے کی جیب عدرت ہے کہ مولان سے بہتر اور جب شہید ہوگئے ہیں میدان میں، چا ہے اسحاب ہول، چاہا کا حملہ میں دیا جہاد کیلے تک اجازت نہیں گی، چاہے دل پر کیمی بی بن رہی ہو، اس میں سب سے نمایاں حضرت ابوالفضل العباس، کہ بیتا ب ہیں کب سے جہاد کیلے تک اجازت نہیں گی، چاہے دل پر کیمی بی بن رہی ہو، اس میں سب سے نمایاں حضرت ابوالفضل العباس، کہ بیتا ب ہیں کب سے جہاد کیلے گھروز نما شور حکمت امام کہ ان کو علمہ مدار بنا دیا علمہ مداری لگی تو ای وقت بھولیا کہ میرے پیروں میں ذنچر پڑگئی۔ اسحاب شہید ہورے ہیں گرروز عاشور حکمت امام کہ ان کو علمہ مدار بنا دیا علمہ مداری لگی تو ای وقت بھولیا کہ میرے پیروں میں ذنچر پڑگئی۔ اسحاب شہید ہورے ہیں گرروز عاشور حکمت امام کہ ان کو علمہ مداری لگی تو ای وقت بھولیا کہ میرے پیروں میں ذنچر پڑگئی۔ اسحاب شہید ہورے ہیں

اوربيزبان سے كہتے بھى نبيل كه جھے اجازت ديجئے كيونكما كراجازت دينا ہوتى توعلَم كيوں ديتے و محل شناس تھے۔

گران کے دل سے بوچھے کہ سلم بن عوجہ جیسا بوڑھا شہید ہوجائے اور عباس علّم لئے ہوئے کھڑے رہیں۔امام کا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر جن کی شہادت سے امام کے چرہ پر شکستگی کے آثار نمودار ہو گئے، اُس کی لاش آجائے اور بیعکم سنجالے کھڑے دہیں۔ان کے دل پر کتنا سخت اثر ہوگا گرحکم امام اور حکم امام نہیں بلکہ نظام جہاوا مام کی علم ہاتھ جی گئے ہیں، کوئکر جا نمیں؟ گرجب دل کے مکووں کی باری آئی تو ہر دفعہ جاتے ہیں کہ مولا اب جھے اجازت دہیے گر ہر دفعہ مولا کہتے ہیں کہ تم تو علمدار ہو، تہمیں کوئکر اجازت دوں؟ عماس کے دل میں نگاہ ڈال کر دیکھئے کہ فرزندانِ عقبل وسلم کی لاشیں آجا نمیں اورا تنا بی نہیں عون وجھ کے لاشے آجا نمیں، عباس کھڑے ہرداشت کردہ ہیں لگاہ ڈال کر دیکھئے کہ فرزندانِ عقبل وسلم کی لاشیں آجا نمیں اورا تنا بی نہیں عون وجھ کے لاشے آجا نمیں، عباس کھڑے ہوائی دائی ہوائی دول کر ایار انظر آرہا ہے۔

عباس عليه السلام عرض كرتے بين كدمولاً عزيزوں كے صدے أشاتے اُشاتے اب تو عباس كا دل يَتَكَى محسوس كرنے لگا ہے، اب
تا بنبيں ہے، ميں بارگا و ابوالفضل العباس ميں عرض كروں كدا ہے مير ہے چھوٹے شنراد ہے! آقا ابوالفضل العباس! ہے شك بروا تحل كيا، بردا
صبركيا، بے شك بردى برداشت ہے كام ليا مگرمولا آپ عباس بيں، يہ سين بيں، آپ بھی چلے جائے، بيآ پ كا داغ بھى اُشاليس كے مولاً
فوج كياں ہے جس كا ميں علمدار بوں؟ اس جلے نے بتايا كدل پركيا كر وائى جے ہے اب تك

گرآئین جہاد نبھایا جارہا ہے۔عباس جیسا شیراس اصول کی پابندی کررہا ہے۔توجوجا تا تھا، وہ اجازت لے کر،اور ہرا یک کومولاً اجازت دیتے تھے،ان کو جانے کی اجازت دے دی کہ جاتے ہوتو ذرا پانی کی بھی فکر کرو۔ بعنی جانے کی اجازت ہوگئی اور علی اکبڑنے جب اجازت ما تکی تو بسی ہے تا ہوں کہ اجازت تو ہے،اب یہ اجازت ما تکی تو بسی ہے تا ہوں کے اور علی اکبڑے ہوں کہ اجازت نہ دیتے تو سے دیتے ؟ اب رہا کون ہے؟ تو بسیجنا تو ہے،اب یہ کہتے ہیں بایا بہیں اجازت دیتے کے لوعلی اکبڑے خاطب ہوکر نہیں کہاجاتا کہ جاؤ،اجازت ہے۔

وہ کہتے ہیں اجازت اور یہ ہاتھ اُٹھادیتے ہیں ہارگاہِ خداوندی ہیں \_\_پروردگار! وہ جار ہا ہے جوصورت وسیرت اوررفآاروگفتار میں تیرے رسول سے مشاہہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آخر تک بیاُ صول قائم کیا گیا کہ جب تک اجازت ندلے لیں ، اُس وفت تک میدان میں نہیں جا کیں ھے۔

ارہا ب عزااعلی اکبر کے بعد کون بچاہے جواجازت لے کرمیدان میں جائے؟ جو بجاہد بچاہے ، وہ بے زبان ہے۔ میں کہتا ہوں کد وہ وہ روایت آپ سنا کرتے ہیں کہجو لے سے خود کو گرادیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جھولے سے خود کو گرانا نہیں تھا، یہ طلب اجازت تھی۔ ایک دور جہادتم ہوا ، دوسرادور جہادشروع ہورہا ہے جب خیموں کو آگ گی ہے۔ اس جہاد کی جو ستیاں سربراہ ہیں ، ان میں سے ایک ابھی تک غش میں ہے۔ ایک خاتون معظمہ یقینا اپ وقت کی تافد سالار ہیں ، جن کے ہاتھ میں حیین کے جہاد کی باگ ہے، وہ غش میں ہیں۔ پہلے تو و کیھئے پردہ کی اہمیت کہ تھبراہٹ میں قدم نہیں اُٹھتے۔ پردہ کی راہ میں جہاد ہورہا ہے، وہ کیونگر ایک خیمے میں آگ تی ہے، یہیاں دوسرے خیمے کی اہمیت کہ تھبراہٹ میں قدم نہیں اُٹھتے۔ پردہ کی راہ میں جہاد ہورہا ہے، وہ کیونگر ایک خیمے میں آگ تگ ہے، یہیاں دوسرے خیمے

میں چلی جاتی ہیں، دوسرے نیے میں آم مسلم ہے، تیسرے نیے میں چلی جاتی ہیں، جب سبطرف آم کے شعلے بلندہوئے تواب بھی پریٹان موکرفدم باہر ہیں اُمھے، سب سٹ کرآئیں ٹائی زہراسلام الله علیہائے پاس کہ بزرگ خاندان ہونابوی ذمدداری کی بات ہے۔

کہتی ہیں: بی بی ا آپ بتا ہے، آپ جانشین فاطمہ ہیں، ہرطرف آگ کے شعلے بلند ہیں، آپ بتا یے کہ جل کرمر جائیں یا قدم باہرتکالیں۔ جھے یقین ہے کہ جو سلہ جھ جیسے جامل کو معلوم ہے، بھلامکن ہے کہ ثانی زہرا کو معلوم ندہ و؟ محرکہتی ہیں: بیبیو! خداا ماتم وقت کوزندہ رکھے، جب تک اماتم وقت سے نہ ہو چھلوں، میں کیا کہ سکتی ہوں؟

اب آئیں دہاں جہاں ہارے آپ کے چوتھا ماغ خش میں پڑے ہیں۔ کہتی ہیں: بیٹا! اُٹھو، آٹکھ کھولو، اب تمام امام وقت ہولینی
ہاپ دنیا ہے سدھارے اور امامت کا منصب جمہیں ل کیا۔ ارے بیٹا! آگ کے شعلے بلند ہیں، تم بتاؤ کہ جل کر مرجا کیں یا قدم خیے ہے باہر
تکالین؟ ظاہر میں تو مسئلہ پوچھنے آئی ہیں محرمیرا دل یہ کہتا ہے کہ مسئلے ہے تو واقف تھیں، مسئلہ پوچھنے ہیں آئی تھیں، یا ذن جہاد لینے آئی تھیں
کہاب ہمارے جہاد کا وقت ہے، اب تم امام ہوتے ہوئے ہمیں اجازت دوکہ ہم اپنا جہاد شروع کریں۔



جناب سکینہ دروازہ پر آئیں اور دیکھا کہ ذوالجناح کی باگیں کٹی مونی میں، زین ڈملا موا مے،جابجا تیر پیوست میں،خیمے میں جا کر کھا: بیبیوا میں یتیم مو گئی موں، میرہے باہا شمید موگئے میں۔

یاب مصائب میں بیرموقع بہت بخت ہے اور میں بخت مصائب پڑھتا نہیں ہوں۔ لیکن اپنے مقصد کی خاطر وہ موقعہ یا دولا نا بردا ضروری ہے جب وہ عالم تھا کہ را کب دوشِ رسول کے پشت فرس خالی ہو پھی تھی۔ مولا اب گرم زمین پر تضاور زخمون ہے ایسے شرحال تھے کہ فوج والوں میں اختلاف تھا کہ روح جسم میں ہے یا مفارفت کر پھی ہے۔ تو امام کے ذبین کو سمجھے ہوئے تو دشمن تک بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک ترکیب بنادیں کہ گھوڑوں کا زُنْ خیموں کی طرف کر دیا جائے ،اگر زندہ ہیں تو برداشت نہیں رسکیں گے۔

بس اہل عزا! گھوڑوں کا رُخ خیموں کی طرف کردیا گیا، اب ہرصاحب فیم غور کرے کے حسین کی ذات سے خطرہ دور ہور ہا ہے گر
ثابوں کی صدا جوسنائی دی تو ایک دفعہ آگھولی، دیکھا کہ گھوڑوں کا رُخ اُدھر ہے تو کہنوں پرزوردے کر بلند ہوئے اور پکار کر کہا: ابھی ہیں
زندہ ہوں، ابھی میرے خیموں سے کیا مطلب؟ بس ارباب عزال اب ای کل پرآپ کے ہاں بہت مجبوب شبیہ ہے، بردی عقیدت مندی سے
ذوا لیمناح کی شبیہ، جے گھوڑے کی شبیہ کہتے ہیں، تو ذوا لیمناح کی شبیہ کہاں کا شرک؟ اور کہاں کی بدعت؟

سیقہ کچھ یادیں ہیں اور بخدا انہم نے صرف انسانوں کی یاد قائم نہیں کہ بہ جیوان بھی اگر ہمارے مولاً کے کام آیا ہے قدیق شای

ہے کہ ہم اس کی بھی یاد قائم رکھتے ہیں۔ یہ یاد کا ذرایعہ ہے سیاد کوجلس ہیں ہم اس شکل ہیں تازہ کرتے ہیں۔ اس کے حق کوادا کر تا جو اس نے کہ بلا میں کیا۔ فرس کی فراست مشہور ہے ، خصوصاً وہ فرس جو کہ بلا کے جہاد کیلئے منتی کیا گیا ہو۔ تو جب تک مولاً پشت پر رہے ، ہما برشر یک جہاد ہیا ہے اس بار سیاس کے فراست مشہور ہے ، خصوصاً وہ فرس جو کہ بلا کے جہاد کیلئے منتی کی قدمت جوانجام دی ، وہ یہ کہ اگر کوئی میدان ہیں ہوتا ، جہاد ہیا ہے منسی اس روایت کوشلیم نہیں کرتا کہ کوئی فی فی فی میں کہ خوب سیاس کی خدمت نہیں کر کا گیا ہوگئی ہیں آئی۔ اگر کوئی فی بم ہوتی تو ذوالها ہ کوئی میدان ہیں ہوتا ہوا ہے کہ وہاں بیٹھی تھیں۔ ذوالها ج نے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہیاں تو جہال سین بھائے گئے ، وہاں بیٹھی تھیں۔ ذوالها ج نہیں آئی ہوئی بی ہوئی تو نوالہا کہ جا جا جا ہیں کوئی نظر نہ آیا تو پیشانی خوب سین علیہ السلام سے رکھین کی اور سیدھا در خیمہ پر گیا۔ ایک آواز بلند کی ، آپ سنا کرتے ہیں لیکن تیج نیس کوئی نظر نہ آیا تو پیشانی خوب سین علیہ السلام سے رکھین کی اور سیدھا در خیمہ پر گیا۔ ایک آواز بلند کی ، آپ سنا کرتے ہیں لیکن تیج نیس کی ہوئی ہیں ، زین ڈھلا ہوا ہے ، جا بجا تیر کا گیں ، خوب ہیں ، خوب کی برانہیں آیا ، سیکھ شیم ۔ خوب کی ہوئی ہیں ، زین ڈھلا ہوا ہے ، جا بجا تیر ہوست ہیں ، بچھ گئیں۔ خیمے کے اعد رکھیں : ارب میرے بابا شہید ہوگئے۔

امام حسین نمازپڑھ رھے ھیں، آپ کے جانثار صحابی تیر کھا کھا کر امام مظلوم کو نماز پڑھوا رھے ھیں۔سعید اُس وقت تک زمین پر نھیں گرہے جب تک امام کی نمازمکمل نہ ھوئی۔جب امام نمازپڑھ چکے تو سعید گر پڑنے اورکھا: مولا! کیا آپ اس غلام سے راضی ھیں؟

اب کربلاوالوں کودیکھے کہ ادھر جہاد ہورہا ہے، اُدھر سورج پرنظر ہے، کوشش ہے ہے کہ مولاً کہنے نہ پا کیں کہ ہم اپنانذ رانۂ عبادت چین کریں۔ اور صاحبان علم جانے ہیں کہ ظہر کے وقت شناخت سب سے زیادہ مشکل ہے، خط نصف النہار پرکوئی کلیر سینچی ہو جوآ تھے ہے نظر آئے، ایک خطر موہوم ہے جس سے آسمان کے دو حصہ ہوتے ہیں، ایک مشرق اور ایک مغرب۔ جب تک آفتاب ادھر ہے، اُس وقت تک زوال نہیں ہوا، جب آفتاب اُدھر ہوگیا تو زوال ہوگیا۔ پہچان کا اتنا نازل فر بعیاورو کھیے کہ اُدھرزوال ہوا اور خدمت امام میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ دشن بہت قریب آگیا، تمنا ہے کہ نماز آپ کے ساتھ جا جماعت ادا ہوجائے۔

امام دعا ئیں دیے لکتے ہیں، جس طرح کوئی اُستاد کی توقع سے زیادہ صحیح جواب دے دے فرماتے ہیں: تم نے ایسے وقت پر نماز کویا دکیا ،اللہ تمہارا شارنمازیوں میں کرے:

"نَعَمُ هَلَااوًّلُ وَقُتِهَا".

"بإن إبياس كااوّل وقت ہے"۔

آپ دیجھے ہیں کر غیر مصوم کی نگاہ کی عصمت ہے ، اُن کی ڈیوڑھی پر دینے کا فیض ہے کہ جو ہرا تنیاز کا پیدا ہوگیا ہے کہ محصوم اور
غیر معصوم میں فرق نہیں ہورہا ہے اور بس اب بیفر ماتے ہیں کہ ان ہے کہو کہ اتن دیر کیلئے ہے جنگ روک لیس کہ ہم نماز اوا کرلیں ۔ ہیں جانتا
ہوں کہ نماز کیلئے جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر حال میں جنگ ہو عتی ہے۔ جنگ مغلوبہ میں بھی نماز ہو سکتی ہے ، اشاروں ہے ہوجاتی ہے۔
مگر میراول بیہ کہتا ہے کہ اگر یہوو ہے مقابلہ ہوتا تو التوائے جنگ کی درخواست نہ کی جاتی ، اگر نصار کی ہے مقابلہ ہوتا تو التوائے
جنگ نہ کی جاتی ۔ بیان کے خیم راسلای کو بیوار کرنے کی امکانی کوشش تھی۔ جب مہلت نہیں دی گئی تو امام علید السلام نے دکھا دیا کہ ہم نماز
ہو ہے بیں تبہاری مہلت کے بچتا جنہیں ہیں ۔ تو جو نماز ہو اور با جماعت ہو مگر کس طرح ؟ کہ دوساتھی سعید ابن عبداللہ اور زہیر ابن قین کو
سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جو تیر آتا ہے ، اُس اپنے اوپر روکو \_\_\_ لیجے ! ادھر نماز ہور ہی ہے ، اُدھر تیرکھائے جارہ ہیں ۔ کی کوئی نہیں
سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جو تیر آتا ہے ، اُس اپنے اوپر روکو \_\_\_ لیجے ! ادھر نماز ہور ہی ہے ، اُدھر تیرکھائے جارہ ہیں ۔ کی کوئی نہیں کرلیا ،
ہے ہی جھنے کا کہ ان دونوں نے بینماز نہیں پڑھی ، سب عالم مسائل تھے ، سب فتیہ تھے ، کون کہ سکتا ہے کہ تیرکھائے کو جھکے تو رکوئی نہیں کرلیا ،

کون کہدسکتا ہے کہ کھڑے ہوئے تو قیام نہیں ہوگیا؟ جب گر پڑے تواشارہ سے بحدے نہیں ہو گئے؟ لیکن بہر حال اس جماعت میں توشریک نہیں ہوئے اور اب کون عالم ہے جو یہ فیصلہ کرسکتا ہوکہ ان کی نماز افضل کہ جنہوں نے مولاً کے پیچھے نماز پڑھی یاان کی نماز افضل جنہوں نے مولاً کونماز پڑھوائی؟

صورت واقعہ بیناتی ہے کہ اثنائے نماز میں اتنے تیر کھائے کہ اب کھڑے ہونے کی طافت نہیں رہی گریہ توت ارادی تھی کہ طے کرکے کھڑے ہوئے تنے کہ مولاً نماز پڑھ لیں۔ جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا، سعید زمین پڑمیں گرے، اُدھرامام نے سلام پھرا، اِدھر سعید زخموں سے چورز مین پرگر پڑے۔ مڑکو یو چھا:

"اَوَفَيْتُ يَابُنَ رَسُولِ اللَّه".

" كيول مولاً إيس في وقاكروى؟"

اللہ جزائے خیرعطافر مائے۔حضور بیاتو ظہر کی نمازتھی، میری زبان بیں اتنی طاقت نہیں کہ عمر کا حال بیان کروں۔امام نے وقت
فضیلت پرعصر کی نماز بھی پڑھی ہے۔ میں اس کی کیفیت بیان نہیں کرسکتا مگرا تنا کہوں گا کہ اب جماعت نہیں تھی۔ جماعت تو گرم زمین پرسر
کٹائے پڑی تھی۔ بینماز امام نے جماعت کے بغیر فرادی ادا کی۔ بس بینیں بتا سکتا کہ دکوع کس عالم میں ہوا، قیام کس انداز ہے ہوا؟ قعود
کس شان سے ہوا مگر بجدے کی ایک خصوصیت، بے شک تاریخ اسلام میں ایک اور بجدہ محفوظ ہے اور وہ ہمارے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام
کا بجدہ ہے جو 19 ردمضان المبارک کی تھے کو ہوا۔ ارب بیاتو بات کی میراث تھی، بات کے سر پرضر بت بھی نماز میں گئی تھی۔

جیٹے کے گلے پر بیخر بھی نماز میں چلا گرامیر المؤمنین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں: مولاً ! بے شک آپ کی نماز بھی تاریخی،
آپ کا مجدہ تاریخی، گرارے میرے مولاً! آپ کو مجدے سے سراُ تھانے کا موقعہ ملا اور حسین نے تو بس سر مجدے میں رکھ دیا، پھر پخدا! انہوں نے نہیں اُٹھایا۔



امام حسینؑ کی فوج میں علی اصغرؑ سب سے چھوٹے تھے، اتنے کمسن کہ انؓ کی عمر میں برس کا لفظ نھیں، انھیں چھ ماہ کابچہ کھا جاتا ھے۔ خود مصیبت اٹھالینا اکثر آسان ھوتا ھے مگر کسی تڑپتی ھوئی ماں کو دیکھنا صبر آزمامرحلہ ھوتاھے،نہ جانے اصغرؑ کی ننھی سی لاش کو دیکھ کر رُبابؑ کے دل پر کیا گزری ھوگی!

میں چند پہلو پیش کرتا ہوں ، دونوں مواز نے کے کہ بے شک اساعیل آئے میدانِ قربانی میں ۔کوئی روایت نہیں بتاتی کہ وہ بھو کے اور پیا ہے ہوں لیکن کر بلا کے میدان میں جوقر بانیاں آئیں، وہ سب تین دن کے بھو کے اور پیا ہے اور اہلِ عزا! قربانی اساعیل میں اساعیل یقینا بچے تھے، خالق نے دونوں پہلونمایاں کے ہیں کہ اس نے اساعیل کی قربانی کی اہمیت ظاہر کرنے کیلئے ذکر کیا تھا کہ بچہ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا۔اس میں دوڑ خ ہیں کہ پوراجوان نہیں ہوا تھا، بچہ ہی تھا۔

اوربس اب ایک پہلو، اور وہ یہ ہے کہ خود مصیبت اُٹھالینا اکثر آسان ہوتا ہے گرکسی ترقی ہوئی ماں کود کھنا ہوا صبر آزمامر صلہ ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگ و کھیے ہیں کہ جاکر کسی کو ڈن کیا ہیں روئے ، وفن کر کے بلٹے ہیں روئے گر جب گھر کے اندرآ کر کسی بلکتی ہوئی بڑی کو و کھیلیا ، کسی بیتر ار بہن کود کھیلیا ، کسی برقی ماں کود کھیلیا تو صبر کا ہندٹوٹ جاتا تھا۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے جلیل المرتب، بے شک بروعظیم امتحان میں کا میاب ہوئے گر جب بچے کو لے مصے تو ماں کونیس بتایا کہ کہاں لے جارہا ہوں بلکہ پیغیرانہ صدافت کے ساتھ یہ جملہ کہا: ایک دوست کے کہنے جارہا ہوں ۔ بالکل سیجے ہے فلیل کا کہنا۔ جب چھری اور رسی ما گئی تو بھر ذرا پر بیٹان ہو کی ۔ بنا ہوں ، شاید قربانی کی ضرورت پڑے؟ جناب ہا جرہ خاموش جناب ہا جرہ خاموش میں ۔ جب حضرت ابراہیم والی ہوئے قائی کیا کہ اب جارہا ہوں ، شاید قربانی کی ضرورت پڑے؟ جناب ہا جرہ خاموش ہوگئیں ، بھوئیس کیس ۔ جب حضرت ابراہیم دائی ہوئی ہوئے قائی کیا کہ اب جارہا ہوں ، شاید قربانی کی ضرورت پڑے؟ جناب ہا جرہ خاموش ہوگئیں ، بھوئیس کیس ۔ جب حضرت ابراہیم دائی ہوئے قو خیال کیا کہ اب جارہا تو فدیہ آگیا، اب کیا کروں واقعہ بیان کرے۔ بھوڈ کرٹیس کیا ، ہوگئیں ، بھوئیس کیس ۔ جب حضرت ابراہیم دائیں ہوئے تو خیال کیا کہ اب وقد دیہ آگیا، اب کیا کروں واقعہ بیان کرے۔ بھوڈ کرٹیس کیا ،

دوچاردن کے بعد جناب ہاجرہ نے تبدیلی لباس کیلئے کرندا تاراتو گلے پرایک خطانظرآیا، پوچھا: اے خلیلِ خدا! پیمیرے بچے کے گلے پرخط كيها بي ابرا بيم عليه السلام كياجواب دية ؟ بيخيال مواكداب جعيان سي كيافا كده؟ بجدما من كفر ابوامكرارياب، قرياني اساعيل " عيد كاون بن كئ البذاوا تعديبان كرويا - صاحب عمل بي بي زبان سي و يحصنه كها مكرنف إلى اثريد بيدا كدأس دن سي بيار بوئيس اوراي بياري میں دنیا ہے رحلت کیا۔ بیلصور کدا گرفد میدندآ تا تو میرا بچہ ذئ ہو گیا ہوتا۔اب خبر کیجئے ،رباب کے دل کی خبر کیجئے ، کیل کے دل کی مفدا کی متم! جینے وہ فخر اساعیل ، ایسے یہ بیبیال فخر ہاجرہ ہیں۔وفت وہ ہے کدراکب دوش رسول زمین پر ہے اور شی کا عالم ہے اور بیالم ہے کدان ظالمون مين آيس مين اختلاف ب

و کوئی کہتا ہے کندروں نے جسم سے مقارفت کی ،کوئی کہتا ہے کنیس ،ابھی زندہ ہیں تو شمر نے تجویز پیش کی کے گھوڑوں کا ژخ مجمول ک طرف کردیا جائے ، اگر زندہ بیل تو آ تکے کھول دیں گے۔ کھوڑوں کا ژخ جیموں کی طرف ہوگیا۔ دیکھنے خطرہ حسین سے دور ہور ہا ہے مگر نين كايرده كتنااتهم بيكمولا كهيول يرزورد يراون بيءو اورفر مايا كدائهي يس زنده بول-

2. 1845年1月1日日中央11月1日 - 11月1日 -

Charles and the Charles of the Control of the Contr

是在这一种是我们的是一种的人的一种对于一种的一种一种的一种一种的一种, the first form to the state of 是这个人就就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人的人,我们也不是一个人的人的人,我们也不是一个人的人,我们也不是一个人的人的

1000年間はは大きなないというないというはないではないできないできないできないとなるというではないからいよくないか and the state of t The first of the first the state of the section of E. William 132 C. C. C. E. C. H. C.  امام زین العابدین ایک مجلس عزا میں شریک ہوتے ہیں اور مؤمنین جھاں جوتے اتارتے ہیں، وہاںپر آکربیٹہ جاتے ہیں۔ زھری بانی مجلس تھا،ھاتھ جوڑ کر عرض کی: مولا آپ بھاںکیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا:میریے لئے بھی جگہ مناسب تھی، سوبیٹھ گیا۔

では、これはいいというないというないのできませんできませんできましたがしまることにないまます

میں کہتا ہوں کے حسین نے کر بلا میں اپنے عمل سے ٹابت کر دیا کہ میرے نا نانے ، جو بچین میں میری خاطر جو بجدے کوطول دیا تھا، اُس کا میں حقدار تھا۔ جیسے تہذیجر بیان کے میش نظر تھا کہنا تا نے میرے لئے بجدہ کوطول دیا تھا تو سکی ، جو بھی بجدہ ہوا در بیا جو میں اور کے پڑنجر ہوا در میہ جو میں کہدہ باہوں ،ہم جو آئمہ طاہرین کی سکھائی ہوئی زیارت پڑھتے ہیں: میں نے کہا کہان کی بدولت قیامت تک نماز قائم ہوئی ، یہ میں نہیں کہدر ہاہوں ،ہم جو آئمہ طاہرین کی سکھائی ہوئی زیارت پڑھتے ہیں:

"اَشْهَدْاتَّكَ قَدْاقَمْتَ الصَّلْوةَ"

ومين گواي دينا مول كرآپ نے ثما زكوقائم ركھا"۔

میں کہتا ہوں کہ نماز بھی جیسی کر بلا بیں پڑھی گئی ، تاریخ عالم بیں نہیں پڑھی گئی۔ تیغیبر آنے ان کیلئے بحدہ کوطول دیا ، کوئی بتائے کہ نماز کے کئی مل کو کب تک طول ہوتا ہے ، ہر کمل کوطول ہوتا ہے جب تک دوسراعمل نہیں ہوگا۔ رکوع ہوااور قیام نہیں ہوا تو قیام کے وقت تک رکوع تا کم رہا، قیام تھا اور پھر بحدہ بین ہوا تو قیام کے وقت تک وقیام کوطول ہوا۔ وہ تو ہم کومعلوم ہے ، اس کی پیائش ہم کر سکتے ہیں ، کہا کرتے ہیں کہ سیر مرتبہ ذکر بچود کی نوبت آئی ، اتنی در طول دیا کیس سیر مرتبہ ذکر بچود کی نوبت آئی ، اتنی در طول دیا کیس سیر مرتبہ ذکر بچود کی نوبت آئی ، اتنی در طول دیا کیس سے مرتبہ ذکر بچود کی نوبت آئی ، اتنی در طول دیا کیس سیر مرتبہ ذکر بچود کی نوبت آئی ، اتنی در طول دیا کیس سے جب تک کہ اس کے خلاف عمل شہو۔ بخدا! انہوں نے تو سر بحدہ میں رکھ دیا ، پھر سرکوا ٹھایا نہیں۔

اب اس بجدہ کی عربیں کیا بتا سکتا ہوں ، میں حسین کے عزاداروں کو خاطب کر کے کہتا ہوں کہ خخریاد ہے اور بحدہ یا ذہیں ، حالا نکہ خخر شمر کا تھااور بجدہ حسین کا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ ایسا بجدہ حسین نے کیااوران کا لقب سیدالساجد ین نہیں ہے۔ امیرالمؤمنین کے بے شار القاب اوران کے کیسے کیدے بیں ، ابودردا کو یقین ہوا کہ انہوں نے رحلت فر مائی ، روتے ہوئے خانہ سیدہ عالم پر تو الی عبادت اورا ہے بحدے ، لیکن ان کے القاب میں سب پچھ ہے مگر سید الساجد بین نہیں ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے القاب سید الصابر بن ، سید الشہدا تا ہیں مگر سیدالساجد بین ہمارے چو تھا مائم نے کہے عالم میں بحدے کتے ہیں کہ آن کا لقب ہو گیا سیدالساجد بن ۔ اس کے معنی یہ ہو گیا سیدالساجد بن ۔ اس کے معنی یہ ہوگیا سیدالساجد بن ۔ اس کے معنی رپر سب سے بڑا بحدہ کرنے والے ، طوق کی گرانی کے ساتھ محدے ہور ہے ہیں ، ذبحیر کوسنجا لتے ہوئے بحدے ہور ہے ہیں امائم کی مجلس کر لیتے ہیں اور سیدالساجد بن بھر ہور ہے ہیں امائم کی مجلس کر لیتے ہیں اور سیدالساجد بن بھر ہور ہے ہیں امائم کی مجلس کر لیتے ہیں اور سیدالساجد بن بھر ہور ہے ہیں امائم کی مجلس کر لیتے ہیں اور سیدالساجد بن بھر ہور ہے ہیں امائم کی مجلس کر لیتے ہیں اور سیدالساجد بن

علیاللام \_\_\_ بی جھتا ہوں کہ وہ فظان دان شام نہ تھا، عمر مجران کی قید خانہ بی گرری لین باپ کی مجلس وہ نیس کر سکتے ۔ کیا دل نہیں جا ہتا؟
عمر تمنا تک بیان نہیں کرتے ۔ ایک دفعہ زہری آ گئے، یہ بہت بڑے حدث ہیں ۔ امام شہاب الدین زہری مگر دل کے گوشے بی اہل بیت سے پھے مقیدت تھی، محبت تھی، محبت تھی، آئے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت بی اور عرض کی: مولاً! میرے ہاں تقریب شادی ہے، دل چا ہتا ہے کہ میرے گھر کو آپ رون بخشے ۔ ویکھئے اس بات کا کی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ جب بات آگئی، انہوں نے درخواست پیش کی تو کہا: جب سے کہ میرے گھر کو آپ دون بیشے ۔ ویکھئے اس بات کا کی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ جب بات آگئی، انہوں نے درخواست پیش کی تو کہا: جب سے کہ بلاکا واقعہ ہوا ہے، بیس نے شاد ہوں بیس شرکت چھوڑ دی ہے۔ اس کے بعد ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اصرار کرنے پروا پس چلے گئے ۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ واقعی تھی مور جملہ امام کا دل میں گھر کر گیا تھا۔

اس لئے بچھدن کے بعدائے ،عرض کیا: مولاً !اس موقع پرجوآٹ نے فر مایا، پھر میں پچھے کہنیں سکالیکن میری تمنا بہی ہے کہآت میرے گھرتشریف لائیں۔اب میں نے امام حسین علیہ السلام ی مجلس قائم کی ہے۔ جب بیسنا تو حضرت نے فورا فر مایا: اب ہم آئیں گے۔ اب ضرور آئیں گے۔ان کی پہنچ حکومت شام کے در ہارتک بھی تھی ، بیکوئی عمنام آدی نہیں تھے۔

لبذابن احتیاط افراد فتخب کے کہ کس کو دعوکیا جائے قو خاص قابل اعتبارا فراد ہو سکتے تھے۔ موالیان اہل بیت کوجع کیا
اوراس کے بعد میمین وقت پر امام تشریف لائے۔ انہیں لے جا کرصد رمحفل میں جو مناسب شان والی جگرتی، وہاں بنھایا گیا۔ ذاکر مغبر پر اسمیا
اوراس نے تذکر اکر کر بلا شروع کیا۔ آپ مجلس میں اکثر سنتے رہ ہیں کہ سیدہ عالم تشریف لاتی ہیں، بیذکر ہوجا تا ہے جہل میں خاص تا ہیر
پیدا ہوجاتی ہے، چہ جا ٹیک آ تھوں کے سامنے صاحب عزا، جے پر سہ لینے کا ہے، وہ موجود ہوقو عالم بیہوا کہ کی کوہوش ہی شد ہا۔ لوگ تا ثرات
غیر میں اس طرح تحوہ ہوئے ، سب کر بید میں مصروف ہو ہے ، جلس ختم ہوگئ تو ذرا ہوش میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اپنی جگہ پر
نہیں تھے۔ گھیرا کرا تھے، اجراد ہرد یکھا تو دیکھا کہ دردازہ کے پاس جہاں مؤمنین تھین اُ تارتے ہیں، وہاں امام تشریف رکھتے ہیں، آئے
قدموں پرگر پڑے، مولاً! ہیں تو وہاں بھایا تھا؟ آپ یہاں کیے آگے؟

فرمایا:اے زہری! تمباری نگاہ اُسی کودیکھتی ہے جو بیٹے ہوئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کون اس مجلس میں ہے، میں نے اپنی جگہ یہی مناسب مجھی۔



جب جناب علی اکبر شھید ھونے تو امام حسین کی ھمتِ قربانی ختم نھیں ھونی، اس لئے گھواریے سے ڈھونڈتے ھونے آئے ، اصغر کو اٹھاکرکھا:اریے ظالمو! تمھارا ظلم ابھی ختم نھیں ھوا۔ ابھی ختم نھیں ھوا۔ علی اصغر کی شھادت کے بعد تمھار ظلم ختم ھوجانیگا۔

اب جھے معصوم کی زبان کا ایک جملہ یادآ رہا ہے جوسیدالشہد ا او و خاطب کرے آپ نے کہا: ہے: " عَجَمِعُ مَعْ مَنْ صَبُو کَ مَلَا فِکُهُ الْمُقَرَّبِینَ".
"عَجَبَتُ مِنْ صَبُو کَ مَلَا فِکُهُ الْمُقَرَّبِینَ".
"اے حین ا آپ کے صبر سے ملائکہ عربین ششدررہ صحے"۔

یعنی اُن کے تصورے بالاتر نمونہ عبراُن کے سامنے آیا۔ اب صرف حدیث، جوزیار تیں معصوبین نے بتائی ہیں، وہ بھی ایک قتم کی حدیث ہیں تو وہ جملہ تو بس اتنا ہی ہے گراب مجھے تلاش ہوئی ہے کہ وہ کر بلا کے مرقع کا کونسا موقع ہوگا، وہ کونسا زادیہ ہوگا جہاں فرشتوں کو جرت ہوئی ہوگی اور میرے سامنے کر دار کے جومر فتے آرہے ہیں تو بخداشاع نے تو کسی اور مرقع کیلئے کہا تھا گر ہیں اے یہاں صرف کر دہا ہوں کہ:

#### كرشمه دامن دل ي كشد كه جااينجااست

مرقع کا ہرگوشہ بھے ایسائی نظر آ رہا ہے کہ بہت مکن ہے کو فرشتے کو پہیں چرت ہوگئی ہو۔ ہوسکتا ہے کہ اس پہی چرت ہوئی ہو،

پر چرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہوتو اب کتنے مرقع آئے سانے، میں رائے ہی سے شروع کر رہا ہوں، ورنہ پھر مصائب کیلئے بھی کافی وقت ورکار ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ایک موقعہ ہے جب بہتی بھیجا جا رہا ہے، کون؟ قاسم بن حسن ؟ مشل مشہور ہے کہ اپ ماں باپ کوتو اپنا بد صورت بچ بھی خوبصورت معلوم ہوتا ہے لیکن یہ قاسم کیا چیز ہیں کہ جب فوج دشمن کی طرف جارہ ہیں، ارشاد شخ مفیدگی روایت ہے، شخ مفید جنوبی امام علیدالسلام 'اکشینے مفتحدی '' کہتے ہیں، وہ ارشاد ش کھررہ ہیں کہ جب فوج دشمن کی طرف جارہ ہے تھے تو دشمن کی فوج کے سیابی نے بعد میں جب رودا دسنائی ہے تو اس نے کہا:

"خَورَجَ غَلَامٌ كَانَ وَجُهُهُ كَالُقَمَرِ".
"ارے ایک بچاایا لکلاجیے جاند کا لکڑا ہو'۔

وہ چیا کی نگاہ میں کیا تھا؟ وہ پھوپھی کی نظر میں کیا تھا؟ وہ بیوہ مال کی نظر میں کیا تھا؟ تو یہیں ہے ممکن ہے ملک کی جیرت شروع ہوئی ہو۔اس کے بعد جب ایسا بھائی جدا ہوا کہ حسین نے کمرتھام لی اور پرایک کی ایک انفرادیت ہے، کیا کہوں، کب کمرتھا می؟ جب عباس " کی آواز آئی: مولاً! خبر کیجے۔ جھے معلوم ہے جب آخروفت ہوا تو ہرا یک نے صدا دی، جب کھوڑے ہے کرنے لگا ، آواز دی الفاظ پر لتے مين اسخاب نے سب نے کہا: "يَامُوْلَاهُ ٱدُرِ كُنِي".

"اے مولاً! میری خرایجے"۔

عزیزوں کی باری آئی، جس کا جورشتہ تھا، بھانجوں نے کہا: ماموں اخبر کیجے۔ جینچے نے کہا: چیاا خبر کیجے۔ اب مکن ہے کہ سی کے ذ بن میں ہو یا سنا بھی ہوگی ہے کہ عبال کے بھائی کہا۔ار ہا ہے اابیں تو واقعہ میدد کھیر ہاہوں کہ عبال نے پکارا ہی نہیں۔میرے کہنے ہے نہ مائے، غور کر لیجئے۔ ارے کیاانہوں نے بکارا؟ بکارتے کیونکر، مشک کا دستہ تو دانتوں میں تھا۔ مولاً تو جیسے منتظررے کہ عباس کی صدا آئے مگر عباس كاصداى نبيس آئى \_ بس علم كرااور حيين في كمرتفام لى:

"اَ لَانَ إِنْكُسَوَظَهُرِي". "اب ميري كمر شكسته وكني" -

مگریادر کھنے کمرفنکتہ ہوئی ہے، ہمت فنکتہ بیں ہوئی۔ یہی منزل ہے جہاں ملک کوسٹشدر ہوجانا جا ہے۔اس منزل پر بھی اور اہل عزا!اب وہ منزل آئی جب شاب محدی جدا ہور ہا ہاوراس مجاہد کی بھی خصوصیت ہے، جوکوئی میدان میں گیا ہے۔

مولاً نے کہا ہے، ہاں! اجازت ہے۔ علی اکبر نے اجازت طلب کی تو امام مہی مگر باپ بھی تو ہیں۔ مجھے تو یہی الفاظ ملتے ہیں ونیائے قطرت انسان میں کہ جس نے کہا: اجازت دیجئے ،کہا: اجازت ہے۔علی اکبڑنے کہا کہ جھے اجازت دیجئے۔اب مولاً ہے جیسے پنہیں كباجاتا كاجازت ب، كبيت بين اجازت ب، باتها شادية بين باركا واللي بن:

"اللهُمّ اشْهَدْ عَلَى هَولاءِ الْقَوْمِ فَقَدُ بَرَزَ اليهم غَلام"

"پروردگارا! تو گواہ رہنا کہاب وہ جارہا ہے"، (علی اکبر مجھ کے کہ اجازت ہے)وہ جارہا ہے جوصورت، سیرت اور رفتاروگفتار ين تير ادرول المائية المائية

ادراس کے بعد علی اکبڑی میخصوصیت ہے کہ جو گیا، بس أے رخصت كردياليكن علی اکبڑكورخصت تو كرديا تكرمولاً اپنی جگد كھڑے نہیں رہ سکے۔ وُ ور تک علی اکبڑ کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔اب مناجات سینی کی روشنی میں مجھےاس فیصلہ کاحق نہیں ہے کہ پیعلی اکبر کی مبت تھی یاشبیہ رسول کی عزت تھی۔ جب اس کی آواز آئی گڑ کیا آواز آئی ؟ بیأن کی انفرادیت ہے، وہ عباس کی انفرادیت ہے کہ جو کہتا تھا، یہ کہتا تھا کہ مولاً! میری خبر کیجئے۔ مرانہول نے بینیں کہا،ارے کیوں نہیں کہا؟ ایک توبیہ بات مجھ میں آئی ہے، تصور ہوگا کہ جو پکارتا تھا، بابا

آتے تھے تو کم از کم میں ساتھ ہوتا تھا۔اب میں پکاروں گا تو کون ہے جوساتھ آئے اور ایک دوسرا پہلو جومیرے ذہن میں ہے،اس کیلئے ماشا والله جوجوان مون والني كومخاطب كرد مامول كمشايد نكب شجاعت محسول موتاتها كهجوان بيثا يوزه عياب كومدد كيليئ يكار ي انهوں نے پیس کہا کہ بابا اخبر کیج بلکہ کیا کہا؟

"يَاأَبَتَاهُ عَلَيْكَ مِنِي السَّلامُ".

- A STATE OF THE S

یعن" بابا از حت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میراسلام قبول کر لیجے"۔

بس اب ملک کی جیرت انتها کو بھی جائے گی کدارے ایسا بیٹا جدا ہو گیا تکر حسین کی ہمت قربانی ختم نہیں ہوئی۔اس لئے گہوارے ے ڈھونڈتے ہوئے ایک اورنشانہ لے آئے کہتمہاراظلم ابھی ختم نہیں ہواتو میراصر بھی ابھی ختم نہیں ہوا۔

the transfer of the state of th

The time of the state of the st

The second of th

# melelo.org

وہ بیٹی جو باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی،اس کا جی چاہ رہا تھا کہ باپ کے سینے پر سونے مگر شب عاشور حسین ہے حدمصروف ہیں۔ایک وقت ایسابھی آیا جب حسین نے فرمایا: آؤ سکینہ!بابا کے سینہ پر سولو، پھر تم نے مٹی پر سونا ھے۔

حفزت امام حمين عليه السلام في كربلاش بيه مثال قائم كى كه جننا وقت بخت موه أتنا عبادت اللى بين اضافه كردو، كى ندمو في پائے - يون و آل رسول تنے، جرابك ان مين نماز تبجد كا پابند تھا كرخود پنجبر خداكو خالق كى ہدايت بيہ كه پورى رات جا كنے كى ضرورت نہيں: "قُم اللَّيْلِ إِلَّا قَلَيْلاً"،

"انصف شب ياكم وبيش عبادت يجيئ"\_

باقی آرام کیجئے بھوماً آل رسول کا بھی بہی عمل تھالیکن جوزندگی کی آخری رات ہے اور ابھی اور قدراس رات بتاؤں کہ وہ رات جو ما تک کرحاصل کی گئی ہے، پہلے ہی امام نے اس رات کے مانگنے کا مقصد بتادیا۔ جب حضرت عماس علیہ السلام ہے کہا کہ جاؤان ہے ایک رات کی مہلت لو، طبری کے صفحات پر بھی بہی الفاظ ہیں :

"اَللَّهُ يَعُلَمُ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلْوَةَ وَذِكُواً لَهُ".

"خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی نماز اور عبادت میں کتنی محبت رکھتا ہوں"۔

یا در کھئے کہ فطرت محبت ہے کہ اپنامحبوب جس شے ہے مجبت رکھتا ہو، اس سے اس کو بھی محبت ہو، بیرتو نئی محبت ہماری ہوگی اور ہم حسین سے محبت کا دعویٰ کریں اور نماز ہے ہم کومجبت نہ ہو، نماز سے فرار ہو۔اس کے معنی ہیں کہ مجبت کا بھی دعویٰ ہمارا غلط ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو!اللّٰد گواہ ہے کہ اس کی نماز اور اس کی عبادت کو ہیں کتنا دوست رکھتا ہوں۔

اس کے بعد پوری رات یونئی گزری اور بیخصوصیت ہے اور میر استقل موضوع ہے، واقعہ کربلا کی خصوصیت ہے کہ جوچیز بھی جزو تاریخ نہیں بنتی ،اس نے اے جزوتاریخ بنادیا۔

میں کہتا ہوں کہا کے دن کم 57 برس کی عمر میں امام حسین علیہ السلام نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں گرکوئی نماز جزوتاریخ نہیں بی مگر کر بلاکی نمازیں جزوتاریخ ہیں یعنی حسین نے کر بلاکوشریعت اسلام کی یادگار بنادیا کہ جب تک میرامعرکہ یادہے، تب تک خدا کی عبادتیں بھی یا در ہیں گی۔اب نہ ہمارے ذہن کا تضاو ہوگا کہ ہم معرکہ کر بلا کو یا در کھیں اور وہ تجدے ہمیں یاونہ رہیں، وہ نمازیں ہمیں یاونہ رہیں، وہ عباد تیں ہمیں یادندر ہیں توبیہ کچھ بجیب دہنی تضاوہ وگا۔

ارباب عزاایہ پوری رات کس طرح گزاری جارہی ہے؟ تاریخ کا جزو بہمی تاریخ نے بیصدا کیں کیوں نہیں بہمی تاریخ نے بیہ منظر کیوں ندد کیمےاورمحسوس ند کئے؟ بیکر بلاکا صدقد ہے جو بیتمام مناظر جزوتاریخ بن رہے ہیں ۔طبری کامؤرخ لکھتاہے: •

"بَا تُوَابَيُنَ رَاكِعِ وَقَائِمٍ وَسَاجِدٍ".

''پوری جماعت نے پوری رات گزاری کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تجدے میں ہے''۔ اس رات کے سنائے میں ان کی تیجے جہلیل ومناجات کی آوازیں کونے رہی ہیں۔

کہ میں تاریخ نے نہ یہ آوازیں بین ، نہ تاریخ نے بیر بجدے دیکھے ، نہ پر کوع دیکھے ، رکوع کرنے والے بھی بہی ہے ، بجدے کرنے والے بھی بہی ہے ، کوئی بھی اُن کا رکوع و بجو و بزو تاریخ نہیں بنا مگر آج کا بجدہ بھی ، آج کا رکوع بھی بزو تاریخ بن گیا۔ پوری رات یوں گزاری جاری ہے ، ذرا دلوں کے نقاضے دیکھ لیج ، سب کو معلوم ہے کہ کل روز قربانی ہے تو بہنوں کی تمنا ہوگی کہ بھائی آج زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے پاس گزاری بارگزاریں ، ما کیس جن کے بچکل تہدیج ہوجا کیں گے ، ان کی آرز و ہوگی کہ ہمارے بیٹے آج رات بھر ہماری آبھوں کے سامنے رہیں ، وہ خوا تین جوکل بیوہ ہوجا کیس گی ، ان کی تمنا ہوگی کہ آج دارث ہمارے پاس بیٹے کر بعد کیلئے ہمیں پچھ ہوایا ہے کرجا تیں اور اہل دل اوہ بیٹی جو باپ کے سینے پر گزار دے گران تمناؤں کے دل اوہ بیٹی جو باپ کے سینے پر گزار دے گران تمناؤں کے باکل برخلاف یہاں پوری جماعت یوں گزار میں محروف ہے۔

جیے معلوم ہے کہ ایک روایت آپ سنتے رہے ہوں گے، یہیں ہے کہ بے بنیاد ہے، بعض کتابوں بین بھی ہے لیکن میرے دل نے کہی تبول نہیں کی جا دراس کیلئے قر ائن بھی ابھی چیش کردوں گا۔ میرا دل تو یہ بہتا ہے کہ لیل رات بھرا نظار میں رہیں کہیراعلی اکبرآ جائے تو ہیں بھی تجی کرصورت دیکھ لوں مگر وہاں پوری جماعت اس طرح رکوع وجود بیں مصروف ہے تو ممکن تھا کہ علی اکبرتو سیرت میں بھی نبی کی تصویر ہیں، یہ ممکن تھا کہ وہ سب مصروف عبادت ہوں اور یہ صروف خواب ہوں؟ ہرگز میرا دل قبول نہیں کرتا اوراب اس کا قریبنہ میرے بیاس موجود ہے کہ جورات بھر عبادت میں مصروف رہ ہوں، وہ نماز کو بالکل اوّل وقت میں پراھیں کے یعنی تبدیز نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے کہی وقت وضو میں صرف ہوتا ہے، اسباب نماز میں نہیں نبیل فورا نماز پراھیں گے۔

اور آج کی ضبح کی نماز میں مولاً نے خصوصیت کیا ہرتی کہ روز کے مؤذن تجاج ہن مسروق بھٹی ،اور آپ آج کی نماز صبح کے وقت فرماتے ہیں: بیٹاعلی اکبڑ! آج کی اذان تم دو۔ دیکھا آپ نے ، بیٹا ہاپ کے پاس موجود ہے، فرماتے ہیں، آج صبح کی اذان تم دے دو۔اس میں نفسیاتی احترام ہوسکتا ہے۔

خدا کی تتم اسلام دین فطرت ہے، بیاولا دکی محبت کودل سے نکالنے کیلئے نہیں آیا، بیابھائیوں کےدل سے بھائیوں کی محبت نکالنے

کیلے نہیں آیا ہے، حسین کوخبر ہے کہ لیل کے دل کی تمنا کی کیا ہوں گی؟ رات بحرصورت نہیں دیکھی تو اس وقت آوازی اپنے جوان کی س لیں۔(ماشاءالله أبر مم علی الله)

میں کہتا ہوں کہ ایک مصلحت ہے امام کی ،اوروہ کیا ہے کہ امام جانے ہیں کہ میراعلی اکر بھولنے کی ہستی نہیں ہے،ونیاعلی اکر کو یا و رکھے گی۔امام عالم نفیات بھی ہیں۔جانے ہیں کہتمام نمازوں سے زیادہ استحانی نماز صبح کی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جونمازوں کے عادی بھی ہیں، وہ اکثر میں کی نماز، نماز ظہر کے ساتھ قضا پڑھتے ہیں۔ تو جناب والا!حسین نے میں کی نماز کی افران دلوائی علی اکبر سے اور دنیا میں جوانی کی نیند مشہور ہے۔ موال کا مقصد میہ ہے کہ اگر کسی نوجوان کی بستر پر آنکھاس وقت کھل جائے اور اُسے تصور میہ وجائے کہ آواز پرکون کون آتا ہے؟ ہاں جناب! میں کی نماز ہے جس کی تعقیبات میں کر بلاکا جہاد ہے۔

ادهر صف نماز منتبشر ہوئی، اُدهر صف جہاد مرتب ہوگئی اور اب راو خدا میں جدال وقال ہے۔ راو خدا میں قربانیاں پیش ہورہی ہیں اور اس عالم میں ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے اور ظہر کی نماز کے وقت الونمامہ ساعدی حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی عزیز نہیں آیا، ایک محالی ہیں، محبت اللّٰ بیت کے ایک وقویدار ہیں، وہ آئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہیر ہے کہ جہاد ہور ہاہے اور نگاہ آفاب پر ہے، کوشش سے کہ مولاً حکم خدد ہے اللّٰ بیت کے ایک وقویدار ہیں، وہ آئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہیر ہے کہ جہاد ہور ہاہے اور نگاہ آفاب پر ہے، کوشش سے کہ مولاً حکم خدد ہے پاکسی کہ ہم اپنے ذوقی عبادت کا نذرانہ پیش کردیں۔ عرض کرتے ہیں کہ مولاً! وشمن بہت قریب آگے ہیں اور تمنا ہے کہ یہ نماز آپ کے میات اللہ علیہ اللہ مقرباتے ہیں:

"ذَكُرْتَ الصَّلُوةَ جَعَلَكَ اللَّهُ مِنَ الْمُصَلِينَ".

"تم نے اس وقت تماز کو یا دکیا ، اللہ تہارا شارتمازیوں میں کرے"

بیاق لوفت نماز ب،اس کے معنی بین کداس سے پہلے تو آیا بی نہیں تھا وقت، ادھر وفت آیا اوراُدھر انہوں نے درخواست پیش کردی۔ مولاً نے فرمایا کہ بیاق ل وفت نماز ہے، مولاً دعا کیں وے رہے ہیں، تم نے نماز کوخودیا دکیا، اللہ تنہارا شارنمازیوں ہیں کرے۔

The test of the second section of the section of the section of the second section of the section



The state of the s

علی اصغر جُزو ھے بولتے ھونے قرآن کا باوجود ہے زبانی
کے وہ قرآنی فریضہ ادا کیاکہ دنیاحیران ھوکررہ گئی۔
ادھرتیر آتا ھے ادھروہ مسکراکر کھتے ھیں: ایے یزید!
توھار گیا ھے اور میرہے با با قیامت تک کے لئے فتحیاب
ھوگئے ھیں۔

جب جوان بیٹا جانے نگا ، ہاتھ اُٹھا دیتے بارگا والبی بیں \_ عرض کیا: پر در د گار! گواہ رہنا کہ جوصورت وسیرت اور رفیار وگفتار میں تیرے رسول کے مشابہ ہے،خداوندا! جب ہم تیرے رسول کی زیارت کے مشاق ہوتے تھے تواہے اس جوان کود کھے لیتے تھے۔ یہاصول بھی ہمیں ہارے مولائے تے سکھایا ہے کہ کسی زیارت کے مشاق ہواور وہاں نہ بھی سکونو شبیہ کود کھ کردل کی تعلی کرلو۔ حسین کوانلد نے ایک جیتی جاگتی رسول خداکی عبیه عطاکی تھی۔ جملہ دیکھتے ، ایک دفعہ کی بات نہیں:'' تُحتَّااِذَا'' ، ماضی استمراری ،'' سُحَتَّااِذَا مَسْتَقُنَا'،'' ہم جب تیرے رسول کی زیارت کے مشاق ہوتے تھے' ،اب اس سے علی اکبڑ کی جلالت قدر دیکھئے کہ علی اکبڑ کی ولادت کے وفت مولاً نے جب دیکھا ، ر سول خدا کی زیارت کی نیت ہے دیکھا۔ای لئے اب علی اکبڑ کی پیخصوصیت ہوگئی کہ جب علی اکبڑ چلے تو مولّا اپنی جگہ پر کھڑے نہ ہو سکے۔ تمسی کو پر بیجھنے کا حق نہیں کہ بیصرف بیٹے کی محبت بھی نہیں بیشبیدرسول کا احتر ام تھااور بیہجو پیکار کر کہدر ہے ہیں کہ جہاں تک سامنا رہے، اُس وفت تک مڑمز کرمیری طرف دیکھتے جاؤ ، یہ کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ پیتصویراب کہاں ملے گی ،للٖذا جننازیادہ ممکن ہو، اُتنارسول خدا كى زيارت كراول \_ بس ارباب والساب دوسرا شعبه "غيملو االصّالِحات"اس ايك لفظ كى دنيا تني وسيع ب كمل صالح مين حقوق الله بحى ہیں، حقوق الناس بھی ہیں، حقوق الناس میں زندوں کے بھی تق ہیں، مُر دوں کے بھی حق ہیں، دوستوں کے بھی حق ہیں، وشمنوں کے بھی حق ہیں، یعنی حقوق ایمانی بھی ہیں اور حقوق انسانی بھی، ہرطرح کے حق ہیں۔ کارنامہ کربلا ہے اور مولاً کا کارنامہ ہے کہ فقط مرقع مصیب ہی نہیں ہے جوہمیں صرف اشک افشانی ہی کی دعوت دے سکے بلکہ بیشریعت اسلام کا پورا مدرسہ ہے۔ ایسے بخت ماحول میں حسین نے جتنی تعلیمات وینا ہیں ،ان میں ہے کئی کونشنہ محیل نہیں چھوڑا۔ ہرا کیک کوئی مثال پیش کی۔اب" عَمِلُو االصَّالِحَات" کی ونیا کتنی وسیع \_\_ تو حقوق اللہ کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تماز جیسی کر بلا میں پڑھی گئی، ویسی نماز تاریخ عالم میں بھی نہیں پڑھی گئی۔اس کے بعد حقوق الناس، كى نے پكارااورمولًا أس كى لاش مرتبيں سے ہيں؟ حالا نكه مقتل ہے خيمہ كاه كتنى دُور ہے، مجاہد ہوتا تھا دہاں اورمولاً ہوتے تھے يہاں خیمہ گاہ جہاں ہے، دہاں سے وہ پکارتا تھااورامام علیہ السلام یہاں ہے اُس کی لاش پر جاتے تھے۔ یہ کب ہور ہاتھا؟ تین دن کی بھوک پیاس میں، عرب کی دھوپ میں ،عراق کی گری میں۔ ہر مخص اندازہ کرسکتا ہے کہ ہوسکتا تھا کہ کسی کی آ داز پرعیاس سے کہیں کہتم چلے جاؤ ،کسی کی آ داز

رطی اکبڑے کہیں کتم چلے جاؤ۔خدا کا قتم اغلاموں کی صدار عباس چلے جاتے تو بھی اے فخر ہوجاتا، علی اکبڑ چلے جاتے تو بھی اسے فخر ہوجاتا تھر مولا سے کیونکر ممکن تھا کہ حبیب کی لاش پرخود جائیں اور بون غلام ابی ذرکی لاش پر کسی اور کو بھیج دیں جنہیں ، جو بچپن کے دوست کی لاش پر گیا ہے، دہی غلام ترکی کی لاش پر جائے گا، وہی غلام ابوذرکی لاش پر بھی جائے گا۔

اورجوعلی اکبری لاش پر گیا ہے، وہی تُرک لاشے پر بھی جائے گا۔ اب تنتی پیاس مولا کی بڑھ تئی مشقت بڑھ تی ؟ مرحقوق الناس میں بیتفریق نیس مشقت بڑھ تی ؟ مرحقوق الناس میں بیتفریق نیس مشارے ہاں تو اسلام کے مطاب ہیں چھوٹ اور بڑی کی تفریق ہے کہ چھوٹا بڑے کوسلام کرے، بڑا مشتیٰ ہے۔ خیے میں کون تھا جومولا سے چھوٹا نہ ہو مگر جب رخصت معاملہ میں کھوٹے اور بڑی کی تفریق ہے کہ چھوٹا بڑے کوسلام کرے، بڑا مشتیٰ ہے۔ خیے میں کون تھا جومولا سے چھوٹا نہ ہو مگر جب رخصت آخر کیا دوست آخر کرا کت وقت کو اتنا بتا سکتی ہے، میں کہتا ہوں کہ جب ابھی ایک چھوٹی کی قبر بنا کر آ رہے ہیں اور اس عالم میں حقوق الناس کا بیر خیال کد در خیمہ پر کھڑے ہو کر صداد سے ہیں:

"السَّلامُ علَيْكِ يَازَيْنَبُ،السَّلامُ عَلَيْكِ يَامَ كُلْعُوم".

مية ببنول كوسلام موكيا اور:

"أَلْسُلامُ عَلَيْكِ يَاسَكِيْنَةً".

يه بني كوسلام موكيا-

"اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يَالَيُلي، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يَا رُبَابُ".

يه يويول كوسلام موكيا-

"اَلسَّلَامُ عَلَى اللَّوا تِي قُتِلَ ازُوَجُهُنَّ وَاوُلَادُهُنَّ فِي نُصُرَتِيُ".

"اسلام موأن خواتين پرجن كاشو براورجن كوريز ميرى نصرت من جان شاركر محيو"\_

يج ! أم وبب كوسلام بوكيا اورز وجد مسلم ابن عوجدكوسلام بوكيا-اب كيافر ماتي بين:

"اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يَافِضَهُ".

"ارے فضہ المہیں بھی میراسلام ہو"۔

بیصرت فاطمہ زہراسلام اللہ علیها کی کیزہے، فضہ کوسلام ہوگیا۔ یہ ہیں جنو ق الناس، محر بواسخت موقع ہے جوعرض کردہا ہوں،
مجھے ای پرمجل ختم کردینی چاہئے محرا بھی تھوڑا آ کے بڑھنا ہے کہ مولا کے دل پر داغ تھا کہ اسلام اور مسلمانوں ہیں دفن کرنا سب ہے ہم
بات ہے محر ش اپنے ساتھیوں کے لاشے دفن نہیں کر سکا۔ ہاں! احر ام میت جننا ممکن تھا، جہاں تک ممکن ہوا، کسی لاش کو میدان میں نہیں
دہندیا۔ یہاں پر ذرای تفریق ہے، جب تک اصحاب رہے، لاشے اُٹھوائے اور جب دل کے مکڑوں کی ہاری آئی تو خوداً تھائے ،خودلاشے
اُٹھائے ،کی کو شد ہے دیا۔

سوائے اس کے جس کی لاش نہ اُٹھ محتی ہو ورنہ بھلا مولّا جو غلام ابوذر کی لاش کو اُٹھوا ئیں، وہ عباس کے لاشے کو رہے دیں؟ (ماشاءاللہ اجر کم علی اللہ)مجلس ہوگئ ہے، میں جا ہتا ہوں کہ چندالفاظ میں سورۃ کی عملی تفسیر کو پورا کر دوٹ۔

ارباب عزا!احترام میت جتناممکن تھا،اتنا کیا تکرمولا کو بیصد مدرہ گیا کہ فن نہیں کرسکا یکردنیا کو دکھا دیا کہ بیدد کیھو! بیدوت کی مجبوری ہے، تکر بیں اس فرض کو بھولانہیں ہوں،اس لئے ایک جھوٹی می لاش کو دفن کر کے اس فریضہ اسلامی کو بھی ادا کر دوں گا۔ علی اصغر کی لاش کو بے دفن نہیں رہنے دوں گا۔اب آ محے بڑھتی ہے آیت کہ:

"وَتُواصَوُ ابِالْحَقِّ"

"ایک دوسرے کوئل کی ہدایت کرتے ہیں"۔

> مرجيے بى بينا توايك دفعة تر ترائى ہوئى انگلى كو بلند كيا اور حسين كى طرف اشاره كر كے كہا: "اُوْ حِيدِكَ بھلدًا".

> > ''وصیت سیرکداُن کا دامن شدچھوٹے پائے''۔

 بھی ہے، دوسری طرف ان کے ارشاد کی تقدیق بھی ہے۔ اتناوقفہ گزرا ہے کہ بس مولاً پہنچے ہیں تو مولاً بعد میں پہنچے علی علیدالسلام پہلے آھے۔ ہیں علی اکٹر کہتے ہیں:

"يَاابَتَاهُ هَذَا جَدِّي قد سقاني بِكَاسِةٍ إِلَّا وَفِي شُرْبَةٍ لَا اَظْمَعُ بَعُدَهَا".

''اے بابا! بیمیرے دا داعلی سامنے ہیں ،انہوں نے بھے ایساجام پلادیا ہے جس کے بعد میں بھی بیاسانہیں ہوں گا''۔ اس کے بعد ایک جملہ اور کہتے ہیں ،اس کی کیاضر ورت ہے؟ خدا کی تتم ! بینخاندانِ رسول کی فروہیں اور شریعت کے نقاضوں کو بھی جانتے ہیں ،قرآن کی ہرآیت بھی انہیں حفظ ہے۔

گرمحسوں کیجئے کہ بیہ حفظ مراتب کے خلاف ہے کہ بیٹا باپ کو دصیت کرے کہ نثابت قدم رہنا۔ مسلم ابن عوجہ کیلئے آسان تھا حبیب سے کہددینا، علی اکبر کیلئے تقاضائے منزل کے خلاف ہے کہ بیر باپ سے کہیں کہ نابت قدم رہے گردیکھئے، ایک ہی جملے میں فصاحت و بلاغت میں بیلی کا دارث ہے۔

بددوہمیں طے کرتا ہے، ایک طرف باپ کوتیل دی کہ جھے ایسا جام پلا دیا، کہتے ہیں کہ دادا ایک دوسرا جام ہاتھ میں لئے ہوئے ہیں، فرمار ہے ہیں: بدیمرے حسین کیلئے ہے۔ ارے دہ بڑا پیاسا ہے۔ وہ بھی بہت جلد آرہا ہے۔ بد جام اُس کیلئے ہے۔ ویکھئے! کس ادب سانہوں نے ' وَ تَوَ اصَوْ اِبِالصَّبُو'' پُمُل کردیا۔ پس ارباب عزاامصائب کو اتناطول دینامشکل تھا گریس مختفر مختفر مز لیس طے کر کے اس منزل تک پنچا ہوں۔ اب آخری بات اورای پرمجل ختم ، یعلی اکبر تھے، صاحب زبان تھے، بیزبان سے انتہائی ادب کے ساتھ الفاظ جاری کر سکتے تھے گراب جو بے زبان ہے، گروہ بھی قرآن ناطق کا ہزو ہے۔ بولے تھ ہوئے قرآن کا وہ بھی ہزو ہے، باوجو دِ بے زبان کے وہ قرآنی فریشر اور تا ہے ۔ دو آن کا دہ بھی ایکر ایسانہ کے دوقرآنی فریشر اور کے اور کے ایسانہ کی کری وہ ایسے کہ ادھر ٹیرآ تا ہے، وہ محرادیتا ہے۔ بیا نیداز میں ' وَ تَوَ اصَوْ اِبَالصَّبُو'' ہے۔



maablib.org

## شھادتوں سے حسینؑ کی کمر ٹوٹی ھے مگر ھمت نھیں ٹوٹی۔امامِّ مظلوم نے صبر کرکے ثابت کر دیا کہ دنیا میں بے شمار انسان پیدا ھوسکتے ھیں لیکن حسینؑ کوئی نھیں ھوسکتا۔

امام حسین علیالسلام کے سامنے ایک تراز ونصب تھی ، ایک میزان نصب تھی جس کے ایک پلڑے بیس تن تھا، جو بدلنے والی چیز نہ تھی ، دوسرے پلڑے بیس قربانیاں آر بی تھیں اور مولا اپ عمل ہے تابت کررہ ہے تھے کرحن کا وزن میرے نزد یک زیادہ ہے۔ یہ قربانی مجی مجھے گوارہ ہے۔ دوپر اور اس کے بعد تک ایک پلڑے بیس مجھی حبیب ابن مظاہر کی رفاقت آئی ، بھی مسلم ابن توجہ کی وفاداری آئی۔ فیصلے ہوتے رہے ، پھر جب دل کے کلاوں کی باری آئی تو ایک پلڑے بیس وہی حق اسلام اور وین اور دوسرے پلڑے بیس جھیجا اور وہ کون؟ تاسم ابن حق ہوتے وہ تی اسلام اور وین اور دوسرے پلڑے بیس جھیجا اور وہ کون؟ قاسم ابن حق ہوتے وہ تی تی بھی بیاتی نے کہا:

"أيك بيدايسا فكلا جيے جاند كالكزا ہوتا ہے"۔

اب جودشن کی نگاہ میں جا ند کا عکوا ہو، وہ پچا کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ وہ پھوپھی کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ وہ بیوہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ مگر امام علیہ السلام نے دکھلا دیا کہ دیکھوا بیقر بانی بھی جھے گوارا ہے مگر وقاری پر حرف ندآئے۔ جن کوصد مدند پنچے اب ایک منزل آئی کہ ایک پلڑے میں وہی اسلام، دین جن اور دوسرے بلڑے میں وفائے عباس اور مولانے نے اپنے عمل سے ثابت کردیا کہ دیکھو می قربانی بھی جھے گوارا ہے۔ عباس کی شہادت بھی گوارہ ہے۔ بال بال، مرضر ورٹوٹ جائے گی، مگر ہمت نہیں ٹوٹے گی۔ مرشکت ہوجائے گی مگر ہمت شکتہ نہیں ہوگی۔

اوراب اہل عزاا ایک پلڑے میں وقار اسلام اور دوسرے پلڑے میں شاب محمدی۔ رسول اللہ کی ہو بہو جوائی ، حسین نے یہ ت تعارف کروایا تھا: پروردگار ااب وہ جارہا ہے جو صورت اور سیرت ، رفتار اور گفتار میں تیرے رسول کے مشابہ ہے گرحسین نے اپنے عمل سے وکھا دیا کہ یہ قربانی بھی گواہ ہے ، پھر ثابت کر دیا کہ میری ہمت شکت نہیں ہوئی۔ دیکھوا اب دشمن کے علم میں میرے پاس قربانی نہیں ہے۔ صفیل تو سب خالی ہو چکیں ، اب اے کوئی نظر نہیں آتا جے میں بھیج دوں۔ گر دیکھوا میری ہمت ابھی ہے قربانی کی کہ میں وھونڈ کر قربانی لاؤں گا، چاہے وہ گہوارہ کی آغوش ہے ہو، چاہے پھوپھی کی آغوش میں ہو، چاہے وہ مال کی گود میں ہوگر میں قربانی چیش کردوں گا۔ ار باب عزاا یہ دیکھے لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کی ہمت کا کیا ذکر ، اُن کے ہاتھوں میں رعشہ بھی نہیں ہے ، یول بعض وقت کہددیا جاتا ہے کہ مولاً نے بچے کو کا پہتے ہاتھوں پر بلند کیا گریس ہے کہتا ہوں کہ بربنائے واقعہ دیکھتے، کیا مولاً کے ہاتھ کا نپ رہے تھے؟ یا در کھئے! نشانہ جتنا مختصر ہو، اُتنا ہی تیر کا خطا کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر قدم پیچھے ہٹما تو تیر خطا کرتا اگر نہ قدم پیچھے ہٹا، نہ ہاتھ کوجنبش ہوئی، تیر ٹھیک نشانے پر بڑا:

"فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى آيُدِى الْإِمَام". "بَيُامَام علياللام كَ بِاتْعُول يِمْقلب بَوْليا".

maablib.org

## سلام ھو جناب ام لیلیؑ کی عظمت پر،اکبڑ کی شھادت پر بھی قدم باھر نھیں نکالا کہ میریے مولا کی شریعت میں پردہ بھت ضروری ھے۔

مشہورروایت کے مطابق حضرت علی اکبر علیہ السلام کا من مبارک اٹھارہ برس تھا اور بعض علماء کے نزدیک پچیس (۲۵) برس اور حضرت عباس علمہدار علیہ السلام کی عمر بیٹس (۳۲) برس یعنی تقریباً دونوں برابر کے جوان تھے۔ بیس نے کسی کتاب بیس تو نہیں ،عراق کے منبروں پر سنا ہے ، اُنہوں نے کہیں دیکھا ہوگا کہ بیدعباس علی اکبر دونوں جوان اور نو جوان کیے تھے کہ جب مدینہ کے بازار بیس نگلتے تھے تو جب تک سامنے رہتے تھے ، فرید وفروخت موتوف رہتی تھی ، کا روبار سب بند ہوجاتا تھا۔ لوگ دونوں جوانوں کو دیکھنے بیس مصروف رہتے تھے ۔ پچا بیجیتے ایسے برابر کے جوان تھے۔ اب حسین علیہ السلام کے دل کی فبر لیجئے کہ عباس جا بچا اورعلی اکبرسامنے کھڑے ہیں (ماشا واللہ ابتر کہ عباس ہیں رہتا ہے گر بھر لند! آپ ہرجلس میں بیشوت کم علی اللہ )۔ آپ مثاب ہوگئے وفت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے ، ہروفت آپ و بیا ہی اگر کے بیاتے ہیں۔

چنددن کے بعد جناب ہاجرہ نے تبدیلی لباس کیلئے جو پیر بن جسم اساعیل سے جدا کیا تو گلے پرایک کیبرنظر آئی، پوچھا:اے خلیل خدا! یہ کیبر کیسی ہے؟ اب جناب ابراہیم نے خیال کیا کہ اب تو گئی دن گزرگئے، پورا واقعہ بیان کردیا۔ صاحب عقل بی بی تھیں ، تو کل علی اللہ تھیں ، کہا تو پچھ بیس کرنفیاتی اثر یہ پڑا کہ اُسی دن ہے بیار ہوگئیں اوراسی بیاری ہیں دنیا ہے رخصت ہوگئیں۔ بیضور کہ اگرفعہ بین آتا تو میرا بچہ ذنح ہوگیا ہوتا۔ ہیں کہتا ہوں کہ خبر لیجے کیلی کے دل کی ، جب علی اکبر چلے تو کیلی کوئیس بتایا کہ کہاں جارہے ہیں؟ علی اکبر بھی جارہے ہیں گر بیکارنامه ہال کا ، ہوائے زمانہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔

دنیا کردار کے ان پہلوؤں پرغورٹیس کرتی کے علی اکبڑے بیٹا چلاجائے،جس کے مولاً اپنی جگہ کھڑے نہ رہ کیس ہی کیلی نے قدم
خیمے سے باہرٹیس نکالا ۔بس چند جملے اور ہاں! خیمے کے اندربھی جیشائیس گیا۔ در خیمہ پر کھڑی رہیں۔ در پردہ اس طرح کہ جیمے مولاً پر بھی راز
ہے، وہ علم نبوت وامامت الگ چیز ہے، اسباب ظاہر سے مولاً نے نہیں و یکھا کہ لیکل کھڑی ہوئی ہیں۔ صورت واقعہ سے فلاہر ہے کہ لیکل پس
پردہ کھڑی ہیں، امام کی نگاہ سے بھی او جھل ہیں اور اتنائی کارنامہ بہت ہے گرادھڑئیس دیکھتیں جدھرعلی اکبڑ گئے ہیں کیونکہ اُدھرنامحرموں کی
فوج ہے۔ مولاً کے چہرہ پرنظر ہے کہ امام ہی گر باپ کا دل ہے، میرے بیٹے کوکوئی گزند پہنچے گا تو امام کا چہرہ ضرور متنظر ہوگا۔

ہاں ارباب عزاا ایک دفعہ امام کا چیرہ متغیر ہوا اور کیلی نے تزب کر ہو چھا: کیوں مولاً ایمرے بچے کی تو خیر ہے؟ امام نے فرمایا: ہاں ، تمہارا پچہ ابھی سیح وسالم ہے گرایک بڑا نامی پہلوان مقابلہ پرآگیا ہے، وہ سروسراب ہے، میرا پچہ بین دن کا بھوکا بیاسا ہے، جھے اس کے مقابلہ میں علی اکبر کیلئے خطرہ مقابلہ میں علی اکبر کیلئے خطرہ سے معلی اکبر کیلئے خطرہ کیا گاہوتا ہوں کہ جس کو مرنے کیلئے جیجا ہے، اس کیلئے خطرہ کیسا؟ یا در کھے کہ آل جحد مظلوم ہونا پسند کرتے ہیں، مغلوب ہونا پسند نہیں کرتے۔ ایک کول کر ہزار ماریس گے۔وہ اور بات ہے گرعائی کا پوتا کسیا؟ یا در کھے کہ آل جحد مظلوم ہونا پسند کرتے ہیں، مغلوب ہونا پسند نہیں کرتے۔ ایک کول کر ہزار ماریس گے۔وہ اور بات ہے گرعائی کا پوتا کسیا؟ یا در کھے کہ آلی جمد مست بدست مقابلہ میں قبل ہوجائے، یہ مولاً کو پسند نہیں ہے۔فرماتے ہیں: لیلی یہاں کیوں کھڑی ہو؟

بیں نے نانا سے سام کے ماں کی دعا بیٹے (بچوں) کے حق میں قبول ہوتی ہے، جاؤا پے فرزند کی فتح کیلئے دعا کرو۔ حکم امام سے
لیل خیمے کے اندر گئیں گریہ سوچتی ہوئی کہ اگر فقط دعا ہی کروانا ہوتی تو خود دعا کر لیتے۔ یہ جھ سے کیوں کہا؟ محسوس کیا کہ میرا فیمے کے
دروازے پر کھڑا ہونا بھی امام کو پہند نہیں آیا۔ اس لئے احر ام حکم امام میں جائے دعا تو کرلی، پکار کر کہا: اے زمین اسے امرام کلؤم ااے
رباب! اے سکینڈ! آؤ میں اپنے فرزند کی فتح کیلئے دعا کروں گی، لیجئے ہاتھ آٹھا دیے: پروردگار! میر نے فرزند کواس دیمن کے مقابلے میں فتح
دے۔ ابھی دعانا تمام بھی کہ علی اکبر نے اپنے وشن کو تہدیج کیا۔ گرار باب عزا! اب دعا کرکے پھر فیمے کے درواز ، پرنیس آئیں، علی اکبر کی
لاش آگئی گر کیا نے قدم فیمے سے باہر نہیں نکالا۔



maablib.org

# هانی افسوس!جن بالببیوں کی مان کا جنازہ رات کواٹھا تھا،وہ قیدی بن کر روز روشن میں کھلے عام پھرانی جارھی ھیں۔

اب میں أردو میں ایک جملے میں ترجمہ کرسکتا ہوں کہ حمین جمدے ہاور میں حمین ہے ہوں، لیخی آگر میں نہ ہوتا تو حمین نہ ہوتا اور اگر حمین نہ ہوتا تو میں نہ رہتا۔ جس وقت سے حمین پیدا ہوئے ، 3 رشعبان 3 جمری سے لے کر 10 رمجرم 61 بجری تک حمین علیہ السلام رسول سے اور 10 رمجرم 61 بجری سے لے کر قیامت تک رسول حمین سے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک انسان کی بقا واس کے نام اور کام کی بقا سے ہے۔ 60 و بجری میں رسول کا نام خطرہ میں تھا اور کام بھی خطرہ میں تھا، تو اب جس نے اپنی قربانی و سے کر رسول کے نام اور کام کو باتی رکھا، وہ رسول کی بقا کا سب ہے۔ بھی تو اتنا بڑا مقصد ہے جس کیلئے اتنی قربانیاں پیش کی گئیں۔ ایک روز کہہ چکا ہوں کہ استدلال کے وو طریقے ہیں: ایک طریقہ ہیں کہ کہ سب کودیکھو، اثر کودیکھو۔ دوسراطریقہ ہیں ہے کہ اثر کودیکھو۔

ید دوطریقے ہیں، یہاں بھی دونوں طریقے دکھے سے ہیں۔ پہلے بچھ کیہ مقصد کتنا عظیم تھا، اس کیلئے بڑے نورونکری ضرورت ہے، بڑے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اور میں دوسرا طریقہ آپ کو بتا تا ہوں کہ بید دیکھئے کہ قربانیاں کیسی چیش ہو کئیں اوران قربانیوں کو دکھ کر ایس کے بیٹر کے شکیل اوران قربانیوں کو دکھ کر ایس کے بیٹر کا نیاں پیش کی گئیں اعلی اکبڑی جوائی فیصلہ کیجئے کہ کیا بیا تربانیاں پیش کی گئیں اعلی اکبڑی جوائی ایس نیتی کہ کی معمولی مقصد کی خاطر دے دی جائے عباس کا شباب ایسانہ تھا کہ کسی معمولی مقصد کی خاطراس کی قربانی دے دی جائے۔

اوراا دباب عراا آخر میں کہوں گا کہ زینب کی چادرا لیں نہ تھی کہ کی معمولی مقصد کی خاطر دے دی جائے۔ اب میں آپ کواس چاور کی اہمیت بتاؤں کا کہمولا نے ہر قربانی اپنی نگا ہوں کے سامنے چیش کی۔ وہ ہرلا شہ آنکھوں ہے دیکھ سے تھے گریہ چادرنہ نب کی قربانی مولا اپنی نگا ہوں کے سامنے چیش کی۔ وہ ہرلا شہ آنکھوں ہے دیکھ سے تھے گریہ چادر اپنی سے اس کے اس بور ہا نگا ہوں کے سامنے نے گوارہ نہیں کر کے تھے ۔ اب ایک اور موقعہ عرض کروں گا ہزا ولد وز، کر بلا کی تربیت یہ تھی کہ غیرا ہم اشرف پر قربان ہور ہا تھا۔ اصحاب جب، تک زندہ رہے، عزیز ول کی باری نہیں ، اعزہ میں جب تک ایک بھی رہا، اشرف کوکوئی گرزند نہیں پہنچا۔ سب امام پر قربان ہوگئے اور درمیان کی مسافت چیوڑ کرخطا بت نہیں کرنا چا بتا، میں کہتا ہوں کہ اب اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ حسین جس کیلئے خود کوخطرہ میں ڈال وہ ہے کہ دیں تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ اب ایک نازک مرحلہ ہے، مصائب کی منزل وہ ہے کہ راکب ودشِ رسول اب زیمن پر ہے۔

عالم بیہ ہے کہ فوج میں اختلاف ہے کاردوح نے جسم ہے مفارقت کی باابھی زندہ ہیں۔ان میں ہے ایک شق نے بیکہا ، وہ بواشق تھا۔اس کے معنی بیر ہیں کہ دشمن مزاج حسین ہے واقف تھا۔اُس نے کہا کہ میں ایک ترکیب بتا تا ہوں ،گھوڑوں کی باگیس خیموں کی طرف موڑ

دو\_اگرزندہ ہیں تو برداشت نہیں کر عمیں گے۔

ہاں ارباب عزا! بیہ وگیا\_\_\_ گھوڑوں کا رخ خیام کی طرف کردیا گیا۔ مولاً کے کا نوں میں جوآ داز گھوڑوں کی ٹاپوں کی اپنے ے دور ہوتی ہوئی نظر آئی اور خیموں کے زخ کی طرف سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آ دازیں آئیں، جو پچھیں نے عرض کیا تھا، اُس کے پیش نظر اس جلے پڑور کیجئے ، دیکھئے خطرہ مولاً سے دور ہور ہاہے گرمولاً نے جونہی دیکھا کہ گھوڑوں کا زُخ خیموں کی طرف ہے، کہنیوں پرزور دے کر کہا: ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میرے خیموں سے کیا مطلب؟ \_\_\_ ہاشاءاللہ مجلس ہوگئی ہے۔

گر جھے یاد ہے کہ آئ کی مجلس میں سیدالساجد بن علیہ السلام کے مصائب کا پھے تذکرہ ہونا چاہئے۔ بیں کہتا ہوں کہ اب دیکھئے کہ یہ عظیم امتحان کس نے دیا ہے؟ بیہ ہمارے چوشے امام بیں، بیا متحان اُن کیلئے مخصوص ہو گیا اور بیظیم امتحان کس کا تھا اور کتنا عظیم امتحان تھا کہ "
پھوپھی سر ہانے کھڑی ہیں: بیٹا! بتاؤ، خیموں میں چاروں طرف آگ گی ہوئی ہے، تم بتاؤ جل کر مرجا کمیں یابا ہر لکیں؟ میں کہتا ہوں کہ تیر وہ تجو بھی اور جنے حربے ہیں، وہ سب بوے مصائب ہیں، مگران مصائب کی نوعیت کود کیسے، چند جملوں سے زیادہ عرض نہیں کروں گا۔ بید دیکھئے کہ مولاً کو بحیثیت امام پہلا تھم کیا دینا پڑتا ہے؟ بیہ جانشین کے طور پر پہلا تھم وے رہے ہیں کہ پھوپھی! اب خیموں سے نکل جائے۔ ہاں ارباب عزا! اب وہ بیبیاں، جن کی والدہ کا جنازہ رات کو اُٹھا تھا، وہ روز روشن میں اس طرح نگلتی ہیں کہ اُن کے سرکے بال کھلے ہوئے ہیں۔ ارباب عزا! اب وہ بیبیاں، جن کی والدہ کا جنازہ رات کو اُٹھا تھا، وہ روز روشن میں اس طرح نگلتی ہیں کہ اُن کے سرکے بال کھلے ہوئے ہیں۔



## علی اصغرؑ کے بعد سکینۂ پانی کیسے پنے گی ؛دریا بھہ رہا ہوگا، پیاسے منہ پھیرہے بیٹھے ہوں گے کہ اب ھمیں اس پانی کی ضرورت نھیں ھے۔

جناب شیخ جعفر شوستری اعلی الله مقامهٔ نے خصائص حسینیہ میں لکھا ہے کہ کر بلا میں اصحاب حسینی ، اعزائے حسینی جس طرح تین دن کے بیائے جاتھ ، ای طرح تین دن کے بھو کے بھی تھے بلکہ مکن ہے کہ پانی کے بیائے مقدانہ کی ہو گرکر بلا میں سوالی آب تو طرح طرح ہوا ، بیاس کا اظہار طرح طرح ، گربھوک کا نام ایک دفعہ بھی کسی کی زبان پڑئیس آیا۔ اب یہ میں اضافہ کر رہا ہوں کہ بعد میں زیب کبری نے کہا: "فُتِلَ اَخِی جَایِعًا قُتِلَ اَخِی عَطُشَانًا".

"ميرابھائي دنياہ بھوكا أٹھا،ميرا بھائي دنياہے پياسا أٹھا"۔

انہوں نے بیاس کے ساتھ بھوک کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ گرکر بلا میں بروں کا کیا ذکر ، کی بچے تک نے بھوک کا نام نہیں لیا، یہ
کیوں؟ انہوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ بات یہ ہے کہ امام اور اُن کے اصحاب بھی ، اعز ابھی ، باوجودا نہتائے مصائب کے عزت نفس کی
مزل سے بیخ بیں اُڑے۔ پانی کا ما تکنا عیب نہیں ہے ، خود داری کے خلاف نہیں ہے ، راہ گیر بیاسا ہوتا ہے تو اجنبی سے پانی ما تک لیتا ہے۔
اس میں کوئی حرج نہیں ہے گرسوالی غذا؟ یہ بلند نفوس کے خلاف ہے۔ للبذا کر بلا میں پانی کا سوال طرح طرح ہوا اور ابھی عرض کروں گا کہ کس
کس طرح ہوا۔ اُن کا ارشاد \_\_\_ شیخ جعفر شوستری گا ، یہاں تک ہے۔

بڑی بلند حقیقت تک اُن کی نظر گئی۔ گرمیرادل اُس ہے آگے بھی پھے کہتا ہے، میراخمیراس کے آگے بھی رہنمائی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر پانی بھی ان کا بھی کردہ و نیرہ ہوتا تو شایدام علیہ السلام سوال نہ کرتے ۔ پڑنکہ اللہ کی بنائی نہرسا منے تھی ، یہ سوال آب نہ تھا، حقی ق انسانی کیلئے احتجاج تھا۔ یہ کہا اور بھی ہوا اور بیاسا ہوں۔ یہ کہا کہ تھا اسانی کیلئے احتجاج تھا۔ یہ کہا کہ تھا اور بھی سور کی بناء پر عرض کر رہا ہوں کہ خاصمہ کی بھیا ۔ یہ کہا گئی ہوا سے بھی کا موال ۔ اور اہلی عزاا روایت مشہور کی بناء پر عرض کر رہا ہوں کہ جب سوالی آب میں اپنی زبان نے کام نہ کیا تو ہے زبان کی زبان ہے بھی کام لیا۔ پانی کا سوال طرح طرح ہے کیا، جو جو کہا، وہ میں عرض جب سوالی آب میں اپنی ذبان نے کام نہ کیا تو ہے زبان کی زبان ہے کہا حسان کر کے یا دولا نا شان کر بھی نہیں کہا کہ میں نے تھا ہیں گئی بھا ای تھا، اس لئے کہا حسان کر کے یا دولا نا شان کر بھی نہیں بھا تے ؟ یہاں تک کہ سکیت کہا گئی بادیا تھا، اور بیاوگ ہم کو پانی نہیں بھا تے ؟ یہاں تک کہ سکیت کہا کہ یہ جو بھی کا بی کہ دیا تھا، اور بیاوگ ہم کو پانی نہیں بھا تے ؟ یہاں تک کہ سکیت کہا کہ بایا! ہمیں نا نا کے دوسے پر پہنچاد ہے ۔ میرے خیال میں تو یہ سوال کی ہے کہ جب مولاً رخصت ہوگر جارہے تھے تو سکیز نے کہا کہ بایا! ہمیں نا نا کے دوسے پر پہنچاد ہے۔ میرے خیال میں تو یہ سوال

ان کی کم من اور نا دانی کوظاہر کرنے کیلئے کافی ہے گراتی کم من ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بھی پنیس کہا کہ پھوپھی! بابانے تو انہیں پانی پلایا تھااور پیمیں پانی نہیں دیتے ہیں۔

اس گھر کے بچ بھی اسے بلندظرف سے کہ یہ تذکرہ فیس کر سکتے سے میں نے تین دن کے حل اتی کے اور تین دن کے کر بلا کے اور چوقادن کہا کہ دہاں بھی شال تھا اور یہاں بھی چوتھا دن شامل ہے۔ گراب ایک حقیقت کی طرف توجہ دلاؤں کہ کر بلا میں کمی کی حد عطش کب تک ہے، جو پہلے چلا گیا ، اُس کی بیاس جلدی بچھٹی اور جوزیا دہ دیر تک رہا، زیادہ بیاسار ہا۔ اس لئے تر سیب شہداء بیقراردی گئی جمکن ہے آپ نے واعظین سے ساہو گرمیرا جہاں تک مطالعہ ہے، یؤیس ہوا کہ اعزانے جانا چاہا ہوا در اصحاب نے پیروں پرسرد کہ دیے ہوں کہ ہم آپ کوئیس جانے دیں گے۔ کر بلا کے اقد امات تکلفات کے باتحت ئیس ہور ہے تھے میرا تو تصور ہے کہ ولا نے تھم و کر بین نظام تا تکہا گئی ہو گئی ہوا گئی ہوا کہ بھی ہے، جو پہلے گیا ، اُس کی مسافت مصیب شخصہ ہوگئی عطش کا طوفان کر بلا کے آئی بی کہا ہے بھی ہے، جو پہلے گیا ، اُس کی مسافت مصیب شخصہ ہوگئی عطش کا طوفان کر بلا کے آئی بی کہا نہ ہے ساتھ ساتھ سیلا بی دفار سے بردھ دہا ہے۔ گویا مولا میں کہا ، اُس کی مسافت مصیب تی ہوئی ہوئی وارد ہے ، پہلے گیا ، اُس کی مسافت مصیب تی ہوئی ہوئی وارد ہے ، پہلے گیا ، اُس کی مسافت مصیب کے تو ہوئی وارد ہوگرا یا تھا، شب تو ہم نے پانی بلادیا تھا اور اب جب دوست ہوگرا یا ہے تو بہلے جائے کے ویکھ امام کوتو یہ تصور ہوگا کہ جب دشمن فوج کا سردار ہوگرا یا تھا، شب تو ہم نے پانی بلادیا تھا اور اب جب دوست ہوگرا یا ہو اور حاص وہ پہلے جائے کے ویکھ امام کوتو یہ تصور ہوگا کہ جب دشمن فوج کا سردار ہوگرا یا تھا، شب تو ہم نے پانی بلادیا بھی آب ہو اس جب بیاسا ہی کے ویکھ میں البندا بھی آبا ہوں مظام رادر ہمراہن قبین وفیح کو آبا تھا، شب تو ہم نے پانی بلاد ابھی آبا ہوں مقاور وہ ہماں کی ضافت ہو جب ہوگر کے دوست ہوگرا ہوں گئا ہوں مصاب جبیب ایں مظام رادر در ہمراہن قبین وہ مورہ دو ظہر تک دیا ہو

اصحاب میں سے جب تک ایک بھی ہے، اُس وقت تک عزیز نہ جا کیں۔ جب عزیز وں کی باری آئے تو دور کے عزیز پہلے جا کیں،
پرانِ عقیل چلے جا کیں، اولا دِجعفر چلی جائے، پھر بیٹنے جا کیں۔ برابر کا بھائی بعد کیلئے رہے اور یہ جوان بیٹا، روایت مشہور کے مطابق بعد تک رہے۔ یہ کیا ہے؟ سمجھ بیس آیا، یعنی مولاً کوجس کی قوت برداشت پرزیادہ مجروسہ ہے، جس سے شدت وقت کا مقابلہ زیادہ کروانا ہے، اُس کو آخر کیلئے رکھا گیا ہے۔

بسی بارگاہ سید الشہد اویس عرض کروں گا کہ اے میرے مولاً! یہاں تک میں نے سمجھا اور مجمع کو سمجھا یا گراب میری منطق ساتھ چھوڑتی ہے۔ اب میرا فلسفہ ہتھیار ڈالٹا ہے۔ مولاً! بیعباس کے بھی بعد علی اکبڑ کے بھی بعد ، یہ چھ مہینے کی جان ، یہ شنرادہ علی اصغر \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ السام بھی اسے نوادہ بیا ہے ہوں؟

ارے مولاً نے بس اپنا پیش خیمہ رکھا۔ بات تو بظاہرا نتبا کو پہنچ گئی ، اب کر بلا کے بعد جوشہداء ہیں ، ان بیس سب نے زیادہ بیا ہے ہوں؟

تمارے مولا حسین علیہ السلام ، اس لئے باوجود مکہ بہتر (۲۷) بیا ہے تھے ، مگر جب مرشہ پڑھا گیا تو حسین کی بیاس کا۔ سید جادعلیہ السلام بھی کہتے رہے کہ میرا باپ دنیا ہے بیاسا گیا ۔ ادے یہاں تک کر باب نے بھی یہ کہا کہ میرا بھائی دنیا ہے بیاسا گیا۔ ادے یہاں تک کر باب نے بھی یہ پھی یہ وچھا کہ میر ہے ایک کے یہاں تک کر باب نے بھی یہ پھی یہ پھی یہ پھی یہ پھی یہ کہا کہ میرا بھائی دنیا ہے بیاسا گیا۔ ادے یہاں تک کر باب نے بھی یہ پھی یہ پھی یہ پھی یہ پھی یہ کہا کہ میرا بھائی دنیا ہے بیاسا گیا۔ ادے یہاں تک کر باب نے بھی یہ پھی بھی بھی طاقھا یا تبیں؟ ( ماشاء اللہ اج کم علی اللہ )

تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کر بلا کے بجاہرین میں سب سے زیادہ بیا سے امام حسین علیہ السلام ، مگرامام حسین کی بھی

حد عطش عصر عاشور، وبي جس وقت بم آپ فاقت فكني كريستي بي -اس وقت مولًا كي عطش ختم بو چكي ب-

مگریں آپ ہے بوچھتا ہوں کہ زینے کہ بیاس دہیں؟ اُم کلاؤ م کب تک پیاس دہیں؟ اوراہل حرم کب تک پیاے دہ؟

ایک دوایت بھی بھی پڑھی جاتی ہے اور بیں کیا کہوں کہ کتابوں میں کہیں نظر نہیں آتی، وہ زوجہ ُٹر کا پانی لا نا۔ اُرے ٹر اکیلا آیا تھا، اس کے ساتھ زوجہ کہاں تھی؟ میں آپ ہے بوچھتا ہوں کہ یہ کیا اُن کے ظرف شرافت میں اتی گئے اکثر تھی کہ وہ فتح مناتے وقت یہ تصور کرتے کہ ہم انہیں پانی جمیعیں؟ اہل عزا! جو پیاسوں کی طرف آگ جمیعیں، وہ بھلا پانی کہے جمیعییں گے؟ میری جھیمیں جو آیا ہے، وہ یہ کہ پانی بھی آیا ہو گر گیا رہویں گرم کی رات کوئی جوت نہیں، بس انتا ہے کہ عصر کے بعدوہ پہرہ جو فرات پر جیٹا تھا، وہ پہرہ ہٹ گیا، اس لئے کہ وہ شرنیس رہ بسیارہ ویں مرم کی رات کوئی جوت نہیں، بس انتا ہے کہ عصر کے بعدوہ پہرہ جو فرات پر جیٹا تھا، وہ پہرہ ہٹ گیا، اس لئے کہ وہ شرنیس رہ بسیارہ وی کہ دو شرنیس رہ کیا دو سرائی ہوئے کہ کا دار ہوں کہ کہ اسامان آتا ہے تو کیا واقعی آپ کا دل پانی پینے کو چاہتا ہے؟ بخدا اِ حکم شری کی پابندی ہے کہ کامل روزہ نہیں ہونا چاہے، ورنہ پانی چیئے کو کیا ہتا ہوگا؟

اب انصاف بیجے کے فرات بہدرہی ہے گرکیا لیلی کا دل چاہا ہوگا کے بعد جائے پانی پیس؟ کیا اُم کلوم کا دل چاہا ہوگا عہاسؓ کے بعد کہ جائے پانی پیس؟ کیا ہوء حسین کا دل چاہا ہوگا کہ قاسم کے بعد جائے پانی پیس؟ کیا زین ہی کا دل حسینؓ کے بعد چاہا ہوگا کہ جاکر پانی پیس؟ بظاہر تو بات انتہا تک پینے گئی گراہل عز اا میں کہتا ہوں کہ کیا علی اصغر کے بعد سکینے کا دل چاہا ہوگا کہ پانی پیس؟ میرا تو تصور ہے کہ دریا بہدر ہا ہوگا، پیاسے منہ پھیرے بیٹے ہوں گے کہ میں اب اس پانی کی ضرورت نہیں ہے۔



## جناب عباسؑ نے ھاتھ جوڑ کر کھا:مولا! عباسؑ ھر غم سھہ سکتاھے لیکن اکبڑ کی موت کوبرداشت نھیںکرسکتا،اب مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔

یں کہتا ہوں روز عاشور دیکھے، کیا سلم ابن عوجہ کوشق برادران حسین نے زیادہ تھا؟ کیا حبیب ابن مظاہر کوشوقی شہادت حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے زیادہ تھا؟ گھر کیا ہے کہ وہ اتی جلدی شہید ہوئے اور بیاتی دریسی؟ تو کیا جس وقت شہید ہوئے ، تو اُن کا درجہ اُن کا بڑھ جا تا اُن کا جہاد تھا اوران کا رکے رہناان کا جہاد تھا۔ اگر جوش میں آکر یہ سے او نچا ہوگیا کہ جوابھی شہید نہیں ہوئے؟ میں کہتا ہوں کہ اُن کا بڑھ جا نے او تقاضائے شہادت کے خلاف ہوتا اور سب سے بڑا استحان تو حضرت ابوالفسنل العباس کا تھا جو دو مری محرم سے بہتن اور تھے۔ جس وقت نہر سے نیچے ہٹائے گئے ، ہمارے مرشہ نگاروں نے لظم کر دیا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام اُس وقت سے بیتا ب تھے اور انہوں نے عرض کیا گرخوتار بی موانی بارگاہ میں محلی انہوں نے عرض کیا گرخوتار بی رہنا ہے کہ دورن کہ موانی ہوئیں سمجھے تھے ، انہوں نے عرض کیا گرخوتار بی کی تھا ہوں نہ ہوئی کہ جو بی بی نہیں ۔ بیا بھی ایک ہزار ہیں ، ان سے ہمیں نہ نے دیجے ۔ اس کا کومین تاب نہ بڑار ہیں ، ان سے ہمیں نہ نے دیجے ۔ اس کے حب فیے ہٹائے جانے گئے تو جانے کے گئے ہوئی کہ بڑار ہیں ، ان سے ہمیں نہ نے دیجے ۔ ورنہ پھراسے آجا کی کرمو تا ایس منا وہ تھی دیجے ۔ ورنہ پھراسے آجا کی گرخوتار بھی دینے دیجے ۔ ورنہ پھراسے آجا کی گرخوتار ہیں ، ان سے ہمیں نہ کے دیجے ۔ ورنہ پھراسے آجا کی کرمو تا ہوئی ہوئی ہیں دیجے ۔ ورنہ پھراسے آجا کی کرمون کا بیا ہمیں نہ بیاں کی نظر میں ایک ہزار تو تا ہمیں نہ بیا کہ دیجے ۔ ورنہ پھراسے آجا کی گرکہ ہمیں تاب مقاومت نہیں دیے گی۔

بیں نے عرض کیا کہ بیشان کے مطابق ہے حضرت ابوالفضل العباس کی ،کوئی اور جناب حبیب ابن مظاہر یا مسلم ابن موجد بینیس کہد کتے تھے۔ بینو وارد ہیں ،اس لئے ان کی نظر اسباب پر ہے۔ان ہستیوں کواس ہے مطلب نہیں ہے کہ دس ہزار آ جا کیں گے یا دس لا کھ آ جا کیں گے۔انہیں تو فرض کو پورا کرنا ہے۔ تو جب زہیرابن قین نے بیکہا، اس وقت عباس کی نظر تو اماتم کے لیوں پر ہم گئی کہ بیکیا جواب و سے جیں؟ زہیر ابن قین کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیختھر جواب دیا کہ میری شان بینیس ہے کہ میں جنگ کی ابتداء کروں۔ اس انہوں نے اماتم کے جواب کو یوں کہوں کہ گرہ میں بائد ھالیا ورند آ پ ذراعباس کے دل میں دل ڈال کردیکھیں کہ پائی بند ہوجائے اور عباس خاموش رہیں۔ اب بینیس کہتے کہ مولاً !اجازت دیجئے ،ہم جاکر دریا چھین لیتے ہیں۔ جوتن تنہا چھین لے، اس کیلئے تمام اصحاب کی مدو کے ساتھ کیا دشوار تھا؟

مگرامام علیدالسلام کا جملہ یا در ہا۔اس کے تحت پی فلسفہ مضمر ہے کہ اگر پانی پر جنگ کرنا ہوتی تو خیصے ہی کیوں ہٹائے جاتے۔ یا د رکھنے کہ اگراس وقت جہاد ہوجا تا تو واقعہ کر بلاکی تاریخ بدل جاتی کہ پانی پر جھٹڑا ہوا تھا۔حسین پہچا ہے تھے کہ جومیری جنگ ہو، وہ اُصول پر ہوتو جب بپاشدہ خیے ہٹالئے اور جنگ نہیں کی تو پانی بند بھی کردیا تو کیا گل ہے کہ ہم کہیں مولاً ہے کہ ہمیں اجازت جہاد دیجئے۔ بیدہ کہے جو فلسفہ اقدام مینی کونہ جھتنا ہو۔اب آپ ان ہے دل کی کیفیت کا اندازہ سیجئے کہ سینٹہ انعطش کہدر ہی ہواور بیخاموش رہیں اور بیچ خالی کوزے لئے بیتاب پھررہے ہوں اور بیخاموش رہیں اور محد ہاقر" کا کملایا ہوا چرہ دیکھیں اور بیخاموش رہیں۔

مرہاں، بالکل خاموش نہیں ہیں، کویں کھودرہے ہیں لیعنی وہ قوت جو تکوار پرصرف نہیں ہوئی، وہ بیلجے پرصرف ہورہی ہے۔ اب
کہیں پانی نہیں تکاتا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ جنگ وفائے عباس نہیں ہے، یہ خاموشی وفائے عباس ہے۔ چنا نچے تین دن گزرگے، بچوں کی بیاس
پرهتی رہی اورعباس خاموش! یہاں تک کہ اب عسر عاشور تملہ ہوگیا تو صفحہ کا غذ پرتو الفاظ آتے ہیں، لب و لہج نہیں آتا۔ حضور والا! لبحض
چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فلفے اور سنطق ہے بچھ میں نہیں آتیں۔ اصحاب سب خیموں سے باہر ہیں، عزیز سب خیموں سے باہر ہیں گر گھوڑوں
کی ٹاپوں کی صدا پہلے زید ہے کی کا فوں تک جاتی ہے، فضہ سے فرماتی ہیں: جاؤد کھوکہ ہمارے بھائی کیا کردہے ہیں؟ فضہ نے آکردیکھا اور
کہا کہ پاس کوئی نہیں ہے، نماز ظہر کے بعد عمود خیمہ کے ساتھ تکھی کر کے بیٹھ گئے ہیں، فیند آگئی ہے۔ زید ہے آئی جہائی، بھائی!
آئے کھولئے ، تملہ ہوگیا۔

امام علیہ السلام نے آتکھ کھولی، بھائی بہن میں گفتگوہوئی، تب عباس آئے۔ صفحہ تاریخ پر بیالفاظ شبت ہیں کہ مولا حملہ ہو گیا۔ میں
کہتا ہوں کہ کیا بیہ بنلا نے آئے ہیں کہ حملہ ہو گیا؟ اگر بتا نے آئے ہیں تو اتنی دیر میں آئے ہیں؟ اور پھر محل کیا ہے، یہاں تو بہن بھائی میں گفتگو
ہی بہی ہور ہی ہے، بتانے کا محل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بیہ بتائے ہیں رہ ہیں، بیاس دن کی بات کا حوالد دے کر کہدر ہے ہیں کہ مولاً حملہ
ہوگیا، اب تو آپ کے اُصول کو صدمہ ہیں پہنچتا، بے شک اُس دن انداز حاکمانہ تھا، میری شان نہیں ہے کہ میں جنگ میں ابتداء کروں۔ اب
عباس نے جو یہ کہا ہے تو مولاً کا انداز حاکمانہ نہیں ہے کیونکہ اب کوئی اُصول سیرراہ نہیں ہے۔

اب امام کو بیاا ہے ذوق کا داسطہ دیتے ہیں اور پھر حکمت امام علیہ السلام اس کی متقاضی نہیں ہے کہ رات کو جنگ ہوجائے مگر بڑے مشکل کام کو جینے رہے ہیں ، جو جنگ کیلئے ہے چین ہے ، اُسے التوائے جنگ کی درخواست دے کر جینے رہے ہیں۔

خدا کی شم! یہ ہے عباس کی وفا۔ میں کہتا ہوں کہ مولا اس مقصد کیلئے حبیب ابن مظاہر کو بھیج و بیجے ، کسی من رسیدہ فرد کو بھیج و بیجئے ،
عباس جیسے شیر کواور اس مقصد کیلئے؟ دنیا والے صرف غضب کے موقعہ کو پیش کرتے ہیں۔ خدا کی شم! انہیں معرفت عباس نہیں ہے، وہ صرف
جلال کود کھتے ہیں، صبر عباس کو نیس دیکھتے۔ امام بھی جانے ہیں کہ بڑا مشکل کام لینا ہے، خود حسین جانے ہیں کہ عباس سے بڑا مشکل کام لینا
ہے، اس لئے! نداز گفتگو کیا ہے؟ خدا کی شم! مجھے تو علی اکبڑ ہے بھی گفتگو میں بیالفاظ نہیں ملتے۔ اربے خود عباس سے گفتگو میں اس سے پہلے
یہ اس لئے! نداز گفتگو کیا ہے؟ خدا کی شم! مجھے تو علی اکبڑ ہے بھی گفتگو میں بیالفاظ نہیں ملتے۔ اربے خود عباس سے گفتگو میں اس سے پہلے
یہ الفاظ نہیں ملتے۔ طبری کے صفحات برفر ماتے ہیں:

"ارے میری جان تم پر قربان اے میرے بھائی"۔

میں کہتا ہوں ، بس مولاً ! اب جو چاہے کا م لے لیجئے عہائی ہے۔ دیکھئے ، اس دقت بیر حلہ کتنا مشکل ہے ، جو جنگ کیلئے نقاضے کو آیا ہو، اُس کا انداز کیا ہونا چاہئے گرالفاظ اہام کے بعد عہائی کوایک دم اپنے آپ کو بدلنا ہے اور بس اب چلے جارہے ہیں ، دبی زبان سے بھی تو نہیں کہتے کہ مولاً ! اس کا م کیلئے کسی اور کو بھیج دہ بھئے۔ بی نہیں ، یہ تو حکم امام کی کو بدلنا ہے اور بس اب چلے جارہے ہیں ، دبی زبان سے بھی تو نہیں کہتے کہ مولاً ! اس کا م کیلئے کسی اور کو بھیج دہ بھئے۔ بی نہیں ، یہ تو حکم امام کی اطاعت کو واجب جانتے ہیں ، لہذا گئے میدان جنگ کی طرف اور وہاں جا کر کیا کیا سنا؟ ایس با تیں جو ہمارے ذہن کو کھولا دیں ۔ کوئی کہتا ہے کہ مہلت ندی جائے۔

کوئی کہتا ہے کہ آگر کفارترک و دیلم ہوتے تو وہ بھی مہلت مانگتے تو دینا چاہیے تھی ، یہ تو بہر حال مسلمان ہیں ۔ یہ سب با تمیں اور کوئی اقدام نہ ہو جو مصلحت ابائم کونقصان پہنچائے۔ جھے تو بیالفاظ ملتے ہیں کہ بیہ ہایک غیر مصوم فردی عصمت کر دار! آخر میں کا میاب ہوئے اور کہا: اچھا مہلت ہے ایک رات کی اور اب و بھتے ، کہدر ہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا ، معاہدہ ہور با ہے دو جماعتوں کے درمیان ۔ اپ وو اور کہا: اچھا مہلت ہے ایک رات کی اور اب و بھتے ، کہدر ہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا ، معاہدہ ہور با ہے دو جماعتوں کے درمیان ۔ اپ و فلم نمائندے میرے ہمراہ کروکہ وہ جا کرتو بتی کر بی اس التوائے جنگ کی ، تب وہ معتبر ہوگا ۔ چنا نچے دوآ دمی اُدھر سے اپنے ساتھ لے کر حسین کے پاس آئے اور جس تو یہ کہسکتا ہوں کہ ایسے خوش آئے کہ جسے فرات کو فیچ کرے آئے ہوں ۔ رات کو مہلت لگی ۔ دل بے چین تھا گر اطمینان ہے کہ میں نے مہلت لے لیے ہوں رات کی میں اس کے دل ہے ، ایک می رات کی تو و یکھا جائے گا ۔ جب ہوئی اور نظر مرتب ہوا ، ایک مرتب ہوا ایک مرتب ہوا اگر دیکھئے کہ قاسم کا لاث میونے میں وہ کر بی جس سے اب عباس کے دل میں نظر ڈال کر دیکھئے کہ قاسم کا لاث ہوئے ہوئی وہ گئے گئے اس کا در ہیں ۔ اب عباس کے دل میں نظر ڈال کر دیکھئے کہ قاسم کا لاث آجا نے بھون وہٹر کے لاشے آجا کیں اور عباس خاموش کوڑے دیں ۔

خدا کی تئم! بیرسب قربانیاں ہیں جوعکم کے احرّ ام پر ہور ہی ہیں۔ بینفسیاتی قربانیاں ہیں جوعکم کے احرّ ام پر ہور ہی ہیں اور پھر جب عکم لے کر گئے تو کس طرح حفاظت کی؟

آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ نہیں رہے، تب بھی علّم زمین پر گرنے نہیں پایا۔ یس کہنا ہوں کہ اگر اس وقت پکارلیا ہوتا مولاً کوتو شاید سکینہ کو مشک پہنچ جاتی مگرنہیں، ابھی عباس کی ہمت ہے، کم نہیں ہوئی، ایک ہاتھ نہیں رہا تو دوسرے ہاتھ میں علّم بھی مشک بھی اور پھر ششیر زنی اور پھر بھی زُخ خیموں کی طرف۔ ایک پہلو کی طرف توجہ دلاؤں، کیا جب عباس آئے ہیں، بیچے خیمے کے اندر بیٹھے ہیں، یقینا در خیمہ پر ہیں اور نگاہ علّم پر ہے اور علّم آر ہاہے، بچوں کا دل بڑھ درہا ہے۔

ارباب عزاااليك دفعة مكم كرامسين نے مرتقام لى اوركها: اب ميرى توكى كى سكينتہ نے كها: بائے ميرے چيا، بائے ميرے چيا!!

ھرشھید نے گھوڑنے سے گرتے وقت مولا کو بلایا، مگر علی اکبر گھوڑنے سے گرنے تو عرض کی:بابًا جان! میرا سلام قبول کیجئے،اس لئے کہ ان کے ضعیف بابًا کو مزید تکلیف نہ ھو۔ اکبر کو اپنے بابًا کی مظلومیت کا کتنا احساس تھا!!

انسان کونا أمید بھی نہیں ہونا چاہئے ، جینے وقت پر بھی اصلاح عمل کر سکے۔ میں کہتا ہوں کدا ہے بھی کر بلانے ہمارے سامنے پیش کیا محرکی شکل میں کد دیکھو کتنے تقیین جرائم یعنی ہم بہر حال بھول تو نہیں سکتے ہیں ،غور فر ماہئے ، وہ سب کچھ \_\_\_ أس نے راستہ روکا ، وہ بندش آب کا واحد ذمہ دار ہے ، یعنی اگر نہر کے پاس خیمے ہوتے تو پانی بند ہی نہیں ہوسکتا تھا۔ ادھرے جو تھم تھا کہ کسی ایسی جگہ تھم ہراؤ جہاں نہ یانی موجود ہونہ گھاس موجود ہو۔

یہ میں درحقیقت بندش آب کی تنہید تھا۔ پائی بند کرنا ند ہوتا تو ہے تھم بھی ند ہوتا۔ پانی ندموجود ہوتا کہ سوار پیاہے رہیں اور گھاس موجود ند ہوتا کہ گھوڑے بھوے مریں۔ عرب جانتے تھے کہ گھوڑا میدانِ جنگ بیس برابر کا سپاہی ہوتا ہے۔ میدانِ جنگ بیس اپنے سوار کا مددگار ہوتا ہے۔ میدانِ جنگ بیس اپنے سوار کا میدائ ہوتا ہے۔ میدان مقصد بے تھا کہ گھوڑوں کی مددگار ہوتا ہے۔ میدان کے گھوڑ در پر لاتے ہیں اور دشمن کے وار ہے اپنے سوار کو بچاتے ہیں۔ پس مقصد بے تھا کہ گھوڑوں کی طاقبیں سلب ہوں البنداالی جگھ ٹھم راؤجہاں ندیانی ہواور ندگھائی ہو۔

بیئر ہی تھاجس نے اِس علم کی تھیل کی اور خیمے نصب ندہونے دیئے۔ بیس جرم کی تکینی دکھار ہاہوں کہ سکینڈ کی انتطش کی ہرآ واز کر کاس اقدام کی یا دولا تی تقی کہ اُسی نے خیمے نصب ندہونے دیئے۔ایک دن پہلے تک اس راستہ پررہا۔ایک دن پہلے تک اس فوج جس شامل رہا مگر صلاحیت ظرف موجودتھی ،ابھی ہمت اتن ندھی کہ دنیا کو بالکل ٹھکرا دے مگر بجھ رہا تھا کہ غلط راستے پر ہے،اس احساس نے منزل جن کے قریب کردیا۔

خودروداد بعد میں سنائی ورند دنیااس کے وار دات قلب کو کیا جانتی کہ راستے بھراُس کے کیا تصورات رہے؟ ادھرے شرا اَلَوْسُلُحُ امامُّ نے چیش کیس ، ٹرغورے دیکیتار ہااورشرطیس ایسی تھیں جواُ میدافز اتھیں۔ادھرے سردارِفوج عمرا بن سعدنے خط لکھا کہ اب بنائے جنگ کوئی نہیں رہی ،اس لئے کہ امام حسین علیہ السلام یہاں تک تیار ہیں کہ میں ملک چھوڑ دوں گا ، دور دراز کمی طرف چلا جاؤں گا۔اس کے بعد جنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ پہلا تا شرای زیاد کا بھی بھی تھا ، اُس نے اپنے در ہار بیس کہددیا اس خط کو پڑھ کر کہ یہ خط بالکل خیرخوا ہی کا ہے ، جنگ کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ گرتاری بتاتی ہے کہ اس وقت در بار میں شمر موجود تھا۔ اُس نے ایک مفسد تقریر کی کہ خود ابن سعد کی وفاداری کو مشکوک بنادیا۔ اس میں عہدہ کی رفایت کا بھی بواد خل تھا۔ اُس نے کہا کہ میں نے تو خبرین کی جین کہ وہ جا کر حسین علیہ السلام سے ل گیا ہے اور آ دھی آ دھی رات میں گئے تھا گھر ہوں کہ تھا گھر ہوں کہ اور ایس کے الی میں گے۔ الی میک گفتگو ہوا کرتی ہے اور سے بالکل دھوکہ وینا ہے۔ مزید کہا کہ اگر اس وقت حسین قبضہ سے نکل گئے تو پھر بھی دہ ہاتھ نہیں آئیں گے۔ الی فسادا نگیز تقریر تھی کہ خود عمر سعد کے خلاف زبر دست خصہ پیدا ہو گیا کہ وہ سب کو بیو توف بنار ہا ہے اور ای غصہ میں خطالکھا کہ ہم نے تم کو سلے کہ میں میں مطالبہ پیش کرد کہ گفتگو کیلئے نہیں بھیجا ہے کہ اس میں مطالبہ پیش کرد کہ گفتگو کیلئے نہیں بھیجا ہے کہ اس کی سفارش ہمارے پاس کرو۔ ہم نے تو تم کو اس لئے بھیجا ہے کہ بس یہ مطالبہ پیش کرد کہ وہ ہتھیارڈ ال دیں اور غیر مشر و ططور پراطاعت کرلیں۔

یا پھر جنگ کر واورا گرتم تقبیل نہ کرسکوتو ہیں نے شمر کو ہدایت کر دی ہے شمر کو ہدایت بیتی کدا گر دہ قبیل نہ کر سے تو تم سردار تشکر ہوا وہ عمر سعد کا سرقلم کر سے بھتے دینا۔ بیخط و کتابت نوعرم کی سہ پہر تک جاری تھی اور تر برابراً سے خورسے دیکے دیا تھا اوراً مید کرتا تھا کہ پھے نہ پھر تھے ہوتی وہ تھا لیے ہوئے ابن سعد کے پاس آیا تو ابن سعد خط کو سے بودی جائے گا۔ بس بید خط کے ہوئے ابن سعد کے پاس آیا تو ابن سعد خط کو پر حکومورت واقعہ کو بالکل بچھ گیا۔ اُس نے کہا کہ جھے یقین ہے کہ تم نے وہ کا مخراب کر دیا جو بن رہا تھا۔ ایک بردا تاریخی جملہ اُس نے کہا کہ بختے اور ایس کر بیا تھا۔ ایک بردا تاریخی جملہ اُس نے کہا کہ بختے ہوئے ہوا ہوا اِس کے بخدا جسین بیعت تو نہیں کریں گے۔ طری کے دو نسخ ہیں ، عام نسخہ جو چھپا ہوا اِس وقت ہے ، وہ تو یہ ہے کہ ۔

"إِنَّ نَفُسَ أَبِيَّةً بَيْنَ جَنْبَيْهِ".

"أيك ذلت سا تكاركرنے والانفس أن كے پہلوميں ہے"۔

. دلت سے انکارکرنے والا اِہاکرنے والا \_\_\_یتو اُن کی عزت کا اقرار ہے بعنی وہ مجھتا ہے کہ یزید کی بیعت کرنا عزت نِفس کے غلاف ہے۔

طبری کے ایک اور ننج میں ہے، وہ نسخہ چھے گا' رالفاظ چونکہ قریب ہیں ،اس لئے بہت قرین قیاس ہے کہ لفظ''اب' بھی جو بدل کئی ہے:

"إِنَّ نَفْسِ اَبِيْهِ".

أس وقت نقط نبيس موتے تھے، حقيقا تحرير يتى:

"إِنَّ نَفُسَ أَبِيهِ بَيْنَ جَنَيْهِ".

اُس نے کہا کہ وہ بیعت نہیں کریں گے۔ان کے باپ کا دل اُن کے بینے میں ہے۔ میں نے عرض کیا، ہم اے غیر کے سامنے پیش نہیں کر سکتے کیونکہ چھپے ہوئے نسٹخوں میں نہیں ہے لیکن بڑی قیمتی بات ہے کہ بڑی دُور کی بحث کا فیصلہ ہوجا تا۔

میں کہتا ہوں کداس ایک جملے سے کہ بیعت نہیں کریں گے،اس لئے کدأن کے سینے میں اُن کے باپ کا دل ہے یعنی نداُن کے

بات نے بھی بیت کی، ندید بیت کریں گے۔ شمرنے کہا: اِن باتوں سے فائدہ کیا ہے؟ بیہ بتاؤ تقیل تھم کرنا ہے یانہیں؟ جانتا تھا کہ نتیجہ کیا ہے؟ کہانہیں، تغیل تواس پر میں ہی کروں گا۔ جانتا ہے کہ سین کا موقف سیح ہے لیکن کہدر باہے کھیل تھم تو میں ہی کروں گا۔اب اگروہ اس پہلو پڑھل کرتا تو پھروفت صرف ہوتا دو تین دن۔

پھردہ پیغام بھیجتا کہ بیعت کیجے اور پھرآپ انکار فرماتے اور انکار یقیغا فرماتے ہیں لیکن چونکداس نے سے کرلیا کہ بید پیغام بھیجنا کہ دیمت کے افغان ایک دم تعلیہ حمالت ہے، فلط ہے، کوئی فاکدہ حاصل نہیں، للبقرااب اپنی وفاداری فابت کرنے کیلئے عاجلان قدم اُشانا تھا۔ اس لئے بغیر اعلان ایک دم تعلیہ کردیا۔ صلح کی مختلو جاری تھی، اس پس منظر میں ایک دم ہے تعلیہ وگیا۔ امام نے جناب ابوالفہ العباس سے فرمایا کہ ان کے پاس جاؤاور ایک مہلت لے لو۔ اس کی مصلحت امام نے بیفر مائی کہ ایک دات میں عبادت میں گزار نا چا ہتا ہوں۔ اتی عبادتوں کے بعد بھی ان کا دل مجرانہیں ہے۔ گویا اپنی تمریحر کی عبادتوں کو کم مجھد ہے ہیں کہ اس کی آخری دات بھی عبادت کر لیں۔ جو جو کام انجام دیے ، وہ ہمارے سامنے ہیں، جو متان کی برآ مدہوے ، وہ ہمارے سامنے ہیں اور ہماری نظر پر اس طلب مہلت کی قبت ظاہر ہوئی۔ آپ نور فرما ہے کہ بردات اگر شہوتی تو ترکہاں ہوتا؟ بیرات مولاً نے صرف اختیار کیلئے دے دی دوست اور دشمن کو، ورنہ فلد لیمن بہت ہے بعد ہیں گہتے کہ ہڑگائی طور سے چین گروئ ورنہ ہوتھ جاتے۔ میں جنگ شروع ہوگئ، میں مجھن گئے ورنہ ہوتھ جاتے۔

ایے موقعہ پرکوئی ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ندساتھ والوں کی وفا داری نمایاں ہوتی ، ندادھروالوں کاظلم نمایاں ہوتا۔ اس کے ساتھ اُدھروالوں نے اس رات سے کوئی فائدہ ندا ٹھایا۔ ممکن ہے آپ نے منبر پرسنا ہو گر جہاں تک میرا تاریخ کا طالعہ ہے، جن کو جانا تھا، وہ جنا ہے، وہ جنا تھا، وہ جنا ہے۔ مسلم کی شہادت کی خبر من کر چلے گئے تھے۔ اب کر بلا میں جننے تھے، ان میں سے آیک بھی ایسانہیں ہے جس نے ساتھ چھوڑ کر جانا تھا، وہ جنا ہو۔

ہلچل چھٹی۔ تر نے کہا: وہتم نے اپنے محوڑوں کو پانی بلایا ہے؟ تو اُس نے کہا: نبیں۔ تر نے کہا: جاتے کیوں نبیں، پلاتے کیوں نبیں؟ اس طرح اُسے ہٹایا۔ میں کہتا ہوں کہ رہے کہتے پیاس تو یادا گئی ہوگی جس کا خود ذمہ دارتھا۔

آ ہت آ ہت اور آ کے بڑھا اور سجھا کہ اب بجھے کوئی نہیں ویکھ رہا۔ گرکی نے کہد دیا کہ تُر تہاراعالم کیا ہے؟ اپنے حدود شکرے آگر ہے بڑھ چکا تھا۔ کیا حملہ کرنے کا ارادہ ہے؟ بین ابھی فوج تو بڑھ نہیں ری ہے، تم کیے بڑھ رہے ہو؟ کیا تملہ کرنے کا ارادہ ہے؟ بس امائم پر حملے کے تصور نے اُس کے جسم میں تقر تحرا ہوٹ ڈال دی۔ غیرارادی عمل تھا جو خلاف تقید تھا۔ اُس نے کہا کہ تُراگر جھے کوئی پو چھتا کہ عرب میں سب سے زیادہ بہا درکون ہے تو میں تہارا تا م لیتا گریہ کیا؟ میں تہارا بجیب عالم دیکھ رہا ہوں؟ اب پردہ داری ممکن ندر ہی ۔ تُر جو اب میں سب سے زیادہ بہادرکون ہے تو میں تہارا تا م لیتا گریہ کیا؟ میں تہارا تا جو اب دیا کہ کہ کے اور ایک طرف دوز نے ہا اور جھے ہے تو بہیں دیا کہ کہ کہ اور ایک طرف دوز نے ہا دور ان کیا اور اہم ہوسکا کہ بہشت کی طرف جانے کا امکان ہوتے ہوئے دوز نے کی طرف جاؤں۔ یہ کہ کہ گھوڑ نے کوالیا دوڑ ایا کہ حدود لشکرے نگل گیا اور اہم علیا اسلام کے قریب بہنے گیا۔

میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ اس فوج کا ایک آدی دودن پہلے ابن سعد کی طرف ہے پیغام لے کر آیا تھا۔ اس وقت ابوتمامہ
آگے بڑھے اور کہا: کیا مطلب ہے؟ تو اُس نے اپنے الفاظ میں کہا کہ امام کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امام کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امام کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امام کے پاس جانا چاہتے ہوتو تکوار مجھے دے دو۔ اُس نے کہا: سابی اپنی تکوار کی دوسرا آدی مجیجا گیا جس نے ان شرائط کو مانا اور پیغام پہنچایا۔ اصحاب حسین پاتھ ہوگا۔ اُس نے نہیں مانا تو واپس چلا گیا۔ اُس کی جگہ پر ایک دوسرا آدی مجیجا گیا جس نے ان شرائط کو مانا اور پیغام پہنچایا۔ اصحاب حسین ایسے وفادار مجھا دریہ نمایاں شخص جس نے راستہ روکا تھا، وہ بلا مزاحمت پہنچ گیا، اتنا قریب کہ قدموں پر سرڈال دیا۔ بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ ہربات راویوں نے نہیں بتائی ہے، درایہ خور سیجے کہ یہ کے پہنچ گیا۔

میں محسوں کرتا ہوں کدادھروہ حدِنظر کے سامنے آیا اور امام علیہ السلام نے فرمادیا کدرو کنانہیں، دوست ہے، ویشن نیس ور نہ کی اور
کا کیا ذکر \_\_\_ حضرت عباس علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بلاکس رکاوٹ کے حسین کے قدموں تک پہنچ جاتا۔ بس بیمولاً کاظرف عالی ہے
کدروایت میں بیہ ہے کہ اُس نے آکرڈ ھال آگے لے لی۔ پچھ علاء نے لکھا ہے کہ عرب میں علامت تھی کداگرکوئی جنگ کیلئے آتا تو تلوار ہاتھ
میں لینتا تھا اور اگر سرسامنے لے لی ہے تو اس کے معنی بیہ ہیں کہ طالب امان ہے یا کوئی اور پیغام لے کر آیا ہے۔ سپرسامنے لے لی اور میں کہتا
ہوں کہ چبرے کو چھپالیا تھا کہ کیا منہ دکھاؤں، غرض آیا اور قدموں پرسرد کھ دیا۔

میں نے یقین کے ساتھ کہا کہ امام علیہ السلام نے بتادیا تھا کہ دوست آرہا ہے اور اب بیظر فی کریم ہے کہ اس کی شرمندگی کم

کرنے کیلئے فرماتے ہیں: سرتو اُشاؤی تم ہوکون؟ جیسے پہچان ہی نہیں رہے ہیں کہ بیکون ہے۔ اور اب وہ اپنا تعارف کروارہا ہے اور جی کہنا ہوں کہ وہ قر ارداد جرم سنارہا ہے: کیا ہو چھتے ہیں کہ کون ہوں؟ \_\_\_\_وہی ہوں جو تمام مظالم کا ذمہ دار ہے، وہی ہوں جس نے راستہ روکا، وہ ت ہوں جس نے والی نہیں جانے دیا، وہی ہوں جس نے نہرے نیے اُشوائے۔ کیا اس کے بعد بھی میرا گناہ معاف ہوسکتا ہے؟ امام علیہ السلام ہوں جس نے والی نہیں جانے دیا، وہی ہوں جس نے معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے۔ گویا ضانت ہے کہ اللہ کی طرف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نے بغیر کی تمہید کے فرما دیا کہ ہاں ، ہم نے معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے۔ گویا ضانت ہے کہ اللہ کی طرف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ

مولاً نے ایک دفعہ تو فرمایا، اچھاتھوڑی دیر تھبرو۔ اُس نے کہا: حضور! سب سے پہلے روکنے آیا تھا تو اب سب سے پہلے جانا چا ہتا ہوں۔ بس امام نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ذرا تھبرولیکن اُس نے جب بیکہا کہ میری تمنایتی کہ پہلے آیا تھا تو پہلے جاؤں، انہوں نے نہیں روکا۔

میں کہتا ہوں کہ امام کیارو کتے ؟ انہیں احساس تھا کہ جب وشمن فوج کا سردار ہوکرآیا تھا، تب تو پانی پلادیا اوراب مہمان ہوکرآیا ہے تو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں ہے جس سے مہمان کی ضیافت ہوسکے۔ تو اگر پانی نہیں پلا سکتے تو بیاسا بھی کیوں رکھیں۔ لہذا امام علیہ السلام کا مقصد بھی بہی تھا کہ ابھی آیا ہے تو ابھی جائے اور اس سے اصول طے ہوا کہ جے پہلے سراب کرنا ہے، اُسے پہلے بھیج ہیں۔خاص الخاص الحاص بھی بین مظاہرو غیرہ دو پہرتک ہیں اور جب تک اصحاب میں سے ایک بھی عزیز ،کوئی نہ جائے بین بھیجنے کا سب کیا ہے؟

مولاً نے تھم دے کرجیے روکا کہ خبر دارا جب تک اصحاب میں سے ایک بھی ہے، تب تک عزیز کوئی نہ جائے۔ مطلب سے کہ علی اکبر تنہیں کیاحق ہے کہ کوثر پر جا کرمیراب ہوجاؤاور میرا حبیب بیاسار ہے؟ قاسم تم من سہی تکرمیرابوڑھا مجاہد مسلم ابن عوجہ تشند اب رہے اور تم جا کرمیراب ہوجاؤ۔ اس کا سبب کیا ہے؟

اربابِعزا! جب سب اصحاب چلے گئے اور پھرعزیز ،اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر (۲۲) سب بیا ہے ہیں گربی ہاشم کی بیاس سب سے زیادہ ، بی ہاشم جس بھی جو پہلے چلا گیا ،اس کی بیاس بچھ ٹی علی اکبڑوؤ رادل پرداغ تھا کہ بابا کومیری بیاس کا خیال ہے ،اس لئے یہ روایت عوم آپڑھے نہیں ہیں کہ جب بیگھوڑے ہے گرے تو دل پراٹر تھا کہ بابا کومیری بیاس کا احساس ہے تو انہوں نے سلام کیا اور سلام بھی انوکھا نے تمام اصحاب کہتے تھے :

انوکھا نے تمام اصحاب کی آ دازوں سے الگ ، تمام عزیزوں کی آ دازوں سے الگ ، مجھے معلوم ہے کہ کون کیا کہتا تھا ،اصحاب کہتے تھے :

"يَامَوُ لَاهُ اَدُرِكُنِيُ".

"آ تااميري فريج"-

عزيز، جس كاجورشة تقا، وه كبتا تقا، بيتيج كبته تقه:

"يَاعَمَّاهُ اَدُرِكُنِيُ".

"يَاابَتَاهُ اَدُرِكُنِيُ".

"اے بابا!میری خر کیجے"۔

مرانہوں نے بیس کہا کہ اے بابا!میری خبر کیجئے ،انبوں نے کیا کہا ،ابھی عرض کروں گا۔

میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کیوں نہیں کہا: اے بابا! خبر لیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک تو ننگ شجاعت محسوس ہوا کہ جوان بیٹا بوڑھے باپ کو مدد کیلئے بلائے اور پھر یہ بھی احساس ہوگا کہ جو پکارتا تھا، بابا جاھے تھے اور کم سے کم میں ساتھ ہوتا تھا۔ اب میں پکاروں تو کون ہے جو باپ کے ساتھ آئے؟ اس لئے انہوں نے کیا کہا:

"يَااَبَتَاهُ عَلَيُكَ مِنِّي السَّلَامُ".

"اكبابا ميراسلام قبول يجيئ"-

مطلب کیا ہوا؟ کہ بابازجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

بس میں نے اپنافرض اداکیا، جان قربان کردی۔بس اب میراسلام لے لیجئے۔ گرمکن کہاں تھا کہ جوبھون غلام ابوذر کی لاش تک پر گیا ہو، وہ اب شبیہ پیغیبر خداکی لاش پر نہ جائے۔اس لئے امام چلے۔علی اکبڑکو جواپی پیاس کے احساس کا صدمہ تھا کہ باپ کومیری پیاس سے تکلیف ہے تو اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں:

"يَاابَتَاهُ عَلَيْكَ مِنِي السَّلامُ".

"اے ابا میراسلام کیج"۔

"هَلْدًا جَدِي سَقَانِي بِكَاسِ أَوْفَى".

'' يديمر بداداعلي كھڑ ہوئے ہيں،ان كے ہاتھ ميں دوجام ہيں،ايك جام مجھےدے ديا ہاورايا پانى پلايا ہے كہ جس سے پياس بالكل بھر تى ہے۔اور بابا!ايك جام اور ہاتھ ميں ہے،فرماتے ہيں كديد مير سے بچے سين كيلئے ہے،وہ تين دن كا بھوكا پياسا آرہا ہے۔

madbib.org

جب لوگوں کا ھجوم ھوا تو جناب زینبؑ نے رو کر کھا:ھانے میرا پردہ!اپنی بھن کو روتا ھوا دیکھ کر سر حسین نے کھا: زینبؓ! رونھیں، میں قرآن پڑھتا ھوں، لوگ میری طرف دیکھیں گے، تیرا پردہ بچ جانے گا۔

بیں کہتا ہوں کوئی منظر آپ کے سامنے آیا کہ کوفہ ورمشق کا راستہ ہاور مختلف نیز وں پر، بیس تو یہی محسوں کرتا ہوں کہ مختلف قد وقا مت کے قرآن نیز وں پر بلند ہیں قد وقا مت کے قرآن نیز وں پر بلند ہیں اورایک نیز وَ طویل پر قرآن اعظم وہ ہے جس کوسب ہے آگر کھا ہے۔ بالکل صفین کا مرقع ہے جوآج کھنچا ہوا ہے۔ ارباب عزا اانہوں نے کوفہ کے بازار میں نیزے پر بھی ثابت کردیا اپنے نانا کے ارشاو کی سچائی کو کہ دیکھوا ہم سے قرآن بھی جدانہیں ہوتا، سراور گردن الگ الگ ہوگئے۔

لیکن ہم سے قرآن الگ نہیں ہوا۔اس کے گواہ ہیں صحابی رسول زید بن ارقم ،جنہوں نے اپنے بالا خانے پر ہے، جوسرِ راہ تھا، بیسنا کے قرآن مجید کی آ داز آ رہی ہے ادر بیآ یت ہے:

"اَفَحَسِبُتُمُ أَنَّ أَصُحَابَ الْكَهُفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوا مِنُ اياتِنَاعَجَبًا".

''تم سیحصتے ہوکداصحاب کہف کا واقعداس سے زیادہ عجیب ہے تو بینیز ہ پرسر ہےاور زبان پر تلاوت قرآن ہے''۔ دیکھے دنیا کہ قرآن جدانہیں ہوا ،سروگر دن علیحدہ علیحدہ ہوگئے اور اب میں کہتا ہوں کہ وہ بحدہ آخر تھا جوعصر کو ہوا اور بیاس کے تعقیمات ہیں جونیزے پرا واہورہے ہیں۔بہر حال انہوں نے ٹابت کر دیا کہ قرآن ہم سے جدانہیں ہوتا۔

maablib.org

# امامؓ کی پیاس کی حد عصرعاشور تک ھے لیکن زینبؓ کی پیاس کی کوئی حد ھی نھیں ھے۔میریے نزدیک تو جناب زینبؓ نے باقی عمر بھوک وپیاس میں گزاری ھے۔

جب واقعہ کر بلا یاد آئے تو تم یہ کہو کہ کاش اہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے اور اس عظیم کامیا بی کو حاصل کرتے۔ یہ ' کاش ہم ہوتے''،اس کے معنی ہیں مقصد میں اظہار وحدت کے جوشہدائے کر بلاکا مقصد تھا،اس مقصد میں ہم شریک ہیں ۔اس کے معنی ہیں اظہار عزم کہ ہم نہیں تھے اُس وقت، گر ہوتے تو وہی کرتے جو بجاہد ین کر بلانے کیا۔ تو اب ہمارے مولاعلی ابن ابی طالب بلیماالسلام نے جنگ جمل کے موقعہ پراصول بتادیا کہ اس اصول کے ماتھت کر بلا میں وہی فقط بہتر (۲۲) نہیں تھے بلکہ جوجو بعد میں جذبات بھرت و میں میں شریک ہوں، اُن کے ساتھ قیامت تک جو بھی گویا صدائے' فعل مِن فاصِر ینتھ کو اُن کے ساتھ طرز پر لبیک کہتے رہے، وہ سب اجرشہادت میں ان کے ساتھ شریک تتے جو کر بلا والے تنے ۔ اور بہی آشنائے بیتر ارہ جس کی بنیا در پر ہم اور آپ روتے ہیں ۔لوگ کہتے ہیں کہ روتا تو ہز ولی ہوتی ہوتی کی معرکے ہیں شریک شدہونے پر دونا ہو جو اور بہی آشنائی سے بھی کہ درونا ہوتے تو ندروتے ،اگر کر بلا میں معرکے ہیں شریک شدہونے پر دونا ہو تہ وہ وہ دن نصیب نہیں ہوا تو یدرونا ہے۔ یہ دونا اس تمنا کا اظہار ہے کہ آئے ہم وہ تو ندروتے ۔ کر بلا کے مجاہدین رونیس رہے تھے۔ ہمیں جووہ دن نصیب نہیں ہوا تو یدرونا ہے۔ یہ دونا اس تمنا کا اظہار ہے کہ آئے ہم آئی وہ بہار ہے۔ یہ اُس وقت ہوتے آئی اپنا خون اس راہ میں شار کرتے۔

اب وہ سوال کراتی مدت تک چودہ سوبرس گزر گئے ،کہال تک روؤ گے؟ میں کہتا ہوں کداس سوال سے تو میری رگ ول کٹ جاتی ہے۔اتنی مدت کے بعداب تک کیوں رور ہے ہو؟

یں کہتا ہوں کہ جنہیں ہروفت رونے کاحق تھا، آئیس رولینے دیا ہوتا تو شاید بیگر بیاب تک قائم ندر بتا ۔ لیکن جنہیں رونے کاحق تھا، آئیس رونے کب دیا؟ ہمارے امام کورونے والوں کی کی نہیں تھی ۔ زینٹ اورام کلاؤم الی بہتیں ، سیکنڈاور فاطمہ الی بیٹییاں ۔ لیلی اور باب الی ہویاں ، سید ہجا دعلیہ السلام ایسافرز ندرونے والوں کی کوئی کی نہیں تھی گررونے کا موقعہ کہاں ملا؟ ادھر وارث کی خبر آئی ، آدھراشقیا مآگ لیے بویاں ، سید ہجا دعلیہ السلام ایسافرز ندرونے والوں کی کوئی کی نہیں تھی گررونے کا موقعہ کہاں ملا؟ ادھر وارث کی خبر آئی ، آدھراشقیا مآگ لیے کون سب سے لیے کرخیموں کے پاس آپنچے ۔ وہاں تو اپنے پردے کے سلسلہ میں جہاد ہونے لگا۔ ردنے کا وقت کہاں تھا؟ کر بلا میں بیا ہے کون سب سے زیادہ بیت بیٹ کہ بیاس کے بہتر (۲۷) سب بیا ہے تھے گر مرثیہ جب پڑھا گیا ، حسین کی بیاس کا رزینہ نے کہا تو یہ کہا کہ میرے بابا بیا ہے دے برباب نے بھی بہی سوال کیا کہ میرے وارث کو یائی بھی ملا؟ گرموان کی حیوطش عصر عاشور کے بعد مولاکی پیاس ختم ہوگئی۔

وہی جس کے بعد ہم لوگ فاقد فلکن کر لیتے ہیں اور خدا کی تتم! شرع کے دباؤے کرتے ہیں کیونکدان لوگوں نے متی روزے رکھے

تنے،اس لئے ہمیں تاکید کی گئی کداس وقت بچھ کھالوتا کدان کے مل سے شاہت پیدا ندہوورندہم کوئی خوشی سے کھاتے ہیں؟ اُس وقت کوئی خوثی سے پانی پیتے ہیں؟ جب جانتے ہیں کداس وقت وہاں آگ کے شعلے بلندہوئے۔خداک قتم!بیان کے مل سے شاہت سے بیخے کیلئے کلیج پر پھرر کار پانی پیتے ہیں، کلیج پر پھرر کا کر پچھ غذا کھاتے ہیں ۔تو حضور! مولاً کی حدِ عطش عصر عاشورہ ،لیکن اہلِ حرم کب تک بیا ہے رے،امام کی حدیطش میں نے بتادی، زین کی بیاس کی حد کیابتاؤں کدنین کسب تک بیاس اور ہیں؟



ھر مجلس حسین میں آئمہ طاهرین کی ارواج پاک آتی هیں، خاص طور پر جناب سیدہ اپنے مظلوم بیٹے کی مجلس میں ضرور تشریف لاتی هیں اور مؤمنین و مؤمنات کو دعائیں دیتی هیں۔

شہاب الدین زہری ، یہ آئمہ صدیث میں ہے ہیں اور عبدالملک بن مروان کے ہاں اُن کی بڑی قد رومنزلت تھی، کیڑا انتحداد
شاگردوں کے اُستاد ہیں۔ اُن ہے احادیث پوچھی جاتی تھیں اور بیت کی بہت سے تھیقتوں ہے واقف ہے گر چونکہ بادشاہ تک پی تھی تو
آزادی کے ساتھ مفاوات کونظر انداز تونیس کر سکتے ہے۔ لبذا پھر بھی حسب مصلحت بیا کرتے تھے۔ بادشاہ نے اُن ہے پوچھا، اُموی بادشاہ
نے بوچھا کہ کیا آپ سے علم میں ہیہ ہے ، سنا ہے کہ علی مرتفظی کے سر پر جب ضمرت کی ہاور آپ کی وفات ہوئی ہے تو بیت المقدس میں جو بھی
پھراُ تھایا گیا، اس کے بینچ ہے خون اُبل آتھا۔ بیروایت فالبًا عام طور پر گوش زئیس ہوئی ہے۔ بیروایت کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت پر پھڑوں کے بینچ سے خون اُبل رہا تھا، اُس نے کہا کہ کے آپ نے سی ہے؟ یہ بات ہے بھی کہ بیان ٹیس کرنا چاہج تھے، اُس نے کہا کہ میں
پھڑوں کے بینچ ہے خون اُبل رہا تھا، اُس نے کہا کہ کے آپ نے سی ہوگر ہو چھا اور تصدیق کروائی اور جب انہوں نے تھہ ہی کہ کہ دی ایسا ہوا ہے۔ ویکھا ہوں نے سی اُلک سے ہو مشاب کو مقد میں کروائی اور جب انہوں نے تھہ ہی گردی کے بالک سے جو معلوم ہوگیا، اب اس کولوگوں سے بیان نہ بھی گار دیکھا آپ نے کہ فضا کی آب کی کس طرح مصلحت بنی کے بردوں میں
تو کہا کہا چھا بھے معلوم ہوگیا، اب اس کولوگوں سے بیان نہ بھی گار دیکھا آپ نے کہ فضا کی آب کی کس طرح مصلحت بنی کے بردوں میں
جھیسے کر بھر کہ کی بینچ ہیں۔

غرض بدایسے محدثین بیل سے تھے کہ بادشاہ وقت ان سے حدیثوں کی تقدیق چاہجے تھے،اب بدائے ،دل کی گوشے بیل محبتوائل بیت تھی،آئے اورامام زین العابدین سے عرض کیا کہ میرے ہاں شادی ہے، تمنا ہے کہ آپ تشریف لا کیں اور میری عزت افزائی فرمائیں بوا تھا۔ واقعہ نظام ہے کہ بیع عرض کیا،انہوں نے جو یہ کہا تو گویا مجبور ہو کرامام زین العابدین علیدالسلام نے فرمایا کہ بھائی! واقعہ کر بلاکے بعد سے بیس نے شادیوں بیس شرکت ترک کردی ہے۔اس جملہ بیس اتنا موز وگداز تھا کہ کہ میری زبان پر آیا تو آوازیں گریہ کی بلند ہوئیں، چہ جائیکہ صاحب عزاخود اپنی زبان پر بیہ جملے لائے، اس بیس اتنا موز وگداز تھا کہ امین اصرار کی بھت ہی تیس ہوئی کی بلند ہوئیں، چہ جائیکہ صاحب عزاخود اپنی زبان پر بیہ جملے لائے، اس بیس اتنا موز وگداز تھا کہ انہیں اصرار کی بھت ہی تیس ہوئی کی بیات ہوں بی تو قلفہ عزا ہے کہ مرت متعدی نہیں ہے، محلے بیس گانا بجانا ہور ہا ہوتو جبتونیس پیدا ہوگی کہ کیا بات ہوتا ہوں کہ اور کی کہ دروازہ پر زک کر پوچیس کہ کیا بات ہے بعنی ارتم وہ ہو کہ کی بین اگر کی گورے دونے کی آواز آ جائے تو آ ہی کی فطرت مجبور ہوگی کہ دروازہ پر زک کر پوچیس کہ کیا بات ہے بعنی ارتم وہ ہو کہ کی بین اگر کی گورے دونے کی آواز آ جائے تو آ ہی کی فطرت مجبور ہوگی کہ دروازہ پر زک کر پوچیس کہ کیا بات ہے بعنی ارتم وہ ہو کہ کیفیر

متعلق كومتعلق بناديتا ہے۔

بس بہی فلفہ عزاہے، بہی کوشش انسدادِعزا کا فلفہ ہے درنہ آنسوہم بہاتے ہیں، تکلیف لوگوں کوہوتی ہے، ہاتھ ہمارے سینوں پر پڑتے ہیں، دل دوسروں کا دکھتا ہے۔ درحقیقت فلفہ عزا بھی بہی ہے اور فلفہ انسدادِعزا بھی بہی ہے۔

پی دل بین اور اس گھر کرگی وہ بات اورافر دگی نے ساتھ لینی خوتی شادی کی ذرامغلوب ہوگئی ، اعلان ہو چکا تھا، فلا ہر ہے کہ شادی ہوئی محرول پر جواثر ہو چکا تھا، فلا ہر ہے کہ شادی ہوئی اسلام کی خدمت بیں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس حکر دل پر جواثر ہو چکا تھا، تو بچھ عرصہ بین ہو تھی کہ بین مزید اسرار کرتا لیکن میری دلی تمنا ہے کہ آپ ون بین نے گزارش کی تھی اور آپ نے ایسی بات فرمائی تھی کہ بجھ ہمت نہیں ہو تھی تھی کہ بین مزید اسرار کرتا لیکن میری دلی تمنا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لا کیں آپ نے فرمایا: ہاں! اس میرے گھر تشریف لا کیں آپ کے والد برز گوار کی بچل عزا تا تائم کی ہے۔ آپ اس بیل تشریف لا کیں آپ نے فرمایا: ہاں! اس میں ضرور آ کیں گے۔ فلا ہر ہے کہ جب ماحول ایسا ہواور باوشاہ تک سے رابط ہوتو کتنی احتیاط سے سامعین کوچن چن کر اطلاع دی ہوگی ، جو من مراز دار بھی ہوں اوراس گھر کے ساتھ خاص عقیدت بھی رکھتے ہوں۔ وہ مجمع خاص افراد کا ہوا درا مائم وقت ہوئی رتشریف لا نے انہوں نے مرشدا مام کا میر حال میں جگہ دی ، جل اس شروع ہوئی اوراب ذاکر منبر بہا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ابتداء ذکر حسین کی نظم سے ہوئی ۔ شاعر نے مرشدا مام حسین علیہ السلام کا بیر حال۔

میں کہتا ہوں کہ بھی بھی ذاکر مصائب میں بدیمان کردیتا ہے کہل میں حضرت سدہ عالم تشریف لاتی ہیں اور آپ کے ہاتھ میں
دومال ہوتا ہے اور رونے والے کے آنوول کو خشک کرتی ہیں۔ توجب ذاکر بدیمان کرتا ہے تو جمل میں اثر پیدا ہوجاتا ہے۔ بہتو ایک ذاکر
ہے جو بیان کرتا ہے، چہ جا تیکہ صاحب عزاسا سے موجود ہوں تو اب سامعین کے اثر کا عالم کیا ہوگا۔ نتیجہ بدہ کہ ذکر مصیبت شروع ہوا تو کسی
کو اتنا ہوش ندر ہا کہ کون کہاں جیٹا ہے؟ جب ذاکر کا بیان ختم ہوا، انہوں نے سرا تھایا تو دیکھا کہ جہاں بھایا تھا، امام وہاں تشریف نیس
دکھتے۔ پریٹان ہوئے، مجبرا کر اوھرا دھر دیکھا تو بد دیکھا کہ جہاں لوگ جوتے اُتار تے ہیں، وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے آکر
قدموں پر سرر کا دیا، کہا: موت کے وہاں بھایا تھا، آپ یہاں کیوں تشریف لاتے ہیں؟ فرمایا: تم تو ای ججع کو دیکھ رہے ہوجو
تہمارے سامنے ہے، ہیں دیکھ رہا ہوں کہون کون کہاں موجود ہے؟ میری جگہ بی ہے جہاں ہیں ہوں۔



maablib.org

کربلا میں جو بھی شھید ھوا،اس کی مادّی تکلیف اسی وقت ختم ھوگئی لیکن جو زندہ رھا،وہ سخت تکلیف میں مبتلا رھا۔گویاوھاں جینا مشکل اور مرنا آسان تھا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نھیں آسکی کہ مولا نے علی اصغر کو شھادت کیلئے کیوں رکھا، حالانکہ چھ ماہ کا بچہ بھوک و شھادت کیلئے کیوں رکھا، حالانکہ چھ ماہ کا بچہ بھوک و پیاس سے بلک رھا تھا۔

بہت اہم ہیں کر بلا کے بیتین دن! میں کیا کروں، دقی کا دروازہ بند ہو چکا، کوئی آیت نہیں دکھا سکتا، کوئی پوراسورہ نہیں دکھا سکتا،
یہاں جڑا کا ذکر کرنا ہی نہین ہے، یہاں تو بس بیہ کہ دیا کہ اے نفس مطمئنہ! بس آ، جنت موجود ہے، داخل ہواور جنت تیرے لئے بچھ تھوڑی
ہے، تو ہم سے خوش ہے، ہم تجھ سے خوش ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تین دن جو بیاس ہے، اس میں غور کیجئے کہ سب سے زیادہ تشد لب کون ہے؟
کر بلا میں بیاس کی سب سے زیادہ خصوصیت ہیں ہے کہ جو زیادہ وقت تک زندہ رہا، وہ زیادہ پیاسارہا، ای لئے ہر جہاد میں عزیز آ کے بینجے
حاتے ہتھے۔

اصحاب پیچھےدکھ جاتے ہتے مگر کر بلاکی منزل میں ہے ہوا کہ اصحاب پہلے گئے ، عزیز بعد میں گئے ۔ ممکن ہے کسی ذاکر ہے آپ نے شا ہوکہ عزیز وں نے جانا چاہا ہوا وراصحاب نے قدموں پر سرر کھ دیئے ہوں کہ ہم نہیں جانے دیں گے ،ہم اپنے گلے کا ن ڈالیس گے ۔ لیکن میں آپ سے اپنے مطالعہ کی قوت پر ہے عرض کرتا ہوں کہ کر بلا کے اقد امات تکلفات کے ماتحت نہیں ہور ہے تھے، میراعلم بھی بھی ہی ہے اور میرا عقیدہ بھی ہی ہے کہ کر بلا کے اقد امات ایک مقررہ نظام کے تحت ہور ہے تھے۔ ہرگزینیس ہے کہ عزیز وں نے جانا چاہا ہوا وراصحاب نے دوکا ہو۔

حقیقت بیہ ہوگا تھم دے کر کہا تھا کہ خرداراجب تک اصحاب میں سے کوئی ایک بھی ہے، کوئی عزیز آگے قدم نہ برطائے۔ میں کہتا ہوں گویا مولائے کہا بھی اکبڑی تو نہیں ہوسکنا کہتم حوض کوثر پر جا کر سراب ہوجاؤاور میرا حبیب بیاسار ہے۔ قاسمتم کم من سکنا کہتم اپنی بیاس بجھالواور میرے بوڑ ھے اصحاب تشذلب رہیں۔ اب اس نظام کی تا ئید میں میں واقعہ پیش کرتا ہوں۔ اسحاب میں سے جونو وارد ہے، وہ سب سے پہلے چلا جائے ۔ ٹرکو پہلے بھیج دیا۔ خاص الخاص اصحاب دو پر تک ہیں۔ حبیب ابن مظاہر ظہر تک اصحاب میں سے جونو وارد ہے، وہ سب سے پہلے چلا جائے ۔ ٹرکو پہلے بھیج دیا۔ خاص الخاص اصحاب دو پر تک ہیں۔ حبیب ابن مظاہر ظہر تک ہیں اور مسلم ابن عوسید بعد تک ہیں۔ حضور والا اگر کو پہلے بھیج دیا۔ امام کے پیش نظر ہے ہے کہ جب دشمنوں کی فوج کاسر دار بوکر آیا ، تب تو ہم نے ہیں اور مسلم ابن عوسید بعد تک ہیں۔ تو بیاسا کیوں رکھیں؟ لہٰذا ابھی آئے ہو، ابھی جاؤ۔

خاص الخاص اصحاب دو پہرتک ہیں۔اس کے بعد فرزندان مسلم پہلے چلے جائیں۔فرزندان جعفر پہلے چلے جائیں۔عہاس ایسا ہمائی بعد میں جائے اور برابر کا بیٹا، کڑیل جان بعد میں جائے۔اب کچھ آپ نے سمجھا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کی قوت برداشت پر بجروسہ زیادہ ہادر بھس سے مصیبت کا مقابلہ زیادہ کروانا ہے، اُسے آخر کیلئے رکھا گیا ہے۔

گرمولا کی خدمت ہیں وست بست عرض کروں گا کہ یہاں تک میری منطق نے ساتھ دیا، یہاں تک میر نظف نے مدوکی گر مولا الب میری منطق جواب وے گئی ہے کہ اب بین اس کا فلنفر بین بتا سکنا کہ یہ عہائی کے بعد ، بیا جو مہینے کی جان ، آپ نے دعفرت علی اصغر کو تو بس اپنا چیش فیمہ رکھا۔ اس کے بعد جو کہنا ہے ، اس کا تقدیب کہ بہتر (۲۲) ، سب بیاہ ہیں۔ گرسب نے زیادہ تشد لب ہارے امام صین ۔ اس لئے سب بیاہ ہیں گرمر شد جب بھی پڑھا گیا، حسین گی بیاس کا ، سید جاڈ نے بھی کہا: میرے باباد نیا ہے بیاہ گئا ہوں کہ بہتر اس لئے سب بیاہ بیاس گیا، ربات نے بھی پڑھا گیا، حسین گی بیاس کا ، سید جاڈ نے بھی کہا: میرے باباد نیا ہے بیاہ گئا ہوں کہ بیاس کی مدعم عاشور، وہی جس کے بعد ہم اور آپ لوگ فاقد بھی کرتے ہیں۔ اب مولا کی بیاس ختم ہوگئ ہے گر میں آپ ہے پوچھتا ہوں کہ بیاس کی حدعم عاشور، وہی جس کے بعد ہم اور آپ لوگ فاقد بھی کرتے ہیں۔ اب مولا کی بیاس ختم ہوگئ ہے گر میں آپ ہے پوچھتا ہوں کہ نیاس کی حدعم عاشور، وہی جس کے بعد ہم اور آپ لوگ فاقد بھی کرتے ہیں۔ اب مولا کی بیاس ختم ہوگئ ہے گر میں آپ ہے پوچھتا ہوں کہ ذیاب کی بیاس کی حدعم عاشور، وہی جس کے بعد ہم اور آپ لوگ فاقد بھی کرتے ہیں۔ اب مولا کی بیاس ختم ہوگئ ہے گر میں آپ ہے پوچھتا ہوں کرنے بیاس کی حدعم عاشور، وہی جس کے بعد ہم اور آپ لوگ فاقد بھی کرتے ہیں۔ اب مولا کی بیاس ختم ہوگئ ہے گر میں آپ ہو چھتا ہوں کرنے بیاس کی حدعم عاشور، وہی جس کے بعد ہم اور آپ لوگ فاقد بھی کرنے ہیں۔ اب مولا کی بیاس ختم ہوگئ ہے گر میں آپ ہے بیاس کی حدیث کی بیاس کی حدیث کرنے ہیں۔ اب مول کرنے بیاس کرنے ہیاس کی حدیث کی بیاس کی حدیث کی بیاس کرنے ہیں۔ اب مولا کی بیاس ختم ہوگئی ہیاس ختم ہوگئی ہیاں کی حدیث کی بیاس کی حدیث کی بیاس کرنے ہیں۔ اب مولا کی بیاس ختم ہوگئی ہو گر میں آپ کی حدیث کی بیاس کو میں کرنے ہیں۔ اب مولا کی بیاس ختم ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں۔ اب مولا کی بیاس ختم ہوگئی ہوگئی



# آواز انبیاء نہ پھنچی جھاں تلک پھنچی ھیں تیریے خون کی چھینٹیں وھاں حسین

میں کہتا ہوں کہ کردار کر بلا میں مجھے معصوم وغیر معصوم کا فرق نظر نہیں آتا۔ایک بے داغ مرقع کر داری ہے ورنہ معصوم اپنی پاک زبان سے سب کو بکساں طور پر کیوں کہتے:

"بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى طِبُتُمُ وَطَابَتِ الْآرُضِ الَّتِى دُفِنْتُمْ فِيُهَاوَفُزُتُمْ فَوُزًا عَظِيْماً".

میرے باپ تم پر قربان ہوں ،تم بھی پاک ہوئے اور وہ سرز مین بھی پاک ہوئی جس میں تم فن ہو سکئے۔اب معصوم اپنی تمام کارنا مہ ہائے عصمت والی زندگی کے ساتھ کہدرہا ہے کہ:

"يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمُ فَافُوزَ فَوْزاً عَظِيْماً".

" کاشی! بیس تمهارے ساتھ اس کامیا بی بیس شریک ہوتا اور اس عظیم کامیا بی کو حاصل کرتا"۔ ہمیں بھی سکھایا یہی گیا ہے کہتم جب واقعہ کر بلا کو یا دکر وتو پہ کہا کہ:

""يَالَيْتَنَاكُنَّا مَعَكُمُ فَنَفُوزَ فَوْزاً عَظِيْماً".

"كأش اجمآب كساته موت اوراس عظيم كامياني كوحاصل كرت"

میں عرض کرتا ہوں کہ پورے ہمارے رونے کا لیں منظراس جلے میں ہے۔ جھے معلوم ہے کہ اس گریہ کے مقابلہ میں منطق ہے
جس کا م لیا جاتا ہے، فلسفہ ہے جس کا م لیا جاتا ہے۔ طرح طرح کے اعتراضات نفسیات کی روشتی میں بھی کئے جاتے ہیں، تراشے جاتے ہیں،
علاش کئے جاتے ہیں۔ جو جو پہلو بھو میں آتے ہیں، وہ پیش کئے جاتے ہیں۔ ایک بودی مہم ہے گریہ کے خلاف۔ اس میں ایک بات ہے کہ
کہنے والے کہتے ہیں کہ رونا تو ہز دلی ہے، مورتوں کا کام ہے، مردکہیں رویا کرتے ہیں؟ یہ بردلی کی نشانی ہے۔ بعض او قات اندازییان اس
طرح کا ہوتا ہے کہ سننے والا شرماجا تا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ واقعی یہ بردلی ہے۔

گرکوئی شرمائے، میں تو نہیں شرماؤں گا، کوئی جھے ہے کہ یہ بردلی ہے، میں کبوں گا کہ بچھ کے بات بیجئے، کی معرکہ میں موجود رہ کررونا بردلی ہےاور کی معرکہ میں شریک ندہونے پرروناعین شجاعت ہے۔خدا کی شم! ہم حضرت عباس علمدارعلیہ السلام علم ہوتے توروتے ندہوتے، کر بلا میں کوئی روتا ہواد نیا ہے نہیں گیا۔ حبیب ابن مظاہرروتے ہوئے نہیں گئے، مسلم ابن عوسجہ روتے ہوئے نہیں کے ، زہیرابن قین روتے ہوئے نہیں گئے۔ تمام فرز ندان مسلم ، فرز ندان عقیل ، فراندان جعفر اور بھائی بھتے امام صین علیہ السلام کے ، ان

سب میں ہے کوئی روتا ہوائیں گیا۔ قاسم بھی اس وقت تک روئے جب تک اجازت نیس الی اور جب اجازت ال گئی تو ہشاش بشاش چرہ کے
ساتھ گئے۔ ہمارے موالانے ، بے فلک عباس نے جب پیارا تو کر تھا لی ، بے فلک علی اکبری صدا آئی تو بیان بھی کئے ، روئے بھی ہیں ، مر ثیہ
بھی پڑھا ہے ، ان سب کو قابل انکارٹیس بھتا لیکن جب میدان جگ میں کئے ہیں تو تاریخ طبری میں ہے ، اُدھری فوج کا ایک سپای بعد میں
بیان کرتا ہے ، وہی طبری کے صفحات میں آبا ہے کہ میں نے کسی ایسے فرد کوئیس دیکھا کوز خم بھی کھا چکا ہوا ور بہتر (۲۲) داغ بھی اُٹھا چکا ہو، جس
کے عزیز وا قارب اوراولا دسب داغ جدائی دے گئے ہوں اور وہ حسین سے زیادہ مطمئن نظر آتا ہوا ور رہے جملہ ہمارے ہاں روایت میں ہے کہ
جمتنا وقت صرف ہوتا جاتا تھا، مولاً کا چیرہ دمکنا جاتا تھا تو پھر کہوں گا کہ کر بلا میں کون روتا ہوا گیا؟

محرسید سجادعلیہ السلام عمر بحرروئے۔اب و نیا ہمارے رونے کا مطلب سمجھے، و نیا بھی زُخ بدل کریہ ہتی ہے کہ صدیاں گزرگئیں، اب تک روتے ہو؟ اس سے میرے دل پرنشتر لگ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جنہیں بروفت رونے کاحق تھا، اُنہیں رولینے دیا ہوتا تو شایدرونا آج تک قائم ندر ہتا۔

ارباب عزاا حسین کورونے والوں کی کی نہتی۔ زینت واُم کلٹوم ایسی بہنیں، کیلی اور رباتِ ایسی بیویاں، فاطمہ اور سکینہ ایسی بہنیں، کیلی اور رباتِ ایسی بیویاں، فاطمہ اور سکینہ ایسی بیٹیاں، سید سجاد علیہ السالم ایسا فرزند! مگر رونے کہاں پائے؟ اوھروارٹ کی خبر آئی، اُدھراشقیاء آگ لے کرخیموں کے پاس آگئے۔ قدرت نے ویکھا، اُس نے ان کے صبر کی داددی۔ اے لیلی! تو اپنے علی اکبرگوندرو کی لیمن قیامت تک جوان اور تو جوان تیرے علی اکبرگا ماتم کریں میں میں اسلام اسلام کی دروکی اکبرگا ماتم کریں سکے۔ اے دباتِ! تو اپنے بھائی کو ندرو کی الیمن حسین سین کے۔ اے دباتِ! تو اپنے بھائی کو ندرو کی الیمن حسین کی صدائیں دنیا ہیں گونجی رہیں گی۔ " حسین کی صدائیں دنیا ہیں گونجی رہیں گی۔



maablib.org

# جنابِ زینبؑ کے مصائب کو دیکھئے کہ جس پر سب کو قربان کردیا،وہ اسے بھی نہ بچا سکیں۔

میں بار گاہ سیرہ عالم میں خود دست بستہ عرض کروں گا کہ آپ نے بے شک ہر شعبے میں مثال چھوڑی ہے تکرا مے معصومہ عالم! اپ خاتونِّ جنت! اے مخدومہ دوجہاں! آپ کی سیرت کانقص نہیں ہے مگر اللہ نے آپ کوکوئی بھائی نہیں عنایت کیا۔ اس رشتہ کے نقاضے آپ نہیں وکھا تھتی سے البذا جس طرح مربع کے بعد آپ کی ضرورت تھی ،ای طرح آپ کے بعد آپ کی بٹی زینب کی ضرورت تھی۔اس رشتہ کا کلمل نموند حضرت زینب کبری سلام الله علیها، انهول نے اس رشتہ کے تقاضے کر بلا میں پیش کرد ہے۔ ارباب عز ۱۱ میری کیا مجال کہ میں حضرت سید الشہداء کی منزل پرکسی کوآ گے بڑھاؤں، تگر جوواقعاتی فرق ہیں ، وہ کیوں نہ عرض کروں کہ جناب سیڈالشہد اءجس میدانِ جہاد میں تھے اور جس میدان امتحان میں تھے، تو ہرمصیبت میں زینب ساتھ ساتھ شریک تھیں۔ کیاغر بت کے شدائد مولاً نے برداشت کے اور حصرت زینب نے برداشت نہیں کئے؟ کیا روضہ رسول سے روانگی کا صدمہ ہمارے امام کو تھا اور ہماری شنزادی کونہیں تھا؟ میں کہتا ہوں کہ معتبر روایت تو حضرت سیدہ کے متعلق میہ ہے کہ بیت الشرف میں بینی اپنے گھر کے اندر دفن ہو ئیں۔ پہلے تو وصیت میر کا تھی کہ رات کومیر اجناز ہ اُٹھے مگر بعد میں تو جنازہ باہرلایا ہی نہیں گیا۔ بہت متندروایت ہے، میں کہتا ہول کے مولا کیلئے تو مجاز ہے کہ جب اُداس ہوتے ہول گے تورسول اکرم کے سر ہانے چلے جاتے ہوں گے یامال کی قبر پر چلے جاتے ہوں گے لیکن زینت کیلئے تو گھر کے اندر مال کی قبرتھی ، لہذا اُن کیلئے مال کی قبرے جدا ہونا بالکل حقیقت، تو کیا حسین کوصد مدتھا، اُن کوہیں تھا؟ جب سے کر بلا میں آئے، ساتویں سے پانی بند ہوا تو مولا تشذاب رہے اور کیا بہن ے بلبر ہو گئے؟ بلکہ مولاً کی حدعطش عصر عاشورہ ،گرزینٹ تو اس کے بعد بھی پیاس رہیں اور پیبیاں اس کے بعد بھی پیاس رہیں اور کونسا داغ امام نے اُٹھایا ہے جس کوزینٹ نے بیں اُٹھایا؟ کیاعون ومحد کا صدمدا نہی کو ہواتو اُن کے بھانج تھے، اُن کے بینے تھے اور عزیزوں کا جو أن سے رشتہ تھا، وہ ان سے رشتہ تھا۔حضرت عباس علیہ السلام کے جانے سے مولاً کی کمرٹوٹ گئی، زینٹ کا کیا عالم ہوگا؟ مولاً کی کمرٹونی اور زينب كاول أوث كياعباس كے جانے ہے۔

اورعلی اکبرکاصدمہ کیاصرف حسین علیہ السلام کو جوااور اٹھارہ برس تک جس نے بڑی محنت سے پالا تھا، اُسے صدمہ نہیں ہوا؟ اور
بس اہلی عز ااحسین نے تو فقظ عباس اور اُن کے بھائیوں کا داغ اُٹھایا اور زینٹ نے توحسین کا بھی داغ اُٹھایا۔ بیس کہتا ہوں کہ دھنرت زینب
سلام الشعلیبا کے مصائب کو دیکھے کہ جس پرسب کو قربان کر دیا، اُسے نہ بچاسکیں، اس سے بھی جدائی ہوگئی۔معلوم ہوتا ہے کہ ہرمصیبت بیس
حضرت زینٹ بھائی کے ساتھ ،گراہل عز اا جب بہن کے جہاد کا وقت آیا تو بھائی بظاہر ساتھ نہ تھا، اب بھائی کا سرتھا جو کر بلاسے کو فہ ،کو فہ ۔
مقام تک بہن کے ساتھ جلاگیا۔ گربس ایک فرق اور یہ کہ یقینا علی اکبر نے بے شل جہاد کیا، یقینا عباس نے بے نظیر جہاد کیا۔ ہمارے موال نے

جب تلواراً شائي تواس حال بين بھي بيش جهاد كيا۔

یقینا ہرایک نے بےشل جہاد کیا گرخودان حضرات کی بارگاہ میں عرض کروں کدا ہے میرے مولاعبات، اے میرے شہرادے علی اکبر، اے میرے مولاحین ایپ نے بے شک آپ نے بے نظیر جہاد کیا گرجو جہاد آپ نے کیا، وہ خاندانی روایات کے مطابق تھا۔ حزۃ کے وارث یوں جہاد نہ کرتے تو کون کرتا؟ فاتح خیبر کے جانشین یوں جہاد نہ کرتے تو کون کرتا؟ مگر زین جہاد نہ کرتے تو کون کرتا؟ مگر زین جہاد نہ کرتے تو کون کرتا؟ مگر نے جو جہاد کیا، وہ خاندانی روایات سے الگ تھا۔ ارب جس کی ماں کی جنازہ رات کوا شاہواوروہ روز روشن میں شہر بہر ہے۔

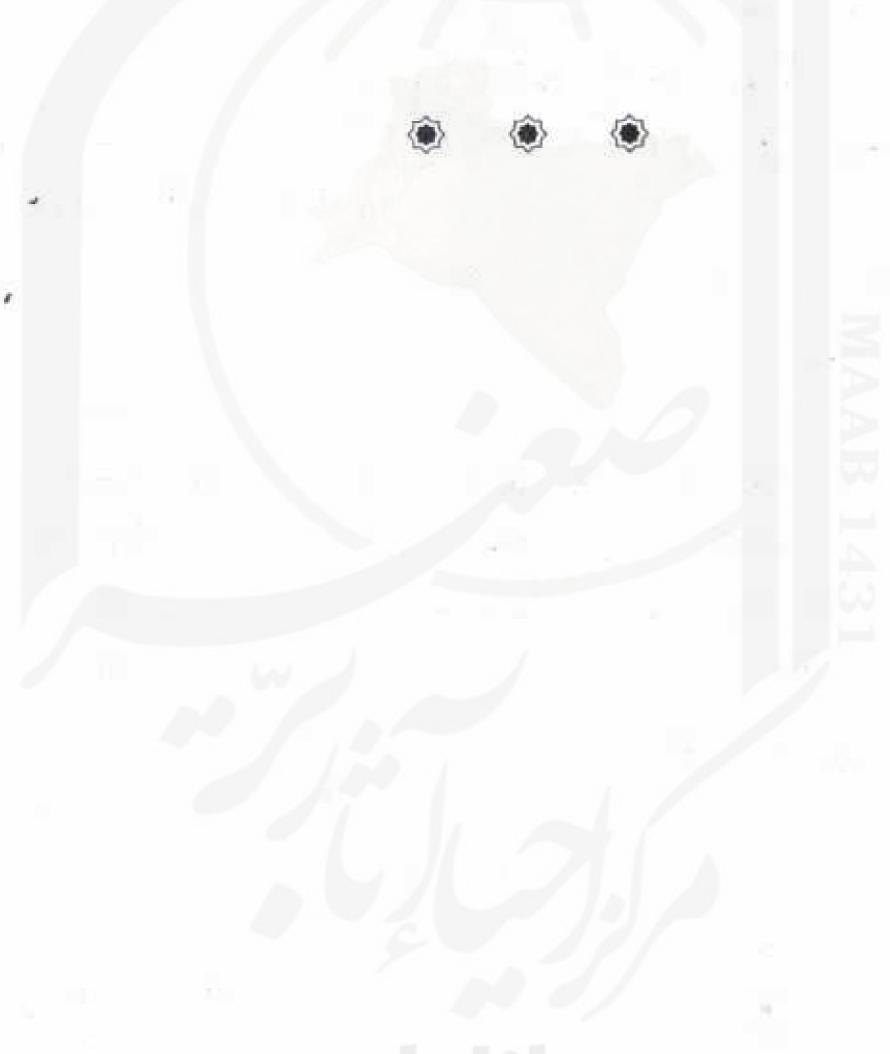

maablib.org

# شھزادہ قاسم نے جب بابا کاوصیت نامہ چچا کے سامنے رکھا تو پھلے بھیجنے کا حق نہ تھا ،اب روکنے کا حق نه رها۔

نہ جانے کب شہرادہ قاسم نے سوچا ہے کہ ہیں میری کم می سنگ راہ ند ہوجائے، کہیں ایسا ند ہو کدمیری کم سی باعث بدنعی، ہوجائے گرخاندانِ رسالت کا بچہ تھا، بےموقعہ سوال کرنے کا کل بھی نہیں ہوتا۔ شب عاشور جب بیذ کرآیا، امام نے اجازت دے دی کہ ان کو مجھ ہے مطلب ہے اور میں تم لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہتم چلے جاؤ۔ دنیائے تاریخ میں ایسے موقعہ پر ایسا خطبہ نہیں پڑھا گیا ہوگا۔ ہمیشہ ايسے موقعول پر جوث جہادولانے والے خطبے برد سے جاتے ہیں۔

تواب جہاد بیان ہوتا ہے، جنت کے تذکرے ہوتے ہیں، دوزخ ہے ڈرایا جاتا ہے۔ یہی ہمیشہ ہوتار ہا ہے لیکن بیانو کھا خطبہ تھا كامام نفرمايا كدد يكهوابيرات تاريك ب:

"فَتَخِذُوهُ جَمَلاً".

اس رات کی تاریجی کواپنامرکب بنالو۔اس مرکب کی پشت پرسوار بوکرنکل جاؤ۔امام کے علم نے ہماری غلط بی کودور کردیا۔ہمیں یہ جملہ ملاہے،آپ نے بھی سناہوگا کہ نو (۹) محرم وہ دن ہے جب امام حسین علیدالسلام پر گھیراڈ ال دیا گیا تھا،محاصرہ تھا، گھر مسجة تھے۔اس ك معنى بير بين كه چاروں طرف سے فوج نے كھيرے ميں لے ركھا تھا۔ خيال بير ہوتا ہے كدرائے بند تھے، غلط بنى رہ جاتى ساتھ والوں كے كرداريس بينصور ہوتا كدوہ تو تيس مح يتے ، جاتے تو كيوكلرجاتے ؟ امام حسين نے اس غلط بى كودُ وركر ديا۔

اب جاری مجھ میں آیا کررائے بند تھ مدد کیلئے آنے والول کیلئے ، لین ساتھ چھوڑنے والول کیلئے رائے بندنیس تھے۔ آپ نے فرمایا که جس کا دل چاہے، چلا جائے اوراس میں ایک احساسِ غیریت ہوتا، للبذا بیہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کدارے میرے عزیزوں کا ہاتھ بھی ا ہے ہاتھ میں لے لولینی کوئی عون وجھ کو اپنے ساتھ لے جائے ،کوئی فرزندان مسلم کواپنے ساتھ لے جائے ،کوئی میرے بھیجوں کو لے جائے ، كوئى عباس كولى عباس كوئى على اكبركو لے جائے۔ مجھے يقين ہے كداكر يہ جملہ حصرت نے ندفر مايا ہوتا تو مجمع ميں سب سے ميلے سلم ابن عوجه كھڑے ہوتے۔ تكرامام نے يہ جمله فرمايا كه جيسے انہيں پريشاني ميں ڈال ديا كه كياجواب ديں؟ جيسے مواتا نے كام بھي اپناسپر وكر ديا۔

اب ہم کہیں کہ جائیں گے یا ہے ہیں کہیں جائیں گے۔اس رکاوٹ کو دُور کردیا عباس نے کھڑے ہوکر، ورنہ ہے جملہ نہ ہوتا تو عباس کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ چونکہ حضرت نے بیے جملہ فرمادیا تو ابوالفضل العباس مجمع میں ہے کھڑے ہوئے اور عجیب انداز بیماتا ہے کہ انہوں نے جب کہنا شروع کیا تو تمام عزیز آواز میں آواز ملارہے تھے کہ کیوں چلے جائیں؟ کیااس لئے زندہ رہیں؟ خدا کی تسم!وہ زه گی ہمیں موت سے بدتر ہے جوآپ کا دامن چھوڈ کر بسر ہو۔ جب عباس کہد پچے اور یہ گویا طے ہوگیا کہ یہ لوگ نہیں جائیں گے۔ تب مسلم
ابن ہو جہ کھڑے ہو ہے اور انہوں نے بیکہا کہ ابھی تو ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے، اگر تلوار نہ ہوتو نیز ہ لیس گے، نیز ہ نہ ہوگا تو کسی اور جہ ہے
ملہ کریں گے، پچھاور نہ رہے گا تو پھر لے لیس گے بعن عمل میں ہے ورائع نہیں ہے۔ جب فرض کا اداکر نامنظور ہوتو جو ذریعہ ہو، اس کو استعمال
سریں گے۔ یہ سلم ابن عوجہ نے کہا۔ اس کے بعد زبیرا بن قین کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا: ارب بیتو ایک دفعہ کی موت ہے، اگر ستر دفعہ
مارے جائیں اور لاش جلادی جائے اور خاکسر ہوا میں منتشر کردیا جائے اور پھر زندہ کئے جائیں تو تمنا بیہ ہوگی کہ آخری دفعہ بھی جان انہی قدموں پر شار ہو۔ سب نے کہ دیا کہ ہم نہیں جائیں گ

یں کہتا ہوں کہ خدا کی تھم اِیدونیا کی زندگیاں واپس کردہ ہوئی ہے، ایسی جھی نہیں ہوئی کہ مولاً ان کی زندگیاں واپس کردہ ہوئی ہے، ایسی جھے کہ جھے تہاری زندگیوں کی خرورت نہیں ہے اور وہ پھر حمین علیہ السلام کے قدموں پر ڈال رہے تھے کہ اگر آپ کو ہماری زندگی کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی اس زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ طے پاگیا کہ کوئی نہیں جائے گا تو قائم کھڑے ہوئے کیونکہ مدت سے تر دوتھا، اب کل ہوگیا اس تر دور کرنے کا اور اطمینان عاصل کرنے کا۔ مدت سے جو پریشانی تھی اپنی کم تن کی وجہ سے، اس لئے کھڑے ہوئے کہ کیوں پچا جان ! ہمرانا م بھی دفتر شہداء ہیں ہے؟ ہیں نے محسول کرلیا کہ یہ کیوں پچ چھ رہے ہیں؟ معاذ اللہ بمولاً نہیں محسول کر سکتے تھے؟ سمجھے کہ کم تن کی وجہ سے یہ دوتر پہلے تو ایک سوال کرلیا ان کی کم تن کی بناء پر کہ و نیا ہے ہوئے کہ اس بچے نے بچھنے ہیں نا وائی کی بناء پر ایک بات اسپنے بچا سے پوچھی ہے۔ یہ پچا اسل معاملہ بھی تی نہ تھا تھی ہوئے کے بوچھی ہے۔ یہ پچا اسل معاملہ بھی تی نہ تھی اس کے مولاً نے ایک سوال کرلیا کہ بیٹا! جواب بعد ہیں دول گا، یہ بتا ؤ:

"كَيْفَ الْمَوْثُ عِنْدَكَ".

"تہارےزو یک موت ہے کیسی چیز؟"

بس بچرمعرض متحان میں آگیا، فور آبلاتو قف جواب دیااور ایساجواب دیا جو حکما ہے اور دائش مندوں نے نہیں دیا۔ارسطوکا کلام بھی ہم نے ساہموت کے بارے میں،افلاطون کا کلام بھی ساہے گر کس نے موت کا مز ہنیں بتایااور بتایا بھی ہے تو تلخ بتایا ہے۔ شہراد تے نے جواب اتنااو نچادیا ہے کہ و نیا کے حکما ہے نے نہیں دیا۔ گرمحسوں سیجئے کہ شہراد تے کے جواب میں کم کی فیک رہی ہے۔ اس سے بڑا کوئی یہ تشبید نہیں وے سکتا، کہتے ہیں: پچاجان!ارے آپ کیا ہو چھر ہے ہیں؟

"اَلُمَوُتُ اَحُلَى مِنَ العَسَلِ".

"موت توشهدے زیادہ میٹھی چیز ہے'۔

معلوم ہو گیا شنراد کے کا ذوق کہ شہد بہت پسند تھا۔ کہتے ہیں وہ موت شہد سے زیادہ پیٹھی چیز ہے۔بس مقصد حاصل ہو گیا،اب مولاً کوسوال کا جواب دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں ذراغور سیجئے جو وجیرتر قاد ہو،اس کی قریب تر مثال پیش کر دی جائے تو اطمینان ہوجا تا ہے۔ بچہ سے کہد رہا ہے کہ میرانا م بھی ہے یانہیں؟ وجیرتر قرد کمنی ہے تو اس لئے ضرورت ہوئی کہ مولاً فرما ئیں:ارے قاسم ! کل تو وہ دن ہے کہ تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی راہ خدا میں قربان ہوگا۔ جومقصد مولاً کا تھا، وہ بالکل پورا ہوگیا۔ قاسم کوا پنے لئے اطمینان ہوگیا گرعلی اصغرگا جونا م لیا تو ذہن دوسرے پہلو کی طرف چلا گیا۔ گھبرا کر کہنے گئے کہ کیول چچا! کیا اشقیا ہے بھول کے اندر آ جا کیں گے؟ بس اب مولاً نے شنراد سے کا امتحان زیادہ نہیں لیا۔

میری زندگی بیس توبیریجال نبیس ہے، میں خود ہاتھوں پرعلی اصغرّلا دُن گا پختصرطور پر کیفیت شہادت بیان کی۔بس ار باب عزا! رات کوتو اطمینان حاصل کرلیا مگررو نه عاشور چونکه اطمینان ہوگیا بچین کی طرف ہے، جب تک اصحاب جارہے تھے، تب تک نہیں کہا۔خاندان ہ رسالت كابچه به مرجب عزيزول كى بارى آئى تو فرزندان مسلم جانے لكے، قاسم نے كہا: چچا! جميں اجازت د يجئے فرزندان جعفر جانے کے، کہنے گئے کہ چیا! جمیں اجازت دیجئے۔ گراب مولا میٹیس فرماتے کہ ابھی نہیں بلکہ ہردفعہ جواب میں فرماتے ہیں جمہیں کیونکر جمیجوں؟ لینی جیے شنرادئے کیلئے ایک معمد بن گیا۔ رات کوتو اطمینان دلا پھے تھے گراجازت تو دیتے ہی نہیں ، کروں کیا؟ دیکھئے اجازت کتنی ضروری شرط ہے،اجازت نبیں دیتے،کیا کروں؟ میں کہتا ہوں کہ اجازت کیونکر دیں؟ شریعت اسلام میں بچہا پی ذات کا مالک نہیں ہے۔ بچے کا مالک باپ ہے یا دادا، بہال نہ باپ موجود ہے، ندداداموجود ہے۔وہ امامت کاعلم تھا جس کی بناء پر خبردے دی تھی اور بیآ نین شریعت ہے جس کی بناء پر بے بی کا ظبار کررہے ہیں۔ا تناا نکار کیا،اتنا اٹکار کیا،اوراصراراُن کا اوراُن کا اٹکارا تنابڑھا کہ بچہنا اُمید ہوگیا۔تھک کرایک عمود خیمہ ے لگ کر بیٹھ گیا۔ کوئی مرنے سے کیاا تنا تھیرائے گا جو یہ جینے سے تھیرار ہا ہے؟ کیا کروں ، کیا کروں؟ ایک مرجبہ یاد آیا کہ بیری ماں نے بیان کیا ہے کدمیرے بابانے دنیا سے جاتے وقت میرے باز و پرایک تعویذ باندھا تھا اور بیکہا تھا کہ جب بخت وفت پرکوئی مشکل مزل آئے تو اس تعویذ کو کھول لینااوراُس پڑمل کرنا۔ جب انہوں نے اپنے دل ہے پوچھا کہ کیوں قاسم !اس سے بڑھ کر کوئی سخت وفت ہوسکتا ہے؟ ضمیر نے کہا کہاس سے بخت وقت کوئی نہیں ہوسکتا۔ تعویز کو کھولاتو دیکھا کہاس میں لکھا ہے کہا ہے اس تعویذ کوتم اُس وقت کھولو کے جب تمہارا چپازغدُ اعداء ميں گرفتار موگا۔اے قاسم اہم ميري طرف ہے ميرے بعائي كي نصرت كرنا۔بس قاسم كو پچھ كہنا نہيں تفا۔وہ تعويذ لےكر آ گئے، وہ نوشتہ امام کے سامنے پیش کردیا۔ میں کہتا ہوں کہ اب مولا کے دل کی خبر لیجئے ، ابھی تک بھیجنے کاحق ندتھا اور اب رو کئے کاحق ندر ہا۔ یے کو گلے ہے لگا کرا تاروئے ، اتاروئے کہ\_

### امام حسین اصغر کے لاشے کو درخیام پر لاکر سات مرتبہ آگے بڑھے اور سات مرتبہ پیچھے ھٹے کہ رہاب سے کیا کھوں گا؟

بخدا! میرے نزویک کر بلاکاشش ماہد بچہ جو ہے ، اُس کی شرکت نے پورے مجاہدین کر بلاکیلئے بے خطا ہونے پر مہر تقد اپن شبت کردی۔ جب تک عباس آئے ، دنیا کہہ سمتی تھی کہ تلوار نہ ہی ، نیز ہ لے کرآئے تھے ، دنیا کہ جب تک عباس آئے ، دنیا کہہ سمتی تھی کہ تلوار نہ ہی ، نیز ہ لے کرآئے تھے ، دنیا کہ جب تک عباس آئے ، دنیا کہہ سمتی تھی کہ تلوار لے کرآیا تو جگ نہ کرتے تو کیا کرتے ؟ ارے قاسم! کم من بچہ ہی مگر تلوار لے کرآیا تو جگ نہ کرتے تو کیا کرتے ؟ ارے قاسم! کم من بچہ ہی مگر تلوار لے کرآیا تو جگ نہ کہ کہ تھی تھر شیر وں کا شیر ہے ۔ وہ بچہ بھی تو ای خاندان کا ہے ، جنگ نہ کرتے تو کیا کرتے ، لیکن جب علی اصغر آگئے تو اب دنیا این ظلم کی کوئی تو جیہ نہیں کر کئی ۔

دنیاا ہے ظلم کی کوئی وجہ نہیں بیان کر سکتی۔ارے بیرکنی تلوار لے کر گئے ہیں؟ بیکونسا نیزہ لے کر گئے ہیں؟ ان کے پاس بس ایک زبان بے زبانی ہے۔ارے جب ان پر تیرستم رہا ہوا تو پہنہ چلا کہ جتنے تھے،سب ہے گناہ تھے، جتنے تھے سب بے خطا تھے۔جھے حسن وحسین کی مبلاد میں شرکت نے بتا دیا کہ جتنے مجاہدین ہیں،سب بے خطا ہیں۔

سیا ہے ظالم ہیں کہ جب ایک بچے کو تیرسم کا نشانہ بنا کتے ہیں تو کسی اور پر بیظام کریں تو ان سے کیا جید ہے؟ اس بچے کی شرکت نے فیصلہ کردیا۔ ہیں کہتا ہوں کہ اس بچے کی اہمیت کو صوب کیجئے۔ شہزاد سے کی عمر کا نام کا جزو ''ششاہ''، چھ مہینے شہزاد سے کی عمر ہے۔ محرم ہیں شہادت ہوگئی تو چھ مہینے ہی تو ہوئے۔ پھی بھی آیا، میری بھی ہیں تو بھی آیا کہ جیسے بعثت رسول گنتظرری ان علی کے ایک عمر تک چہنچنے کی، ویلے بی امام حسین علیہ السلام کا اقدام عمل منتظر بہاس علی کے دنیا ہیں آنے کا۔ بس ادھر علی اصغراد نیا ہیں آئے، پیتے ہیں چلتا کہ کتنے دن کے سے کہ مولا نے سفر غربت اختیار کیا اور جس ہو یہ کول کا منواختیا میں کہتا ہوں گدان کی عمر کی اب ایک ٹی حد شروع ہوگئی۔ اب ایک جملہ ہے، ظاہر ہے کہ نہ مہی کو بڑھا اور ایک علی اسٹر تھا اور ایک علی اصغرافی اور ایک علی اسٹر تھا اور کر بلا کے دن تک ہمیں معلوم ہے کہ ایک علی اسٹر تھا اور ایک علی اسٹر تھا اور کر بلا کے بعد جوعلی اکبر کی عمر ہے۔

بس اہلِ عزا! ایک مزید اہمیت پر بنائے ترتیب کر بلا کہ ترتیب کر بلا پیتھی کہ اصحاب سب سے پہلے چلے جا ئیں ،عزیز بعد میں جا ئیں۔عزیز وں میں بھی دور کے عزیز پہلے جا ئیں ،علی اکبر بعد تک رہیں ،عباس بعد تک رہیں۔اس سے بیہ بھے میں آتا ہے کہ جس سے شدت دفت کا مقابلہ زیادہ کروانا ہے ، اُسے بعد کیلئے رکھا ہے۔بس بارگاہ مینی میں بیعرض کرنا ہے کہ عباس کے بھی بعد ،علی اکبرے بھی بعد ، بیہ چے مہینے کی جان ، بیشنراد وعلی اصغر جیسے مولاً نے اپنا پیش خیمہ رکھا۔ان کے بعد بس خود مولاً میدان میں گئے ہیں۔بس اس شہادت کی ایک خصوصیت پیش کرنا ہے۔ہمیں تاریخ کر بلا میں تر دّ دکا کوئی وقت نہیں ملتا۔

غم اور ہے، رنج اور ہے، صدمداور ہے گرجس کا نام تر دّد ہے، ایک وقت بھی نہیں ملتا کہ جب کمی کل پرتر دّد ہوا ہو گربس بیا یک منزل ہے، بیر دّد کونسائحل ہے؟ تر دّواس وقت ہوا ہے جب لائے تھے بچے کواورا ب ہاتھوں پدلاش ہے۔ آپ سب عمل عاشور کے پابند ہوں گے۔ عمل عاشور کی دوتر کیبیں ہیں: ایک ہیں تو سومر تبد صاوات اور سومر تبدلان ہے، ایک دوسری ترکیب ہے کداس ہیں سات مرتبہ آگے برعتے ہیں اور زبان پر ہوتا ہے:

"إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

حدیث بیں یہ ہے گرعلاء نے کہا ہے کہ یہ شہیہ ہے کمل حسین کی اور یہی منزل ہے تر قد کی کہ جب علی اصغر کولائے ہیں تیر کھانے کے بعد تو مولاً چاہے ہیں نہے کے اندرجا کیں گر پھر خیال آتا ہے کہ رُباب ہے کیا کہوں گا؟ علی اکبر کیلئے کوئی تر دونہیں ہوا کیونکہ لیا جا تی تھیں کہ کہاں جارہے ہیں ،اب اس سے کیا کہیں؟ اب تر دد ہے کہ کیا کہوں گا؟ تو جے طب ابرا آبی میں سیعدد بھی کچھ میراث بناتھا کہ جنتی وقعہ ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان سی کی تھی، وہی سات مرتبہ مولاً خیمے کی طرف بو ھے اور پھر چھے ہو۔ ای طرح مولاً جھی کی طرف بو ھے اور پھر چھے ہو۔ ای طرح مولاً جھی چاہتے ہیں کہ جے میں جا کمیں ، جال اس جا کی مولاً کھی چاہتے ہیں کہ خیمے میں جا کمیں ، جا کی مرکز ہے ہمت نہیں ہوتی ۔ بس جب سات مرتبہ آب کہ بات مرتبہ آب ہے ہیں خیمے میں جا کمیں مرکز ہیے ہمت نہیں ہوتی ۔ بس جب سات مرتبہ آب کہ اور بات کہ اب ول کو مضبوط کرکے خیمے کے اندرقد مرکھا اور کہا کہ کوئیں گیا، بس جس حال سات مرتبہ آب کی ووئیں دے دیا اور دباب نے چہرہ پر نظر کی ۔

خدا کی متم ایدوہ ہیں جنہوں نے اس خاندان میں بہوہونے کی عزت رکھی ہے کدربات نے معصوم کو گود میں لیااور جو کیفیت میں صدیوں بعد محسوس کررہا ہوں، ربات نے بھی اُسے محسوس کرلیا کہ مولا جیسے جھے سے شرمندہ ہیں۔ایک جملہ کہا، آج آپ اس کیفیت کا اندازہ سے بچتے ،ایک جملہ کہا ہے جومر ثیہ بھی ہے اور گویا حسین کی طرف سے عذرخوا ہی بھی ہے، کہتی ہیں :

"يَابُنِيَّ آمِثُلُکَ يُنْحَرُّ".

" كيول منية! كياتمهارااليا بهي ذيح كياجاتا ٢٠٠٠"

مرثيرة بن عربين كہتا موں كدكويا كهدرى بين كدمولا إشرمنده ندموجائے۔ارےكوئى كوئى بيسوچ سكتا ہے كديہ تيجه موكا -كبين

ال عمر كر بجول كوتيرلكا ياجاتا ہے؟



# مقصدِ حسین کواجاگرکرنے کیلئے کوفہ وشام کے درباروں اور بازاروں میں جاکر جوکردار زینٹ اور سیدِ سجاد نے ادا کیا، وہ قیامت تک کوئی بھی ادا نہ کر سکے گا۔

اوگ کہتے ہیں کہ بہتر (۷۲) کونوج کیوں کہاجاتا ہے؟ کہیں بہتر (۷۲) کی نوج ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مولا اگران کونوج نہ ہے تھے کہ یہ کیا ہیں؟ جس طرح وہ ہزاروں کی تعداد میں سے تھے ان میں مینہ تھا، میسرہ کہوئی تعداد بہتر (۷۲) ہو، ارے زیادہ سے زیادہ تلاش کیا جائے تو ڈیڑھ سو نگلتے ہیں، تو جہاں یہ تعداد ہو، وہاں اندازہ کرسکتا ہے کہ جہاں جموئی تعداد بہتر (۷۲) ہو، ارے زیادہ سے زیادہ تلاش کیا جائے تو ڈیڑھ سو نگلتے ہیں، تو جہاں یہ تعداد ہو، وہاں میں کہتے آ دمیوں کا ہوگا؟ مگرہ ہو تاریخیں دیکھ لیجے، سب سے قدیم تاریخ طبری ہے میں ہارے باتھوں میں جس میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ دہ سب سے پہلامورخ ہے جس نے جو جواس تک بینے گیا، اس سب کونھیل سے کھا۔
اس میں ہمارے نقطہ نظرے کچھنا قابل اعتبار بھی ہوتا ہے مگراس میں سب محفوظ کردیا گیا۔

طبری کے صفات میں دیکے لیجے کہ ادھر کے میں کا اُدھر کے میں مقابلہ ہوا اور ادھر کے میں رہ کا ادھر کے میں مقابلہ ہوا اور ادھر کے میں دہ ہے ہی مقابلہ ہوا کین ہر جلے میں دہ ہے ہو ہے اور اُدھر کی جماعت جو ہزاروں کی تھی ، اُس نے فلست کھائی۔ ہر جلے میں وہ ہے ہو ہو کے میں دو الے جلے میں ہی اور میں ہی اور میں ہی اور میں ہی کے اور اردوہ ہیں کہ جو ' مُعاصَّعُهُوْ ا''، جنہوں نے کزوری نہیں دکھائی اپنے کر دارے ۔ اس کے بعد ' وَ مَعااصَتَعُکالُوْ ا''، انہوں نے سرنہیں جھکایا بعن کی وقت پر ہے قابل خور سسلہ ہی نہیں بنا کہ بیعت کر کی جائے ۔ میں کہتا ہوں کہ کی اور کا کیا وکر ، سکیڈر نصب آخر کے وقت بات کا دامن پکڑ کر کہتی ہیں کہ بھے تا گا کے دوضہ پر پہنچاد بچے ۔ بیدوا قصیم رے نزد یک سکینڈ کی کہ نا کہ وہابت کر اُسکینڈ کی ہو گا ہے ۔ کہ سکتی ہیں کہ بھے تا گا کے دوضہ پر پہنچاد بچے ۔ مگر سکینڈ کی کرنا ہے کہ سکتی ہیں کہ بھے تا گا کے دوضہ پر پہنچاد بچے ۔ مگر سکینڈ کی زبان پر پینیں آتا کہ بابا اب تو بیت کر لیج ۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیعت و پزید نے بنا ہے کہ کہتے ہی نامکن تھی ۔ ' وَ مَعااصَتُ کا اُو ا'' ، انہوں نے سرنہیں جھکایا۔ اس جماعت کا جو قبلہ نظر ہے ، جو سرکڑ ہے ، جس کے گردیہ پر انوان کی طرح طواف کرد ہے ہیں ، دہ خود کہا ہوگا ؟ مشرت موئی علیہ اللام کی بارگاہ میں معذرت کے ساتھ کہ وہ اولوالعزم ہیں ، رسول ہیں گر جب جماعت ساتھ نیس میں کہ وہ اولوالعزم ہیں ، رسول ہیں گر جب جماعت ساتھ نیس کیا کہ وہ کی کہ اور کوئی ساتھ دیتا ہی نہیں۔ بس میں ہوں اور میر ابھائی ہے اور کوئی ہے تھیں۔ اس میں کیا کروں' اظہار ہے ہی ہے ۔

میں کہتا ہوں کہ بیٹر مویٰ علیہ السلام ہیں کر بلا میں کہ وہ خود پوری جماعت کو کہتے ہیں کہ مجھے تنہاری ضرورت نہیں ہے۔ شب

عاشور کا خطبہ کیا چیز ہے؟ شب عاشور کے خطبہ کے معنی ہی ہیں کہ ہیں تنہا اس مہم کو مطے کرلوں گا۔ بیشب وتاریک ہے، چلے جاؤ۔ ابھی تو خاطبہ مسلم ابن عوجہ اور صیب ابن مظاہر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے عزیزوں کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ ہیں لاہ قاسم کو لے جاؤ ، علی انجرکو لے جاؤ ، علی انجرکو لے جاؤ ، عبی ان مظاہر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرائی کو بھی مشنی نہیں کرتے اورا گر بھائی کو مستی کیا ہوتا تو عباس کو ضرورت کیا تھی کھڑے ہونے کے جو جس سے تو سب سے پہلے عباس کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ کر چلے جائیں ؟ اس لئے کہ زندہ رہیں؟ خدا کی جتم ہیں اور ور زندگی ہمیں موت سے بدتر ہے جو آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہو۔ جب یہ ہے چکے تو پھر اصحاب علی بی اس لئے کہ زندہ رہیں؟ خدا کی جس اور ور زندگی ہمیں موت سے بدتر ہے جو آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہو۔ جب یہ ہے چکے تو پھر اصحاب کھڑے ہوئے ۔ بیز ندگی جیسی کر بلا میں ذیل ہوئی ہے ، ایس بھی نہیں ہوئی ۔ امام علیدالسلام اُن کی عمر میں واپس کر دہ ہیں کہ جمیس بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذیک کو حسین علیدالسلام کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہ بیس بھی اس کی ضرورت نہیں ہو سے دیکر بلاکا قائد ہے اور سے کر اور السام کی نظر ہے اور حین کا کر داراوراس سے آگر نظر آر ہا ہے۔

بس اہل عزااب باب مصائب آگیا۔ یہ کہا مولا نے کہ میرے عزیزوں کو بھی اپ ساتھ لے جاؤ گر ہماری ناقص نگاہ، فلا ہر ہے

کہ نگاہ تو ہماری ناقص ہے ہی، ہمارے نزدیک جوسب سے بڑی کہنے گی بات تھی، وہ مولا نے نہیں فرمانی کہ جاتے ہوتو اہل حرم کو مدینہ پہنچا
دو۔ ہمارے نزدیک بیسب سے بڑی کہنے گی بات ہے۔ مولا نے پہیں کہا، اس سے بیس اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مولا کو اپ جہاد بیس عباس
کی ضرورت نہتی گرزینٹ کی ضرورت تھی۔ یہ کی سے نہیں کہا، یہ کہا کہ عزیزوں کو لے جاؤ ، اس کے معنی یہ بیس کہا کہ کر کے فیل کے

اس کی ضرورت نہتی گرزینٹ کی ضرورت تھی۔ یہ کی سے نہیں کہا، یہ کہا کہ عزیزوں کو لے جاؤ ، اس کے معنی یہ بیس کہا کہ کر کے فیل کے

عاشے کے بیان علی اصغر کیلئے نہیں کہا کہ وہ کہ اس تھا بیں۔ جب اہل حرم کو جانے کیلئے نہیں کہا تو کیا مطلب ہوا کہ مقصد جسینی عباس کے بغیر پورا ہوجا تا گر بغیر علی اصغر کے پورا نہیں ہوتا۔ دنیا
کے بغیر پورا ہوجا تا گرزینٹ کے بغیر پورا نہیں موتا۔ امام علیہ السلام کا مقصد بغیر علی اکبر کے پورا ہوجا تا گر بغیر علی اصغر کے پورا نہیں ہوتا۔ دنیا
والے کہدر ہے بچے کہ مولاً! آپ جارہ جیں تو انہیں کوں لے جارہ جیں؟

اس وقت مولاً ہرا یک کو کیا مستقبل بتاتے؟ کمی سے سیکھا کہ بیدرسول کی امانتیں ہیں۔ کمی سے کہا کہ بیس نے خواب ہیں دیکھا ہے،
یا اللہ پر چھوڑتے تنے کہ اللہ کومنظور بھی ہے۔ ان کو کیا فلفہ بتاتے کہ کیوں لئے جارہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اب تو واقعات سامنے ہیں،
بتاہیے جس جس کو حسین اپنے ساتھ لائے، وہ ان کے مقصد میں صرف ہوایا نہیں؟ ای لئے کر بلا کے دوجہا دہو گئے: ایک جہا دوہ جو عصر عاشور
تک ہوا اور ایک وہ جہا دجو عصر عاشور کے بعد شروع ہوا۔ وہ جہا دبو عصر عاشور تک تھا، اس کے سربراہ حسین ابن علی اور وہ جہا دجو عصر عاشور کے
بعد تھا، اُس کی سربراہ زینٹ بنت فاطمیہ۔

میں کہتا ہوں کہ جس موقعہ پرخیموں میں آگ گی، زین آ کی سید سجاد علیہ السلام کے پاس، بیبیوں سے کہا کہ بغیرا مام سے پوجھے ہوئے کیا کہوں؟ تو کیا مسئلہ بوچھنے آئی ہیں؟ جومسئلہ جھے معلوم ہے وہ معاذ اللہ حضرت زینٹ کومعلوم نہتھا؟ جومیں کہتا ہوں، وہ انشاء اللہ آپ کی مجھ میں بغیر تشریح کے آجائے گا۔ یں کہتا ہوں کہ مسئلہ ہو چھنے ہیں آئی تھیں امام کے پاس، اذن جہاد کیلئے آئی تھیں۔ جو گیا، وہ اجازت لے کر گیا۔ اب ان کے جہاد کا وقت تھا تو آئیں وہاں جہاں سید سچاد علیہ السلام ش میں ہیں۔ بیٹا! آئی کھولو۔ ابتم امام وقت ہو، کیا مطلب؟ لین باباد نیا ہے رفصت ہوئے، شہید ہو گئے؟ ابتم بتاؤ میں کہتا ہوں نیزہ بھی مصیبت ہے، تلوار بھی مصیبت ہے، تیر بھی مصیبت ہے گریہ کن نوعیت کی مصیبت ہے گریہ کن نوعیت کی مصیبت ہے گریہ کی بھو پھی سربانے مصیبت ہے کہ باپ کے بعد بحقیت جائیں سب سے پہلامسئلہ کیا ہو چھا جاتا ہے؟ پہلافریض امامت کیا ادا کیا جاتا ہے؟ پھو پھی سربانے کھڑی ہیں ، دیکھو! آگ کے شعلے بلند ہیں ، ابتم بتاؤ کہ جل کے مرجا کیں یا قدم با ہراکالیں؟ میرے نزد کیا تو اُن کا پہلا جہادیہ ہے کہ اپ مندے کہدہ ہے ہیں کہ خیموں سے با ہرنکل جائے۔ اور وہ بیبیاں جن کی ماں کا جنازہ درات کو اُٹھا تھا، روز روثن میں شہر بہتہر پھرائی گئیں۔



#### جناب امِ سلمہ اور جناب ام البنین کا مدینہ میں رک جانا فاطمہ صغریٰ کی تیمار داری کیلئے تھا ورنہ وہ حسین، زینب اورکلثوم کے بغیر کیسے رہ سکتی تھیں؟

زماندگر رتار ہا،رسول اکرم کی وفات ہوئی، پہیں برس حضرت علی علیہ السلام کی خانہ بینی کا دورگر را، پھراس کے بعد پانچ برس آپ ۔

کوفہ تشریف لے گئے، وہاں قیام رہااور پانچ برس آپ کے دور حیات کے گز رے اوراس کے بعد دس برس امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے

گز رے اور دس برس امام حسین علیہ السلام کے دور حیات کے گز رے۔ وہ خاک جو آنحضور کے جناب اُم سلمہ کو دی تھی، وہ اُن کے پاس
محفوظ رہی، یہاں تک کہ امام حسین نے عراق کا سنر کیا۔ مدینے سے مکہ گئے، جب مدینہ سے روانہ ہونے گئے مکہ کی طرف، اس وقت کے
مسافروں کو تو خبر تک نہائی تھی۔

میں کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لے سے ۔اب مدینہ میں کون کون ہے؟ ایک تو بھی چاہنے والی تانی جناب اُم سلم آور
ایک وہ خاتون معظمہ بیں جنہوں نے اپنے چارشیرامام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیئے۔ارے ایک کو بھی تو اپنے پاس نہیں رکھا۔ وہ
جناب اُم البنین ، مادر حضرت ابوالفصل العباس علیہ السلام ہیں۔ادر بیا ختلاف ہے علماء بیں ، بعض کتابوں بیس ہے کہ ایک بیمار بیشی کو مدینہ
میں چھوڑا تھا۔ میرادل کہتا ہے کہ بیروایت سے ہے کیونکہ اگر میہ بیٹی نہ چھوڑی ہوتی تو اُم البنین یہ گوارہ نہ کرتیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا
ساتھ چھوڑ تیں۔معلوم ہوتا ہے کہ مولا نے اپنا کہ کام اُن کے ہردکردیا تھا تو جناب اُم البنین وہاں تھیں ، ذریعہ تسلی وہ خاکتھی۔

جب دل گجراتا تھا، جا کرخاک دیکھتی تھیں، اصلی حالت پر پاتی تھیں، خود بھی تسلی ہوجاتی تھی اورجا کر بڑے اعتمادے فاطمہ صغر کی کوتسلی دیتی تھیں، گھراؤ نہیں، پر بیٹان نہ ہو، میرے پاس تہمارے جد بزرگوار کی دی ہوئی خاک ہاور وہ اصلی حالت پر ہے، اس لئے سب خیریت ہے۔ انہیں بھی تسلی ہوجاتی ہے۔ ایک اُڑتی ہوئی خبراتی ہے کہ مکہ سے روانہ ہوگئے۔ اس کے بعد کیا ہورہا ہے؟ نہیں معلوم، مگر ہرایک جس کے مسافر ہوں، اُسے معلوم ہوگا کہ دل کو ول سے راہ ہوتی ہے۔ وہاں مسافر کوکوئی پر بیٹائی ہوتی تو یہاں گھر والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ان وول میں ول اُلجورہا تھا، ہم بچھتے تھے کہ بچھنہ تھے کہ بھی تھی بات تو ضرور ہے۔ یہائی قد رتی بات ہوتی ہے، کون کہ بسکتا ہے کہ جب سے چا ندم محمل اول اس وقت سے مدینہ میں رہ جانے والوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ جو واقعہ میں بیان کروں گا، اس سے گواہی تو ملتی ہوئی ہے۔ خاک اصلی حالت پر نظراتی ہے جو نظر تی ہوئی ہے۔ خاک اصلی حالت پر نظراتی ہے ہوئی کو فاطر مرمنے کی کوتسلی وی ہوئی کو ایک کو دیکھتی ہیں جیسے پر بیٹانی پچھ برحی ہوئی ہوئی ہے۔ خاک اصلی حالت پر نظراتی ہی ہونی کو خالے ہیں۔

عمرارباب عزاا جب دسویں محرم آئی توروایت ہے درایتا مجھے پتہ چاتا ہے کہ آج جیسے خاک کی خاصیت بدل گئی ہے۔ رنگت تو

نہیں بدلی،ابھی رنگ تو وہی ہے لیکن روزانہ اُسے دیکھ کر دل تفہر جاتا تھااور آج خاک کو دوپیر تک دیکھااصلی حالت میں گر پھر بھی دل تفہر تا نہیں۔اگر تفہر جائے تو پھر آ کر کیوں دیکھیں گرآج دل تفہر تانہیں۔

فاک عمرے پہلے تک اصلی حالت میں ہے، پھر بھی دل پریشان ہے، سکون نہیں ہوتا خاک کود کھے کر۔اب آپ تو واقعات سے واقف ہیں، میں کہتا ہوں خاک جناب رسول اکرم کی کچی خبر ہے۔امام حسین چونکہ زندہ ہیں، قاسم زندہ ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ صغریٰ کا نتحا مسافر، وہ بھی کیازندہ ہے؟ پھرمولا ہیں بھی توجم مبارک پر کتنے زخم آ بچکے ہیں۔

چونکہ صادق کی خرب، اس لئے خاک اصلی حالت پر ہے۔ دن مجر جیسے اضطراب رہا، بھی آنا، خاک کود کھنا، کیونکہ بہی ممکن ذریعہ ہے۔ بھی خود جاکر فاطمہ صغری کو تسلی دینا اور جب خود ہی دل تھر ہے ان کوسکون کیا بخش سکتی ہیں؟ دن گھر تک ودو ہیں گزر رہا ہے۔ جو جز وعرض کروں گا، وہ سیجے تر فدی ہیں موجود ہے کہ دن مجر تنگ ودو ہیں الی تھک گئیں کہ عصر سے پہلے آکر اپنے جرہ میں خاک پر لیٹ کرسو گئیں ۔ اب سورہی ہیں، اب سیجے تر فدی کی حدیث ہے۔ سورہی تیس کہ خواب میں عصر کا ہنگام آگیا اور اب الفاظ حدیث ہے۔ سورہی تیس کہ خواب میں عصر کا ہنگام آگیا اور اب الفاظ حدیث ہیں کہ جنا ہے آم سلم ہے خواب میں و بھی کہ دین ہوں کہ خواب میں و بھی کہ جناب رسول خدا تشریف لائے ہیں، اس طرح تشریف لائے کہ سربر ہند، اب غم حسین میں سربر ہند ہونا بھی بدعت نیس۔ سربر ہند، بال پریشان، سروریش مبارک پر خاک کر بلا پڑی ہوئی۔ جناب آم سلم خواب میں پوچستی ہیں کہ میں سربر ہند ہونا ہی بدعت نیس۔ سربر ہند، بال پریشان، سروریش مبارک پر خاک کر بلا پڑی ہوئی۔ جناب آم سلم خواب میں پوچستی ہیں کہ میں کہ غیبت ہے؟ یہ کیا عالم ہے آپ کا؟

فرماتے ہیں: اُم سلمہ اِنتہ ہیں خرنہیں کہ مرافر زند حسین شہیدہوگیا ہے۔ ہیں جسے ساس وقت تک کر بلا ہیں تھا، یہ مرے سروریش پر خاک کر بلا ہے۔ یہ حسین اورانسار حسین کا خون ہے جو ہیں ان شیشوں ہیں جج کرتار ہا ہوں۔ جسے ساس وقت تک کر بلا ہیں تھا یعنی قاسم کی لاش پا مال ہوئی، رسول و کھیر ہے تھے۔ عباس کے شانے قلم ہوئے، رسول مشاہدہ کر دہے تھے۔ ارے علی اصغر کے گلے پر تیر لگا اور رسول و کھیر ہے تھے۔ وہ جے کا ندھے پر چڑھاتے تھے، جے بیٹے پر سلاتے تھے، اُسے زیر جھے اُسے وہ جے کا ندھے پر چڑھاتے تھے، جے بیٹے پر سلاتے تھے، اُسے زیر جھے اُسے وہ جھے کا ندھے پر چڑھاتے تھے، جے بیٹے پر سلاتے تھے، اُسے زیر جھڑ بھی رسول نے اپنی آ تھوں سے دیکھا۔ نہ جانے زیر بٹ وام کلثوش کے سرے چا در کو اُتر تے ہوئے کیے دیکھا ہوگا؟ مخدرات عصمت اور معصوم بچوں کے ہاتھ دسیوں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے کیے دیکھا ہوگا؟



# زینب کی چادر ایسی نه تھی که معمولی مقصد کی کاطر قربان کردی جاتی بلکه یه قربانیاں خود بتاتی هیں که امام عالی مقام کا مقصد کتنا عظیم تھا۔

یز پد طلبگار بیعت ہے، بیعت نہ کرنے کے نتائج ہرصاحب عقل کے سامنے ہیں۔ ہرایک بجھ سکتا ہے کہ بیعت نہ کرنے کے نتائج کیا ہوسکتے ہیں؟ اب بیر مشکل منزل ہے یانہیں؟ تو جواضطراب کے تقاضے وہاں بتلا چکا، وہی یہاں بھی ہیں کہ پیغام ملاتو کوئی روایت نہیں بتاتی کہ انہوں نے ہمدردوں کو جمع کیا ہو۔ بن ہاشم جن ہے ہم کر بلا میں متعارف ہیں، اس وقت تو ان کے علاوہ بھی بہت سے افراد موجود ہیں، جناب محمد حقیہ ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس ہیں جو انتہائی مدہر ہیں۔ بہت ہی صاحب ہوش وخرد اور ہوشیار مانے جاتے تھے۔ لوگ ان کو بلاتے تھے اور مشورہ لیتے تھے گرکوئی روایت نہیں بتاتی کہ ان لوگوں کو بلاکر ان سے مشورہ لیا ہوکہ کیا کرنا جا ہے۔

یہ بیں مشورے ان اوگوں کے ، گرکسی مشورہ دینے والے نے پہیں کہا کہ یزید کی بیعت کر کیجے۔ یہ پورے مطالعہ کی ذ مدداری کے ساتھ کہدرہا ہوں کہ کسی کا یہ مشورہ نہیں ہے کہ وہ کہتا کہ آپ بیعت کر لیجئے۔ اس لئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یزید کی بیعت تو دھند کی نگاہ والوں کو بھی ان کیلئے ناروا معلوم ہور ہی ہے۔ اب آ جکل دنیا کہدر ہی ہے کہ بیعت کیوں ندگی؟ یہ سب پچھ ہوگیا اور بیعت نہیں کریں گے۔ انکار بیعت میں اتنی شدت! پہلو ضد ہے۔ میں کہتا ہوں کدا گرجے راستے پر قائم ہونا ضد ہے تو کونسا نبی ہے جو (نعوذ باللہ) ضد

كرتا ہو۔خدا كافتم! صدائے فق كا ہم اورآ ب تك پہنچنا، بيان كى مقاومت اور ثابت قدى كا صدقہ ہے۔

پھر ذراانساف سیجے ،آپاس رُخ پر سوال کرتے ہیں کدان کو بیعت ہے اتناا نکار کیوں ہے؟ ہیں کہتا ہوں کداہے کیوں نہیں سوچتے کہ یزید کو بیعت پر اتنااصرار کیوں ہے؟ جبکہ تمام عالم اسلام نے بیعت کرلی تو اگر بیبیعت نہ کریں تو یزید کا کیا بگڑتا؟ جبکہ اصول جہوریت بیہے کہ کثر ت رائے ہے ہر بات ملے ہوتو اقلیت کی رائے تا قابلِ اعتبار ہے۔ اس سے اصل مقصد کوکوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ پچھ لوگ نہیں مانتے نہ مانیں۔ یہ پوری طاقت کیوں صرف کی گئی کہ اُن سے بیعت لی جائے۔ بیہ تریزید کو اتنااصرار کیوں ہے؟

میں ہجھتا ہوں کہ جس کیلئے پر یہ کو اتنا اصرار ہے، ای لئے حسین کو اتنا انکار ہے۔ برید جانتا ہے کہ حسین ایک فردنیں ہیں، فرد اہمیت حاصل کرتی ہے کی نظام کا نمائندہ ہوکر۔ایک فردگرب ہوتی تو کتنے گوشہ و کنار ہیں آ دمی ہوں گے جنہوں نے بیعت نہ کی ہوگ۔ارے خودان کے بھائی تھے، کسی اور نے بیعت نہ کی جناب جمر حفظہ بھی ان کے بھائی تھے، اُن سے کیوں بیعت طلب نہیں کی جسین سے بیعت بحثیت ایک فرد عرب کے نہیں تھی، بحثیت ایک نمائندہ ہونے بیعت بحثیت ایک فرد عرب کے نہیں تھی، بحثیت ایک نمائندہ ہونے بیعت بحثیت ایک فرد عرب کے نہیں تھی، بحثیت ایک نمائندہ فرد نے بیعت اس شریعت کا محاذ قائم ہوادر کے لحاظ سے تھی۔ برید جانتا تھا کہ جب تک حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں، اُس وقت تک شہنشا ہیت کے سامنے شریعت کا محاذ قائم ہوادر جس دن میہ بیعت کرلیں گے، اُس دن شریعت کا محاذ ہمیشہ کیلئے سیاست کے داستے ہے جٹ جائے گا۔ اس لئے حسین سے بیعت کیلئے اور احسار تھا۔

تواکی جمل آپ کیلے کافی ہے، میں کہتا ہوں کہ بزیدا م حیین علیہ السلام کو پہچا شاتھا کہ یہ کون ہیں؟ کیا حیین خود نہ پہچا نے ہوں

گر کہ میں کون ہوں؟ امام علیہ السلام جانے تھے کہ اس وقت میرے بھائی حس بجتی علیہ السلام ہوت تو جھے نہ دہا جو بچھ کہنا تھا، اُن

کہ ہمارے نا نارسول اللہ ہوتے تو جو پھے متا بلہ کرنا تھا، ان سے کیا جاتا، ہم سے براور است کوئی مطلب نہ ہوتا اورا گے بڑھے

کہ ہمارے نا نارسول اللہ ہوتے تو جو پھے مند جواز حکومت کی ما نگنا ہوتی، وہ اُن سے ما گلی جاتی، ہم سے نہ ما گلی جاتی ہو گرچونکہ میر سے نا نہیں

ہیں اور ہیں ہوں، اس لئے جھے سے بیعت طلب کی جارہی ہے تو ہیر سے بیعت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ میر سے بڑے ہوئی ہوتے تو بیعت کر لیے میں کہ میر سے بوالہ ہوتے اور وہ ہتھیا رڈ ال و ہے ، میر سے نا ناہوتے اور وہ ہم تھید ہی تھی کہ دیے ہے۔ میر اس اُن کا بیعت کرنا اُن سب کا انکار بیعت ان سب کا انکار بیعت ہے، شریعت الٰہی کا سر جھکا دینا ہے۔ یہ خطیم مقصد جس کیلئے قربا نیاں دی گئیں علی اکبر کی جوائی ایس نی گئی ہو جو کہ معمولی مقصد جس کیلئے قربانیاں دی گئیں علی اگر کی جوائی ایس نی تھی کہ کے معمولی مقصد جس کیلئے قربانی کردی جاتی میا کہ بیات ہوں کی اُن گاہ میں کیا تھی جاتی کی نگاہ میں کیا تھا؟ بیو وہاں کی نگاہ میں کیا تھا؟ بیو وہاں کی نگاہ میں کیا تو دقتی کی نگاہ میں کیا تھا؟ بیو وہاں کی نگاہ میں کیا تھا؟ اور کہا جو بھی کی نگاہ میں کیا تھا؟ بیو وہاں کی نگاہ میں کیا تھا؟ دور کیو کی کیا گورا ہوں وہ ہو ہے دور اللہ کیا گور اس کیا تھا کہ سے کہ اس کیا تھا کیا گور اس کیا تھا کی کیا گور اس کی کھا کی کیا کیا گور اس کیا گور کیا گور اس کی کھا کیا گور کیا گور کیا گور کی کیا گور ک

اوربس اہلِ عزا! بیسب قربانیاں بتاتی ہیں کہ بیمقصد کتناعظیم تھااور میں کہتا ہوں کہ زینٹ کی چا درایسی نتھی کہ وہ معمولی مقصد کی

خاطر قربان کردی جاتی۔ بیقربانیاں خود بتاتی ہیں کہ مقصد کتناعظیم تھا! کربلا میں کوئی جنگ مغلوبہ ہوتی اورسب ایک ساتھ شہید ہوجاتے تو ہمارے لئے رونے کے داسطے تو وہ بھی کافی تھا۔

گریہ جو ہراختیار نمودار نہ ہوتا جو کر بلاکی تدریجی رفقار مصائب نے نمایاں کیا۔اصحاب سب چلے گئے گرعزیز سب موجود ہیں۔ اب بھی حسین اقرار بیعت کر کے علی اکبڑی جوانی کو بچا سکتے ہیں۔اب بھی عباس کی زندگی کو بچا سکتے ہیں گرانہوں نے ثابت کردیا کہ جس راہ میں حبیب کی چیری گئی،اُسی راہ میں علی اکبڑی جوانی بھی جائے گی۔

# mado lo lo org

مدینہ سے مسافر چلے تھے، مکہ سے مسافر چلے تھے،
آج گیارہ محرم کو کربلا سے شام چلے نھیں، لے جانے جا
رھے تھے زینب مجبور ھیں،سجاڈ بھی مجبور ھیںاور وہ
سب اتنے مجبور ھیںکہ اپنے شھیدوں کی لاشوں پر بھی
نہ رو سکے۔

متند حدیثیں متنق علیہ بیں کہ 61 ہجری کی خربی غیر طدانے اس وقت دی جب شنرادئے کی ولا وت ہوئی اور آپ کی گو دیس لاکر دیا گیا۔ رسول اکرم کی آکھوں ہے آنسو جاری ہوگئے۔ پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہ تم کوئیس خبر کہ اس پر کیا مصائب گزریں گے؟ وہ سب مصائب پردہ غیب میں بیں۔ اس کے بعد بار باراس کی یا د تازہ ہوگئی اور بیتو مہمل خبر ہے کہ بیہ مصائب گزریں گے لیکن مصائب کر دیا گئی ہیں۔ اس کے لئے روایات موجود ہیں کہ ذرا پیر بمن اس کے جسم ہا دو، کرتہ ہٹا دو، کرتہ ہٹا دو، کرتہ ہٹا دیا گیا۔ آپ نے حسین کے جا بجابوے لئے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بیآ پر کیا کررہے ہیں؟ فرماتے ہیں:

"أُقَبِّلُ مَوَاضِعَ السُّيُوُفِ وَ اَبُكِي".

"جہاں جہاں تلواریں پڑیں گی، دہاں بوے لےرہا ہوں"۔

کیسامرقع تھیجی دیا ہے غیب کی خبرکا۔ اتنی تفصیلات خالق کی طرف ہے بتادی گئی جیں اور بس بیعام کتابوں ہیں نہیں ہے۔ ہمارے بال ہے کتب مقاتل ہیں کہ بیا طلاع صرف رسول اگرم کونییں دی گئی بلکہ پنجتن پاک کواطلاع دی گئی کیونکہ امتحان کر بلا فقلا تسین علیہ السلام کا امتحان شرفاء وہ سب کا امتحان تھا۔ لبندا جیسے خالق نے رسول اگرم کواطلاع دے دی ، دیے جناب رسول اگرم نے تمام تعلق افراد کواطلاع بی دی ، صرف علی علیہ السلام کو بلا کراطلاع بی نہیں دی بلکہ رضا بھی حاصل کی۔ جیسے خالق کی طرف سے ابرا بیٹم نے صرف اسا عیل کواطلاع بی نہیں دی بلکہ اُن کی رضا بھی حاصل کی۔ فرمایا کہ جیس نے خواب میں دی بلکہ اُن کی رضا بھی حاصل کی۔ فرمایا کہ جیس نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ذرج کر رہا ہوں۔ صرف اطلاع دیتے تو وہ خاموش رہے بہن لیتے ۔خودمختارانہ طور پران سے رضا حاصل کی:

"إِنِّي أَرَاىَ فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَذُبُحِكَ فَانْظُرُمَاذَا تَراى".

'' میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہتم کو ذرئے کر رہا ہوں ،تمہاری رائے کیا ہے؟''۔ اب انہوں نے منظوری دی۔ ابرا ہیم اگر صرف اطلاع دیتے تو قربانی فقط کا رنامہ ابرا ہیم ہوتی۔ جب اساعیل سے رضا لے ٹی تو قربانی دونوں کا کارنامہ بن گئی، باپ کا بھی جیٹے کا بھی۔ یونہی 61 ہجری میں کر بلاکا واقعہ ہونے والا تھا۔ اگر رسول خدا کو اطلاع نددی گئی ہوتی توبیدواقعہ کر بلاصرف امتخاب حسین ہوتا مگرخالق جانتا تھا کہ اتنا بڑا امتخان نداؤلین میں ہوا ہے ندآخرین میں ہوگا۔ اس لئے بیامتخان فقط حسین علیہ السلام کا ندہو۔ یدمیر ہے حبیب کا بھی امتخان ہو، جیتے افراد ہیں، اُن سب کا امتخان ہو۔ اس لئے ضرورت تھی کہ رسول اگرم کواطلاع ہی ندوی جائے۔

رسول خدا ہے کہا گیا کہ آپ کا تو اسد یوں راوخدا میں قربان ہو، آپ کو منظور ہے؟ آنحضور نے کہا کہ مجھے منظور ہے اوراب چونکہ مسب افراد کا امتخان ہے 61 ہجری میں، لہذا رسول اگر معلی علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں: تمہارا بیٹا یوں راوخدا میں قربان ہو، تمہیں منظور ہے؟ علی نے کہا: ہاں منظور ہے۔ حسن علیہ السلام کو بلایا، اسی کم منی میں یو چھا: تمہارا بھائی یوں راوخدا میں قربان ہو، تمہیں منظور ہے؟ جب آیہ تظہیر کا ہزوہ و نے میں عمر کی قید شہر کی قید کوں ہو؟ حسن علیہ السلام ہے یو چھتے ہیں کہ تمہیں منظور ہے کہ تمہارا بھائی قربان ہو؟ کہا: منظور ہے۔ اس کم سی میں حسین علیہ السلام ہے یو چھاجا تا تھا کہ تمہیں یوں قربان ہو؟ کہا: منظور ہے۔ اس کم سی میں حسین علیہ السلام ہے یو چھاجا تا تھا کہ تمہیں یوں قربان ہی کرنا ہوں گی، حسین منظور ہے؟ حسین کہتے ہیں کہ مجھے منظور ہے۔

وبی ہے جو ہمارے ذاکرین اکثر کہتے ہیں کہ وعدہ طفی تھا جو پوراہوا۔ پس اہلِ عزااسب سے کہتے ہیں اور کی انتظام کی ضرورت محسوں نہیں کرتے مگر اب منزل نازک ہے۔ فرماتے ہیں: یاعلی افاطمہ کو بلالا وَسرعلی ہے فرماتے ہیں کہ فاطمہ کو صنعالنا تہمارا کام ہے۔ لیجے افاطمہ زبراسلام اللہ علیہا حاضر ہو کیں، کہا کہ یہ بچہ جھے تم چکی ہیں کر پال ربی ہو، یہ تہمارے بابا کے دین کی خاطر یوں قربان ہو جمہیں منظور ہے؟ جب یہ کہا ہے تو علی ہے کہ دیا تھا کہ سنجالنا تہمارا کام ہے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہاالسلام پس پشت کا خد حول پر ہاتھ رکھ کر کھڑ ہے جو بہر رسول کھڑ ہے جو بی ہوں کہ یارسول اللہ ایہ فاطمہ کو سنجالنا کیا در خیر کو سنجالنا کی خاطر کا ندھوں پر ہاتھ دکھ کر کھڑ ہے ہوں اور اب ہر جانے ہوں کہ بیان کیا کہ تے ہیں گہر ہوں تھا میں اور ہرا یک طالب کو یا فاطمہ کو سنجالنا کیا کہ بیان کیا کہ یہ کہ سکتا ہوں کہ فاطمہ بعد ہوں گو بیا کہ کہ معلور ہو اپنے الفاظ ہیں کہ سکتا ہوں کہ فاطمہ بعد ہیں گریں، پہلے کہا کہ معمور ہو اپنے بینے علم غیب کے بینچر میں دی جاتی تھیں اور ہرا یک نے انتظام کیا کہ کر بلایس کی کو اپنا نا ئب چھوڑ ہے۔ ہرا یک کو بیا جی معلوم تھا کہ میں موجود میں بوں گا۔ اس دور میں ہرا یک کو گرتھی کہ اس کا عمل شرکت ہو۔

چنانچےرسول اللہ کے نائب تو خود حسین سے علی کوفکرہوئی کہ ایک میرابیٹا ہو، اس کیلے اُم البنین سے عقد کیا جے زہیراہن قین نے یا دولا یا ابوالفسل العباس کو۔ یہ بھی تو افر خبر ہے کہ زہیرا صحاب حسین میں سے نہیں سے فیر جماعت کے آدمی ہیں جوراستے میں آکر لیے ۔ گر معلوم ہوتا ہے کہ روایت اتنی تو ی تھی کہ خیر صلقوں میں پہنی ہوئی تھی تو مسلم ابن عوجہ نے ذکر نہیں کیا، حبیب ابن مظاہر نے ذکر نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شان عباس سے واقف سے کہ اُن کو یا دولا نے کی ضرورت نہیں ہاور چونکدا بھی اجنبی ہے، ماحول اور خصوصیات سے واقف نہ تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک واقعہ معلوم ہے اور میں آپ کو یا دولا ناچا ہتا ہوں۔ کہا کہ مجھے ایک واقعہ معلوم ہے اور میں آپ کو یا دولا ناچا ہتا ہوں۔ کہا کہ کہوکیا ہے؟ کہا کہ آپ کے والد بزرگوار نے عقد کرنا چاہا بعد و قاست فاطمہ زہر آتو آپ کے بچا جان جناب عقبی کو بلایا تھا اور بیا دشاد کیا تھا کہ آنا سے عرب سے کے والد بزرگوار نے عقد کرنا چاہا بعد و قاست فاطمہ زہر آتو آپ کے بچا جان جناب عقبی کو بلایا تھا اور بیا دشاد کیا تھا کہ آنا سے عرب سے

واقف ہو۔ میں ایک بہا درخاندان جا ہتا ہوں جس میں شادی ہوتو انہوں نے آپ کی تنصیال کا پند دیا تھا۔

بس بہ یا دولا تا ہے کہ آج ہی کے دن کیلئے ، حالا نکہ بھائی اور بھی تھے ، اُم البنین کیطن مبارک سے تھے گرز ہیرا تا بھی گئے تھے کہ جوعباس ہیں ، وہ کوئی اور نہیں ہے ۔ تمنائے علی کا ماحصل ہیں تو وہ عباس علیہ السلام ہیں ۔ تو جنا ب امیر المؤمنین علیہ السلام نے عباس کوچھوڑا تھا، حسن بجتبی علیہ السلام نے تاسم کے باز و پرتعویز با عمرها ، انہوں نے قاسم کو ذخیرہ کیا اپنی طرف ہے کہ بلا کیلئے۔ ہیں کہتا ہوں کہ فاطمہ زہر آ نے اپنا جانشین حضرت زینہ کو بنایا ۔ انہوں نے دکھایا کہ بہن کو بھائی کے ساتھ کیا کرنا چاہے ؟ بیکر دار سیرت فاطمہ ہیں سامنے بیس آیا تھا جو زبیا جانسی میں مارٹ جو موش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے زینہ کوچھوڑا ۔ اب زینہ کو جسین سے کیا درجاتھ کیا گئا تھا ہو کہ مارٹ کے حصرت کرنا ہے ہتا ہوں کہ انہوں نے زینہ کوچھوڑا ۔ اب زینہ کو حسین سے کیا درجاتھ کا دل کیسا تھا؟ دل دیکا تھا جو کہ کے درجاتھ کیا جیز نہیں ہے ، آٹار ہے اُس کی کیفیت معلوم ہوتی ہے ۔

دل کیما تھا شہزادی کا؟ کے سے چلتے وقت ابن عباس عزیز تھے، رشت کے بچا تھے، وہ مشورہ ویے کیلئے آئے۔ ظاہر ہے کہ فیرتو سے نہیں، پردہ کرکے اندر بلالیا گیا۔ زیوٹ پس پردہ تھیں، ابن عباس نے کہا: آپ جاتے ہیں تو عورتو ں اور بچوں کو کیوں لئے جاتے ہیں؟ ایسے مواقع پرعورتوں اور بچوں کا کیا کام؟ میں کہتا ہوں کہ ابن عباس کے کہنے سے زیوٹ گوش برآ داز ہو گئیں کہ بھائی کیا جواب دیے ہیں اور ساکھا نے یہ جواب دیا کہ ایمان کے کہنے سے زیوٹ گوش برآ داز ہو گئیں کہ بھائی کیا جواب دیے ہیں اور ساکھی ہے سے ان کہ المام نے یہ جواب دیا کہ ایک تو یہ کہ بیدرہ تھی جھے سے ان کہ ماری حجت کا بھائی سہارا لے رہے ہیں تو لیس پر دہ سے فر مایا: اے ابن عباس! مجھے آپ سے بیا مید نہتی کہ آپ ہمارے وارث کو یہ مشورہ دیں گے کہ دہ چلے جا نیس اور ہمیں چھوڑ جا کیں۔ ایک ججیب جملہ کہا ہے بیاں جناب زیوٹ نے کہ کے کہ ایمان کیا۔

بیں شہرادی کی خدمت بیس عرض کروں گا کہ اے مخدومہ عالم!اے شہرادی کا کنات! کہہ لیجے کہ امام کی مصلحت ہے کہ آپ ہمراہ لے جا کیں ۔ یہ ایس علیہ اسلام چلے جا کیں گے۔ دیکھا آپ ہمراہ لے جا کیں ۔ یہ مصلحت امام متقاضی ہوگی تو آپ کو زندہ رہنا پڑے گا اورامام حیین علیہ السلام چلے جا کیں گے۔ دیکھا آپ نے ، زینب کا دل کیسا ہے کہ بیمشورہ ابن عباس کا گوارائیس ہوتا اور دوسری منزل یا دولاؤں؟ تو (۹) محرم کی سہ پہرکو جب حملہ ہوا اور کھوڑوں کی منابع لی کا ایول کی صعد اپہلے زینب کے کان میں گئی اور بیآ کی اور امام آس دفت ذرا آ رام قرمار ہے تھے۔ انہوں نے کہا: ہمائی! ہمائی! اُٹھے ، جملہ ہوگیا۔امام علیہ السلام کی آ کھی کھی اور زبان پرتھا:

#### "إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"

انہوں نے کہا کہ کیوں؟ کیا آپ اپ مرنے کی خبرساتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اس وقت سمجھانے بہلانے اور تسلی
ویے کا وقت نہیں ہے۔ اب تومستقبل کیلئے تیار کرنے کا وقت ہے۔ لہٰڈ ابیان کردیا کہ میں نے ابھی نا نا کوخواب میں ویکھا ہے، وہ فر مار ہے
ہیں کہ حمین ! بس ابتم میرے پاس آیا چاہتے ہو۔ بس بیسناتھا کہ زینٹ زمین پرگر پڑیں، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کو بہن کا سرا ٹھا کر
زانو پر لینا پڑا۔ میں نے کہا کہ خواب سنا اور زینٹ خش کھا کر زمین پرگر گئیں۔علامہ کیلئے نے کہا کہ خواب سنا اور زینٹ خش کھا کر زمین پرگر گئیں۔علامہ کیلئے نے کہا کہ خواب سنا اور زینٹ خش کھا کر زمین پرگر گئیں۔علامہ کیلئے نے کہا کہ خواب سنا اور زینٹ خش کھا کر زمین پرگر گئیں۔علامہ کیلئے نے کہا کہ خواب سنا اور زینٹ خش کھا کر زمین پرگر گئیں۔علامہ کیلئے کے کہا کہ خواب سنا اور زینٹ خش کھا کر زمین پرگر گئیں۔علامہ کیلئے کھی ا

لہوف میں لکھا ہے کوش کھا گئیں۔ امام علیہ السلام اُن کوہوش میں لائے تو بیخواب سنا اور خش کھا گئیں۔ اور اب میں آ کہ بید ہیں زینٹ اور بیہ ہے اُن کا ول! مرعصر کے بعد پھرغش نہیں آیا۔

میدانِ جہاد میں خودتھیں،میدانِ امتحان میں خودتھیں۔اب عُش آنا کیسا؟اب توبیا مامِ وفت کوسنجال رہی تھیں۔سیکنڈکوسنجالنا کیسا؟ امام وفت کوسنجال رہی تھیں۔وہ کونسا موقع ، بڑا قیامت خیز موقع \_\_\_\_وہ محرم کی گیارہ تاریخ ہے،کوئی کہے کیا عاشورہ سے زیادہ قیامت ہے؟

کی فیر ذمہ دارخص کے ساتھ نہیں آئی تھیں بلکہ بلال ساتھ تھے۔ بلال لے کرآئے اور آنحضور نے ایک خاص تغیر محسوں کیا۔
ارشاد فرمایا: کیوں! تہبارے ساتھ کیا کوئی بدسلوکی ہوئی ہے جوتم پر اثر ہے؟ و کھتے! نید یوں سے یوں دلیوئی سے بات کی جاتی ہے؟ وہ کہتی این: حضوراً جھوٹ نہیں بولنا ہے، میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں ہوئی ہے گر جھے ادھر سے لائے بین جدھر میرے بھائی کالاث پڑاتھا۔ اُسے وہی کھی کرمیری یہ حالت ہوگئی ہوئی عورتوں کو اُدھر وہی کھی کرمیری یہ حالت ہوگئی ہوئی عورتوں کو اُدھر سے لاتا ہے جدھرعزیز وں کے لائے بین میں کہتا ہوں کہ کہ بلا میں کوئی اتنا ہی ہوتا جو کہتا کہ زینٹ کوچا ہے لے چلو گرا دھرے نہ لے جلوجہ حرسین کالاش ہے۔ گرا بھی تو جھے کردار زینٹ بیش کرنا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ کون مقرر ہے جواس دارہ قلب کی ترجمانی کرسکے؟ جب لیکی کی نگاہ ہوا درعلی اکبڑ کالا شدہو، جب اُم کلثوم کی نگاہ ہوا درعلی اکبڑ کالا شدہو، جب اُم کلثوم کی نگاہ ہوا درعباس کی لاش ہو، جب بیوہ حسین کی نگاہ ہوا درقائم کالاشدہو، آپ اُمیدوار ہوں گے کہ میں آخر میں نام لوں گا گرمیں کہتا ہوں کہ بخدا! اس وقت زینب کا کارنا مدہے کہ ان کی نگاہ حسین کے لاشے پڑمیں ہے، زین العابدین علیہ السلام کے چرے پر ہے۔ فرماتی ہیں: بیٹا! بیکیا عالم ہے، معلوم ہوتا ہے کہتمہارے جم سے روح نکل گئی ہے؟

#### میرادل کھتا ھے کہ اُم لیلی منتظر ھوں گی کہ علی اکبر کچھ دیر اُن کے پاس بیٹھیں گے مگر یہ ایک عجیب اتفاق ھے کہ اکبر مدینہ سے کربلا تک حسین سے ایک لمحہ کیلئے بھی جدا نھیں ھوئے۔

تاریخ کامتفق علیہ واقعہ ہے کہ نومحرم سے قبل برابر سلح کی گفتگوشی اوراً مید ہوگئی گئی کہ اب معاملہ طے ہوگیا۔ ادھر کے سردار نے لکھ
دیا تھا کہ اب بنائے جنگ کوئی نہیں رہی ،امام حسین یہال تک تیار ہوگئے ہیں کہ میں ملک جھوڑ دول گا۔ ہیں کہ اور ملک میں چلا جاؤں گا۔ ای
وجہ سے ذاکر بین پڑھتے تھے کہ روایت میں ہے کہ مولاً نے فر مایا کہ میں ہندوستان چلا جاؤں گا، اس وقت کے ہندوستا ۔ ہیں پاکستان بھی
شامل ہے۔

اورلوگوں نے بدل کر ہندے سندھ کر دیا۔تو حقیقین سیاست سے نہیں بدلتی ہیں۔اب نام تو بھی تھا اُس دفت ، پیکٹڑے الگ کب تھے جوآپ اپنے کو بیگا نہ بچھتے گرتار پخوں میں اصل میں نام ہے ہی نہیں۔اس میں صرف سیہے کہ کسی دورترین سرحدیر ، دور دراز سرحدیر مجھے جانے دو۔

ہے آپ نے ارشادفر مایا۔ اُس نے لکھا کہ اب کوئی بنائے جنگ نہیں ہے اور ابن زیاد کو بین خط پہنچا تو پہلا تا ثر اُس کا بھی بہی تھا کہ ہاں واقعی! اب اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے گر اس وقت دربار میں شمر موجود تھا۔ طبری، جواس وقت جمارے ہاتھ میں قدیم ترین تاریخ ہے ، اس میں درج ہے کہ شمرنے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ جا کر حسین سے ل گیا ہے اور آ دھی آ دھی رات تک گفتگو کیں ہوتی ہیں۔

یعنی اس کی وفا داری کواس نے مشکوک بنادیا۔ بیدہ ہے جیسے ایک رئیس دوسرے رئیس سے صدر کھے۔ پس اُس نے ای مفسدانہ تقریر کی کداس نے اس کو بدخن کردیا۔ اس وقت امام حسین چلے گئے تو بھر گر دوندم بھی نہ ملے گی اوراس وقت تو بالکل قابو جس ہیں۔ اس غیظ وغضب جس کدوہ جا کرنل گیا ہے اور ہمیشہ دھوکا دیتا ہے، اُس نے غصہ جس بیہ خواکھا کہ ہم نے تہجیں صلح کی گفتگو کیلئے نہیں ہجیجا ہے، نہاس کئے کہ تم اُن کی سفارش ہمارے ہاں کرو۔ بی الفاظ ہیں جو طبری جس درج ہیں۔ ہم نے تو صرف اس کئے بھیجا ہے کہ غیر مشروط اطاعت پر کے کہ تم اُن کی سفارش ہمارے ہاں کرو۔ بی الفاظ ہیں جو طبری جس درج ہیں۔ ہم نے تو صرف اس کئے بھیجا ہے کہ غیر مشروط اطاعت پر اُن کی سفارش ہمارے ہیں تو پر اُن کی سفارش ہمارے ہو تھا اُن کے جو متاسب جھیں گے، وہ ہم کریں گے اورا گراییا نہ ہوتو پھر تم ان سے جنگ کرو۔ بی خط کر شمرنو محرم کی سہ پہر کو آیا اور بیہ چیزیں فلنے و منطق سے بچھ میں نہیں آ تیں، بیرراز ہیں دلی لگاؤ کے کہ ایک دم سے اس نے تملہ کر دیا۔ وہ جا منا تھا کہ بیشر ط صین تا ہرگز پوری نہیں کریں گے۔ مکن نہیں کہ تھیارڈ ال دیں ممکن نہیں کہ بیعت پر بید کر لیں۔ لہذا ہے بھی دھڑ کا گا ہوا تھا کہ بیشر اس نے بیکر گوری سازش نہ کرے۔ تو اب جلدی کی اور بغیر کی اطلاع کے تملہ کر دیا۔ اب اصحاب سب خیموں کے باہر بیشمر این زیاد کو برفل کر چکا ہے، مزید کوئی سازش نہ کرے۔ تو اب جلدی کی اور بغیر کی اطلاع کے تملہ کر دیا۔ اب اصحاب سب خیموں کے باہر بیشر این زیاد کو برفل کر چکا ہے، مزید کوئی سازش نہ کرے۔ تو اب جلدی کی اور بغیر کی اطلاع کے تملہ کر دیا۔ اب اصحاب سب خیموں کے باہر

ہیں،عزیز سب خیموں کے باہر ہیں،گھوڑوں کی ٹاپوں کی صداسب سے پہلے جناب زینب سلام اللّٰدعلیہا کے کا نوں تک پینی ،فر ماتی ہیں: فضہ! دیکھو،میرے بھائی حسین کیا کررہے ہیں؟

فضہ آئیں، جاکر بتایا کہ تنہا ہیں مگرنمازعصر کے بعدا یک عمود خیمہ ہے تکیہ کرکے بیٹھ گئے ہیں اور ذرا نیندآ گئی ہے،آ رام فرمار ہے ہیں۔بس زینٹ آئیں،کہا: بھائی!حملہ ہوگیا ہے۔امام علیہالسلام نے آئکھ کھولی تو زبان پرتھا:

"إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

جناب زینٹ نے کہا: کیوں؟ کیا آپ اپ مرنے کی خبر ساتے ہیں؟ امام نے محسوس کیا کہ اب بہن کے بہلانے کا موقعہ بین ہے، اب تو مستقبل کے مقابلے کیلئے تیار کرنے کا وقت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی نانا جان کوخواب میں دیکھاہے، فرمارہے تھے کہ حسین ! تم میرے پاس آیا جا ہے ہو۔ایک مرتبہ زینٹ نے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور زمین پر پچپاڑ کھا کرگریں اور اب مولا تسلی کیا دیں؟ ہالکل ایسے جسے پر سردیا جاتا ہے۔

یجی اندازہ ہوتا ہے پُر سدویے کا بھی کا بھائی چلا گیا ، آپ نے کہا: عہاس کو یادکرو کسی کا بیٹا داغے جدائی دے گیا ، آپ نے کہا ؛ علی
اکبڑکو یادکرو۔اب مولا کہیں؟ مولا بہن کو پُر سددے رہے ہیں ، جانتے ہیں کہ عصر کے بعدکوئی پُر سدد سے والانہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں :
بہن! ہمارے نانا ہم سے بہتر تھے، وہ نہیں رہے ، ہماری ماں ہم سے بہتر تھیں ، ہمارے والدگرای ہم سے بہتر تھے، وہ نہیں رہے ، ہمارے برخے بھائی ہم سے بہتر تھے، وہ نہیں رہے ۔ ہماری ماں ہم سے بہتر تھی کا بہتر ہم ہے بہتر تھے، وہ نہیں رہے ، ہمارے برخے بھائی ہم سے بہتر تھے، وہ نہیں رہے ۔ جیسے ان سب پرصبر کرلیا ،ای طرح ہم پر بھی صبر کرنا۔

اب مولاً نے توپُر سدادا کردیا اور جناب زینب نے مرثیہ پڑھ دیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی! جب نانا کا سابیاً ٹھا ہے تو ہاپ تھے دل کو سنجا لئے والے۔ جب ماں گئی ہیں تو ہاپ تھے دل کو سنجا لئے والے! جب باپ کا سابیاً ٹھا تو دو بھائی تھے باز و سنجا لئے والے۔ جب بھائی حسن گئے تو خدا حضور کوسلامت رکھے، میری تقویت آپ تھے۔

اب آپ نه مول تو کون ب؟ اوراب حضرت زينب نے کها: "الکيو مَاتَ جَدِّى".

ارے آج تو میرے بزدیک میرے نا ادنیاے اُٹھ گئے ، آج میری ماں بھی جارہی ہیں ، آج میرے باپ بھی جارہ ہیں ، آج میرے بزدیک و گئیس ۔ اب مولا نے میرے بزے بھائی بھی جارہ ہیں ۔ اب مولا نے میرے بزے بھائی بھی جارہ ہیں ۔ اب مولا نے انداز بدلا اور آپ نے ارشاد فر مایا کداے بہن! تم جانشین فاظمہ ہو، ہیں تہمیں اپ حق کی متم دیتا ہوں کد میرے بعد گریبان جاک نہ کرنا ، مند پرطما شیج نہ مارنا۔ میرے بعد واویلا کہ کرنو حد نہ کرنا۔ مجھے معلوم ہے کہ ان جملوں سے فلط فائدہ اُٹھایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر سے عام احکام شرع ہوتے تو اپ حق کا واسطہ دے کرفتم دینے کی کیا ضرورت تھی ؟ بہتو نہیں کہا کہ نماز پڑھتی رہنا ، بہتو نہیں کہا کہ زکو ہ دیتی رہنا ، بہتو نہیں کہا کہ زکو ہ دیتی رہنا ، بہتو نہیں کہا کہ زکو ہ دیتی رہنا ، بہتو نہیں کہا کہ دوز سے رہنا ، بہتو نہیں کہا کہ دوز سے رہنا ، معلوم ہوتا ہے کہ بہتا ما احکام شرع نہ تھے بلکہ زیوب کے خصوصی مؤقف کی حیثیت سے یہ وصیتیں رہنا ، بہتو نہیں کہا کہ دوز سے رہنا ، معلوم ہوتا ہے کہ بہتا ما احکام شرع نہ تھے بلکہ زیوب کے خصوصی مؤقف کی حیثیت سے یہ وصیتیں

تھیں۔ اگر زیدہ میری ایسی ہی رہیں توسکینہ کوکون سنجائے گا؟ اگر زیدہ کا بہی عالم رہاتو پھرسید ہجا دعلیہ السلام کوکون سہارا دے گا؟ بہی عالم رہاتو اس کشتی کوساحل تک کون پہنچائے گا؟ اس قافے کومنزل تک کون لے جائے گا؟ مگر جس لئے میں نے اس واقعہ کوشروع کیا تھا، انجی وہ باتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ باتیں ہور ہی تھیں کہ اتن ویر میں عباس آئے اور کہا کہ مولاً! مملہ ہوگیا ہے۔ یا در کھئے کہ صفحہ تاریخ پر الفاظ آئے ہیں، اب واچہ نہیں آتا حملہ ہوگیا، اس کا کیا مطلب؟ کیااطلاع وینا ہے کہ تملہ ہوگیا؟ اطلاع دے رہے ہیں تو اتنی ویر ہیں آئے ہیں؟ اور پھر یہاں با تیں وہی ہور ہی ہیں، اطلاع دینے کامل کیا ہے؟

میں کہتا ہوں کہ پیاطلاع نہیں ، دوسری محرم کومولائے کہاتھا کہ میں ابتدائے جنگ نہیں کرنا چا ہتا۔ تو بیا طلاع نہیں دے رہے ہیں ، کہتے ہیں کہ مولا حملہ ہوگیا۔ بے شک اُصولا مولائے پاس جواب نہیں تھا یعنی شرط پوری ہوگی تھی گر حکمت اہاتم ہیتی کہ اس دفت جنگ نہ ہونے پائے کیونکہ اگر اس دفت جنگ ہوجاتی تو ہنگا می طور پر ہوتی ، البندا ظالموں میں سے بچھ کہ سے تھے کہ دہ دہ دہ ایک دم جنگ ہوگی ، اگر موقعہ مانا تو ہم اس ظلم میں شریک نہ ہے اور ساتھ دالوں کے متعلق غلط نہی رہ جاتی کہ دہ تو ایک دم حمد ہوگیا اور سب بھنس گئے ، ور نہ موقعہ مانا تو ہم اس ظلم میں شریک نہ ہے اور ساتھ دالوں کے متعلق علی تھا ایسے موقع پر مولائے نے ایک شب کا موقعہ دے دیا ظالم و مظلوم دونوں کو۔ اب ادھر دالاکوئی نہیں کہ سکتا کہ ہم بھنس گئے تھے کیا کرتے ، کیونکر شریک ظلم نہ ہوتے اور اِدھر دالوں کے متعلق کوئی شبر نہیں ہوسکتا کہ موقعہ ملتا تو اور اِدھر دالوں کے متعلق کوئی شبر نہیں ہوسکتا کہ موقعہ مانا تو ایس کے ساتھ جاتے ۔ ایک دات کا موقعہ اضار کے صرف کرنے کا دونوں کودے دیا ۔

إدهروالي اين باوفات كوان ميں كى فائدہ نيس أشايا فرمدارى كے ساتھ كہتا ہوں كہ يہنا كدان ميں ہے كھورات كو چلے گئے ، فلط ہے كوئى نہيں گيا ہے ، جلنے تھے ، سب برقر ارر ہے ۔ بيرخالص مجمع تھاليكن ادھروالوں ميں ہام عليہ السلام كى اس رات كى قيت تركى شكل ميں آگئى ۔ اگر بيرات ندہوتى تو تركهاں ہوتا؟ تو امام عليہ السلام نہيں چاہتے تھے كداس وقت جنگ ہو ۔ مگر ميں بارگاواماتم ميں عرض كرتا ہوں كہ موقا ! ہاں تھيك ہے كہ آپ اُس وقت جنگ نہيں ہونے دينا چاہتے ليكن التوائے جنگ كى درخواست كيلئے كى بوڑ ھے مجاہد كو بھيج دیجئے ۔ حبيب ابن مظاہر كو بھيج دیجے ، ار ہے جو جنگ كيلئے بيتا ہے ، اُسے التوائے جنگ كى ذركرات كيلئے بھيجنا چاہتے ہيں اور ميں كہتا ہوں كہ يادر كھے ! مولاً كولو اين عباس پرنا ذہے۔

میہ ہم بیجھتے ہیں کہ بس وہ مجسمہ غضب تنے کیکن دراصل توحسین جانے تنے کہ عبال کیا ہیں؟ تو آپ کوناز ہے کہ ہیں جو چاہے کا م لے لوں ، مگر ہے کام بہت مشکل عباس کی ایسی فطرت کیلئے اور جس جذبہ میں اس وقت آئے ہیں ،اس کے لحاظ سے بڑمشکل کام ہے۔ مگرمولاً نے کس حکیماندانداز میں گفتگو کی ہے۔ خدا کی تتم ! تاریخ ہیں مجھے خود عباس سے ان الفاظ میں گفتگونہیں ملتی ۔ عباس کے علاوہ علی اکبڑنک سے ان الفاظ میں گفتگونہیں ملتی ۔ کیا الفاظ ؟ طبری کے صفحات پریا الفاظ موجود ہیں کہ عباس سے کہتے ہیں :

"بِنَفُسِی اَنُتَ یَااَخِیُ". "میری جان تم پر قربان اے میرے بھائی عباسٌ!" ميں كبتا ہوں ، مولًا إبى ،عبال باب جا بہدوكام يجئے ،ميرى جان تم يرقربان ا مير ، معائى!

کہا:ان کے پاس جاؤاورا کیے رات کی مہلت لے لو کیونکہ خدائی جانتا ہے کہ بیں اس کی نماز کو کتنادوست رکھتا ہوں۔ا کیے رات
اور پوری رات خدا کی عبادت کرلیں۔ دیکھتے! عمر گزاری ہے عبادت بیں گرا کیے رات جوٹل رہی ہے، اُس کی بردی قیمت سیجھتے ہیں کہ بیدات
عبادت خدا میں گزاری جائے۔ آج دل کی تمنا کیں کیا ہو سکتی ہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ زندگی کی آخری رات ہے۔ تو بہنوں کی تمنا ہوگی کہ
جمائی زیادہ سے زیادہ وقت ہمارے پاس گزاریں۔ وہ جوکل ہوہ ہو با کیس گی، اُن کی تمنا ہوگی کہ وارث ہمارے پاس بیٹے کرآئندہ کیلئے کچھ
ہدایات کرجا کیں۔ ماؤں کی تمنا ہوگی کہ ہمارے نونہال ہماری آگھوں کے سامنے رہیں، ہم جی بحرکرانہیں دیکھ لیں۔

اہلِعزااوہ بیٹی جوہاپ کے سینے پرسونے کی عادی ہو، اُس کی تو آرزوہوگی کہ آج آخری ہارا ہے ہایا کے سینے پرسوجاؤں۔ روایت نہیں بیان کررہاہوں، جیسے چشم دل سے دیکیرہاہوں کہ سکنہ بیٹھی ہیں، بیبیاں کہتی ہیں: بیٹی ارات بہت ہوگئ ہے، آرام کرو ۔ سکہ تا کہتی ہیں نہا آئے تی نہیں ۔ جبری کے الفاظ یہ ہیں کہ پوری جماعت نے یوں رات گزاری کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی قیام میں ہے کیونکہ ہمارے ہاں نافلہ نماز میں جماعت نہیں ہوتی ۔ اس لئے کیفیات الگ الگ ہیں۔ ہرایک عبادت خداہیں مصروف ہے۔ رات یوری اس طرح گزاری ہے کہاس رات کے سنائے میں ان کی تجمیر وہلیل ومناجات کی آوازیں یوں گونے رہی تھیں۔

ایک روایت آپ سنا کرتے ہیں گرمیر سے خمیر نے اُسے بھی قبول نہیں کیا ہے۔حضور والا! پوری جماعت (کیلئے روایت) کہد ری ہے کہ دکوئ وجود میں گزاری تو جو شبیہ پنجبر ہو،جس کے کسن سیرت کی گواہی حسین دیں ،اس کیلئے کوئی اور تصور ہوسکتا ہے؟ میراول تو بید کہتا ہے کہ لیک رات بحر منتظر میں کہ میراعلی اکبرآئے اور ذراغور سے اپنو جوان کی صورت دیکھوں گروہ تو باپ کے پہلو میں عباوت خدا میں مصروف تھا۔

#### میدان مباهلہ میں حسین سب سے چھوٹے تھے لیکن وہ چند سالوں کے تو تھے مگر میدان کربلا میں علی اصغر تو صرف چھ مھینوں کے تھے۔

پیں اب چیٹم دل ہے دیکھتے کہ میدان مباہلہ ہیں سب ہے آگے کون ہے اور اگر کہتے تو الفاظ بدل دوں کہ بید نہ کہوں کہ سب آگے کون ہے؟ بیکھوں کہ بیدد کیھئے کہ سب ہے آگے کس کا چہرہ ہے؟ روایت بتاتی ہے کہ بھی چہرے تھے جن کود کیے کرادھر کے سردار نے کہا: ہرگز مباہلہ نہ کرنا:

"إِنِّي أَرِي وُجُوهًا".

میں وہ چیرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا کی طرف رُخ کر کے کہد دیں تو پہاڑا پنی جگہ ہے ہٹ جائے۔کوئی عیسائی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گااگر اُن سے مباہلہ کرو گے؟ ای وجہ ہے مباہلہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ آگے کونسا چیرہ ہے؟ بے شک پیغیر خدا، سیدہ عالم بے شک ہیں گریمی کیا کم ہے تعمیلِ حکم الٰہی کیلئے کہ وہ بیت الشرف ہے باہر آئی ہیں۔لین کوئی ضرورت نہیں کہ وہ برقعہ و چا در میں نہاں نہ ہوں، سرے پیر تک برقعہ و چا در میں نہاں نہ ہوں۔

پھرآ گے آگے تجاب رسالت، پیچھے بیچھے تاب امت، درمیان میں بیعصمت کبری اس شان ہے آئی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا چرہ کہاں سامنے ہے؟ ہیں تو کہتا ہوں کہ ضرورت پردہ فاطمہ سب سے پیچھے امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں۔ تو اب آ گے کون چرہ ہے؟ ہاں! رسول اللہ آ گے ہیں، ہاں! حسن مجتنی علیہ السلام بھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ گرفتہ چھوٹا ہے، اُنگی تھا ہے ہوئے نا نا کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ وہی دیکھے گاجو تر یب آ کے لیکن ایک بچہ ہے جناب رسول اگرم گود ہیں گئے ہوئے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ بیاستارہ سحری کی طرح ، جوآ میآ فاآب کی فبر دیتا ہے ، حسین کا پہرہ ہے جود شمن کی نگاہ کے سامنےآگے ہے اور بید حسین علیہ السلام ہی کوسب ہے آگے کیوں رکھا ہے؟ میراول تو یہ کہتا ہے کہ آج کی مثال کود ہرانے کا وقت انہی پرآ ہے گا۔ بیہ جب جارہ سے تھے تو لوگ کہدر ہے تھے کہ جب آپ جاتے ہیں تو عور توں اور بچوں کو کیوں لئے جاتے ہیں؟ اس کیلئے جواب میں ان کے پاس بدر کی مثال نہ تھی ، اُحد کی نہتی ، خند تی و خیبر کی نہتی ۔ بس مباہلہ کی مثال تھی کہ مانا نے بھی اس جہاد میں کسی صنف کی نمائندگی نہیں چھوڑی تو ہیں بھی کسی صنف کی نمائندگی نہیں چھوڑی تو ہیں اولفضل العباس کو نہ لا سے کی نمائندگی نہیں تھوڑوں گا۔ اگر نا نا اپنے ساتھ میری باباعلی مرتضی علیہ السلام کو نہ لا نے ہوتے تو میں اپنے بھائی ابوالفضل العباس کو نہ لا تا۔ اگر میرے بھائی حس بھوڑی کونہ لا تا ہے مانکہ جھوڑی گئی ، لا تا۔ اگر میرے نا تا مجھے اور میرے بھائی حس بھی جے دہرایا مگر میں کہتا ہوں کہ وقت کے بدلنے سے بڑا ارتقاء ہوگیا۔ مباہلہ پُر امن مقابلہ تھا ، نہ یہاں کی نمائندگی چھوٹے گی۔ مثال دی تھی جے دہرایا مگر میں کہتا ہوں کہ وقت کے بدلنے سے بڑا ارتقاء ہوگیا۔ مباہلہ پُر امن مقابلہ تھا ،

ارے خطرہ نہیں ہوگا۔ جنہیں حقانیت میں شک ہو، آنے دالے ان افراد میں ہے کسی کوخطرہ ہو بی نہیں سکتا تھا۔

کفر ہے تصوراس کا کہ اُنہیں خطرہ ہوتو پُر اس مقابلہ گر پھر بھی لانے کیلئے کوئی غیر نہ ملا اور گر بلا جہاں یقینی تبای ، بیٹنی بربادی، وہاں کم سے کم بہتر (۷۲) ساتھ آگئے۔ان میں انساب کی حقیقت ہے جوغیر کہتا ہوں، در نہ جہاں تک کر بلا کاتعلق ہے، جھے تو یکا نہ و بیگا نہ کا فرق نہیں معلوم ہوتا ،بس ایک پہلواور میدان میں ہوآئے تھے،کوئی روایت نہیں بتاتی کہ وہ سپر وسیراب نہ ہوں گر کر بلا مے میدان میں تنین دن کے بھوکے اور پیا ہے۔

بس اہلی عزا! آخری فرق میدان مبلہ میں ،سب سے چھوٹے حسین سے گروہ بھی چند برس کے تو سے اور کر بلا میں جو سب سے چھوٹا ہے، اُس کی عمر کے حساب میں تو برس کا لفظ ہی نہیں آتا۔ اُس کے نام کا تو حش ماہد جزو ہے۔ اس مجاہد کی ذراا ہمیت محسوں کیجئے کہ شر امام حسین کی مدت کتنی ؟ رجب میں چلے ،محرم میں شہید ہوئے تو چھ مہینے ہوتے ہیں اور علی اصغر کے نام کا جزوششا ہد، تو اب پچے بچھ میں آیا ، میری تو بھی بحجھ میں آیا کہ جیسے بعث رسول گنتظر رہی ، اُن علی کے ایک عمر تک پہنچنے کی ، ویسے ہی حسین کا اقد ام عمل منتظر رہاان علی کے دنیا میں آئے کا۔ بس اور علی اصغر دنیا میں آئے اور مولاً نے سفر اختیار کیا۔ بس ایک جملہ کہتا ہوں ، یہ تو دنیا میں آئے تصفیط جانے کیلئے ، آخر میں مولاً کے شاہد عزم کے انکا ہے کہ وہ بھی دو ہو ہوا ، وہ عرض نہیں کروں گا مگر یا در کھنے کہ عام طور پر سے کہ شاہد تا ہے کہ کا نیا ہے کہ کو باتھوں پر علی اصغر کو بلند کیا۔ میں کہتا ہوں کہ عمر کے تقاضے کے کا نا ہے ، حالا تکہ مولاً کی عمر اتنی زیادہ بھی نہتی اور شدت کے اظہار کیلئے لفظ شاید موزوں ہو۔

گرکیاواقعہ ہے کہ مولا کے ہاتھ کا نپ رہے تھے، میں کہتا ہوں کہ جتنا نشانہ مختفر ہو، اُ تنا تیر کا خطا کرنا آسان ہے۔اگر قدم پیچھے ہماتو تیر خطا ہوتا،اگر ہاتھ میں جنبش ہوتی تو تیر خطا ہوتا گرنہ قدم پیچھے ہٹا،نہ ہاتھ کوجنبش ہوئی۔لبندا تیرٹھیک نشانے پر پڑا:

"فَانْقَلَبَ الصَّبِّي عَلَى يَدِالْإِمَامِ".



#### اکبر سے پیارکرنے والو! کبھی اکبر کی آخری اذان کو بھی یاد کرلیا کرو۔

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات میں ہے کہ جب آپ کا وقت وفات قریب پہنچا ہے اور اردگر واصحاب خاص،
اولا داور عزیز ہے تو آخری لفظ جومولا کی زبان ہے نکلا ہے، جس کے بعد قرآن ناطق خاموش ہوگیا ہے، وہ بیتھا کہ تین مرتبہ العسلؤة، العسلؤة، العسلؤة، ویکھونماز کو نہ جولنا۔ جس ہے مجبت کا دعویٰ ہے، وہ آخری وقت تک نماز کو یا در کھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم فراموش کردیں؟ دیکھئے کر بلا سے بڑھکوکوئی مصائب اور پریٹانیوں کا وقت کیا ہوگا گر کر بلا ہیں کیا اہتمام کیا گیا کہ ہرروزمؤذن جائ ابن مسروق اور عاشور کی نماز سے کے بڑھو لئے کی چرنہیں ہے۔ جب تک و نیا علی اکر کو یا در کھے، وقت مولاً فر ماتے ہیں: بیٹاعلی اکبڑا آج تم اذان دو۔ مولاً جانے تھے کہ میراعلی اکبڑ ہولئے کی چرنہیں ہے۔ جب تک و نیاعلی اکبڑ کو یا در کھے، تب تک اس کی نماز کو بھی یا در کھے۔

میں کہتا ہوں کہ مولاً نے بھی صبح کی اذان دلوائی ہے کیونکہ جونمازی بھی ہیں ، اُن کیلئے سب سے زیادہ دشوار صبح کی نماز ہوتی ہے۔ اکثر پڑھتے بھی ہیں تر قضا کرکے پڑھتے ہیں۔مولاً تے صبح کی نماز کی اذان اس لئے دلوائی کہ کوئی جوان ونو جوان علی اکبر کا ماتم کرنے والا ،علی اکبر کا نوحہ پڑھنے والا اگر بستر پر یاد کرے کہ میراشنرادہ '' محی علی الصّلواۃ'' کہدر ہا ہے تو شاید علی اکبر کی آواز پر آ جائے کہ بیاج کی نماز ہے۔

اورخدا کی تنم! کربلا میں نماز بھی جیسی ہوئی ہے، ولی تاریخ عالم میں بھی نہیں ہوئی۔ظہر کی نماز میدان جنگ میں ، تیر برس رہے ہیں اور گری ہے۔آگ برس رہی ہے ،خون کی بارش ہے۔اس عالم میں ظہر کی نماز کا وقت آیا۔اصحاب جوگر دو پیش ہیں ، اُن کی کوشش سے ہے کہ مولا خود تکم ندو ہے یا گیس کہ ہم اپنے ذوق عباوت کا نذرانہ پیش کریں۔ابو تمامہ ساعدی ،اگر بیوا قعہ نہ ہوتا تو ہم ان کا نام بھی نہ جانے ، سے و یسے ممتاز صحابہ میں نہیں ہیں۔ان کا نام صرف اس نماز کی بدولت ہم نے سنا ہے۔ کہتے ہیں: مولاً! ہمارے دشمن قریب آگئے ہیں۔ تمنا ہے کہ بین نماز گی بدولت ہم نے سنا ہے۔ کہتے ہیں: مولاً! ہمارے دشمن قریب آگئے ہیں۔ تمنا ہے کہ بین نماز گی بدولت ہم نے سنا ہے۔ کہتے ہیں: مولاً! ہمارے دشمن قریب آگئے ہیں۔تمنا ہے کہ بین از آپ کے ساتھ یا جماعت ہو جائے اور امام وعا کیں دیے گئتے ہیں۔فرماتے ہیں:

"ذَكُرُتَ الصَّلْوةَ جَعَلَكَ اللَّهُ مِنَ الْمُصَلِّينَ الذَّاكِرِيُنَ".

"مم نے خود سے نماز کو یا دکیا ، اللہ تعالیٰ تنہارا شارنماز یوں میں کرے"۔

عزاداران حسین ہے کہتا ہوں کہا گرمولا کی دعا تیں لینی ہیں تو نماز کونہ بھولئے۔کیا کہنا اس نماز کا کہادھرنماز ہورہی ہے،اُدھردو صحابی تیر کھارہے ہیں۔سعیدابن عبداللہ اورز ہیر بن قین ، اُنہیں کھڑا کیا ہے کہ جو تیرا ئے ،اپنے او پر روکو۔ یوں تو کر بلا کا پورا جہاد نماز ک خاطرہے،عبادت کی خاطرہے،شریعت کی خاطرہے گریدوہ قربانیاں ہیں جو بلاشا ئیدمجاز نماز کی خاطرہوئی ہیں۔اب جس نماز پرمولا اپنے دو جانبازوں کو قربان کردیں ،اس نماز کوہم اپنے عمل سے پامال کردیں تو مولا ہمیں اپنادوست بجھ کتے ہیں؟ اپنا سیح عز ادار بجھ کتے ہیں؟ اورار باب عزا! اب عصر کی نماز کا وقت ہے ،میری مجال نہیں ہے کہ میں اس نماز کی خصوصیات عرض کروں کہ کس عالم میں رکوع تھا، کس عالم میں ہجودتھا، کس عالم میں قیام تھا؟ مگر بجدہ تو تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ کہنے والے نے بھی کہددیا کہ:

اسلام کے دامن میں بس اس کے سواکیا ہے اک ضرب بداللہی ، اک سجدہ شبیری

تو تجدہ شیری تو یادگارے گرار باب عزاا بری تلخ حقیقت ہے، بری بخت بات ہے کہ کتے افسوس کی بات ہے کہ بیس خنج یا در ہے
اور تجدہ یا د ندر ہے۔ اور نخج تو شمر کا تھا، تجدہ ہارے مولا حین کا تھا۔ اور بس ایک پہلو کہ یہ تجدہ طولا نی کتنا ہوا؟ ارے اُن کی نظر میں تھا کہ
میرے نانا نے میری خاطر تجدہ کوطول دیا تھا تو میں اپ جمل سے بیٹا بت کروں کہ میں آپ کے دین کی خاطر کب تجدہ کرتا ہوں؟
میں کہتا ہوں کہ دیکھتے! ہم کمل نماز کا کب تک طولا نی ہوگا؟ رکوع اُس دفت تک طولا نی ہوگا جب تک انسان کھڑ اند ہو۔ اگر ایسا ہے
تو اس کے بیسے تیں کہ رکوع باتی۔ یہ قیام کب ختم ہوگا؟ جب تجدہ ہوجائے۔ اگر تجدہ نہیں ہوا تو قیام ہی قیام ہے۔ یجدہ کا اس وقت اختیام
ہوگا جب بحدے سے سرا تھا یا جائے۔ اگر سرنہیں اُٹھا یا تو تجدہ قائم ہے۔ رسول اگرم نے اتنا طولا نی تجدہ کیا کہ سر مرتبہ ذکر بچود کی اور تھا جس
ہوگا جب بحدے سے سرا تھا یا جائے۔ اگر سرنہیں اُٹھا یا تو تجدہ قائم ہے۔ رسول اگرم نے اتنا طولا نی تجدہ سے سرنہیں اُٹھا یا، کوئی اور تھا جس
امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا تجدہ کروں گا کہ سرا تھاؤں گا ہی نہیں۔ خدا کی تھم احسین علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا تجدہ کروں گا کہ سرا تھاؤں گا ہی نہیں۔ خدا کی تھم احسین علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا تبعدہ کروں گا کہ سرا تھاؤں گا ہی نہیں۔ خدا کی تھم احسین علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا تبعدہ کروں گا کہ سرا تھاؤں گا ہی نہیں۔ خدا کی تھم احسین علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا تبعدہ کروں گا کہ سرا تھاؤں گا تھیں۔ خدا کی تھم احسین علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا تبعدہ کروں گا کہ سرا تھاؤں گا تھا جم

جب امام حسین اپنے شھزادہ علی اکبرؑ کی لاش پر آنے تو مولا زمین پر بیٹھ گئے اورنجف کی طرف منہ کرکے کھا:بابا علیؓ! آئیے میری مدد کیجئے، مجھ سے جوان بیٹے کی لاش نھیں اٹھائی جاتی۔

امام صین علیدالسلام کا ایک جملہ وہ بھی آپ سنا کرتے ہیں ، اس کی بلندی پر نظر نیس جاتی۔ ہماراسب کا ایمان ہارہ اماموں پر ب، چودہ معصوبین پر ہے۔ بیت تعداد ہمارا ہزوا بیمان ہے۔ بارہ امام ہیں ، چودہ معصوم ہیں۔ اس کے علاوہ اور ہستیوں کو ہم کہتے ہیں غیر معصوم ، غیر معصوم ، خیر معصوم مگر یا در کھئے کہ جو ہیں ہمجھا ہوں ، بارہ امام ہیں اور چودہ معصوم ہیں۔ اس کے معنی سے ہیں کہ یہ چودہ وہ ہیں جن کا عقلی طور پر معصوم ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ انہیں خالتی کی طرف ہے وہ منصب عطا ہوا ہے کہ وہ منصب بغیر عصمت ہوتا نہیں۔ اس لئے ضرور \_\_\_ یہ عصوم ہیں مگر میں کی دوسرے کو ہمت نہیں کرتا بھی۔ بری شخصیات جو ہمارے سامنے آتی ہیں دین حیثیت سے مثال کے طور پر دھنرت زیرٹ کبرئ کو بھے جرا آت نہیں ہوتی غیر معصوم کہنے کی۔ دھنرت عباس علیہ السلام اگر چہ معصوم نہ تنے ، ہیں نفی کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ ای طرح شہزادہ علی اکبڑ ، ہیں کھل کرمیں کبوں گا۔

بات آئے گاتو یہ کہوں گا کداگر چہ فہرست و معصومین میں بینیں ہیں،اس طرح کہوں گا گرید کہ کسل کرنئی کروں کہ غیر معصوم تھے،
میری ہمت نہیں ہوتی کیا معنی؟ بہمی خلاف عصمت کوئی فعل ان ہے دیکھا جو میں کھل کر کہوں کہ غیر معصوم؟ دلیل عقلی: عہدہ نہیں ملاہے، لہذا
ہم عقلی طور پراس کو ضروری نہیں بچھتے ہم ان کے بارے میں اس طرح کی بات سوچتے ہی نہیں۔ ہمارااس بات کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا
کہ وہ غیر معصوم ہیں۔ جناب! ہیں اس جملے کی آپ سے قدر کرتا ہوں اور اس سے نتیجہ آپ نکا لئے کے موقعہ پر بھی کے جانے کے وقت کی
کوگواہ نہیں کیا امام سیس نے گر جب جوان بیٹا علی اکبر جانے لگا تو ہاتھ اُٹھا دیے بارگا والی ہیں:

"اللهُمَّ اشْهَدُ عَلَى هُولاءِ الْقُومِ قَدُ بَرَزَ اللهِمُ غَلامٌ اَشْبَهُ النَّاسِ بِنَبِيِّكَ خُلْقًا وَمَنْطِقًا"

يروروگار! گواه رہنا كداب ده جار ہاہے جو،

ینیں کتے کہ جوجوان میری پیری کاسہارا ہے۔ پیلیں کتے کہ جومیری آٹکھوں کا نور ہے۔ پنبیں کتے کہ جوگھر بھر کی رونق ہے۔ پنبیں کتے کے میراکڑیل جوان ہے۔ کہدرہے ہیں: پروردگار! وہ جارہا ہے''امشبهٔ النّاسِ ''، کیامعنی؟ شبیر ین طلق۔کیامعنی؟ تمام دنیا بین کی دوسرے فاص ہے افضل نہیں۔تمام لوگوں بیں روئے زبین پراس وفت سب سے زیادہ مشابہ۔کس سے مشابہ؟ آخر بین آئےگا'' بِنبِیکِک''سب سے زیادہ مشابہ تیرے رسول سے۔اس کے بعد ابھی الفاظ ختم نہیں ہوئے:''اکشبهٔ النّاسِ خَلْقًا''جوسب سے زیادہ مشابہ ہے صورت بیں ۔ای سے ہم کہتے ہیں ''هبیہ پنجبر''۔

یعنی صورت کی طرف ذہن جاتا ہے مگر بات یہال ختم نہیں ہوتی ہے، 'انشبهٔ النّاسِ خَلْقًاوَ خُلْقًا' شبیہ ترین طلق رسول کے ساتھ صورت میں اور سیرت میں اور اخلاق میں۔ کہد یں کہ بیعد بیٹ معترفییں، کہد یں کہ بیالفاظ ثابت نہیں۔ وہ سب پچھ ہے۔ مگر بیالفاظ آگر مان لئے جا کیں کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ، فقط صورت میں نہیں بلکہ اخلاق میں، بس اب ایک عظی سوال ہے کہ کیا غیر معصوم سے اخلاق و سیرت میں مشابرترین ہوسکتا ہے؟ بس اب قدر بیجے علی اکبرکی کہ ایسا بیٹا حسین علیہ السلام کا جدا ہور ہا ہے اور کیم کیا کہا:

"إِذَا الشُّتَقُنَا إِلَى نَبِيِّكَ نَظُرُ نَا إِلَى وَجُهِم ".

" پروردگار! جب ہم تیرے رسول کی زیارت کے مشاق ہوتے تھے تواپنے اس جوان کود کھے لیتے تھے"۔

میں کہتا ہوں کہ بیاصول بھی ہمیں مولا نے سکھایا کہ کسی زیارت کے مشاق ہوادراس تک نہ پہنچ سکوتو شبیہ کود کھے کرتسلی کرلو۔ تو حسین کو اللہ تعالی نے جناب رسول اکرم کی ایک جیتی جاگی شبیہ عطا کہتی۔ یہ منزل علی اکبڑی ہے۔ اس وجہ سے جے رخصت کیا، اُسے رخصت کرتی دیا مرعلی اکبڑے گھوڑے کے پیچھے چھے گے اور پکار کر کہد رخصت کرتی دیا مرعلی اکبڑے گھوڑے کے پیچھے چھے گے اور پکار کر کہد رہے سے کہا کہ جبتے گئا جب تک سامنارہ، ادھرد کھتے رہو۔ مناجات حسین کی روشی میں فیصلہ نہیں کرسکتا کہ یہ بیٹے کی محبت تھی یا شبیہ رسول خدا کی عزت تھی اور یہ کدادھرد کھتے رہو۔ بیزیارت رسول کا اشتیاق تھا کہاں پر تصویر ملے گی؟ لہٰذا جنامکن ہو، اتنازیادہ اس کی صورت دیکھتارہوں۔

ہاں ارباب عزا! یہ بچہ گیا، یہ حسین علیہ السلام کا فرزند، یہ گھر بھر کی رونق، یہ هبیہِ رسول میدان میں گیا۔ مولا جس کے جانے کے بعدا پنی جگہ کھڑے نہیں رہ سکے، اب اُس کی صدا آئی۔ علی اکبڑکی ایک انفرادیت ہے کہ جس نے پکارا، اُس نے یہ کہا کہ مولاً! خبر لیجئے۔ مگر علی اکبڑنے یہیں کہا کہ مولاً خبر لیجئے۔ ممکن ہے کہ میہ تصور ہوکہ جو پکارتا تھا، تو مولاً جاتے تھے تو کم از کم میں تو ساتھ ہوتا تھا۔

میں آواز دوں تو کون ہے جو ہاہا کے ساتھ آئے گا؟ لہذا پہیں کہا۔ مجھے پھھا بیامحسوں ہوتا ہے کہ شاید بیشجاعت کے خلاف محسوں ہوتا ہو کہ جوان بیٹا ہاپ کومد دکیلئے بکارے۔لہذا پہیں کہا کہ مولاً خبر لیجئے۔اُنہوں نے پہکہا:

"يَا اَبَتَاهُ وَعَلَيْكُ مِنِي السَّلَامُ". "اے بابا! میراسلام قبول کر لیجئے"۔ اس میں بیضرے کے زحت کرنے کی ضرورت نہیں، بس میں نے اپنی جان قربان کی، میراسلام لے لیجے گرار باب عزا الکہاں ممکن تھا کہ وہ مولاً جو بون، غلام ابوذرکی لاش پر گئے ہوں، جو واضح غلام ترکی کی لاش پر گئے ہوں، جو بر شہید کی لاش پر گئے ہوں، وہ اس فرزندکی لاش پر نے میں اور مناجات صین کی روشی میں عرض کروں، لیعنی آخری مرتبدر سول خدا کی زیادت نہ کریں؟ یہ کو گرمکن تھا۔ گراہلی مزا جس کی لاش پر گئے ، سید سے چلے گئے اور علی اکبڑی لاش پر گئے تو عالم کیا ہے؟ بھی وائیں طرف بھی با کیں طرف گھوڑا ڈالتے تھے اور صدایہ ہے کہ یاعلی، یاعلی اعلی نے آئیں میں بحث کی ہے کہ کیا مطلب ہے؟ کوئی کہتا ہے کھی اکبڑو پکارد ہے ہیں کیونکہ اُن کا نام علی ہے۔ تو معالم سے کہ یاعلی، یاعلی ایشرو پکا وائی منابل کرتی ہے کہ ایس کی خیال ہے کہ اپنی اور پھھ کا خیال ہے کہ اپنی ویک خیال ہے کہ اپنی ویک منابل کے کہ اپنی کوئی کوئی کہتا ہے کہ ایس کی سیاراد ہے۔



## امام سجاڈ سے پوچھا گیا کہ فتح کس کو ھوئی؟ آپ نے فرمایا:اذان ھوگی تو سمجھ لینا کہ فتح کس کو ھوئی!

جھے کہ بلا میں صفین کی تصویر مجسم طور پرنظر آتی ہے۔ وہاں بھی چھوٹے بڑے بہت سے قر آن تھے جونیزوں پر بلند کئے گئے تھے اور آ گے آ گے ایک قر ان اعظم تھا جود مثل کی مجد سے لایا گیا تھا اور یقینا سیاس آلہ کا ربنا نے کیلئے لایا گیا تھا ور نہ فطری کے مجب سے بلغے کی ضرورت نہیں ، ایک آ دی اس کونیس اُٹھا سکتا تھا۔ اس وقت بھی تصور بیتھا کہ جنتا وزن و جسامت قر آن کا زیادہ ہو، آتی ہی اس میں نزیادہ عظمت پیدا ہوگی۔ تو جنا ہو والا ابہت ہے آ دمیوں نے اٹھا کر اُسے صفین میں بلند کیا تھا تو جھے تو وہی مرقع کر بلا میں بین کر بلا ہے چل کر کو فیدے رائے میں اور کوفیدے شام کے رائے میں اظر آتا ہے کہ نیزوں پر بہت سے چھوٹے بڑے قرآن میں اور آ گے آ گے ایک نیزہ طویل پرقر آن اعظم ہے جس کو وہ بلند کے ہوئے جارہے ہیں۔ بس اب جس راستہ سے گزرتا ہے، مکانوں کی چیتیں تما شائے ہوں ہوئے جارہے ہیں۔ بس اب جس راستہ سے گزرتا ہے، مکانوں کی چیتیں تما شائے ہوں ہوئے جارہے ہیں۔ بس اب جس راستہ سے گزرتا ہے، مکانوں کی چیتیں تما شائے ہوں ہوئے جارہے ہیں۔ بس اب جس راستہ سے گزرون سرائوں پرقا، تو میں تا ایک سے جو کہ بلا سے کو فی تعلیم اور کو فید سے دھر میا ہوئی کہ بازاروں میں پُر رونن سے پُر رونن سرائوں پرقا، تو سر حسین اس مجھ کو کو جو سے جو کہ بلا ہے کہ ہوگر گواہ رہنا کہ میں نے بیعت توں کی ہوئی تو سے جو کہ بلا ہے کہ جو کر گواہ رہنا کہ میں نے بیعت توں کی ہوئی تو سے جو کہ بلا ہے کہ ہوگر گواہ رہنا کہ میں نے بیعت توں کی ہوئی ہوئی جو سے جو کہ بیتی کہ بیتی ہوئی تو سے جو کہ بیتی کی ہوئی ہوئی جو سے جو کہ بیتی ہوئی کوں ہوئی جو سے جو کہ بیا تا میں کہ تا جو سے جو کہ بیا تھا کہ بی میں کہ بیتی کی کہ بیتیں کہ انست کا اعلان کررہے تھے۔

محمدی بیر بین کہ انست کا اعلان کررہے تھے۔

محمدی بیبیں کہ الشعوری طور پر دوا پنی جگست کا اعلان کررہے تھے۔

ارباب عزا! پھر جواُن کا اصل مقصد تھا بعنی احیائے شریعت، اے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک بوے بخت موقعہ پراُسے ظاہر فرمادیا۔حضور! ومثق کا بازاراور دمثق کونسا؟ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کہاں آپ پرسب سے زیادہ مصیبت پڑی؟ تو تمین مرتبہ فرمایا: الشام، الشام، الشام۔ایک تو گرانی آ ہن، طوق کی گرانی سے سزمیں اُٹھتا اور اس کے بعد پھرایک اور جملہ، میں کہتا ہوں کے سراُٹھا کر کیاد کھتے، بس سزمیں تھے، بس دمثق کا بازارتھا۔

یہ واقعہ مصنفین اہلِ سنت نے لکھا ہے۔ کمال الدین محمد ابن طلحہ شافعی نے ''مطالب اسئول'' بیں لکھا ہے اور ابن حجر کلی نے صواعق محرقہ میں بھی ۔ تو بازار دمشق میں جہاں خود بعد میں فرمایا کہ میں اس طرح کھینچا جارہا تھا جس طرح غلام کھینچا جاتا ہے۔ اس دمشق کے بازار میں اور وہ جنگ جمل والاطلحہ، اس کالڑکا محمد ابن طلحہ، اُس نے ناقہ کی مہار پکڑ کرروکا اور بیسوال کیا: یا ابن الحسین ! اے سین کے بیٹے! فتح ممس کی ہوئی ؟ ارسے کس کی تاب ہے کہ اس سوال کا جواب دے سکے؟ فوراً چنج مارکر دونے لگتا ہے مگر مقصد اُتنا بلندتھا اُن کا \_\_\_\_اوراً ہے نمایاں کرناان کا فریضہ تھا کہ وہ سرجونیں اُٹھ رہاتھا، وہ اتنے قیامت خیزسوال پراٹھااور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرفر مایا کہ مجھ ہے کیا پوچھتے ہو؟ جب اذان کی آواز آئے تو سمجھ لینا کہ فتح کس کی ہوئی؟



maablib.org

#### امامِ سجادٌ نے فرمایا:ایے منھال! جھاد کرنا اور شجاعت کے جوھر دکھانا تو ھماری خاندانی روایت ھے،بھلا مخذراتِ عصمت کا کھلے سربازاروں میںلائے جانا بھی مماری روایت ھے؟

دنیا میں کوئی فاتح ایسانہیں جو پشیمان ہو، جو فکست کھا تا ہے، وہ پشیمان ہوتا ہے۔ اب دنیا دیکھ لے واقعات میں کہ دھزت امام حسین علیہ السلام آ کھوں کے سامنے ندر ہے گرٹی ہوئی بیبیاں ہیں، بیمار فرزند ہے اور کس عالم میں قے ؟ ہاتھوں میں جھڑ یاں، بیروں میں جیڑیاں، کھے میں طوق گران میں ہے کوئی بھی پشیمان ہوا ہے؟ اور وہ تصور ختم کر دیا سیر ہجا دعلیہ السلام نے ابن زیاد کے در ہار میں ایک محل ایسا آیا کہ اُس نے تھم وے دیا کہ ان کو لے جا کرفل کردو۔ وہ سمجھا تھا کہ اتن مثالیں و یکھنے کے بعد قبل کا نام من کر چیرے کی رنگ اُڑ جائے گیا۔ وہ کہد وہا ہے کوئل کردو۔ وہ سمجھا تھا کہ اتن مثالیں و یکھنے کے بعد قبل کا نام من کر چیرے کی رنگ اُڑ جائے گیا۔ وہ کہد وہا ہے کوئل کردو اور سیر بھا کہ چیر من میں تھیں لیکن جو بھی ہے تھی تک کنیز وں سے جمر من میں تھیں لیکن جو بھی بیا نہ جو بھی بیا کہ بہا کہ پہلے جمحے قبل کردو اور سیر بچا دعلیہ السلام ، حالا تکہ بڑا اوب کرتے تھے، گر پھو پھی سے ناطب ہوئے کہ پھو پھی ایس جائے اور جھے جواب دینے دیجے اور بید حکم امام تھا۔ جسیب اس کی محسر خال کہ کہ بیا ہے کوئی ایس کی سے دور ایس کی اس کی سے دور ایس کی بیا کہ کہا ہا م تھا۔ جسیب سیام الشد علیہا نے مجبت کے تقاضے پر فریعے کو غالب کیا۔ فورا ہٹ گئیں اور سیر بچا ڈے ابن زیاد کی آ تھوں میں آ تکھیں ڈال کرکہا:

"اللُّقَتُلُ لَنَاعَادَةٌ وَشَهَادَتُنَاكَرَامَةٌ"

"ارے تھے اب بھی پیجر ندہوئی کو آل ہونا ہماری عادت ہے اور شہید ہونا ہماری کرامت"۔

بس ایک جمله آپ کے سامنے عرض کروں کہ خود کہا تھا گئل ہونا ہماری عادت ہے مگر ایک منزل ایسی آئی جب دوسرے نے میں جملہ کہد دیا تو امام علیہ السلام تڑپ گئے۔ وہ کونسا دفت تھا؟ جب منہال سید سجا دعلیہ السلام کے پاس آیا اور کہا: مولاً! کب تک رویے گا؟ کہا:
منہال! یعقوب کے ہارہ بیٹے تھے، ایک نگاہ ہے او بھل ہو گیا تھا تو اتناروئے کہ آئیسیں سفید ہوگئیں اور میرے سامنے تو اٹھارہ جوانان ہاشی و
علوی جن کامثل ونظیر دنیا میں نہ تھا، وہ میرے سامنے شہید ہوئے، تو بھے کہتے ہو کب تک رویے گا؟ بس اب منہال خاموش ہوجاتے تو
اچھا تھا۔ منہال نے ایک جملہ کہدیا، خود امام علیہ السلام جو کہہ چکے تھے، نہ در بار میں، منہال نے کہدیا کہ مولاً! قتل ہونا تو آپ کی عادت
ہے، آپ کی روایت ہے۔ بس مولاً تڑپ گئے، فرمایا: منہال! تم نے انصاف نہیں کیا، ارقی ہونا ہماری عادت ہے، کیا ہی بھی دستور ہے کہ خاندان کی ماں بہیں بغیر چا درو تھے اور پردہ کے شہر بہ شریح ائی جا کیں؟

# آلِ محمدُ اپنے شھیدوں کو رونے بھی نه پائے تھے که خیموں کو آگ لگ گئی۔

ہم ہے کیا ہو چھنا، اعتراض کرنے والوں کوآسان ہے ہو چھنا چاہئے کہ وفات رسول پر کیوں خون کی ہارش نہیں ہوئی اورشہادت حسین علیہ السلام پر کیوں خون کی ہارش ہوئی ؟اب أے و کھیے لیجے ،علامہ ابن جحرکی کی کتاب 'صواعق محرقہ' میں جو ہماری رد میں نہایت خت طریقہ ہے کہ مطالب استول میں و کھیے لیجے ،علامہ کمال الدین محداین طلحہ شافعی اس کے مصنف ہیں ، تذکر ہ خواص اللاقہ ،علامہ سبط ابن جوزی کی تھنیف میں و کھیے کہ شہاوت سین علیہ السلام پر چالیس دن تک جو کپڑ از برآسان پھیلا یا جاتا تھا، اس پرخون کے نشان نظرآتے تھے ۔ہمارے شعراء مبالغہ کے طور پر کہتے ہیں کہ خوان کے آنسو حقیقت میں کا نئات نے چالیس دن تک خون کے آنسو بہائے ۔ اس کے معنی ہیں عاشور کے دن ہی اس نے مقرد کر دی ۔ ہیں صفر کو چالیس دن پورے ہوتے ہیں جس میں کا نئات سوگوار رہی ہے ۔کوئی کہ کہ کہ داویوں نے بعد میں بیان کیا کہ خون کی بارش ہوئی ۔

گر جناب! سب سے قدیم تاریخ کر بلا کی طبری ہے ،طبری نے تفصیل کے ساتھ واقعہ کر بلا بیان کیا ہے۔ یہ بعد کی بات نہیں ہے کہ بعد میں راویوں نے بیان کر دیا۔ بڑا ولد وزمر قع ہے جو یا دولا وَل گا کہ وہ وقت جب کو فے کے بازار سے قافلہ گزرر ہا تھا۔ گیارہ محرم کو قالہ جب کر بلا ہے روانہ ہوا اور دوسر ہے تیسر سے دن کوفہ بھٹی بہت قر سبی موقعہ، کوفہ کے بازار میں ایک جملہ سید سجا وعلیہ السلام کا ہے، قافلہ جب کر بلا ہے روانہ ہوا اور دوناک تھا کہ گزرر ہاتھا قافلہ، چارول طرف سے جو تماشائی آئے تھے، ان میں کہرام بر پاتھا، مکانات کی چھتوں پرخوا تین اور مردول میں ایک گریہ کا عالم طاری تھا۔

اور میں کہتا ہوں کہ وہی دلیلِ القلاب تھا۔ ایک جملہ فر مایا ہے ہارے چو تھے اہم نے ، ارے بیرسب رور ہے ہیں تو ہارا قاتل کون ہے؟ ای وقت حفرت زینب سلام اللہ علیہا، وہ جس نے بھی کسی ہے بات نہیں کی ہے، اس وقت انہوں نے مقصد حسین کی پیمیل کیلئے اپنے خطبہ میں باپ کی یا د تازہ کروی، سننے والے نے کہد دیاای وقت کہا گی زبال ، ہا اورز بہت بول رہی ہیں۔ اس خطبہ کو پیش نہیں کرتا ہے گریہ جملہ جو میرے بیان کی دلیل ہے کہ اس خطبہ میں ان دھمنوں کے مجمع میں جس میں ہرایک انکار کرسکتا تھا، فاطمہ کی بیٹی نے اوراس وقت علی کی نائب نے اور حسین علیہ السلام کے قافلے کی سالار نے میہ جملہ کہا:

"أَ تَعُجَبُونَ أَنْ تَبُكِى السَّمَاءُ ذَمًا".
"أَ رَعُجَبُونَ أَنْ تَبُكِى السَّمَاءُ ذَمًا".
"أريتهمين حيرت بكرة سان مي خون برس رباب؟"

یہ طبری کے صفحات پرموجود ہے۔ یہ طعی دستاویز ہے اس داقعہ کی صحت کی۔ کہاجا تا ہے کہ تم کیوں روتے ہو؟ (کئی صدیوں سے
رورہے ہو، آخر کب تک روؤ گے؟) اربے جنہیں بروقت رونے کاحق تھا، انہیں رولینے دیا ہوتا تو ہم ندروتے مسین کے رونے والوں کی کی
مذہر آئی اوراُدھرا شقیا و آگ لے کر خیموں تک آپنچے۔
کی خبر آئی اوراُدھرا شقیا و آگ لے کر خیموں تک آپنچے۔

#### حضرت عباسٌ علمدار کے جانے پر بی بی زینبٌ نے فرمایا: عباسٌ!مجھے یقین ہوگیا کہ اب ان بازوؤں میں رسن بندہ جانیں گے!

جب اسلام پرمصیبت پڑی اوراس کوسب سے بڑی قربانی کی ضرورت پڑی ، تب بھی ای کو فتخب کیا گیا، اس عظیم ترین قربانی کیلئے ہے کا ندھے پر بٹھاتے تھے، جے سینے پرسلاتے تھے۔ بیس حالات کود کھتا ہوں تو بیھوس کرتا ہوں کہ جتنی اُن کی ناز برداریاں تھیں، وہ سب اس لئے تھیں کہ بیاس اسلام کے کام آئیں گے جس اسلام کی تبلیغ میرا فریضہ ہے۔ اس کا جبوت ہے کہ اگرا پنی محبت ہو، اپنے نواسے کی محبت متعاضی ہوتو رخدار بھی نواسوں کے ہیں، پیشانی بھی نواسوں کی ہے، جب بوت لیتے ہیں توایک کا گلاچو سے ہیں اورایک کے مند کے بوے لیتے ہیں اور جب دریا دنت کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کے مند کے بوے اس لئے لیتا ہوں کہ جام زہراس مندے متعمل ہوگا اور اس کے لیتے ہیں اور جب دریا دنت کیا جاتا ہوں کہ تاتی کی مند کے بوے اس لئے لیتا ہوں کہ جام زہراس مندے متعمل ہوگا اور اس کے لیتا ہوں کہ جام زہراس مندے متعمل ہوگا اور اس کے لیتا ہوں کہ جام نے براس مندے متعمل ہوگا۔

پس ارباب بوا اگرایک بھائی کا دہن مبارک اس کا حقد اربوا کہ جناب رسول اگرم اس کے بوے لیں اور ایک بھائی کا گلااس کا حقد اربوا کہ جناب رسالتہ آب اس کے بوے لیں ، پھرایک بہن کے بازوجھی اس لائق ہیں کہ تخضورا س کے بوے لیں اور بیدوا تعدید سے دلد وزموقعہ پر ہمارے سننے ہیں آیا ، وہ وقت وہ ہے کہ جب ابوافھنل العباس علیہ السلام رفصت کیلئے خیے ہیں آئے ۔ ای لئے ہیں کہتا ہوں کہ بید بھائی ایسا ہے کہ اس کے جانے ہے موال کی کمرٹو ٹی اور زینٹ کا دل ٹوٹا جب ابوافھنل العباس میدان کی طرف جانے گئے تو حضرت زینٹ کے پاس آئے اور عوش کیا کہ اب ہم جارہ ہیں ۔ ابھی تو بظاہر پانی لینے جارہ ہتے تو بیکھا کہ پانی لینے جاتا ہوں ۔ وہ بچھ گئیں کہ جو گئیں کہ جو گئیں کہ جو بیس آبیا و عباس بھی اب واپس نہیں آئی سے لہٰ افرا بیا کہ بھائی ! جاتے ہوتو ایک حدیث سنا تا جاتی ہیں ، فرائی ہیں : بھائی ! سنو ساتھ جارہ ہتے اور کہاں سر جھکا کر بہن کے قدموں کے پاس بیٹھ کے ۔ اس لئے کہ طائی زہرا حدیث سنا تا جاتی ہیں ، فرائی ہیں : بھائی ! سنو ساتھ جارہ ہے جے اور کہاں سر جھکا کر بہن کے قدموں کے پاس بیٹھ کے ۔ اس لئے کہ طائی و تیڈ ہر ضدیث سنا تا جاتی ہیں ، فرائی ہیں : بھائی ! سنو کہ دیث سنا تا جاتی ہوں گی ہو بیا ہی گور ہیں بیٹھی تھیں ، ایک و شریع بھی ہیں ۔ کہلاتے ہیں تو میرول آکرم کو بابا کہتی ہوں گی ، تو بابا کی گور ہیں بیٹھی تھیں ۔ اس کے کہ بیا کہتی ہوں گی ، تو بابا کی گور ہیں بیٹھی تھیں ، ایک کہ در سریع بھی ہیں ۔ کہ بیا کہتی ہوں گی ، تو بابا کی گور ہیں بیٹھی تھیں ۔ اس کے کہ بابا ہی کہ بزرگ کی گور ہیں بیٹھی ہیں ۔

مرخاندان رسالت کا اندازہ و یکھئے، عام طریقہ و یکھئے کہ کمن اڑی مگراس کے بھی دوش پر روا ہے اور وہ جزو واقعہ ہے کہ بیں بابا کی مور میں بیٹھی تھی کہ ایک مرتبہ روامیر ہے کا ندھے ہے ہٹ گئ تو بابانے جنگ کرمیرے بازو کے بوسے لے لئے۔فرماتی ہیں: میں کھڑی ہوگئ، کہا بابا! بیآج تا ہے نے کیا کیا؟ فرمایا: زینب !اس وقت مجھے تصور ہوگیا کہ ایک دن ان بازوؤں میں رسی بندھے گی۔حضرت زینب " فرماتی ہیں:عباس اس وفت تو ہیں کمن تھی، جب بڑی ہوئی اور گھر بھائیوں سے بھر گیا تو نہ جائے کب میں نے سوچا کہ جس کے اٹھارہ بھائی ہوں، کس کی مجال ہے کہ اس کے بازوؤں میں رس باندھ سکے؟ اے عباس ! اور بھائی تو جا پیکے، ابتم بھی جارہے ہو، یقین ہوگیا کہ ان بازوؤں میں رسی بندھ جائے گی۔

اس مجمع کوخاطب کرتے جوکر بلا ہے کوفہ تک اور کوفہ ہے شام تک آبادہ آباد ہازاروں ہیں اور پُر رونق ہے پُر رونق سز کوں پر تھا،
سر حسین علیہ السلام گویا کہتا تھا: تماشہ دیکھو، تم تماشہ دیکھنے کو بلائے گئے ہو۔ گواہ رہنا کہ میں نے بیعت نہیں کی ہے۔ اگر میں نے بیعت کی
ہوتی تو میرا سرنوک نیزہ پر کیوں ہوتا؟ بیر میں دل کے کلاوں کے سرنوک نیزہ پر کیوں ہوتے؟ میر سے اہل حرم کی اس طرح کیوں تشہیر
ہوتی ؟ بیار بیٹا کیوں ہاتھوں میں جھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پہتا؟ اس کے گلے میں طوق کیوں ہوتا؟ اس کے معنی بیریں کہ دیمن
لاشعوری طور پر غلط دعم فتح میں در حقیقت اپنی تکست کا اعلان کررہا تھا۔

ارباب عزااجو ان کااصلی مقصدتھا لینی احیائے شریعت، اس کوامام زین العابدین نے ایک بڑے بخت موقعہ پر ظاہر فرمایا۔ ومثق کاباز اراور دمثق کونسا؟ جسے آپ سے پوچھا گیا کہ کہاں سب سے زیادہ مصبتیں پڑیں تو فرمایا: الشام، الشام۔ تیر وجنج بھی بخت مصائب میں لیکن ایک توطوق کی گرانی سے سرنہیں اُٹھتا اور میں کہتا ہوں کہ سراُٹھا کرد کیھتے تو کیاد کھتے!

دسشق کابازارتها، بیدواقعدابن جمر کی نے صواعق محرقہ بیں لکھا ہے، بازار دستن بیں جہاں بعد بیں فرنایا کہ بیں اس طرح کھینچا جار ہا تھا جس طرح غلام کھینچا جاتا ہے۔ اس بازار بیں محمد بن طلحہ نے ناقہ کی مہار ہاتھ بیں پکڑ کرروکا اور بیسوال کیا: یابن الحسین ! فتح کس کی ہوئی ہوئی ہوئی تاب ہے کہ اس سوال کا جواب ہے سکے؟ فوراً بی مارکررونے لگتا، مگر مقصدا تنا بلندتھا اوراً سے نمایاں کرناات کا فرض تھا، وہ سر جو مہر اتھا، اُسے اُٹھایا اور آ کھوں بیں آ تھویں ڈال کرفر مایا: '' مجھ سے اس وقت کیا پوچھتے ہو؟ جب اذان کی آواز آ سے توسمجھ لینا کہ کس کی فتح ہوئی؟''

# حرم رسول سے سفر اور حرم خدا میں پناہ (شہیدِانسانیت سے اقتباس)

ولیدے گفتگو کے بعدوہ وفت آگیا کہ جب امام علیہ السلام نے مدینہ کوڑک کرنا ہی اپنے لئے ضروری سمجھا۔ بیر خیال کرنا کہ آپ مدینہ میں قیام فرماتے تو مدینہ والے آپ کی حفاظت میں کوئی وقیقہ اُٹھا ندر کھتے ، تاریخ کے مسلسل واقعات سے بے خبری یا اُن کے نتائج سے غفلت کا مظاہرہ ہوگا۔

وفات رسول اکرم کے بعد ہی مدینہ پر پچھا ہے اثرات چھائے ہوئے نظراتے ہیں جن کی بناء پر بیتو قعات غلط ثابت ہوتی ہیں۔ آخر بید بینہ ہی تو تھا جہاں وفات رسول خدا کے بعد ہی حضرت فاطمہ زبراسلام الله علیما پر مصائب کی بورش تھی۔ گراہل مدینہ کی طرف سے اُن کے ساتھ ہمدردی کا کوئی مظاہرہ کہیں تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ پھروہ مدینہ ہی تھا جہاں حضرت علی نے گونا گوں دل شکن حالات کا پچیس برس تک مقابلہ کیا گراہل مدینہ نے ان کے ساتھ کسی بھی محبت اور غمنو اربی کا شہوت نہیں دیا۔

اس کے بعد مدینہ میں وہ موقع آتھوں کے سامنے آیا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازہ کوروضۂ رسول پر لے جانے میں حراحت کی گئی گر مدینہ کے لوگوں نے ذرّہ بجر بھی اس پراحتجاج نہیں کیا۔ کیا بیدا قعدایہ ااہم نہ تھا کہ مدینہ کے جسم میں اگر دوح ہوتی تو اس میں حرکت پیدا ہوتی اور کسی تتم کے احساس کا مظاہرہ کیا جاتا؟ بیتو کر بلاے پہلے پھے نمو نے تتے اور خود 61 بجری میں جرت انگیز گرنا قابلی انکار صورت ہے۔ اہلی مدینہ کی خاندانِ رسول کے بارے میں بے حسی کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت امام جسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے اور آپ کے دردناک مصاحب ومظالم کا بتفصیل اہلی مدینہ کو حال معلوم ہوگیا۔ تب بھی اہلی مدینہ نے خونِ حسین کے انتقام کیلئے کسی ہے جینی کا مظاہرہ نہیں کیا اور با وجود یک عراق میں تلاحم ہور ہاتھا، مجازاس بارے میں بالکل خاموش تھا۔

وہ تواہام حسین علیدالسلام کی قربانی کاطبعی اثر تھا کہ یزید کی بداعمالیوں پرنگا ہیں متوجہ ہوگئیں اور پھر دوسرے سال یزید کے افعال و
اعمال سے تفصیلی حالات معلوم ہونے کے بعد انہوں نے اعلانِ مخالفت کردیا جس کے نتیجہ میں واقعہ حرہ ظہور پذیر ہوا جس کی اجمالی تفصیل
ایک پر بعد میں آئے گی میرخود قبل حسین کا جرم ان کو اتناا ہم معلوم نہ ہوا کہ وہ اس کی بناء پر براید کے مقابلہ کیلئے کھڑے ہوجاتے۔
ایک پر بعد میں آئے گی میرخود قبل حسین کا جرم ان کو اتناا ہم معلوم نہ ہوا کہ وہ اس کی بناء پر براید کے مقابلہ کیلئے کھڑے ہوجاتے۔

پھراس کے بعد واقعات کا ایک طویل سلسلہ ہے جس ہیں سادات بنی فاطمہ پر بنی اُ میہ کے آخری دم تک اور پھر بنی عباس کے دویہ عکومت ہیں کیے ہولنا ک مظالم ہوتے رہے۔ گراہل مدینہ نے بھی ان کی کوئی امداذ ہیں کی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے حکومت ہیں گئی علیہ السلام تک تمام وہ مقدس ہمتیاں جوا ہے وقت ہیں خاندانی رسول خدا کی چثم و چراغ اور تعلیمات اسلام کی محافظ تھیں ، اپنے اپندائی دور حیات ہیں ای مدینہ ہیں مقیم تھیں۔

پھر پہیں کسی کوز ہر دیا گیا، کسی کو مقید کر کے جلاوطن کیا گیا، کسی کوز بردئ مدینہ سے بلایا گیا، گرکیا بھی مدینہ نے ان کی حفاظت کی کوشش تو در کنار، اس پراف بھی کی؟ بھی نہیں! کیاان ماقبل اور بعد کے واقعات کو پیش نظرر کھنے کے بعد پھریے تصور بھی ہوگا کہ امام حسین مدینہ میں قیام فرماتے تو مدینہ والے آپ کی حفاظت میں جان اڑا دیتے؟ ہرگز نہیں۔

عام طور پراہل ججاز کے متعلق وانش مندان عرب کی رائے بھی تھی کہ وہ مشکلات میں ثابت قدم بہت کم رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ جب امیر شام نے ابن الکواء سے متعلق عرب مما لک کے متعلق رائے دریافت کی اور اس میں اہل ججاز کے متعلق ہو چھا تو اس نے کہا: فتذا تگیزی میں سب سے آگے گراس کے نتائج کے برداشت کرنے میں بہت کمز وراور مہمات کے سرکرنے میں ناکارہ۔ اس صورت میں حالات اور بعد یہ کے واقعات بتاتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام عاقبت اندیش کرکے مدینہ رسول کو خالی نہ کردیتے تو مردان ، جس نے ولید کو قتل حسین کا مشورہ دیا تھا اور ولید کے اس مشورہ پڑل نہ کرنے سے خت برہم ہوا تھا، وہی ولید کے ملائم طرز عمل کی اطلاع بزید کو دیتا اور اس وقت بزید کا عشر کی خالفت کے مال وجاود نیا کی طبح اور سطوت حکومت کے عمل سام حسین کے خلاف اقد ام کرنا پڑتا یا کوفہ کے فعمان بی جودا ہے ختیر کی مخالفت کے مال وجاود نیا کی طبح اور سطوت حکومت کے خوف سے امام حسین کے خلاف اقد ام کرنا پڑتا یا کوفہ کے فعمان بن بھرکی طرح اس کو معزول کر کے مردان بن تھم یا اس کے شل کی دوسر سے خوف سے امام حسین شرکی طرف بھرکی کی بنادیا جاتا۔ سفاک اور بخت ترین دیم بھرا گھر بھرکی جاتا اور فرز ندر سول کے خون سے مدیندر سول خداکی زمین کوگر تک بنادیا جاتا۔

یہ خطرہ بالکل بیٹی تھا اور اس نے فعلی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اس خط ہے جو ولید نے بزید کے نام کھھا جس کا مضمون یہ تھا: اے حاکم وقت! امام حسین علیہ السلام تمہاری خلافت کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ وہ تمہاری بیعت پر تیار ہیں۔ اب جو تمہاری رائے ہو۔ اس کے جو اب میں بزید نے لکھا کہ اس میر سے خط کی تقییل جلد کرنا کہ تمام ان ممتاز افراد کی جنہوں نے میری بیعت کر لی ہے اور جنہوں نے بیعت نہیں کی ، مکمل فہرست جلد بھیجو لیکن اس کے جو اب کے ساتھ حسین ابن علی کا سرموجود ہو۔ اس تھم کی گری کے مقابلہ میں ولید کہاں تھہرسکتا تھا؟ وہ تو انتفاق سے اس خط کے آنے ہے پہلے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے دو انہ ہوچے تھے ، اس لئے ولید تعمیل تھم سے مجبور رہا۔

مراس کے بعد بھی ولید معتوب ہونے ہے نہیں بچا اور ما ور مضان میں اسے معزول کر کے عمر و بن سعید ہی کو، جو ابھی تک حاکم کہ تھا، مدینہ کا میں جبید ہوتے تو کیا آپ کی شہادت اس نمایاں حیثیت کہ تھا، مدینہ کا بھی حاکم مقرر کر دیا گیا۔ پھر اگر حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ ہیں شہید ہوتے تو کیا آپ کی شہادت اس نمایاں حیثیت کہ مقرب میں مار کر دیا گیا۔ پھر اگر حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ ہیں شہید ہوتے تو کیا آپ کی شہادت اس نمایاں حیثیت

کے ساتھ ہوتی جس طرح کر بلا جا کر ہوئی؟

سیاست و حکومت کا بینقاضا ہرگز نہ ہوتا بلکہ اے طرح طرح کے لباس پہنائے جاتے۔ یا تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی طرح کوئی ''جعدہ بنت اشعب ' فراہم کی جاتی یا حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی طرح کوئی ابن ملجم کی طرح کا خارجی جس کے بعد بھی حکومت و دشتی کا وامن اس الزام سے بری ہی ٹابت کیا جاتا۔ اس صورت بیس امام حسین علیہ السلام واقعی تل ہوتے بعنی وہ و نیا ہے جاتے بھی اور سلطنت و دمشق کے چیرہ پر اسلام وافعی تھا ہوئی رہتی۔

حضرت امام حسين عليه السلام اس كيليح برگز تيارند تقے۔ تدبر كا اقتضاء تفا كه مديند ميں قيام اى وفت كيا جا تا جب مديند ميں قيام

ممکن ہواور جب بیعت نہیں کرناتھی تواپنے اصول ،اپنے مقصداورا پنی قربانی کواس افق پر لے جا کر پیش کرنا جا ہے تھا جس پرآٹ کر بلا کے میدان میں انہیں لے جاسکے۔ بے شک بیسفرکوئی معمولی سفر نہ تھا۔

وہ کر بلاکی منزل کا پہلامرحلہ یا آخرت کے سنر کا پہلاقدم تھا۔اس لئے بیرات حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوری جاگ کر بسر کی اوراے اپنے نانا (حضرت رسولؓ خدا)، والدہ (حضرت فاطمہ زہر آ) اور بھائی (حسن مجتنی) کے مقدس مزارات سے رخصت ہونے میں صرف کیا۔

رات ختم نہ ہوئی تھی کہ آپ مدینہ ہے روانہ ہو گئے۔ مدینہ کی ضبح آج بے رونق تھی ،اس لئے کہ حقیقی آفاب اس کا آتھوں سے اوجھل ہو چکا تھااوررسول خدا کی قبر بے چراغ تھی ،اس لئے کہ رسول کا نویودیدہ آج صحرائے غربت میں گامزن تھا۔

60ء ما ورجب کی اٹھائیس تاریخ ، اتو ارکی رائے تھی جب امام حسین علیدالسلام مدینہ سے رواندہوئے۔ اُس وفقت آپ کی زبان پرقر آن مجید کی بیآیت تھی:

"فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ الْقُومِ الظَّالِمِينَ".

اس آیت بیس حضرت موئی علیہ السلام کا ذکر ہے، اس وقت کا جب وہ فرعون کے ظلم وتشدو سے بیز ارہ وکرمصر ہے باہر نکلے ہیں۔ روا گلی کے بعد امام حسین علیہ السلام شاہراہ عام سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، حالا نکہ ابن زبیراس کے پہلے شاہراہ کو چھوڑ کر غیر معروف راستوں سے مکہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ بہی مشورہ آپ کو بھی دیا گیا مگر آپ اپنی مدینہ ہے روا نگی کوفرار کی حیثیت دینے پر تیار نہیں تھے۔ آپ نے اس مشورہ پڑمل کرنے سے انکار کردیا اور کہا کہ نہیں! میں تواسی راستے سے جاؤں گا، پھرخدا کو جومنظور ہو۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بنی ہاشم میں ہوائے اولا دِ ابوطالب علیہ السلام کے کسی اورسلسلہ کا ایک مخص بھی میدانِ کر بلا میں نظر نہیں آتا۔ اس طرز عمل ہے بھی کہ آپ نے صرف اپنے گھر والوں کوساتھ لیا، صاف نمایاں تھا کہ آپ جنگ کے ارادہ سے روانہ نہیں ہور ہے ہیں۔ مدینہ ہے باہر نگلنے کے بعدامام حسین نے کہ معظمہ کی طرف زخ کیا۔

اس لئے کہ مکہ میں عرب کے قدیم روایات اور نیز اسلام کے مخصوص تعلیمات کی بناء پر کسی جانور تک کا قبل بلکہ گھاس تک کا بھی اکھاڑ نا جائز نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہنچ کرا ہے آپ وظاہری طور ہے ایک محفوظ آغوش کی پناہ میں ڈال دیااور یہاں رہ کرآپ فاموثی کی زندگی گزار نے لگے۔ ندا مورسلطنت ہے خرض اور ندمہمات ملکی ہے کوئی تعلق! آپ نے مکہ پنچ کر بھی نہیں خطوط ورسائل روانہ

کے اور نہ مختلف اطراف وجوانب کے لوگوں کوائی نصرت کی طرف دعوت دی۔ یہ بھی آپ کے مقصد کے قین کیلئے آپ کے کر دار کا ایک اہم جزو ہے۔ آپ کا مکہ میں ورود شب جمعہ، تین شعبان 60 ھاکوہوا۔

اس وفت آپ کی زبان پرقر آن جید کی بیآیت تھی:

"وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسلى رَبِّي أَنُ يَهُدِينِي سَوَآءَ السَّبِيل".

یہ بھی حضرت موی طلیہ السلام کے واقعہ سے متعلق ہے جب انہوں نے مدین میں پناہ کی تھی۔ آپ نے مکہ میں پہنچ کر شعب علی میں قیام کیا۔ عبداللہ ابن زہیر آپ سے دوایک دن پہلے پہنچ کے تھے۔ ان کے مکہ میں اچا تک پہنچنے کے ساتھ لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے تھے اور انہیں ایک مرکزیت می حاصل ہوگئ تھی۔ ایکن حضرت امام حسین کے مکہ میں چہنچنے کے ساتھ لوگوں نے عبداللہ بن زہیر کوچھوڑ دیا اور اب وہ حضرت امام حسین کے گردو چیش رہنے گئے۔ اس بات سے عبداللہ ابن زہیر کو یک گونہ تا گواری پیدا ہوئی اور انہیں اندازہ ہوگیا کہ امام حسین کی موجودگی میں اُن کا کوئی اثر قائم نہیں ہوسکتا۔ مصلحت وقت کی بناء پروہ بھی میں وشام دونوں وقت امام حسین کے پاس آنے جانے لگے۔ موجودگی میں اُن کا کوئی اثر قائم نہیں ہوسکتا۔ مصلحت وقت کی بناء پروہ بھی میں وشام دونوں وقت امام حسین کے پاس آنے جانے لگے۔

جب امیرشام کی وفات ہوئی ہے تو مدینہ میں ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کی حکومت تھی اور مکہ میں بیجیٰ بن حکیم بن صفوان بن أمیه \* اور کوفہ میں نعمان بن بشیرانصاری اور بصرہ میں عبیداللہ بن زیادہ گورنرتھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ حکومت دمثق کو بیخیٰ بن حکیم پراطمینان ندتھا، چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مکہ میں پہنچنے کے بعد بیخیٰ بن حکیم کومعزول کیا گیااور عمر دبن سعید بن عاص بن اُمیہ کو گور زمقرر کیا گیا۔

پھر جب ولید کے طرز عمل کی اطلاع اور شاید مروان کی طرف رپورٹ یزید کو پنجی تو ولید کی بجائے بھی اس عمرو بن سعید کو مقرر کیا گیا۔ مگر سید بعد کی بات ہے، بعد میں ہے بھی ظاہر ہوگا کہ کوفد کے گورز کی پالیسی بھی حکومت ومشق کونا گوار ثابت ہوئی اور وہاں بھی تبدیلی کی ضرورت پیش آئی۔اس کی وجہ صرف میتھی کدامام حسین علیہ السلام کے معاملہ میں یزید کا طرز عمل بھی اتنا غیر منصفانہ اور جار حانہ تھا کہ اسے اپنے مقصد کی پیمیل کیلئے آدمی نہ ملتے تھے اورخوداس کے گورنراس کے احکام کی تھیل اس کی خواہش کے مطابق نہ کر سکتے تھے۔

صورتحال سے ظاہر ہے کے تمال حکومت میں سے جو بھی حسینؑ کے ساتھ ذرامراعات برننے کارججان ظاہر کرتا تھا، وہ فورآہٹا دیا جاتا تھا۔ تلاش تھی ایسے لوگوں کی جواہلِ ہیتے رسول کے ساتھ کی مراعات کی جگہ اسپے دل میں ندر کھتے ہوں۔

اس کے بعد بھی کیا کہا جاسکتا ہے کہ حضرت امام حسین کے ساتھ جو کچھ بھی تشدہ ہوا، اس کے ذمہ داری بزید پرنہیں بلکہ عُمالِ حکومت پرتھی؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام کا مکہ معظّمہ میں قیام ایک پناہ گزین کی حیثیت سے تھااور بھی چُورہ تھا جوآپ کو مدینہ سے دوا گل کے وقت آپ کے بھائی مجمد حنفیہ نے دیا تھا جے آپ نے پہند کیا تھا۔ مکہ میں حالات کے ناسازگار ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کے متعلق مجر بن حنفیہ کی رائے بیتھی کدا گرو ہاں حالات آپ کے موافق نہوں تو آپ نکل جائے ریگھتانی صحراؤں میں اور پہاڑوں کے دامنوں میں، اورا یک شہر سے دوسرے شہر میں ہوتے رہے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے حالات کا آخری نتیجہ سامنے آئے اور اُس وقت کوئی قطعی رائے

قائم يجيح كار

آپ کا مکہ بیں ظاہری طور پرر ہنامستقل حیثیت رکھتا تھا اور کوئی خاص مقصد آپ کے پیش نظر نہیں تھا ،سوائے ایک پُر امن زندگی کے جے جیوا در جینے دوہی کے الفاظ میں ادا کیا جاسکتا ہے۔

یہاں آپ نے نہ تواپی موافقت میں کوئی عسکری طافت فراہم کی اور نہ جمہور کو یزید کے خلاف مشتعل کیا۔ تقریر اورتحریر کسی حیثیت ہے بھی الی کوئی کوشش ثابت نہیں کی جا سکتی۔



# مکہ سے کربلاتک (سفرامام حسین،منازل سفر اور کربلامیں ورود)

کوفہ میں انقلاب ہمسلم دہانی کی شہادت، بیسب بچے ہوگیا گرفا ہر ہے کہ اس سب کی اطلاع بروقت مکہ میں کیوکر پہنچ سکی تھی ؟
حضرت امام حسین علیہ السلام کو سلم کا خط پہنچ چکا تھا کہ یہاں تشریف لائے۔سب آپ کی اطاعت کے لئے تیار ہیں۔ بین ط جناب مسلم نے "
عابس ابن شعیب شاکری کے ہاتھا پی شہادت سے ستائیس دن پہلے 12 ذیقعد کولکھا تھا۔ اس خط کے پہنچنے کے بعد آپ کیلئے کوفہ کا سفر اختیار
کرنا ضروری ہوگیا تھا۔ پھر بھی عام حالات میں اتن جلدی کی ضرودت نہیں تھی کہ آپ جج کے دوایک دن ہاتی رہنے کے ہاوجود رجج کوٹرک فرمادیں اور مکہ ہے نگل کھڑے ہوں۔ یہ غیرمتوقع صورت بھنی طور پرنہایت اہم ہنگامی اسباب کا پید دیتی ہے۔

آپ کی اُفقادِ طبیعت اور ذوقِ عبادت کالازمی نقاضا بھی بینھا کہ آپ اس سال کے جج کو جو آپ کی زندگی میں آخری نھا بھمل فرما کرروا گلی کا ارادہ کرتے لیکن ایک دم ہوا بیر کہ جج کی پخیل میں دو دن باقی تھے کہ آپ نے جج کوعمرہ سے بدل کر مکدمعظمہ سے روا گلی اختیار فرمالی۔

اس کے اسباب عام طور پرلوگوں کے سامنے پھی نہ تنے کیونکہ جرم اللی کے اندرکوئی فوج ولئکرنہ تھا جے سب و کیمنے مگر جا چیوں کے لباس میں فوج کے سپائی آئے ہوئے تھے اور انہیں بید ہدایت تھی کہ امام حسین علیہ السلام جس حال میں بھی ہوں ، ان کوگر فقار کرلو۔ بیداز اُس وقت کھلا جب آپ مکہ سے باہر آ چکے تھے اور فرز دق شاعر نے آپ سے رائے میں ملاقات کی اور پوچھا کہ فرز نڈرسول اُاتن جلدی کس لئے کہ جج بھی نہ ہوسکا؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں اتن جلدی نہ کرتا تو و ہیں گر فقار کرلیا گیا ہوتا۔ بس بید چیز وہ تھی جس نے امام حسین علیہ السلام کوعراق کی طرف اس فقد رفتیل کے ساتھ روا گئی پر مجبور کر دیا۔

بتیجہ آخرامام علیہ السلام کے پیش نظر تھا یعنی شہادت! جس پر آپ کی وہ تقریر گواہ ہے جو آپ نے مکہ معظمہ سے روا کلی سے وقت فرما کی تھی۔ آٹ نے کہا تھا:

''موت فرزندآ دمِّ کے گلے کا ہار ہے اور مجھے اپنے اسلاف کی ملا قات کی اثنیّاتی ہے، اُ تنابی جتنا یعقوب کو یوسٹ سے ملنے کا اثنتیاتی تھااور میرے لئے بہت اچھی ہے وہ جگہ جہاں میں کشتہ ہوکر گروں گا۔ کو یا میری آئھوں میں پھر رہا ہے وہ سال کہ میرے جوڑ بند کو درندے جدا کررہے ہیں، کوئی چارہ کارنہیں۔ اس دن سے جو خط نقدیر میں گزر چکا، خدا کی مرضی ہم اہلِ بیت کی مرضی ہے۔ ہم اس کے امتحان پرصبر کرتے ہیں اور صابروں کے اجرکو حاصل کرتے ہیں۔ رسول اُ سے اُن کے جم کے کلڑے الگ نہیں ہو کتے۔

جو من جمارے ساتھا پی جان کی قربانی پرآمدادہ اور خداے ملاقات پر تیار ہو، وہ ہمارے ساتھ سفر کرے۔ میں کل انشاء اللہ روانہ

موجاول كا"-

میتی وہ تقریر جوآپ نے گردو پیش کے لوگوں کے سامنے کی تھی ،اس رات کوجس کی تیج ہوتے ہوتے آپ مکہ سے روان ہوگئے۔
اس کے علاوہ ایک واقعہ بیہ ہے کہ اثنائے سفر بیس آپ ہر منزل پر جناب یجیٰ علیہ السلام اور اُن کی شہادت کو یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ دنیا کے بدکار کے سامنے فرماتے تھے کہ دنیا کے بدکار کے سامنے بلور تھنہ بھیجا گیا۔
بطور تھنہ بھیجا گیا۔

یہ بھی حقیقت میں اپ مستقبل کی طرف ایک اشارہ ہی تھا جو آپ بار بار فر ہار ہے تھے۔ پھر بھی آپ کیلئے اپ عمل کو امکانی تخفظات کے حدود ہے آگے بڑھنے دیناروانہیں تھا۔ آپ کے لئے مکہ سے فوراً علیحدگی اختیار کرنا ان خطرات کی بناء پر جواس وقت یہاں پیدا ہوگئے تھے، لازی قرار پاچکا تھا۔ اس کے بعد آپ کہاں جاتے ؟عقلی طور پرای جگہ کہ جہاں لوگ انتہائی اصرار کے ساتھ آپ کو بلار ہے تھے۔ اس صورت میں کی شخص کا یہ پہلو آپ کے سامنے لانا کہ اس میں جان کا خطرہ ہے تھسلی حاصل اور فضول تھا۔ جان کا خطرہ تو تھا ہی گراس خطرہ کے ہوتے ہوئے کی الی طرف جانا قرین مصلحت ہوسکتا تھا جہاں کا جان 'ناخواندہ مہمان' کی حیثیت رکھتا ہو یا ایس جگہ کے لوگ الحاح وزادی کے ساتھ دعوت دے رہے ہے ،خطرہ کے معنی کیا ہو بھتے تھے؟

یمی کہ جان جائے گی گر جانا تو ناگر برتھا۔ پھر بیجان ایک انسانی اور مذہبی فرض کی اوا بیکی کے سلسلہ میں کیوں نہ جائے ، جس کا نام ہے وعدہ و فائی۔ طالبان ہدایت پراتمام جمت اور خلق خدا کی فریا دری۔ ای لئے جیسا کہ پہلے کہا جاچکا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کے خیال کی بھی ردنییں کی جوابل کوفید کی ہے اعتادی کا اظہار کرتے تھے اور بینییں کہا کہ بھے اُن سے تو تع ہے کہ وہ اس مرتبہ اپنی بات پر قائم رہیں گے جمرای کے ساتھ آپ نے بہیشا پی روائلی کو اُن کی طرف ضروری بتایا۔ جیسا کہ فرز دق سے گفتگو ہیں ، جس کا تذکرہ ابھی آسے گا۔ آپ نے فرمایا کہ خانہ کو بیش گرفتاری کا جو خطرہ تھا، اس کا ایک صد تک بھینی قرید ساسنے آگیا، اس وقت جب آپ کی مکہ سے اور انگی کے موقع پر حاکم مکہ عمرا بن سعید بن العاص کی طرف سے ایک فوتی وستہ نے بیٹی این سعید کی قیادت میں ہیرون شہرا کر آپ سے مزاحت کی اور آپ کو واپس لے جانا چاہا۔ حضرت نے واپس جانے سے انکار کیا اور نتیجہ بیہ وا کہ طرفین میں تھوڑی دیر آ ویزش بھی ہوئی گرامام حسین علیہ السلام کے ساتھ والے پوری بہاوری کے ساتھ مقابل بچا عت کی عزاحت کی عزاحت کورو کئے پر تیار تھے، اس لئے ان لوگوں کو بہنے پر جبور حسین علیہ السلام کے ساتھ والے پوری بہاوری کے ساتھ مقابل بچا عت کی عزاحت کورو کئے پر تیار تھے، اس لئے ان لوگوں کو بہنے پر جبور حسین علیہ السلام کے ساتھ والے پوری بہاوری کے ساتھ مقابل بچا عت کی عزاحت کورو کئے پر تیار تھے، اس لئے ان لوگوں کو بہنے پر جبور حسین طیہ السلام کے ساتھ والے پوری بہاوری کے ساتھ مقابل بچا عت کی عزاحت کورو کئے پر تیار تھے، اس لئے ان لوگوں کو بہنے پر جبور

دینوری نے لکھا ہے کہ خود عمرو بن سعید نے اس اندیشہ سے کہ صور تھال پچھنا ذک نہ ہوجائے ، اپنے پولیس افسر کو واپس آنے کی ہمایت بھیج دی۔ یہ بروز منگل ذی الحجہ 60ھ کا واقعہ ہے اور اسی روز کوفہ بیس ابن زیاد کی فوج سے جناب مسلم بن عقبل کا مقابلہ ہور ہا تھا۔ دوسرے دن جبکہ وہ شہید ہوئے ، حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکل کر واد کی غربت بیس راستہ طے فرمار ہے تھے۔ آپ کے قیام مکہ کے دوران بیس علادہ آپ کے خاص خاص عزیز وں کے جومدین ساتھ آئے تھے، پچھ تھے۔ پچھ تھے وار اہل تجاز بیس سے اور پچھ اہل بھرہ بیس سے آپ کی خدمت ہیں پہنچ گئے تھے۔ اب بیسب آپ کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے۔

مکہ ہے کر بلا کے سفر میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جن منزلوں میں قیام کیا ، اُن کی تفصیل کے متعلق مؤرخین میں اختلاف ہے۔ جہاں تک تاریخی واقعات کی مدد سے ثابت ہوتا ہے، ان کی ترتیب حسب ذیل ہے ( ان منازل کی تفصیل شہیدِ انسانیت میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے)۔

| 4 يطن الرمداورهاجر | 3_زات ال         | 2-2              | 1_صفاح              |
|--------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 8 يطن عقيق         | 7_زيالہ          | 6_أتعلبيه        | 5_زرود              |
| 12 - عذيب الهجانات | 11 _ زوحم        | 10-ثرف           | 9-راة               |
|                    | 15               | 14 _نيزوا        | 13_قصرى مقاتل       |
|                    | ل غينوا پر پنج ۔ | تے ہوئے آخری منز | بيتمام منازل طے کر۔ |

#### كربلا

امام علیہ السلام ذرابا کیں طرف مؤکرتھوڑا ساچلے کہ سپاہ ٹرسدراہ ہوگئ اور کا: بس! پہیں اُٹر جائے۔فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔امام نے نام پوچھا: معلوم ہوا، کر بلا۔فر مایا: اچھا! کرب و بلاک میں منزل ہے۔ یہ کہدکر گھوڑے سے اُٹر پڑے۔ یہ دوسری محرم 61ھ جمعرات کا دن تھا۔

اب جبکہ امام علیہ السلام کاسفر منزل آخرتک پہنچ گیا تو ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر کے مختلف پہلوؤں پر ایک سیر حاصل تبعرہ کیا جائے تاکہ اس کی اہمیت اور ضرورت بچھا ورواضح ہوجائے۔ بیتو پہلے بیان ہوچکا ہے کہ امام علیہ السلام کا مقصد بزید ہے اس طرح کی جنگ کرنا نہ تھا جسک و نیا ہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ کو نہ سلطنت کا حاصل کرنا مقصودتھا، نہ براہ راست بزید کی سلطنت کا فتم کرنا بلکہ آپ کا مقصد بیتھا کہ سلمانوں کو خواہ بغضلت سے بیدار کردیں اور ان ہیں ایک ایسا انقلاب ذہنی پیدا کردیں کہ وہ بزیدی کردار کواس کی اصلی شکل میں دیکھنے گئیں اور اس کے ظاہری دعوائے اسلام ہے دھوکا نہ کھا کیں۔ اس کیلئے آپ نے مدینہ سروائی اختیار کی۔

جہاں تک مدینہ نظام کا تعلق ہے، اس پرتیمرہ کیا جاچکا ہے۔ اگر آپ مدینہ میں قیام کر کے اور وہاں رہ کریز یہ کے مقابلہ میں جنگ کرتے یا قربانی چیش کرتے اور یا تکوار، جس کی ذمہ داری کی جنگ کرتے یا قربانی چیش کرتے اور یا تکوار، جس کی ذمہ داری کی صورت سے سلطنت شام پرعا کدنہ ہوئی بلکہ کوئی خارجی نکان، این جم کا سا، جس نے حضرت بلی علیہ السلام کوشہید کیا تھا یا کوئی تیر آتا، آوی شہیں بلکہ جنوں کی طرف سے، جیسا کہ اسلامی تاریخ بیس سعد بن عبادہ کا شام میں خاتمہ ہوا تھا۔ یہی ہوتی ہیں عام حکومتوں کی شعبدہ کا اور یا بالم میں خاتمہ ہوا تھا۔ یہی ہوتی ہیں عام حکومتوں کی شعبدہ کا اور یا بالم میں خاتمہ ہوا تھا۔ یہی ہوتی ہیں عام حکومتوں کی شعبدہ کا اور یا بالم دنیا نے ''سیاست' کے گروں کو خوب بیجھتے تھے، چا ہے خوداخلاتی و اسلامی پابندیوں کی دجہ سے اختیار شکریں۔

انہوں نے مدینداس لئے چھوڑا کدان کا واقعہ شہادت کوئی اچا تک اور بے سامان گمان کا حادثہ نہ سمجھا جائے۔ جا کر قیام کیا، کہاں؟

کد معظمہ میں جو قلب جزیرۃ العرب تھا اور جہاں ج کیلیے ہمرحال ہر طرف سے تھنے تھنے کر مسلمان جع ہوتے تھے۔علاوہ فریضہ ج کے جو اسلامی شریعت کی روسے ہر مستطیع مسلمان پر واجب ہے،خود عرب کی قدیم روایات اور سابقہ عملار آمد کی وجہ سے جو صدیوں سے قائم تھا، عرب کے اس خطہ کو تمام ختنف الخیال قبائل عرب کا محل اجتماع ہونا ضروری تھا۔وہ مشہور کا نفرنسیں جوشعر و بخن اور خرید فروخت کیلئے قائم ہوتی تھیں، جن کو ''اسواق العرب'' کہا جا تا تھا، ذیقعد سے لے کر محرم تک مکدو طائف اور مدینہ کے درمیان ہی قائم ہوتی تھیں۔امام حمین کی مخصیت دنیا ہے حرب بیل کوئی اجبست ندر کھئی تھی۔اگر چہ مذہبی احساسات مردہ ہو گئے تھے اور حضرت کو آپ کے پورے مراتب کے ساتھ لوگ ندیج اپنے تھے لیکن رسول خدا کے نوا سے ،سلطان جاز وعراق کے فرزند، ملک عرب کے سب سے ہوئے جی جس کے درسے کوئی سائل محروم نہیں پھرا، بی ہاشم کے ہزرگ خاندان اور اسلام کے سب سے ہوئے عالم، بیعنوان وہ تھے جن سے کوئی بھی ناوا قف نہیں تھا۔ام حسین علیہ السلام نے بھی خاص زمانہ کہ جو تمام قبائل عرب کے سب سے ہوئے عالم، بیعنوان وہ تھے جن سے کوئی بھی ناوا قف نہیں تھا۔امام حسین علیہ السلام نے بھی خاص زمانہ کہ جو تمام قبائل عرب کے اجتماع کا تھا، مکہ میں اپنے قیام کیلئے تجویز کیا۔

امام حسین علیہ السلام کا یہاں خاموثی کے ساتھ قیام بھی تمام اطراف ملک میں آپ کی بیعت پر بدے کنارہ کشی کے اعلان کیلئے کافی تھااور یہی سب سے بڑی وہ وجیتھی جس کی بناء پر آپ کی زندگی سیاست وفت کیلئے یہاں بھی نا قابلِ برداشت ٹابت ہوئی۔ چنانچہ بزید کی طرف سے حاجیوں کے بھیس میں آ دمی بھیجے گئے تا کہ وہ آپ کو گرفتار کرلیس یا قتل کردیں۔

امام حین علیہ السلام ، جیسا کہ آپ نے مکہ سے روا تھی کے وقت فرمادیا تھا، یہ نہ چاہتے تھے کہ آپ مکہ کے اندر شہید کئے جا کیں جس کی بناء پر خانہ کتھ بہ کے حرمت زائل ہو۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کے گردہ پیش جج کے زمانہ بیں ہرتتم کے لوگ ہر طرف ہے آئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور امام حیین علیہ السلام کیلئے یہ غیر ممکن تھا کہ آپ عرفات ، منی ، شعر ، مقام ، ہر جگہ اپ ساتھ کا فظر کھتے ۔ ایک صورت میں بہت آسان تھا کہ تجراسود کے استلام کے وقت ، عرفات کے وقوف کی حالت میں ، مشتر کی طرف واپسی کے دوران میں ، منی میں قربانی کے موقع پر ، مقام ابرا ہیم میں نماز پڑھنے کی حالت میں کسی وقت آپ پر قاتلانہ تھلہ ہوجا تا اور قاتل موجودہ ہنگا سواڑ دہام کے اندر گم ہوجاتے۔ اس کے بعد کون کہ سکتا تھا کہ امام حیین کا قاتل حقیقتا پڑیہ یا اُس کا فرستادہ ہے۔

اس شدید خطرہ کی بناء پرامام حسین نے مکوچھوڑا۔اس طرح کرتے کوچھی کھل نہ کیا۔وہی بنگای صورت حال تنی جو پیدا ہوگئی تھی۔
مگر علامہ سید بہت الدین شہرستانی نے ''نبھشہ الحسین'' میں لکھا ہے کہ اس طرح دفیۃ ایسے موقعہ پر امام علیہ السلام کی روا تھی نے تمام قبائل عرب سے نمائندوں میں ایک بجلی کی دوڑادی اورا گرکوئی تاریخ اس موقعہ کھل اسی وقت قلم بندگی ٹی ہوتی تو اس میں ضرور نظر آتا کہ اس موقعہ پر کن خیالات کا اظہار کیا جاتا تھا۔ حسین ابن علی کہاں چلے ہے ؟ تج بھی نہ کیا؟ آخر تمام الل وعیال واقر باء کے ساتھوا ہے نا نا کی قبر کے جوار کو کی خوار کو چھوڑ دیا؟ بندید کے خوف سے ؟ کیوں؟ بندید کیا جاتا ہے؟ سیت کے بیعت کا طالب ہے؟ لاحول وال تو ق ، جملا ایسا کیونکہ ہوسکتا ہے؟

مرز نیورسول ساحق شناس کیا بندید ایسے فاسق و فا جراور بدکار شخص کی بیعت کرے؟ اچھا پھر مکہ منظمہ بیں کیوں قیام نہ کیا؟ کس لئے فرز نیورسول ساحق شناس کیا بندید میں مامام حسین علیہ السلام کوفل کرنے کیلئے شام ہے بچھلوگ بیسے گئے تھے، تو بہ تو بہ سے اس سے بچھلوگ بیسے گئے تھے، تو بہ تو بہ سے اس سے بچھلوگ بیسے گئے تھے، تو بہ تو بہ سے اس سے بخواد کر سام کوفل کی معملے اور کا مرسفا کی اور ظلم کیا ہوگا؟ ارے فرز ندرسول عداکوترم ہیں بھی جین نہ لینے دیا؟ کم وہیں اس تنم کے تذکرے ہوں گے جو مکہ معظمہ اور سے بیا کا ورظم کیا ہوگا؟ ارے فرز ندرسول عداکوترم ہیں بھی جین نہ لینے دیا؟ کم وہیں اس تنم کے تذکرے ہوں گے جو مکہ معظمہ اور اس کے اطراف و جوانب میں اکثر باخر حلقوں میں بوی توت کے ساتھ ہور ہے ہوں گے۔ اس زمانہ میں مراسات و تخابرت کے طریقے موجود سے اور تارہ میلی فون ، ریڈیو، ٹی وی و فیرہ خبر رسانی کے ذرائع تایاب، اس ہے بہتر کوئی صورت واقعات کی اشاعت کیلیے نہیں ہو سکتی سنی موجود سے ادر تار کے کہ بعد افقائم کی جو خش بھی اپنے شہر میں واپس آتا، اُس کو تازہ حالات کے شمن میں امام حسین علیہ السلام کی فقل و حرکت اور اس کے اسباب وعلل کا بیان کرنا ضروری تھا۔ اس کا مطلب بیٹیس کہ اہم کی موافقت میں کی شکر کے جمع ہونے کا امکان بیدا ہو گیا تھا بلکہ یہ اس کے اسباب وعلل کا بیجی قرار نہیں دی جاسما کی افعا بلکہ یہ کہ سبلہ سے ان حالات کی اشاعت ہو جانے کی وجہ ہے آپ کی شہادت نامعلوم اسباب وعلل کا بیجی قرار نہیں دی جاسما کو اس کے متعلق البیت سیاسی مفاد کے لیاظ سے مخصوص و جوہ تراشنے کا موقع نہیں مل سکا۔ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت و تھا نیت پر پردہ شد ڈالا جاسکا کیکن آگر ایسان نہ ہوتا تو سلطنت پر پر دہ شد ڈالا جاسکا گین آگر ایسان نہ ہوتا تو سلطنت پر پر کی طرف سے امام علیہ السلام کی شہادت پر طرح طرح کے لباس پہنا نے جاتے اور آئین و شعار کیا مسلام کے شوخ کا وہ بلند مقام جو امام ہو امام ہو امام کی شہادت پر طرح اس نہ تھا گر میا امام کی انہائی مدیر انداز اور ہوا خواہ کی تہمت کے اسلام کے شخط کا دورا دورا واور ہوا خواہ کی تہمت کے امام قدر نہ یا سکے اس کا موقعہ نہ یا سکے۔ شام کا حاکم اور اس کے وزرا واور ہوا خواہ کی تہمت کے امام قدر نہ یا سکے۔

اس کے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی نقل وحرکت کے اسباب کواپنی شہادت سے پہلے ہی عالم اسلام میں شائع کر کے دشمنوں کی زبانیں بند کر دیں اور اپنی حقانیت کے سامنے دنیا کا سرخم کروالیا۔

نتیجہ کے اعتبارے کہا جاسکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جو مکہ سے نگل کر جار ہاتھا، ایک فاموش میلخ تھا، اس لئے کہ بچ کی وجہ سے عراق ، یمن، طاکف وغیرہ سب طرف سے قبائل مکہ بین آرہے بتھے اور اوھرا مام حسین علیہ السلام اپ الل واقر باء، افسار واصحاب کی جماعت کے ساتھ ، بتا م سباب سماتھ لئے ایک قافلہ کی صورت میں مکہ سے جارہ جے ہے ۔ عالم مسافت میں زندگی گر ارفے والے واقف ہیں کہ راستے بیس چار پانچ آ دمیوں کا بھی قافلہ نظر آئے تو کھون پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں؟ پھر کہاں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و افسار کا شاندار قافلہ، ج کو صرف دو دن باقی رہے ہوئے کہ معظمہ کی طرف سے آر ہا ہو جبکہ دنیا مکہ معظمہ کی طرف سے آر ہا ہو جبکہ دنیا مکہ معظمہ کی طرف سے آرہ ہو بیا تھا تہ اللہ معلوم ہوئے پرای صم کا مکالمہ، جیسا او پر درج ہو چکا ہے، ان کے درمیان لازی طور پر شروع کہاں جارہ ہو جاتا ہوگا ۔ پناس جارہ کے جن نا بیار خون کی معلی کہ وہ کہاں جارہ ہو جاتا ہوگا ۔ چنا ورغر بن عبد الرحمٰن مخز وی کی بھی کہو مکہ کہ طرف جارہ جے اور امام علیہ السلام مکہ کی طرف سے آرہ ہو جاتا ہوگا ۔ چنا اور عمید اللہ مکہ کی طرف سے آرہ ہے تھے اور امام علیہ السلام مکہ کی طرف سے آرہ ہے تھے۔ اس سے فلا ہر ہے کہوری کی بنا و پر چور کر دیا تھا۔ فلا اس کی جوری کی بنا و پر چور کر دیا تھا۔ فلا اور کی جوری کی بنا و پر چھوڑ کر دشت و غر بت میں را و بیا تھا، دور دور کے لوگوں کو حالات کی تحقیق اور حقیقت کے جور کر دیا تھا۔ فلا کھوری کی بنا و پر چھوڑ کر دشت و غر بت میں را و بیا تھا، دور دور کے لوگوں کو حالات کی تحقیق اور حقیقت کے جموز کر دیا تھا۔

مکہ نظنے کے بعد آپ نے کوفہ کا رُخ کیا، اس لئے کہ اہل کوفہ کے انتہائی اصرار کوعدم اعتماد کی بناء پرمستر دکردیناا خلاقی و مذہبی حیثیت سے کسی طرح آپ کے نزویک مناسب نہ تھا،خصوصاً جبکہ آپ کے معتمد سفیر (مسلم بن عقیل ) نے وہاں کے حالات کوقول وقر ارکے موافق پاکر آپ کواس کی اطلاع بھی دے دی تھی جس کے بعد امام علیہ السلام کیلئے ان کے مطالبہ ہدایت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اتمام جے کرنا ایک فریضہ تھا گراس ضمن بین اس انقلاب کیلئے جو حضرت کی شہادت ہے پیدا ہونے والاتھا، پچھ مزید اسباب کا اضافہ ہوگیا۔

ملا ہر ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وطن ہے ہے ہی اور بیکسی کے ساتھ نگلے بتھ تو مکہ بین بھی کوئی قابل اظمینا ان حالت نہ تھی گر کہ ہے آپ کا سفر اختیار کرنا اہل کوفہ کے مہان کی حیثیت ہے تعاور کربا کے بارے بیس ضرب المشل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بالکل صحح ہے کہ بین موقعہ پراہل کوفہ کھڑت کے ساتھ امام حسین کی اخبرت کیلئے نہیں پہنچ گرانسان اور عربی فیطرت کے لازی نتیجہ کے طور پر یہ بیٹی تھا کہ بعد میں اہل کوفہ کو اس کے بیار ساس پیدا ہوگا ، اس کا کہ ہم نے بالا یا تھا اور مدونہ کی اور یکی احساس آگے ہو حد کر اور پرورش یا کر ایک عظیم سیا ہی صورت میں اُنٹر ہے گا جو اس سلطنت کے بیڑے کو ہمیشہ کیلئے ڈبو کر چھوڑے گا، جس کا نتیجہ ہوگامام علیہ السلام کی فتح اور ورشن کی حکست ۔ بی اُمیہ کی عداوت اور اُن کے وسیح قومت کود کچھے ہوئے یہ مانتا پرے گا کہ امام حسین تو ملک عرب میں جہاں جاتے ، آخر میں شہید ہوتے لیکن ظاہری حیثیت سے یہ نتیجہ مرتب نہ ہوتا جو کوفہ کی طرف آئے کی صورت میں ہوا۔ وہ لوگ جو سلم کی شہادت کے بعد آپ کو والیسی کا مشورہ وہ در ہے تھے ، یقینا نیک نیت اور اپنے نقط خیال کے کا ظ ہے جن بھان ہوں گے۔

گرانہیں جین اقد ام کی نوعیت کا اندازہ ندھا۔ عراق کا سفرا فقیار کرنا اگر پچھ خوشگوار تو قعات پڑی ہوتا تو ہے شک اب اس ادادہ کو بدل جانا چاہتے تھا، اس لئے کہ وہ تو تعات اب ما یوی ہے بدل گئی تھیں۔ کین جبکہ امام علیہ السلام کے سامنے کوئی اُمیدوں کا مبز باغ نہیں تھا بلکہ اس صدے بڑھے ہو ہے اصرار کی پنہ برائی اور غیر معمولی طلب ودعوت کی قبولیت تھی جس ہا تمام جست کا مقصد پورا ہوتا تھا تو اس ادادہ کو است پر کہ آپ کو سلم کی بہتر تول نہ ہونا چاہتے تھا بلکہ استقلال وثبات قدم، کو واقساء ما در ما اور پچنتی ارادہ وعدہ کی پابندی اور اصول کے تحفظ کا تقاضایہ تھا کہ آپ علی طور پر اس کا جوت فراج کی ہوئے ہے گئی ارادہ وعدہ کی پابندی اور اصول کے تحفظ کا تقاضایہ تھا کہ آپ علی طور پر اس کا جوت فراج کی ہوئے ہی حضر سے مسلم کی شہاد سے بیجاں تک کہ آگ بڑھ نے بش خوز بردی کا ورفعی امن عامہ کے باعث ہوئے کا ندیشہ ہوگیا۔ اس کے علادہ ابھی حضر سے مسلم کی شہاد سے کے تقصیلی حالات بھی تو عام طور پر لوائی کے بعد شہید ہوئے ہوں جس میں اہلی کوفہ نے پورے طور پر داوشجا عست دی ہو لیکن مرکاری فوج کے مقابلہ میں سر برنہ ہوئے ہوں اور ممکن ہے کہ ان کہ دل بھی بیار مان ہوتا یا بعد بیں کہنے کا موقعہ میں تا ہوئی ہوئی آپ بھی کی خاطرے آگی بودی مصیب اور کی شی جدال ہو بھی، بڑی کمزوری اور کم ہمتی کا نمونہ سمجان تھا۔

جارى ركھتے۔

دوسری صورت موجودہ حالات میں غیر ممکن تھی کیونکہ اب تک آپ کا آگے بڑھنا خود مختارا نہ حیثیت ہے اورخود اپنے ارادہ سے تعا مرکز کی فوج کے اس قصدے آنے کے بعد کہ وہ آپ کوکوفہ ابن زیاد کے پاس لے جائے ، آپ کا خاموثی کے ساتھ آگے بڑھنا اس فوج کے ہاتھ میں اسیر ہونے اور ابن زیاد کا قیدی بن جانے کا متر ادف ہوتا کیونکہ ابھی بیٹر کی سپاہ ہے اور آگے بڑھ کر حسین کا فوجی مرکز ہے اور وہاں سے پھر افواج کے محاصرہ میں ابن زیاد کے پاس لے جایا جانا ہے جس کے بعد آپ کا معاملہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ہے۔

ای لئے آپ نے ترک کے اس اظہار کا کہم آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانے کیلئے آئے ہیں، انتہائی ترش جواب دیا کہ افتہار کے لئے اس سے قریب تر ثابت ہوگی۔ بے شک پہلی صورت باتی تھی اوروہ یہ کہ آپ کوفہ پر تملد آورہوتے اور فنیم کی فوج کو پہپا کر کے وہاں اپنا قبضہ ہمائے گرایک تو ظاہری اسباب کی بناء پر آپ کے ساتھ موجودہ فوجی طانت ایک نہیں تھی کدوہ پر بدکی منظم افواج کا مقابلہ کر سکی اور بغیرالی طافت کے موجودہ وے ایک جگھر لئے جانے ہے بعد دفاعی حیثیت ہے بہتر (۲۷) نفوس کو ساتھ لے کرتمیں ہزار کا مقابلہ کر لیا تو عین شجاعت و بہت اور قابل ستائش طریقہ کار ہے۔ گراس قبل تعداد کے ساتھ فنیم پر جارحانہ طرز پر جملد آورہ ونا سوائے تہوراور ناعا قبت اندیش کے اور پھی قرار نہیں دیا جاسکتا تھا۔ دوسرے یہ کہ آپ کے اس مسلک کے خلاف ہے جو آپ نے اختیار کرد کھا تھا کہ آپ کی اس مسلک کے خلاف ہے جو آپ نے اختیار کرد کھا تھا کہ آپ کی اس

ای لئے آپ نے اپنی گفتگویں، جوئر کے ساتھ ہوئی تھی، اپنے اس نقط نظر کو داشتے کر دیا تھا کہ بیں بلایا ہوا ہوں، اگر میرا آنا نابیند ہے تو میں داپس جاتا ہوں۔ چنانچے تو ہے ٹرکی اس مزاحمت کے بعد آپ نے کوفہ کا خیال ترک کر دیا اور ٹرکی معقول تجویز کے مطابق ایک دوسر راستہ اختیار فرمایا جس نے آگے بڑھ کرآپ کومیدان کر بلا میں پہنچا دیا۔

اور بھی آپ کا پی طرف ہے جنگ کی ابتدا و نہ کر نے کا اصول اس کا بھی باعث ہوا کہ جب کر بلا کی سرز مین پر پینج کرفون ہوئے۔

می کے ساتھ آگے ہوئے ہے روکا تو آپ نے وجیں پر فیے نصب کروالئے کیونکہ اب بغیر جنگ سے ہوئے آگے ہو ہوا تمکن نہ تھا۔ پھرآگ

ہو ہے کی صورت میں اگر کوئی اہم مرکز آپ کے پیش نظر ہوتا جہاں جا کر آپ اظمینان کے ساتھ دندگی بسر کریں تو ان لوگوں ہے اپنے مقصد
میں سدراہ ہونے کی بناء پر جنگ بھی کر لی جاتی رئین جب آپ کے پیش نظر ایسا کوئی خاص مرکز نہیں تھا تو صرف اس بات پر جنگ کرتا کہ ہم
میں سرزہ ہونے کی بناء پر جنگ بھی کر لی جاتی رئین جب آپ کے پیش نظر ایسا کوئی خاص مرکز نہیں تھا تو صرف اس بات پر جنگ کرتا کہ ہم
میاں نہیں تھے ہوئے آگے جا کر تھی ہوئے ۔ ایک لا حاصل ہی بات ہوتی ۔ چنا خیوفی مخالف کے مطالبہ پر آپ نے کر جلا کی سرز مین
مرفرات کے کنارے سے ہٹ کر فیے نصب کر لئے ۔ جس ز بین کو اب کر بلا کہا جا تا ہے ، یہ حقیقتا مجموصہ چند زمینوں کا اور قریوں کا جو اس
موجود ہو اور
مناف میں بالکل پاس پاس واقع تھے ۔ اس کی مثال زمیندار یوں اور جا کیروں اور مواضعات کی حیثیت سے ہر ملک میں موجود ہو اور
خصوصیت سے عرب میں ایسا پایا جا تا تھا کہ چھوٹے تھے اور اگر ان کے باہمی قرب پر نظر کی جاتی تو وہ سب ایک قرار پاتے تھے اور اس طرح ایک جو ان وہ وہ بو تھے جنہیں اگر ایک کی خصوصیت کے لیا تو وہ کی مقام منصور ہوتے تھے اور اس اس کے جو اور اس کی مثال تھا۔

مرک کو تھو ہے گئی طرف منسوب کیا جا سکی آپ ہی قرب پر نظر کی جاتی تو وہ سب ایک قرار پاتے تھے اور اس طرح ایک جگر کی طور قدر دسری جگہ کی طرف منسوب کیا جا سکی تھا۔

جیسا کہ علامہ سید ہیں الدین شہرستانی نے ''نہصہ الحسین'' بیں لکھا ہے، واقعہ کربلا کے مل وقوع کے ماتحت جو بہت ہے نام گوش ز دہوتے ہیں : کربلا، نینوا، غاضر ہیہ، شط فرات ، انہیں ایک ہی جگہ کے متعدد نام نہیں سمجھنا چاہے بلکہ وہ متعدد جگہیں تھیں جو باہمی قرب کی وجہ سے ایک ہی جھی جاسکتی تھیں اور اس لئے محل وقوع واقعہ کے اعتبارے ہرایک کا نام تعارف کے موقعہ پر ذکر کیا جانا سمجے قرار پاتا تھا۔

#### نينوا(نون كره كماته)

سائے بنی عاضرہ کی طرف نبست رکھتا تھا اوران ہی کا کل سکونت تھا۔ بی عالبًا وہ زین ہے جواب حینیہ کے نام ہے مشہور ہے۔ ای جگدا یک شاخ بنی عاضرہ کی طرف نبست رکھتا تھا اوران ہی کا کل سکونت تھا۔ بی عالبًا وہ زین ہے جواب حینیہ کے نام ہے مشہور ہے۔ ای جگدا یک قرید ہفیہ تھا اور پہیں پر ایک قطعہ زیمن '' کربلہ'' (تقدید لام کے ساتھ) پایا جا تا تھا۔ وہ اب موجودہ شہر کر بلا کے مشرق حصہ میں جنوب کی طرف واقع ہے۔ اس کے متصل ' عقر بائل' نام کا قرید تھا جو عاضریات کے شال مغرب میں واقع تھا۔ وہ اس اب کھنڈر ہیں جن میں بہت اہم آ فارقد بھر کے انگشاف کی اُمید کی جاتی ہا لیک ورید ہے گزارت کے کنارے پر تھا اور اپنے قدرتی تحل وقع ہے۔ اس کے مقابل عاضریات کے دوسری جا نگ ٹو اولیس کا مقام تھا جو سلمانوں کی فتو حات کے تو لیک وجہ ہے ایک قلید کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے وسط میں زمین '' جز' 'تھی جو ایک فوادیس کا مقام تھا جو سلمانوں کی فتو حات کے تھی الیک موریق ہو سائل کی حیثیت رکھتا تھا جو تین طرف سے مصل اور پہلو یہ پہلوٹیلوں سے گھر ابوا ہے۔ ان ٹیلوں کا سلمام کی قبر مبارک ہے۔ جبرایک وسط میں زمین '' جز' تھی جو ایک عاشر کی جا نگ '' باب زمینیہ'' کی حدود تک پنچتا علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ جبرایک وسط میں ان کی حیثیت رکھتا تھا جو تین طرف سے متصل اور پہلو یہ پہلوٹیلوں سے گھر ابوا ہے۔ ان ٹیلوں کا سلمانہ تال مشرق کی طرف سے جدھر جر میں کی کاب الصدر اور منارہ عجر ہے مشروع ہو کرغر ب کی جا نگ '' باب زمینیہ'' کی حدود تک پنچتا کو میں جو بیادہ ہو ہو کرغر ب کی جا نگ '' باب زمینیہ'' کی صورت تھی جو ''ن'' کی صورت تھی جو ''ن'' کی صورت تھی جو 'ن'' کی صورت تھی جو جان کی کھر ہوں ہو کہ جان ہو ہو کرغر ب کی جان کی ہو جان ہو گھر ہو ہو کر جناب کی طور کی میں کی جائی کی صورت تھی جو 'ن' کی کھر گھر ہو ہو کر جناب کی طور کی دونہ کی کا باب الصدر اور منارہ عجر ہو تا تھا۔ ان منصل ٹیلوں کے اجتماع سے ایک نوب کے جائی کے جائی کے جائی کے ایک کے جائی کی جو کر خوب کی کھر کی جو کی کھر کے جائی کی جائی کے جائی کے جائی کے کا کھر کی کی کھر کی کھر کی جو کر کی کی کھر کی جو کر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کو کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر

اس دارہ میں داخل ہونے کا راستہ مشرقی جہت میں اس جانب سے تھا جدھر روضہ حضرت عباس علیہ السلام میں جانے کا راستہ عبد سے تحقیقاتی انکشاف سے اب تک یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان مکا نات کے آثار جوقیرا مام حمین علیہ السلام کے گرد ہیں ، شائی اور مغربی زمین کی فقد بھی بلندی کے قریبے موجود ہیں اور مشرقی جانب سوائے نرم ٹی کے جو پستی کی طرف مائل ہے ، کچھ نظر نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام کی قدیمی صورت ایسی ہی تھی کہ مشرق کی جانب سے ہموار اور شال اور مغرب کی جانب سے بلانی شکل کے طور پر بلندتھی ۔ بجو المائی دائر ہوہ ہوتا ہے بلائی شکل کے طور پر بلندتھی ۔ بجو المائی دائر ہوہ ہوتا ہوں کی مقابل سے بیالی شکل کے طور پر بلندتھی ۔ بجو المائی دائر ہوہ ہوتا ہوں کی جانب سے بلائی شکل کے طور پر بلندتھی ۔ بجو اس کا براہ راست کوئی تعلق کر بلاکی زمین سے نہ تھا۔ اس کا خطر ہیر حصد ، مسیت وغیرہ کے مقابات سے ہوتا ہوا کوفہ کے ہیروئی حصوں کی جانب تھا۔ کر بلا اور اس کے درمیان بڑو فاصلہ تھا۔ لیکن اس نہریا در بائے فرات کی ایک چھوٹی شاخ مقام رضواند کے پاس مے نگل کر جدا ہوتی تھی جو کر بلا کے شال مشرق کی جانب کے دیگھتانوں اور نشیبوں سے ہوتی ہوئی اس مقام سے ہوکر گزرتی تھی جہاں علمدار حین ابوافعنل العباس کی قبر ہے۔

اس کے بعد موجودہ مقام ہند ہی کی طرف ہے ہوئی اس مقام کے ثال مغربی جانب جس کا نام'' قرید ڈی الکفل'' ہے، اصل دریائے فرات سے ل جاتی تھی۔ یہ چھوٹی نہر علقہ کے نام سے موسوم تھی اور اسے اپنی اصل کے اعتبار سے فرات بھی کہد یا جاتا تھا۔'' طف'' کے معنی ہیں نہر کا کنارہ ،خصوصیت سے دریائے فرات کے اس کنارے کو جوجنو بی پہلو میں بھرہ سے مہمت تک تھا، طف کہا جاتا تھا اور اس کے معنی ہیں نہر کا کنارہ ،خصوصیت سے دریائے فرات کے اس کنارہ کو جس میں کر بلا واقع تھا، طف کہا جانے لگا اور اسی وجہ سے کر بلا کے واقعہ کو'' واقعہ الطف'' مناسبت سے فرات سے نی نہر علقمہ کے اس کنارہ کو جس میں کر بلا واقع تھا، طف کہا جانے لگا اور اسی وجہ سے کر بلا کے واقعہ کو'' واقعہ الطف'' کہا جاتا ہے اور کر بلاکو شطوفرات کے نام سے بھی اسی وجہ سے یا دکیا جاتا ہے۔



maablib.org

# بندش آب اور غلبهٔ تشنکی

حقیقت امریہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب واقریاء ، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں پر پائی بند کرنے کا انظام دوسری محرم کو ہوگیا تھا، اس خط کے ذریعہ ہے جوابان ذیا و نے ٹر بن پر بر یا بی کے پاس بیجا تھا اور جس میں صاف صاف کھا تھا کہ حسین کے ماتھ تھتی ہے بیش آؤ اور انہیں ایک ایسی جگہ تیا م پر مجبور کرو جہاں پائی موجود نہ ہو اس تھا جہاں تا اجتمام تھا کہ قاصد کو یہ جا ہے تکروی کا اظہار میں ہو وقت تک جدا نہ ہو جب تک اس حقم کی تھیل نہ ہوجائے ۔ چنا نچر ٹر نے امام علیہ السلام کے ساسنے اپنی مجبوری کا اظہار کر کے حضرت کو کر بلا میں ایسے بی ہے آب مقام پر تھا م کیلئے مجبور کیا ۔ اس کے بعد اس صورت حال بیٹی کہ امام حسین علیہ السلام ، آپ کے کر حضرت کو کر بلا میں ایسے بی ہے آب مقام پر تھا م کیلئے مجبور کیا ۔ اس کے بعد نہر ہو اس کے بعد اس محل کے انداز ہو اس کے معام اسلام ، آپ کے اس حام دوسرت حال بیٹی کہ امام حسین علیہ السلام ، آپ کے اس حام دوسرت حال میٹی کہ امام حسین علیہ السلام ، آپ کے اس حام دوسرت حال میٹی کہ امام حسین علیہ السلام ، آپ کے اس حام دوسرت حال میٹی کہ امام حسین علیہ السلام ، آپ کے اس حام دوسرت کے انداز کرائے اس محل کے انداز میں کہ سکا کہ ابن ذیا ہو کہ جائے دول کے معام دول کے میں کہ سکا کہ ابن ذیا دے خط کے جس جز و پر ہرد کی تھنے والی نظر نہ تی ہوگی جکہ ہمار اسٹا ہو دیہ ہم کی ال ورسیا تی ہر بنا کے تصب اور نیز خاص اور نیز کا اس کیلئے بھی تیارہ وجاتے ہیں ، چہ جا تکہ حاکم کی طرف سے شدت کے ماتھ تی کر کے تاتھ اور کھر صاف حاف پانی سے دورر کھنے کافر ہاں بھی ہوگیا ہو۔

اس کے بعد بیکی طرح سمجھا ہی نہیں جاسکتا کہ اب حسین اور اصحاب حسین کیلئے پانی اطمینان وسکون اور بالکل آسانی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے حاصل ہوجا تا ہوگا۔

ہاں ایمکن ہے کہ ٹر اپنی ذات سے ختی نہ کرتا ہو چونکہ وہ پہلے ہی امام کی حقانیت سے پچھے متاثر ضرور تھا مگر جب ابھی وہ'' باز مانہ ساز'' پر عامل تھااور حکومت وقت کی مخالفت پر کھل کرآ مادہ نہ تھا تو دوسر ہے سیا ہیوں کووہ صاف صاف بختی و درشتی سے باز بھی نہ ر کھ سکتا تھا۔ پھر میرتو دوا یک دن کی ہات تھی کہ ٹر سالا رفوج تھا۔

اس کے بعد عمر سعد آسی اور مزید فوجیس کر بلا میں جمع ہوگئیں جس کے بعد ترکن کوئی اہم جیثیت باتی نہیں رہی تھی اور ندائس کی آواز
کوئی آواز مجھی جاستی تھی ۔اس لئے یقینا ان ونوں میں بھی اصحاب امام کیلئے پانی تک پہنچنا اور پانی بھر کر لانا ہر مرتبہ ایک خطرہ اور کھکش کا
مقابلہ کرنا تھا جے اس و ت اختیار کیا جاتا ہوگا جب بچول کی پاس بہت بڑھ جائے یا پوری جماعت پر بیاس کا شدید غلبہ ہو۔ چنا نچواس سلسلہ
میں بعض وقت جنگ بھی ہوگئی ہے اور جنگ کر کے پانی حاصل کیا گیا ہے۔ساتویں محرم وہ خاص تاریخ تھی جب این زیاد کا دوسرا خطاعر سعد

ك ياس بنجاراس كامضمون يدفقا:

''حسین اوراُن کے اصحاب اوران کے عزیز وں پر پانی بند کردو،اس طرح کہ اُنہیں ایک قطرہ بھی پانی ملنے نہ پائے''۔ عمر سعدنے اس خط کود کیھتے ہی عمرو بن حجاج زبیدی کو پانچ سوسواروں کی فوج کے ساتھ گھوٹ پر مقرر کردیا اور بیتا کید کردی کہ ایک قطرہ خیام حسینی کی طرف نہ جانے یائے۔

تاریخ میں تصریح ہے کہ بیاں کا شدید غلبہ ہوگیا۔ پھروشن کی ہے تک ظرفی تھی کہ اس ظلم و تشدد کے ساتھ زخم زبان بھی لگائے جمام افراد اور بالحضوص صغیراطفال پر بیاس کا شدید غلبہ ہوگیا۔ پھروشن کی ہے تک ظرفی تھی کہ اس ظلم و تشدد کے ساتھ زخم زبان بھی لگائے جا سارہ ہے، جیسے بہ نقرہ کہ 'حسین' او یکھتے ہو یہ پانی غیلا غیلا آسانی رگت کا کس طرح بہدرہا ہے؟ گرآپ مرتے دم تک اس میں ہے ایک قطرہ بھی نہیں پاکتے''۔ اور میک ''در سے سن ایہ پانی موجود ہے جس میں چرند پرند، در ند تک اس میں ہے ہیے ہیں گرآپ اس میں ہے ایک قطرہ پھی نہیں پاکتے''۔ اور میک ''در سے سن ایہ پانی موجود ہے جس میں چرند پرند، در ند تک اس میں ہے ہیے ہیں گرآپ اس میں ہا ایک شدت ہی قطرہ پھی بھی نہیں گئے ۔ بعید نہیں ہے کہ فون پر بدب حضرت نے اتمام جمت کیلئے خطبہ پڑھا اور پیغیراً سلام کے ساتھ اپنے محصوص تعلق ان کے ختم کرنے کیلئے خطبہ پڑھا اور پیغیراً سلام کے ساتھ اپنے میں گراس ان کے خصوص تعلق کا ظہار کر کے ان نام نہاد سلمانوں میں احساس فرض پیدا کرنے کی کوشش فرمائی تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ ہم یہ سب جانے ہیں گراس کا ظہار کر کے ان نام نہاد سلمانوں میں احساس فرض پیدا کرنے کی کوشش فرمائی تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ ہم یہ سب جانے ہیں گراس کے باد جودتم کو چھوڑ میں گئیس، یہال تک کہ بیاس کی شدت کی وجہ ہے تھی خواب میں کہا گیا کہ ہم یہ سب جانے ہیں گراس

حالاتکہ حینی اصحاب نے اپنی شجاعت سے میہ جوت وے دیا کہ ہم اب بھی جب چاہیں، تہہیں گھاٹ سے ہٹا کر پانی حاصل کے اور کرلیں۔ میا قرباء دانصار حینی کی یادگار دفاداری ہے کہ بغیرامام کے ان میں سے ایک نے بھی باوجود نہر تک پہنچ جانے کے لبر تہبیں کئے اور صاف کہد دیا کہ میہ نامکن ہے کہ ہم پانی چیس اور حضرت امام حمین علیہ السلام پیاسے رہیں۔ میامام علیہ السلام کی بلندنظری تھی کہ پانی کے حاصل کرنے پراتی طاقت صرف نہیں کی بلکہ تین دن تک صرف اتمام جمت کے طور پران کے خمیر کے بیدار کرنے کی کوشش ''موالی آ ب' کی صورت بیل کرتے رہے اور اصحاب کو بھی اس کی اجازت عطافر مائی۔

چنانچے جب شدت عطش کا عالم دیکھتے ہوئے بریر ہمدانی نے اجازت جابی کہ میں ابن سعد کے پاس جا کر پانی کے ہاب میں گفتگو
کروں ، مکن ہے کداس پر پچھاٹر ہوتو حضرت نے فر مایا جمہیں اختیار ہے۔ بریع سعد کے پاس گئے اور کہا جم کیے مسلمان ہو کہ آل رسول کے
قبل پر تیار ہو کرآئے ہو؟ پھراس پر طرہ میہ ہے کہ میدآ ب فرات ہے جس میں ہے واق کے حیوانات تک پانی پہتے ہیں گر بید سین ہیں اور ان کے ایل حرم اوراعزہ وا قارب کہ پیاس ہررہ ہیں اور انہیں فرات کے پانی تک پینچے نہیں ویا جاتا ؟ عرسعد نے جواب میں گویا اقراد جرم کرتے ہوئے مید عذر پیش کیا کہ کیا کروں اور آئے کی حکومت کو جواب میں گو ماور اور آئے کی حکومت کرتے ہوئے مید عذر پیش کیا کہ کیا کروں اور آئے کی حکومت کی سے جاتی رہے گی اگر ابن زیاد کے خلاف ممل کروں اور آئے کی حکومت کی ساتھ کرتے ہوئے کہی طرح ممکن تبیں ہے۔

صبح عاشور جب محر بن یز بدلشکرشام سے جدا ہوکر جماعت حینی کی طرف گئے تو انہیں سب سے زیادہ فوج یز بدی ہے جس ظلم و

تعدی کا حساس ہوا، وہ پانی کا بند کرنا تھا اور ہونا بھی چاہے تھا، اس لئے کہ امام حسین نے اس سے پہلے تر اوراً س کی جماعت کو انتہا فی تھی کا میں سیراب کیا تھا۔ پھر سیکہ اس نے ابن زیاد کے تھم سے خیام جسین کونہر کے کنار سے برپانہ ہونے دیا۔ اس لئے ایک طرخ بند ثب آ ب کا وہ اپنے آپ کو ذمہ دار بھتے تھے۔ چنا نچے انہوں نے امام حسین سے عفوقصور کروانے کے بعد فوج مخالف کے سامتے جوتقریر کی ، اس میں انتہا فی پر اثر انداز میں جماعت جسین ، بالحصوص خواتین واطفال کی عطش کا بیان اور بند ٹی آب پر اعتراض کیا ہے۔ جب اس تمام اتمام ججت اور موعظ و بھیجت کا اس تم گاراور قسی القلب فوج پر کوئی اثر نہ ہوا تو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ہر بچے نے اپنے عمل سے ثابت کردیا کہ دراوحتی پر اُن کے قیام اور ثبات اور استقلال میں کسی تشد داور ایذ ارسانی سے ذرّہ بحر کی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے شدت تھی کی تکلیف کو برداشت کیا اور بین دن کی بیاس کے عالم میں فریضہ جہاد کو پور سے طور سے اداکرنے کے ساتھ شہادت کا خیر مقدم کیا۔



## شب عاشور یعنی مُحَرّم کی دسویں رات

کوشش کے ساتھ اس رات کی مہلت اس لئے نہیں لی گئی تھی کہ جنگ کی کوئی خاص تیاری کر لی جائے ، نہ ہے کہ ہیں ہے المداد کے
آنے کی کل تک اُمید ہوا ور نہ یہ کداماتم چاہتے تھے کہ اپنے اہل ہیں اور پسما ندگان کوآئندہ کیلئے بچھے وسیتیں فرمادیں اور انہیں آئندہ کیلئے تیار
کردیں یا اپنے بعدان کی حفاظت کا کوئی سامان کرنا منظور تھا۔ ان جس سے کوئی بات زختی بلکہ ایک تو مقصداس مہلت کا وہی تھا جوخود آپ نے
جناب عباس سے ظاہر فرما دیا تھا، اُس وقت جب انہیں مہلت لینے کیلئے بھیجا ہے۔ وہ بیتھا کہ ہم آج کی رات اپنے پر دردگار کی خوب عبادت
کرلیں اور دعا واستغفار میں مصروف ہیں۔ چنا نچے آپ نے اور آپ کے اسحاب نے تمام شب اس عالم میں گزاری کہ وہ سلسل نماز اور دعا اور
استغفار اور بارگا والی میں تضرع وزاری میں مصروف تھے۔

دوسری بڑی مصلحت اس ایک شب کی مہلت میں یہ مضم تھی کہ آپ خطرہ کے بیتی ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کو اپنی اپنی طبیعتوں کے تول لینے کا موقعہ دینا چاہتے ہے ادرایک باراور یہ کہہ دینا چاہجے تھے کہ جو آپ کا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتا ہو، وہ چلا جائے تا کہ بین موقعہ پر کوئی ایک تنفس بھی ایسا باتی ندر ہنے پائے جو خطرہ کے ہنگا می ہونے کی وجہ سے بادل نخو استہ آپ کا ساتھ دینے پر مجبور ہوا ہو۔ چنا نچہ آپ نے شام ہوتے ہوتے اپنے ساتھیوں کو جمتع کر کے یہ خطبہ ارشا وفر بایا:

''تمام تعریفیں خدا کیلئے ہیں ، رات و تکلیف ہر حال ہیں اُس کاشکر ہے۔ بار البا! تیراشکر ہے کہ تو نے ہم کو نبوت کی عزت عطا فرمائی ،قر آن کاعلم دیا ، دینی معلومات کاخزانہ مرحمت فرمایا اور ہمیں گوشِ شنوا ، چٹم بیتا اور دل دانا کی نعمتوں سے مالا مال کیا''۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا:

''معلوم ہونا چاہئے کہ میں دنیا میں کی سے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ باوفا اور اُن سے بہتر نہیں جانتا اور نہ اپنے اعزہ سے زیادہ نیکوکار اور ادائے تی کرنے والے اعزہ کی کے جھے معلوم ہیں۔ خداتم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ آگاہ رہو کہ دخمن کل ضرور جنگ کرے گا۔ میں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ جہاں تہمارا جی چاہے، چلے جاؤ۔ میں بیعت کی ذمہ واری تم سے ہٹا تا ہوں۔ رات کا پردہ پڑا چاہتا ہے، اس کو اپنا مرکب بنا کر روانہ ہوجاؤ۔ تم ہی کو میں جانے کیلئے نہیں کہتا بلکہ ہرا کہتم میں سے میرے عزیزوں میں ہے بھی ایک ایک بھٹے تھی کا ہاتھ پکڑ لے اور اپنے ساتھ لیتا جائے ، اس لئے کہ بیلوگ صرف میرے طالب ہیں۔ اگر جھے آل کرڈ الیس تو پھر کی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے''۔

کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے''۔

اس تقریرکون کرسب سے پہلے حضرت ابوالفصل العباس علیہ السلام کھڑ ہے ہوئے اور کہا بس لئے ہم ایسا کریں؟ کیا اس لئے کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں؟ ہرگزنہیں! خدا ہم کوبیدرو زِبدنصیب ندد کھائے۔دوسرے اعز ہ بھی حضرت بھات کے ساتھ ہم آواز ہوئے اور شغق اللجہ ہوکریمی الفاظ زبان پر جاری سے جس کے بعدامام علیہ السلام نے خاص طور سے اولا دعقیل کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا کرتم ہارے لئے تومسلم کافل ہو چکنا بہت کافی ہے ہم چلے جاؤ ، میں تہمیں اجازت دیتا ہوں۔

ان سب نے متفق اللہجہ ہوکر کہا کہ ہم ایسانہیں کریں گے۔ آپ کے بعد زندہ رہنے کا کوئی مزہنیں۔ اس کے بعد اصحاب میں ے مسلم بن عوجہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم آپ کوچھوڑ دیں؟ بینیں ہوسکتا۔ خدا کی شم! میں ان دشمنوں سے نیزہ کے ساتھ جنگ کروں گا، یہاں تک کہ میرانیزہ ان کی سینوں میں ٹوٹ جائے اور تلوار چلاؤں گا، جب تک کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں تفہر سکے اور میں پھر ماروں گا اور آپ کی جائیت کروں گا، یہاں تک کہ آپ کے قدموں پراس جان کو ٹار کردوں۔

اس کے بعد سعید بن عبداللہ حنفی نے کہا: بخدا! ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جب تک خدا کی بارگاہ میں ثابت نہ کرلیں کہ ہم نے رسالتمآ ب کے غائبانہ حق کوآپ کے بارے میں اداکر دیا۔ بخدا! اگر مجھے یہ معلوم ہوکہ میں قبل ہوجاؤں گا، پھر زندہ کیاجاؤں گا، پھر جیسے بی جلا دیا جاؤں گا، پھر میری خاک کو ہوا میں منتشر کر دیا جائے گا اور ایسا ہی میرے ساتھ ستر مرتبہ ہوگا، تب بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، جب تک کہ آخری مرتبہ بھی آپ کے قدموں پرموت نہ آجائے، چہ جائیکہ میر والی مرتبہ کا قبل ہونا ہے اور اس کے بعدوہ دائی عزت ہے جو بھی ختم ہونے دالی نہیں۔

زہیر بن قین نے کہا: بخداا میری تو آرزو یہ ہے کہ بین آل کیا جاؤں ، پھرزندہ ہوں اور پھر قبل کیا جاؤں ۔ ایسا ہی ہزار مرتبہ ہو گرکسی طرح آپ ہے اور آپ کے خاندان کے نوجوانوں سے یہ مصیبت دفع ہوجائے۔ دیگر اصحاب نے بھی ملتے جلتے الفاظ میں ای قشم کے جذبات کا ظہار کیا اور سب کا متفق اللہ یہ مطلب بہی تھا کہ یہ غیر ممکن ہے کہ ہم آپ سے جدا ہوجا کیں بلکدا پی جانیں آپ پر فدا کردیں گے۔ باس جدب مرجا کیں بلکدا پی جانیں آپ پر فدا کردیں گے۔ باس علیدالسلام نے دعائے خیر دی اور اپنے خیمہ میں واپس تشریف لے سام علیدالسلام نے دعائے خیر دی اور اپنے خیمہ میں واپس تشریف لے سے مرجا کیں تو بھر چاہے جو ہو، ہم تو اپنا فرض اوا کر بچے ہوں گے۔ امام علیدالسلام نے دعائے خیر دی اور اپنے خیمہ میں واپس تشریف لے سے مرجا کیسٹو کی میں ہم تو اپنا فرض اوا کر بچے ہوں گے۔ امام علیدالسلام نے دعائے خیر دی اور اپنے خیمہ میں واپس تشریف

سے تھا جاہر کر ہلاکی حقانیت کا ایک بے مثال مظاہرہ! آپ زورتقریے جوش وخروش پیدا کرنے والے بیانات اورخوش آئندو ولفریب تو قعات سے اپنے ساتھ والوں کوساتھ رکھنائیس چاہ رہے تھے بلکہ اُن کےساسے حقیقت حال کو واضح کر کے غلاقہ بیوں کو دور کر دہ سے ۔ یہ کوشش شب عاشور ہی تک نہیں رہی بلکہ اس کا آپ کی جانب سے مظاہرہ رو نے عاشور بھی ہوا۔ اس طرح کہ جب بشیر بن عمر و حضری کوجو افسار امام میں سے ایک سے ، یہ خبر پیٹی کہ ان کا فرز ندعم دو تر ہے کی سرحد پر قید ہوگیا۔ انہوں نے کہا کہ خدا پر چھوڑتا ہوں ، اس کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ۔ بے شک اگر جھے زندہ رہنا ہوتا تو یہ پند ندکرتا کہ وہ قید میں رہے۔ امام علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہتم میری بیعت سے آزاد ہوجاؤ اور اپنے فرزندگی رہائی کی فکر کرو۔ وفا دار بجاہد نے جواب دیا کہ جھے جیتے بی درندے کھا جا کیں اگر میں آپ سے جدا ہوں ، یہ بھلا کیونکر ہوسکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا: اچھا! اپنے فرز ندمجھ کو گئی دواور پہ کپٹر سے اس کو دے دو کہ ان کی قیمت سے اپنے بھائی کی سے موال کی کر ہوسکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا: اچھا! اپنے فرز ندمجھ کو گئیت جوار اشر فی کے قریب تھی۔ اس کے بعد جینے جاں شار امام کو سے مقصد شینی کی تھا ہا دہ جھا ورائن کے کردار ساتھ رہ گئے تھے، دہ وہ دہ ہی ہو سے تا ہو اور اپنے کے نام وہ ان سے مقصد شینی کی تھا ہت کیلئے آبادہ تھا ورائن کے کردار سے مقصد شینی کی تھا ہت کیلئے آبادہ تھا ورائن کے کردار

میں کمزوری کے شائبہ کا امکان بھی نہ تھا۔

تیسری مصلحت اس ایک رات کی مہلت میں میہ ہو علی تھی کہ آپ دشمن کو ایک موقع اور اپنے کر دار کے جائز ہ لینے کا دینا چاہتے تھے تا کہا گرکسی میں صلاحیت راور است پر آنے کی ہوتو وہ آ جائے۔

چنا نچ تمرسعد کی فوج کا ایک بڑا افر تربن بزیدریاحی جوسب سے پہلے حسین کو گھیر کر کر بلا میں لانے کا ذمد دار تھا، اپنج خمیر کی ہدایت کی بناء پرفوج مخالف سے علیحدہ ہو کرا صحاب حسین میں داخل ہو گیا اور اس نے بھی آپ کی نھرت میں اپنی جان دی۔ اس طرح اور بھی جند سپا ہی نھرت باطل جھوڑ کرنھرت جن پرآ مادہ ہوگئے ۔ حقیقت میں ایک داعی جن کی بڑی کا میا بی بھی قرار پائلتی ہے کہ وہ کسی ایک بیننشس کو یہ بہت معنی میں راہ ہدایت دکھا سکے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیا یک بڑی کا میا بی اس رات کی مہلت کا میتج بھی جو آپ نے دمشن سے ما مگ کر حاصل کی تھی۔

گزشتہ خطبہ کے بعد تمام رات امام اوراصحابِ امام نے عبادت خالق میں بسری۔ آپ نے اپنے اصحاب کو تھم دیا کہ وہ فیموں کو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملادیں اور ہرخیمہ کی طناب کو دوسرے خیمہ کے ساتھ باندھ دیں۔

اس کے علاوہ آپ نے بہت کی جانب ایک ایسے نشیب کو، جوایک نالی کی طرح سے تھا، کھدوا کر خندق تیار کروادی اوراس میں لکڑیاں جع کروادیں کہ جب اُن میں آگ لگائی جائے تو اس طرف سے دخمن کے حملہ کا اندیشہ ندر ہے۔ یہ تیاریاں شب عاشور کمل ہوگئیں اور مجبے کواس خندق میں آگ روشن کردی گئی۔اس طرح فوج دخمن کو بالکل گھیر کر جیاروں طرف سے حملہ کرنے کا موقع باقی ندر ہا۔

maablib.org

### دسويي مُحَرِّم ٢١هـ اتمام حُجَت اور آغاز حرب

عاشور کی رات اپنی تمام کیفیات سمیت ختم ہوئی۔ یقین کرنا چاہئے کداس شب کر بلا کے میدان میں کسی کی آنکھ لگنے نہ پائی ہوگ۔
اس طرف عبادت خدا، اشتیاتی شہادت، بیبیوں میں بیتا بی ، بچوں میں پریشانی اور سب سے بڑھ کر بیاس کا غلبہ اور اُس طرف جنگ کی تیاری ،
اسلی کی درتی ، قد ابیر جنگ کے متعلق مشورے اور اپنے ظالماند ارادوں کی بخیل کیلئے سبح کا انتظار۔ بہر حال رات ختم ہوئی اور سپیدہ سحری نمودار
ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب واقر باء کے ساتھ نمانے باجماعت اواکی۔ وہ نماز جس میں تعقیبات کر بلاکا جہادتھا۔

عام انسانی دل دجگر کے معیار کو چیش نظرر کھتے ہوئے ظاہر بین افراد خیال کر سکتے ہیں کہ اس وقت اصحاب حسین پر عجیب ہراس کا عالم طاری ہوگا۔ سامنے نظر جاتی ہوگی تو ان کو دشمن کی نوح کا سمندر موجیس لیتا ہوا نظر آتا ہوگا اور اپنی ہستی اس میں حباب کی سی نظر آر ہی ہوگ گرنہیں ، حقیقتا ایسانہیں تھا۔

اُن کے دل اطمینان ہے معمور تھے،اُن کے سینوں میں خوثی اور مسرت کی لہریں تھیں اوران کے چہروں پرفرحت وانبساط کی سرخی تھی۔ وہ جیسے بھی خوش نہیں تھے، ویسے آج خوش نظر آرہے تھے۔ جیسی پُر نداق با تیس بھی نہ کرتے تھے، دلیں آج کررہے تھے۔ چنانچہ عبدالرخمن بن عبدار بدانصاری اور بریربن نھیر ہمدانی کا واقعہ ہے کہ بُریر نے عبدالرخمن سے پچھ مزاح کیا، عبدالرخمن نے کہا: چھوڑوان با توں کو، میہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے۔

پریے نے جواب دیا: خدا کی ہم امیرے قوم وقبیلہ دالے اچھی طرح واقف ہیں کہ جھے جوانی سے کراس عمر تک کبھی مذاق سے و ولچپی نہیں رہی مگر میرا دل اس وقت مستقبل کے نصور سے مخطوظ ہور ہا ہے۔ خدا کی ہم اہمارے اور سعادت ابدی کے درمیان بس اب اتنا فاصلہ ہے کہ بید شمنانِ دین تلواریں لے کرہم پر ٹوٹ پڑیں اور مجھے تو تمنا ہے کہ کسی طرح وہ وقت جلد آئے کہ ان کی تلواریں ہم پر پڑنے لگیں ۔ بے شک بیر تھانیت پر اعتماد اور اُخروی کا میابی کے کامل یقین ہی کا نتیجہ ہوسکتا ہے۔ بھی چیز کمزور دل میں طاقت پیدا کرتی اور مایوسیوں کی ظلمت میں اُمید کی شمع روش کرتی ہے۔ اتنی دیر میں فوج مخالف میدانِ جنگ میں آگئے۔ پرے جمائے گئے اور لشکر کی تر تیب ہوئی۔ مینہ پر عمرو بن مجاج زبید کی میسرہ پر پر شمر بن ذی الجوش سواروں کا سردار عزرہ بن قیس آمس اور پیا دوں کا افسر شیث بن ربعی میر ہوگی اور عکم عمر سعد نے اپنے غلام ورید کے سرد کیا۔

ا مام حسین علیہ السلام بھی میدانِ جہاد میں آ گئے، یقینا تاریخ ایسے پہ سالار کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے جس نے ایسی جھوٹی می جماعت کو ہزار دن لاکھوں فوج کے مقابلہ میں جنگ کیلئے کھڑا کیا ہو۔

میدان جنگ میں آنے کے بعد پہلے امام نے اپنے ہاتھ درگاہ احدیت میں بلند کئے ادر میدمنا جات زبان پر جاری کی ، کیانب

دی جائلی ہے؟ خدا کے بی مطرت میسی کی آوا ، جو بائل (عهدجدید) ناقل کے مطابق صلیب پر بلند ہوئی تھی ،اس انداز ہے کہ: "ایلی ایلی لما مسبقتنی".

"اعدااتون جھے چھوڑ دیا"۔

فرز تدرسول امام حسین علیہ السلام کی اس مناجات کے ساتھ جو اس سیاب مصیبت کے اقد آپ کے لیوں پہ جاری ہورہ اس مختی : خداد ثدا! تو ہر اسہارا ہے ہر تکلیف میں اور میرا قبلت اُمید ہے ہر تختی میں اور تجھ پر جھے ہر تہم میں جو در پیش ہو، ہجر وسہ ہے۔ کہتے ہی صدے اپنے ہیں۔ دوست اُن میں ساتھ چھوٹر وسے اور حیلہ وقد ہیر کی راہیں بنر نظر آتی ہیں۔ دوست اُن میں ساتھ چھوٹر وسے اور حیلہ وقد ہیں کرتا ہوں ، اس وسے اور حیلہ وقد ہیں گرا ہوں ، اس وسے اور حیلہ وقد ہیں گرا ہوں اور جری بارگاہ میں عرض معروش کرتا ہوں ، اس اس طعند ذکی کرنے گئے ہیں۔ میں ان کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں اور جری بارگاہ میں عرض معروش کرتا ہوں ، اس ان کہ جری ہیں تجھوٹے کو دور کرتا اور اس کا تد اور کرکتا ہے بیتیا تو ای ہر فیت کا ما لک اور اصان کا حرکز اور ہر مطلب کیلے آخری پناہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے چھوٹے سے لظکر کور تیب دیا۔ ہین پر زہبر بن قین ، میسرہ پر حبیب این مظاہر اور ہر مطلب کیلے آخری پناہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے چھوٹے سے لظکر کور تیب دیا۔ میٹ پر زہبر بن قین ، میسرہ پر حبیب این مظاہر اور ہر مطلب کیلے آخری پناہ ہے۔ ہوگئہ امام حین کی جدوجہد کا مقصد ہے تھا کہ دین وآسمین ٹر بعت کی تھا نہ کو گاہر کرتے ہو تھا ہوگئا ہیں کو گاہر اور ہر مطلب کیلے آپ کر دار میں کوئی ایسا شائیہ بھی نہ آنے پائے جو آپ کے خطاب کردیں کہ ایک تاری وہوٹے کے بور بھی اور کی اور دیا ہی کوئی اور اس اس بے اس کیلے ضرور ت تھی کہ ایک تو تی ہو جو بھی اپنی طرف اس سے جو کہ بی اور جو دبھی اپنی طرف سے بھی ایس میت سے در کے رکھا اور لڑائی کی تعمل جاری ہو چھنے کے بعد بھی اپنی طرف

چنانچے منا عاشورا بھی جب خیام اہم کے ساتھ خندق میں آگ بھڑک رہی تھی تو اُدھر کا ایک سوار سرے پیر تک لوے میں غرق اس طرف ہے گزیں اوراس خندق کی آگ کوشعلہ درد کھے گڑا یک انتہائی اشتعال انگیز جملہ کہا ہمعلوم ہوا کہ شمر بن ذی الجوثن ہے۔

مسلم بن عوجدنے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ اجازت ہوتو اس کو تیر کا نشانہ بنالوں کیونکہ یہ بڑا فاسق و فاجر شخص ہے اور اس وقت بالکل تیر کی زوپر ہے۔ حضرت نے فرمایا جنیں ،ایسانہ کرو بیں جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ یا در کھنا چاہے کہ یہ ایک تیر جواس وقت کمان سے رہا ہوجا تا تو نوعیت جنگ کو تبدیل کرویتا۔ امام عابیہ السلام نے اس کا تختی کے ساتھ لحاظ رکھا۔

دوسرے اس کی ضرورت تھی کہ آپ کے خلاف دشمنوں کے طرز عمل میں تاویل کی کوئی عنوائش ہاتی ندرہ جائے۔ سب سے بوی تاویل کی نارواعمل کے متعلق اس کا بے خبری اور تاوا قفیت پر محمول کیا جاتا ہے۔ بنی اُمیہ نے اپنے حدود ومملکت میں یہ پروپیگنڈ اکیا تھا کہ پیغبر اسلام نے اپنے بعد کوئی اولا ونہیں چھوڑی اور ہم ان کے وارث جائز ہیں۔ اس کیلیے ضرورت تھی کہ امام حسین علیہ السلام اپ نام ونسب اور خاندانی خصوصیات نیز اپنے بارے میں اسلامی روایات کوفوج مخالف پر اس طرح واضح کردیں کہ ان میں سے کی ایک فرد کیلئے بھی تا واقفیت کے عذر کی تنجائش باقی ندرہ جائے اور آپ کے خلاف جو ظلم ہور ہا ہے، اس کے جرم کی اہمیت ہرایک پر بالکل روشن ہوجائے تا کہ ان میں سے کے عذر کی تنجائش باقی ندرہ جائے اور آپ کے خلاف جو ظلم ہور ہا ہے، اس کے جرم کی اہمیت ہرایک پر بالکل روشن ہوجائے تا کہ ان میں سے

ہرایک نہ خودا ہے نفس کودھوکا دے سکے اور نہ دوسروں کوان کی نسبت کسی حسن ظن یا حمل برصحت کا راستال سکے۔

امام حسین علیدالسلام و کیے بھے تھے کدان سے پہلے ان کے والد بزرگوار حفرت علی کا مقابلہ کیا گیا اور اس مقابلہ کو''خطائے اجتہادی''کا پردہ ڈال کر قابلِ معافی سمجھ لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلواراً تھائے والوں کے مل بیں اگر کہیں ہے اس طرح کی سمجھ کی توسادہ لوح افراد یا ہوا خواہان بنی اُمیداس سے فائدہ اُٹھائے ہے نہ چوکتے اور اس سے مقصد اور مفاد و بنی کو بخت نقصان پہنچ جاتئا۔ اس سے مقصد اور مفاد و بنی کو بخت نقصان پہنچ جاتئا۔ اس سے مقطد کی امام حسین علیہ السلام نے وہ سب بھی کیا ہے، جے اتمام جست کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کے بعد دعمن کے اصرار گناہ یاباطل پرضد کی حیثیت اتنی نمایاں ہوگئی کہی تاویل یا جمایت کا موقعہ باتی شد ہا۔

تاریخی بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں عاشور دونوں طرف کی صف بندی ہو چکنے کے بعد کانی دیر تک آغاز جنگ نہیں ہوا۔ اس کا سبب بہی معلوم ہوتا ہے کہ دشمن اس کا موقعہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کی ضورت سے سینی جماعت کی طرف ہے کوئی ایسا اقد ام ہوجو بنائے جنگ بن سکے اور امام حسین کا منشا یہ تھا کہ میری طرف ہے آغاز جنگ نہ ہوئے یائے بلکہ اس کے برخلاف آپ نے دشمن کوراور است پر لانے کی پُر اس کوشش کر کے چاہا کہ اتمام جست فرما کیں۔ اس لئے آپ نے ناقہ طلب فربایا اور اُس پر سوار ہوئے ، قرآن مجید اپنے سامنے رکھا ، پھر صفوف دشمن کے قریب آکر بلند آواز سے ارشاد فرمایا: اے گروومردم! میری بات سنو، جلدی سے کام نہ او ، یبال تک کہ جھے پر جوتہارات ہے ، اس کے ماتھے تم کو تھیجت وہدایت کا فرض اداکردوں اور تہارے سامنے پر حقیقت حال بیان کردوں کہ بیس تمہاری جانب کیوں آیا؟

اگرتم نے بیرے بیان کوسی بھتے ہوئے سلیم کرلیا اور بیرے ساتھ انصاف ہے کام لیا تو تہاری خوش قتی ہوگی اور تہہیں مطوم ہوگا کہتہ ہیں میری خالفت کی کوئی وجہ ہوئی تہیں سکی اورا گرتم نے میرے بیان کو تبول نہ کیا اور انصاف ہے کام نہ لیا تو شوق ہے جہتے کراوا پی طاقتوں کو اور اکٹھا کرلوجس جس کو چا ہوا ہے ہم خیالوں بی سے اور کوئی کوشش اٹھا نہ رکھو۔ پھر پوری طاقت سے بغیر ایک دم کی بھی مہلت ویہ ہوئے ہو میرے لئے وہ پروردگار کا فی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اور وہی اپنے نیک اٹھال بندوں کا مددگار ہے۔ امام حسین علیدالسلام کی آواز خیر میں پہنچناتھی کہ اہل جرم میں گریدو بکا کا شور بلندہ ہوا۔ حضرت عہاس وہلی اکبر کو بھیجا کہ انہیں خاموش کرو۔ رونے کا وقت بعد کوآ ہے گا۔ جب آواز گریدی موقوف ہوگئی تو حضرت نے جرالی اور فدا کے اوصاف ذکر فرمائے ، پھر جنا ہے رسالتم آ ہی درود بھیجا اور آنخضرت کے اوصاف وفضائل دیر تک بیان فرمائے دہے۔

رادی کا بیان ہے کہ میں نے امام حین علیہ السلام کے پہلے اور آپ کے بعد کوئی متکلم نہیں و یکھا جو فصاحت و بلاغت میں آپ سے بوھا ہوا ہو۔ جمدوسلو قادا کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا: ذرا میرے نام ونب پرغور کرواور دیکھونو نئی کون ہوں؟ پھر اپنے گر بہانوں میں مندؤ الو بخور کرو کر دہ ہور کہ نہارے نئی کا نوار اور اُن گر بہانوں میں مندؤ الو بخور کرو کہ تہمارے لئے میرے خون کا بہانا اور میری ہتکہ حرمت کرنا جائز ہے؟ کیا میں تہمارے نئی کا نوار اور اُن کے وہی وان کے وہی وان کے وہی وان کے بہانے کہ بہانے کہ بھارے کو نان زوخلائق کے وہی وان کے بہانے کہ بھارے کو نان کی بھارے کو نان کی بھر کے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ بید دونوں جو انان اہل جنت کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو بھر تھو اور حقیقتا وہ بھی بی ہوں کے بارے میں کی کھر تو کوئی بات نہیں اور اگر تم میری سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو بی بھوتے ہواور حقیقتا وہ بھی بی ہوراں گر تم میری

بات کوغلط مجھوتو اسلامی دنیا میں ابھی ہیں ایسےاشخاص جن ہے اگرتم پوچھوتو وہ بتادیں گے۔ پوچھولو جابر بن عبداللہ خدری ہے مہل بن ساعدی ہے ،زید بن ارقم ہے ،انس بن مالک ہے۔

وہ تہ ہیں بتا کیں گے کہ انہوں نے رسالتمآب ہے اپنے کا نوں ہے اس حدیث کوسنا ہے۔ پھر کیا یہ تہ ہیں میری خوزیزی ہے روکنے کیلئے کافی نہیں ہے؟ اس موقع پر شمرآپ کا کلام قطع کرتے ہوئے بول اُٹھا کہ میں اللّٰدی عبادت ایک حرف پر کرتا ہوں ،اگر میری سمجھ میں آتا ہوکہ آپ کیا کہ درہے ہیں؟ قرآن مجید میں منافقین کی نسبت آیا ہے:

"وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَغُبُدِ اللَّهَ عَلَى حَرُفٍ".

لبذااس كامقصودتها كهين مسلمان نبيل منافق ہول ،اگر يجھ مجھتا ہوں كرآ پ كيا كهدے بيں؟

اصحاب خاموش کھڑے ہوئے امام علیہ السلام کی تقریرین رہے تھے۔ انہیں شمر کی یہ بدتمیزی اور حضرت کے خطبہ میں مداخلت سخت تا گوار ہوئی۔ حبیب ابن مظاہر نے پکار کر جواب دیا: بخدا! میں جانتا ہوں کہ تو خدا کی عبادت ستر حرفوں پر کرتا ہے ( بعنی انتہائی مکار اور عبادت کے معاملہ میں فریبی ہے) اور میں گواہی اس کی بھی دیتا ہوں کہ تو بچ کہتا ہے۔ تیری بجھ میں پچھٹیں آتا کہ حضرت کیا کہدرہ ہیں۔خدانے تیرے دل پر مہر لگادی ہے۔ امام علیہ السلام نے پھرسلسلہ تقریر جاری فرمایا:

اگرتہ ہیں اس حدیث کی صحت میں پھر بھی شک ہے تو کیا اس ہیں بھی شک ہے کہ ہیں تبہارے رسول کا نواسہ ہوں۔ خدا کی تھم! مشرق ومغرب کے عالم ہیں کوئی بھی نبی کا نواسہ میرے سوا موجو ذہیں ہے۔ نہتم ہیں اور تبہارے سوا دوسری اقوام میں اور میں تو خود تبہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ ذرابتا و توسہی کہ میرے قبل پرتم کس لئے آمادہ ہوئے ہو؟ کیا کسی مقول کا قصاص لینا چاہتے ہو جے میں نے قبل کر دیا ہو؟ یا کسی اپنے مال کا مطالبہ رکھتے ہو جے میں نے تلف کیا ہو؟ یا کسی زخم کا بدلہ چاہتے ہوجو میری ہاتھ سے کسی کولگا ہو؟

ایک خاموثی ی چھائی رہی اوران میں ہے کہ جواب نہ بن پڑا۔ دیکھے تو کہ ایک انسان ایک طرف اور ہزاروں زبانیں دوسری طرف، بے شک حق میں ایسی طاقت ہونا چا ہے اورایک انسان اپنی سچائی اور حسن عمل پراتنا اعتادر کھتا ہو۔ حسین ،اس وقت جبکہ اپنا کوئی وہ نہ نشااور مجمع دشن تھا، مجمع ہے اپنی بے جرمی کا اقر ار لے رہے تھے۔ تمام لشکر کو دعوت دی جارہی تھی کہ کوئی صحف کی جرم کا پید دے دے ۔ موتا کوئی جرم کسی کی نگاہ میں تو اس تمیں ہزار کے مجمع میں کوئی زبان کھولتا۔ کیادنیا کی کوئی مادی طاقت زبانوں کورو کنے والی تھی ؟ مگر معلوم ہوتا ہے کہ بچائی کی طاقت تھی جو ذہنوں پڑھل اور زبانوں پرگرہ لگائے ہوئے تھی جس کا نتیجہ پیٹھا کہ ایک بیکہ و تنہا انسان ہزاروں آ دمیوں کی طاب کررہا تھا اور کسی کواس کے خلاف زبان کھائی کی جرائت نہتی ۔

فوج مخالف کے سکوت کو ملاحظہ فرمانے کے بعد آپ نے نام بنام ان لوگوں کو پکارا جن کے اس خط پر دستخط موجود تتھے اور بیلوگ معمولی درجہ کے سپاہی بھی نہ تتے بلکہ ان میں سے ہرا کیک کم از کم ہزار پانچی شوآ دمیوں کا سردار تھا۔ آپ نے فرمایا: اے شیث بن ربعی ،اے تجار بن ابجر،اے قیس بن احدث ،اے بزید بن حارث! کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ کھیتیاں لہلہار ہی ہیں، چشمے پانی سے چھلک رہے ہیں، آپ الفکرات کی مدد کیلئے تیار ہیں۔ اب معاملہ ان اشخاص کیلئے انتہائی نازک تھا۔ چارا دمیوں کی بابت نام لے لے کریدا کمشاف کیا جار ہا تھا کہ انہوں نے بھی آپ کو نط بھیجا تھا۔ گویا یہ یدی افواج اوران کے سالار عمر سعد کے سامنے ان اوگوں کی سازش دور گئی اور حکومت سے ایک طرح کی بغاوت کا جبوت مہیا کیا جار ہا تھا ، حالا نکہ وہ کو فد کے سریر آوردہ اشخاص بھے ادر ابن زیاد کی طرف سے بڑے بڑے معزز عبدوں پر فائز بھے۔ انہوں نے تو وہ خط ، جیسا پہلے بتایا جا چکا ہے بھی سازشی انداز میں ہوا کے ٹرخ کود کھے کر کھا تھا۔ اس خیال سے کہ حسین کے نام اتن کھڑت سے خطوط آرہے ہیں اور بلایا جارہا ہے ، اگر کہیں امام حیمین آگئے اور فضا اُن کے موافق رہی تو ہمارے لئے بھی جگہ باتی رہنا چا ہے ۔ اس لئے انہوں نے بیڈولکھا گراس وقت استے گواہوں کے سامنے ان کی سازش منکشف ہور ہی تھی اور اندیشہ تھا کہ واقعہ کر بلا کے بعد ابن اس موقعہ یہ وجائے اور سلطنت بنی اُمیہ کی جانب سے راندہ ورگاہ قرار یا جا کیں۔ اس لئے بر بنا سے ضرورت ان کو اس موقعہ یہ وجائے اور سلطنت بنی اُمیہ کی جانب سے راندہ ورگاہ قرار یا جا کیں۔ اس لئے بر بنا سے ضرورت ان کو اس موقعہ یہ وجائے اور سلطنت بنی اُمیہ کی جانب سے راندہ ورگاہ قرار یا جا کیں۔ اس لئے بر بنا سے ضرورت ان کو کہ ساتھ والونا ناگر بر تھا۔

۔ چٹانچانہوں نے اپنتحریروں ہے انکارکیااورکہا کہ ہم نے اس طرح کے خطوط نہیں لکھے تھے۔امام علیہ السلام نے فرمایا:اللہ اکبر، انٹا کھلا ہوا حقیقت ہے انکار ہتم نے خط لکھا تھا اور ضرورلکھا تھا۔اچھا!اگر بقرض محال نہیں بھی لکھا تھا اور تم لوگ میرا آنا حقیقٹانہیں بھی چا ہے عقیاتی جھےوا پس چلا جانے دو کہی ایسی جگہ جہاں میں امن وامان کی زندگی گزارسکوں۔

قیس بن اهعت نے (جس کی بہن جعدی بنت اهعت نے حکومت شام کے ساتھ سازش میں شریک ہوکرا مام حسین علیہ السلام کو زہر دیا تھااور جس کا بھائی محمد بن اهعت حضرت مسلم کے قل کا ذمہ دارتھا) پکار کر کہا: آپ بزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے ؟ حضرت نے فرمایا: تم ایہا کیوں نہ کہو گے؟ تم محمد بن اهعت ہی کے تو بھائی ہو، کیا تم اسنے کوکافی نہیں جھتے کے مسلم بن تھیل کے خون کی ذمہ داری تم پر ہے۔ خداکی قشم! میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح خطرہ سے اپنی جان بچا کر بھا گوں گا۔

فوج مخالف کے متاثر ہونے کی پہلے ہی ہے اُمید نتھی ،اپنافرض پورا کرنا تھا ،وہ پورا ہوگیا۔حصرت نے ناقد کو بٹھا دیا ،اُز پڑے اور عقبہ بن سمعان کو تکم دیا کہاہے یا ندھ دیں۔

چونکداسجاب حسین آپ کے مقصد ہے واقفیت حاصل کر پچلے تھے،اس لئے وہ بھی مسلک حسین ہی کو پیش نظر رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور افواج پر پدکی اکثریت عوام اہلی کوفد کے ممتاز افراد کی تقریروں کا اُن پرکافی اثر ہوسکتا تھا۔ پھران میں بھی حبیب ابن مظاہر وغیرہ ، جو جیشہ ہے جل کے شیعہ ہونے کی حشیت ہے مشہور تھے اور حضرت کو کوفد کی جانب دعوت دینے والوں بیس ہے تھے ، ہوا خواہان بی امپیلے ان کی تقریرا ہی مؤثر نہ ہوسکتی تھی جیسی زہیرا بن قین کی جو کہ ابھی قریبی زمانہ تک 'عثانی' گردہ بین شار ہوتے تھے اور اب مکداور کر بلا کے راستے ہی امام کے پاس آ کرشر یک ہوئے تھے۔اس لئے فوج کا اف کے سامنے سب سے زیادہ تقریریں انہوں نے کی ہیں جن کا فلم می حیثیت سے اس وقت کوئی نتیجہ مرتب ہوا ہو یانہیں۔

مظاہری حیثیت سے اس وقت کوئی نتیجہ مرتب ہوا ہو یانہیں۔

لکین بھی متیجہ کیا کم ہے کہ افواج مخالف پر ہرمکن ذریعہ سے اتمام جمت ہوگیا۔ چنانچہ امام سین علیہ السلام کے مذکورہ بالاخطبہ کے

بعد زہیر بن قین گھوڑے پر سوار، سرے پاؤل تک لوے بیل غرق، صف ہے باہر نکلے، پکار کرکھا: کوفہ والو! خدا کے عذاب ہے ڈرورایک مسلمان کی گردن پر اس کے اسلامی بھائی کا بیری ہے کہ وہ اُسے خیر خوابائی نصیحت کرے اور ہم آپس بیس بھائی ہمائی اس وقت تک بیں اور ایک بی ملت کے تالع کی حیثیت رکھتے ہیں جب بنگ کہ ہمارے ترمیان تلوار چلئے ہیں گئی ہے۔ جب نگ با قاعدہ جنگ شروع نہیں ہوجاتی ، ہم میں اور تم بیس رشتہ اخوت قائم ہے اور تم ابھی ہماری طرف سے نصیحت کے مستحق ہوں برشک جب تلوار چلئے گئے گی تو بیر شتہ خود ہوجاتی ، ہم میں اور تم بیس رشتہ اخوت قائم ہے اور تم ابھی ہماری طرف سے نصیحت کے مستحق ہوں برشک جب اپنے ہی تو برشتہ خود بخو دو ف جائے گا اور ہم علیحدہ علیحدہ ملتوں کے تالع قرار پاجا ہیں گے۔ یقینا اللہ نے ہماری اور تمہماری آز مائش کی ہے۔ اپنے نبی حضرت بھی مصطفی صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی اولا د کے ذریعہ ہما تاکہ وہ دیکھے کہ ہم اُن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور تم کیا سلوک کرتے ہو؟ ہم تم مصطفی صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی اولا د کے ذریعہ ہما تا کہ وہ دیکھے کہ ہم اُن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور تم کیا سلوک کرتے ہیں اور تم کیا مور بیس کہی سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ان کی مدرکروا ورعبید اللہ بین زیاد گا ساتھ چھوڑ دو۔ پزیدا ورابن زیاد ہے تم کو ان کی حکومت کے تمام دور بیس کہی سوائے کہ اُن کے کوئی اچھا سلوک نظر نہ آئے گا۔

وہ تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھرواتے ،تمہارے ہاتھ پاؤں قطع کرواتے ،تم کوسولیاں دلواتے اورتہارے نیک اعمال حفاظ قرآن مثلاً حجر بن عدی اوران کے ہمراہیوں اور ہانی بن عروہ وغیرہ کےایسےاشخاص کوتن کرتے رہے ہیں۔

مضمون کے لخاظ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خطبہ اور زہیر بن قین کی تقریر میں بہت نمایاں فرق ہے۔ اس کا انداز خاص طور پر انفرادی حیثیت سے حقیقت حال کو واضح کرنے اور اپنی شخصیت کے تعارف پر بنی معلوم ہوتا ہے اور اس میں موجود ہ حکومت کے متعلق ایک سیاسی تبصرہ ہے جس میں پزید سے زیاوہ ابن زیادگی حکومت کے کردار پر تبصرہ کیا گیا۔ اس مصلحت سے کہ خاطب کوف کے باشندے متھے اور ان کو براور است ابن زیاد کے مظالم سے سابقہ پڑر ہاتھا۔

عالیا یہی وجیتھی کرز ہیر بن قین کواپئی تقریر کے سلسلہ میں بخت مزاحت ہے دو چار ہونا پڑا ، اس طرح کہ ابن زیاد کے ہوا خوا ہوں اور خوشا مدیوں نے خود زہیر کی مذمت اور ابن زیاد کی مدح شروع کردی اور کہا کہ ہم اس وقت تک دم نہ لیس سے جب تم تمہارے سرداراوراُن کے ساتھیوں کو قبل نہ کرلیس یا گرفتار کر کے ان کو ابن زیاد کے پاس نہ لے جا کیں۔ زہیر اس کے بعد بھی خاموش نہ ہوئے اور ان کو بدایت کرتے رہے، یہاں تک کہ شمر نے تیرلگایا اور کہا: ''بس خاموش'' ،خدا تیری زبان کو چپ کرے۔

گرز ہیرنے تیری بھی کوئی پروائیس کی اور وہ شمر ہے معروف کلام ہوگئے۔ شمر کے اس کہنے پر کہ دیکھوا تھوڑی دیر جس تم اور
تہمارے سردارسب قبل ہوا چا ہتے ہو۔ زہیر نے بردی جگرواری اور قوت ایمانی کے ساتھ جواب دیا: تو جھے موت سے خوف ولا تا ہے؟ خدا کی
تہمارے سردارسب قبل ہوا چا ہتے ہو۔ زہیر نے بردی جگرواری اور قوت ایمانی کے ساتھ جواب دیا: تو جھے موت سے خوف ولا تا ہے؟ خدا کی
تہم ! ان کے ساتھ مرنا بچھے تم لوگوں کے ساتھ زندگی جاوید حاصل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد پھر وہ لشکر خالف کی طرف خاطب
ہوئے اور کہا: اے اللہ کے بندو! ایسے بندگان زر کے کہنے میں نہ آؤ۔ خدا کی تم ! پیغیر خدا کی شفاعت ان لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہو سکتی
جنہوں نے پیغیرا کرم کی اولا دکا خون بہایا ہوا در ان کے مددگاروں گوئل کیا ہو۔ انام حسین علیہ السلام نے بیدد کیے کر کہ بالقوں کا جواب تیرسے دیا
جارہا ہے اور اتمام جست کا فرش ادا ہو چکا ہے، پکار کر کہا کہ زہیر! واپس چلے آؤ۔ اگر مؤمن آل فرعون نے اپنی قوم کو فیسے حت کر کے اپنے فرض کو ادا کر دیا تھا، تو یقینا تم بھی تو ہو۔ اس آواز کوئی فائدہ بھی تو ہو۔ اس آواز کوئی کر زہیروالی چلے ادا کر دیا تھا، تو یقینا تم بھی اپنا فرض پورا کر چکے اور تھیجت کا حق ادا کر دیا تھا، تو یقینا تم بھی اپنا فرض پورا کر چکے اور تھیجت کا حق ادا کر دیا تھا، تو یقینا تم بھی اپنا فرض پورا کر چکے اور تھیجت کا حق ادا کر دیا تھا، تو یقینا تم بھی اپنا فرض پورا کر چکے اور تھیجت کا حق ادا کر دیا تھا، تو یقینا تم بھی اپنا فرض پورا کر چکے اور تھیجت کا حق اور کوئی فائدہ بھی تو ہو۔ اس آواز کوئی کی کوئی فائدہ بھی تو ہو۔ اس آواز کوئی کوئی فائدہ بھی تو ہو۔ اس آواز کوئی کی کوئی فائدہ بھی تو ہو۔

آئے۔ان مصلحانہ رحجانات،ان حقیقت ریز بیانات اور بصیح ت افروز نصائح واظہارات کوکوئی اثر ہور ہاتھایانہیں، بیامر بالکل تاریکی میں تھا جب تک کرئز کے باطن نے پر دہ اُلٹ کراہیے کوظا ہر بیس کیا۔

ہماری کتاب کے قاریمین کیلئے بینام کوئی اجنبی حیثیت نہیں رکھتا ہیں وہ تر تھا جس نے ایک ہزارہ وہ کی جمیعت کے ساتھ آکر کوئے کے راستے ہیں امام حین کوروکا تھا۔ جو آپ کو گھیر کر بلالا یا تھا اور جس نے این زیاد کا خط آئے کے بعد اتنی تنی برتی تھی کہ خیام جینی کو دریا کے کتارے برپا نہ ہونے ویا تھا۔ اس کے بعد محراس کے بعد محراس کی بعد کی ساتھ اللہ اور خود ترک کتاب کتارے برپا نہ ہونے وہ امام حین علیہ السلام کو کر بلا ہیں پہنچا کر این زیاد کو طلع کر چکا، اس وقت سے برابر خاصوتی کے عالم بیس اقوال سے پید چلا ہے کہ جس وقت وہ امام حین علیہ السلام کو کر بلا ہیں پہنچا کر این زیاد کو مطلع کر چکا، اس وقت سے برابر خاصوتی کہ کی طرح محرب بھی کہ کہ کی طرح میں اس طرح کی سلسلہ جنبانی کرتا ہا ہی تھی کہ کسی طرح امام حسین اور بزید بیا این زیاد کے درمیان بچھ خطو و کتابت ہوا وہ معاملات روب اصلاح ہوجا کیں۔ اس کے بعد میدان کر بلا ہیں چہنچ کے بعد مجمی اسے بیتی قع تھی کہ بڑھ ہیں اور جنگ کی صورت بھی اسے بیتی قع تھی کہ کہ خطر ہیں اس کے بعد میں اور جنگ کی صورت بھی نہ تہ ہوا تھی اس کے بعد معاملہ کی معاملہ کی معاملہ کی حسورت بھی ہوتا ہوگا گر عمر بن سعد کا طرز عمل اس کیلئے آمید افزا تھا جو خود دسلے کی شعبی نے اسے کو فدے متواتر فو جیس آئے سے انتخار ضرور پیدا ہوتا ہوگا گر عمر بن سعد کا طرز عمل اس کیلئے آمید افزا تھا جو خود دسلے گئتگو کی کر بہا تھا اور بیچا جہاں عمر معد تک نے بیسے کہ کہ بہاں عمر معد تک نے بیسے کہ کہا کہا کہا معلیہ کیسور میں گر کو یہ جھنے کی کیا وہ بھی کہ دیگ ضرور ہوگی۔ وہ د کھیر ہا تھا کہا معلیہ کیسور مقال دور ان کو بھی کی کیا جو جھی کی کیا وہ چھی کہ دیگ ضرور دیں بیٹ کی کوئی ہوئیس۔ کہا مام علیہ السلام کا طرز عمل دوادار اند ہے۔ آپ اپنی جانب سے معقول شرائط بھیش کر دیہ ہوئے کی کہا تھا تھیں وہ دور کیس ہے۔

یوق قعات تھیں جواس کے دل و د ماغ پر تو ہیں محرم کی سہ پہر تک چھائی رہی ہوں گی۔ گرنو (۹) محرم کی شام کو یہ سب اُمید ہی منقطع ہوگئیں ، ابن زیاد کے اس خطا ہے جوشر بن ذی الجوش کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس پہنچا جس کے بعد عمر سعد مجبور تھا کہ وہ ای وقت جینی جماعت کو صرف ایک شب کی مہلت عبادت خدا کیلئے وینا منظور کرے۔ یقینا یہ وہ وقت تھا کہ جب حقیقا ٹر کے سامنا م صین علیہ السلام ہے کھل کر جنگ کرنے اور آپ کے قتل ناحق میں شرکت کرنے کا سوال صریحی طور پر پیدا ہوگیا اور اس کو بہ نظرا آنے لگا کہ بیس نے اس سے کھل کر جنگ کرنے اور آپ کے قتل ناحق میں شرکت کرنے کا سوال صریحی طور پر پیدا ہوگیا اور اس کو بہنظرا آنے لگا کہ بیس نے اس سے جھلے کہنے ہوں اس کے خون بیس اپنے ہاتھوں کو پہلے حسین کے خون بیس اپنے ہاتھوں کو بہنے کہنے کہنے اور اس کے بعد پھر اب کیا جمہوں ہیں ہوسکا ۔ اے اب سب پھر یا وا آتا ہوگا کہ حسین وہ تے جنہوں کر کہنے موقعہ پر جھے اور میر کی تمام فون کو پائی ہے سیراب کیا تھا۔ اب ان پر اور ان کے نتھے بچوں تک پر پائی بند ہاور یہ بری صد کے اس خوا تھی میں خوا پی سے سراب کیا وہ تھا م پر اثر نے کیلئے مجود کیا۔ یہ موقعہ پر بچھے اور میر کی تمام فون کو پائی ہے سیراب کیا وہ ما میں براثر نے کیلئے مجود کیا۔ یہ موقعہ کر بائی بند ہا ہوگا کہ اگر بیں حسین کے پاس جا کرا پی اس خطا کو معاف کرنے کی ورخواست کروں تو کیا آتا ہوگا کہ وہ کیا تا ہوگا کہ کیا تھی ہے جو اس کی معافی کے قابل بھی ہے ؟

پھراگرامام حسین علیہ السلام نے میری خطا کومعاف نہ کیا تو میں کہاں کار ہا؟ نہ دنیا ملی نہ آخرت، پھر بھی اُس کاتنم پر کہتا ہوگا کہ چل کرمعافی مانگنا تو چاہئے ، اپناا مکانی فرض تو ہبر حال انجام دینا ضروری ہے۔ پھر میں جب اپنی جان اُن کے قدموں پر ڈال دوں گا تو وہ کریم النفس ہیں ، ضرور معاف کر دیں گے۔ قرائن کی بناء پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ خیالات تنے جواس کے دماغ میں ایک تلاحم بر پا کئے ہوئے تھے اوروہ شب عاشور ہی تھی جس کی سیا ہی ہے ہے بناہ سمندر میں اس کے خیالات کی کشتی تنجیز سے کھار ہی تھی۔

ہُو مارتا ہوا جنگل اور رات کا سنا ٹاصفی تاریخ بھی سنسان ہے، کوئی مؤرخ ہے جواس معرکہ کے بارے میں لکھ بجے جوئر کے دن و و ماغ میں بر پاتھا۔ بے شک بچا شاعرا کشر حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہیر انیس اور اُن کے خاندان کے دوسرے با کمال مرشہ گو یوں نے جس طرح اس رات کوئر کی حالت کی خیالی تصویر بھی کی ہے، وہ یقینا ایک ایسا بیانِ حال ہے جس کی روایت خاموش فطرت کے واسط ہے۔ شاعر کے دل تک پینی ہے اور واقعات کے قرائن اس کی تقید بی کرتے ہیں۔ بہر طور رات کی طرح گزری اور صبح ہوئی۔ ٹرکو پھر یہ بھی و کچنا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے، کیا واقعی جنگ ہی ہوگی یا کوئی اور صورت رونما ہوگی۔ اس نے انتہائی صبر وضیط کے ساتھ دیکھا کہ افواج کی ترتیب ہوئی اور اے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ایک حصد فوج کا افر قرار دیا گیا ہے۔ اس نے امام علیہ السلام کا بے نظیر مؤثر خطید سنا جس نے اس کے دل میں اور اے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ایک حصد فوج کا افر قرار دیا گیا ہے۔ اس نے امام علیہ السلام کا بے نظیر مؤثر خطید سنا جس نے اس کے دل میں گھر کرلیا عگر پھراس نے انتظار کیا کہ اس کا اثر فوج تخالف پر کیا پڑتا ہے؟ ای اثناء میں زمیر بن قین نے بڑھ کرتھ رپی اور ناصحانہ انداز میں اہل کوفہ کوئنا طب کیا۔ ان تمام باتوں کے بعد بھی اور وہ خیال جواس کے دل میں پرورش پار ہاتھا، اب راز داری کی حدود ہے گے بڑھ ھیں۔ بس اس کے بعد ترکیا صبر وضیط کا پیانہ چھلک گیا اور وہ خیال جواس کے دل میں پرورش پار ہاتھا، اب راز داری کی حدود ہے گے بڑھ ھیا۔ بس اس کے بعد ترکیا کا مبر وضیط کا پیانہ چھلک گیا اور وہ خیال جواس کے دل میں پرورش پار ہاتھا، اب راز داری کی حدود ہے آگے بڑھ ھا

ای ایک سوال کے انداز میں وہ سب کیفیات مضم تھیں جن میں ٹرکئی روز ہے دل ہی دل میں غلطاں و پیچاں تھا۔ اسے یہ یقین آنے کے قابل بات ہی نہیں معلوم ہوتی تھی کے فرزندِ رسول سے جنگ عملی شکل بھی اختیار کرے گی۔ وہ سب پچھ در کھے دہا ہ قرائن کوقطعی پار ہا ہے مگر پھر بھی اس کی آرز ورکھتا ہے کہ یہ سب نمائشی ہواور اس کا واقعیت سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ عمر بمن سعداس سے ضمیر کی اندرونی کیفیات سے مالکل بگانہ تھا۔

اس نے کر کے سوال کا فوجی انداز میں بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا: ہاں! قتم بخدا! ایسی جنگ جس کا بہت اونی مجھنا عیاج کے کہ سروں کی بارش ہواور ہاتھ تھا ہو کرز مین پر گریں ۔ کرنے کہا: کیا آئی صور تیل مصالحت کی جو سین نے بیش کیس، اُن میں ہے کوئی تم لوگوں کے نزدیک منظوری کے قابل نہیں؟ اس سوال سے صاف ظاہر ہے کہ دوسلے کی گفتگو کو پور نے فور سے بتیجہ کی جبتی کے ساتھ میں ہوتا تو میں سے لوگوں کے نزدیک منظوری کے قابل نہیں؟ اس سوال سے صاف ظاہر ہے کہ دوسلے کی گفتگو کو پور نے فور سے بتیجہ کی جبتی کے ساتھ میں ہوتا تو میں سے لوگن ضرور مان کی جائے گی ۔ عمر بن سعد نے کہا کہ خدا کی تنم !اگر معاملہ میر سے ہاتھ میں ہوتا تو میں منظور کر لیتا مگر کیا کروں؟ تبہارا حاکم نہیں مانتا ۔ عمر سعد کا یہ جواب خود کمزوری کا پہلو لئے ہوئے تھا اور اس کا عنوان کرکی رائے اور خیال کو مزید منظور کر لیتا مگر کیا کروں؟ تبہارا حاکم نہیں مانتا ۔ عمر سعد کا یہ جواب خود کمزوری کا پہلو لئے ہوئے تھا اور ابن زیاد کا بہٹ دھری ہے کہ وہ قتل صین گا صلک صلح جوئی کا صاف ہے اور ابن زیاد کا بہٹ دھری ہے کہ وہ قتل صین گا تقویت دینے والا تھا، اس لئے کہ دہ تسلیم کر رہا تھا کہ امام حسین کا صلک صلح جوئی کا حاف ہے اور ابن زیاد کا بہٹ دھری ہے کہ وہ بہت مشکل تھا، سے کم کی بات پر رضا مند نہیں ۔ اس کے بعد گرنے کے گفتگو کرنا ہیکا سمجھا اور اب یہ وقت آگیا تھا کہ وہ اپنے اس فیصلہ کو جو بہت مشکل تھا،

أس كے دل ود ماغ كے انتہائي تشكش كے نتيجہ ميں طے پاسكا تفاعملی لباس پہنائے۔

ترکواندیشہ قطعی تھا کہ اگرفوج سے نگلنے سے پہلے بیر ظاہر ہوگیا کہ میری نیت بچھاور ہے تو مجھے فورا گرفتار کرلیا جائے گا اور میں اپنی مقصد میں کا میاب نہ ہوسکوں گا۔ اس لئے ظاہر ہے کہ وہ اس وقت بہت احتیاط ہے کام لے رہا ہوگا۔ اس کے قبیلہ کا ایک شخص قر ہ بن قبیس اس وقت اس کے زور یک تھا۔ عالبًا بیروہی شخص ہے جو تمرین سعد کا پیغام لے کرامائم کی خدمت میں گیا تھا اور حبیب ابن مظاہر کے نصیحت کرنے پر اس نے کہا تھا کہ میں جو پیغام لایا ہوں ، جاکر اس کا جواب و سے دول تو پھر خور کروں گا کہ خود مجھے کس کا ساتھ و بینا چا ہے ۔

گرکواس کا اپنے پاس دہناتا گوار ہود ہاتھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ کی طرح میرے پاس ہے ہے جائے گر کچھ بنا نہ تھا۔ آخرا کی بات پھی کہ قرہ اہم نے آج اپنے گوڑے کو پائی نہیں بلایا؟ اُس نے کہا کہ نہیں ،ابھی نہیں۔ کہا: پھر پلاؤ گے نہیں؟ انسان کا چرہ اس کی بات چیت، اُس کے چرے کا رنگ سب ہی اس کے خلاف جانبوی کرتے ہیں۔ ٹر انکہ چھپائے گر دل کا اضطراب چھپنے کی چزئییں۔ قرہ بچرنہ تہ جھا ہو، اتا تو تجھ لیا کہ بیر بھی اس کے خلاف جانبوی کرتے ہیں۔ بعد ہیں اس کا بیان تھا کہ اگر تر تھے بتادیے کہ ہیں امام سین علیہ السلام کی طرف جار باہوں تو ہیں بھی بھی یہ بیان اور خلاف جانبوی کی بیر بیان ہو اتنا تو کھی بھی اس کا بیان تھا کہ اگر تو تھی ہیں اور خوا کو اور اس جو احساس گناہ پر وقت نگلنے کے بعد چیش کئے جاتے ہیں۔ اگر ایس اخلا تی جراک اس بیس موجود ہوتی تو تر کے کہ بغیر چلے جانے پر بھی قرہ کیلئے دائے نہیں بند ہوگیا تھا۔ وہ جانا چیاتا تو چلا جاتا۔ بہر حال یہ حول ہوت کو کو کر ایس رہنا نا گوار ہے، اُس نے اُس کے پاس سے ہے جانا ہی مناسب عجما۔ تو نے اپنے خیال کے مطابق اس کو بٹا کر ایک رکاوٹ کو اپنے دائے ۔ دور کردیا اور آ ہت آ ہت گھوڑ ااپنا ہما عت جینی کی طرف سیکھا۔ تو نے اپنے خیال کے مطابق اس کو بٹا کر ایک رکاوٹ کو اپنے درائے ہو دور کردیا اور آ ہت آ ہت گھوڑ ااپنا ہما عت جینی کی طرف بیو حمانا شروع گیا گیا۔ نفسیاتی حیثی ہیں اور ہول۔ اس پر اُس وقت ایک خود فراموش اور مدہوثی کا عالم طاری ہوگا۔ اس وقت کس کا توک دینا (معافر اللہ )۔

مہاجرین اوس کے قبیلہ کا ایک شخص کہنے لگا: کیوں ٹر اکیا ارادہ ہے؟ کیا جملہ کرنا چاہتے ہو؟ ٹر اس کا کیا جواب دیتا؟ اس نے پھر
بھی سکوت کرکے پردہ داری کی کوشش کی ، پچھے جواب نہیں دیا۔ ٹرجم بیں لرزہ سا پیدا ہو گیا۔ مہاجر نے کہا بٹر انتہاری یہ کیا صالت ہے؟ میں
نے تمہاری یہ کیفیت بھی نہیں دیکھی۔ بچھ سے پوچھا جاتا کہ کوفہ بیں سب سے زیادہ بہا درکون ہے تو بیں تمہارے سواکس کا نام نہ لیتا گر اس
وقت میں تمہاری بچیب حالت و کھے رہا ہوں۔ آخر اس کا سب کیا ہے؟ یہن کر ٹر نے مزیدراز داری کی کوشش کو بے سود سمجھا اور کہا: میر سے
سامنے اس وقت بہشت ودوز نے کا سوال ہے۔ میں تو بہشت پر کسی چیز کومقدم نہ بچھوں گا، چاہے میر نے نکڑ سے کملز سے کر دیئے جا کیں اور
مجھے آگ میں جلادیا جائے۔ یہ کہتے کہتے اس نے گھوڑ سے کوچا بک لگا یا اور اسحاب سے ٹی کی طرف پہنچ گیا۔

اس موقعہ پرشاید خرکواندیشہ ہوا کہ اس کے اس طمرح بے تنحاشا گھوڑا اُڑا تے ہوئے آئے ہے کہیں انصارا مام کو پریشانی نہ پیدا ۔ اوراس کی مزاحمت نہ کی جائے ۔ اس لئے اُس نے اُن کے قلم ہے پہنچتے ہی اپنی سیر کو پلٹ کر ہاتھ میں لےلیا۔ پیطر زعمل عرب کے دستور کے مطابق تھا ، اس لئے کہ جب کسی کوتملہ کرنامقصود ہوتو اس کیلئے ایک ہاتھ میں کھینچی ہوئی تلواراور دوسرے ہاتھ میں حفاظت کیلئے سپر ہوتی تھی۔ کیکن اگر کوئی تکوار نیام میں رکھے اور پکٹی ہوئی سپر کو ہاتھ میں لئے آتا دکھائی دیے تو یہ مجھا جاتا تھا کہ وہ امان کا طالب ہے یا پچھے پیغام لے کر آرہا ہے۔ ٹرنے اس طرح اصحاب حسین پرواضح کردیا کہ وہ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔

چنانچہ بلاروک ٹوک وہ سید حاامام کے سامنے آیا اور کہنے لگا: فرزندِرسول ایمیری جان آپ پر فدا، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا۔ راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہااور آپ کواس جگہ تھمرنے پر مجبور کیا۔ تتم ہے اُس خدا کی جس کے سواکوئی معبودِ برحی نہیں کہ مجھے یہ گمان ہرگز نہیں تھا کہ بیلوگ آپ کی تمام شرائط کو، جو آپ بیش کریں گے، مستر وکردیں کے اور نوبت یہاں تک سینے گی۔

یس نے اپ دل میں خیال کیا تھا کہ کیا حن ہے؟ میں کی حد تک ان اوگوں کا ساتھ دوں اور معلوم نہ ہو کہ میں اُن کی اطاعت سے باہر ہوں۔ پھر بیلوگ ان شرا اَلا کو تو قبول کر ہی لیں گے جو امام علیہ السلام ان کو پیش کریں گے۔ بخد ا! اگر مجھے بیعلم ہوتا کہ بیلوگ ان شرا اَلا کو منظور نہیں کریں گے۔ بخد ا! اگر مجھے بیعلم ہوتا کہ بیلوگ ان شرا اَلا کو منظور نہیں کریں گے۔ بخد ایک آپ کے ساتھ بیطر زعمل اختیار نہ کرتا۔ اچھا! اب میں حاضر ہوا ہوں ، انہاں تک کہ آپ کے ساتھ اور مول پر کرتا ہوں اپ گانٹر یک مصیبت ہوں ، یہاں تک کہ آپ کے قد موں پر کرتا ہوں اپ گناہ ہے ، خدا کی بارگاہ میں ، اس غرض ہے کہ جان وول ہے آپ کا شریک مصیبت ہوں ، یہاں تک کہ آپ کے قد موں پر خارجہ والے ایک کہ اور تعہیں بخش خارجہ والے اس طرح میری تو بہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت نے بلاتو قف فر مایا: ہاں ، ہاں ، خدا تمہاری تو بہ قبول کرے گا اور تعہیں بخش خدر کے اس مورد کے بارک ہو ، واقعی تم خر (آزاد مختش ) ہو ۔ و ہے ہی جیسا تمہاری ماں نے نام رکھا ہے ، تم آزاد ہو ۔ انشاء اللہ و نیا میں بھی اور آخرت میں جس کے گوڑے ہے بہتر ہے ۔ چا ہتا ہوں کہ تھوڑی و یو آئن سے بھی ۔ گھوڑے برسوار رہنا نے چا آئر نے ہے بہتر ہے ۔ چا ہتا ہوں کہ تھوڑی و یو آئن سے جس کے گوڑ و مرکر ) گھوڑے سے نیجے آئر نامی ہے ۔

امام علیہ السلام نے میرو کیچے کر کہ تُرکو جہاد کا ولولہ ہے، فرمایا: اچھا جوتمہاری خوثی ہو، وہ کرو۔خدا اپنی رحمت تمہارے شاملِ حال رکھے۔وہ صبط بہت کرچکا تھا۔امام علیہ السلام سے خطا معاف کروا کے اس کا دل بڑھ چکا تھا۔اب اسے حق محسوس ہوتا تھا کہ وہ افواج پزید کے سامنے جاکران کو بھی حق کے راستے پرآ جانے کی دعوت دے۔

چنانچہوہ فوراُمیدان میں آگیا۔ پہلے تو اُس نے طائم الفاظ میں صفوف اہل کوفدے تخاطب کرتے ہوئے کہا: بھائیو! آخر حمین کی ان باتوں میں سے ، جن کو وہ چیش کرتے ہیں ، کسی ایک بات کوتم کیوں نہیں منظور کر لیتے تا کہ تہیں ان کے مقابلہ میں جنگ کرنے ہے نحارت طری

لشکریوں نے کہا کہ امیر عمر سعد موجود ہے، جو پچھ جہیں کہنا ہے، اُس سے کہو ٹر نے عمر سعد سے قاطب ہو کر پھر یہی الفاظ کیے اور ویسا ہی جو اب ملا جواس سے قبل مل چکا تھا کہ اگر جھ سے ممکن ہوتا تو میں ضرورا بیا کرتا۔ بیٹ کرٹر کوغصہ آگیا۔ استے تلخ الفاظ میں جس کا اسے خوداسی فوج کے ایک نمایاں افسر ہونے کی بناء پر پورے طور سے حق حاصل تھا۔ اُس نے کہا: اے کوفہ والو! خدا تہمیں غارت کرے۔ تم نے اس بزرگوارکو بلایا اور جب وہ تشریف لائے تو تم نے انہیں دشمن کے بیر دکردیا؟

ہم نے خیال ظاہر کیا تھا کہ آئ پرجان شار کرو گے، پھرتم نے خودان پر چڑھائی کردی اور اُن کے قل پرآ ہادہ ہو گئے؟ ہم نے ان کے سے ان کا مدوث کو صدود کررکھا ہے؟ ہم نے ان کوخدا کی چھوڑی چگی زین سے مس جدھروہ امن کا راستہ پا ئیں، اُدھرجانے ہودک دیا ہے اور وہ تمہارے ہاتھ جس قیدی کے شل ہو گئے جیں اور بے بس کرد ہے گئے بیں اور تم نے ان کو، ان کے اہل حرم اور بچوں کو اور اُن کے اصحاب کوفر ات کے اس بہتے ہوئے پائی ہے دوک دیا ہے جس کو بجودی، بچوی اور مرانی تک ویری کو بیودی، بچوی اور مرانی تک چیتے ہیں اور عراق کے دریم، چین کو اور بریم تک اس میں او شیح ہیں۔ گرید لوگ ہیں کہ بیاس کی شدت نے ان کو جال بلب کردکھا ہے۔ حقیقا کیا کہ اوہ سلوک ہے جو تم نے حصر مصطفا کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ رواد کھا ہے۔

م کوخدااس شدت والی پیاس کے دن سیراب نہ کرے ،اگرتم آج ابھی ای دم توبہ نہ کرلواورا پینے طرز عمل سے بیٹیمان ہو کر بازید

آ جاؤ۔ ثرکی تقریر دشمن کے مفاد کی خلاف بہت خطرناک ثابت ہو علی تھی، اس لئے تیراندان کو تھم دیا گیا اور انہوں نے کیھے تیر چلائے۔ یدد کلھ کرخرنے تقریر موتوف کر دی اور چونکہ یا قاعدہ جنگ شروع ندہوئی تھی، وہ دالیں آکرایا تا کے سامنے کھڑے۔

جیسا کرشبہ عاشور کی مہلت پر بحث کے سلسلہ میں کہاجا چکاہے میں ام حین کی آیک بہت بن کی آئے تھے ہوئی ہوئی برخود آپ کی آتھ اور آپ کے دشمنوں کی نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوگئی کوئٹہ ہرخض الداز دکر سکتا ہے کہ جس اقد رہ سے اور اسے اور اور کو اپنی طرف جذب کرنے تعداد ، طاقت و توسید ، کا مبابی کا اللیمن اور کی اور کو اپنی طرف بند کر سکتا ہے کہ من اور است کی مرفوات میں اور بی کا فرائی کا اللیمن اور جی آسائش وراحت ، آب وغذا کا اظمینان ، پھر جائزہ وافعام اور بارگا و علومت میں تقرب کی تو قعات ، اس کے برخلاف جننے ہمت شکن اور جی چھڑانے والے اسباب ہو سکتے ہیں ، وہ سب اصحاب حین طید السلام میں مجتمع بنے قلت تعداد ، بیکسی اور بے بسی ، بربادی کا یقین اور تھی دن کی بھوگ کو پیاس اور حکومت کا عماب جسمی مقید اپنی بلکہ اپنے بعد بسیما ندگان اور اولا دکیلیے بھی ہمت شکنی اور طاقت رہا ہوئے کہ کیلئے کا نی ہے۔

کیلئے کا نی ہے۔

اس سب کے باوجود تاریخ بیرتا نے سے عاجز ہے کہ ان میں سے کوئی آیک معمولی سپاہی ، بلکہ بچہ بھی الگ ہو کرفون مخالف سے جا
کر طاہوہ ندامام حسین کی زندگی میں اور ندائن کے بعد ،اس کے برخلاف فوج مخالف کا کوئی معمولی شخص نہیں بلکہ ایک نمایاں افسر جنگ شروع
ہونے سے قبل ہی اُدھر سے لوٹ کر اِدھرا تھیا۔ بیدوہ غیر معمولی فتح تھی جس نے فوج مخالف کو دنگ کردیا۔ جب دھوپ کافی چڑھ بھی تھی اور
ون کا اچھا خاصہ حصہ گزرگیا تھا ،عمر سعد نے لشکر کو آ کے بود ھایا اور اپنے غلام ورید کو، جو علمبر دار لشکر تھا ، آواز دی کہ جھنڈ ااپنا میرے قریب لاؤ۔
وریدرایت جنگ لئے اس کے پاس آ کر کھڑا ہوگیا۔

عمر سعد نے تیرا پنا جلہ کمان میں جوڑ کرفوج حسین کی طرف رہا کیااور نظکر پر یدکو فاطب کرتے ہوئے پکار کرکہا: گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے لگایا ہے۔ سپدسالار لشکران الفاظ کواپنی زبان پر جاری کرتے ہوئے تیر رہا کرے اور نظکر یول میں جوش وخروش پیدا نہوں میں بینامکن ہے۔ ب نہیں سمجھا جاسکتا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ والی قلیل جماعت اس اچا نک حملہ کا مقابلہ کرنے کیلئے کس طریقہ پر تیار ہوسکتی تھی گرانہیں تیاری کی ضرورت ہی کیاتھی۔ ان کے تنے ہوئے سینے نیز وں کے استقبال کیلئے موجود اور ان کے دل وجگر، شوق شبادت میں ناوتوں کو ہاتھوں ہاتھ لینے پرآ مادہ تھے۔

ممکن ہے وہ آ کیں تو اپنے ساتھ کچھے جوانان طے کو لیتے ہوئے آئیں۔ بہرحال اسہاب کچھ بھی ہوں گر بظاہر فوج یزید کو بہت جلدی تھی اوروہ چاہتی تھی کہ بیم جلدی سرہوجائے گرتیروں کی اس ابتدائی ہارش ہے جماعت مینی کوکوئی خاص نقصان نہیں بہنچ ا بے شک وہ عملی طور پر ایک جنگ کا اقدام تھا جس کی ابتداء فوج دشن کی طرف ہے ہوگئی تھی اور یہ ایک آخری محبت تھی جس کے تمام ہونے کے امام منتظ متھ

چنانچے بغیر کی ہراس اور پریشانی کے امام علیہ السلام متوجہ ہوئے اپنے اصحاب کی طرف ،فر مایا: کھڑے ہوجاؤ ،موت کے استقبال کیلئے جو بہر حال ضروری ہے۔ خدا اپنی رحمت تنہارے شاملِ حال رکھے۔ یہ تیز ہیں بلکہ دشمن کے قاصد ہیں جو تنہاری طرف روانہ کئے گئے ہیں۔

اصحاب سین جوجیرت انگیز صبط و تنظیم کے ساتھ تیروں کی اس بارش کے بعد بھی اپنی اپنی جگہ برقر ارتجے اور کسی قتم کا انتشاران میں پیدائیس ہوا تھا ، امام علیہ السلام کی جانب نے ان الفاظ میں اذب جہاد پاتے ہی فوراً مستعد ہو گئے اور انہوں نے تیروں کا جواب تیروں سے دیا جس کے معنی منصرف مقابلہ کیلئے اپنی آ ، اوگی کا اظہارتھا ، ورنہ ظاہر ہے کہ ہزاروں تیروں کے مقابلہ میں سودوسو تیروں کے ادھر ہے ہمی ویا جس کے معنی منصرف مقابلہ کیلئے اپنی آ ، اوگی کا اظہارتھا ، ورنہ ظاہر ہے کہ ہزاروں تیروں کے مقابلہ میں سودوسو تیروں کے ادھر ہے ہمی چلے جانے سے افواج مخالف کوکوئی خاص نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ان کی بیرتیروں کی سخت بارش ان مٹھی بھر انسانوں کو مرعوب نہیں کرسکی اور انہیں بہر حال ان سے جان تو ڈکومقابلہ کرنا پڑے گا جس میں ہتھیاروں سے زیادہ دل کی طاقت کی ضرورت ہے اور شمیر کے تزائزل سے بھی پہلوفوج پڑیدی کا انتہائی کمزور ثابت ہوں ہاتھا۔

# شهزاده حضرت على اكبر عليه السلام

آپ امام حین علیہ السلام کے فرز عربتے اورسلسلہ بنی ہاشم کے شہداء میں سب سے پہلے آپ ہی کی ذات تھی۔ اپنے پرائے آپ کو عزت کی تھا۔ جو نکد آیہ۔ مرتبہ امیر عزت کی نگاہ ہے در کیجئے تھے اور آپ کی عظمت کا احساس رکھتے تھے، یہاں تک کد در بارشام میں آپ کا تذکرہ ہوتا تھا۔ چونکد آیہ۔ مرتبہ امیر شام نے حاضرین در بارسے پوچھاتھا کہ تمہارے نز دیک منصب خلافت کا سب سے زیادہ حقد ارکون ہے؟ ور بار بول نے خوشا مدت کہ دویا تھا کہ آپ ہی جن کے داوارسول اللہ تھے۔ تھا کہ آپ ہی جن کے داوارسول اللہ تھے۔

ان میں بنی ہاشم کی شجاعت وسخاوت اور قبیلہ ثقیف کی خود داری کی صفات کیجا حیثیت ہے موجود ہیں۔اس دور کے نامور شعراء آپ کی تعریف وتو صیف میں اشعار بھی نظم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابوعبیدہ اور خلف احمد نے ، جو دو بڑے ادیب بھی تھے،ان اشعار کونفل کیا ہے جوعلی اکبڑ کی شان میں اس زبانہ میں کہے گئے تھے۔ان کامضمون ہیہے:

، کوئی بھی زمین پران کے شل آتھوں ہے دکھائی نہیں دیا۔ان کے ضیافت خانہ میں مہمانوں کیلئے برابر گوشت، پکڑا رہتا ہے اور جب پک جاتا ہے تو مہمانوں سے عزیز نہیں کیا جاتا۔ جب ان کے مہمان خانہ کی آگ روش ہوتی ہے تو ان کی عزت اور برزرگی اس آگ بھی حرارت پیدا کرتی ہے۔اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس آگ کو مصیبت زدہ اور غریب لوگ دیکھیں یا کسی ایسے مخص کی نظر پڑھا ہے جو بیکس اور ہے بس ہوا ورا ہے د کھے کرمہمان خانہ میں چلا آگے۔

۔ آپ بھی دنیا کو دین پرتر نیج نہیں دیتے اور نہ تن کو باطل کے عوض فروخت کرتے ہیں۔میراروئے تن جناب کیلی کے فرزند کی طرف ہے جوصاحب عطاوجود ہیں۔وہ جو بڑے حسب دنسب والی خاتون کے فرزند ہیں۔

مکن ہے کداُ موی سیاست کی بڑی اُ میدیں آپ کی ذات سے وابستہ ہوں۔اس کے منصوبے ہوں کدآپ کی نھیا لی خصوصیت پر زور دیتے ہوئے آپ کے اوصفاف و کمالات کوسراہ کرفطری حیثیت ہے آپ کے دل میں بیاحساس جاگزیں کیا جائے کدآپ بی ہاشم میں ایک علیحدہ شان اور حیثیت کے مالک ہیں اوراس طرح خاندانِ بنی ہاشم میں پھوٹ پڑنے کے امکانات پیدا ہوجا کیں۔

آگر جناب علی اکبرعلیہ السلام کی جگہ کوئی کمزورنقس کا انسان ہوتا تو بہت ممکن تھا کہ وہ سیاست کی ان چالوں کا شکار ہوجا تا گرآپ کا بلنداور پا کیز نقس اس فریب بیس آنے والا نہ تھا۔ آپ نے بھی ان باتوں کی طرف اعتناء بھی نہ کی اوراُ موی فریب کاریوں کی فکست پرآپ فی میدان کر بلا بین فرزند فاطمہ زبراسلام اللہ علیہا کی تمایت بیس اپنا خون بہا کر بھی نہ شنے والی مہر شبت کروی اور آپ کی والدہ گرامی جناب فی میدان کر بلا بین فرزند فاطمہ زبراسلام اللہ علیہا کی تمایت بیس اپنا خون بہا کر بھی نہ شنے والی مہر شبت کروی اور آپ کی والدہ گرامی جناب اُم لیا نے میت آل رسول بیس ان تمام روح فرسا مصائب وآلام کو، جو دافعہ کر بلا کے دوران بیس اور اس کے بعد اہل بیت نبوت کو متواتر پیش آتے رہے ، انتہائی صروا متعلل کے ساتھ برداشت کر کے ان کے ساتھ اپنی روحانی یکا تھی اور انتحاد کا اتنا کھیل شوت فراہم کرویا کہ آج ان

کے متعلق اس حقیقت کابیان کرنا کہ انہیں خاندان بی اُمیہ ہے قریب کاتعلق طبیعت پر ہارگزرتا ہے۔

علی اکبرعلیہ السلام صورت وسیرت دونوں میں رسول اللہ کانمونہ تنھے اور بہت نمایاں شاہت، رکھتے تنھے۔اس لئے امام حسین کو اپنے اس فرزند کے ساتھ بردی محبت تھی۔ کر بلائیننچنے سے قبل قصر بنی مقاتل میں امام حسین نے خواب میں ایک سوار کو دیکھا تھا جو کہدر ہاتھا کہ یہ لوگ جارے ہیں اور موت ان کی طرف بردھ رہی ہے۔

چنانچاہے تن کرعلی اکبرعلیہ السلام نے آپ ہے سوال کا نقا کہ بابا! کیا ہم حق پرنہیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ بے شک ہم حق پر ہیں۔اس پرعلی اکبر نے خوش ہوکر کہا تھا کہ پھر ہمیں موت کی پروائبیں ہے۔اس ایک واقعہ سے جناب علی اکبر کے استقلال اور حق کی راہ میں فدا کاری کا اچھی طرح اندازہ ہوسکتا ہے۔

تینی مفید کی تصریح کے مطابق علی اکبر علیہ السلام کی عمرا شارہ برس کی تھی اور حسن و جمال بیں اپنی مثال آپ تھے۔ وہ اکبراس لحاظ ہے کہ سے کے گئے کہ واقعہ کر بلا بیں شہید ہونے والے کی اصفر کے لحاظ ہے بڑے تھے۔ گراپنے بابا کی اولا دیمی وہ امام زین العابدین کے من بیس مجھوٹے تھے۔ صفرت امام حسین علیہ السلام نے کہ بلا بیں ابنا ایک گھوڑا جس کا نام لائن تھا، بلی اکبر کی سواری کہلے دیا تھا۔ آپ سے عاشور ہی سے بھیلن ہوں کے کہ میدان جہاد میں جا کہ ہائی شجاعت کے جو ہر دکھا کیں۔ گرمینی قد برنے جو نظام عمل قائم کر دیا تھا، اس میں ورائدازی کا کسی کوجن ندتھا۔ جب سب اصحاب شہید ہو جگڑ تو سب سے پہلے گی اکبر نے اذبی جہاد طلب کیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے فرزندکو ورائد کا ایک کوجن ندتھا۔ جب سب اصحاب شہید ہو جگڑ تو سب سے پہلے گی اکبر نے اذبی جہاد طلب کیا۔ امام علیہ السلام نے آپ نوزندکو کرنے اعداء میں بیسجنے کے متعلق ہیں و پیش تو تہیں کیا گر دل کی بے چنی نے جذبات میں تلاحم ضرور پیدا کردیا۔ آپ نے آسمان کی طرف ہوتوں ہوتوں ہوتوں میں میں عرض کیا: خداوندا آگواہ رہنا ان لوگوں کے ظلم پر کہ اب جارہا ہے آئ کی طرف وہ نو جوان جوصورت و سیرت بلند کرتے ہوئے بارگا والی میں عرض کیا: خداوندا آگواہ رہنا ان لوگوں کے ظلم پر کہ اب جارہا ہے آئ کی طرف وہ نو جوان جوصورت و سے اور گھتار میں تیزے درول کے مشابہ کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ جب ہم تیرے پیغیری زیارت کے مشاق ہوتے تو اس کا جم وہ کھ لہتے تھے۔

کوئی شک نہیں کہ اس مختصر مناجات کے الفاظ اس بے پایاں اندوہ کی پوری تشریح کرر ہے ہیں جواس وقت امام کے دل پر غالب تفاظرای کے ساتھ وہ اس عزت نفس اور بلندی نگاہ کے بھی حامل ہیں جو حسین کی ذات سے مخصوص تھی۔ان کوزیادہ قلق ہے تو اس بات کا کہ اس وقت میرے جد بزرگوار رسول اللہ کی تضویر جھے ہے جدا ہور ہی ہے۔

یکی وہ امتیازی شان ہے جس سے حسین حقیقا حسین معلوم ہوتے ہیں ' جارہا ہے' کے الفاظ میں اذب جہادلا زمی طور پر مضمر ہے۔
چنانچیاس مناجات کے عوان ہی سے علی اکبر بھو گئے کہ جھے میدان جنگ میں جانے کی اجازت حاصل ہے۔ اب میدان ہیں آئے اور بیر جز پر حضے گئے ۔ '' میں ہوں علی ، حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا۔ رہ بدک قتم اسب سے زیادہ ہم کورسول اللہ کی وراث تکا حق پہنچتا ہے۔ خدا کی تتم اسب سے الگ ایک خاص انداز کا حال تھا۔ دوسرے شہداء ہمارے بارے میں فیصلہ اولا دِنا جائز ہر گزنہیں کر عتی ۔ بیر جزشہدا ہے کر بلا میں سب سے الگ ایک خاص انداز کا حال تھا۔ دوسرے شہداء کے رجز میں زیادہ ترشیاعان عرب کے مطابق اپنی شجاعت کا اظہار مقصود تھایا اہام علیہ السلام سے ایک اور استحقاقی وراث اور استحقاقی وراث اور اسبخا

مدمقاتل کی پستی کودکھاتے ہوئے اس کی اطاعت سے انکار پرزوردیا گیا تھا۔ گویا ام حسین علیہ السلام کے مقاصد جنگ کا اعلان کیا جارہا تھا۔
جناب بلی اکبرطیہ السلام نے کئی جلے کے اور برابر یک اشعار پڑھ رہ جنے۔ اس شدید جنگ میں آپ خود بھی بہت زخی ہوگئے سے گر پھر بھی ہے در ہے جلے کئے جاتے ہے۔ قویح مخالف میں سے ایک سپاہی مرہ بن منقذ بن نعمان عبدی نے اپنے ساتھوں سے کہا: اگر اس مرجہ اس جوان نے پھر عملہ کیا اور میری طرف سے گزرا تو میں ضرور اس کے باپ کو اس کے ٹم میں جنلا کردوں گا۔ ایسا ہی ہوا، بلی اکبر الموار ہاتھ میں لئے دشمنوں پر حملہ آور ہور ہے تھے کہ مرہ نے پشت کی طرف سے نیز و مارا جو سینہ کے پار ہو گیا۔ بلی اکبر گھوڑے سے زمین پر گرارہ تو میں نے چاروں طرف سے گیرکر آپ کے جم کو کواروں سے کلائے کلاے کلاے کو الا۔

فطری حیثیت سے علی اکبرعلیہ السلام کی شہادت کا امام حسین علیہ السلام پر بردا اثر ہوا۔ آپ نے فرمایا: خدا فنا کرے اس جماعت کو جس نے تجھے آل کیا۔ اے میرے فرزند اکتنی جرا تیس بردھ کئیں ان اوگوں کی ، خدا اور رسول کے مقابلے بیں ، تیرے بعد و نیا کی زندگی پر خاک ہے۔ آپ نوجوانان بی ہاشم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اٹھا ڈاپہتے ہمائی کی لاش! سب نوجوان آگے بردھے اور انہوں نے علی اکبڑکی لاش کو لاکراس خیمہ کے آگے رکھ دیا جومرکز سیاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔



maablib.org

## حضرت ابوالفضل العباس عليه السلام (قمر بني هاشم)

سے بیں آپ کی والا دت ہوئی۔ چودہ برس آپ نے اپنے والد ہزرگوار کے سابیدعاطفت میں پرورش پائی۔ 40 ہیں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے دس برس آپ اپنے بھائی امام صن علیہ السلام کے زیر تربیت دہاور 50 ہیں امام صن کے زہر دعا ہے۔ علیہ السلام کی شہاد نے کے بعد سے عاشورمحرم 61 ہوتک کا زمانہ آپ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی رفاقت میں بسر کیا۔ واقعہ کر بلا میں آپ کی عمر 34 برس کی تھی۔

آٹے سن ویمال اور قوت وشجاعت میں اپنے زمانہ میں بہت ممتاز درجدر کھتے تنے اور عام طور پر'' قمر بنی ہاشم' ہی لقب سے مشہور شے آٹ ایسے قد آ وریخے کہ اسپ دور کاب پر سوار ہوئے کے باوجود آٹ کے پاؤس زمین پر خطاد ہے تھے۔

یہ آت کی ظاہری شان تھی اور باطنی اوصاف کے متعلق امام جعفر صادق علیدالسلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے بھیا حضرت عباس بن علی بڑے دیندار اور کامل الا بمان تھے۔ آپ نے حضرت امام حسین علیدالسلام کا ساتھ وسیتے ہوئے معرکہ کربلا بیس کا رہائے تمایاں انجام وسیتے اور آخر ورجہ شہادت پر فائز ہوئے۔

نہر پرنورج مخالف کے قبضہ کے بعد جب اطفال حسین پر بیاس کا غلبہ ہوا تو حضرت عباس علیہ السلام نہر سے پائی لانے پر مامور
ہوئے۔امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سوار اور ہیں مفکوں کے ساتھ آپ کے ہمراہ کردیئے تھے۔ چنا نچہ جب نہر کے قریب پنچے تو عمرو بن
المجائ ، جو نہر کا محافظ تھا، مع اپنی سپاہ کے سوراہ ہوا۔ جناب عباس علیہ السلام نے سواروں کی جماعت کے ساتھ مقابلہ کیا اور
پیادوں سے فرمایا کہتم تیزی سے اپنی مفکیس بھرلو لیکن افسوس کہ ہزیدی فوج نے تیروں کی بارش کردی جس کی وجہ سے مفکوں سے پانی بہد
گیا۔آپ کوسقاء کا لقب بھی حاصل ہوا۔

ابن زیاد کاتح رین امان نامه محکرادیتا آپ کی وظاشعاری کا ایک بردا کارنامه تھا۔اس واقعہ میں اگر چہتمام بھائی مشترک حیثیت رکھتے تھے گرببرطال آپ کے چھوٹے بھائی سب آپ کے مطبع تھے۔اس کے سیجھنا بالکل درست ہے کہ دیگر بھائیوں کی وفاواری میں جناب عباس کی انتہائی پچنگی اور جال شاری بہت بردی حد تک اثر انداز تھی۔

جب محرم کی نویں تاریخ سے پہر کے وقت عمر سعد نے اپنی فوج کے ساتھ انصار حسین پر دفعۃ حملہ کر دیا تھا تو عباس علیہ السلام کوامام علیہ السلام نے اس اعبا تک حملہ کا سبب دریا فت کرنے پر مامور فر مایا۔ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کی سجیدگی ، معاملہ بہی ، وفاداری اور شجاعت پر امام حسین علیہ السلام کو کتنا اعتما وتھا۔ چنا نبچہ حضرت عباس علیہ السلام نے انتہائی صبر وسکون کے ساتھ اس نازک مرحلہ کو

مركيااورايك شب كيليخ جنك ملتوى كروالي-

شبوعا شور جب امام علیہ السلام نے اپنے تمام اسحاب کوجمع کر کے فرمایا تھا کہ بیں اپنی بیعت سے تم سب کوآ زاد کرتا ہوں۔ جس
کا جدھردل جا ہے، چلا جائے بلکہ تم بیں سے ہرایک میرے ایک ایک عزیز کوجھی اپنے ساتھ نیتا جائے تو حضرت عباس علیہ السلام بیتا ب
ہو گئے تھے اور سب سے پہلے آپ نے اس طرح اظہار خیال فرمایا تھا کہ ہم کس لئے بیکریں؟ کیا اس لئے کہ آپ کے بعد ذمہ وہیں؟ ہرگز
نہیں! خداوہ روز ہم کو ندد کھائے ۔ آپ کے بعد دوسرے اعزہ نے بھی ای تتم کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ جب عاشور جب امام حسین علیہ السلام
نوان کے ماتھ حسینی پر چم کی عزمت کو تا تم رکھا جو دنیا کی تاریخ میں یادگا رہے۔
آن بان کے ساتھ حسینی پر چم کی عزمت کو تا تم رکھا جو دنیا کی تاریخ میں یادگا رہے۔

معرت اہام ین علیہ اسلام مے سامنے ھڑتے ہو رہن جہا آپ فاتھا تھیں سروف ہو ہو ہے ، ان سر ف سرت سرے سے معرف میں سر عباس بھی زُخ موڑ دیتے تھے، یہاں تک کدآپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور اس کے بعدامام بالکل اکیلے رہ گئے۔ دوسری روایت ہے کہ جب عباس علیہ السلام اپنے تینوں بھائیوں کواماتم پر نثار کر چکے اور سوائے جنا ب عباس اور امام حسین کے کوئی

ایاباتی نہیں رہ گیاجونفرت حین میں جہاد کرے تو ابوالفضل العباس علیہ السلام نے حضرت امام حین علیہ السلام ہے اذن جہاد طلب کیا۔

امام حین علیہ السلام نے اپنے بھائی کوسرا پائر حسرت دیاس نظر کی اور فرمایا کہتم تو میرے علمہ دارہ ہو؟ آپ نے عرض کیا: اب مجھاکو بالکل تا ب ضبط باتی نہیں اور زندگی میرے لئے بارگراں ہورہ ہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: اچھا! جاتے ہوتو پانی کی فکر کرنا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ لے لیا اور نہرکی طرف روانہ ہوئے۔ فوج دعمن نے مزاحت کی ، آپ نے حملہ کیا، صرف اس لئے کہ نہرکا راستہ صاف ہوجائے۔

بنانچات اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے ، نہر پر پہنٹی کرمشکیزہ پانی ہے جرابیا اور چونکہ خود بھی آپ بہت ہیا ہے تھے، کین آپ نے اپنے آقاد مولا امام حسین اور ان کے بچول کی بیاس کو یا دکر کے پانی پینا تو بجائے خود بلکہ اپنے ہونٹوں کو ترکر تا مناسب نہ سمجھا۔ اسے کہتے ہیں ایٹار اید ہے انتہائے قربانی! آپ بجرا ہوامشکیزہ دوش پر سنجال کر نہرے نظے اور خیمہ گاج سبنی کی جانب روانہ ہو گئے۔ افواج مخالف کوا کے فرد

واحد کے مقابلہ ہے گریز کرنے پرغیرت دلائی جا پھی تھی اوراُن کواب بیہ کدتھی کہ پانی کسی طرح امام حسین علیہ السلام تک تینیخے نہ پائے۔ چنانچہ آپ جاروں طرف ہے گھیر لئے گئے ۔اس وقت کی آپ مشکلات کا اندازہ کرنا آسان نہیں۔ دوش پر مشک واضح طور پر

جنگ ہے مانع تھی اور پھرایک ہاتھ ہے آپ کوسینی نشان کا بلندر کھنا بھی مقصود تھا۔ تمرکیا کہنا آپ کی عدیم الشال جرأت وشجاعت کا کہ آپ

نے ای عالم میں بڑے جوش وخروش کے ساتھ حملے کرنا شروع کردیئے اوراس وقت آپ کی زبان پر بیشعر جاری تھے:

''موت کتنے ہی نعرے لگائے ، ہیں موت ہے بھی خوفز دہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ کواروں کے سائے ہیں زمین پرگرادیا جاؤں۔ میرانا م عباسؓ ہے ،مشک لے جاؤں گااور ضرور لے جاؤں گااور ہنگام جنگ موت کی کوئی پروائیس کروں گا''۔

اں امر کو دشنوں کی بزدنی کا عمل اعلان جھنا چاہتے کہ انہوں نے حضرت عباس کے ہاتھوں کی موجودگی اپنے لئے انتہائی تعطرناک محسوس کی اور علیم بن طفیل نے آپ کے دائیں ہاتھ پر تکوار ماری۔

چونکہ مسترت عمال کو اپنی جان سے زیادہ علّم کا خیال تھاء اس لئے آپ نے علّم کو کرنے تہیں دیا بلکہ با نمیں شانے پر لے لیا اور فرمایا: حالا تکرتم نے میرادایاں ہاتھ قطع کردیا ہے تکربیدنہ مجھٹا کہ بیں اپنے دین کی حمایت ندکرسکوں گا۔خدا کی تم اس فرض کوتو ہیں ہمیشہ ہمیشہ انہام دینار: دل گا۔

ال کے بعد زیدین ورقا، جہنی نے موقعہ پاکراپ کے بائیں ہاتھ پرتلوارلگائی اور وہ بھی قطع ہوگیا۔ عباس نے پشت فرس پر جھک کر عالم کو سینہ سے دو کنا جا ہا تھا کہ فیبیلہ تھے کے ایک فینس نے سر پر گرز کا وارکیا جس سے آپ زیمن پر گر گے اور بلند آ واز سے پالارے کہ بھائی ایسائی ! میری فیر لیجے ۔ امام سین علیدالسلام پراس آ واز کا جواثر ندہوتا ، کم تھا۔ آپ مثل شاہین جھیٹ کر بھائی کی لاش پر پہنچ تو دیکھا کہ عباس تفول سے چورد واول ہا تھ قطع ، پیشانی فلت ، آیک آ کھ یس تیر پیوست ، زیمن پر دم تو ڈر سے ہیں۔

اما مطیدالسلام عالم رخ وطال ش سر بانے بیٹھ گئے ، یہاں تک کرعباس کی روح نے جسدے مفارقت کی۔اب کوئی ایسانہیں رہ گرا تھا جے امام اور نے ہود سے آئے اور آگے ہو ہے ، تھوار نیام سے لی اور داکیں اور باکیں وشمنوں پر جملد کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ آپ کے سامنے سے بھا گئے تھے تو آپ فرماتے تھے : بھا گئے کہاں ہو؟ تم نے میرے بھائی کو مار ڈالا، بھا گئے کہاں ہو؟ تم نے میرے باز وشکت کرد سے ہیں۔

maablib.org

#### حضرت امام حسينٌ ميدانِ جماد ميں

اس کے بعد آپ اپنے متنقر پر واپس پہنچ کر کھڑے ہوگئے۔اب دشمنوں کی کشرت تھی اورا کیلے حسین تھے۔نصرت اسلام کا فریضہ تھااوروہ متحکم عزم تھا جواجئے مصائب اور عزیزوں کے داغ اٹھانے کے بعد بھی پہلے ہی کی طرح کو وگراں کی صورت میں اپنی جگہ قائم و برقرارتھا۔

سطی نظرے بجاہدین کی بیز تیب خلاف قیاں بھی جاستی ہے، اس لئے کہ کمی رہنمائی کا نقاضا بیہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام خود میدانِ جہاد میں قدم رکھتے ہوئے مثل ہیش فرماتے ، پھر آپ کے عزیز کے بعد دیگرے جاتے اور آخر میں اصحاب کی نوبت آتی ۔ صفرت علی علیہ السلام نے نیج البلاغہ میں رسول اللہ کے طریقہ جنگ کے متعلق فرمایا ہے کہ آپ خطرہ کے موقعوں پر میں اصحاب کی نیر بناتے تھے۔ مگر میدان کر بلا میں تر تیب اس کے قلاف رکھی گئے۔ اسکاب میں بیٹے اور اعز اور پھراعز ااور آخر میں خودامام حسین تشریف لے سے۔

محرغورکرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ کر بلااور دوسر ہے معرکوں کی نوعیت میں بڑا فرق تھا۔ دوسرے ہرموقعہ پر بیدیتی تھا کہ پچھے لوگ قبل ہوں اور پچھتے وسلامت محفوظ رہیں۔ لہذا بیکوشش کی جاتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ خطرہ وہی برداشت کریں جورسول اللہ کے ساتھ خاندانی تعلقات رکھتے ہوں اور وہ لوگ زیادہ ہے زیادہ محفوظ رہیں جوغیروں کی حیثیت رکھتے ہوں۔

گرمعرکہ کربلا میں عاشور کے دن سے بالکل بیتی تھا کہ زندہ نہتے والا کوئی نہیں۔ بہر حال جیتے ہی ہیں، ان سب کوشہید کرنا ہے۔
جہاں تک خطرہ سے بچانے کی کوشش کا تعلق تھا، وہ شب عاشور کی جا پیکی تھی اور اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہا اصرار تمام فربا یا
تھا کہ'' ججھے تنہا اس خطرہ کو قبول کر لینے دو، تم سب اپنی جانوں کو خطرہ میں جٹلا نہ کردگر برایک نے اعزہ واصحاب میں سے ازکار کرتے ہوئے
اپنی جانیں امام حسین پر قربان کرنے کے عزم بالجزم کا اعلان کردیا تھا۔ اس کے بعد اب بیسوال تو باتی ہی ندر ہاتھا کہ کوئ تل ہواور کون زندہ
د ہے۔ زندگی کی ولفر بی تو بہت پہلے تھکرادی جا چک تھی ۔ اب تو ہرا یک کے سامتے بس موت ہی تھی ۔ اب اس صور تھال میں سوال تھا تو صرف
میں اور بعد کا۔ گروا قد کر بلاکن توعیت بیتی کہ جتنا وقت گر رتا جاتا تھا، امتحان سخت تر ہوتا جاتا تھا۔ پائی بند تھا بی اور بیرو ز عاشور دن چڑ سے
اور تماذ ہوئے کے ساتھ ساتھ بیاس کی تکلیف کھئے ہے لئے بہت بڑھتی جاتی تھی۔ پھراس حالت میں کثیر التعداد دشنوں
اور تماذ ہوئے کے ساتھ ساتھ بیاس کی تکلیف کھئے ہے لئے بہت بڑھتی جاتی تھی۔ پھراس حالت میں کا امتحان شدید
سے جیم نبرد آزمائی ، ساتھیوں کی جدائی اورا کی حالت میں خلا ہر ہے کہ جنتی بھی کی مجاہد کی شہادت میں دیروا تی جو تی تھی، اُس کا امتحان شدید
سے جیم نبرد آزمائی ، ساتھیوں کی جدائی اورا کی حالت میں خلا ہر ہے کہ جنتی بھی کی مجاہد کی شہادت میں دیروا تی جو تی تھی ، اُس کا امتحان شدید

امام حسین علیدالسلام اینے اصحاب اور اعزہ کی وفاداری پرکتناہی اعتماد کیوں ندر کھتے ہوں گرآپ ان پراتنا بارٹیس ڈالنا جا ہے

تے جواُن کی قوت برداشت سے باہر ہوتا۔ آپ کیلئے لازم یہی تھا کہ آپ دوسروں کے صبر دخل اور اپنی قوت برداشت کے امتیاز پر نظر رکھتے ہوئے نظام جنگ مرتب فرماتے۔

حقیقاام حسین علیه السلام کیلے نسبتا بہت آسان ہوتا کدسب سے پہلے آپ اپی جان کا ہدیدراوح میں پیش کردیتے۔اس صورت میں آپ کی قربانی اپنی جان کی قربانی ہوتی اور اس کو کسی ایسے شہید کی قربانی سے بردادرجہ نددیا جاسکتا جس نے بھی تھا ہے جس میں اپنے نئس کی قربانی پیش کی ہو۔

اس صورت بین آپ کی قربانی اس نے زیادہ وقع نہیں سمجی جاسکتی جننی کہ نصاری کے بقول کہ حضرت میسی علیہ السلام کی قربانی کہ آپ وین کی تبایغ کی وجہ سے سولی پر چڑھا دیے گئے یاستراط کی قربانی کہ ان کواصول کی حمایت میں زہر کا جام پینا پڑااورا ہام حسین کیلئے اس منزل سے گزرجا نامشکل ہی کیا ہوتا جب کہ آپ اس باپ کے جیئے بحق جن کا قول پیرفعا کہ مجھے اس کی پروائیس کہ موت مجھ پر آپڑتی ہے یا موت پر میں جاپڑتا ہوں۔ نیز یہ کہ موت سے اس سے زیادہ مانوس ہوں جتنا بچا پنی ماں سے مانوس ہوتا ہے بلکہ یوں کہنا چا ہے کہ آپ اس کھرانے کے بزرگ ہے جس کے بچوں کا بیقول تھا کہ 'موت شہد سے زیادہ شیریں ہے'' بلکہ اُس زمانہ میں ملک عرب کے ہر بہا در کا اصول زندگی یہ تھا کہ وہ موت کا تلواروں کے سامیمیں آنا ہے لئے باعث مباہات سمجھتا تھا۔

مرامام سین علیہ السلام کی شہادت کو جو خاص امتیاز حاصل ہے، وہ ای لئے کہ آپ کے ہرفرد کو جو آپ کی ذات ہے دوریا قریب
کا تعلق رکھتی تھی، اپنی موجودگی میں راوحق میں شار کر دیا۔ انصاف ہے دیکھا جائے تو تمام ساتھیوں کا ایک ایک کرکے جدا ہونا، ہیتیہوں کا
آتھوں کے سامنے دم تو ڈنا، جوان بیٹے کا خاک پرایزیاں رگڑ نا اور جال شار بھا ئیوں کا عالم جوانی میں موت کی نیند سوجانا، بیدہ مصائب شے
جن میں سے ہرایک انسانی نفس کیلئے موت سے زیادہ نا قابلی ہر داشت قرار پاسکتا ہے۔ جسین کا کمالی عمل محض بہی نیس تھا کہ وقت اور موقع
ت بی میں سے ہرایک انسانی نفس کیلئے موت سے زیادہ نا قابلی ہر داشت قرار پاسکتا ہے۔ جسین کا کمالی عمل محض بہی نیس تھا کہ وقت اور موقع
ت نے پر آپ نے اپنی جان راہ خدا میں چیش کردی بلکہ آپ کے نفس کا کمال بیتھا کہ آپ نے جان سے عزیز ترجستیاں رضائے حق کے راستے
میں کیے بعدد بھر نے قربان کردیں اور جب تک صبر وقتل کے ساتھ ان تمام دشوار گڑ ار منازل کو طے نہ کر لیا، اُس وقت تک خودا پئی جان کا م بیش نہیں۔

قوت برداشت کے اس خاص درجہ میں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسر انظر نہیں آتا عملی حیثیت ہے اس بلندی نفس کی توقع کیا امام حسینؓ کے سواکسی اور سے کی جاسکتی تھی جوا ہے آت اپنے بعد کیلئے جھوڑ دیتے ؟

#### جماد آخر اور شمادت

یہ سب کھی ہوا، اسحاب ایک ایک کرے رفصت ہو گئے ، عزیز جدا ہو گئے ، بیٹیج آل ہوئے ، بیٹا تلواروں سے نکڑے ہوا ، بھائی تہہ تنج ہوئے مگرامام حسین علیہ السلام نے کوئی الی جنگ نہیں کی جے امام حسین کی جنگ کہا جائے۔ ظاہری اسباب کی بناء پر ناواقف آ دی ہے بچھ سکتا ہے کہ آپ کو بذات خود جنگ کرنے کا حوصانہیں ، نبرد آز مائی کا ولولہ ہی نہیں ، حالا انکہ حقیقت میں آپ کی جنگ کا لطف تو جب ہی تھا کہ جب آپ تکوار نے کر جملہ آ ورہوتے اور ایک طرف عباس داوشجاعت دیتے ہوتے ، ایک طرف علی اکبڑ معرکہ جنگ میں جو ہردکھا تے ہوتے ، ایک طرف اصحاب مقاظت کیلئے ساتھ ساتھ ہوتے ۔

اس صورت میں جنگ کا منظر دوسراہی ہوتا گرامام حسین علیہ السلام نے سب کو دنیا ہے ایک ایک کرے رخصت ہو جانے ویا اور ان کے ساتھ ال کر جنگ نہیں گی۔ پھراب جبکہ دن بھرکی دعوب سر پر پڑ چکی ، ساتھیوں اور عزیز دن کے قم نے دل کوشکت کردیا، عباس کے مرنے سے کمرٹوٹ چکی اور آ کھوں کی بصارت علی اکبر کے ساتھ گویا جا چکی ، بیستاون برس کی بڑھا ہے کی عمر کا انسان اب اس عالم بیس بھلا تکوار کھینج سکتا ہے اور جنگ کرسکتا ہے؟

مگراہام حسین علیہ السلام کوتو کر بلا میں صبر دیر داشت کی منزلوں کو طے کرنے کے ساتھ سراتھ فرائض کی حدد در کھاناتھیں ۔ دہ شرد گ ہے اسلامی آئین کے محافظ تنے اور ان ہی آئین واصول کیلئے جنگ پخو داختیاری کیلئے دفاع آخری امان کے درجہ تک ہرانسان کا فرض ہے۔ امام حسین نے اس فرض کواس دفت انجام دیا جب کوئی دوسراانسان اے انجام نہیں دے سکتا تھا۔

ابعلی اصفر گونذ دراو خدا کرنے کے بعدامام حسین علیدالسلام کے پاس کوئی ایسی قربانی نیٹی جے وہ جن کی بارگاہ میں چیش کرتے۔
اب بس ایک آخری مرحلہ تھا جو آپ کیلئے پہلے بہت آسان تھا، آپ نے اے خوداب تک اپنے لئے مشکل سے مشکل تر بنایا تھا۔ اب جبکہ تمام مشکلیں ختم ہو چی ہیں، اب جبکہ منزل عمل کے درمیانی تعلقوں کو تمام و کمال فتح کر چیے ہیں، ظاہری طور پر آپ سے بڑھ کراس وقت دل شکت کوئی نہیں ۔ مگر حقیقا آپ سے بڑھ کر اس وقت کا میابی کے احساس سے بالیدہ کوئی دوسر انہیں ۔ کس کے قدم جن راستوں کے تصور د سے وگھاتے ہے، انہیں آپ عملی طور پر استقلال اور خابت قدمی کے ساتھ طے کئے ہوئے کھڑے ہے۔ آپ سے بڑھ کر اس وقت فتح مندی کا احساس کی دوسرے کو ہوئی نہیں سکتا تھا۔

اب آپ کیلئے اپنا سرشمشیرقاتل کے سپر دکر دینا تھا۔ یہ بالکل آسان تھا گر پنجیبراسلام کے نواے اورعلی علیہ السلام کے بیٹے نہ ہوتے اگر اپناسر جھکا کے خاصوثی ہے دشمنوں کو دعوت دیتے گہآؤ، بیسرقلم کرلو، آخریس یہی ہونے والا ہے۔ گر ذرامیدان جنگ کو بدرواُ حد، خندق وصفین کا نمونہ بن جانے دو۔ ذرا بھولی ہوئی ونیا کوئل کی یاد آنے دو۔ ذراد کیھی ہوئی آنکھوں کے سامنے حزہ وجعفر کی تصویر بھنچ جانے دو۔ آج ہی تو موقع یاد آیا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے اس قول کونچ کردکھا کیں کہ امام حسین کومیری جراک و سخاوت میں ملی کے ۔ سخاوت کے مظاہرے بہت ہوئے تھے گرجراک علی اظہار کا وقت اب آیا ہے۔ کچ پوچھے تو رسول اللہ کومیدانِ جنگ میں عام طور پر تکوار لے کرخود جہاد کا موقعہ نہیں ملاء اس لئے کہ ساتھ والے موجود رہے۔ امام حسین علیہ السلام بھی ، جب تک ایک لائق جنگ مجاہد بھی ساتھ رہا، اپنے نانارسول اللہ کی بالکل تصویر ہے رہے گراب جب کہ آپ کی جمایت میں تکوار کھنچنے والا کوئی باتی نہیں رہا تو امام حسین نے یہ دکھلا دیا کہ الرسرورت ہوتی تو ہرے نانارسول اللہ بھی مملی حیثیت سے کس پاری شجاعت و جراکت کا مرتب کھینچئے۔

آپ رخصت کیلئے خیمہ بیں آئے اور ایک یمنی جا در کو جابجا ہے جاک کرکے باتی لباس کے بیچے پہنا، شاید اس لئے کہ بعد شہادت جب لباس کولوٹا جائے تو یہ بوسیدہ کپڑا جسم پر رہ جائے۔اس کے بعد میدانِ جنگ میں تشریف لے گئے۔

تاریخ شاہد ہے کہ امام حمین غمز دہ ، دل شکتہ ، تشنہ و گرسنہ ہونے کے باوجود تن تنہا جب تلوار کھنے کرفوج مخالف پر جملہ آور ہوئے تنہا ہے گا میں تاریخ شاہد ہے کہ امام حمین غمز دہ ، دل شکتہ ، تشنہ و گرات کی تصویر محفوظ رہ گئی ۔ گریہ غیر مساوی بنگ فاہرا عقبار سے اللہ کہاں تک جاری رہ سکتا تھا۔ پزیدی افواج کی اس فلاہرا عقبار سے اللہ کہاں تک جاری رہ سکتا تھا۔ پزیدی افواج کی اس سیسکگی کود کھی کرشمر نے فوج کو لکا کہ اور شعر سے سے ترتیب فشکر کو درست کر کے سواروں کو بیادوں کے بیچھے کھڑ اکیا اور تیم اندازوں کو تیم دیا کہ دو تیم کر اس کے کہ جسم حمین زخوں سے چھانی ہوگیا۔ اس وقت دوبارہ شمر نے چاتا کر کہا: خدا تہم بس کہ دو تیم کھڑ سے کہ داکہ اس دی تیم کر کہا: خدا تہم بس در کیں۔

ال طرح غیرت دلائے جانے کے بعد وہ لشکر بیکراں امام حسین علیہ السلام پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑا اور آپ پر تیروں،
کواروں اور ٹیزوں کا بینہ بر سے لگا جس سے بیٹین ہے کہ گھوڑا بھی کافی زخی ہو گیا ہوگا اور اس سے مجبور ہوکر آپ پشت قرس سے زشن پر
تشریف لائے۔ گر بیا دہ ہونے کے بعد بھی آپ نے مقابلہ جاری رکھا۔ اثنائے جہاد میں ایک موقعہ ایسا آیا کہ حضرت تمام فوج کو ہوگا کر نہر
تشریف لائے۔ گئر بیا دہ ہونے کے بعد بھی آپ نے مقابلہ جاری رکھا۔ اثنائے جہاد میں ایک موقعہ ایسا آیا کہ حضرت تمام فوج کو ہوگا کر نہر
تشریف لائے۔ گئر بیادہ ہونے کے بعد بھی آپ نے مقابلہ جاری رکھا۔ اثنائے جہاد میں ایک موقعہ ایسا آیا کہ حضرت تمام فوج کو ہوگا کر نہر
تشریف لائے۔ گئے۔ دشنوں کو اندیشہ ہوا کہ آپ کہیں پائی سے سیراب نہ ہوجا کیں۔ اس وقت حصین بن تھیم نے تیرلگا یا جو آپ کے دئین مبارک پر
پڑا اور خوان منہ سے اُلم نگا۔ آپ نے چلو میں خوان لیاء آسان کی طرف اُپھال دیا اور پھر خدا کا شکر ادا کیا۔

ای انٹاہ میں لنگریز بدکا ایک دستہ اپن قلست کی نفت کومٹانے کیلے شمر کی قیادت میں خیام سینی کی طرف، جس میں اہل حرم تھے،
عارت گری کے ارادہ سے متوجہ ہوااور آپ کے اور خیام کے نکا میں حائل ہوگیا۔ بیدد کھناتھا کہ آپ نے پوری فوج کو کا طب کر کے فر مایا کہا گرا میں نہ بہ کا پاس اور آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، جب بھی دنیا میں اپنی قومی شرافت کا جبوت دو۔ ابھی میں زندہ ہوں، میرے خیام سے تحریش نہ کرد شرا بی حرکت پرشر مندہ ہوااور خیام کی طرف سے بلٹ آیا۔

السيشمرية بيادون كوات ساتھ لے كرخود آپ كا محاصره كرليا تكرعالم بيتھا كەجس طرف آپ زخ كرتے تھے، أدھر كى جماعت منتشر جو جاتی تقی سردالبال موقعه كاند كره فوج دشمن كے ايك سپاہى نے ان الفاظ ميں كيا ہے: " بیں نے کوئی ایباانسان ٹیس دیکھا جوزخی ہو چکا ہواوراس کی اولا و عزیز اور ساتھی سب قبل ہو بچکے ہوں اور پھر وہ حسین جسا مطمئن اور ثابت قدم نظر آئے اوراُن کی ہی جراُت وہمت ہے مقابلہ کرے۔ حالت بیتھی کہ بیادے چاروں طرف سے انہیں گھرتے تھے اور وہ تلوار نے کران پر حملہ کردیتے تھے تو وہ سب دائیں ہائیں ہے یوں ہٹتے تھے جسے گوسفندوں کاغول بھیڑ ہے کے جملہ کے وقت منتشر ہو'۔
اس وقت آپ کی زبان پر بیتاریخی الفاظ تھے جن سے ایک طرف فریضہ ہدایت پورا ہور ہاتھا اور دوسری طرف نتائج کی طرف صاف اشارہ تھا:

"یا در کھو! اللہ میر نے تل سے انتہائی ناراض ہے۔ میں بہتم کہتا ہوں کہتمہارے ذلت دینے سے اللہ مجھےعزت دے گا اور پھر میرا بدلہ تم سے اس طرح لیا جائے گا جس کا تنہیں اس کے قبل تضور بھی نہ ہوگا۔ یا در کھو کہ مجھے تن کرنے کے بعد خود تنہارے درمیان تفرقہ بڑھ جائے گا۔ خانہ جنگیاں ہوں گی اور بالآخر تنہارا خون بھی بہایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آخرت کی سزا، وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد آٹ پر ہر جانب سے شدت کے ساتھ حملے ہونے گئے اور آخر زخموں سے پھور ہوکر آٹ زبین پر کر گئے اور کھڑے ہونے کی قوت باتی ہی نہ دہی۔



#### شهزاده عبدالله بن حسن

آپ حسن بن علی کے فرزند نتھ۔آپ کا سن اپنے بھائی قاسم سے بھی کم تفااورآپ کی دالدہ اُم الرباب بنت امراءالقیس ،رباب مادر سکینڈوعلی اصغرکی بہن تھیں۔

جب امام حسین علیہ السلام زخموں سے چورہ وکرزمین پرتشریف لا پچکے تھے،اس وقت آپ خیمہ سے برآ مدہوئے اورامام کی طرف پھے۔ جناب زینٹ بنت علی نے آپ کورو کنا چاہا گرآپ کسی طرح نیز کے اور دوڑتے ہوئے امام علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے (بی تی نے شنم ادوعبداللہ کو جہاد سے نہیں روکا ورنہ ریہ ہوئی نہیں سکتا کے شنم ادومعظمہ بی بی کے بھم کونہ مانتا)۔اس وقت بحرین کعب بن عبیداللہ تمیمی حضرت پرکموار کا وارکرنا چاہتا تھا،آپ نے اس سے کہا: زن خبیشہ کے جیٹے! کیا تو میرے پچا جان کوئل کرے گا؟

گراس پھی جبائس نے تلوار کاوارکرہی دیا تو آپ نے اُسے ہاتھ پرروکا۔ ہاتھ جلد کے آخری حصہ تک کٹ کر لٹکنے لگا اور آپ کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا:''یکا اُمّاہُ''۔ امام حسین نے آپ کو اپنے سینہ سے لگالیا اور فر مایا کہ جیٹے! صبر کرواس مصیبت پر اور اس کے اجرونو اب کے منتظر رہو ہے بھی اپنے بزرگول بیٹی رسول اللہ بھی ابنی طالب بھڑ ہم جعفر اور حسن کی خدمت میں بہنچا چاہتے ہو۔ ابھی بیفر ما ہی رہے منتظر مہدنے چلہ کمان میں جوڑ کر تیر ماراجس سے عبداللہ کی شہادت واقع ہوئی۔



#### امام عليه السلام كي شهادت

دیرتک حضرت امام حسین علیہ السلام خشہ ومجروح برسرِ خاک باتی رہے، جبکہ آپ کوشہید کردینے سے بظاہر کوئی امر مانع نہ تھا۔ گر ہوخص اس جرم عظیم کے ارتکاب سے پچنا چاہتا تھا۔ شمر للکارا کہ آخراب کیاا تنظار ہے؟ آخر مالک بن نسر آگے بروھا، اُس نے آپ کے سر پر آلوار لگائی جس کاستہ سرتک پہنچ گئی۔ بالآخر ذرعہ بن شریک کی تلوار، سنان بن انس کا نیز ہ اور پھر شمر بن ذی الجوش کا تحفر وہ تھا جس نے تق کے اس مجسمہ کی شمع حیات گل کردی۔ سچائی کی گردن قلم ہوئی اور شہید چق ، شہید انسانیت ، شہید راہِ خدا کا سرنیز ہ پر بلند کردیا گیا۔ 10 رمحرم 61ء کی وہ یادگار تاریخ ، جمعہ کا دن ہے کہ انسانی تاریخ کا بیسب سے اہم واقعہ رونما ہوا۔



#### شمادت کے بعد

حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اقرباء وانصار کے شہید کئے جانے پرمظالم کا خاتمہ نہیں ہوا بلکہ آپ جولباس پہنے ہوئے تھے، وہ بھی اُتارلیا گیا۔ اسحاق بن طبح قاحضری نے قبیص لی ، بحربن کعب نے زیر جامہ، اخنس بن مرشد نے تمامہ، بنی وارم کے ایک شخص نے مکواراورقیس بن افعیف نے قطیقہ (چاور یمانی) جوخز کی تھی ، لے لی۔ اس لئے کوفہ میں وہ'' قبیں قطیقہ'' کے نام سے مشہور ہوگیا تھا۔

اس کے بعد یز بدی فوج نے خیام اہل ہیتے نبوی پر چھاپہ مارااوران کا تمام اسباب وسامان لوٹ لیا جتی کہ تخدرات عصمت کے مرول سے جاور یں تک اُ تارلیس۔اس کے بعد خیموں بیس آگ لگادی گئی اور عمر سعد نے اپنی فوج بیس آ واز دی کہ کون کون ایسے ہیں جولاش حسین کو گھوڑوں سے چامال کرنے کیلئے تیار ہوں؟اس پروس آ دی آ مادہ ہوئے جنہوں نے لاشِ مطہر کے ساتھ اس ظلم کو بھی انجام تک پہنچایا۔

مراہام حین علیہ السلام، جوتن سے جدا کیا جاچکا تھا،خولی بن پزیراستی کے ہاتھا بن زیاد کے پاس پہلے روانہ کیا گیا۔ پھر پچھ شہداہ کے مرفطع کرکے، اس کے بحد شمر بن ذی الجوش، قیس بن اشعب ، عمرو بن الحجاج اورعز رہ بن قیس کے ساتھ روانہ کئے گئے۔ امام حسین کے پسماعد گان میں صرف ایک بیار فرزند حضرت علی ابن الحسین ، پر دہ نشین خواتین اور پچھ چھوٹے بیچے رہ گئے تھے جو رات بھی خیموں کے جلنے کے بعداس کھلے ہوئے صحرا بیں مقیم رہے۔

11 رمحرم کوعمر بن سعد نے اپنی فوج کے کشتو ل کوجع کیااوران پرنماز جنازہ پڑھ کر ڈنن کیا گرشہدائے راہ خدا کی لاشیں ای طرح بے ڈن چھوڑ دیں اور شام ہوتے ہوتے اہل بیتے رسول کوبطور قیدی ساتھ لے کرابن سعد کوفہ کی جانب روانہ ہو گیااور بقیہ شہداء کے سروں کو جو تعداد میں بہتر (۲۲) نتھے، نیز دل پر بلند کر کے ساتھ لے گئے۔

لاش ہائے بے سرکو تشکریز بدے کر بلاے سلے جانے کے بعد قبیلہ بن اسدنے جو کر بلاے تھوڑی دور پر عناضریہ میں رہتا تھا، آکر دفن کیا۔

حضرت اما محسین علیہ السلام کوائی مقام پر، جہال کہ اس وقت ضریح موجود ہے، اور آپ کے پا کین پاعلی اکبرگو، جنا ہے عہاس قاضریہ کے راستے پر نہر فرات کے قریب، جہال کہ آپ شہید ہوئے تھے اور دوسرے اعزہ اوراصحاب کو ایک گرھا کھود کر کیجا فرن کر دیا جن کے قبور کا وقوق کے ساتھ محین کرنا موجودہ ما خذول کے لحاظ ہے غیر حمکن ہے۔ صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے گردو پیش ہی فرن جیں اور حائز کا احاظ ان سب کو گھیر ہے ہوئے ہے۔ شہداء کے سرجب کوفہ پہنچ کے تو شمر نے ان سروں کو ابن زیاد کے ساستے پیش کیا۔ فرن جیں اور حائز کا احاظ ان سب کو گھیر ہے ہوئے ہے۔ شہداء کے سرجب کوفہ پہنچ کے تو شمر نے ان سروں کو ابن زیاد کے ساستے پیش کیا۔ اس موقع پر ابن زیاد نے سرامام حسین کے ساتھ ہے ادبی کی جسارت کی اور وہ ایک چھڑی سے آپ کے لب و دندان پر ضرب اس موقع پر ابن زیاد نے سرائی رسول خدا کو تاب ندر ہی۔ انہوں نے کہا: ارے بیاب وہ جیں جن پر چس خودرسول اللہ کے لیوں کو گا۔ یہ گستاخی دیکھ کرزید بین ارقی مصالی دسول خدا کو تاب ندر ہی۔ انہوں نے کہا: ارے بیاب وہ جیں جن پر چس خودرسول اللہ کے لیوں کو اسل شہرزوری تج بیت اللہ سے فارغ ہو کرمین ای وقت کوفہ میں پنچے ، دیکھا کہ بازار سجا ہوا ہے ، تما شائیوں میں سے اکثر چہروں پرمسرے کے آٹار فمایاں ہیں گران ہی میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کے چہرے اُداس ہیں۔انہوں نے بڑھ کرایک بوڑھے سے حال دریادت کیا ، وہ ان کوایک گوشہ میں لے گیا اور پچشم گریاں خاندانِ رسالت کی نباہی پرمندرجہ ذیل اشعار پرمشتل مرثیہ پڑھ کران کو حقیقت حال سے مطلع کیا:

''کیاتم نے نہیں دیکھا کہ حسین کے تل سے سورج کو گہن لگ گیااور تمام آبادیاں مغموم ہو گئیں۔ ہائے افسوس! خاندانِ رسالت تو لوگوں کیلئے فریادرس تھالیکن آج وہ خود مبتلائے مصیبت ہو گیا اور پچ تو یوں ہے کہ بیدمصائب بڑے عظیم اور سخت تنھے۔ بہتھیں شہید کر بلاک شہادت سے مسلمانوں کی گردنوں میں رسوائی اور ذلت کا طوق پڑ گیاا در دراصل وہ ذلیل ہو گئے''۔

ا بھی بیمر شیختم بھی شہواتھا کہ شادیانوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ اہلِ بیت رسول کا تباہ حال قافلہ شہر بیں داخل ہو گیا۔ آگے آگے نیزوں پر شہداء کے سرتھے اوران کے بیجھے اسرائے آلی محمد شھے۔ ایک عورت جواس منظر کو اہلِ بیت نبوت کیلئے سخت تو بین و ذات کا باعث ہمجھ رہی ہوگی لیکن حقیقت میہ ہے کہ اس وقت حسین کی تبلیغ ملتهائے شباب پر پہنچ گئی اور دعوت حق کا دائر ہوسیج سے وسیع تر ہو گیا۔

اگرچیم حقیقت بین سے دیکھا جائے تو ایک طرف نیز ہ پرحسین علیہ السلام کا سرجس کی پییٹانی پر مجدہ خالق کا نشان پڑا ہوا اور چرے سے نورساطع تھا اور دوسری طرف مخدرات عصمت، جونامحرموں کے جمع میں چا درومقع سے محروم کر دیئے جانے کے بعد بھی غیرت و حیاء کا مجسمہ، اخلاق محمد یہ کا تصویر بھی ہوئی جاہ وجلال کی چا دروں میں پنہاں، طہارت وعفت کے لباس میں ملبوں تھیں ۔ دونوں نے سچائی کے پیکر میں روح بھونک دیا۔

۔۔ اس موقعہ پر جبکدآل رسول کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ ہے اس بیکسی کے عالم میں گزرر ہاتھا کداس کود کیھ کر پھر کا دل بھی پیکھل جاتا ، زنان کوفہ نے فطری طور پر بے چین ہوکررونا شروع کیا تو علی ابن الحسین (سیرسجاڑ) نے ضعف ونا تو انی کے باعث تھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ تم نے تو ہمارا خون بہایا ، اب تمہاری عورتیں ہمارے حال پر دور ہی ہیں؟ ہمارا اور تمہارا فیصلہ خدا کے شیر دے۔ پھر ذراغم والم کی تا ثیر میں اضافہ ہوااورمردوزن سب ال کررونے گئے۔ آپ نے فرمایا کہم لوگ ہماری مصیبت پر نالدوشیون کررہے ہو؟ پھر آخر ہم کو تباہ و ہر بادکس نے کیا ہے؟ بشیر بن فزیم اسدی ناقل ہے کہ اس وقت زین بنت علی نے مجمع کی طرف رُخ کیا اور موعظ فرمانا شروع کیا۔ میں نے بھی ایک پروہ نشین خاتون کو آپ کی طرح پر زورتقر برکرتے نہ سناتھا۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی زبان ہے آپ کے پدر برزگوارعلی ابن الی طالب بول رہے ہیں۔
دہے ہیں۔

آپ نے لوگوں کی طرف سکوت اختیار کرنے کا اشارہ کیا جس سے ہرطرف خاموثی چھاگئی۔ آپ نے فرمایا: ''حمد کا سزاداراللہ ہے ادرصلوٰۃ و سالم میر سے پدر بزرگوارمحم مصطفےؒ اور اُن کی عمتر ت سے مخصوص ہے۔ اے اہلِ کوفہ! اے اہلِ سا محرود عا! ہم روتے ہو؟ خدا کر ہے تہارے آنسوؤں کا تھمنا نصیب نہ ہوا در تہماری نوحہ وفریا دکی آوازوں ہیں سکون پیدا نہ ہونے پائے''۔ پھرآپ کی تقریر کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کرآپ نے فرمایا:

'' کیاتم لوگ تج مج آنسو بہار ہے ہو؟ اور چینیں مار مارکر رور ہے ہو؟ حقیقتا تمہارے لئے بھی یمی بہتر ہے کہ زیادہ روو اور کم ہنسو۔
تم نے بیجنے کی کوشش بھی کی کہ کس طرح تم نے رسول خدا کے جگر کوچا ک کیا؟ ان کے محتر ماہل حرم کو بے پردہ کیا اور ان کی ہتکہ حرمت کی؟ کیا
تم کو اس پر تعجب ہے کہ آسان نے خون برسایا؟ بیتو کچھ بیس ، آخرت کا عذا ب بہت بخت ہوگا اور اس و نت تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس چند
روزہ مہلت سے خوش نہ ہونا، خدا کوجلد بازی کی ضرورت نہیں ، اس لئے کہ اس کوموقع کے ساتھ سے جانے کا اندیش نہیں۔ بلاشہدوہ تمہیں ایک
وقت تک تمہارے حال پر چھوڑے گا'۔

راوی ناقل ہے کہ آپ کی اس دل ہلا دیے والی تقریر کے دوران میرے گردو پیش تمام سامعین حالت اضطراب میں ، دانتوں میں انگلیاں دبائے ہوئے رورہے تنے اور ایک بوڑھے کو میں نے دیکھا کہ وہ کہدر ہاتھا کہ میرے ماں باپ تم پر ٹٹار! تمہارے بوڑھے تمام دنیا کے بوڑھوں ہے ، تمہارے جوان تمام جوانوں ہے ، تمہاری عورتوں سے اور تمہاری نسل تمام نسلوں سے افضل و بہتر ہے۔ ندوہ کہمی ذلیل کی جاسکتی ہے ، ندرسوا۔

آپ کے بعد حضرت اُم کلثوم بنت علی اور حضرت زین العابدین علیہ السلام نے متعدد خطب ارشاد فرمائے جن ہے اہل کوفہ کی آئے میں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے اور حکومت نے بے خبری اور عوام فریبی کا جوطلسم قائم کیا تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ جبنی شخصیت کا اثر اتنا زبردست تھا کہ خود امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں ہے ایک جب سرحسین لئے ہوئے دربار ابن زیاد میں پہنچا تو اس کی زبان پرحسین ابن علی اور آپ کی شخصی اور خاندانی خصوصیات کے تذکرہ میں مندرجہ ذیل اشعار جاری ہوئے:

''میرے پالان شتر کوطلاونقر ہے بھرد ہے کیونکہ میں نے (آپ کی خاطرے)ایک بڑے ذی عزت بادشاہ کولل کیا ہے، اُسے جو بچھنے میں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھ چکا تھااور حسب ونسب میں دنیا بھر سے بہتر تھا۔ میں نے اُسے قبل کیا ہے جس کے ماں باپ دنیا میں سب سے بہتر تھے۔ اُس کے خمیر کی آواز اضطراری طور پراس کے مند ہے باہرنگل رہی تھی۔ در آنحالیکہ اس نے محسوس نہ کیا کہ اس کے بیالفاظ سیاست بن اُمیہ کیلئے کس درجہ مفتر ڈابت ہو تھے نتھے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ابن زیاد نے غضبنا ک ہوکر اس ہے کہا کہ اگر تو انہیں ایسا ہی بھتا تھا تو پھران کے قبل میں شریک کیوں ہوا؟ تجھے مجھ ہے کسی اجھے سلوک کی تو قع نہ رکھنا چاہئے بلکہ میں خود تجھے بھی ان بی کے پاس بھیج دوں گا۔ چنا نچہ وہ محض اس وقت قبل کردیا گیا۔

ابن زیاد نے دربار میں پسمائدگان حسین علیہ السلام کی حاضری کا تھم دیا۔ چنانچہ خاندانِ رسالت کوقید یوں کی حیثیت سے لاکر ابن زیاد کے سامنے کھڑ اکردیا گیا۔ اس نے ان کا دل ڈکھانے کیلئے امام حسین کے دندانِ مبارک کوچھڑی سے ضرب لگانا شروع کیا۔ یہ بے ادبی دکھے کرزید بن ارقم ، صحابی رسول نے کہا کہ بیدوہ اب و دندان ہیں جن کے جناب رسول اکرم ہو سے لیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق انس بن مالک دربار میں موجود تھے، وہ روئے اور کہنے لگے کے حسین سب سے زیادہ آنحضور کے مشابہ تھے۔

اس موقع کیلئے حضرت علی علیہ السلام کی ہڑی بیٹی جناب نینب سلام اللہ علیہانے پہلے بی لباس میں تبدیلی کر کی تھی ۔ خصوصیت کے ساتھ بہت پست اور معمولی درجہ کے کپڑے بہن لئے تھے اور اب اس وقت کنیزوں نے آپ کے گرد حلقہ باندھ لیا تھا مگر خلقی عظمت وجلال چھپانے سے نہیں چھپتے ۔ چنا نچہ ابن زیاد نے زینٹ کبری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یو جھا کہ وہ کون عورت ہے؟ تین دفعہ اس نے بہی کہا مگر پھے جواب نہ ملا۔ آخرا کیک نیز نے کہد یا: ارب بیان بینت فاظمہ تیں ۔ بیان کرابن زیاد جو فتح وظفر کے نشریش چورتھا، آپ کو ناطب کرتے ہوئے کہا: خدا کاشکر ہے کہا سے نتم لوگوں کورسوا کیا تمہیں قتل کیا اور تمہارا جھوٹ ظاہر کردیا۔

تم لوگوں کے خطاب کے ساتھ اس فقرہ میں کہ'' تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا'' بڑی وسعت تھی۔اس بیں قرآن ،حدیث ،رسالت اور وقی سب کا اٹکار مضمر فقا۔اب اسلامی اصول پر جملہ ہور ہا تھا جس پر حضرت زینب سلام اللہ علیہانے خاموش رہنا اپنے لئے روانہ جانا۔فر مایا: حمد ہے اُس خدا کیلئے جس نے ہم کوعزت وی ،محم مصطفے کے ساتھ اور ہمیں پاک و پاکیز ، قرار دیا۔اس طرح جوجق ہے، پاکیز ،قرار دینے کا ،نہ وہ کہ جوتو کہتا ہے،رسواوہ ہوتا ہے جوفاسق و فاجر ہوا ورجھوٹ اُس کا کھلتا ہے جس کے مدِنظر ہمیشہ سے اِگی ندر ہے اور وہ ہم نہیں ، ہماراغیر ہے۔

اگر غیرت ہوتی تو ابن زیاد کومنفعل ہونا چاہئے تھا گر وہاں تو اقتدار کا نشہ ہے اور سلطنت کا غرور تھا۔اسے خوامخواہ زینٹ کا دل و کھانے کا خیال پیدا ہوااور کہنے نگا: و یکھاتم نے ،اللہ نے تمہارے بھائی اور دیگرعزیز وں کے ساتھ کیاسلوک کیا؟

بیطنز بیفقرہ ایک عورت کے دل پر جواثر کرسکتا ہے، وہ ظاہر ہے گر جناب نینٹ نے متانت کے ساتھ جواب دیا: میں نے اچھائ اچھا دیکھا، وہ خاصانِ خدا وہ تھے جن کیلئے شہادت کا درجہ خطِ تقدیر میں لکھ دیا تھا اور وہ اپنے پیروں سے چل کرقر ہان گاہ کی طرف گئے اور وہ دن بھی دورنہیں کہ جب چیش خدا تیرااوراُن کا مقابلہ ہوگا اور تجھ کواپنے کرتوت پر جوابد ہی کرنا ہوگی۔

اس پرابن زیاد کوغصہ آگیا اوراُس نے آپ کوتا زیانہ ہے ایڈ ارسانی کا ارادہ کیا گرعمرو بن حریث وغیرہ کے سمجھانے ہے باز رہا۔ پھر بھی اُس نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ خدانے میرے دل کی مراد پوری کر دی تہارے سرکش بھائی اور گھرانے کے دوسرے نافر مان اور باغی اشخاص کوتل کر کے ۔اس کے طرز کلام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دل پر چوٹ لگی اور آپ کی آتھے وں ہے آنے نکل آ ہے گر آپ نے صبر د صبط سے کام لیتے ہوئے اس کے جواب میں کہا: ہاں! بے شک تونے میرے عزیزوں کاقتل کیا ہے، میری شاخوں کو کا ث ڈالا ہے اور میری جز کواکھاڑ پھینکا ہے۔اگر تیری مراداس سے برآگی ہے تو خوش ہولے۔

اس نے کہانیہ بڑی قافیہ ہازعورت ہے اوراس کا ہات بھی تو شاعراور قافیہ باز تتے۔ جناب زینٹ نے پھرسکوت مناسب نہ سجھتے ہوئے فرمایا بھلاا کیک عورت کو قافیہ بندی اور شاعری سے کیاتعلق؟اور میں تو اس عالم میں ہوں کہ مجھے قافیہ بندی کا ہوش کہاں؟لیکن دل کی آواز تھی جو کہددی ہے۔

اس کے بعدوہ امام حسین علیہ السلام کے بیار فرزندگی طرف مخاطب ہوا اور آپ کا نام دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: علی بن الحسین آ " اوہ کہنے لگا: کیا اللہ نے علی بن حسین کو تل نہیں کیا؟ آپ نے سکوت کیا۔ ابن زیاد نے کہا: کیوں پچھ بولتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا: میرے ایک اور بھائی کا نام بھی علی تھا جن کو تیری سپاہ نے شہید کر دیا ہے۔ اس نے کہا بنیس بلکہ اللہ نے قبل کیا ہے۔

آتِ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:

"الله يُتَوَقّى الا نفس حِينَ مَوْتِهَا".

"الله بی موت کے دفت روح قبض کرتا ہے"۔

بیاور بات ہے، وہ بولا کہ یہ بچہ نیس ہے، مجھ دار ہے۔ لے جاؤ ، اس کو بھی قبل کر دو۔ بیسننا تھا کہ جناب نیب کبری دوڑ کر بھتے سے لیٹ گئیں اور کہا: مجھے بھی ان ہی کے ساتھ قبل کیا جائے۔ جناب زینب کی اس بیتا بی سے وہ ظالم بھی متاثر ہوگیا اور کہا: رہنے دو، ان عورتوں کو بھی لے کرجائے گا۔

کین موت پانے والے بیار نے نہایت جرائت واستقلال کے ساتھ فر مایا: ابن زیاد اتو مجھے موت سے ڈرا تا ہے؟ کیاتو نہیں جانا کہ تا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری فضیلت! وہ پر شکوہ آ واز تھی جو دربار ابن زیاد میں گونجی اور برخض نے ہم کراس کوسنا۔ ابن زیاد عرق انفعال میں ڈوب گیا۔ اُس نے دربار بر خاست کر دیا لیکن قید ہوں کواس وقت تک کیلئے قید خانے میں رکھے جانے کا تھم دیا جب تک کہ وستی سے ابن زیاد کا قاصداس کے تبنیت نامہ کا جواب لے کروا پس نہ آ جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے تمام اہل کوف کو مجد جامع میں جمع ہوئے کا تھم ہوگئے تو عبیداللہ بن زیاد نے منبر پر جاکر بطریق اعلانِ عام بینا روا کلمات اپنی زبان پر جاری کئے:

مونے کا تھم دیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو عبیداللہ بن زیاد نے منبر پر جاکر بطریق اعلانِ عام بینا روا کلمات اپنی زبان پر جاری کئے:

مونے کا تھم دیا۔ جب لوگ جمس نے حاکم کوفتیاب کیا ہے''۔

ان الفاظ میں اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کیلئے انتہائی نازیبا الفاظ استعال کئے تھے جن کے بنتے ہی عبداللہ بن عفیف از دی کھڑے ہوگئے۔ یہ شیعان علی میں سے ایک تھے جن کی ہائیں آ کھ جنگ جمل میں جناب امیر کی نفرت میں کام آئی تھی۔ پھر صفین میں سر پرایک تلوار پڑی اور دوسری ضرب ابرو پر پڑی جس سے دائیں آ تکہ بھی جاتی رہی۔ جناب امیر کی نفرت میں کام آئی تھی۔ پھر صفین میں سر پرایک تلوار پڑی اور دوسری ضرب ابرو پر پڑی جس سے دائیں آ تکہ بھی جاتی رہی۔ اب اُن کا دستور بیہ ہوگیا کہ بیاج کو مجد جامع میں آجاتے تھے اور رات تک نماز دوں میں مصروف رہتے تھے، پھر واپس جاتے

تعے۔انہوں نے ابن زیاد کے ان الفاظ کی رد کرتے ہوئے کہا:او پسر مرجانہ!تو جھوٹا اور تیرابا پ جھوٹا اور وہ جھوٹا جس نے تجھے کو حاکم بنایا اور اس کا باپ جھوٹا۔اومر جاند کے بیٹے این خیسر کی اولا دکوئل کرنے کے بعد راست بازوں کی طرح کلام کرنا چاہتا ہے؟ ابن زیاد نے خضب ناک ہوکرسیا ہیوں کوئلم و باکدوہ ان کو گرفتار کرلیں گرعبداللہ نے اپنی قوم کو آواز دی جس کے سات سوجنگی جوان کوفہ بس موجود تھے۔

چنانچہ کچھ بہادراز دی ان کی امداد کیلئے آگئے اور سپاہیوں کے ہاتھ سے اُن کو چھڑ واکر نکال لے گئے اور ان کے مکان پر پہنچا دیا۔ محررات کو مختی طور پر ابن زیاد نے پھران کے گھر پر سے انہیں گرفتار کروایا اور بے رحمی کے ساتھ ان کوفل کروا دیا اور اُن کی لاشوں کو دوسروں ک عبرت کیلئے دار پھر کھینچا۔

دوسرے دن ابن زیاد کے تھم سے سرِ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے کو چہ و بازاراور تمام قبائل میں گردش دی گئی اور پھر درواز ؤقصر پرآ ویز ال کرویا گیا۔ جس زمانہ میں اہلِ بیت اطہار کوفہ میں اسیر تھے، عام خیال بیٹھا کہ یزید تمام قیدیوں کے آل کردیئے جانے کا تھم دے گا، ای دوران میں کہ جب اسرائے آلے محد کوفہ میں قید تھے۔

ایک دن کسی نے قید خانہ میں ایک پھر پھینکا جس میں اس مضمون کی ایک تحریر بندھی ہوئی تھی کہ آپ کے معاملات کیلئے ایک خط یزید کے پاس بھیجا گیا ہے۔ قاصد اس تاریخ کو جارہا ہے اور اس تاریخ تک پلٹے گا۔ اگر ناوقت تکبیر کی آواز سنائی دے تو اپنے متعلق قبل کا یقین کر لیجئے گا اور اگر تکبیر ندستائی دے تو سمجھ لیجئے گا کہ انشاء اللہ امان ہے۔ لیکن قاصد کے آنے پر تکبیر کی آواز نہیں آئی کیونکہ پزیدنے تھم دیا تھا کہ قید یوں کو دمشق روانہ کردو۔

ابن زیاد نے تھم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سرکونوک نیز ہیر بلند کر کے تمام شہر میں گردش دی جائے۔ پھر تمام شہداء کے سروں کوز حربن قیس وغیرہ چند آ دمیوں کے سپر دکیاا ورانہیں دمشق کی طرف روانہ کیااوراُن کے عقب میں بیارونا تو ال علی ابن انحسین کی گردن میں طوق ڈال کراورابل حرم کواونٹوں پرسوار کر کے مخضر بن نظابہ عائدی اورشمر بن ذی الجوشن کی تگرانی میں روانہ کیا۔

خاندان رسول کی تاراجی اورائی کامیا کی کونمایاں کرنے کیلئے عراق ہے دعق جانے کا وہ راستہ کیا گیا جس میں آبادیاں زیاوہ پرتی تھیں۔ راستے بھراہام زین العابدین علیہ السلام کا عالم پیر تھا کہ کس سے کلام ٹیس کرتے تھے، بالکل خاموش چلے جارہ ہے ہے۔ لیکن پیما ندگان حسین کے اس طرح تشہیر کئے جانے سے عام طور پراُموی حکومت کے خلاف غم وغصہ کا اظہار کیا جانے لگا اور بہت ہے مقامات پر بے چینی اور برہمی کے آثار نمودار ہوئے۔ بہر حال طرح طرح کے اندوہ ومصائب کو برداشت کرنے کے بعد بیاسما ندگان دھتی میں داخل ہوئے۔ اس دن وہاں کے بازار خاص اہتمام سے بجائے گئے تھے اور مجمع کی ہی کمڑت تھی کہ آفتاب نگلنے کے ساتھ ہی داخل ہونے کے باوجود کہیں زوال کے وقت دربادیز برید میں بہتے تھے۔ جب خاندان رسالت کا بہلا ہوا قافلہ بازار سے گزرد ہا تھا تو ابرا بیم بن طلحہ بن عبدالللہ نے علی این الحسین سے طنز آبو چھا کہ اے فرز نیو حسین افتح کس کی ہوئی ؟ آپ نے جواب میں فربایا: تم کو اگر معلوم کرنا ہے کہ فتح کس کی ہوئی ؟ آپ نے جواب میں فربایا: تم کو اگر معلوم کرنا ہے کہ فتح کس کی ہوئی ؟ آپ نے جواب میں فربایا: تم کو اگر معلوم کرنا ہے کہ فتح کس کی ہوئی ؟ آپ نے جواب میں فربایا: تم کو اگر معلوم کرنا ہے کہ فتح کس کی ہوئی اور کس کوئلت ؟

جب اہل بیت نبوت حالت اسری میں درواز وَ مجدومتن پر پنچ تو ایک بوڑ حاسا سے آیا اوراُس نے ان کود کیے کرکہا: حمد ہے اُس خدا کی جس نے تم کوتل اور ہلاک کیا اور شہروں کوتمہارے مُر دول سے خالی اور پُر امن بنایا۔ حاکم دفت پر بیدکوتم پر غلبہ عطافر مایا۔ اس بوڑھے ہے بیکھات من کر بیاد کر بلاحضرت علی ابن انحسین علیما السلام نے فرمایا: اے شیخ ! کیا تو نے قرآن میں بیآ بیت پڑھی ہے؟ بوڑھے ہے دوگل آلا اَسْسَنَکُمُ عَلَیْدِ اَجُواً اِلَّا اَلْمَوَدَّةَ فِی الْقُورُ بِلٰی '

''کہہدو(اے ہمارے حبیب کہ میں سواا ہے ذوی القربیٰ (اہلِ بیت ) کی مودّت اور محبت کے تم ہے اور کوئی اجرومعاوضہ اس حبلینچ رسالت پرنہیں مانگتا''۔

بوڑھےنے کہا کہ ہاں! بیآیت میں نے پڑھی ہے۔آپ نے فرمایا: وہ رسول خدا کے ذوی القربیٰ ہم ہی ہیں جن کی محبت تم پرفرض کی گئی ہے۔ پھرفر مایا: کیا بیآیت پڑھی ہے؟

"وَاعْلَمُواا نَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيٌّ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمْسَةً وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرُبِي ".

''یادر کھوکہ جوتم کچھ منفعت حاصل کرواور جو مال بغیر مشقت پاؤ ،اس میں سے پانچواں حصداللہ، رسول اور اُن کے ذوی القربیٰ کا حق نکال دو''۔

اس نے عرض کیا کہ ہاں بیآیت بھی پڑھی ہے۔آپ نے فرمایا: ووذوی القربیٰ ہم ہی ہیں جن کا بیتی خس میں نکالناواجب ہے۔ کیا بیمی پڑھاہے:

"إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيُراً".

اس نے عرض کیا کہ بے شک پڑھا ہے۔آپ نے فرمایا کہ دہ اہل بیت نبوت ہم ہی ہیں جن کوخدانے ٹرائی ہے پاک رکھااور معصوم بنایا ہے۔ بوڑھا بیس کر حیران ہوگیا۔اُس نے تقدیق کے طور پر دریافت کیا:'' خدا کی نتم! بچ مج تم وہی ہو؟ آپ نے زور دے کر فرمایا: ہاں! انتم بخدا،ہم وہی آل رسول ،اہل بیت نبوت ، ذوالقر ہائے رسالت ہیں۔

بلاشک دشہاورا پے جدرسول اللہ ہی کی شم کہ ہم وہی ہیں۔ بیسنا تھا کہ بوڑھے نے پھوٹ پھوٹ کررونا شروع کردیا۔ عمامہ م سے پھینک دیا، سرآ سمان کی طرف بلند کیااور کہا: خداوندا! گواہ رہنا کہ میں ہر شمن آل جھڑے، چاہے وہ جن ہو یاانس ہو، بیزار ہوں اور ان سے دوری چاہتا ہوں۔ پھر بیار کر بلاکی طرف مخاطب ہو کر ہو چھنے لگا کہ کیا میری تو بہ قبول ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اگرتم تو بہ کروتو قبول ہوگی اور تم ہمارے اصحاب میں شار ہو گے۔ اُس نے عرض کی: میں تو بہ کرتا ہوں اس گتا خی ہے جو میں نے عدم معرفت کی بناء پرآپ کی شان میں کی تھی۔ اس واقعہ سے فلا ہر ہوجا تا ہے کہ بی اُمیہ کے بچاس برس کے پرو پیگنڈے کے نتیجہ میں عام مسلمان خصوصا اہل شام کس صد تک آل جھڑے نا آشنا ہو بھے تھے۔

ابن القفطى نے اپنى تاريخ ميں لكھا ہے كہ جس وقت اسرائے آل محد اور سر بائے شہداء دمثق ميں داخل ہور ہے تھے۔اس وقت

یزیدا ہے محل کے بالا خانے پر جومقام جیرون میں تھا، اس منظر کا مشاہدہ کرنے کیلئے موجود تھا اور جونہی سر بائے شہداء نیزوں پر دور سے نظراً نے ، اس نے بداشعار پڑھے یعنی جب وہ سواریاں نظرا تیں اور ان سروں کا سایہ جیرون کے ٹیلوں پر بڑا تو کوا کا کیں کا کیں کرنے نظراً نے ، اس نے بداشعار پڑھے یعنی جب وہ سواریاں نظرا تیں اور ان سروں کا سایہ جیرون کے ٹیلوں پر بڑا تو کوا کا کیں کا کیں کرنے دگا (جوکہ توست کی نشانی سمجی جاتی تھی ) ہیں نے کہا: تو بول یانہ بول ، ہیں نے بہر حال پیغیر سے اپنے قریضے وصول کرلئے ہیں۔

ان دوشعروں سے بی یزید کی غلط ذہنیت کا انکشاف صاف طور پر ہوجا تا ہے بینی امام حسین علیہ السلام ،آپ کے انصاراوراہلِ حرم کے خلاف جو جومظالم کئے گئے تھے ،ان کو وہ حضرت محم مصطفے سے قرضہ وصول ہونے کے برابر مجمتا تھا۔

شہروشق میں داخل ہونے کے بعد بیت قافلہ اس دروازے کے پاس جو در بارشاہی ہے قریب تھا، روک دیا گیاا وروہاں کافی دیرتک تھہرائے رکھے جانے کے بعد اس کواڈنِ حضوری ملا اور اس دربار میں جوخصوصیت کے ساتھ آ راستہ کیا گیا تھا، خاندانِ رسالت مثلِ غلامانِ جبش وکنیزانِ ترک و دیلم اور طشت بطلاء میں حسین مظلوم کاسرِ مبارک پزید کے سامنے پیش کیا جارہا تھا۔

زحر بن قیس نے فلط طور سے بڑھا پڑھا کرا پی جماعت کی بہاوری اوراصحاب حسین کی ہے ہی کا نقشہ کھینچے ہوئے رودا و جنگ بیز یدکوسنائی جس کامفعون بیتھا کہ مرکار والاحسین بن کلی عراق کی طرف آئے ، اٹھارہ آ دمیوں کو لئے ہوئے ، اپ اہل بیت میں سے اور ساٹھ آ دمیوں کے ساتھ اپنے شیعوں میں سے تو ہم ان کے مقابلے کیلئے گئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر مشروط طریقتہ پر اپنے آپ کو امیر عبیداللہ ابن زیاد کے پر دکردیں یا جدال وقتال پر آ مادہ ہوجا کیں۔ انہوں نے جنگ کو پر دگی کے مقابلہ میں ترجیح دی تو سورج نگلنے کے بعد ہی ہم نے ان کوچاروں طرف سے گیر کراس طرح حملہ کر دیا جس طرح کیوتروں پر شکر سے تعلیم کرتے ہیں۔ ان کوکی طرف پناہ نہائی تھی۔ چنا نچے ذیا وہ دیے گئے ۔ اس موقع پر بر یوا پی ان کو مقابلہ وقتال کا پورے طور پر خاتمہ کردیا گیا اور ان کے جم برلباس خاک وخون میں آلودہ چھوڑ دیے گئے ۔ اس موقع پر بر یوا پر ماہ کہ کہ ماہ کے ساتھ و بیٹھا ہوا شطر نج کھیل رہا تھا اور شراب کے فشریش بیشعرگارہا تھا:

یعن '' کاش! میرے جنگ بدروالے بزرگ زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ دین محمدی کے انصار کس طرح نیزوں کے پڑنے ہے گھر گئے ہیں تو وہ اس صورت میں خوش ہو کر مجھے دعا کیں دینے گئے۔ بنی ہاشم نے حصول سلطنت کا ایک کھیل کھیل تھا، حقیقت میں نہ کو کی خرا آئی تھی اور نہ کو کی وقی نازل ہو کی تھی۔ بیسننا تھا کہ جناب زین جبری کھڑی ہو گئیں اور آپ نے معرکة الآراء تقریر شروع کی جس نے بزید کے جاہ و جلال کی تمام بنیا دوں کو کھو کھلا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کتنا جا ہے میرے پروردگار کا ارشاد کہ آخر میں ان لوگوں کی جو مُرے اعمال کرتے ہیں ، بیٹو بت پہنی کہ وہ آیا سے خداوندی کی تکذیب کرنے اور ان کی ہمی اُڑانے گئے۔

تونے اے بزید ایدگمان کیا ہے کہ چونکہ تونے ہم پرزمین وآسان کے تمام راستوں کو بند کرتے ہوئے ہم کواس حالت پر پہنچا دیا ہے کہ آج ہم تیرے سامنے قید یوں کی طرح لائے جارہے ہیں تواس ہے خدا کے نزدیک بھی ہم حقیراور تو باعزت قرار پا گیا؟ یا یہ کہ تجھے یہ فاہری کامیا بی تیرے مقرب بارگا والی ہونے کی جہت ہے حاصل ہوئی ہے۔ ای خیال کے ماتحت تو خوش ہوہو کرا پنے شانوں پرنظر ڈال رہا ہے، اس لئے کہ اس وقت تجھ کو یک دکھائی دے رہا ہے کہ دنیا تیرے تھم کی پابنداورا مور مملکت منظم ومرتب ہیں اور سلطنت و حکومت تیرے لئے تمام خطرات سے پاک وصاف ہوگئی ہے۔ کیا تو بھول گیا خدا کے قول کو کہ نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفرا ختیار کررکھا ہے کہ ہم جو

اُن كومهلت دية بين، وه ان كيليِّكى بهترى كاباعث بوگى \_

ہم ان کوسرف اس لئے مہلت دیتے ہیں کہ دہ خوب دل کھول کر گناہ کرلیں ، یا لآخرتو ان کیلئے تقارت آمیز سزامقر رد بی ہے۔ کیا اسلامی غیرت وحمیت اس کی متقاضی ہے کہ تو اپنی عورتوں بلکہ کنیزوں تک کیلئے پر دہ کا اہتمام کرے اور رسول کی نواسیوں کو قید کرکے در بدر پھرائے اور پھراس پر بیہ کہنے کی جرائت کرے:

"لَا هَلُّو اوَ اسْتَهَلُّو ا فَرْحًا".

گویا تو اینے مشرک بزرگوں سے داد کا طالب ہے؟ گھبرانہیں، تھوڑے ہی دنوں میں تو بھی ای گھاٹ أتارا جائے گا اوراس وقت بو آرز وکرے گا کہ کاش! تیرے ہاتھ شل اور زبان گنگ ہوتی اور تو نے جو کچھ کھا اور کیا، وہ نہ کھا اور نہ کیا ہوتا۔ تیرے لئے اس سے بدتر کیا ہوسکتا ہے کہ روز حشر خدا فیصلہ کرنے والا، مجھ مصطفع تیرے مقابل میں اور جبر ئیل ان کی طرف سے دعویٰ کے گواہ ہوں گے۔ اس وقت ان لوگوں کو بھی جنہوں نے تیرے افعال کی تا تید کی ہے اور تیرا ساتھ دے کر تیجے مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کر رکھا ہے، معلوم ہوجائے گا کہ فالموں کو کیسا بدلہ دیا جا تا ہے؟ اگر چہ انقلاب زمانہ نے بینو بت پہنچا دی ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، میری نظروں میں تیری کوئی وقعت نہیں ، جتی کہ تیری تو بح و مرزنش کو بھی اپنے لئے ایک بوئی مصیبت خیال کرتی ہوں گیس کروں کیا کہ دل بجرا ہوا ہے اور کیلیج میں آگ گی ہے۔ خدا کی شان کہ خدا پر ست افراد شیطانی لئکر کے ہاتھوں قتل ہوں۔

اچھا! (اے یزید جھوکھم ہے) تو کوئی دقیقہ اُٹھا نہ رکھاورا پنی پوری کوشش صرف کرے گا! پنی تمام جدوجہد ختم کردے کین خدا کی فتم ! تو ہمارے ذکر اور ہماری زندگی کوفن نہیں کرسکتا اور نہ ہمارے اصلی مقصد کوتو پہنچ سکتا ہے۔ اس خونِ ناحق کا دھبہ تیرے دامن پر قیامت تک باقی رہے گا اور تو کھی ، س کودھونہیں کتا۔ تیری رائے بھینا غلط، تیری زندگی بہت محدود اور تیرے اردگرد کا مجمع بہت جلد تتر ہمونے واللا ہے۔ وہ دن بہت بزد یک ہے جب منادی ندادے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے پیش رو بزرگول کا انجام سہادت ورجت کے ساتھ مقرر کیا اور وہی ہمارے لئے کافی اور بہترین ناصر و معین ہے۔

اب يزيد في حضرت امام زين العابدين كى ول آزارى كرناجا بى اورآب كونخاطب كرتے ہوئة رآن مجيد كى بيآيت پڑھى: " وَ مَا اَصَابَكُمُ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ اَيُدَيَكُمُ".

"جومصيبت تم پرآئی، وه تهبار \_ باتھوں آئی"۔

الم عليد السلام نے دو رئ قرآنى آیت پڑھتے ہوئے تایا کہم پہلی آیت کے صداق بیں بلک اس آیت کے صداق بیں: "مَا اَصَابَ مِنُ مُصِیْبَةٍ فِی الْاَرُضِ وَ لَافِی اَنْفُسِکُمُ اِلَّافِی کِتَابٍ مُبِیْنٍ مِنْ قَبُلُ اَنْ نَبُراً هَا اَنَّ ذَالِکَ عَلَى اللَّهِ يَسِیْر". مطلب یہ ہوا کہ ہماری مصیبت ایک عہد و پیان کے مطابق ہے جوازل سے قلمبند ہو چکا تھا اور جس کی پیمیل ضروری تھی۔ پیم حق کے اعلانات نے حاضرین کی نگا ہوں ہے باطل کے پردے بھی ہٹائے اور جرائت اظہار بھی پیدا کی۔ چنانچہ جب بزید نے بھی اب و دندان حسین کے ساتھ ہے او بی کا اعادہ کیا جو کوفہ میں ابن زیاد کر چکا تھا، غالبًا اس خیال کے ماتحت کہ کوفہ طبیعا ن علی کا مرکز رہ چکا تھا، لہذا زید بن ارقم \_\_\_\_ ابن زیاد کو برسر در بارٹوک دینے کی ہمت کر سکے، بھلا دمشق میں کس کی مجال ہوگی کہ بھے پرمغز ض ہو سکے گر ، وایہاں بھی وہی۔

ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو مسے اور کہا: ارہے تو اپنی چیٹری اس لب ودندان پر لگا تا ہے جے بیں نے اکثر ویکھا کہ اس پررسول اللہ اپنا مندر کھتے تھے؟ یا در کھ کہ قیامت کے دن تیراانجام بہت ہی پُر اہوگا۔

حکومت ان کے پیش نظر نہ تھی کے سلطنت کا مالک اللہ ہے، جے جا ہتا ہے دیتا ہے اور جس سے جا ہتا ہے سلب کرتا ہے اور جے جا ہتا ہے عزت دیتا ہے اور جے جا ہتا ہے ذکیل کرتا ہے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔

اس تقریرے ظاہر ہے کہ اوصاف امتیازی کے مقابلہ میں یزید نے اپنی فٹلست کا اقر ارکرلیا۔ تکر آخر میں دلیل وہی قبروغلبہ کی چیش کردی جس کی بناء پرضرور فرعون وشداد تک بے جرم وخطا ثابت کئے جائےتے ہیں۔ تکر ظاہر ہے کہ بید معیار حقانیت نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت کا بیہ مطلب ہے۔

خاندان بن اُمیدکا ایک مخفل بین الحکم ان حالات سے اتنا متاثر ہوا کداعلانیداُس نے اپنے اشعار میں حسین علیہ السلام ک شہادت پراظہار رنج وطال اور ابن زیاد کو پُر اکہنا شروع کر دیا۔اس پر بیزیدنے بیجی کے سیند پر ہاتھ مار ااور کہا: خاموش نہیں رہتے ہو؟

ا تنابی نہیں بلکہ یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ بن عامر بن کریز تو دربار میں نکل آئی کدارے رسول اکرم کی بیٹی کے علی کا سراوراس طرح؟ پھر بھی ایسانہیں ہوا کہ اہل بیت نبوت کوفو رآمہ بینہ روانہ کر دیا جاتا بلکہ وہ عرصہ تک زندان میں قیرر ہے۔ بے شک جب ملک میں بے چینی کے آثار نظر آئے اور سیاسی طور پراپی غلطی کا احساس ہاتو اب اس نے اہل بیت رسول کور ہا کر دیا اور اُن کیلئے ایک مکان خالی کروادیا جس میں دمشق کی خاص خاص کھر انوں کی عور توں نے آئر اہل بیت جسین کو حسین علیہ السلام کا پُر سردیا اور تین دن تک امام مظلوم کا ماتم برپار ہا۔

نعمان بن بیرانصاری کو، جو جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ تشددند کرنے کے جرم میں کوفد کی حکومت معزول کردیے گے اور
اس کے بعدے وہ دشق میں گویا نظر بندر کھے گئے تھے، آل جھر کا بچھ کر ہدایت کی گئی کہ وہ بسما ندگان حسین کوعزت واحر ام کے ساتھ مدینہ
پنچانے کا انظام کریں۔ اب بزیدام حسین علیہ السلام کے آل سے اپنے کو بری ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کردہاتھا، اس لئے اُس نے امام
زین العابدین علیہ السلام کو تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور کہا کہ فدا ابن مرجانہ پرلعنت کرے۔ اگر براوراست آپ کے والد کا اور میراسامنا
ہوجاتا تو جو پھے وہ فرماتے ، میں منظور کر لیتنا اور بھی ال کو آل کرتا گوارا نہ کرتا۔ ببرطور فدا کو جومنظر رتھا، وہ ہوا۔ اب آپ مدینہ تشریف لے
جاسے اور وہاں سے جھے خط لکھتے رہے گا اور جو بھی ضرورت ہو، اُس سے جھے مطلع کیجے گا۔

اس کے بعد تمیں آدی تعمان بن بشیر کے ساتھ کے گئے اور تعمان نے حسب ہدایت اہلی بیت رسالت کے ساتھ بھر پوراحر ام کا برتاؤر کھا اوران کو مدینہ تک پہنچایا۔ اس لئے ہوئے قافلے کے تنبخ ہے مدینہ بیں ایک کہرام برپاتھا۔ پردہ نشین خواتین تک بے تابانہ گھروں نے نکل آئیں۔ چنا نچہ فائدانِ عبد المطلب کی ایک فاتون کا بیعالم تھا کہ وہ بال بھرائے ہوئے دردا تکیز نوحہ پڑھرہ تی جس کا مضمون بیتھا کہ کدروز قیامت رسول فداکو کیا جواب دو گے، جب وہ پوچیس کے کہتم نے میرے بعد میرے اہلی بیت سے کیا سلوک کیا؟ جن کا عالم بیتھا کہ بچھان میں سے قیدی بنائے گئے ہیں ادر بچھ فاک وخون میں آفشتہ ہوئے۔ کیا میری خدمات کا بھی صلاتھا کہتم میری اولا دے ساتھ میرے بعد یہ سلوک کرد؟

maablib.org

#### حضرت امام زين العابدين عليه السلام

حضرت علی ابن الحسین ، زین العابدین اورسید ہاڈ آپ کے مشہور القاب تنے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے فرز ند تنے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے مب سے بڑے فرز ند تنے۔ آپ کے دراجہ سے قدرت کوعرب اور مجم کے کمالات کو ایک مرکز پر جمع کرنا تھا ، اس لئے کہ شہر بانو یعنی آپ کی والد و گرامی برو قرز ند تنے۔ آپ این الی طالب کوفہ میں مندخلافت پر مشکن تنے اور ابھی جرد آخری باوشاہ ایران کی بیٹی تھیں۔ 37 ھیں آپ کی ولادت ہوئی جبکہ حضرت علی ابن الی طالب کی شہادت و اقع ہوئی ، پھر آپ پورے بارہ سال کے تنے کاس پورے تنے کہ ۱۳ صفر ۵۰ آپ کے چھاحضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام زہر دغا سے شہید کردیئے گئے۔

۳۰ ہے۔ بھی آپ کی عمر 22 سال سے پچھزائدتھی جب 28 رجب کواپنے والد برزرگوارامام حسین علیہالسلام کے ساتھ عراق کیلئے روانہ ہوئے۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ راہتے ہیں یا کر بلا چہنچنے کے بعد کہاں آپ بیار ہوگئے۔

ببرصورت 10 محرم 61 ھوامام حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقعہ پر آپ اس قدر بیار تھے کہ نشست و برخاست مشکل تھی اور ظاہر ہے کہ ساتویں محرم کو پانی بند ہونے کے بعد پھر آپ کو بھی تھنگی کی مصیبت اُٹھانا پڑی جس سے ضعف واضحلال میں اضافہ ہوہی جانا چاہے تھا۔ اس کا بتیجہ تھا کہ آپ نصرت حسین میں اس طرح شرکت نہ کر سے جس طرح آپ کے دوسرے بھائیوں نے کی۔

گرفدرت کوآپ کا امتحان دوسری طرح لینا منظورتھا۔عاشور کے بعد آپ دشمنوں کے ہاتھوں بہنوں، پھوپھیوں اور دیگرعزیز خواتین کے ساتھ پابرز نجیر ہوکرکر بلا ہے کوفداور کوفد ہے شام لے جائے گئے۔در بار این زیاد بیس آپ کی گفتگواور بزید کے روبر وآپ کے پُرز وراحتجاج کا تذکرہ اس سے پہلے کیا جاچکا ہے۔شام سے رہائی کے بعد آپ مدید بیس رہاور پوری زندگی عبادت خدا بیس گزاردی۔ آپ کی عبادت کے متعلق وارد ہے کہ جب آپ نماز کیلئے وضوکرتے تھے تو آپ کا چیرہ زرد ہوجاتا تھااورکوئی اس کا سبب دریا فت کرتا تو آپ فرماتے تھے:تم کونیس معلوم کہ کس کیارگاہ میں حاضری دینے جارہا ہوں۔

ترک دنیااورسادگی میں آپ کی زندگی حصرت امیر علیہ السلام کی سیرت کا نموندتھی۔ای کے ساتھ مدت العمر میں آپ احکام شرع اور علوم اہل بیت نبوت کی خاموثی کے ساتھ تعلیم بھی دیتے رہے، پھر پوشیدہ طریقہ پر داتوں کوغریبوں اور مسکینوں کیلئے کھانا بھی پہنچا یا کرتے تھے،اس طرح کہ خودانہیں بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ کون دے گیاہے۔

جب آپ کی وفات ہوئی اورلوگوں کو آزوقہ پنچنا بند ہوا تو اُس وفت ہے چلا کہ وہ آپ نتے جودے جاتے ہے۔فرز دق کا تصیدہ آپ کی شان میں ، جو مکہ معظمہ میں جج کے موقعہ پر انہوں نے نظم کیا تھا، ادب عربی کا ایک مخصوص شاہکار ہے۔خود آپ کی دعاؤں کا مجموعہ 'صحیفہ کا مل'' سے علوم اسلامی میں مشہور ومعروف ہے جس میں معارف کا دریا موجیس مارتا ہوا نظر آتا ہے۔اس کو'' زبور آل محمومہ 'کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔افسوں ہے کہ آپ کی اس خاموش اور خالص روحانی زندگی کو بھی طاغوتی سلطنت نے برداشت نہ کیا اور آپ نے 94ھ یا 95ھ میں نہرے یاس دفن ہوئے۔



maabib.org

### حضرت زينبٌ بنتٍ علىً

آپ حضرت علی ابن ابی طالب علیها السلام اور جناب فاطمه زبراسلام الله علیها بنت حضرت محمر مصطفیط سلی الله علیه وآله وسلم کی بوی بینی اور پیغیبراسلام کی بوی نواسی تقییں۔ اس حیثیت ہے آپ بسما ندگان حسین میں سب سے نمایاں شخصیت تقییں۔ جب آپ کے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیاً اور والد ہ گرامی جناب فاطمہ زبراکی و فات ہوئی تو آپ بہت کم سنتھیں۔ ان کے بعد آپ اپنے والد ماجد حضرت علی کے سائیر تربیت میں پروان چڑھیں اور حضرت نے آپ کی شادی اپنے حقیقی سمجھیے عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ کی۔

حضرت علی مجت وشفقت کے لحاظ ہے زینٹ کے ساتھ حسن وحسین کے برابر برتاؤ کرتے تھے۔ چنانچے اپنی شہادت ہے قبل ماہِ رمضان میں آپ کے افضار کے دنوں کو، جواپنی اولا و پرتقسیم فر مایا، وہ اس طرح کدایک رات امام حسن کے بہاں افطار فر ماتے تھے، ایک رات امام حسین کے یہاں اورا کیک رات عبداللہ ابن جعفر کے مکان پریعنی اپنی صاحبز ادی جناب زینٹ کے یہاں!

واقعہ کربلا تک کم وہیش پچاس برس کی طولانی مدت میں غیر معمولی واقعات پیش آئے اور ان میں آپ نے غیر معمولی قوت برداشت کے مناظر کا کم از کم تین زندہ مثالوں میں برابر مشاہدہ فرمایا۔ یہی وہ بنیا دکتی جس پر آپ کے کردار بلند کی وہ متحکم ممارت قائم ہوئی جے کر بلا کے مصائب بھی ذر ہ مجرمتزلزل نہ کر سکے۔

مدید سے لے کر کر بلاتک حضرت زینب سلام اللہ علیم ہر مزل ہیں بالکل حضرت امام حسین کے ساتھ تھیں اوراس لئے اب تک کے جتنے واقعات اس کتاب ہیں درج ہوئے ،ان سب کوزینٹ کبرئی ہی کی روئیدا دِحیات کو بھنا چاہئے ۔ان ہیں ہے بعض واقعات ہیں آپ کا فرصفہ تاریخ پر نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ چنا نچہ قیام کر بلاک بعدا کی موقعہ وہ جب بہن نے بھائی کی زبانی وہ حسرت آمیزا شعار سے جن کا مطلب بیتھا کہ زمانہ کا اندازہ صبح وشام یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی لقمہ اجل ہوتا ہے اور ہر ذی روح کو اس راستے پر جانا ہے۔ ان اشعار سے بین کا مطلب بیتھا کہ زمانہ کا اندازہ صبح وشام یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی لقمہ اجل ہوتا ہے اور ہر ذی روح کو اس راستے پر جانا ہے۔ ان اشعار سے نینب کبرئی نے محسوس کیا کہ بھائی خودا پئی کہائی سنار ہے ہیں ۔وہ بیتا بانہ بھائی کے پاس آئیں اور کہا: ہائے کاش! ہیں دنیا ہے گزر چکی ہوتی۔ ان بی اس اس کے جاشین ہیں۔ امام حسین نے بہن کو صبر کی تلقین فر مائی ۔ جناب زینب نے کہا: کیوں بھائی! کیا آپ بالکل مرنے پر تیار ہوگئے ہیں؟

مطلب بیتھا کہ اس کے سواحیارہ ہی کیا ہے؟ بین کر حصرت زینب سلام الله علیها کی بے چینی اور بردھی اور کہا: ہائے غضب!اس کا

مطلب یہ ہے کہ آپ کوزبردی ہم ہے چھین لیا جائے گا؟ یہ ہمرائے مند پرطمانچے مارے، گریبان چاک کیااور خش کھا کر گر پڑیں۔امام کی طرح بہن کوہو ٹی میں لائے اور بھیرت افروز الفاظ میں بہن کوہر کی ہدایت فر ما کرتم دی کہ میرے بعد گریبان نہ بھاڑتا، منہ نہ و چنااور واویلہ کہہ کرنو حہ نہ کرنا۔ پھر بہن کولے جا کراس جگہ بھا ویا جہاں امام زین العابدین علیہ السلام بیاری کے عالم میں لیٹے ہوئے ہے تا کہ پھو پھی جیتے گی تیار واری میں مصروف ہوجا کی اور ان کی توجہ ای طرف مرکوز رہے۔ زیب کہری نے اپنے بھائی کی اس وقت کی ہدایات کو بخت سے سخت مواقع پر بھی چیش نظر رکھا اور مصائب کی انچائی شدت کے باوجودالی جیتا ہی کا مظاہر ہیں گیا کہ دشمنوں کوشات کا موقع ملے۔ پھر نویس محرم کی عصر کو جب فوج ویش نے ملے کیا۔

روز عاشور جب امام علیہ السلام رخصت کیلئے تشریف لائے تو آپ نے جناب زینب ہی ہے وہ پیر بمن لے کرپہنا جے جابجا ہے چاک کرلیا تا کہ دخمن لوشنے کے وقت بوسیدہ ہونے کی وجہ سے شاید اس پیر بمن کو نہ لیس اور آپ کی لاش ہے لباس نہ ہو۔اس کے بعد زینب " کبریٰ کی آتھوں کے سامنے وہ مناظر چیش کئے جن کا تصور بھی لرزہ براندام کرنے کیلئے کافی تھا۔ بھائی کی شہادت، خیموں کی لوث اور پھر آتشز دگی اور اس کے بعد اسیری ان تمام مراحل کو جناب زینب نے ضبط وصبر کے ساتھ طے کیا۔

11 رحم کی صبح کو جب بسماندگان حسین قیدی بنائے جانچے اور لٹا ہوا قافلہ کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا تو قتل گاہ ہے ہوکر گزرا کہ جہال افواج بزید کے مقتولین کوفن کئے جانے کے بعد شہدائے راہِ خدا کی لاشیں بے شسل وکفن خاک وخون میں آلودہ چھوڑ دی گئی تھیں ،اس جہال افواج بزید کے مقتولین کوفن کئے جانے کے بعد شہدائے راہِ خدا کی لاشیں بے شسل وکفن خاک وخون میں آلودہ چھوڑ دی گئی تھیں ،اس جگر خراش منظر سے بیاروٹا تو ال علی ابن الحسین کا وہ عالم ہوا جے دیکھ کر جناب زینٹ بیتا ب ہوگئیں اور دریا فت کیا کہ اے یادگار رفتگان! میہ تمہاری کیا جا ہی ہوا جے برواز کیا جا ہتی ہے؟

بیتیجے نے جواب دیا: اے پھوپھی! اس منظر کود کھے کر کس طرح برداشت کروں کہ میرے پدر برزرگواراور بچااور بھائی بخرضیکہ تمام عزیز واقارب کود کھے رہا ہوں کہ سب کے سب اس میدان میں اپنے خون میں نہائے بے فن وکفن پڑے ہیں ادر کوئی ان کا تکران ہے نہ پُر سان ۔اس نازک موقع پر جناب زینٹ ہی کا کام تھا کہ انہوں نے امام زین العابدین کوتسلی اور دلاسہ دیا۔

اس کے بعد کوفہ کا بازار، حالا تکہ اس سے پہلے آپ نے کی جمع میں کوئی تقریر نہ کی تھی گر جب آپ نے باحول کے انتہائی خلاف ہونے کے باوجود تقریر شروع کی (جس کا تذکرہ پہلے کیا جا چکا ہے) تو جتنا مجمع آپ کے حد نظر میں تھا، آپ کے ایک اشارے پر خاموش ہوئے۔ اس تقریر میں آپ نے اپنی زندو ہنا کہ حالت کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ اس بناء پر ان سے کی رحم وکرم کی التجا کی بلکہ ان کی بدا عمالیوں پر سرحاصل تجروفر ماتے ہوئے ان کواپنے نفوس کا جائزہ لینے اور ان کے متعلق خود فیصلہ کر لینے کی طرف متوجہ کیا۔ چنا نچہ وہ آ تکھیں جوقید یوں کا مماشرہ کھنے کیلئے ان کی طرف آٹھی تھیں، زمین پر گرد کئیں اور مجمع میں ہر نشخس خود کو جرم محسوس کرنے لگا۔ پھر دربارِ عام میں جب خاص طور پر ابن زیاد نے گفتگو کو تو بال بھی آپ نے علوی فصاحت و بلاغت کے وہ جو ہر دکھائے جن کا اپنے طریقہ پر ابن زیاد کو بھی اعتراف کرنا پڑا اور جن کا اس کے پاس موائے اراد ۂ تشدد کے کوئی جواب نہ تھا۔

اس کے بعد پھر دربار بزید میں آپ کی گفتگوجس کا ذکر بھی پہلے ہو چکا ہے، کوئی شک نہیں کدا یے بخت اور ناخوشگوار ماحول میں اپنے سکونِ د ماغ کوقائم رکھنا اور اپنے محسوسات کے پورے اظہار پر قاور ہونا بس زینٹ کبری کا کام تھا۔ رہائی کے بعد ظالم کے دارالسلطنت میں مظلوم کا ماتم برپاکرنا بھی آپ ہی کا کارنا مدتھا اور بیامام حسین کی شہاوت سے بعد پہلی مجلس عزائتی جواس سوگوار بہن نے برپاکی تھی۔



maablib.org

**MAAB 1431** 

maablib.org

And the Party of



TOTAL PLANTS



منقول از

خطيب آل محمدٌ على مسيراظهرسن زيري



maablib.org

ARSTMONG C

#### شهادت حبیب ابن مظاهرٌ

" بِهَا لَيْ حَبِيبِ! يَا أَخِي حَبِيبِ!"

صبیب کا دل تو '' بھائی'' کا لفظ پڑھ کرا کیک دم اُلٹ پلٹ گیا۔ حسین اور مجھے بھائی کہے؟ بھائی عبیب! میں تمہارے علاقے میں آگیا ہوں ، بڑی سخت مصیب میں پھنس گیا ہوں ، اگر مناسب سمجھوتو میری بدد کو آؤ۔ اور آخری فقرہ جس نے حبیب کے کلیجے کے فکڑے کے کردیے ، وہ یہ تھا: حبیب! میں تمہیں کہ تھی تکلیف نددیتا گرمجبوری یہ بن گئی ہے کہ میرے ساتھ میری پہنیں اور بیٹیاں ہیں ، مخدرات عصمت میرے ساتھ ہیں۔ بہرنوع مولانے خطالکھا اور حبیب آگئے۔

پھر حسین کی چھوٹی می فوج کی روح بن گئے۔ حبیب روح تضحسین کی چھوٹی می فوج کے۔اور میں اپنے بیان کو یہاں آ کرختم کردیتا ہوں کہ بی بی زینب کواپنے بھائی کے اس بھائی (حبیب) پراتنا اعتادتھا کہ جب شام عاشور خیمے جلنے گئے اور زینب پریشان ہوئی ہیں تو بی بی نے پریشان ہوکر حسین کونیس پکارا،عباس کونیس پکارا،ایک دم گھبرا کے فرماتی ہیں: بھائی حبیب! آؤ،دیجھو،ہم پرکیا گزری ہے؟

اور بزرگانِ من! جب قافلہ آلی محمد کونے میں داخل ہوا، آئے آئے مہار پکڑے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام چلتے چلتے مخبر گئے۔وہ مخبر اور جب ناقہ مخبر اتو آس پر سوار لی تی نے یہ مجھا کہ شاید بھیتیج کوکوئی تکلیف ہوگئی ہے۔ گھبرا کے پوچھتی ہیں: بیٹازین العابدین ! کیابات ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں: پھوپھی امال! پچھٹیں۔اب لی تی پوچھتی ہیں: بیٹا! یہ کون ہے تبہارے ساتھ ؟ تو امام نے فرمایا: امال! یہ چھا حبیب کے مجلے گزررہے ہیں۔وہیں ہے لی تی نے آواز دی: حبیب کے بیجہ میرے بھیج،

برخوردار!امال کہال ہے؟ میں اُسے حبیب کاپُر سددوں گی۔سامنے ایک مکان کی حبیت ہے آواز آئی، بی بی اِسجے ہے آپ کے استقبال کیلئے بیٹھی ہوں۔

حضور والا! بیجت کے کرشے ہیں۔ آئ کر بلائے معلی جا کے دیکھو، جینے شہیداں ایک طرف ہے اور حبیب کی ضرح ایک طرف ہے۔ روضہ حبیب جرم کے برآ مدے میں ہے۔ بالکل یول معلوم ہوتا ہے کہ حینی سرکار کا پرائیویٹ سیکر بیڑی ہے، اس سے اجازت لوتو اندر جاؤ ۔ اور حبیب خاندان بی اسدے متے اور یہ بی اسدوہ ہیں جنہوں نے سیڈالشہد اور وفن کیا تھا۔ اب بھی ہرسال تیسری محرم کو آتے ہیں آئ می طرح ، جس طرح

maablib.org

#### عاصی جو دریه آیا اسے خربنا دیا

کیوں صاحبانِ بھیرت! واقعہ کر بلاکاسب سے بڑا ذمہ داروہی شخص نہیں ہے جورائے بیں قافلہ اہل بیت کو گھر کر لے آیا، جوایک ہزار سواروں کے ساتھ جا گے ایک بے ضرر قافلہ کو لے آیا۔ ووسب سے بڑا ذمہ دار ہے کنبیں ؟ ظلم کی ابتداء اُسی وقت نہیں ہوگئ تھی جب ایک بے ضرر قافلہ رائے پر چلا جارہا تھا، کسی سے لڑنہیں رہا تھا، کوئی فوج کی شکل نہیں تھی معصوم ہوتیں جارہے ہیں آ رام ہے۔ ایسے بے ضرر قافلہ کو ہزاروں سواروں کے ساتھ آ کر گھیر لیا۔ ہوگئی ناں ظلم کی ابتداء اور گھیر کے یہ کہنا: ہم تہمیں گرفتار کرتے ہیں۔ قبلہ ایسی شریف ہے کہدے دیکھو، بس اتناہی نہیں ہوا بلکہ ترکا ہڑھ ہے گھوڑے کی باگر لینا اور یہ کہنا: حسین ! بیس نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے۔

اب آپ میری مرضی کے خلاف نہیں جا گئے۔ اس بات کا تو خود کر راوی ہے کہ جب میں نے حسین علیہ السلام کے گھوڑے پر ہاتھ ڈالاتو ہر طرف سے رونے کی آ واز آئی۔ ہوگئ ٹال ظلم کی ابتداء، یہی نہیں بلکہ اس بیضرر قافلے کو گھیر کے کر بلالے آیا اور نہر کے کنارے نیمے نہ کلنے دیئے۔ ای کڑنے این زیاد کوچٹی کہ بھی کہ میں حسین کو کر بلالے آیا ہوں۔ کڑکی اطلاع پر ہی فوجیں آ ناشروع ہو کیں۔ ساتویں سے پانی بند ہے، کڑای فوج میں ہے۔ آٹھویں گزری، اُسی فوج میں ہے۔ نویں گزری، اُسی فوج میں ہے۔ بچوں کے 'دافعش'' کی آ وازیں س رہا ہے، وہیں جیشا ہوا۔ کتنا بڑا فر مددار ہے بیشن کر بلاکے واقعہ کا۔

صاحبان! عاشور کی شب گزرگئی۔اب امام کی نگاہ انتخاب میں اتنے بڑے ذمہ دارشخص کا انتخاب ہے۔مولّا نے کہا: دیکھو بھئ! قیامت تک کیلئے فیصلہ ہوجائے کہ اگر بھوک اور بیاس ہے تنگ آ کرمیرا کوئی آ دمی مجھے جھوڑ کراُ دھر چلا جائے تو میں جھوٹا اور اگر تمام راحت اورعزت جھوڑ کرکوئی اِدھر بھوک بیاس کیلئے آ جائے تو اس کا دنیا فیصلہ کرے گی ،کیا ہوگا؟

بہرنوع رات کونگاہ انتخاب پڑگی۔ ٹراپے خیمہ میں کل لڑنے کی تیاریاں کررہا ہے۔ آخرایک فوج کا سردار ہے۔ اُسی تیاری ک
دوران کان میں ایک آواز آگئ ،کوئی بی بھرری تھی ،ٹر! میں نے تیراکیا بگاڑا ہے؟ ٹر گھبراگیا، ادھراُدھرد کیھنے لگا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ کس
نے کہا ہے؟ کون ہے؟ بیٹر کے خمیر کی آواز تھی۔ اُس نے کہا: میں بھے گیا، اس ساری بات کا میں ذمہ دار بھوں۔ شیخ بھوئی ،ٹرکارنگ ہی بدلا بھوا
تھا، انداز ہی اور تھا۔ اپنے ہزار' رسالہ' کو لئے ہوئے امیر لشکر کے پاس آئے اور کہا: عمر ابن سعد! کیالاز مآلز نا ہے حسین ہے؟ کیا صلح کی کوئی
تہ بہرنیں ہوگئی؟ کیا ہے جنگ ٹل نہیں سکتی؟ عمر سعد کہتا ہے :ٹر! اب ایسانہیں ہوسکتا۔ چونکہ حسین کوتو لا یا ہے، لہذا ہراول بھی تو بن ، تیری طرف
سے پہلاحملہ ہونا چا ہے ۔ ٹر نے کہا: عمر سعد اکھیر، بات میں، جھے بیا حتمال نہیں تھا کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی۔

مجھے خود اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، لہذا میں حسین کو یہاں تک لانے کی معافی مانگنے جارہا ہوں۔ حسین مجھے معاف کردیں گے۔عمر سعد کہتا ہے: بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ اتنا ہز اعلین جرم اور معاف ہوجائے ؟ تُرکہتا ہے:عمر سعد! میں جن کے پاس جارہا ہوں ، اُن کے "أَخُطَاء ثُ يَابُنَ رَسُولِ اللَّهِ".

"اےرسول کے بنے! بچھ سے قصور ہو گیا ہے"۔

بس اتنافقرہ کہاہے کہ''مجھ سے قصور ہوگیا ہے''اور امامؓ نے جھک کر اُس کی بیٹانی ہاتھ میں رکھی ،سراُٹھا کے بینے سے لگایا اور فرماتے ہیں: بھائی ٹر!ہم نے معاف کردیا۔

امام کا''بھائی'' کہنا تھا کہ جتنے وارتے فوج مینی کے،سب گھوڑوں سے بینچائر آئے اور کہنے لگے:ہم سے بےاد بی ہوگئی۔امام کا بھائی پیدل کھڑا ہے۔بہرنوع ٹرکومولائے نے بھائی کہدکرمعاف کردیااورائ ٹر سے سب سے پہلے حبیب بغل گیرہوئے بڑمبارک ہو۔

غرض ایک ایک سیابی آ کڑے بینی گرہ وااور تربی ہاشم ، سیر سالا دا فواج قاہرہ حسینہ جناب غازی عباس نے سر رہائم کا پھریہ کھول دیا۔ شہرادہ علی اکبراور شہرادہ قاسم نے بڑھ کے بچا کہ کرسلام کیا اور جب مبارک وسلام کی آ وازیں بیت الشرف میں پہنچیں تو جناب نیس سند سلام اللہ علیہ انے من لیس نیم کے دروازے تک آئیں ، اشارے سے وق ومحر کو بلایا۔ شہرادی آئے اورعرض کی: اماں! کیا بات ہے؟ شہرادی عالم نے بوچھا: میرے بیڑا باہر کیا جر ہے کہ ایک دوسر ہے کومبار کیا دیاں دی جارہی ہیں تو شہرادوں نے عرض کی: اماں! جس آدی نے دراستہ ردکا تھا، وہ آیا ہے، اب وہ ہماری طرف آگیا ہے۔ مولاً نے آسے بھائی کہدکر معاف کردیا ہے۔ بی بی نے فر مایا: اچھا یہ بات کے مااور یہ کہنا آئی امون 'کہدکر بات کرنا اور یہ کہنا کہ اماں وہا کے ایک باکس اور کی کہنا آئی اور دیکھنا ہے۔ اس کہ کر بات کرنا اور یہ کہنا کہ کہ دونوں جاؤ ، ایک بی طرف کھڑا ہوجائے اور دیکھنا آئی وہ دونوں جاؤ ، ایک بی طرف کھڑا ہوجائے اور دیکھنا آئی وہ دونوں جاؤ ، ایک بی اس کی دونوں جاؤ ، ایک بی کر بات کرنا اور یہ کہنا کہ دونوں جاؤ ، ایک بی دونوں جاؤ ، ایک بی ایک بی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ بات کرنا اور یہ کہنا کہ کہ دونوں جاؤ ، ایک بی بین ہو دونوں جاؤ ، ایک بی بی بین سے میں دونوں جاؤ ، ایک بی بین ہوجائے اور دیکھنا آئی کہ کی دونوں جاؤ ، ایک بی بی بین کے دونوں جاؤ ، ایک بی بین ہیں۔

شنراد ئے آئے ،ٹرکوماموں کہدکے بات کی ،امال کی دعائیں ویں۔ٹریین کرجران ہوگیا،رنگ پیلا پڑھیا۔ایےمعلوم ہوتا تھا

کراہمی دم نکل جائےگا۔ مولاً نے پوچھا: تر اکیابات ہے؟ تر نے عرض کی: فاطمہ کے بیٹے اکیاعرض کروں؟ حضور نے تو معاف کردیا، حضور ہے۔ یہ تو تع تعی مگر جب میں نے رائے میں گئتا ٹی کی تھی تو جھے پہتہ ہے کہ تملوں ہے روئے کی آ داز آئی تھی۔ میں جب مطمئن ہو کے مروں گا جب نہت کی زبان ہے معافی کالفظ من اوں ، حضور میر ہے سفارشی بن جا تھی ۔ مولا نے فرمایا: تر اگھیراؤنہیں ، میں تہمیں لے چاتا ہوں۔

امام علیہ السلام تُرکو لے کر دروازے تک تشریف لائے ، پردہ اُٹھا، امام اندر نے تر باہر نے میں پردہ اِمام نے فرمایا: زینٹ

انا م علیہ اسلام کروے سروروارے میں سریف لائے ہیں جسین مبارک ہو، آپ کوایک ساتھی ال گیا۔ ادھرے کر نایا: رینب بہن اخر ہماری طرف آگیا۔ ادھرے کر نے دروازے سے بہن اخر ہماری طرف آگیا۔ ادھرے کرنے دروازے سے آواز دی:مشکل کشاکی بٹی اپنی امال کی جا در کے صدیے میں مجھ گنا ہگارکہ معاف کردو۔ بیس نے بڑا تصور کیا ہے۔

بس صاحبان! جو کہنے کی بات تھی ، وہ یہ ہے کہ اگر زین ہے جواب میں فریادیں کہ ہم نے معاف کردیا، یہ بھی بڑاا خلاق ہے۔ جس طرح حسین علیہ السلام نے بھی معاف کردیا تھا، ہم نے معاف کردیا۔ گرجوجواب دیاعلیٰ کی بیٹی نے ، اُس سے پیتہ چاتا ہے کہ بیرخاندان بس اللہ کا چنا ہوا خاندان ہے اور کسی کی طاقت نہیں بیہ جواب دینے کی۔

تر نے گر گر اے معانی ما تلی مشکل کشا کی ہیٹی! مجھے معاف کردو۔ ہیں مشکل ہیں پیش گیا ہوں۔ نہ بت جواب ہیں کیا فرماتی ہیں اس کے ہو ہیں کہ ہوں کہ تیا مت میرے دروازے پر کہ ہیں تمہاری کوئی خاطر نہیں کر کتی ہم ہیں بٹھا نہیں سکتی ، پھے کھلا چانہیں سکتی ۔ ٹر! ایک وعدہ تم ہے کرتی ہوں کہ تیا مت کے دن میرے دروازے پر کہ ہیں آئی ہوں کہ تیا میں کے دن میرے دیا ہے کہ کہ میں اس کی دعوت میرے ذھے اُدھار رہی اور سنوٹر!

کے دن میرے باپ کی حکومت ہوگی ، آج کے بدلے وہاں تمہاری دعوت کروں گی ، اُس دن کی دعوت میرے ذھے اُدھار رہی اور سنوٹر!

د نیامیں اتنادعدہ تم ہے کرتی ہوں کہ اگر اس فوج بے حیانے مہلت دی تو میر اوعدہ ہے کہ حسین سے پہلے تمہاری لاش پرآؤں گی اور بیسفید بال کھول کرتمہیں'' بھائی'' کہد کے روؤں گی ، بیر میراتم سے وعدہ رہا۔

مؤمنین کرام! آج کربلا کے زائروں نے دیکھا ہوگا کہ ٹرکا روضہ اقدس سنج شہیداں بیں باتی شہیدوں کے ساتھ ہوتا تو کون سبجھتا، ایک معاف کئے ہوئے گنا ہگار کے ساتھ کیا کرم ہوا، علیحدہ روضہ بنا ہوا ہے۔ دنیا کا زائر سلام کوجا تا ہے، شبح سے شام تک ہور ہی ہے۔ میں نے ٹرکی ضریح کو پکڑ کرکہا تھا: شہید! تو زندہ ہے۔ تو مجھے بول کے جواب دے۔ ایک شہنشاہ کی فوج کی افسری میں زیادہ لطف آیا یا ایک غریب الغرباء، بھوکے پیاے کی مہمانی سے زیادہ لطف آیا؟

## maablib.org

# روز قیامت جناب سیدہ اور جناب زینبؑ کس حال میں تشریف لانیں گی؟ یہ مجالس آلِ محمدؑ کے زخموں کا محرهم هوتی هیں۔

قیامت میں ہرا کیکو تھم ہوگا: آنکھیں بند کرو۔ گرمؤ من اپنی آنکھیں کھی رہنے دےگا، اس لئے مومن کی آنکھوں سے سیدہ مانوس بیل ۔ وہ موکن کی آنکھوں کو دیکھی دہی ہیں اور ایک موقعہ ایسا آئے گا جب خود بخود موکن کی آنکھیں بند ہوجا کیں گی اور وہ موقعہ جب آئے گا جب قیامت میں اعلان ہوگا۔ قیامت والوا احرّ ام سے کھڑے ہوجاؤ، بحد کی بیٹی کی سواری آرہی ہے۔ گرزین جمیں گی: میں اُسی طرح آئوں گی جس طرح شام کے بازاروں میں گئے تھی تاکہ قیامت والی خوا تمین دیکھیلیں کہ زینٹ کس شان سے شام کے بازاروں میں گئے تھی؟ آئوں گی جس طرح شام کے بازاروں میں گئے تھی تاکہ قیامت والی خوا تمین دیکھی لیس کہ زینٹ کے ساتھ میں مہار ہوگی ہیں سر جھکائے زین العابدین کے انجھ میں مہار ہوگی ہیں سر جھکائے زین العابدین کے ساتھ ہوں گے۔ مول گے اور زین العابدین علیہ السلام کے ہاتھ میں مہار ہوگی ہوئے بالکل اُسی طرح آئیں ساتھ ہوں گے۔ مول گے اور زین العابدین علیہ اور کے بغیر ، ہاتھ گردن کے ساتھ بند ھے ہوئے بالکل اُسی طرح آئیں ساتھ ہوں گے۔ مول گے اور زین العابدین گی ہوں۔ اُس وقت تھم ہوگا خدا کی طرف ہے۔
گی جس طرح شام کے بازاروں میں آئی تھیں اور کہیں گی : خداد ندا! میں آگئی ہوں۔ اُس وقت تھم ہوگا خدا کی طرف ہے۔

ندنب کے خلام کہاں ہیں؟ تو کروڑوں کی تعداد ہیں اوگ اسٹے ہوجا کیں گے۔ زینب کے ناقے کرد ماتم شروع کردیں گے۔

ہائے حسین \_ قیامت ہیں ماتم کی آواز پلند ہوجائے گی تو اللہ تعالی فرمائے گا: بس قیامت ہوگئی، اب قیامت نہیں کرنی ۔ اُدھر زیب اپنے چھوٹے بھائی کو تھم دیں گی: عباس بھائی ابنے علم کا چریرہ کھول دو، ان ماتم کرنے والوں کو اپنے علم کے زیر سابیم رے کل کے سامنے لے آو۔ ہیں ایک ایک کی احوال پڑی کروں گی، ایک ایک سے نہ نہ پوچھے گی: برخوردار! تو نے میرے بھائی حسین کا ماتم کیا تھا۔ عورتوں سے آو۔ ہیں ایک ایک کی احوال پڑی کروں گی، ایک ایک سے نہ نہ پوچھے گی: برخوردار! تو نے میرے بھائی حسین کا ماتم کیا تھا۔ عورتوں سے نہ نہ بھیں گی آؤ بہنوا میرے کے ماتم کیا تھا، ادھر آؤ جہمیں کوئی زخم تو نہیں ہے؟ اور جب ہم اپنے زخم دکھا چیس گے تو ہم عرض کریں گے۔ شہزاد ہ مام کا گرمنا سب ہوتو ذرا اپنا زخم بھی دکھا دو؟ علی اکبڑ کیس گے: میرے زخموں کا مرہم بن گیا ہے تہارا ماتم سے بہرنوع بیم اس بیا جائی۔ آل مجم کے زخموں کا مرہم بن گیا ہے تہارا ماتم ہیں۔

آل مجم کے زخموں کا مرہم ہیں۔

کیا علی کا بیٹا،فاطمہ کا لعلؓ بھی کسی کی بیعت کر سکتاھے؟ھرگزنھیں!کربلا حسینؓ کی نگری،شام زینب نئی مملکت، شام کی مسافرہ کربلا والوں کو همیشه یاد رکھے گی۔

گورز مدینہ نے حسین کو بلایا مولا تشریف لے گئے۔ ولید نے پہلے تو امیر شام معادیہ کی موت کی خبر سائی اور مولا نے جواب دیا۔ اگر خاموش رہنے تو یہ آئ کے خلق عظیم کے خلاف تھا۔ مولا نے فرمایا: ولید! معادیہ کی موت تم اوگوں کیلئے ایک صدمہ ہے۔ واہ مولاً! اپنے سارے جذبات کی ترجمانی اپنے اس فقرے میں عیاں کردی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہم جیسے نہ تھے۔ ہم نوع ولید نے ہم کچھیاتے ہوئے مولاً سے بزید کی بیعت کا نقاضا کیا۔ حسین ایز ید نے لکھا ہے کہ تم میری بیعت کروور نداز نے کیلئے تیار ہوجاؤ۔ گر جو جواب دیا جسین ہی کہ جسین نے خدا کی تھے اوبی جواب تھا جو معصوم کی زبان سے بچنا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اللہ جانے کیا جواب دیا؟ گر حسین کا جواب حسین ہی کا جواب تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اللہ جانے کیا جواب دیا؟ گر حسین کا جواب حسین ہی کا جواب تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اللہ جانے کیا جواب دیا؟ گر حسین کا جواب حسین ہی کا جواب تھا۔ ا

"أَنَاابُنُ عَلِي ابْنُ آبِي طَالِبِ".

 میرے سر پراماں کی جا در ہے۔میراامتحان نہاوحسین \_\_\_ توامام نے فرمایا: زینٹ! بیں امتحان نہیں لے رہا،مشورہ جا ہتا ہوں۔حسین !اگر آپ نے مجھے میعزت بخشی ہےمشورے کی تو پھرسنومیراجواب \_\_\_ کیا جواب ہے زینٹ تنہارا؟

اگر جھے ہوچے ہوسیں تو کہدو دو تعییں' اب جوزیت نے کہا: ' و نیس نے تعلی کوئی طاقت ہماری ' و نیس کو دیا اور کہنے

گے: خداو ندا تیراشکر ہے ، میری بہن کا افکار بھی میر ہے ساتھ شائل ہو گیا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہماری ' و نہیں' کو ' ہاں' بھی نہیں بدل

میں گرزیت ایک بات سنو ، میں بھی ' نہیں' کہد کے آیا ہوں ، تم بھی نہیں کہدری ہو۔ ہم بہن بھا ئیوں کواس ' نہیں' کی قیت دینا پڑے

گی۔ گرزیت ایک بات سنو ، میں بھی ' نہیں' کہد کے آیا ہوں ، تم بھی نہیں کہدری ہو۔ ہم بہن بھا ئیوں کواس ' نہیں' کی قیت دینا پڑے

گی۔ گرزیت ایک بات سنو ، میں بھی اور ہے۔ اب بی بی بولیس : حسین ا بھے کوئی پر دانیس ، فکر ند کرو ، میں اپنی ' نہیں' کی قیت دینا پڑے

ورمیدان سرکرنا پڑیں گے ، ایک کر بلاکا میدان ، ایک شام کا میدان ۔ تو زین ہے نہوں شان ہے کہا : میں بھی فاتح اعظم کی بیٹی ہوں۔ ایک میدان حسین آ ہے اپنی درک با آ ہے فتح کر لیزا ، شام میر سے ہیر د۔ کر بلاآ ہی فتح کر لیزا ، شام میر سے ہرد در کر بلاآ ہی فتح کر لیزا ، شام میر سے ہرد در کر بلاآ ہی فتح کر لیزا ، شام میر سے ہرد در کر بلاآ ہی فتح کر لیزا ، شام میر سے ہرد در کی اس میدان ہوں ، میں گھر میں بھوں گی ، آ ہم ' کے نام کوگا لی نہ بوادوں تو زین بند نہ کہنا اور سنو حسین ایش میرد ہوں گی میں کہر میں ہوں گا ہی کہر میں ہوں ، میں گھر میں بیٹوں گی ، آ ہم میں کہر سے ہوں تو ہوں ، میں گھر میں بیٹوں گی ، آ ہم میر سے ہرد کے سارے کام میر سے ہیرد۔ گھر میں جورتیں ہیں ، جورتوں کی سرداری آ ہی کرنا۔ اور سنو حسین اجسیدوں کے سردار آ ہی ہوں گی رادر میں بنوں گی اور کی شہید کو گھر میں کپڑ سے بہنا نا میں مردوں کی سرداری آ ہی کرنا۔ اور سنو حسین اجشہیدوں کے سردار آ ہی بینا نا

میدان سے لاش لانا آپ کے ذہے،اور دیکھناحسین ! آپ بھی بھائی قربان کریں گے، میں بھی بھائی قربان کروں گی۔آپ کا بھائی قربان ہوگا عباس جیسا،میرے دو بھائی قربان ہوں گے:ایک حسین جیسا،ایک عباس جیسا۔آپ کا ایک بھیجا قربان ہوگا قاسم جیسا، میرے دو بھینچ قربان ہوں گے:ایک اکبڑ جیسا،ایک قاسم جیسا۔

رہ گیا بیٹوں کا معاملہ حسین ! دو بیٹے آپ قربان کریں گے: ایک اکبڑ، ایک اصغر ۔ دو میں بھی قربان کروں گی، گرمیرے بچوں کا آپ کے بچوں نے کوئی مقابلہ نہیں حسین ! آپ کے بچے شنرادے ہیں، میرے بچے اُن کے غلام ہیں۔ گرایک وعدہ کرتی ہوں حسین ! دو بچے قربان کرنے کے بعد پھر بھی آپ کی نسل قیامت تک باتی رہے گی اور میں جب دو بیٹے قربان کردوں گی تو میری نسل ختم ہوجائے گی۔ اب آپ ہی کا کوئی ہیٹا بچھے امال کہددے تو کہدے ورند میر اکوئی بیٹانہیں رہے گا جو بچھے امال کہدے پکارے گا۔

سنو شین اکر بلا آپ کاعلاقہ ہے، شام میراعلاقہ \_ کر بلاقت کرنے کے بعد آپ قیامت تک اپ مفتوحہ علاقے ہیں رہنا اور میں قیامت تک آپ مفتوحہ علاقے میں رہوں گی۔ کر بلا ہیں آپ کے زائر آئیں گے حسین ، میری روح خوش ہوگی آپ کے زائرین کودیکھ کر گرخدا کوئی ایسافی تھی پیدا کردے گا جو میرا روضہ ہوادے گا۔ میرے ہاں بھی کوئی آ جایا کرے گا اور آخری فیصلہ یہ ہے حسین ! جینے بچتے ہیں ہمارے ساتھ، اُن میں جینے لڑے ہیں ، وہ آپ کے میر داور جنٹی لڑکیاں ہیں ، وہ میرے میرد۔

سنوسے بیفقرہ صاحبان! فیصلہ بمبن بھائی کا: حسین ایج آپ کے پیرد، بچیاں میرے بیرد۔ علی اصغر بچہ ہے، وہ آپ کے بیرد۔

سكينه بي به وه مير بيرد-

حسین اصغرآت کے جصے ہیں، سکینڈ میرے جصے ہیں، اور سنوحسین اگر اصغرکا گا زخی ہوگا تو آپ کی کودہیں، وہ آپ کے جصے کا ہے اور سکینڈ کے کان زخی ہوں گے تو وہ میری گودہیں، وہ میرا حصہ ہے۔ دونوں بہن بھائی مل کے اس میدان کوسرکریں گے۔اور حسین ! ہیں آپ کواکیلانہیں چھوڑ وں گی۔ ہرمقام پر، ہرمشکل ہیں آپ کے ساتھ رہوں گی۔

دنیا کی سجے میں نیس آرہا تھا کہ کیا کرتا ہے؟ کربلا جاکر پند چلا کہ کیا ہوگیا ہے؟ یا در کھومؤمنین! آج دنیا ہیں جتنی مجالس ہوری ہیں میں سب نینٹ کا صدفتہ ہے ورندا کی غیر آباد بن میں اے جانے والے قابلے کوکوئی جان بھی شکا۔ اگر زینٹ اونٹ کے منبر پر بیٹھ کر بے مقع وچا در ، بازاروں ہیں جا کرجلسیں نہ کرتیں۔ لوگو! میراحسین مارا گیا۔ بیزینٹ کی مجالس ہیں جوساری دنیا ہیں ہورہی ہیں۔ بیزینٹ کے صدقے میں ہورہا ہے، جو بچھ ہورہا ہے۔ اوراللہ کا کوئی نام نہ لیتا (اللہ تو ہے اور ہوگا) اللہ کا کوئی نام نہ لیتا اگر محمد نہ ہوتے اور محمد کا کوئی کلمہ نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے اور حسین کا کوئی نام نہ لیتا اگر حسین نہ ہوتے اور حسین کا کوئی نام نہ لیتا اگر حسین نہ ہوتے اور محمد کی بدولت سارے نام لئے جارہے ہیں۔

اورمؤمنین! ہر باپ کو بٹی ہے اور ہر بھائی کو بہن ہے محبت ہوتی ہے۔تو میں سے بھتا ہوں کہ جب ہم مصیبت میں پکارتے ہیں 'یا علی مد '' تو علی زینٹ سے کہتے ہیں :

> ''بیٹی نہنٹ! فلال نے مجھے پکارا ہے، تیری اجازت ہوتو جاؤں؟'' بیزینٹ کا کارنامہ ہے۔

maablib.org

#### شمادت حضرت قاسم

شب عاشور، رات کے دو بجے کا وقت اور حسین بیٹھے ہیں مصلی پراور راز و نیاز ہور ہا ہے عبد ومعبود کے درمیان \_ و نیا ہے بے خبر ہیں حسین \_ اللہ سے اللہ کا گئی ہوئی ہے اور اچا تک انہیں محسوس ہوا کہ قریب کوئی آئے جیٹھا ہے۔ آگھ کھولی ، ویکھا اور دیکھتے ہی اما معلیہ السلام ابرے بے چین ہوگئے ۔ بچے کواٹھا کے کود میں بٹھایا ، کلیج سے لگایا اور فرماتے ہیں : بیٹا قاسم ! تم رات گئے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا تھا کہ ہا اپنی اماں کے پاس رہا کر دیگر تم کیوں آگئے؟

حسین بچ کا سینہ سو تکھتے ہیں اور روتے ہیں: بیٹا! تجھ سے بھائی حسن کی خوشبوآ رہی ہے۔ ہائے آج بھائی حسن موجود نہیں ہیں۔ مولاً نے قاسم کو کلیج سے لگایا، بہت ہی پیار کیااور پوچھا: بیٹا! رات کے وقت کیوں آئے ہو؟

قبلہ کیا بتاؤں؟ امال ہے میری کچھ ہاتیں ہور ہی تھیں اور ہاتوں کے دوران میری مال ہے کہ بیٹھیں کہ قاسم بیٹا! میں سیدانی نہیں ہوں، میں غیر خاندان کی ہوں۔ تو نے میرا دودھ بیا ہے، اللہ جانے میرے دودھ میں تاثیر ہے بھی یانہیں؟ اللہ جانے میری قربانی ہوگی یا نہیں؟ اور قبلہ! امال نے بچھالی ہاتیں کیس کہ میرے دل میں بیاشتیاق بیدا ہوگیا کہ جاکے مولا سے بوچھاؤں۔ میراخون بھی اسلام کی رگوں میں جائے گا؟ کل کے مرنے والوں میں میرانام بھی ہے؟

اب جو بچے نے یہ او چھا، بارہ سال کا بچداوریہ او چھرہا ہے کہ کل کے مرنے والوں میں میرانا م ہے یا نہیں؟ حسین نے تو آتکھیں چوم لیں، پیٹائی چوم لی، بیٹے ہے لگا یا اور بچہ ہے کہ بار بار ہو چھتا ہے کہ پچا جان! بتا ہے ناں، کل کے مرنے والوں میں میرانا م ہے یا نہیں؟ اب مولاً ''بال' 'نہیں کہتے ۔ بیار کرتے ہیں بار بار \_ پھر بچہ ہو چھتا ہے: پچا جان! بتا ہے نال، کل مرنے والوں میں میرانا م ہے یا نہیں؟ اب جو بچے نے ضدی تو مولاً نے فر مایا: قاسم اتم تو بڑے ہو، تہارے چھوٹے بھائی اصغرگا نام بھی ہے۔ جب امام علیہ السلام نے کہا کہ اصغرگا نام بھی ہے۔ جب امام علیہ السلام نے کہا کہ اصغرگا نام بھی ہے۔ جب امام علیہ السلام نے کہا کہ اصغرگا نام بھی ہے۔ بورے جوش میں ہو لے: مولاً! نام بھی ہے۔ بداؤوٹ گئے۔ پورے جوش میں ہولے: مولاً! یہ ہے ہوئے کہا کہا؟ اصغرشید ہوگا؟ یہ نہیں ہوسکتا، کیا ہے جیا فرج ہمارے فیج ہوں تک پہنچ جائے گی؟ کیا ہے اصغر کے گہوارے تک پہنچ جائے گی؟ کیا ہے اصغر کے گہوارے تک پہنچ جائے گی؟ کیا ہے اصغر کے گہوارے تک پہنچ جائے گی؟ کیا ہے اصغر کے گہوارے تک پہنچ جائے گی؟ کیا ہے اصغر کے گہوارے تو نے کیا امام کو تو بچے کی اس اوا پر بیار آگیا، سینے ہے لگا یا ورفر مایا: قاسم بیٹا! کی کہا ہا ہے جو تمہاری زندگی ہیں خیموں کے زود کی آئے ، جاؤ میں بیٹا! پچی اماں کے پاس جا کر آزام ہے سوجاؤ۔

اب قاسم بالکل خاموش ماں کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ ماں نے پوچھا: بیٹا! خیر ہے؟ اتنے خاموش کیوں ہو؟ قاسم نے جواب دیا: اماں! آپ نے رات مجھے واقعات سناتے ہوئے بیہتا یا تھا کہ بیہاں سے قریب ہی کہیں نجف نامی کوئی جگدہے جہاں میرے وادا فن جیں؟ ہاں بیٹا! ٹھیک ہے گرتم کیا جا ہے ہو؟ اماں! تم میرے بیر کیڑے اُتار دو، مجھے عرب کے فقیروں جیسالیاس پہنا دو، میں عراق جا کے داداکی قبر

يربيثه جاتا بول\_

اب اماں نے گھراکر پوچھا: کیوں بیٹا؟ اماں! بیس نے کئی بارمولا ہے پوچھا ہے کدکل مرنے والوں بیس میرانام ہے یائیس؟ امام علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شایدکل کے مرنے والوں بیس میرانا مہیں ہے، اس لئے میں یہاں نہیں ر جنا جا ہتا ، میں اپنے وادا کے پاس جانا جا ہتا ہوں۔

اب جومال نے بیہ بات می وال جرآیا، پچکا ہاتھ پکڑا، سیرھی زینٹ کے پاس آگئیں، آکے سلام کیااور کہا: بی بی ا آپ ملک عالم ہیں، آپ کی نظر ہوں، آپ کی تعلین اُٹھا نا ہمارا اُخر ہاور بی بی ایس آپ کی اونی سی کنیز ہوں، آپ کی تعلین اُٹھا نا ہمارا اُخر ہاور بی بی ایس آپ کی اونی سی کنیز ہوں۔ گرید بچہ آخر آپ ہی کا بچہ ہوتا ہے اور ہرسال ہیں آپ ہوں۔ گرید بچہ آخر آپ ہی کا بچہ ہوتا ہے اور ہرسال ہیں آپ ہے کہا کرتی تھی کہ زیادہ دیر ندلگانا، جب بارہ سال پورے ہوجا کیس آپ ایک بیوہ کا سہارا اُس کا بچہ ہوتا ہوا سی شادی کی ۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہوجائے گی۔ بی بی بی اب بارہ سال پورے ہوگئے اور آج ہیں قاسم کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ گرشادی کہی ہو؟ آج میں اس کی شہد ہوگا شہادت سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ گرشادی کہی ہو؟ آج میں اس کی شہد ہوگا شہد ہوگا طمینان ہوا۔ بی بی اُ آپ میرے ساتھ اہام شین کے پاس چلیں اور میرے سامنے کہلوا کیں کہی ہوگا سے بھی شہید ہوگا تا کہ جھے بھی اطمینان ہواوراس بچکو بھی اطمینان ہو۔

اے حضور! قاسم کی مال کے میفقرے کن کرزین ہو گھیرا گئیں۔ بھاوج کوساتھ لیا امام کی خدمت میں پینچیں اور کہا بھا بھی جان! آپ خود بات کرلیں۔اوراتنی شرم وحیا والی نفیس قاسم کی مال \_ امام حسن کی ہوہ \_ کہ آئ پہلی دفعہ امام حسین علیہ السلام ے بائے کررہ کی تقسیں ۔مولا امام زمانہ اامام علیہ السلام نے پوچھا: کون؟ تو قاسم کی مال بولیس: مولا! میں آپ کی ہوہ بھاوج ہوں۔ آپ ہے بھی ما گئے آئی ہوں۔ حسین اگر آئے حسن زندہ ہوتے تو میں نہ آئی۔ میں چونکہ ہوہ ہوں ،اس لئے مجھے خود آٹا پڑ گیا۔ میں آئ سوالی بن کرمولا حسین سے دروازے پڑآئی ہوں۔

اپنی مال کی چادر کے صدیقے میں میری جھولی میں خیرات ذال دیں۔ اب مولائے فرمایا بھا بھی جان افرمائے ، کیا تھم ہے؟
مولاً! میں آپ کی اونی کی کنیز ہوں ، اپنے بھتیج کا دل نہ توڑنا ، اے بتا دیجئے کی شہیدوں میں اُس کا نام بھی ہے؟ امام مایا السلام نے بچے مولاً! میں آپ کی اور کیا ، کیا اور مال بنے دوروں میں آس کا نام بھی ہے؟ امام مایا تا تا تم کی مال! مطمئل رہو بکل تیری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوگی۔ اور مال بنے دوروں اطمینان سے خیم میں آگئے اور مال نے آتے ہی دورکھت نماز شکر پراھی۔

یااللہ! تیراشکر ہے،میرے نیک کمائی نیک راہ میں کام آئے گی۔

اورمؤمنین کرام! یوم عاشور میدان شبادت گرم ہوگیا اور قاسم کی ماں اُسی طرح مصلے پربیٹھی ہیں اور جب دو پہر کا وقت ہوا تو قاسم خیمے میں آئے اور عرض کیا: امال سلام۔ مال جواب میں کہتی ہیں بیٹا اابھی زندہ ہو؟ میں تمہاری مینت دیکھنا جاہتی ہوں میرے علی اہیں تمہارالا شددیکھنا جاہتی ہوں میرے جاند! اماں میں جارہا ہوں، میں تو آپ کوسلام کرنے آیا ہوں۔ قاسم نے مال کو بڑھ کے بڑے ادب سے سلام کیا اور مال نے پیار کر کے دخصت کیا اور جب قاسم جانے لگاتو قاسم کی مال نے آواز دی: قاسم بیٹا! ذرائھہرنا۔ قاسم واپس آئے اور بی بی زین کے پاس لے حکیں، بی تی امیرا پچہ جارہا ہے،میری کمائی کام آرہی ہے۔میرا بچہ پروان چڑھ رہا ہے۔ بی تی !اپنے ہاتھ سے اے دولہا بنا دو۔

نے جامہ بہنایا اور کہا: ذرابا ہر سے حین کو بلاؤ۔ امام حین علیہ السلام بیت الشرف میں تشریف لائے تو قاسم کی ماں نے عرض کی: مولاً ایس نے اس کے باپ امام حن کا عمامہ بری حفاظت سے رکھا ہے، آج میر سے بچے کے سر پر باندہ دیجئے۔ اور امام علیہ السلام کے عمامہ باندہ دیا اور قاسم تھیے سے باہر آئے اور حین نے گودیش نے گرکھوڑ سے پر سوار کیا۔ قاسم بلے گئے اور امام حین علیہ السلام آیک ریت کے ٹیلے پر کھڑ ہے ہوگئے ۔ زینب درواز سے میں کھڑی ہوگئیں، قاسم کی مال مصلے پر بیٹھ گئیں۔ قاسم کی نظر فوجوں پر، حین کی نظر قاسم ریت کے ٹیلے پر کھڑ سے ہوگئے۔ زینب درواز سے میں کھڑی ہوگئیں، قاسم کی مال مصلے پر بیٹھ گئیں۔ قاسم کی نظر حین کی نظر قاسم سے بر بیٹھ گئیں۔ قاسم کی نظر فوجوں پر، حین کی نظر قاسم بر، نینب کی نظر حین بر، نینب کی نظر حین بر بر برا کی نظر نینب کے چرہ پر۔ بیبال سے وہاں تک نظر کا تار بن گیا اور دس منٹ گزر ہے ہوں گر بو قاسم کی مال بحد سے میں گریں۔ یا اللہ ایس تراشکر ہے، تو نے میری قربانی قبول فرمائی۔ جھ بیوہ کی قربانی منظور فرمائی۔ اور خیمے میں ماتم شروع ہوگیا، سیدانیوں نے سرکے بال کھول دیئے۔ قربانی قبول فرمائی۔ جھ بیوہ کی قربانی منظور فرمائی۔ اور خیمے میں ماتم شروع ہوگیا، سیدانیوں نے سرکے بال کھول دیئے۔

مؤمنین کرام! اتنا کمن بچدتھا کہ جب اور شہید گھوڑے ہے گرے تو انہوں نے مولاً کو پکارا گرقاسم اتنا کمن بچدتھا کہ جب یہ گھوڑے ہے گراہے تو امام حسین کونیس پکاراء پکارا تو کس کو پکارا؟ اماں! میں گرگیا۔

اورفوج میں نقارے بیخے لگے، فوج میں طبل بیخے لگے تو پیطبل بینا اس بات کی علامت تھی کہ بچہ شہید ہوگیا ہے۔ اُدھر طبل بیچ، اِدھر سیدانیوں نے سرکے بال کھول کے کہنا شروع کردیا: ہائے قاسم! ہائے شنزادتے! تو قاسم کی ماں کہتی ہیں: بیبیو! روونہیں، یہ جو طبل نج رہے ہیں، بیبیو! روونہیں، یہ جو طبل نج رہے ہیں، بیبیو! روونہیں ہیں۔

یہاں جناب میرانین کا ایک شعر ہے کہ جب طبل جنگ بچنے لگے دشمن کی فوج کی طرف ہے تو قاسم کی ماں کہتی ہیں: بیبو! روؤنہیں:

#### باہے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے کیما لاشہ میرے نیجے کی لاش آتی ہے

ویکھتی نہیں \_ بیا ہے کی آواز آرہی ہے \_ میرا بچدوولہا بن گیا ہے، بیمیر سے بیٹے کی بارات آرہی ہے اور قاسم کی مال نے اتنا فرمایا مولاً ہے: مولاحسین ! میں آپ کی بیوہ بھاوج ہوں، میرا کوئی زورنیس ہے، آج امام حسن زندہ ہوتے تو بات پچھاورتھی ۔ مولاً! میر ب آقا! اگر ہوسکے تو قاسم کی لاش کو لے آئیں، میں ایک دفعہ لاش کو گود میں لے کررونا چاہتی ہوں۔ امام میدان میں تشریف لے گئے لاش لانے کیلئے۔

مؤمنین كرام! جب امام عليه السلام پنج ميدان ميں تواتنے ميں دائيں طرف كے كھوڑے بائيں طرف دوڑ سكے اور بائيں طرف

کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے اور شہرادیے کاجسم پامال ہوگیا،ان گھوڑوں کے سموں سے کدامام زمانڈ زیارتِ ناجیہ میں فرماتے ہیں: ''میراسلام ہواُس شہید پرجس کی دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف آئی تھیں اور بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف آئی تھیں''۔

اور جب امام علیہ السلام پنچے تو لاش کا بیرعالم تھا کہ امام فرماتے ہیں: قاسم بیٹا! مجھے معاف کردو، میں ذرا دیرے پہنچا ہوں۔ بیٹا! تیری ماں سے وعدہ کرآیا ہوں تیری لاش لانے کا۔اب لاش اُٹھانے کے قابل نہیں رہی۔ بیٹا! میں کیا اُٹھاؤں؟ یہ کہرمولانے اپنی عبا بجھائی اور لاش کے فکڑے اُٹھا اُٹھا کے عبامیں رکھے اور عبا کے جاروں کونے پکڑے اور گھڑی کی طرح لے کر خیمے میں آگئے اور فیرمایا:

نینٹ! بہاں آؤ، بیں قاسم کی لاش لایا ہوں گراس کی ماں کوندد کھانا، کہیں ایسانہ ہو کہ وہ مرجائے۔ ماں نے سن لیا اور باہر آئیں اپنے خیمہ سے: مولاً! بیس کیوں مرجاؤں گی؟ دکھاؤ مجھے، کیابات ہے؟ اب جو صین نے قاسم کی لاش کے نکڑوں کی گھڑی سامنے رکھی تو بی بی نے پہلے تو دور کعت نماز پڑھی، پھر فر مایا: زینٹ، کلثوم ، رقبہ ، بیبیو! آؤ، مجھے مبار کباد دو، میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی ہے۔ دیکھو! میرا ہدیہ سب سے زیادہ قبول ہوا ہے۔

امام علیہ السلام نے لاش لے جاکر تینج شہیداں میں رکھ دی۔ اور بیر سے بیان کا اخری فقرہ ہے قبلہ کہ قاسم کی لاش کوا کبڑی لاش کے پاس رکھ کر حسین دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ ایک ہاتھ اکبڑی لاش پر ، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھ کرامام حسین علیہ السلام نے آسان کی طرف منہ کرکے بلند آواز ہے کہا:

"وَاغُرُبَتَاهُ".

"ياالله! مين غريب ہوگيا، نه ميراا كبرر ہا، نه ميرا قاسم رہا"۔

maablib.org

#### شهادت حضرت عباس عليه السلام

ببرنوع بھائی کابوا مجیب رشتہ ہوتا ہے۔ ہازو کی قوت بھائی ہوتا ہے، ول کا سہارا بھائی ہوتا ہے، دنیا کی زینت بھائی ہوتا ہے، آگئن کی رونق بھائی ہوتا ہے اور بھائی کے مرنے سے کمرٹوٹتی ہے۔ یہ بجیب رشتہ ہے بھائی کا \_\_\_رسولی خدا کہتے ہیں: یاعلی اتم میر ہے بھائی ہو، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو۔ اور ایسا بجیب بھائی کہ دنیا نے ایسا بھائی و یکھا ہی نہیں۔ اوالا و تہماری ہوگی نسل میری کہلائے گی۔ بیٹے تہمارے ہوں گے، اولا دمیری کہلائیں گے۔

اللہ نے اِن بھائیوں کا ایبارشتہ بنایا کہ حسن وحسین جیے عظا کے علیٰ کو \_ حسن ابن علی ہیں \_ حسین بینے عظا کے علیٰ کو \_ حسن بینے علی کے ہیں گر قیامت تک دنیاسلام کیا کرتی رہی گا:

"اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابُنَ رَسُولِ اللَّه".

ا تناقر بی رشتہ ہے ۔۔ حسن وحسین جیسے بیٹے اللہ نے دیئے ، بید دونوں بھائی آپس میں مثال ہے ہیں ، ایسے بھائی آج تک نہ پیدا ہوئے اور نہ ہی پیدا ہوں گے۔علی کا سینہ فخر سے تن جاتا ہے جب کوئی کہتا تھا:

'' صنین کے بابا اور جناب سیرہ شکر کے تجدے کرتی تھیں جب کوئی کہتا تھا جسین کی امال نے خدانے ایسے عظیم فرزند عطا فرمادیا ، وہ تھے جناب حنفیہ امیرالمؤمنین علیہ السلام کے تیسر کے بیٹے تھے ، فرق صرف سے تھا کہ حسین کی والدہ جناب سیرہ تھیں ، اور حنفیہ کی والدہ اور خاتوں تھیں ۔ ویسے جناب حنفیائی کی شجاعت کے مالک تھے ، علی علیہ السلام کی بہادری کے مالک تھے ، عرب کا مانا ہوا سردار ، دنیا او ہامانتی تھی اُن کی بہادری وطاقت کا \_\_\_

۔ مؤمنین کرام! جب معرکہ جمل ہوا ہے، اُس جنگ میں علی علیہ السلام کی فوج کاعکم ان ہی (محیر حنفیہ) کے ہاتھ میں تھا، یہی علم مردار تھے، اور دوعلی کی وصیتیں ہیں جنگ کے موقعہ پر (جو نہج البلاغہ میں محفوظ ہیں اور دوسری کتابوں میں بھی) وہ ان ہی (محمد حنفیہ) کو وصیتیں کی تقدیم کی دو ان ہی (محمد حنفیہ) کو وصیتیں کی تقدیم کا میں اور دوسری کتابوں میں بھی کا دو ان ہی (محمد حنفیہ) کو دوستیں کی تقدیم کی دو ان ہی دوسری کتابوں میں کہ دوسری کتابوں میں بھی کہ دوسری کتابوں میں بھی کا دوسری کتابوں میں کو دوسری کتابوں میں کھی دوسری کتابوں میں کتابوں میں کھیل کے دوسری کتابوں میں کتابوں م

''اومجہ ، بیعکم سنجالوا ورمیدانِ جنگ میں جاؤ۔ دیکھو! سب سے پچپلی صف پرتہاری نظررہے۔ پہاڑٹل جا کیں گرتہارے قدم اپنی جگہ سے نہ بلنے پاکیں۔اپنے دانتوں کو مضبوط جمالیتا ،اپناسرخدا کے سپر دکر وینااور حملہ کرنا۔ جاؤ بیٹا! شاباش خداتہارا محافظ ہو''۔ بیفر یا کرملی علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو میدانِ جنگ میں بھیجا۔انہوں نے واقعاً شجاعت کے جو ہر دکھائے اور جب جو ہرشجاعت دکھا کے واپس آئے تو علی علیہ السلام نے شہد کا شربت بلایا ،سائے میں بٹھایا ،عباکے دامن سے ہواکی ، جب تازہ دم ہو گئے تو دو بارہ بھیج دیا۔ پھر جب تازہ دم ہو گئے، تیسری دفعہ بھیج دیا۔ جب تیسری دفعہ بھیج رہے تھے تازہ دم کر کے تو محمد حنفیہ کے مندے نکل گیا: بابا جان! جومیرے بڑے بھائی جیں حسن وحسین! اس دفعہ انہیں بھیج ویں علی کا بیسننا تھا کہ فر مایا: محمد حنفیہ! میں سمجھ گیا، تو جانے سے بچکچار ہاہے، اس لئے کہ تیری مال کے دود دھ کا اثر بھی ہے۔

اب جومولاً نے بیفقرہ کہا کہ تیری مال کے دودھ کا اثر ہے تو بچے کوغیرت آگئی۔ زرہ جو پکڑی ہوئی تھی ، ہاتھ ہے اُسے تو ژ دیا اور اب کے جوحملہ کیا تو جنگ جمل کا فیصلہ ہی کر دیا۔ بہر نوع ایسا بہا در بیٹا خدانے علی علیہ السلام کوعطا فر مایا۔ اُدھر حسن وحسین جیسے بیٹے ، اِدھرمحمہ حنفیہ جیسا بہا در بیٹاعلی علیہ السلام کے پاس موجود ، جس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی دنیا ہیں ، ان بیٹوں کے ہوتے ہوئے

ایک دن امیرالمؤمنین نے اپنے بڑے بھائی حضرت عقبل کو بلایا عقبل آئے ،علی علیہ السلام تعظیم کو اُشھے اور عقبل کہتے ہیں : یاعلی ! تم امام زمانہ ہو ہتم میری تعظیم نہ کرو مولائے فرمایا عقبل بھائی ! میں نے بحثیت امام نہیں بلایا بلکہ بھائی کی حیثیت ہے آپ کو بلایا ہے۔ آپ بڑے بھائی ہیں اور بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ ہیں آج آپ سے خاص بات کہنا چاہتا ہوں عقبل نے یو چھا : یاعلی ! کونسی بات؟

مولاً نے فرمایا عقبل بھائی ایس نے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عرب کے تمام خاندانوں سے واقف ہیں ،کسی ایسے خاندان ہیں میراعقد کروادیں جوعرب بھر ہیں بہادری ہیں مانا ہوا خاندان ہو۔ ہیں ایک بہادر خاندان کی بہادر خانون سے عقد کرنا چاہتا ہوں تا کہ اُس خانون سے جو بیٹا پیدا ہو، وہ میری شجاعت کا وارث ہو عقبل نے کہا: ٹھیک ہے۔ ہیں رات بھرغور کروں گا،کل صبح بتا وُں گا۔ اگلے دن تع عقبل "تشریف لائے اور کہنے گئے:

یاعلی ایس نے وہ خاندان ڈھونڈ لیا ہے جہاں تہماراعقد کروانا ہے۔مولاً نے فرمایا: کونسا خاندان؟ تو جنابِ عقیل نے فرمایا: بی کلاب۔عرب کا مانا ہوا بہا درخاندان ۔لوگ اُس خاندان کے آدمیوں کے نام اپنی تکواروں پر کندہ کردالیتے ہیں۔یاعلی اس خاندان میں آپ کا عقد ہوگا۔

خاندانِ بن کلاب جیموں میں رہتا تھا۔ اتفاق ہے (بن کلاب) مدینے ہے دس بارہ میل کے فاصلے پر خیمے ڈالے ہوئے تھے۔

آپ نے فرمایا: علی اوہ آئے ہوئے ہیں، میں ابھی وہاں آپ کی خواستگاری کیلئے جاتا ہوں۔ چنا نچے قبیل خود چل کے قبیلہ بن کلاب کے پاس پہنچے اور قبیلہ کے سر دار نے پوچھا: آپ کون ہیں؟ جنابِ قبیل نے جواب دیا:

میں عقیل ہوں۔ کون قبیل ؟ جناب ابی طالب کا بڑا ہیٹا \_ اب جوسر دار نے بیسنا کدابوطالب کا بڑا ہیٹا میرے سامنے کھڑا ہے تو اُس نے قبیل میں عقیل کے بیروں پر اپناسر رکھ دیا اور کہنے دگا: ارب بیطنہ البلد کا بیٹا، سیڈ العرب کا بیٹا، امیر القوم کا بیٹا، ابی طالب کا بڑا فرزند \_ آپ بہاں کہ اں تھم رکھے؟ ہم خادموں کے گھر جوموجو دہیں؟

چنانچے تمام قبیلہ استقبال کر سے عقبل کواپنے قبیلے میں لے گیا۔ایک بہترین خیمہ میں تفہرایا۔ تین دن تک جب فرائض مہمانی ختم ہو گئے تو سر دار قبیلہ عرض کرتا ہے: ''اے امیر العرب کے بیٹے! آپ نے کیوں زحت فرمائی؟ آپ تھم فرمائیں۔ ہمارے لئے کیا تھم ہے؟ جناب عقیل کہتے ہیں: شخے! تو ہمارے فئے کیا تھم ہے؟ جناب عقیل کہتے ہیں: شخے! تو ہمارے فائدان کو جانتا ہے؟ سرحال اللہ! وہ کو ان ہوگا جو آپ کے خاندان کو نبیل جانتا؟ وہ تو کوئی نابینا ہی ہوگا جس نے آپ کے خاندان کی عظمت ندد یکھی ہو۔ بنی ہاشم بکا خاندان آفتاب و ماہتاب کی طرح روثن ہاورابوطالب کی اولا دساری دنیا سے زیادہ معزز ومحتر م ہے۔ حضور! تھم فرمائیں''۔

سردار! بیں چاہتا ہوں کہ میرے خاندان کا''رشتہ' تنہارے خاندان میں ہوجائے۔ شیخ پوچھتا ہے؛ حضور!اس سے بڑھ کر ہماری عزت اور کیا ہوگی؟ آپ تھم فرمائیں کس کارشتہ چاہتے ہیں؟

آپ نے فرمایا: میں اپنے جھوٹے بھائی علی کارشتہ تہارے خاندان میں چاہتا ہوں۔ بس اُدھر تقبل نے ''علی علیہ السلام' کا نام
لیا، اِدھر قبیلے کا شخ جھوم اُٹھا: قبلہ کس کارشتہ علی کا۔ پھراس نے پوچھا: حضور ایک دفعہ پھر کہیں، کس کارشتہ علی کا۔ باربار پوچھتا ہے وہ،
ہاتھ اُٹھا تا ہے، خدایا ایک کا نام آیا، علی کارشتہ اور ہارے گھر۔ ہمارے خاندان میں ؟ حضور امیری پچی موجود ہے، جب تھم دیں۔ جناب تقبل
نے کہا: سردار المجھے بھی تو قع تھی کہتم بھی جواب دو گے۔ جاؤ، ذراا پنی صاحر ادی ہے دریافت کرو۔ قبلہ! پچی ہے کیا پوچھتا ہے؟ میں جو پچی
کا باب کہ رہا ہوں؟ تو جناب تقبل نے کہا: سردار ایہ اسلامی قانون ہے، لڑک ہے پوچھتا چاہئے، پھررشتہ طے ہوجائےگا۔

. بہرنوع بخرام،سردار بنی کلاب،گھر آیا۔ آ کے بیوی سے کہا بنتی ہو ہقسمت یا درہوگئی ،نصیب جاگ آٹھا، بنی کارشتہ آیا ہے۔ چونک خرام کی ایک اکلوتی بٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ بیوی نے سمجھا کہ کسی بادشاہ کارشتہ آیا ہوگا۔

آخر بیوی نے پوچھا: بناؤ توسی ،کس کارشتہ آیا ہے؟ خرام نے جواب دیا: پہلے شکریے کی دور کعت نماز پڑھاو، پھر بناؤں گا۔ جب اُس مؤمنہ کو پوری طرح متوجہ کرلیا تو کہنے لگا: ہمارے گھر، ہماری بیٹی کیلئے ،علی علیہ السلام کارشتہ آیا ہے۔وہ خاتون کہتی ہیں: کیوں تم ایسی یا تیس کرتے ہو؟ علی کارشتہ اور ہمارے گھر! محمد کا داما داور ہمارا داما دینے ؟ ہمیں خیال بھی نہیں آسکتا کہ ہماری اتنی عزت ہو۔

خرام بولا: واقعاً علی کارشتہ آیا ہے۔ تو خاتون نے جواب دیا: سجان اللہ! پھردیر کیا ہے؟ ذرا پگی سے پوچھنا ہے؟ کیوں؟ اُس سے کیا پوچھنا ہے؟ کیوں؟ اُس سے پوچھنا ہے، وہ کہتے ہیں کداُس سے پوچھلو۔

چنانچے سہیلیاں بلوائی گئیں، سہیلیوں کے ذریعے پچھوایا گیا تو انہوں نے کہا: میرے دشتے کا اختیار ماں باپ کو ہے۔ گردات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ میری امال کو جاکے بتادیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی محترم خاتون ہیں جنہوں ہے ججھے دلبن بنایا ہے۔ ولبن بناکے ججھے پیار کیا ہے اور پیار کرکے فرمایا: کتھے مبارک ہو، تو میرے بیٹے کی ماں بنی ہے۔ بہرنوع سہیلیوں نے آکے کہدویا، دشتہ طے ہوگیا اور چندون بعد خاندان بنی ہاشم برات لے کر گیا۔ علی کا عقد ہوا، فاطمہ کلا ہیہ جو بعد میں اُم الینین کہلا کیں، رخصت ہوکر علی کے گھر آئیں، دروازے بچمل بیشائی گئی، تمام بنی ہاشم نگی تلواریں لئے ہوئے محلے کا پہرہ دے دے۔

لوگو! خبردار، کوئی سواری پرسوار ہو کے نہ گزرے۔ کوئی مکان کی حصت پر نہ چڑھنے پائے۔ علی کا'' ناموں'' آیا ہے، علی کاحرم آیا

ہے۔ چنانچہ بی بی محمل ہے اُتریں، دروازے پرآئیں، چوکھٹ کوچو ما بھر کا سجدہ کیا، دروازے کے اندرقدم رکھااور وہیں زہن پر ہیٹے گئیں۔ جناب نینب سلام اللہ علیہانے آئے کہا: امال! اندرآؤ۔ بی بی کہنے گئی: فاطمہ کی بیٹیو! مجھے امال نہ کہو، میں تہماری خدمت کیلئے آئی ہوں۔ میں تنہاری خادمہ ہوں۔ حسنین آئے ، امال! چلواندر شہرادو! میں تنہاری خدمت کیلئے آئی ہوں، تنہارے گھرے کام کاج کیلئے، تنہارے تعلین صاف کرنے کیلئے، یہ گھر سیدہ کا گھرہے۔ تم سیدہ کی اولا دہو، میں تنہاری کنیز بن کے رہول گی۔

محترم مؤمنین! پوراایک سال گزرااس شادی کوتو خداوند عالم نے وہ بیٹا عطافر مایا جس کی علی علیہ السلام کوتمناتھی۔علی علیہ السلام مجر میں بیشے تنے،اطلاع دی گئی: یاعلی ! مبارک ہو، خدا نے بیٹا عطافر مایا ہے۔علی گھر بین آئے، ماں کی گود میں بچہ کو دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں: ماشاہ اللہ ! وہی ہے جس کی جھے تمناتھی علی ،ام البنین عرض کرتی ہیں: ام البنین! مبارک ہو،تو اس بچے کی ماں بنی ۔ام البنین عرض کرتی ہیں: یا شاہ اللہ ! اس نے آئے نہیں کھولی ؟ علی جواب میں فرماتے ہیں: ہاں، جھے پہتہ ہے، یہ آئے نہیں کھولے گا۔ آخر میرا بیٹا ہے نا \_\_\_ پھرمولاً فرماتے ہیں: ہاں، جھے پہتہ ہے، یہ آئے نہیں کھولے گا۔ آخر میرا بیٹا ہے نا \_\_\_ پھرمولاً فرماتے ہیں: ہیں البنا۔

اب جوسین نے ہاتھ پھیلائے تو بچے نے آنکھ بعد میں کھولی، دونوں ہاتھ پہلے پھیلا دیئے۔غالبًا ہاتھ پھیلانے کا مطلب میتھا کے سین! آنکھ تو کھلتی رہے گی، پہلے میرے دونوں ہاتھوں کا نذرانہ قبول فرما کیں۔آ قا! میں دونوں ہاتھ ابھی ہے آپ کی نذرکر تا ہوں۔

چنانچے حسین نے گود میں لے لیا، بھائی کا منہ چوہا، بچے نے آئیسیں کھولیں اورسب سے پہلے حسین کا چہرہ دیکھا۔ پھرعلی علیہ السلام نے گود میں لے کرایک کان میں اذان کہی ،ایک کان میں اقامت کہی اور فرمایا: مجھے رسول نے وصیت کی تھی کہ اس بچے کانام'' عہاس'' رکھنا۔ چنانچی''عہاس'' نام رکھا گیا۔ اب جناب نینٹ فرماتی ہیں: اے میری گود میں دو۔ بہن نے گود میں لے لیااور کان پر مندر کھ کے پچھ بات کہی توامیر المؤمنین یو چھتے ہیں:

نہ نبہ اکیابات کی ہے؟ بابا جان! امال کی ایک وصیت تھی، وہ سنائی ہے۔ مولّا نے پوچھا: زینہ ! کونسی وصیت؟ بی تی نے فر مایا: امال نے رحلت کے وقت فر مایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا،عباسؓ اُس کا نام ہوگا۔ جب وہ پیدا ہوتو گود میں لے کراُس کے کان میں یہ کہد دینا: امال سلام کہتی تھی!

مؤمنین کرام! بات مختصر کرتا ہوں۔ حسین کر بلا مھے توحینی قافلے کے انچارج عباس جینی فوج کے پیسالارعباس ، حسین اگر کہیں خط لکھتے تو لکھنے والے عباس ، کوئی مشورہ کرتے تو وزیرعباس ، حسین کے جیموں سے محافظ عباس ، حسین کے بچوں کو بہلانے والے عباس ۔ غرض کوئی ایسانہیں تھا جواس ایک انسان کے میر دنہیں تھا۔ دنیا کا ہر کا م اس انسان کے میر دتھا۔

میرے سامعین! میں اپنا بیان مختصر کرتا ہوں کہ کر بلا میں نویں محرم الحرام کی رات کو زینب نے عباس کو اپنے خیے میں بلایا۔ آپ تشریف لے گئے ،عباس نے عرض کی: بی بی ایساتھم ہے؟ عباس بھائی! کل کیا ہوگا؟ عباس عرض کرتے ہیں، آپ فکر نہ کریں ، آپ ملکہ عالم ہیں ، آپ گھبرا کیں نہیں ، جب تک میں زندہ ہوں ، کسی کی طاقت نہیں جو آپ کی جا در کا نام لے لے۔ اب زیب کا اطمینان ہوگیا ،حوصلہ ہوگیا اور تمام خیموں میں جتنی عور تیں تھیں ،سب کو بلایا: بیبیو! میں تم ہے وعدہ کرتی ہوں کہ تبہاری جا در کی ضامن ہوں۔ اے حضور والا! صبح ہوگئ ، صبح کے بعد دو پہر ہوگئ ، جب تمام سپاہی شہید ہو گئے تو قمر بنی ہاشم سامنے آئے اور آ کے آمام حسین ہے عرض کرتے ہیں : مولاً ! ہیں مرنا چاہتا ہوں۔ جمھے مرنے کی اجازت دے دیں مولاً ۔ اور حسین نے دیکھ کے فرمایا: عباس ! تم تو میرے علمدار ہو۔ مولاً ! علمدار ضرور ہوں مگر وہ فوج ہے کہاں جس کا ہیں علمدار ہوں؟ مولاً ! جمھے اجازت مرحت فرماد ہجئے ۔ کوثر پر میرے سپاہی میراا تظار کررہے ہیں اور مولاً نے اجازت کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیا: بھائی ! خیمے ہیں جاؤ، پکی کی مشک بھی لے جاؤ اور اسے پانی سے مجراو۔ چنا نچہ عباس نے ہیں آئے ، پکی کو بلایا: شنبرادی ! محصول بی مشک دو۔

بچی نے اپنے ہاتھ سے پچیا کے کاندھے پرمشک رکھ دی اور سکینڈنے تمام خیموں میں بچوں کوخوشخبری سنائی ، بچو! مبارک ہو،میرے پچاسقابن کے جارہے ہیں۔

ببرنوع عبال نے بہنوں کوسلام کیا، زینٹ کوسلام کیااورائے نیمے میں سکتے۔ زوجہ سے کہا: خدا حافظ، میں جار ہا ہوں ،ان بچوں کا خیال رکھنا۔

مؤمنین!اس موقعہ پرمیرانیس مرحوم کا ایک شعر سنادول کہ جب بچول کی بات کھی تو زوجہ کہتی ہیں: آپ بچول کی فکرنہ کریں کچھ غم نہ کریں آپ سے پروان چڑھیں کے
میں قبر کو جھاڑوں گی سے قرآن پڑھیں کے
میں قبر کو جھاڑوں گی سے قرآن پڑھیں کے

بہرنوع! زوجہ عباس یہ کہدر ہی تھیں، عباس میدان میں چلے گئے۔ تمام ببیاں خیمے کے حتی میں کھڑی ہیں اوراپنے ہاتھوں میں خالی کوزے لئے ہوئے وروازے سے باہر نیچ کھڑے ہیں، سب کی نظرین عکم پر ہیں جگم گیا میدان میں، نہر پر پہنچ۔ مؤمنین کرام! یہاں میں ایک شعراور سنا دول کہ جب عباس علیہ السلام نے پانی سے مشک کو بھرا اور دیمن کی فوج کی طرف پانی اُچھالنے کا مطلب بیرتھا:

> خواہش پہ ٹوٹ کے گرنا نہیں آتا بیاسا ہوں گر ساحل دریا پہ کھڑا ہوں

خواہش کا تقاضا تو یہ تھا کہ عمال جب پانی مجررہ ہیں مشک میں ،خود پی لینے گرانہوں نے بیانہیں بلکہ ہاتھوں سے پانی اُمچھال کردشمن کودکھارہے ہیں کہ:

پیا سا ہوں گر ساحل دریا پہ کھڑا ہوں الحقۃ راعباس جب واپس لوٹے اور بچوں نے علم کو واپس آتے دیکھا تو سکینڈ نے خوش ہوکر کہا: بچو! وہ میراسقا آرہا ہے۔سب کی نظریں علم پرگئی ہوئی ہیں اور تھوڑی می دیریس کیا دیکھا کے علم مجھی دائیس طرف جھکتا ہے ، بھی بائیس طرف جھکتا ہے۔اب جوعلم کوڈ گمگاتے ہوئے دیکھا تو جناب نہ بنب سلام اللہ علیہائے آواز دی جسین اید کیا ہوگیا ہے؟ اور امام حسین فرماتے ہیں: ن بنباد کھوتو میں بھی رہا ہوں مگر میری کمرٹوٹ گئی۔ جھے ہے جانہیں جاتا۔میری کمرٹوٹ گئی۔

مؤمنین! تھوڑی دیر میں علّم سرگوں ہوا اورحسین لاشے پر پہنچے۔ گود میں سرلیا، عباس بھائی! ہم آ گئے۔ مولاً! آپ نے بڑا کرم فرمایا، میں نے آ واز نہیں دی تھی۔ حضور نے بڑی تکلیف فرمائی۔ اب اگر حضور مناسب سمجھیں تو ہونے والے امام زین العابدین علیہ السلام تک میرے دو پیغام پہنچاد ہے کے ۔مولاً نے فرمایا: عباس بھائی کہو، کیابات ہے؟

مولاً ! ایک توبیہ کے جب میری قبر بنا کیں تو قبر پرمیرانا م نگھیں بلکہ نام کی بجائے بیکھیں: '' بیاسوں کا سقاجو بیاسا ہارا گیا''
اور جب وطن واپس جا کیں تو میری امال کومیراسلام کہدویں، بس اتنا کہنامیری امال ہے کہ 'میں نے تیرے دودھ کی عزت رکھ لی ہے''۔

اس کے بعد عباس خاموش ہو گئے ، روح پر واز کرگئی۔ امام نے علم اٹھایا علم میں مشک باندھی علم لے کر خیمے میں آئے ، سیدانیوں نے علم کی تعظیم کی اور حسین علیہ السلام نے علم نینٹ کے بیر دکر دیا۔ نینٹ! بیعلم آگیا ، اب اس کا پنجا تاردو، اس کا پنگا کھول دو، اب مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں رہی ، مجھے جی بھرے دیکھ لوبہن! میں جارہا ہوں۔

اورزینٹِ علَم لے کرخیمے کے صحن میں کھڑی ہوگئیں۔بلندآ واز میں فرمایا: بیبیو! آؤ،میری بات سنو،رات میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں۔اب میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، میں نے جس بھروے پر کہا تھا: وہ ختم ہوگیا،میرا بھائی عباسٌ مارا گیا۔

maablib.org

#### شهادت حضرت على اكبر عليه السلام

سیدالشہد اعلیہ السام کی پہلی جوحر م محتر م تھیں، وہ تھیں جناب شہر بانو، اُن کا انتقال ہو چکا تھااوراُن کے بطن طیب سے حصرت امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت اُم لیل کے بطن طیب سے خداوند عالم نے پہلے تو ایک بیٹی عطافر مائی اوراُس کے بعد اللہ نے ایک فرزند عطافر مایا جن کا نام شہرادہ علی اکبرتھا۔

مؤمنین کرام! جناب امام زین العابدین علیه السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت امیر المؤمنین علیه السلام موجود ہے، داداک موجودگی بیں امام زین العابدین پیدا ہوئے ہے۔ ان کی والدہ شہر بانوشاہ ایران کی بیٹی تھیں اور جب امام زین العابدین پیدا ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں ایک سفید کپڑے میں لپیٹا اور مجد بیں لے گئے محراب مسجد میں لٹا کر دور کعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کرکھا: خداوندا! تو نے پیعت مجھے عطافر مائی ہے، میں تیری ہی نذر کرتا ہوں اور یہ کہ کے بچے کو وہیں مجد میں لیٹا چھوڑے گھروا ہیں آگئے ۔ حسین تو خداوندا! تو نے پیعت مجھے عطافر مائی ہے، میں تیری ہی نذر کرتا ہوں اور یہ کہ کے بچے کو وہیں مجد میں لیٹا چھوڑے گھروا ہیں آگئے ۔ حسین تو محبد میں لٹا کے آگئے امام زین العابدین علیہ السلام کو ، اب امیر المؤمنین علیہ السلام مجد میں گئے ، دور کعت نماز پڑھی اور ہاتھ اُٹھا کے دعاکی :

خداوندا! حسین بینعت تیرے ہردکر گیا، میں تھے ہے ما تکنے آیا ہوں اور علی گود میں لے کرامام زین العابدین کو گھر میں آگئے اور آوری: زینب بیٹا! میں اے کا یا ہوں خدا ہے اور تہارے ہردکرتا ہوں۔ اے تم نے خصوصیت کے ساتھ پرورش کرنا ہے۔ اور زینب بیٹا! میں اے ما نگ کے لایا ہوں خدا ہے اور تہارے ہردکرتا ہوں۔ اے تم نے خصوصیت کے ساتھ پرورش کرنا ہے۔ اور زینب اس کے بدن میں شہنشا ہی خون ہے ، خیال رکھنا ، باقی بچوں کی طرح اے نہ پالنا۔ اس کے گہوارے میں زم گدا بچھا یا جائے ، چونکداس میں شہنشا ہی خون ہے۔

اس طرح ندنب سلام الله علیها نے پالنا شروع کیا اور جب پیدل چلنے گے تو امیر المؤمنین علیه السلام انگلی کرئے چلتے کہ کہیں ٹھوکر خدگ جائے ، کہیں ٹھوکر خدگ جائے ، کہیں گرنہ جائے ۔ جب ذرا ہو ہے ہوئے امام حسن مجتبی علیه السلام اورا مام حسین نے یہ اہتمام کیا امام زین الحابدین کیلئے ، چونکہ اس کے مزاج ہیں شہنشاہی خون ہے ، لہذاتھ میرتھا کہ اس کے سامنے کوئی او فچی آ واز سے نہ ہولے ۔ شاہی مزاج ہے ، برداشت نہیں کرے گا اور گھر میں عورتوں کو یہ تھم تھا کہ جب زین الحابدین گھر ہیشے ہوں تو گھر کے اندر بھی کسی کے سرسے چاور نہ اُزے ، شاہی غیرت ہے ، برداشت نہیں کرے گی ۔ گوامام زین الحابدین علیہ السلام کی ایسی شان سے پرورش ہورہی تھی ۔ اس کے بعد جب لیلی کیطن سے دوسرا فرزند میں اس کے ایون میں اُٹھا یا اور لے جاکر اُسی محمد میں لنا دیا ، دورکھت نماز پڑھی اوراللہ سے دعا کی :

خداوندا! بینمت تونے مجھےعطا فرمائی ہے، میں بہ تیری ہی نذرکرتا ہوں۔ تو ہی مالک ہے اس کا۔ حسینؓ بچے کولٹا کے چلے آئے۔ اب علی تو تنے نبیں ، آخرند نبٹ نے برقعہ پہنا اور مسجد میں تشریف لا ئیں : خدادندا!حسین توبیغت تیرے سردکر گئے ہیں، میں مانگنے آئی ہوں اور اس بیٹے کو جو کیلی کے بطن سے پیدا ہوا تھا، جن کا نام علی اکبرمشہور ہے،اے زینٹ لے آئیں۔

زینٹ نے پالناشروع کیا،علی اکبرسوتے زینٹ کے پاس، گود میں کھیلتے تو زینٹ کے پاس! بھول گئے کہ مال کون ہے، یہاں تک کہ سارے مدینہ میں علی اکبر،علی ابن زینٹ مشہور ہو گئے ۔ کہیں بچے کونظر ندلگ جائے،اس شان سے پرورش ہور ہی تھی علی اکبڑی ۔ زینٹ بھی گود میں کے کر حسین کے سامنے آئیں تو حسین مسکرا کے کہتے:

نین با اشاءاللہ بتمہارا بیٹا تو براحین ہے ، بڑا بچھدار ہے۔ ہماری تمنا ہے ، ہمارادل چاہتا ہے ، ہماری خواہش ہے کہ تہمارا بیٹا ہم

ہو کی شے مائے ۔ اور زین جواب میں کہتیں : میرا بیٹا غیرت وار ہے ، میر ہوتے ہوئے کیوں مائے کی ہے ؟ یہ بہن بھائی کی ہا تیں

ہو کیں ۔ علی اکبڑو کی شے کی ضرورت ہوتی تو زین ہے مائلتے ۔ کوئی شے چاہتے تو زین ہے مائلتے ۔ لباس زین تیار کرتیں ، کھا نا زین تیار

کرتیں ۔ اس شان سے علی اکبڑ چلتے رہے اور زین ہے یہ تیاریاں بھی شروع کردیں کہ چونکہ یہ میرا بیٹا ہے ، اس کی شادی اس شان ہے کروں

گرکہ وزیایا در کھے گرکہ بی ہاشم کے شہراو ہے کی شادی کس شان ہے ہوئی تھی ۔ بس اٹھارہ سال پورے ہوجا کیں ، انشاء اللہ انیسویں سال
شادی کروں گی ۔ اور

سترہ سال پورے ہوئے ، اٹھار ہواں سال شروع ہوا جو سفر شروع ہوگیا۔ زینٹ بھی سفر میں ،علی اکبڑ بھی سفر میں ،اور سفر بھر بیدعالم رہا کہ زینٹ کے مختل کے ایک طرف حسین کا گھوڑا ، ایک طرف علی اکبڑ کا گھوڑا ، پھر بھی زینٹ بار بار کہتیں :علی اکبڑ بیٹا! سر پر کوئی کپڑا ڈال لو، دھوپ نہ لگ جائے۔ بیٹا! سائے میں بیٹھنا ،گری شدید ہے۔ بیٹا! کھانا میرے سامنے بیٹھ کے کھانا ، میں خود دیکھوں گی علی اکبڑاس نازونیاز بی سے بیلتے ہوئے کر بلا میں آگئے۔

امام علیہ السلام نے کر بلا میں زمین خریدی تو زینب ے دنی زبان میں امام علیہ السلام سے فرمایا جسین ! بیز مین اگر میرے بیٹے کے نام ہوجائے تو امام نے فرمایا : اسے بھی حصہ ملے گا۔ اس لاؤ سے ، بیار سے زینب ،علی اکبر کی پرورش کررہی تھیں ۔ اُدھر مال لیلی بھی خوش تھیں کہ اللہ نے مجھے علی اکبر جیسا فرزند عطا فرمایا ہے۔

بزرگانِ من! میں اپنے بیان کو یہاں آگر ختم کرتا ہوں کہ ساتویں محرم الحرام کو کربلا میں پانی بند ہوگیا مگر زینب کے مندے ایک دفعہ نہ نظا کہ میرے ہوں وحمل بیا ہے ہیں۔ جب تھبرا کر کہا: یہی کہا کہ میرا اکبر پیاسا ہے۔ حسین او یکھتے نہیں، میرے اکبر کا چہرہ اُتر گیا ہے۔ میرے اکبر کے ہونٹ خنگ ہیں ہے خرنو تاریخ بھی گزرگئی، دسویں کی شب آگئی اور جب دسویں کی شب آئی تو امام اپنے مصلے ہے۔ میرے اکبر کے ہونٹ خنگ ہیں ہے تاکہ دیکھیں کر مستورات کیا کررہی ہیں۔ سب سے پہلا خیمہ جناب زینب کا آیا، امام نے ویکھا کہ جرائے روشن ہے، بیت الشرف میں تشریف لائے تاکہ دیکھیں کر مستورات کیا کررہی ہیں۔ سب سے پہلا خیمہ جناب زینب کا آیا، امام نے ویکھا کہ جرائے روشن ہے، مول وجو سے میں اور سمجھاری ہیں کل کیلئے \_\_\_\_

أس سے دوسرا خیمہ تھا جناب لیل کا\_ امام جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لیلی بیٹھی ہیں اورعلی اکبڑ کا سرزانو پر رکھا ہوا

ہے،ایک ہاتھ میں شمع روشن کی ہوئی ہے،ایک ہاتھ سے اکبڑ کے بالوں میں تنگھی کررہی ہیں ،شمع سے اکبڑکا چبرہ و کھے رہی ہیں اور کہدرہی ہیں:
علی اکبڑ بیٹا! تیری ماں کا معاملہ بڑا تا زک ہے۔ تبھے پند ہے کہ میرارشتہ ان ظالموں سے ہے،اگر کل تو کسی وجہ سے بھی چیھے رہ گیا
تو دنیا یہ کہدد ہے گی کہ ماں نے روک لیا ہوگا۔میری عزت کا سوال ہے بیٹا! کہیں لوگ بید نہ کہیں کہ سین کا بیٹا ہوتا تو بھی ندڑ کتا۔ بیاس کی
امال کے دودھ کی تا ثیر ہے۔میرے دودھ کی لاج رکھنا میر لعل۔

بہرتوع یہ باتیں ہوری تھیں ماں بیٹے کے درمیان ۔ حضور والا! ضبح عاشور میدانِ شہادت گرم ہوگیا اور شبح ہے لے کردن ڈھلتے کے حسین علیہ السلام کے کا توں بیس آ وازیں آئی رہیں: مولاً! بیس گر گیا، میر ہے آ قا! بیس گر گیا۔ جس کسی بھی لاش کو اٹھا کے لائے ہیں ہو لیا گھرا کے پوچھیں: میرا اکبر شہید ہو گیا تا کہ میں سرخرو گھرا کے پوچھیں کہ کہ بیسنا جا ہتی تھیں بلکہ بیسنا جا ہتی تھیں کہ کہ شہید ہوگیا تا کہ میں سرخرو ہوجاؤں سیدہ کے میا سے ۔ اور جب تمام اصحاب حسین ختم ہو گئے اور صرف عزیز باقی رہ گئے تو امام نے آواز دی: اکبر بیٹا! بی قبلہ ۔ اور آؤ، سام کیا (گھوڑ نے پسوار تو تھے تی) سامنے آؤ، بیس تھم و بتا ہوں کہ سب سے پہلےتم میدان میں جاؤ ۔ ہیں مولاً کا تھم ملنا تھا کہ بیل اکبر نے سلام کیا (گھوڑ نے پسوار تو تھے تی) روانہ ہوگئے ۔ ابھی دس بارہ قدم گئے ہوں گے کہ مولاً نے آ واز دی: اکبر بیٹا! تھہرہ ، واپس آ دُعلی اکبر واپس آ نے ، گھوڑ ہے ۔ اُنر و سام علیہ السلام نے فریایا: بیٹا! پہلے گھر میں جاؤ ، ماں کوسلام کرو، بہنوں سے ملو، گھر والوں سے دخصت لو ۔ گھر میں جو کے پھر جانا ۔

علی اکبرگھر میں آئے ،ساتھ ساتھ امام علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ ویکھا کہ سامنے ہی صحن میں جناب ندینب سلام الله علیہا بیٹھی بیں توامام علیہ السلام آکر کہتے ہیں: زینٹ بہن! آج اکبرآ رہے ہیں۔ آج میں سننا چاہتا ہوں کہ پھو پھی بیٹنے میں کیابات ہوتی ہے؟ آج میں خودسنوں گا کہ آج کیا گفتگو ہوتی ہے؟ اکبر خیمے میں آئے ، پہلے آکرلیلی کوسلام کیا ،اماں سلام! مگر ماں جواب میں کہتی ہیں :تم ابھی زندہ ہو بیٹا؟ میں توضیح سے منت مانے بیٹھی ہوں تیری میت آئے۔

امان! میں جارہا ہوں۔ ہاں بیٹا جاؤ ،خدا حافظ۔ اورعلی اکبرعلیہ السلام ماں کوسلام کرکے پھوپھی زینب کے سلام کو پنچ اورا مام دکھے دے ہیں کہ پھوپھی زینب کے سلام کو پنچ اورا مام دکھے دے ہیں کہ پھوپھی بھتے ہیں کیا بات ہوگ ۔ جاتے ہی اکبرزینب کی گود میں سرر کھ کر لیٹ گئے ۔ زینب نے پیار کیا اور پو چھا: میر لے اللی ایت ہے؟ امان! کوئی بات نہیں ۔ ہیں آپ سائلہ پو چھنے آیا ہوں۔ بیٹا! اس وقت کیا مسئلہ تہمیں یاد آگیا؟ امان! آپ کو پیتہ ہوں۔ بیٹا اس وقت کیا مسئلہ ہو ہا تھا ہوں۔ بیٹا اور پو چھا ہوں۔ سائلہ ہو بات پوچھنی ہے، آپ ہی ہے ہو ما نگا ہے، آپ ہی ہو ما نگا ہے۔ آپ ہی کو ماں جھتا ہوں۔ امان! آج ایک مسئلہ ہے، وہ بھی آپ بتادیں۔ ہاں بیٹا! پوچھو، کیا مسئلہ ہے؟

اماں! میری دادی فاطمة مرتبے میں زیادہ ہیں یا آپ؟ آپ دونوں میں کا مرتبہ زیادہ ہے؟ دادی فاطمة کا یا آپ کا؟ جناب رینب سلام الله علیہا کہتی ہیں: بیٹا! کیا پوچھ رہے ہوتم؟ تم جیسا مجھدارنو جوان یہ کیا سوال کررہا ہے؟ کیا فاطمة؟ کیا میں؟ میں تو فاطمة کی کنیز جوں۔ بس زینب کے مندہے تکلنا تھا کہ میں کنیز زہراً ہوں کہلی اکبراً ٹھ کے بیٹھ گئے ادر بیٹھ کے کہتے ہیں: اگر داقعاً فاطمة کا مرتبہ آپ سے زیادہ ہے، آپ اُن کی کنیز ہیں جیسا کہ آپ کہتی ہیں تو آج ایک کام تو کرو۔ بیٹا! کیا؟ کہ آج فاطمة کے بیٹے پراپنے بیٹے کو قربان تو کردو\_

اوراً دهرے امام نے آوازوی:

نین بین ندکہتا تھا کہ آج میں سنوں گا کہ کیابات ہوتی ہے؟ اب نیٹ نے اکبرکوسرے پاؤں تک دیکھااورفر مایا: ہاں بیٹا! خدا حافظ، جاؤ۔ دونوں بہن بھائیوں نے مل کرلباس پہنایا، سر پر عمامہ با عدھا، عمامہ کا ایک حصد گردن کے ساتھ 'تحت المحنک'' کی طرح با عدھ دیا بھی اکبرکو تیار کیااورفر مایا: جاؤبیٹا، خدا حافظ۔

اب جوروانہ ہونے گا کبرتواک بہن نے آکرعباکا دامن بکرلیا: اکبر بھائی! جارہ ہو، مجھے سے ل کر جاؤ۔ ای طُرح دوسری

بہن سے طے، اُس سے رخصت ہوکر جانے گئو سب سے چیوٹی بہن سکیٹ آکر کھڑی ہوئی اور کہنے گئی: اکبرا آپ وہاں جارہ ہیں جہاں
سے کوئی واپس نہیں آتا۔ آپ کے بعد میر سے باباکا کیا ہے گا؟ میر سے بابا پر کیا گزرے گی؟ اکبرنے گود میں لے کرا پی چھوٹی بہن کو پیار کیا۔ اُس سے رخصت ہوکر جانے گئے۔ خود فوج پر بیداس بات کی ناقل ہے کہ اہام حسین علیدالسلام کے فیمے کا پر دہ اُٹھتا تھا اور گرتا تھا۔ ہوید رہا تھا
کدسب سے رخصت ہوکر علی اکبر علیدالسلام باہر آنا چا ہے تھے تو کوئی بھوپھی ، مال ، بہنیں پھر آکرا کیرکا دامن بکرلیتیں ، اکبر پھر تھم جاتے۔

اورمؤمنین کرام! جب کافی دیر ہوگئی،امام علیہ السلام نے فرمایا: پیبیو! مسافر کاراستہ ندروکو،بس اب صبر کرو،ا کبڑکو جانے دو۔مب خواتین خاموش ہوگئیں۔اب جوا کبڑروانہ ہوئے تو ایسامنظر بن گیا کے حسین علیہ السلام جیسا مسابر بھی وہ منظر ندد کیجہ سکااور آنکھوں پررو مال رکھ کرگھرے باہرآ گئے۔منظر کیابن گیا؟ کہ سب مستورات سے رخصت ہوکر جب اکبڑروانہ ہوئے تو ایک آواز آئی کان بیس\_\_\_

اکبڑا ہم ہے بھی الکر جاؤنا \_ زین العابدین علیہ السلام بستر بیاری ہے أٹھ کر جھی ہوئی کر کواپند دوتوں ہاتھوں ہے پکڑکر کہدر ہے تھے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھوڈ ال دیئے ،اللہ جانے کیاراز و نیاز کی بھائیوں میں یا تیں ہوئی ہوں گی؟ اللہ جانے کیا گفتگوہوئی ہوگی؟ بہرتوع بھائی ہر خصت ہوگرا کبڑیا ہرآئے اورامام زین العابدین اپنے بستر بیاری پر جائے بیٹے گئے اور حکم دیا کہ پر دوا تھا دو، میں اپنے بھائی کا جہاد خود دیکھنا چا ہتا ہوں۔ اکبٹر ہا ہرآئے اورامام حسین علیہ السلام نے خود رکا ب پکڑ کر علی اکبڑکوسوار کیا۔ علی اکبڑسوار ہوگئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا: جاؤ بیٹا، خدا حافظ۔ اب جو اکبڑسیدان کی طرف جانے گئے تو امام گھوڑے کے بیچھے بیچھے چکے کے ۔ اکبڑسوار ہوگئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا: جاؤ بیٹا، خدا حافظ۔ اب جو اکبڑسیدان کی طرف جانے گئے تو امام گھوڑے کے بیس خوا میں جھے جائے ۔ اکبڑسے گھوڑا روکا اور عرض کی: قبلہ ا آپ تکیف فرمار ہے ہیں۔ اگر آپ تھم دیں تو میں واپس ہوجاؤں۔ آپ کیوں زحمت فرمار ہے ہیں؟ گر آپ نے جواب کیا دیا؟ علی اکبڑا بات ہے ہے کہ تمہیں جارے دل کا احساس قبیس ، اس لئے کے تمہارے کوئی جوان بیٹا تہیں۔ جاؤ میر لعل امراس میں بہیں جیٹھا ہوں۔ یہ کہ کر حسین وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور ہا تھو اٹھا کے دعا کی:

خداوندا! گواہ رہنا، اُس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جس صورت و سرت میں تیرے حبیب سے مشابہ ہے۔ جب میں رسول خدا کی زیارت کا مشاق ہوتا تھا،اے دکھے لیا کرتا تھا۔

حسین بیٹھ گئے \_\_\_ اکبڑ میدان میں چلے گئے۔جہاد شروع ہوگیا، شیر خدا کے پوتے کا جہاد، حیدر کرار کے پوتے کا جہاد گر\_\_\_ مؤمنین! دوران جہاد نوبت یہاں تک پنجی کہ گھوڑے کے گئے میں اکبڑنے دونوں ہاتھ ڈال دیئے اور گھوڑا سوار کو لے کرفوجوں میں گھوم دہا ہے۔آخرگرنے لگے اور جب گرنے لگے تو آواز دی:

"يَاابَتَاهُ اَدُرِكُنِيُ".

بابا! بیں گھوڑے ہے گررہاہوں۔ حسین نے آوازئ ، بیٹھے ہیں خاموش۔ لیلی دروازے پرآئیں۔ حسین ! بیں سیدانی نہیں ہوں ، میرے اندر ہاشمی خون نہیں ہے۔ بیس غیر خاندان کی ہوں ، اس جوان کی مال ہوں۔ میری ایک التجاہے جسے آج پہلی دفعہ کہدرہی ہوں کہاگر ہو سکے تو اکبڑی لاش لے آئیں ، ایک دفعہ زندگی میں مجھے میرے بیٹے ہے ملادو۔

> حسین اُٹے،میدان میں آئے۔جب اکبڑی لاش نو (۹) قدم کے فاصلہ پررہ گئی، آئے آوازدی: ''اَدُعُونِی یَاابُنی ".

اکبر بیٹا ہمیں پکارو، اکبر بیٹا ہمیں آواز دو۔ بیٹا ہمیں آتھوں نظر نہیں آرہا، ہمیں راستہ نظر نہیں آتا، تم آواز دو، ہم تمہاری آواز کے سہارے آئیں گارے اور آواز کے سہارے امام حسین علیہ السلام الآس کے سربائے پہنچ اور منظر کیاد کھیا؟ بیٹا ایک پاؤں بھیلاتا ہے، ایک پاؤں سیٹنا ہے۔ حسین ویکھتے رہے اس منظر کو بھر بیٹے کو گود میں لے لیا اور فرمایا: علی اکبر ابیٹا، ہم آھے، ہم آھے میر لے اور علی اکبر نے آتھ میں کھول ویں اور امام علیہ السلام کودیکھا اور فرمایا: بابا جان! آپ نے فرمایا: علی اکبر ابیٹا، ہم آھے، ہم آھے میر لے اس بیٹا! ہم آھے ۔ کو چواہے؟ کو فرمائش؟ کوئی وصیت؟ اکبر وہ بیٹا ہے، بابا جان ابی بیٹا! ہم آھے۔ کو خواہ کوئی وصیت؟ اکبر وہ بیٹا ہے، باب بابا کوئی اس کے باپ کوئی اکبر بھول کے باب بیٹا! بھی اگونا۔ اور اکبر کہتے ہیں:

بابا! آج ما نگاہوں۔ ہاں بیٹا! ما گوکیا ما گئے ہو؟ تو علی اکبر نے ماٹھا کیا؟ باباجان! اگرہو سکے توایک گھوٹ پانی چا ہے؟ اب حسین کا دل بھر آیا ، بھرائی ہوئی آ واز بیل فرماتے ہیں: بیٹا! بیتو حمکن نہیں ، فکر نہ کر ، ابھی تیرے جد تجھے سراب کریں گے ۔ تبہاری دادی تمہیں سراب کریں گی ۔ تھبرا کو نہیں میر لے لیل ، بیٹی ایک چیز اور ما نگا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہوتو جھے گھر لے چلیں ، بیل زندگی بیل پی کی میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہر کرکیا کیا حسین نے؟ ایک ہاتھ دکھا اکبر کے بیروں کے بیچ اور ایک ہاتھ دکھا گردن کے بیچ اور بیٹے کو اُٹھایا۔ جوان بیٹا اور بوڑھا باپ ، ہاتھ تھر تھرائے ، اُٹھایا ، بھر دم لے کر دوبارہ اٹھایا ، اب کے سینے تک اٹھالیا ، بھر ہاتھ لرزے ، بھر شاد یا اور لٹا کے فرمایا: اکبر بیٹا! بیس مجبور ہوگیا ہوں ، تم ذرای تکلیف کرو، تم دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دو، پھھ سہاراتم کرو، پھھ میں ساراکروں ، اس طرح تمہیں لے چلوں۔

علی اکبر نے ایک ہاتھ ڈال دیاباپ کے گلے میں تو حسین نے کہا: بیٹا! دونوں ہاتھ ڈال دو۔ اب جو حسین نے کہا تو اکبر نے جواب دیا؛ بابا جان! دوسرا ہاتھ سینے سے ہٹا نائبیں چاہتا، میں آپ کو اپنا سیند دکھا نائبیں چاہتا۔ بیٹا! کوئی بات نہیں، ہم دیکھیں گے کہ کیابات ہے؟ اب جو تھم دیا امام علیہ السلام نے تو اکبر نے ہاتھ ہٹا دیا اور حسین نے دیکھا، بس سے بات تھی بیٹا! دیکھا کیا کہ برچھی کا پھل ٹوٹ کرو ہیں رہ گیا ہے۔ ایک ان کی اور دوزانو بیٹے، ایک ہے۔ ایک ان کی اور دوزانو بیٹے، ایک ہے۔ ایک ان کی ان کی ان کی ان کی اور دوزانو بیٹے، ایک ہاتھ ہے۔ ایک ہور کو دوزانو بیٹے، ایک ہاتھ ہے۔ ایک ہو ایک ہور کھا، ایک ہاتھ ہے برچھی پکڑی اور برچھی پکڑ کرمنہ آسان کی طرف کر کے بلند آواز میں آواز دی :

تانارسول الله! واواابراجیم کوساتھ لے کرکر بلا میں آئے، میرے دونوں بزرگو، آکے دیکھو، میں گھرانہیں رہا، میری آتھوں پر پیال جیس ہیں، میراہا تھراز نہیں رہا، میرابدن کانپ نہیں رہا، میں نے اپنے اساعیل کے ہاتھ نہیں ہائد ہے ہوئے۔ اور یہ کہر کرحسین نے برچھی کو ہلایا، برچی بلی تو اس میں اکبرکا پیضا ہوا دل ہلا، دل کا ہلنا تھا کہ پورابدن ارزگیا۔ اکبرکا بدن ارزاقہ کر بلاک زمین میں زازلہ آگیا۔ کر بلاک زمین میں زازلہ آیا تو حسین کے فیصل نے اور فیموں کا ارزنا تھا کہ فیصے کے دروازے کا پردہ گرااور آ ہاو آئی: حسین بھائی! جھے بھی کر بلاک زمین میں زازلہ آیا تو حسین کے فیصل نے اور نوری زین بیا اور کی زین بیا گیا نہ بیا اس کے بیکا م کریں گے۔ حسین نے وہیں ہے آواز دی: زین ایس اکبرگو قربان کرتا ہوں تیرے پردے پر، زین ہم ہا ہر نہ آنا، میں خودا سے لکر آ رہا ہوں اور حسین لاشے کو لے آتے اور پورے احترام سے گھر بین بین بین ان اور جنا ہو لیا نے تجدے میں بہتجا دیا۔ اکبر نے صرف آئی ہاں اور جنا ہو لیا نے تجدے میں سردکھا ہو جب تک خیام جل نہیں گئے ، لیا کے مندے بہی لکتا رہا:

"سُبُحَانَ رَبِّى الْأَعُلَى".
"خداوندا! تيراشكر بـ"-

میری نیک کمائی نیک راہ میں کام آئی اور حسین نے لاشے کولے جا کر حجے شہیداں میں رکھااور جب استرکی قبر بنائی ہے حسین نے، وہ اکبرگ میت کے بالکل قریب بنائی تھی اور اکبرکا ہاتھ پکڑ کر اصغرکی قبر پر رکھ دیا اور اُٹھ کے فرمایا: اکبر بیٹا! جھوٹے بھائی کا خیال رکھنا۔ میں اصغرانہاں سے بردکرتا ہوں میر لے مل ۔ یہ کہ کر حسین کھڑے ہو گئے اور اتنا کہا:

اے بیٹا! تیرے بعدید نیاخاک ہا اورائی دن کے بعد آج کے دن تک حسین کے ٹوٹے ہوئے دل کا ماتم کرتے ہیں ہم\_\_\_ نوجوانو! تم نے اکبرگاماتم کرنا ہے۔ سفیدریش بزرگو! تم نے حسین علیہ السلام کے ٹم کوزندہ رکھنا ہے، پردہ میں جیسنے والی بیبیو! تم نے لیک وزین پکو پرسادینا ہے۔

maablib.org

#### شهادتِ على اصغر عليه السلام

آج کی شب میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں اس نیت سے بالکل نہیں آیا کہ آپ کو تقریر سناؤں یا کوئی گفتگو آپ سے کی جائے ،اس لئے کہ آج مجلس پڑھنے اور سننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آج تو ہمیں بغیر پچھ پڑھا اور سے ،محض ہمارا بیا تصور پر کافی ہے کہ آج کر بلا کے میدان میں ایک طرف ظالم و جابر بادشاہ کی ٹڈی دل فوج ہے جس کے ایک ایک سیابی کے ساتھ ایک ایک سقا موجود ہے جو اُن کے گھوڑوں کے سموں پر پانی چھڑک رہا ہے اور اُن کے پاس حکومت کی مہیا کردہ ہر تھم کی رسد موجود ہے اور تکواریں تیزکی جارہی ہیں، نیزے درست کے جارہے ہیں، کمانیں اور تیر تیار کئے جارہے ہیں اور دوسری طرف ایک چھوٹی ہے فوج ہے گر آپ بتا کیں ایمان ہے ، جی تاریخ عالم میں بہتر (۲۲) آدی بھی فوج کہلا ہے؟

بہتر (۷۲) آدمیوں کی جماعت کوآج تک کسی نے فوج کہاہے؟ پھر فوج میں ہم نے دیکھاہے کہ جب فوج میں بھرتی ہوتی ہے تو جوان کا قد دیکھا جاتا ہے، اُس کا سینہ تا یا جاتا ہے، اُس کی صحت دیکھی جاتی ہے، ڈاکٹر معائنے ہوتے ہیں، تب جا کے کہیں فوج میں بھرتی ہوتی ہے۔ ڈوان کا قد دیکھا جاتا ہے، اُس کی سینہ تا یا جاتا ہے، اُس کی سینہ تا یا گیا۔ اس میں ڈیڑھ سو برس کا بوڑھا بھی ہوتی ہے۔ گریہ بہتر (۷۲) کی عجب فوج ہے، اس میں نہ قد دیکھا گیا، نہ عمر دیکھی گئی، نہ کسی کا سینہ تا یا گیا۔ اس میں ڈیڑھ سو برس کا بوڑھا بھی بھرتی ہے، سواسوسال کا بوڑھا ہے، اشی نوے سال کے بوڑھے بھی بھرتی ہیں، اس میں بتیس سال کا جوان بھی ہے، اٹھارہ سال کے نوجوان بھی ہوتی ہیں، اس میں بتیس سال کا جوان بھی ہے، اٹھارہ سال کے نوجوان بھی ہے، سواسوسال کا بوڑھا ہے، اٹھارہ سال کے نوجوان بھی ہے۔ پھی ہیں، نودس برس کے بیچ بھی ہیں اور حدید ہے اس فوج کی کہاس میں چھ مہینے کا سیابی بھی ہے۔

گرموت نے آکردیکھا کہ وہ بوڑھوں کے پاس گئی توانبوں نے اُسے خضاب بنالیا، جوانوں کے پاس گئی توانبوں نے دوست بنا لیا، بچوں کے پاس گئی توانبوں نے کھیلنا شروع کر دیا، اتنی شرمندہ ہوئی موت، حسین اور حسین کی فوج سے کہ موت نے عہد کرلیا کہ جہال حسین ہوگا اور اُس کا نام ہوگا، وہاں نہیں جانا ورنہ بھی کا مرجا تا حسین کا نام۔اب موت نے عبد کرلیا کہ جہال حسین اور حسین کا نام ہوگا، وہاں نہیں جانا۔

آج اس میں چراغ روش ہیں، آج بیگھر بستا ہوا ہے اوراس گھر کی آبادی کی آج آخری رات ہے۔ آج حسین کا گھر آباد ہے اور کل بیگھر اس طرح آباد نہیں ہوگا۔کل غریبوں کی رات آئے گی۔ حسین نے وہ آباد گھر دیکھے، سب سے پہلے بہن کے خیمے میں دیکھا کہ یہاں کیا ہور ہاہے؟

مولاً نے ویکھا کہ زینے بیٹی ہوئی ہیں ،سامنے تون وٹھڑکو بٹھایا ہوا ہے ،لباس پہنا دیا ہے ،تلواریں سامنے رکھی ہوئی ہیں اور زینٹ انہیں خیبر وخندق کے واقعات سنار ہی ہیں اور کہدر ہی ہیں کہ تہارے نا نا حیدر کرار یوں لڑتے تھے ،تہارے دا دا بعظم طیار کی بہا دری کی بیہ شان تھی میرے پیارے بچو!

تم نے میرادودھ بیاہے،کل میدانِ جنگ ہے تہاری آواز ندآئے کہ ہم علی کے نواہ بین،ہم جعفرطیار کے پوتے ہیں، نیب بند دودھ جب بخشے گی جب بیفو جیس چلا اُٹھیں کہ بیعلی کے نواہے ہیں، بی جعفرطیار کے پوتے ہیں اور بچوں نے ایک انگزائی لے کر مال کے قدموں کی تنم کھا کرکہا:

اماں!کل اجازت دلا دیجئے ،اگران فوجوں کو کونے تک نہ ہمگادیں تو دودہ نہ بخشا۔امام نے بیمز م دیکھا ، بیو صلے دیکھے ،دل ہمر آیا حسین کا ،آنسو پو کچھے ،آگے بڑھے ،اگلے خیمے میں جا کر دیکھا کہ جناب لیلی خیمے میں بیٹھی ہیں۔ بیٹے کا سرز انو پر رکھا ہے ،ایک ہاتھ میں شمع روش ہے ،ایک ہاتھ سے بیٹے کے بالوں میں تنگھی کر رہی ہیں۔شمع سے ملی اکبڑکا چہرہ دیکھر ہی ہیں اور فرماتی ہیں :میر لے مل ! آج دل ہمر کے مجھا پی زیارت کر لینے دے ،کل بیچا ندساچ پرہ خاک اورخون میں بھرجائے گا۔

امام علیہ السلام بیمنظرد کی کرآ گے بڑھے اور دیکھا کہ جناب امام حسن علیہ السلام کی بیوہ نے قاسم کوسا منے بٹھایار کھا ہے اور کہہ دئی ہیں: قاسم بیٹا! آج تیرے بابا موجود نہیں ہیں، توجھ بیوہ کالعل ہے، میں غیر خاندان کی ہوں، سیدانی نہیں ہوں، میرے دودھ کی عزت رکھنا بیٹا، ایسانہ ہوکہ کل میرا دودھ ہے تا جیر ہوجائے۔

اہام نے بیمنظر بھی دیکھا اوراس کے بعداہ معلیہ السلام نے دیکھا کہ دروازے پر بردھیا دائی فضہ کھڑی ہیں۔امال فضہ ا فضہ تو رونے لگیں۔امال فضہ اروتی کیوں ہو؟ حسین افتے ہیں جس جس کا بیٹا ہے، وہ اپ بیٹے کو تیار کررہا ہے۔اگر آج میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو ہیں بھی تیار کرتی ۔ بیسنا تھا کہ حسین ہو گئے، فرماتے ہیں:امال فضہ! بیآپ نے کیا کہددیا؟ کل جب میدان ہیں زینب موٹ ومحمہ کو بھیجے، لیا علی اکبر کو بھیجے، قاسم کی مال قاسم کو بھیجے،علی اصغر کی والدہ علی اصغر کو بھیجے تو آپ مجھے اپنا بیٹا کہہ کر بھیج و بینا۔حسین کی قربانی آپ کی طرف ہے ہوگی۔

امام علیہ السلام نے یہ منظر بھی دیکھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعدامام علیہ السلام کوایک کونے سے رونے کی آواز آئی ،امام حسین نے کہا:
یہ کون رور ہا ہے؟ جا کے دیکھتے کیا ہیں کہ چھ مہینے والے کے گہوار سے پر سرر کھے ہوئے اُس کی مال رباب رور ہی ہے۔امام جا کے کھڑے
ہوئے: رباب! کیا بات ہے؟ کیا بچہ تم ہوگیا؟ نہیں مولاً! ابھی زندہ ہے۔ پھر روکیوں رہی ہور باب؟ قبلہ! اپنی قسمت کورور ہی ہوں۔حضور
" دیکھ رہے ہیں کہ زینہ عون وجھ کو تیار کر رہی ہیں ، قاسم کی مال قاسم کو تیار کر رہی ہیں ،کل سب بے قربانیاں پیش کریں گی اور آپ کی مال فاطمہ
" کے دربار ہی سرخروہ وکر جا کیں گی ، ہیں بدنصیب ہوں ،میر ایچہ اتنا چھوٹا ہے کہ ہیں اسے میدان ہی نہیں جھیج سکتی۔

بیسب قربانیوں والی سرخروہوں گی ، میں شرمندہ ہوں۔ دوسری بات مجھے بیرُ لا رہی ہے کہ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ آپ کہ شہادت کے بعد ہمارے ہاتھے بندھ جا کیں گے تو بچے کوسنجا لے گا کون؟ میں گھبرار ہی ہوں کہ یونہی تو تڑپ کرمر ہی جائے گا۔ کاش! بید وسال کا ہوتا تو اے گھٹنوں چلا کرمیدان میں لے جاتی ، میں بڑی مجبور ہوں۔

امام علیہ السلام نے رہات کی جو یہ گفتگوئ تو فرمایا: رہات! خداکی رحمت سے مایوس ندہو، میں حسین بچھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل تیرے اصغرکوا کبڑے نہ بردھادوں تو حسین نہ کہنا۔ ذراکل ہونے دے، دیکھنا تو سبی کل بنتا کیا ہے؟ اسے ایسا سیراب کروں گا کہ قیامت تک اس کی پیاس کی یاد میں کروڑوں سبیلیں لگ جا کیں گی۔ یہ فرات کیا ہے ہے؟ اتن سبیلیں لگ جا کیں گی کہ اگر ساری سبیلوں کے پانی اکسٹے ہوجا کیں تو ہزار فرات بن جا کیں گیا وہیں ہے۔ اس کی یاد میں گیا وہیں ہے۔

بہرنوع یوم عاشورامام حسین رباب کے پاس آئے اور فرمانے گئے: رباب ایم اصغرکو لے جاؤں؟ رباب خوش ہوگئیں۔مولاً!

ہرنوع یوم عاشورامام حسین رباب نے بچامام حسین علیہ السلام کی گود میں دے دیا۔امام علیہ السلام لے کر چلے، ابھی دی قدم چلے ہوں گئے کہ رباب سامنے آگئیں۔مولاً! ذرائج کومیری گود میں دے دو۔ کیوں رباب! دل نہیں چاہتا ہیں ہے کو؟ رباب گھراگئیں، نہیں قبلہ تھوڑی درباب سامنے آگئیں۔مولاً! ذرائج کومیری گود میں ایا، لے کراپ خیمے میں گئی اور امام انتظار میں صحن میں کھڑے ہیں۔ بہن نہیں قبلہ تھوڑی دیر کیلئے چاہتی ہوں۔ رباب نے بچ کو گود میں لیا، لے کراپ خیمے میں گئی اور امام انتظار میں صحن میں کھڑے ہیں۔ بہن

بھی ساتھ کھڑی ہیں۔ رباب پاپٹی منٹ کے بعد خیصے ہا ہرآ کیں تو بچے کی شکل کیاتھی کہ نیا کرنہ پہنا دیا تھا، بال درست کردیئے تھے،
آنکھوں میں سرمہ لگا دیا تھا۔ کرتے کی آستینیں اُلٹ دی تھیں اور بچے کی کمرایک رومال سے باندھ دی تھی۔ رباب آس شان سے لا تمیں اصغرا
کو \_\_\_ مولاً! اب لے جا تمیں میدان میں \_\_ بچہ ہے تو کیا ہوا، ہے تو شیر خدا کا پوتا \_\_ میں اسے سپاہی بنا کے لائی ہوں۔ بیٹا علی اصغرا باوسیاہی بن کے۔ اب جوامام علیہ السلام نے بیہ منظر دیکھا تو امام حسین جیسی ہستی کا دل بھرآ یا، لے لیا گود میں اور میدان کی طرف چلنے لگے،
رباب بھرآ گئیں۔ کیوں رباب! پچھ کہنا ہے؟

اب جوعمر سعدنے فوج کابی نقشہ دیکھا تو اُس نے حرملہ کو بلایا، حرملہ! تو بردا تیرانداز ہے، سارا معاملہ الث بلیث ہوجائے گا، جلدی سے حسین کے کلام کوقطع کردے، اِس بچے کوشتم کردے۔

حرملہ نے بچے کی طرف دیکھا، اپنے بازوؤں کی طاقت کو دیکھا، عرب کا مانا ہوا تیرانداز، لو بے کا تیرجس کا وزن بچے کے وزن سے زیادہ تھا، کمان میں تیر جوڑا، ایک گھٹناز مین پر رکھا، کمان کو پوری طرح کھینچا، تیر چلانے کا ارادہ کیا، اُدھراصغر کی طرف اشارہ کرے تیر چلانے کا ارادہ کیا، اُدھر ہاتھ تھرتھرائے اور تیرکمان ہے گرگیا۔

تھوڑی دیر کے بعد تیرنگایا، پھر تھینچا، جاہا کہ تیر پھینکے، ہاتھ تھرتھرائے، تیر کمان ہے گر گیاہاتھ سے \_\_ جب دو دفعہ بہی ہوا تو سنان ابن انس نامی ایک شخص پاس کھڑا تھا، وہ کہتا ہے: حرملہ! تو بڑا بہا در تیرا ندازتھا، کیااس بچے سے ڈر گیا؟ تیر کیوں نہیں چلنا؟ تو حرملہ جواب میں کہتا ہے: بچے سے نہیں ڈر گیا، جب میں چھوڑتا ہواں تو حسین کے نیمے کا پر دہ بلنے لگنا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کھڑی ہے دروازے پر\_\_ میرادل دال جاتا ہے، میرے ہاتھ سے تیر کمان چھوٹ جاتا ہے۔ اب کے جوتیسری مرتبداً س نے تیر جوڑا تو سنان نے آتھوں پر
ہاتھ رکھ دیا حرملہ کے، اُس نے تیر چلایا، ادھر تیر چلا، اُدھر سے رہائ نے ذرا پر دہ ہٹا کے دیکھا، رہائ کو چونکداُس کے باپ نے بچپن میں
مشق کروائی تھی تیر چلانے کی، وہ واقف تھی تیر کے انداز سے، تیر کوآتا و کھے کر کہا علی اصغر بیٹا! ہوشیار اصغر بیٹا! خبر دار، تیر کا اُرخ بیہ ہے کہ اگر تم
آرام سے لیٹے رہو گے باپ کی گود میں تو تیر تہارے او پر سے ہوکرا مام صین کو لگے گا۔ ویکھنا! اپنے بابا کو تیر نہ لگنے دینا میر لے لیل! پس مال کا
سے کہنا تھا کہ \_\_\_\_

بچہ یالیٹا تھاہاتھ پریا اُٹھ کے بیٹھ گیا۔اُس کا اٹھنا تھا کہ تیر گلے میں لگا۔اُدھر گلے میں تیرنگا،ادھر بچے نے خیمے کی طرف بنس کے ، ویکھا۔مطلب بیتھا کہ امال! ویکھ لے، میں بنس رہا ہوں امال! میں تیری بات کو پوراکررہا ہوں اور پھر حسین کی طرف بچے نے دیکھا،حسین کی طرف ویکھنے کا مطلب بیتھا کہ بایا! بس یا کوئی اور تھم ہے میرے لئے؟

امام علیہ السلام نے اصغرکو کلیج سے لگایا، چاہا گلے سے تیرکھینجیں، بچرتزپ گیا۔ پھر تیرکھینچنا چاہا، پھر بچرتزپ گیا۔ حسین نے زمین پرلٹادیا اصغرکوادر بچے سے کہتے ہیں؛ تم شیرخدا کے بوتے ہو، عہاس جری کے بھتیج ہو، اکبر جیسے بہادر کے بھائی ہو، حسین جیسے صابر کے بیٹے ہو، بیٹا! میں تیرکھینچنا چاہتا ہوں، تو جب جانوں کہتم تڑ پونہیں۔ یہ جو کہا امام نے تو بچہ بالکل خاموش ہوگیا۔ مگرادھر گلے سے تیرنکالا، اُدھردم نکل میں اسے کیا۔ امام نے لاشہ کلیج سے لگالیا، اب گھر میں کیسے لے جا کیں؟ ربات کو کیا جا کردکھا کیں؟

مؤمنین کرام! تلوارے قبر کھودی، یچے کو فن کیا۔امام حسین علیدالسلام اپنے دامن کوجھاڑ کراُٹھ کھڑ ہے ہوئے اور سکینہ جو بچی کھڑی تھی، دروازے پرآ کرکہتی ہیں:اماں!علی اصغرّ دم توڑ بچے ہیں۔ماں کہتی ہیں:تم کسے مجھیں؟ کہ بابا جب گئے تھے تو ہاتھ سینے ہے لگائے ہوئے تھے اورآئے ہیں تو ہاتھ کھلے ہیں۔

اورعزاداروابیمیرے آخری فقرے ہیں کہ ولانے علی اصغری قبراس طرح بنائی تھی کداکیہ طرف علی اکبڑی لاش ، ایک طرف فا م کی لاش اور بچ میں اصغری قبر۔ اور جب گیارہ محرم کو اسیرانِ آل محد روانہ ہوئے ہیں کر بلاسے قید ہوکراور مستورات اپ وارثوں کی لاشوں سے گزری ہیں تو رباب وہاں آئے اُئریں ، رباب نے اصغری قبر دیکھی اور پچھ نہ کہا، سوائے اس کے کدایک ہاتھا کبڑ کا اصغری قبر پررکھ دیا ، ایک ہاتھ قاسم کا اصغری قبر پررکھ دیا اور اتنا کہا: دیکھوا تم دونوں بڑے بھائی ہو، چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا ۔۔ ڈراؤنا جنگل ہے، کہیں ڈرنہ جائے۔ اصغر بیٹا! گھبرانہ جانا ، ہاپ کی لاش بھی قریب ہے ، بھائی بھی قریب ہے۔

> برجی تو قیر وعظمت اور بھی زہراکے دلبرکی سیرد خاک فرماکر علی اصغر کو جب اُٹھے سیرد خاک فرماکر علی اصغر کو جب اُٹھے (وزیرشیرازی)

## تین دن کی پیاس میں ، گرمی کے موسم میں دریاپر جاکر پیاسا نکل آنا وہ عمل ھے جسے آج تک چشم فلک نے کھیں نھیں دیکھا۔

مؤمنین کرام! میں آپ ہے نہیں ہو چھتا، مولاً علی ہے ہو چھتا، مولاً علی ہے ہو چھتا، مولاً علی ہے ہو ہے ایس ہے کہ آپ ہے زیادہ بہادرانسان دنیا میں آپ ہے نہا ہوں گرمیرے آج تک پیدانہیں ،وار آپ سے زیادہ شجاع انسان چٹم افلاک نے آج تک نہیں دیکھا۔ یاعلی ایس ہے کو میں اسم اعظم سجھتا ہوں گرمیرے مولاً! میں آپ سے پوچھتا، ہوں کہ نجیبر کا فتح کرنا ایک طرف، خند تی کا فتح کرنا ایک طرف، نبی کے بستر پر بے خطر سوجانا ایک طرف، ان سب شجاعتوں کو ایک ہے موسم میں دریا میں جا کر پیاسانگل آنا، اس کی مثال پوری کا مُنات میں، پوری تاریخ میں نیس مل سکتی۔

مگرایک بہادر دنیا ہیں ایسا بھی گزرا ہے جس نے تین دن کی بھوک و بیاس کے باوجود دریا ہیں جا کریانی نہ بیا۔اتنا قابل جرنیل جس نے بہتر (۷۲) کولاکھوں سےلڑا دیا ،اتنا قابل سپے سالارجس اسکیلے کے اوپر پورے کئیے کی ڈھارس تھی۔

نویں محرم کا دن ،عصر کا وفت اور امام علیہ السلام نمازے فارغ ہوکرمصلنے پرسر جھکائے بیٹھے ہیں۔عالم محویت ہے کہ ا جا تک بے حیافوج نے حملہ کر دیا ، یہاں تک کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی گر دسیدانیوں کے جیموں ہیں آنے لگی۔

سیدانیاں بچوں کو لے کردم بخود کھڑی ہیں۔ جب وہ کانی قریب آگئو حینی سرکار کے کماغررا نجیف نے عرض کی: مولاً! مولا نظر اُٹھائی، بھائی عباس ای بات ہے؟ آقا! فوج سیدانیوں کے خیموں کی طرف بڑھی چلی آرہی ہے، میرے سپاہی تیار کھڑے ہیں، ہمارے لئے کیا تھم ہے؟ عباس ای انتظار ہیں ہیں کہ مولاً فرما نمیں گے، روک دو گرمولاً نے تھم دیا: عباس بھائی! ہیں تھم دیتا ہوں کہ تم فود اس فوج کے سامنے جاو اور اُن سے کہدو کہ میرااماتم ایک رات کی مہلت چا ہتا ہے۔ اب جو حسین نے فرمایا تو عباس نے گھرا کر پوچھا: مولاً! میں اب اِن سے مہلت ماگوں؟ ہاں! میں تمہیں تھم دیتا ہوں کہ تم خود جاکر ان سے مہلت ماگو عباس نے سر جھکا دیا، نیام سے کموار اوکال کے میں اب اِن سے مہلت ماگوں؟ ہاں! میں تمہیں تھم دیتا ہوں کہ تم خود جاکر ان سے مہلت ماگو عباس نے سر جھکا دیا، نیام سے کموار اوکال کے دکھ دی ، گھوڑ سے پرسوار ہوئے ، سر جھکا ہوا، مہلت ما تکنے جارہے ہیں ۔ ابھی چند قدم چلے ہی ہوں گے کہ امائم نے فرمایا: حبیب ، نہیر کو ساتھ سے کہ اچنے جائے۔

ے پٹانچہ دونوں بزرگ صحابی بھی ساتھ ہو گئے۔ دائیں طرف صبیب، پائیں طرف زہیر بن قین اور درمیان میں اپنے وقت کا حید ر کرار۔ قوج کے سامنے پہنچ کرروک کرفر مایا: پتچا صبیب! مہلت والی بات تم ہی کہددو، جھ سے کہانہیں جاتا۔ شنمراد تے! مولاً نے آپ کو تھم دیا ہے۔ عباس آگے بڑھے ، سرجھ کا ہوا، بدن پسینہ میں تر ، دل دھڑک رہاہے ، بدن کا نپ رہاہے ، ہونٹ لرز رہے ہیں ، بھرائی آ واز میں فر مایا: عمر سعد! میرے امام نے ایک رات کی مہلت \_\_\_ بس اتنا ہی فقرہ کہا، ما تکنے کا لفظ ہیں بولا۔

بہرنوع \_\_\_ اُس فوج نے مشورہ کیااورمہلت ہوگئ۔واپس لوٹے، نیج بیس قمرین ہاشم اوردا کیں یا کیں حبیب اورز ہیر یھوڑی
دور چلے تنے کہ دونوں بوڑھے آپس بیس یا تیس کرنے لگے۔حبیب نے زہیرے کہا: زہیر اِتمہیں یاد ہے تا جب اس نوجوان کی ماں سے علی
نے عقد کیا تھا؟ زہیر نے جواب دیا: ہاں۔حبیب نے کہا: زہیر!عقد کے بعد علی نے کہا تھا کہاس خاتون کیطن سے جو بیٹا پیدا ہوگا،وہ میری
بہادری کا وارث ہوگا۔

زہیر نے کہا: ہاں، جھے یاد ہے۔ دونوں بوڑھوں نے جو یہ بات کہی تو وقت کے حید ویکرار نے ایک انگرائی جو لی تو گھوڑے گئی رکا ہیں ٹو شے لگیس اور گھوڑاروک کر فرماتے ہیں: حبیب، زہیر! یہ قصد سنا کے جھے بہا دری کا جوش نددلاؤ، میں تشہرا ہوں، تم دونوں مولاً ک پاس جاؤاور جھے لڑنے کی اجازت دلا دو۔ اگر سے پہلے کونے کے دارالا مارہ پراما مسین کا جھنڈ انداہرا دوں تو علی کا بیٹا نہ کہنا۔ عباس نے یہ فقرہ جو پورے جوش میں کہا تو اما معلیہ السلام نے س لیا۔ وہیں ہے آواز دی: کس نے میرے شرکو خصد دلا دیا؟ عباس بھائی! آؤ ہیں انتظار کر باہوں۔ اما معلیہ السلام نے بھائی کے گلے میں اپنی بانہیں ڈال دیں، سینے سے لگایا، پیشانی چوی۔ میرے پیارے بھائی! میرے بہادر شیرا! کیابات ہوئی؟ مولاً! کوئی بات نہیں، میں آئے کا تا لیع فریان ہوں، جوآئے تھم دیں، تھیل ہوگ۔

مؤمنین کرام! میں اپنے بیان کوان لفظوں پر آ کرختم کردیتا ہوں کہ جب دونوں بھائی بیت الشرف میں تشریف لائے تو زینٹ یو چولیا: عباس بھائی! کیا فیصلہ ہوا؟ عباس تو چپ رہے، امام حسین علیہ السلام نے فر مایا؛ کل تک کی مہلت \_\_\_

جناب زینب سلام الله علیہانے رات کو گھر کی تمام عورتوں کو اکٹھا کیا، جب تمام یبیاں آپیس تو بی بی نے ان ہے کہا: یبیوا مجھے جانتی ہو؟ میں علیٰ کی بیٹی ہوں۔ میں تم ہوں میں تم ہوں کہ تہماری چا در کی میں ضامن ہوں۔ یبیوں نے کہا: آقازادی! آپ کے ہوتے ہوئے ہوئے ہیں کی بیٹی ہوں۔ یبیوں نے کہا: آقازادی! آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کی بیٹی ہوں۔ بیٹی فرنبیں۔ بات ختم ہوئی، رات ڈھل گئی جب عاشور ہوئی، دو پہر ڈھلی، امام حسین جب عکم لے کرخالی آئے تو وہی نینب دوسری یبیوں سے کہدری تھیں کہ بیٹی نے رات جوتم سے وعدہ کیا تھا، اب میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ جس بجروے پر کہا تھا، وہ ختم ہوگیا۔ میراعبال مارا گیا۔

مؤمنین! فلسفہ اخلاق کی اصطلاح میں عقل کی اس نقل دحر کت کوشجاعت کہتے ہیں۔ تین دن کی بھوک و پیاس کے ہا وجود دریا میں جاکے پیاسانکل آناوہ عمل ہے جسے آج تک چیٹم فلک نے کہیں نہیں دیکھا۔

machorio.org

# یہ مجالس عزا درس ھیں ان ہے کفن لاشوں کا جو کربلا میں۔ اللہ کے مالک الملک ھونے کی گواھی دینے آئے ھیں۔

مؤمنین کرام! عشرہ محرم الحرام کی بیر بجالس یادگار ہیں، آل محرکی موقت ہیں، جوانہوں نے اللہ کے حاکم الملک ہونے کی گوائی
دی اور اللہ کے حاکم الملک ہونے کی گوائی دینے کیلئے حسین علیہ السلام اپنے عزیز دن، جال خاروں کے ساتھ کر بلا ہیں تشریف لائے۔
ساتو ہیں تک مقدمہ کی ساعت ہوتی رہی۔ دسویں محرم کو گواہیاں پیش کرنا شروع کیس اور جب تمام گواہیاں ختم ہوگئیں تو خود بنش نفیس آ کے
بڑھے اور شہاوت عظمیٰ کا انعام لینے کیلئے سر مبارک جھکا دیا۔ اللہ تعالی نے فر مایا: کیا چاہیے ہو؟ نبوت تو پہلے ختم کر چکا، امامت پہلے دے چکا،
رحمت تمہاری والدہ کا حصتے ہوئی ، وہ مل چکی۔ رضا تمہارے باپ کو حاصل ہوئی، اب ایک شے میزے پاس باتی ہے اور وہ ہے شہادت کرئی، وہ تم

حسین ! آج ہے جتنے میرے کھریں ، اُنتے ہی تیرے گھر ہوں گے۔ جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا، وہاں وہاں تیرا تذکرہ ہوگا۔
چنانچہ بزید کے خلاف ڈگری ہوئی ، وہ ذلیل وخوار ہوا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا عالم میں نام روش ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں موڈ سی محد و آلی میں آپ ہے اتناع ض کرتا ہوں کہ عشرہ محرم الحرام کا آغاز ہوچکا ہے اور دس دن حضور سید الشہد اءی سواری آپ لوگوں کی مہمان تھر تی ہے۔ آپ ان کی مہمان تو ازی کرتے ہیں۔ پورے ادب واحز ام سے مجالس ساعت فرما کیں۔ بیدرس ہے ان کے مہمان تو ازی کرتے ہیں۔ پورے ادب واحز ام سے مجالس ساعت فرما کیں۔ بیدرس ہے ان کے مہمان تو ازی کو ای دینے آئے ہیں۔

maablib.org

# آگ نام حسین سے شرماتی ھے کیونکہ اس نے حسین کے خیمے جلانے تھے۔

مؤمنین کرام! بتا ہے جذبات میں انسان کے اندرسب ہے توی جذبہ جو ہے، وہ جذبہ عُم ہے۔ غم ہے بڑا کوئی جذبہ ہے ہی نہیں غم ایسی چنر ایسی خم ایسی چنر ہے جوانسان کی صحت پر اثر کرتا ہے، زندگی پر اثر کرتا ہے۔ سب ہے توی چیز جذبہ غم ہے۔ مگر دنیا کا دستور میہ ہے کہ وہ جذبہ تا غم کومنا دیتی ہے۔ دبی باپ جو بیٹے کی میت پر آج مرتے کو تیار تھا، مگر مہینے بحر کے بعد جا کر دیکھوتو وہ بھول ہی چکا ہوگا۔ سال کے بعد جا کر دیکھوتو یا دہی نہیں رہا۔ گویا دنیا کا دستور ہے کہ وہ جذبہ غم کو بہت جلد منادیتی ہے۔ ایک طرف تو دنیا کا قانو یہ ہے کہ فم کومنائے \_\_\_ پھراگر دنیا کے اس قانون کے ساتھ کچھود نیا دی حکومتیں بھی شامل ہوجا تمیں اور غم کومنانا چاہیں تو ایساغم تو مٹ جانا چاہے۔

گراتی مٹانے کی طاقتوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی غم نہ منے ، تو ناممکن کاممکن ہونا ہے۔ اس سے پید چاتا ہے کہ اس بی نصرت الہی شامل ہے۔ اگر تا ئیرالہی نہ ہوتی تو بیر مٹ جاتا۔ اتن طاقتوں کے باوجود کہی غم کا زندہ رہنا واقعاً معجزہ ہے۔ کر بلاکا سارا واقعہ تو ہے ، معجزہ۔ اگر معجزہ نہ ہوتا تو بینا ممکن نہ ہوتیں۔ اس بیس تا ئیرالہی شامل ہے ، ورنہ کی انسان بیس بیرطاقت ہے ، کسی انسان بیس بیقوت ہے کہ کہ انسان بیس بیرقوت ہے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی میت اُٹھائے اور شکر خداوندی بجالائے۔ یہ ماؤں کا کام ہے کہ بیٹوں کوگفن پہنا دیں مرنے کیلئے اور رات بحرمنتیں مائتی رہیں کہ جمیرے بیٹے کی میت آئے۔

مؤمنین کرام! ایک ایسافخص جس بیس علی کی طاقت ہے ، علی کی قوت ہے اور اپنے زمانے کا حیدر کرار ہے ، اپنے زمانے کاعلی ہے اور حسین عکم دیتے ہیں اپنے زمانے کے علی کو: ہمائی عباسی! بیس جمہیں تھم ویتا ہوں \_\_\_ عباس حین فوج کے بیس مالار ہیں ، سپاہی ہیں اور سپاہی کا مزاج کچھاور ہوتا ہے۔ سپاہی کے تورہی کچھاور ہوتے ہیں اور ادھر چشن کی فوج ہے کہ برحتی چلی جارہی ہے۔ نویں محرم کی شام ہے اور امام حسین علیہ السلام تھم دیتے ہیں کہ اس برحتی ہوئی فوج کوروکوئیس بلکہ جا کر کہوکہ حسین تم ہے ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں۔ دنیا تو سبحتی ہے کہ بینا ممکن ہے کہ عباس اور امام حسین علیہ السلام کو تھم دیا کہ اور عسر کوروک نے۔ مر ناممکن کا ممکن ہونا ہی تو اللہ کے ہاتھ بیس ہے۔ اور حسین نے عباس علیہ السلام کو تھم دیا کہ اور میں ایک رات کی مہلت و عباس نے اتنا جواب دیا: مولاً! ہیں ان ہے مہلت ما تولی ؟ اور مولاً نے جواب میں کہا: ہاں! ہیں تمہیں تھم دیا ہوں۔ بہت اچھا! تلوار کھول کروہیں رکھ دی، گھوڑے پر سوار ہوئے ، امام علیہ السلام نے احتیا طاحبیب بورن میں ماتھ جاؤ ، کہیں ایسانہ ہو کہ عباس نے پہنچا۔ گھوڑا روکا ، فوجیس بھی رک گئیں اور سرجھکا کے ایک صبح ہیں: بھی حبیب اور زہیر اور درمیان میں گھوڑے پر اپنے دفت کا حیدر کرار فوج کے سامنے پہنچا۔ گھوڑا روکا ، فوجیس بھی رک گئیں اور سرجھکا کے بین حبیب اور زہیر اور درمیان میں گھوڑے پر اپنے دفت کا حیدر کرار فوج کے سامنے پہنچا۔ گھوڑا روکا ، فوجیس بھی رک گئیں اور سرجھکا کے جہ ہیں: پھی حبیب! و مہلت والی بات آپ کہدیں ، جھے نہیں کہا جاتا۔

اور جب جبیب نے کہا کہ عباس ا آپ کیلے تھم ہموال کا ۔ تو سر جھکا کے زبان میں لکنت اور خاموثی ہے کہتے ہیں : میرے موالاً کا تو سر جھکا کے زبان میں لکنت اور خاموثی ہے کہتے ہیں : میرے موالاً کا تھم ہے، ایک رات کی مہلت ہے۔ اب جو واپس لوٹے تو حبیب و زہیر دونوں بوڑھ آپس میں با تیں کرنے گے۔ حبیب نے زبیر ہے پوچھا: زبیر الجمہیں یا و مہلت ہے۔ اب جو واپس لوٹے تو حبیب و زبیر دونوں بوڑھ آپس میں با تیں کرنے گے۔ حبیب نے زبیر ہے پوچھا: زبیر الجمہیں یا و ہا، جب اس جوان کی والدہ ہے موال علی علیہ السلام کے ایک اللہ تھے۔ اس وقت زبیر نے کہا: باں ، مجھے یا و ہے۔ اب حبیب بولے: زبیر انکاح کے وقت بھلا علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یکی کہا تھا تا کہ اس خاتون کے بطن ہے جو میرا بیٹا ہوگا، وہ میری شجاعت کا وارث ہوگا۔ اب زبیر نے کہا: باں ، بالکل یکی بات تھی۔ حبیب و زبیر نے تو آپس میں بیبات کی اور تمریک ہوئی آ واز میں فرمات علیہ السلام نے سن کے گھوڑے کی رکا بیس ٹوٹ کئیں اور تھر الی ہوئی آ واز میں فرماتے میں دونوں جا تمیں اور مولاً ہوئی آ واز میں فرماتے ہیں۔ بیبا کو اس میں با تیس کر کے جھے شجاعت کا جوش دلار ہے ہو؟ لو میں میبیل تھرا ہوا ہوں، آپ و دونوں جا تمیں اور مولاً سے اجازت بیس نے ایک ہوئی آ واردیں۔ آگر کل سورج تکلئے ہے کہا وارا مارہ پر حسین کاعکم نے لہرا دوں تو علی کا بیٹا نے کہنا۔

عباس نے یہ فقرہ جو پورے جوش میں کہا تو اما علیہ السلام یہاں ہے اُٹھے، تیزی ہے پہنچے تو امام علیہ السلام کوآتاد کی کرنتیوں مجاہد محمور وں ہے اُڑ پڑے اور امام حسین علیہ السلام نے آگر بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال دیئے اور فرمایا: میرے بیارے بھائی! کیابات ہے؟ حمیں غصہ کیوں آگیا؟ قبلہ! میری کیا مجال ہے کہ آپ کے تھم کے بعد غصہ کروں۔ یہ بچھے کہدرہے تھے، میں نے بات کردی۔ اور حسین علیہ السلام بھائی کے گلے میں بانہیں ڈالے ہوئے خیمے میں لے آئے۔

۔ ونیانے دیکھا کہ اللہ نے اپنی گواہی دے کر کس طرح ہر ناممکن کوممکن بنا دیا۔ بیجالس، بیعز اداری فتم ہوجاتی اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم شامل نہ ہوتا۔انہوں نے اللہ کے مالک الملک ہونے کی شہا دت دی اور اللہ نے ان کی شہا دت کی گواہی دے دی۔

بیں اپنے بیان کو یہاں آ کرختم کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کیلئے اللہ نے آگزار کردی، اس میں اللہ کا کرم شامل ہے۔ تو بیں عرض کرتا ہوں، پرانی بات کی کیابات ہے، تم آج ہی جائے دیکھ لو۔ آج بھی مجلس کے بعد آگ پر ماتم ہوگا، وہاں بھی گلزار ہوتی تھی، یہاں بھی دیکھ لینا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جانے کیا کہا ہوگا جس ہے آگ گلزار ہوگئ تھی۔ ہمیں جوفقرہ یا د ہے، وہ ہم سے کہددیں مجے اور وہ یہ کہا یک دفعہ کہا نہائے حسین ، آگ بھے گئے۔

مؤمنین! ہائے حسین کہنے ہے ہی آگ بھے کیوں جاتی ہے؟ حسین کا نام من کے آگ شرما جاتی ہے۔ جہاں حسین کا نام لیا، آگ کو شرم آگئی۔ ہات کیا ہے؟ آگ جانتی ہے کہ میں وہی آگ ہوں ناجس نے حسین کے فیے جلائے تھے، اس لئے یہ آگ شرما جاتی ہے۔ وہاں صرف مردوں نے جاکر آگ پر ماتم دیکھنا ہے، اس لئے مستورات کیلئے وہاں پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے اور وہ اس لئے بھی کہ پردہ نشین عور تیں آگ کود کھے چی ہیں۔ کر بلا ہیں اُن پرگزر چی ہے اور مردوں نے چونکہ آگ میں جلتے و کھتے نہیں، جب خیموں میں آگ گئی مردنیس تھے، عورتیں دکھے چی ہیں، لہذا صرف مردی جائیں گے، ماتم دیکھنے کیلئے۔

#### جناب سعید کی وفاداری اور شھادت

آج ہمارے رسول کا کر بلا میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کہ الملک ہونے کی گوا ہی دینے کیلئے۔ حسین ابن علی اپنے عزیزوں وجاں نثاروں کے ساتھ کر بلا میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ساتویں تک مقد مدکی ساعت ہوتی رہی، دسویں محرم کو گوا ہیاں پیش کرنا شروع کردیں اور خاندانِ رسول گوا ہی دے رہا ہے کہ:

لوگوا جو پچھاللہ تقالی نے فرمایا ہے، جو پچھ کتاب اللہ نے کہا ہے، جو پچھ ہماری جدنے کہا ہے، وہ بالکل حق ہے، اس میں کوئی غلطی جو تی ہوائی ہوتی تو ہم اتنی بڑی قربانی نہ دیتے ہم اس کی گواہی دینے کیلئے آئے ہیں۔ہم اس کی شہادت ویئے آئے ہیں اور اگراس میں کوئی غلطی ہوتی تو ہم اتنی بڑی قربانی نہ دیتے ہم اس کی گواہی دینے کیلئے آئے ہیں۔ہم اس کی شہادت ویئے آئے ہیں اور لطف بیہ کہ میرے بیارے ہمائی بینظروں آدمی ساتھ ہیں حین کے اور مولا انہیں فرماتے کیا ہیں؟'' بھائیو! میں مرجاؤں گا۔ جو میرے ساتھ ہوں گے، وہ بھی مریں گے، کفن نہیں ملے گا، قبرنہیں ملے گی۔ کنبہ قید ہوجائے گا، بچے قید ہوجا کیں گے۔ بورتوں کے مریر چاور ٹہیں رہے گی۔ اگریہ صیبت منظور ہوتو میرے ساتھ فلم و، ور نہ جاؤے بینکڑوں آدمی چلے کے بینکڑوں آدمی والیں بھیج ویے۔ ایجھ خاصے جوان، بہاور جن کوساتھ رکھنے کی ضرورت تھی، ان سب کومولا نے والی بھیج دیا۔ آخر چیٹ کے بہتر (۲۷) رہ گئے۔

اب پوچھے کوئی: مولاً ! وہ واپس کیوں بھیج رہے ہو؟ مولاً فرمائیں گے: مجھے اُن کی ضرورت نہیں۔ اب جو کئی منزلوں سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہیں تو مولاً واپس بھیج رہے ہیں اور اپنے گھر بیٹے ہیں حبیب، انہیں خطالکھ رہے ہیں کہ آجاؤ۔ آپ نے غور فرمایا، اگر ضرورت بھی اپنے مددگاروں کی تو انہیں کیوں بھی دیا اور ضرورت بھی تو انہیں کیوں بلارہے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں: سنوا بھی لڑنے نہیں جار ماہوں جو انہیں ساتھ رکھوں۔ ہیں شہادت کیلئے جار ہاہوں، مجھے وہ آدی چاہئے جو گواہ بن سکتا ہواور رہے وہ میں ساتھ سے سے جو گواہ بن سکتا ہواور رہے وہ سے ساتھ تھے، یہ گواہ نہیں بن سکتے تھے۔ جھے ان کی ضرورت نہیں تھی ۔ جھے حبیب کی ضرورت ہے جو گواہ بن سکتا ہے، جو شہادت سے سکتا ہے۔ اس بھائیو! میری گفتگو یہاں آگر ختم ہوتی ہے کہ کس شان سے حبیب وسعید نے شہادت دی۔ یہ حبیب اور سعید دو ہزدگ تھے

پل بن يو بيرى سويهان اسر مه بول م اول مه اول مه اول مه اول مع اول مال معلى الم الم حسين كر بلا بين امام حسين كر مالا بين امام حسين كر مالا بين امام حسين كر مالا بين امام حسين كر بلا بين امام حسين كر بلا بين الم المام حسين كر به الم من تقد والا كر بين كر دوست تقدا ورحض معيد بهت بوژ هم تقد أن كا ممركر بلا بين كوئى نوب سال كر قريب من اور جب دن كر ايك مولاً كر بلا بين شهادت كا بازار كرم ر بااور چند آدى باقى ره كر ، اس وقت به حبيب اور سعيد سائة كر مولاً كر اور عرض كى : مولاً الخهر كا وقت به بهم به جائج بين كربية خرى نماز امام عليد السلام كى جماعت كرساته برهيس - آپ فرمايا:

'' خداتہ میں جزائے خبردے ہتم نے اس وقت نماز کو یا دکیا ہے۔ تم اس فوج کو کہدو کد ذرا دیر کیلئے ظہر جائے تا کہ ہم آرام ہے نماز پڑھ لیں۔ حبیب نے یہ بات کہی جائے ،اس فوج نے کوئی گتا خانہ جواب دیا اور حبیب تو وہیں شہید ہو گئے۔ سعید نے آ کرکہا: مولاً! حبیب تو ھیدہو گئے ہیں، میں موجود ہوں، آپ نماز شروع کریں۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ نماز شروع کریں اور جب تک نماز ختم ہوگی، میں آپ تک کوئی تیزبیں آنے دوں گا۔

مؤمنین! نوے برس کا بوڑھا آ دمی، سعید کھڑا ہوگیا حضور کے ساسنے اور نماز شروع ہوگئی۔ جو تیراُ دھرے آتا، سعیداُ ہے اپنی بوڑھی پہلیوں پرروک دیتا۔ پہلیاں ٹوٹ گئیں۔ تیرگھس مجھے سینے میں اورادھراما معلیہ السلام نے سلام پھیرا، اِدھریہ گود میں جاگرا۔اورگر کے محود میں بوچھتا کیا ہے:

"هَلُ وَفَيْتُ يَابُنَ رَسُولِ اللَّهِ".

"اےرسول کے بیے! آت میرى اس خدمت سے خوش ہیں؟"

توامام عليه السلام في جواب من يفرمايا:

"يَاسَعِيدُ أَنْتَ أَمَامِي فِي الْجَنَّةِ".

"سعيد!انشاءالله جنت مين تم ميري آ كة مح چلوك" ـ

قیامت کے دن جب بیں جنت بیں جاؤں گاتو تم میرے آگے ہوگاور جب بیں نانا کے، بابا کے سلام کوجاؤں گا، تب بھی تم میرے آگے آگے ہوگاور جب بیں نانا کے میرے بدن سے تیزند نکالنا، بیں تم میرے آگے آگے ہوگے روز ھا آدی تھا، اُک موت کے لیستے میں کہتا ہے:

آپ کے نانا اور بابا کے سامنے ای طرح جانا چاہتا ہوں اور ہیے کہہ کرموت کا پیدنہ آگیا۔ آخر بوڑ ھا آدی تھا، اُک موت کے لیستے میں کہتا ہے:

مولاً ایکی نے میراسر لے لیا ہے گود میں، مجھے بڑا آرام ال رہا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں: سعید! میراسلام کہو، بیرے نانا رسول اللہ ہیں۔ مولاً! کوئی میرے باز ودبار ہا ہے؟ مجھے بڑا آرام ال رہا ہے؟ مولاً نے فرمایا: سعید! بیری سعید! بیری اورسنو کے بھی آخری فقرہ؟

مولاً! کوئی میرے باز ودبار ہا ہے؟ مجھے بڑا آرام ال رہا ہے؟ مولاً نے فرمایا: سعید! بیری سعید! بیری سعید نے کہا: مولاً! محمد نے اون کے دونے کی آواز آر بی ہے جو مجھے دعا کیں دے رہی ہیں؟ امام نے فرمایا: سعید! بیری مال حضرت فاطمہ ذہراً اے کہتے ہیں امام کا پہچانا۔ اللہ آپ کو، جھے، سب کو وہ نظر عطافر مائے جس ہم اسپے امام کو، اپنے آقاور ہم کو، اپنے مولاً ومرور کو کہیاں کیں۔

maabib.org

# امام حسین نے تین دن کی بھوک و پیاس میں شجاعت کے وہ جوھر دکھانے کہ خیبر کی یاد تازہ ھوگئی۔

مؤمنین کرام! آؤہم سبل کران بہادروں کوڈھونڈیں جنہوں نے اس عبدکو پورا کردکھایا ہوجن کی ہرشے اللہ کی ہے۔ اب جو ہم ڈھونڈ نے چلے تو دنیا کے کسی خطے میں ہمیں ایسے آدی نہ ملے۔ آخر ڈھونڈ نے ڈھونڈ نے ہم کر بلا کے بیتے ہوئے صحرا میں پہنچے۔ دھوپ تا ہے ذرّہ ذرّہ برکل تھا۔ عرب کا صحرا تپ رہا تھا۔ آفناب نصف النہار پر تھہرا ہوا تھا کہ ایک بے ضرر قافلہ دو محرم کو کر بلا کے صحرا میں چاروں ملے ذرّہ ذرّہ برکل تھا۔ عرب کا صحرا تپ رہا تھا۔ آفناب نصف النہار پر تھہرا ہوا تھا کہ ایک بے ضرر قافلہ دو محرم کو کر بلا کے صحرا میں جو اور میں طرف لق و دق جنگل ، نیچ میں چھوٹی سے نہر ، اس نہر کے کنارے قافلہ اُزا، خیمے لگے، خیموں میں عورتیں جا کر بیٹھیں۔ نیچ ماؤں کی گود میں بیٹھے، مردخیموں سے باہر بیٹھے۔

یے بھی ہیں ، عور تیں بھی ہیں۔

غرض ہر انسانی طبقہ کی نمائندگی یہاں موجود ہے۔ گویا پوری عالم انسانیت اس جماعت میں سے کرآگئی ہے اور ان کا قائد \_\_\_ بیان اللہ استا ہے کہ آگر پاس ہے لوہا کرا دیا جائے تو اُسے سونا بنا دیتا ہے۔ گران بہتر (۲۲) کا قائد ایسا پارس ہے کہ اُس نے سونانہیں بنایا بلکہ جو بھی اُس کے ساتھ وابستہ ہوگیا، اُسے بھی پارس بناتا گیا۔ گویا حسین نے کر بلا میں بہتر (۲۲) حسین بنا دیتے ، جوامتحان دینے کیلئے تیار ہو گئے۔ لہذا آج کا دن جس میں آپ نے ماتم کیا، جلوس نکالا، عشرہ منایا، آج ایک قوم اپنے عہد کا امتحان دے رہی ہے۔ پوڑھے بیں، جوان بھی ہیں، بیا ایسے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں۔ غرض سب آج امتحان دینے کیلئے تیار کھڑے ہیں۔

بوڑھوں بیں سب سے پہلے ایک عبشی بوڑھے کو پیش کرتا ہوں جن کا نام تھا ہون \_\_ پیچا نوے سال کا بوڑھا، امام حسین علیہ السلام کا غلام آج اپنے عبد کا امتحال دے رہا ہے۔ بھون جنگی ہوئی گردن کے ساتھ امام حسین کے سامنے کھڑا ہوا \_\_ مولاً! بیں بھی چاہتا ہوں آج آپ برقربان ہوجاؤں۔ امام علیہ السلام نے سرے پیرتک بوڑھے غلام کودیکھا اور بڑی شفقت سے فرمایا بھون! تم میرے بزرگوں کی یادگار ہوہتم بہت ہوڑھے ہو بھے ہو، کی طرف نکل جاؤ۔ جب امام نے یہ فر مایا تو ہوڑھے بھی کے مندے بساختہ نکلا: مولا اٹھیک ہے، میں نے اپنی حدے بردھ کر بات کہی ہے، مولا کجا، میں کجا اور آپ پر قربان ہونا؟ آتا! آپ پر قربان ہونے والا عباس جیسا ہاشی چاہئے، اکبر عبیب انونہال جاہئے، حبیب جیسا بی اسد جاہئے گر چونکہ میں ایک جبشی غلام ہوں، میرارنگ کالا، میر نے فون میں بدیو، میرانب نامعلوم، لبذا مجھے یہ ہمت نہیں کرنا چاہئے، جھے سے گتا خی ہوگئی۔ مولا حسین امیس کے طرف نکل جاؤں گا، مجھے درندے کھالیں گے۔

اب جوبون نے بیفقرہ کہاتو امام علیہ السلام نے بڑھ کر بون کا سرا پنے سینے سے نگالیا۔ پچپاہُون! تم نے بُرامنایا ،تم مجھے عہاسؑ کی طرح پیارے ہو۔فکر نہ کرو،تم بھی امتحان دو گے۔ جاوً! اپنے امتحان کی تیاری کرو۔امام کے فرمان کے بعد جون کا چہرہ فکلفتہ ہوگیا۔ نہ کوئی اسلحہ پاس تھا، نہ کوئی گھوڑ اپاس تھا،سیدھامیدان میں جا کر کھڑ اہوگیا:

اے بے حیا قوم! میں جناب محمصطفے کے بیٹے کی حمایت کیلئے آیا ہوں۔ادھرے جون نے بیفقرہ کہا، اُدھرے تیر برے۔ بوڑھی پہلیاں ٹوٹ کئیں،گرے،آواز دی:مولاً میں گرگیا۔

امام علیہ السلام پہنچے ،سرگود بیس لیااور رخسار پر رخسار رکھا۔اب جوامامؓ نے رخسار پر رخسار رکھا تو جون نے مسکرا کرکہا: حبیب!ادھر آؤ، حبیب آئے تو بوڑ ھاعبثی مسکرا کے کہتا ہے: حبیب! میں کس قد رخوش نھیب ہوں ، دیکھتے نہیں ہو کہ محد مصطفے کے بیٹے کا رخبار میرے رخسار پر ہے؟ جون نے جان دے دی اور کر بلامشک وعنر ہے مہکتار ہا۔

بیاً س بوز سے کی بات تھی۔اب آپ کوایک جوان کی بات سنا دول۔عبداللہ ابن وہب کلبی، نیا دولہا،نو جوانی کا عالم،کر بلاکا پہلا شہید میدان میں جارہا ہے۔ بیوی سے رخصت ہونے لگا، کچھ دریہوگئ تو مال نے کہا: بیٹا! بیوی کی باتوں میں تونہیں آگیا؟

عبداللہ خیمے ہے ہاہرنکلاتو مال نے دیکھا کہ ہوی شوہرکا دامن پکڑے ہوئے ہیے کہدری ہے :عبداللہ! خدا حافظ ، جاؤ مرنے کیلیے ، شہادت مہارک ہو۔گرایک وعدہ کروکہ قیامت میں جبتم رسولؓ خدا کے سلام کو جاؤ تو مجھے نہ بھولنا۔ بہرنوع نو جوان میدان میں گیا ، دورانِ جہاد ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں ، تلوارگر گئی تو اس کی بیوی دوڑی اور تلواراٹھا کے شوہرکودی۔ چنا نچے عبداللہ نے دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور دانتوں سے بیوی کا دامن پکڑ کر خیصے میں واپس لا ہااورمولاً سے عرض کی :مولاً! اسے جنابِ زینب کی خدمت میں پہنچاد ہے ہے۔

عبداللہ ابن وہب کلبی کے بعدایک اور بوڑھاموت ہے ہم کام ہوا، وہ تھے حضرت جنادہ ، صحابی رسول ۔ جب وہ شہیدہو گئے تو
امام علیہ السلام الاشے پر پہنچ ، لاشدا تھایا ، تنج شہیداں میں رکھا۔ جب واپس آرہ بھے تھ تو اہام علیہ السلام نے ویکھا کہ خیصے کا پر دہ اُنھا اور ایک
یجہ خیصے سے دوڑتا ہوا لگلا چیسے ابر بین سے چا تد لگل ہو۔ اہام علیہ السلام نے آواز دی کداس بچے کوروکو۔ بچر تر ب آیا، امام نے بڑھ کر گود میں
اٹھالیا، پو چھا: بینے! کہاں جارہ ہو؟ مولاً! میں مرنے جارہا ہوں۔ تم کس کے بینے ہو؟ مولاً! میں جنادہ کا بیٹا ہوں جو ابحی شہیدہوا ہے۔
اٹھالیا م نے پو چھا: تر ہاری ماں کہاں ہے؟ فیصے میں ۔ بینے! تیری ماں تو بیوہ ہوگئی، جا دَا پی ماں کے پاس جا کر بیٹھو۔ اب جومولاً نے یہ
امام علیہ السلام نے پو چھا: تر ہاری ماں کہاں ہے؟ فیصے میں ۔ بینے! تیری ماں تو بیوہ ہوگئی، جا دَا پی ماں کے پاس جا کر بیٹھو۔ اب جومولاً نے یہ
کہا تو بیجے نے ایز یوں پر کھڑے ہوکر عرض کی: مولاً! یہ کر تناماں نے ابھی پہنایا ہے ، یہ کر میری ماں نے باندھی ہے ، یہ گوار مجھے اماں نے دی
ہے ۔ میری ماں نے مجھے مرنے کیلئے بھیجا ہے۔ ابھی بچہ ہو با تھی کہ ہے کہ دروازے سے آواز آئی: مولا حسین ! جنادہ کی ماں

خوش نصیب بھی مرجھ بیوہ کے ہدید کوردند کرو۔مولاً !اےمرنے دوتا کہ میں بھی اس امتحان میں کامیاب ہوجاؤں۔

بہرنوع اصحاب حسین اپنے کئے ہوئے عہد کو پورا کررہے ہیں اور جب تمام اصحاب اپنا اپنا امتحان دے بھے تو اب امام حسین علیہ الله مکا اپنا امتحان ہے۔ یا اللہ ابنی استحان ہے۔ یا اللہ ابنی استحان ہے۔ یا اللہ ابنی استحان علیہ میں متحان عشق دینے کیلئے میں خود آر ہا ہوں۔ اپنا کیا ہوا عہد پورا کرنے کیلئے آرہا ہوں۔ المام میدان میں آئے ، جیموں میں بیبیاں دم بخود ہیں ، دروازے پرنے خاموش کھڑی ہیں۔ دوران جہاد تشکریزیدنے ازراؤ ہمستح کہا جسین! اب آئے کا آخری وقت ہے، کیوں ہمیں بھی پریشان کرتے ہو؟ الرّ آؤ گھوڑے ہے تا کہ یہ جنگ جلدی ختم ہوجائے۔

جب بے حیافوج کا طنز پیفقرہ زینٹ نے سالوعلیٰ کی بیٹی کو جوش آگیا۔ دروازے ہے آ واز آئی جسین ! بیآ پ کومجبور بھتے ہیں ہ تھوڑی دیر کیلئے میری امال کے دودھ کی طاقت دکھا دے تا کہ بینہ مجھیں کے حسین مجبور ہے۔

اچھا بہن! اگرتمہاری بیمرض ہے تو ایسا ہی ہوگا۔امام حسین نے جب بسم اللہ پڑھ کرتکوار تکالی اور فوج پر تملد کردیا، تاریخ عالم گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام فوج کو تخیلہ تک بھٹاتے ہوئے پہنچ تو فوج کا پچھلا دستہ کونے کے بازاروں سے ککرا گیا اور جب امام علیہ السلام دوڑتے ہوئے نیاد کے بازاروں سے ککرا گیا اور جب امام علیہ السلام دوڑتے ہوئے نیاد کے بائد آواز سے کہا:

"أَنَا ابْنُ رَسُولِ الله".

''لوگو! میں رسول خدا کا بیٹا ہوں''۔ زینٹ فوراجواب میں کہتی ہیں:

"مَرُحَبَا يَابُنَ رَسُولِ اللَّه".

"شاباش!ا برسول كے بيے"۔

بہرنوع امام حسین علیدالسلام نے جب اس شان سے تنین حملے کئے تو دوران جہاداللہ کی طرف سے نیبی آ واز آئی: اے نفس مطمئند! ونیانے تیری شجاعت دکھے لی ،اب آ جاؤ\_\_\_ ہمارے یاس۔

maablib.org

## بیبیو! تم سب مل کر کھو کہ بی بی زینبًا! آپؑ کے بچوں کی کنیزیں رورھی ھیں۔ ھماری بچیاں اور بچے آپؑ کی مظلومیت پر رو رھے ھیں اور ھم سب قیامت تک روتے رھیں گے۔

مؤمنین کرام! ہاری مائیں تو بچوں کو یہ کہرسلاتی ہیں: میرا بچہ بڑا ہوکرافسر بنے گا، حاکم بنے گا۔گر جناب سیدہ یہ کہرسلایا کرتی تھیں: میرا بچہ اللہ کی راہ ہیں تر بانچہ اللہ کی خدمت بھی سکھادی، شوہر کی اطاعت بھی سکھادی اور بچوں کی تر بیت بھی سکھادی۔ گرایک شے الی رہائی جوہمیں نہ جوہمیں سیدہ نہ سکھادی گرایک الی شے ہے جوسیدہ ہمیں نہ جوہمیں سیدہ نہ سکھادی گرایک الی شے ہے جوسیدہ ہمیں نہ سکھا سکھا سکیں اور وہ ہے '' بھائی ہے جو سیدہ کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ چنا نچ سیدہ نے عرض کی: خداوندا! ہیں دنیا کو کہے بناؤں کہ سکھا کی سے مجت کی طرح کرو؟ اللہ تعالی نے فر مایا: فاطمہ! فکر نہ کرو، ہیں تہمیں بٹی عطا کرتا ہوں ، وہ دنیا کو بنا دے گی کہ بھائی ہے جبت کی طرح کی جاتی ہے جو سیدہ کی کہ بھائی ہے جبت کی طرح کی جاتی ہے جو سیدہ کی کہ بھائی ہے جبت کی جاتی ہے جاتے گ

چنانچ سیدہ کے گھر بٹی پیدا ہوئی اور حسب دستورز ماندمال کو بیٹے ہے زیادہ پیار ہوتا ہے اور باپ کو بٹی ہے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ چنانچہ بٹی پیدا ہوئی تو علی اپنی گود بٹس اٹھائے جناب رسول خداکی خدمت بٹس حاضر ہوئے ،عرض کی: قبلہ! خدائے بیرحمت مجھے عطافر مائی ہے۔ جناب رسول خدائے بٹی کا چرہ دیکھا، پھر علی کا چرہ و یکھا اور دونوں چرے ملاکر کہا: یاعلی اید پی ''زین اب'' ہے، اپنے باپ کی زینت ہے۔ گویا زینب اپنے باپ کی اتنی مشابر تھیں۔

جناب رسول خدا کی بات س کرعلی نے سراٹھایا، دیکھا کہ رسول خدا کی آئکھوں ہیں موٹے موٹے آنسو تھے۔علی نے پوچھا: قبلہ! آپ روکیوں رہے ہیں؟ جناب رسول خدانے فرمایا: یاعلی ! کوئی ہات نہیں، ذرایہ بڑی میری گود میں دو۔ رسول خدانے پڑی گود ہیں لے لی اور علی کھڑے دیکھ درہے ہیں کہ جناب رسول خدانو زائیدہ بڑی کے بھی بال چوشتے ہیں بہھی کلائیاں چوشتے ہیں بہھی باز وچوشتے ہیں، بھی سینے سے نگاتے ہیں۔

بہرنوع اس شان سے شہرادی کی پرورش ہور ہی تھی۔علی علیہ السلام سینے پر سلاتے تھے۔ جب علی گھر میں آتے تو زینب دوڑ کر باپ کے گلے سے لیٹ جا تیں اور کہتیں: ابا جان \_ علی کوا تنا فخر محسوں ہوتا تھا، وہ ابوالحسن کہلانے میں اتنا فخر نہیں کرتے تھے جتنا ابوزینب کہلانے میں خوش ہوتے تھے۔اوّل وقت فجر کے بعد زینب کواٹھاتے اور فرماتے: بٹی !اٹھ کے بیٹھو۔ بی پوچیتی: اباحضور! کیاتھم ہے؟ مولاً فرماتے: بیٹا! گھر کے مین ذرا ٹہلوتا کہ مہیں چلنے کی عاوت پڑجائے۔ میر لے ال بھین میں چلنے کی عادت ڈالو، شاید بھی کہیں چلنا پڑجائے۔ گویا اس شان سے جناب زیبنب کی تربیت ہورہی تھی۔ لڑکین گزرا، جوانی آئی تو مولاً نے عبداللہ ابن جعفر طیارے شادی کردی۔ عقد میں بیشر طالگائی کے عبداللہ! تم میرے اپنے بیٹے ہو، سگا بھتیجا بیٹا ہوتا ہے، تم میرے اپنے بیٹے ہو، میں زیب جیسی محترم بیٹی تمہارے عقد میں دے رہا ہوں۔

تگرشر طرمیب که اگر زینب کس سفر جل جانا چاہے تو رو کنانہیں۔عبداللہ نے عرض کی: مولاً! میری کیا مجال جو جی زینب کو روکوں؟ ہبرنوع خدانے پہلی اولا دایک بٹی عطافر مائی جن کا نام کلثوم تھا۔ پھر خدانے دو بینے عطافر مائے۔ وفت آ ہت آ وفت بھی آ گیا جوشر طاملی علیہ السلام نے لگائی تھی کہ زینب سفر جی جائے تو رو کنانہیں۔ چنانچے زینب کے سفر کرنے کا وفت آ گیا۔

مؤسنین کرام! امام حین کے ساتھ جناب زینب روانہ ہو کیں۔ کہ بیں قیام فرمایا، بعد بیں عبداللہ بھی بچوں کو لے کر کہ بیں تشریف لائے۔ جج سے ایک دن پہلے امام حین علیہ السلام کہ چھوڑ نے پر مجبور ہوگئے۔ رات کو یہی جناب عبداللہ اور محد حنفیہ امام علیہ السلام کے پاس بیٹھے کہ رہے ہیں: بھا تیوا رات بیں نے اپ نا نا کوخواب کے پاس بیٹھے کہ رہے ہیں: بھا تیوا رات بیں نے اپ نا نا کوخواب میں دیکھا ہے، وہ میرے انظار بیں ہیں۔ بیس نے جانا ہے۔ سب مجھ گئے کہ امام علیہ السلام ضرور جا کیں گے۔ جنا نچہ خاموش ہوگئے۔ ایک موایت بیس ہے کہ جب مولاً نے فرمایا کہ بھا تیوا بھے جانے دولو جناب عبداللہ نے کہا: مولاً! اگر گنتا فی نہ ہوتی تو بیس آپ کے دامن کو پکڑ کر بیٹھ جاتا اور بہنے نہ دیتا گرکیا کروں ، بیس مجبور ہوں، بیس امامت کے اُن رازوں کونیس مجتنا جنہیں آپ بھے ہیں۔ اچھا مولاً! خدا حافظ \_\_\_ آپ اب جاسکتے ہیں۔

دوسرے دن میں کے وقت امام حسین علیہ السلام ایک ایک سے مطل کر رواندہ وئے۔ جب مکہ سے تین میل باہر بیر قافلہ پہنچا تو امام خسین کے کانوں میں ایک آواز آئی: مولاً! ذراتھ ہر جا کیں۔ آپ نے کھوڑے کی باگ روک کی بھم دیا: عباس بھائی! دیکھو، بیکون ہے؟ قمر بنی باشم نے مڑکے دیکھا، عرض کی: مولاً! ایسامعلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ آ رہے ہیں۔

چٹانچے سب گھوڑوں سے اتر آئے ، اتنے میں عبداللہ آگئے ، سخت بخار ، ایک ہاتھ محمد کے کندھے پر ، ایک ہاتھ عوق کے کندھے پر ، ایک ہاتھ عوق کے کندھے پر ۔ ایک ہاتھ عوق کے کندھے پر ۔ عبداللہ فر ماتے ہیں : عول وحمد المحصول محسین کے پاس الے چلو۔ چنانچے عبداللہ امام حسین علیدالسلام کے پاس آئے اور حسین کھوڑے سے اُترے اور فر مایا : عبداللہ ! آپ نے بری تکلیف فر مائی ۔ میں تو آپ سے ل کرآیا تھا؟ پھرآپ نے کیول زحمت فر مائی ؟

مولاً! بنى جاہا كدا يك بارآ پ كو بنى بحركرد كيولوں \_مولاً! آپ جار ہے ہيں،اب آپ كوكهاں تلاش كروں گا؟ عبدالله كى آنكھوں ميں آنسوآ گئے \_ گلے ليے، بن ديريتك ايك دوسرے سے ليث كرروتے رہے،اس كے بعد عبدالله نے اپنے بيٹوں سے كہا: عول ومحمد! مجھے اُس ناقد كرتريب ليے چلوجس ناتے پرتمهارى امال سوار ہيں \_عبدالله پنچ، چوب محمل سے آواز دى: "يَا بُنَ الْعَمْم". اے میرے پچاکے بیٹے! آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی محکومہ ہوں، اگر تھم دیں تواتر آؤں مگریہ بن لوکہ ادھرآپ نے اتر نے کا تھم دیا، ادھرمیری روح نکل جائے گی، میں زندہ ندرہوں گی۔

عبداللہ نے جواب دیا: نہیں زینٹ ایس آپ کورو کے نہیں آیا، ضرور جاؤ بلکہ میں تو یہ کہنے آیا ہوں \_\_\_\_ زینٹ احسین جیسی قیمتی شخصیت تہمارے ساتھ ہاور پردلیس کا معاملہ ہے، ممکن ہے کہ راستے میں کوئی مصیبت پڑجائے اورامام حسین کی جان بچانے کیلئے صدقہ دینا پڑے، چونکہ تم خالی ہاتھ جارہی ہو، لہٰذا تمہارے لئے صدقے کا انتظام کرکے لایا ہوں۔ یہ کہ کرعبداللہ نے عون وجمہ کا ہاتھ زینٹ کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا: زینٹ انہیں میری طرف سے امام حسین کا صدقہ کردینا۔ زینٹ نے دونوں بچوں کوسر سے بیر تک دیکھا، ساتھ بٹھالیا۔ اگرنینٹ سنر میں ہے تو یہ بچے بھی ساتھ ہیں۔

ن ین بے کے کر بلاتک اپنے بچوں کوعون وجمد کہد کرنہیں پکارا بلکہ جب پکارا ، یبی کہد کر پکارا : میرے حسین کے صدیے مؤمنین کرام! شب عاشور سیدالشہد اءعبادت خداوندی میں مشغول ہیں۔ فضہ آتی ہیں ،عرض کی : مولاً! بہن نے بلایا ہے۔ امام

ای طرح اُٹھ کے بیت الشرف میں تشریف لائے ، محن میں زینٹ نے استقبال کیااور حسین نے ویکھا کہ زینٹ نے عون ومحد کوجنگی لباس پہنا

رکھا ہے۔ کمر میں تکواریں میں باندھ رکھی ہیں ،سر پر تماہ باندھ رکھ ہیں اور زینٹ نے جنگی لباس کے او پر بچوں کوکفن پہنار کھا ہے۔

ا مام حسین نے فرمایا: بہن ! فرمایئے ، بیس آگیا ہوں ، کیا تھم ہے؟ حسین ! بہن بھائی کی با تیس تو ہوتی رہیں گی مگر آج بیس نے آپ کو بحثیت بہن کے نبیس بلایا ، آج بعفر طیار کی بہونے حیدر کرار کے بیٹے کو بلایا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں: کہوزیت ! کیا بات ہے؟ بی تی فرماتی ہیں: حسین ! جعفر طیار کی بہو حیدر کرار کے بیٹے ہے جعفر کے پوتوں کی شہادت کی بھیک ما تک رہی ہے۔

۔ لہذا زینٹ کی خواہش ہے ہے کہ کل سب سے پہلے ان کی لاشیں آئیں۔ چونکہ بیجے ہیں، اس لیے بجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہے ڈرنہ جا تیں۔ امام علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، گویا منظور کرلیا۔ یوم عاشور جب ہرشہید کی لاش آئی رہی تو زینٹ بوچھتیں: عول وجھ ابھی زندہ ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد شہزاد نے گھر ہیں آئے، مال کوسلام کیا، امال! سلام۔ بی بی نے بوچھا: بیٹا! تم ابھی زندہ ہو؟ بچوں نے کہا: امال! ہم مرنے کی اجازت لینے آئے ہیں۔

نینٹ نے فرمایا: شاہاش جاؤ میرے بچو نے خدا حافظ۔ نینٹ نے دردازے تک شنرادوں کورخصت کیااورا کی فقرہ کہا جس نے امام حسین جیسے صابرا مام کورُلا دیا۔ بچوالیا جہاد کرنا کر شمن کی فوج ہے کہا شکے کہ یہ جعفر طیارے پوتے ہیں، جاؤ جہیں بجنت مبارک ہو۔

بہرنوع شنرادے میدانِ جنگ میں آئے ، جعفر طیار کے پوتوں نے جہاد شروع کیا، چند کھوں بعد بزیدی فوج میں باہ جبخے گے،

لاشیں آنے لگیں۔ بیبوں نے ضبے میں رونا شروع کردیا۔ ادھر جناب زینٹ دروازے پر کھڑی ہیں اور فرماتی ہیں: بیبواروؤ نہیں، دیجوتو سی میرے بچوں کی بارات آرہی ہے!

ببرنوع تفورى دير بعدامام عليه السلام لاشے نے آئے۔ نيم كريس من اناديئے۔ بنے بنے كادم نكل چكا تھا، چھوئے كادم باتى

تفارامام عليدالسلام في فرمايا: زينب الك دفعه البيس سين سالكالور

مؤمنین!ماں کی مامتا بھی تھی اور امام کا فرمان بھی تھا۔نیٹ نے چھوٹے شنرادے کوجوسینے سے لگایا تو بچے کے لب ملے، کویامال سے بیر کہدر ہاتھا،اماں!اب تو خوش ہیں نان!

عزادارو! گیارہ محرم کو اہل بیت رسول قید ہوکر کربلا سے شام کیلئے روانہ ہوئے ہیں اور راستے ہیں شہیدوں پر الودائ ماتم کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا سید الشہد او کے لاشہ پر پہنچیں ، اصغری ماں اصغری قبر تلاش کر رہی ہیں ، اکبڑی ماں اکبڑی لاش پر بیٹھی ہیں ، قاسم کی ماں قاسم کی لاش پر نوحہ کناں ہیں ، غرض ہرخاتون اپنے اپنے شہیدوں کے لاشے پر الودائی ماتم کر رہی ہیں۔

اُس وقت بریدگی فوج کے سپاہیوں نے دیکھا کہ دولاشیں ایک طرف پڑی ہیں جن پرکوئی خاتون نہیں رور ہی تو ان سپاہیوں نے امام زین العابدین علیہ السلام ہے کہا کہ ہم ہیں تو دشمن محرآخرانسان ہیں ، ہمارا دل بحرآیا ، کیا ان دونوں بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ کیا آئیس رونے والا کوئی نہیں ہے؟ امام المحے، وونوں بچوں کو گود ہیں اٹھا لیا۔ اب جوامام زین العابدین علیہ السلام نے عول وجمہ کے لاشوں کو گود ہیں اٹھایا تو جناب زین ہے وہیں ہے آواز دی: بیٹا سجارًا بیتم کیا کررہے ہو؟ بیٹا! بیش نے تہمارے بات پرصد قد کردیے ہیں ، البذا ان کو پہیں رہنے دو۔

بس بھائیو! آج ہم سب بوڑھے، جوان، بچل کران بچوں کورورہے ہیں جن کی ماں ندرو کیں۔اورخوا تین! تم بھی ایک وفعہ کہہ دو، ہائے زینٹ! بی بی زینٹ! آپ کے بچوں کوآٹ کی کنیزیں رور ہی ہیں، ہماری بچیاں روکیں گی، ہمارے بچے روکیں گے اور ہم قیامت تک روتی رہیں گی۔

maablib.org

## شام غریباں میں جب سیدانیوں کے خیمے جلنے لگے اور چادریں اترنے لگیں تو جناب زینبؓ نے کھا: حبیبؓ بھانی! آؤ دیکھو! ھم اجڑ گنے ھیں۔

آج رسول کا کنیہ سحرایش اُ داس و پریشان بیٹھا ہے اور دشمن کی فوجیں جلی آرہی ہیں۔ اُنِ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آ وازسیدانیوں کے خیموں میں آرہی ہیں۔ اُنِ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آ وازسیدانیوں کے خیموں میں آرہی ہیں آرہی ہیں کہتے ہیں: دشمن کی طرف نے نہیں آرہی ہیں آرہی ہیں آرہی ہیں کہتے ہیں: دشمن کی طرف نہیں آرہی ہیں آرہی ہیں آرہی ہیں آرہی ہیں کہتے ہیں: حسین اُ ہمارا کوئی نہیں آ کے گا، کوئی ایسانہیں ہے جے آپ بلائیں؟ مولًا نے جواب دیا: زیب بہن! کون مصیبت میں آئے گا؟

بی بی نے فرمایا: حسین بھائی! حبیب ابن مظاہر جو کہ آپ کے بچپن کے دوست ہیں اور آپ کو بھائی بھی کہتے ہیں، اُنہیں بلالو۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے خطالکھا، قاصد کو دیا اور فرمایا؛ کوفہ جاؤ اور یہ خط حبیب کو دے دو۔ قاصد پہنچا، حبیب کے محلے ہیں گیا، ایک دوکان پر جا کر تھہرا، اتفاق سے حبیب اُسی دوکان ہیں کھڑے خضاب (مہندی) خریدر ہے تھے۔ قاصد حبیب سے بو چھتا ہے: شنخ! کیا اس محلے ہیں کوئی حبیب تامی آ دمی رہتا ہے؟ حبیب نے بوچھا: کیوں، کیا کام ہے؟ جھے آپ حبیب کے گھر پہنچا دیں۔ حبیب نے کہا کہ بتاؤ کیا کام ہے؟ وہ حبیب ہیں، ہی ہوں۔قاصد علیحدہ ہوکر کہنے لگا: حبیب! ہیں آپ کے نام امام حبین علیہ السلام کا خط لایا ہوں۔

بس برسنا تھا کہ جبیب نے قاصد کو گلے ہے لگالیا اوراً س کی پیشائی چوی کرتو میر ہے بیار ہام حبین کا قاصد ہے۔ آمیر ہاتھ ، میرے گھر چل۔ دونوں چل پڑے ، دروازے پر پہنچتو حبیب نے کہا: ذرائھبر، ہیں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہ کر حبیب اپنی زوجہ کے پاس سے اور کہا: منتی بھی ہو، آج قسمت یا درہوگئی ، ہمارے نعیب جاگ اُٹھے۔ یہوی کہتی ہے: بتاؤ تو سہی ، بات کیا ہے؟ حبیب نے کہا: تم جاری ہے وضو کرو، دور کھت نماز پڑھو، پھر بتاؤں گا کہ کیا ہوا۔ جب مؤمنہ نماز پڑھ چی تو حبیب نے کہا: آج ہمارے گھر ہیں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے گخت جگر حین کا قاصد آیا ہے۔ مؤمنہ جواب دیتی ہے: حبیب! شکر ادا کرو۔ مولاً کی تاصد کو اندر لے آؤ۔ چنانچ حبیب نے قاصد کو سفید چا در پر بٹھا یا اور جب وہ بیٹھ گیا تو کہنے گئے: میرے مولاً کے قاصد! اب وہ خط مجھے دے دو۔ قاصد نے وہ خط حبیب کے حوالے کردیا۔ حبیب نے خط کی تحریک کر پڑھنا گھے۔ مؤمنہ نے اندر ہے آواز دی: حبیب! بلند آواز ہے پڑھوتا کہ ہیں بھی سنوں کہ مولاً نے کیا فرایا ہے؟ حبیب نے خط پڑھنا شروع کیا، خط کی عبارت یول تھی:

''یا اخی حبیب! بھائی حبیب! میں تمہار۔، وطن میں آگیا ہوں اور بخت ترین مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میری مدد کو آؤ۔ (اگلا فقرہ جس نے حبیب کے کلیج کونکڑ سے نکڑے کر دیا تھا)، حبیب! میں تنہیں بھی تکلیف نددیتا تکر مجبوری ہیہے کہ میرے ساتھ زین بھی ہے۔ بس نین بنانام پڑھتے ہی حبیب گھٹنوں کے بل کھڑا ہوکر کہنے گھے: ہائے میری آقازادی نین بھی ساتھ ہیں۔
ہبرنوع حبیب کر بلا ہیں پنچے، ام حبین نے ہڑھ کراستقبال کیا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر دروازے تک آئے۔ حبیب خیصے ہاہر
کھڑے ہوگئے، مولا اندرتشریف لے گئے۔ زین بہن! حبیب آگئے ہیں۔ زین دروازے پر پنچیں، چھیں پردہ \_\_ بل بی فرماتی ہیں:
حبیب بھائی! فاطمہ زہرا کی بیٹی کا سلام قبول کیجئے۔ بھائی حبیب! میں آپ کا شکر سیادا کرتی ہوں کہ اس مشکل وقت میں آپ نے ہمارا ساتھ
دیا۔ بیس کر حبیب ہے، ہوش ہوکر گر پڑے اور کا نیٹے ہونٹوں سے عرض کیا: شنرادی! یہ کہ کرآپ مجھے شرمندہ کرتی ہیں، میں تو حسین کا ادنی سا
غلام ہوں۔

بس بھائیو! بیان ختم کرتا ہوں، زینٹ نے حبیب کو ہمیشہ بھائی کہا، اب آپ خوداندازہ کریں کہ زینٹ کو حبیب پر کتنااعمّاد تھا کہ عاشور کی شام کو جب سیدانیوں کے خیمے جلنے لگے اور چا دریں اُٹرنے لگیس تو زینٹ نے حسین کوئیس پکارا، عباس کوئیس پکارا بلکہ گھبرا کے بلند آواز میں کہا: بھائی حبیب! آؤ، دیکھو\_\_\_ہم اُٹر گئے ہیں۔

maablib.org

## ایے شیخ ممدی!جب سے تو نے شمزادہ قاسمٌ کی شمادت پڑھی مے، بھنؑ بھائیؑ اُسی وقت سے جنت میںرو رھے میں اور چُپ نمیں موتے۔

عزادارو! کربلا میں ایک سے بڑھ کرایک ذخی ہے، میں کسی کے زخموں کاذکر کروں؟ ماشاء اللہ آپ سب لوگ صاحب اولا د میں۔خداجانے آپ میری بات س بھی سکیں گے یانہیں؟ دیکھوٹا! جب آ ل محمرآ مریت کی تلواروں سے نہ کٹ سکے تو اُن کے پردردہ مؤرخین نے اپنے زہرآ لود قلم ہے آل محمد کا قبل شروع کردیا اور تاریخ میں لکھ دیا گیا کہ اٹھارہ بی ہاشم کر بلا میں شہید کردیئے گے۔

بی ہاشم کا لفظ مسلمانوں نے ہمارے خیال کوا دھراُ دھرکرنے کیلئے لکھ دیا ہے، حالانکہ ی ہاشم کی اولا دتو وہ بے شک تھے، بی ہاشم تو بہت وسیع اولا دتھی۔

مگر کر بلامیں جوا تھارہ شہید ہوئے، وہ صرف اٹھارہ آلی ابی طالب تنے، گویا بنی ہاشم کہہ کر بھارے خیال کوا بی طالب سے ہٹایا جا تا ہے۔ آج ابوطالب کے اس فرمان کی تغییل ہورہی تھی کہ ایک دن بھتیج محد کو پریشان دیکھا تو گلے سے لگا کر فرمانے لگے: محمد بیٹا! فکرنہ کر، گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، جب بچھ پریا تیرے دین پر کوئی حرف آئے گا تو تیرے دین کے گر دمیری اولا دک لاشیں پڑی ہوں گی۔

مسلمانو!انساف چاہتاہوں، ہتاؤاللہ تعالی نے ابوطالب سے کتابراکا م لیا ہے۔ یہ بجیب حادثہ ہے کہ دین اللہ کا بھیل گیا، کلہ بحر کا پڑھا گیا اللہ کا برائے ہم ہوجاتی و شاید بات ہی ختم ہوجاتی و کھناتو یہ ہے کہ دین کا پڑھا گیا اللہ کا بکلہ پڑھا گیا محمد کا اور بہو بٹیاں قید ہوگئی غریب ابی طالب کی ۔ کتابرا کام لیا اللہ نے ابی طالب ہے ، تمام شہیدوں شرسب نے گیا اللہ کا بکلہ پڑھا گیا محمد کی بھی ہوگئے تھے، لہذا بیتم بھینے کو حسین نے استے لاؤ بیارے پالاتھا کہ و کہنے بیل سے زیادہ نازک مراح شنرادہ ' قاسم' ، چونکہ کپین میں ہی بیتم ہوگئے تھے، لہذا بیتم بھینے کو حسین نے استے لاؤ بیارے پالاتھا کہ و کہنے بیل تیر ہوال سال تھا، مگر جب کھانا کھانے بیٹھتا تو ہاں نوالے کھلایا کرتی تھیں ۔ تیرہ سال کے بیچ کو کو دیش اٹھاتے تھے، بھی دھوپ میں نہ نگلے تیرہ وال سال تھا، مگر جب کھانا کھانے بیٹھتا تو ہاں نوالے کھلایا کرتی تھیں ۔ تیرہ سال کے بیچ کو کو دیش اٹھاتے تھے، بھی دھوپ میں نہ نگلے دیا اکبرواصغری اور بات تھی اور اس تیم میں تھی ۔ اتنا نازک مزاج شنرادہ میدان کی طرف جارہا ہے ۔ حسین نے کو دیش لے کر میں اسلام میدان کے قریب تک چلاتے رہے۔ قاسم کا جہاد شروع ہوگیا ۔ عباس ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو کو شنرادے کو ہدایات دیے علی سے سیٹایا گ سنجال کردگھنا ۔ بیٹایا گورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کھنا ۔ بیٹایا گ سنجال کردگھنا ۔ بیٹایا گ سنجال کردگھنا ۔ کورٹ کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کورٹ کی کھنا ۔ کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کھنا کے کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ

بہرنوع شغرادہ لڑتا ہوا فوجوں کے درمیان چلا گیا اور اچا تک گھوڑے ہے گرا، قاسم کے گرنے کا انداز ہی پچھاور تھا۔ ہرگرنے والے نے امام کو پکارا: مولاً! بیں گر گیا۔ گرقاسم کے بچپن کی ادابیتھی کہ جب بیگراہے تو مولاً کو نیس پکارا بلکہ گرتے ہی کہا: اماں! میں گر گیا۔ حسین ااشہ پر پہنچ، بیٹا قاسم ! مجھے معاف کرنا، میں ذراور سے پہنچا۔ بیٹا! تیری میت کواٹھانے کے قابل نہیں، امام زمان علیہ السلام نے زیارت ناحیہ میں فرمایا:

میراسلام ہواُس شہید پرجس کی دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف آٹٹیں اور بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف آٹٹیں۔

گویا اتنا نازکشنرادہ زندگی ہی میں گھوڑوں کے سمون سے پامال ہوگیا۔ امام نے لاشے کے مکڑے عبا میں رکھے اور لاکر سمخ شہیداں میں علی اکبڑی لاش کے ساتھ تھڑی رکھ دی اور دونوں لاشوں کے درمیان میں بیٹے، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر اورا یک ہاتھ علی اکبڑی لاش پر رکھ کر آسان کی طرف زی کر کے امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز ہے کہا:

"وَاغُرُبَتَاهُ".

" ياالله! مين غريب بوگيا، ندميراا كبرر با، ندميرا قاسم ربا" -

مؤمنین! کربلامعلی میں مہدی نامی ایک ذاکر تنے، وہ روزانہ حرم میں آتے اور مبح کی نماز کے بعد مولاً کی ضرح کے پاس کھڑے ہوکر تھوڑی دیر کیلئے جلس پڑھا کرتے ۔ لوگ روتے رہتے ، یہی گویا نماز کے بعد وہاں کا وظیفہ تھا۔ ایک ون مجلس میں انہوں نے یہ مضمون پڑھا کہ جب تاسم کی لاش کے نکڑوں نے شمیداں میں لائے ، ایک ہاتھ اکبڑی لاش پراورایک ہاتھ قاسم کی لاش کے نکڑوں پررکھ کر حسین علیہ السلام نے بلند آواز ہے کہا:

"وَاغُرُبَتَاهُ".

"بائيرى فربت"۔

کربااکاحرم،مہدی کابڑ صنامیح کاوقت، بڑاگریہوا۔اس کے بعداوگ گھر چلے گئاورمہدی بھی اپ گھر چلاگیا۔دو پہرکا کھانا کھانے کے بعدسوگیا،خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک برقعہ پوش بی بی گھر میں آئیں اورمہدی سے فرماتی ہیں: شیخ مہدی اتو نے آج جو روایت حرم میں پڑھی ہے نا، پھردوبارہ بھی نہ پڑھنا۔مہدی پوچھتا ہے: بی بی ایکیا بیروات غلط ہے۔ بی بی نے فرمایا: انہیں، سیجے ہے گھر جب سے تم نے بیروایت پڑھی ہے، اس وقت سے میرائسین رورہا ہے۔

# madið ið.org

# روز قیامت ماتم داروں کی شفاعت جناب زینب کریں گی۔

روایت میں ہے کہ جناب سیدہ طاہرہ سلام الله علیہافر ماتی ہیں کہ امیر المؤمنین ہرمرنے دالے کے سر ہانے اس لئے آتے ہیں کہ بحثیت ولی اللہ ان کا بیولایت میں شامل ہے، لہذاوہ اپنے عہدے کے اعتبارے تشریف لاتے ہیں۔ گریادر کھو! جب میرے بیٹے کاعزادار مرتا ہے تو اس کے سر ہانے میں بھی آتی ہوں۔ میری کری بچھا دی جاتی ہے۔ میں آئے بیٹے جاتی ہوں اور مرنے والے ہے کہتی ہوں: مرنے والے! بچھے کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ تو میرائحس ہے، تو نے میرے بیٹے کی صف ماتم بچھائی ہے اور جب ملک الموت آتا ہے تو دہ چالیس قدم کے فاصلے رہھم کرامیر المؤمنین علیدالسلام ہے عش کرتا ہے:

مولاً! میں آ کے نہیں آ سکتا، یہاں تو حضور سیدہ عالم تشریف فرما ہیں۔ میری کیا مجال جو میں قریب آ جاؤں۔ چنا نچہ جناب سیدہ فرماتی ہیں: ملک الموت! تم آ کے ہو۔ ملک الموت آتا ہے اور کہتا ہے: بی بی ایس کی روح ختم کرنے آیا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں: ہاں! ہمیں بیتہ ہے کہم اس کی روح قبض کرنے آئے ہو۔

بی بی پی چرمیرے لئے کیا تھم ہے؟ اس کے منہ ہے روح قبض کرلوں؟ آپ فرماتی ہیں: نہیں، اس سے تو ہزاروں مرتبہ نکلا ہے" ہائے حسین" ۔ پھر ملک الموت پو چھتا ہے: بی بی !اس کے سینہ ہے اس کی روح قبض کرلوں؟ بی بی فرماتی ہیں: ملک الموت! پھر تو نے سینے کا نا م لیاء و کھتانہیں کہ اس پر ماتم کا نشان ہے؟ اب ملک الموت کہتا ہے: بی بی !اس کی آٹھوں سے؟ بس آٹھوں کا نام لینا تھا کہ بی بی کو جلال آگیا اور فرماتی ہیں: اس کی آٹھیں تو ہزاروں مرتبہ ہیں اپنے رومال سے صاف کی ہیں۔

آخر ملک الموت جیران ہوکر ہو چھتا ہے: بی بی ابچرمیرے لئے کیا تھم ہے؟ سید اوطا ہرہ فرماتی ہیں: ملک الموت! تم جنت میں جاؤ اور فلال ورخت کا پھول لے آؤ۔ چنا نچہ ملک الموت بھول لا تا ہے۔ اب بی بی فرماتی ہیں: اسے مرنے والے کوسنگھا دو گویااس کی روح خوشبو بن کر پھول میں ساجاتی ہے۔ اب سید افر ماتی ہیں: ملک الموت! لے جاؤاس پھول کواور قیامت کے دن اسے میرے سامنے ہیں کرنا کیونکہ میرے بیٹے کاعز اوار تھا۔

ببرنوع برمشكل مين محروال محرتشريف لاتي بين اور بماري نصرت فرماتي بين -

قیامت کے روزساری دنیاا کشمی ہوگ۔ جہاں تک روایتوں بیں موجود ہے کہ تھم ہوگا: قیامت والو! سر جھکا کے آتکھیں بند کرلو۔ چنانچے آتکھیں بند کرلیں گے ،سر جھکالیں گے ،سانس تک رُک جائے گا۔لوگ ایک دوسرے سے پوچییں گے : کیابات ہے؟ فرشتے جواب دیں گے : خاموش رہو، خاتونِ قیامت تشریف لار بی ہیں۔ چنانچے سیدہ طاہرہ کی سواری گزرے گی۔انبیاء واولیاء

سب سرجعائے خاموثی ہے کھڑے رہیں گے۔ بی بی عرثِ البی پر پہنے کر فرمائیں گ

خداوندا! آج تیری عدالت کادن ہے، میں زندگی میں دوسری دفعہ عدالت میں آئی ہوں ، ایک دفعہ دنیا کی عدالت میں گئی تھی ، آج
تیری عدالت میں آئی ہوں۔ میرے اللہ! آج تیجھ سے فریاد کرنے آئی ہوں کہ میرے گھر میں ایک دن بہتر (۲۲) آئل ہوگئے۔ میں نے کس
کو پچھ میں کہا۔ آج پہلی مرتبہ میر ااستفاشہ ہے، میری فریاد ہے۔ ادھر سیدہ طاہرہ نے فریاد کی ، اُدھرزلزلہ قیامت آگیا۔ روایت میں ہے کہ
ابرا ہیم جیسا جلیل القدر پیغیر قیامت کے خوف سے گھٹوں کے بل کھڑا ہوجائے گا۔ اتنی ہولنا کی ہوگی ، آخرتمام انبیاء لرزتے ہوئے خاتم
الانبیاء کی خدمت میں صفر ہوں گے۔

یا محد! خدا کیلئے ہماری خبر لیجئے۔سیدہ نے ﷺ کا بیت کردی ہے،اللّٰہ کوجلال آگیا۔ چنانچہ رحمۃ للعالمین اپنی ذریت کے ساتھ تشریف م لا کمیں گےاور سیدہ کے سر پر ہاتھ پھیریں گے۔سیدہ عرض کریں گی:اہا حضور! آج مجھے خداوندعالم سے فریاد کرنے دیں۔

مؤمنین کرام! یہاں تک تو آپ کی روایتیں ہیں گرجو ہیں اپنے تصور کی بات کہدرہاتھا، وہ یہ ہے کیمکن ہے کہ عدالت اللی سے یہ عظم ہوجائے کہ سیدہ تمہارا مقدمہ بجا ہے جس کا فیصلہ ہم آج سنا کیں گے گرمثل کو کمل کرنے کیلئے ہم چاہتے ہیں کہ کی چٹم وید گواہ کا بیان قلمبند کیا جائے۔ ہے کوئی تمہارے اس مقدمے کا چٹم وید گواہ؟

بی بی عرض کریں گے: پارالہا! اگر میرے بہتر (۷۲) شہیدوں کا آئینی گواہ چاہتا ہے تو چیٹم دید گواہ ہے میری بیٹی زینٹ- چنانچہ عدالت البی ہے تمام حورانِ جنت کو تھم ہوگا کہ شام میں زینٹ کے پاس جاؤ اور کہو کہ امال نے عدالت میں مقدمہ کیا ہے اور تہہیں گواہ کرکے بلایا ہے۔ چنانچہ حوریں جائیں گی اور زینٹ اس طرح عدالت البی میں آئیں گی جس طرح کوفہ وشام کے بازار میں آئی تھیں۔ سرکھلا ہوا، ہاتھ بندھے ہوئے اور زین العابدین علیدالسلام مہار پکڑے ہوئے۔ قیامت میں منادی ہوگی۔

اوگوا ہے جاؤ، زین آرہی ہیں۔ ادھرہم سب دور کھڑے ہوکر آ داز دیں گے: ہائے حسین از نین آپی سواری روک لیس گی ادر ہیں ان عباس کو عمر سے سامنے لاؤ۔ ہیں ان کی زیارت کرنا جا ہتی ہوں۔ ہمائی عباس کو عمر میں گئی نے عباس ہمائی اید میرے حسین کے ماتم دار ہیں ،ان سب کو میرے سامنے لاؤ۔ ہیں ان کی زیارت کرنا جا ہتی ہوں۔ چنا نچے ہم بی بی کے قریب ایک حلقہ میں کھڑے ہوجا کیں گے۔ جناب عباس علمدار اپنے علم کا پھریرہ کھول دیں گے۔ ہائے حسین ، ہائے حسین کی آ دازیں بلند ہوجا کیں ، ماتم شبیر شروع ہوجائے گا، پھرا جا تک ایک فیبی آ داز آئے گی: بس قیامت ہوگئی ، دوسرے لوگوں کوایک طرف کر دواور ماتم داروں کوایک طرف کر دو۔

# maab ho.org

# جناب ربابؑ نے اپنا سب کچھ جناب زینبؑ اور امام حسین کے سپرد کردیا۔

مؤمنین کرام! جناب رسالتاً بی رحلت کے بعد حسین بھی پہتم ،اسلام بھی پہتم ۔رسول کے گھروالے اسلام کو پال رہے تھے اور حسین کو پال رہے تھے اور حسین کو پال رہے تھے دیا ہے کہ عرصہ بعد اتفاق ایبا ہوا کہ اسلام مدینہ ہے چل کرشام میں پہنچا اور شام کے راجہ نے اسلام کو جھوٹے فتو ہے ، جھوٹی حدیثیں اور ملوکیت کی زہر پلا دی۔اسلام کا سارابدن زخمی ہوگیا اور جب بالکل زخمی ہوکر مرنے لگا تو اسلام نے آواز دی: مددگار! میں مرر با ہوں ،کوئی ہے جو جھے بچالے؟

اسلام کی بیآ واز مدیند بین پنجی اور حسین علیه السلام نے من لی فر مایا: بیکون ہمیں مدد کیلئے پکار ہا ہے؟ اسلام نے عرض کی: حسین !
مجھے بچالیں ، بیس مرر ہا ہوں ۔ حسین نے فر مایا: پروانہ کر ، بیس تیراعلاج کروں گا۔ حسین اٹے ، سید ھے گھر بیس گئے ، بہن کو دیکھا اور فر مایا:
زینٹ اٹنے بھی ہو، آج اسلام نے ہمیں مدد کیلئے پکارا ہے، ہم اُس کاعلاج کرنا چا ہے ہیں ۔ زینٹ ہم میر ے ساتھ چلو، ہم دونوں بہن بھائی ال کرعلاج کریں گے اور بہن دیکھو! اگر اسلام کوخون کی ضرورت پڑی تو ہیں مہیا کروں گا اور اگر پٹی با ندھنے کی ضرورت پڑی تو تہماری چا در کام آئے گی۔ چلو! دونوں بہن بھائی ال کراسلام کاعلاج کریں۔

حضور والا! دونوں بہن بھائی چل پڑے۔ جتنی مناسب دوا کیں تھیں، حین نے سب ساتھ لے لیں اور کر بلا کے جنگل میں جا پہنچ۔ دیکھا کہ اسلام کو ہزاروں کیڑے چئے ہوئے ہیں۔ بس طبیب اعظم نے وہیں ڈیرے لگا دیئے۔ دومحرم سے لے کرساتویں تک اپنی دواؤں کو ٹھیک کرتے رہے۔ ساتویں سے استے مشغول ہوئے کہ نہ کھانے کی فرصت رہی نہ چینے کا موقعہ ملا۔ آخر میں دسویں کی رات کواند ھرا کرکے اپنے سامنے جو ناقص دوا کی تھیں، وہ نکال دیں اور جو قابل تھیں، وہ رہنے دیں۔ جس کو اسلام کا علاج شروع ہوگیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا: بہن! یوں کروکہ تم جیے میں بیٹو، میں باہر بیٹھتا ہوں۔ میں باہر سے آ داز دوں گا اور تم جھے دوا بھیجتی رہنا۔ چنا نچہ بہن خیص علیہ السلام نے کہا: بہن! یوں کروکہ تم جیے میں بیٹو، میں باہر بیٹھتا ہوں۔ میں باہر سے آ داز دوں گا اور تم جھے دوا بھیجتی رہنا۔ چنا نچہ بہن خیص کے اندر بیٹھ گئیں اور بھائی خیصے سے باہر تھوڑی دیر بحد حسین نے آ واز دی: زینٹ! جھے اکبر چا ہے ازینٹ نے ہوا کر باہر بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد بھر آ واز آئی: بہن! بھیے قاسم چا ہے زینٹ نے ہوا کر بھیج دیا۔ گویا بیدوا کی شیشیاں تھیں جوامام حسین علیہ السلام استعال کررہے تھے۔ دوا اسلام کو بلا دیتے تھے اور خالی شیشی جا کرا ٹھالاتے تھے۔ امام حسین نے جب ستر دوا کیں اسلام کو بلا دیتے تھے اور خالی شیشی جا کرا ٹھالاتے تھے۔ امام حسین نے جب ستر دوا کیں اسلام کو بلا دیتے تھے اور خالی شیشی ہی جا کرا ٹھالاتے تھے۔ امام حسین نے جب ستر دوا کیں اسلام کو بلاد یہ تھی اسلام کو بلاد یہ تھے اسلام کو بلاد میں تو اسلام بالکل تکدرست ہوگیا۔ اسلام خور کو تازہ ہوگیا۔ امام علیہ السلام خور کی ماری دوا کی میں اسلام کو بلاد کی دوا کیں کام آ گئیں۔

اسلام بالکل ٹھیک ہوگیا تگر مجھے بیڈ رہے کہ اسلام کوکل کوئی اور نہ مار دے۔لہٰذا ہیں اب اسلام کوتھوڑ اسا آ ب حیات نہ پلا دوں تا کہ وہ بھی مرنے نہ پائے؟ زینٹ نے کہا:حسین ! میرے پاس تو دوہی زمر دہتھے جوختم ہو گئے۔ قاسم کی ماں جمہارے پاس؟ مولّا میرے پاس توایک ہی تعل تھا جمتم ہوگیا۔ اکبڑی ماں اجمہارے پاس؟ میرے قا!میرے پاس توایک ہی چراغ تھا جمتم ہوگیا۔

چنانچ جب کہیں ہے آب حیات کی از نہ آئی تو کونے میں ہے ایک آواز آئی: حسین ا آب حیات کی ایک چھوٹی ہی شیشی میرے پاس ہے۔ مولا حسین! آپ کے اسلام کے کام آسکے تولی جا کیں۔ چنانچا ام حسین علیہ السلام آب حیات کی شیشی کے قریب پنچ ، گور میں لیا ، دوقد م چلے ، سامنے رباب آگئیں۔ امام حسین ایر بچ جھے واپس کریں۔ رباب اپ بچکو خیے میں لے کرآگئیں ۔ تھوڑی دیر بعد اصفرکو گور میں اٹھائے سکنڈ کی انگلی کڑے رباب خیے ہے با برنگلیں اور عرض کی: حسین! کری پر بیشے نے زینب! تم بھی سامنے کری پر بیٹھو۔ جب دونوں بہن بھائی کرسیوں پر بیٹھ سکے تو رباب سامنے آ کھڑی ہوئیں اور عرض کی: فاطر ہے بیٹے اور فاطر ہی بیٹی! میں غیر خاندان کی ہوں ، تمہارے خاندان نے جھے بیشرف بخشا اور خدا نے جھے یہ تھے دیے ، ایک سکینڈ اور ایک اصغر۔ جھے پہتے ہے کہ تھوڑی دیر بیس بچوہ ہوجاؤں گی ، اس لئے میں آپ کی امانت آپ ہی کے پر دکرتی ہوں۔ رباب نے یہ کہ کر سکینڈ جناب زینب کی گود میں بھا دی اور اصغرامام حسین کی گود میں بھا دی اور اصفرامام حسین کی گود میں بھا دی اور اصفرامام حسین کی گود میں بھا دی اور اصفرامام حسین کی گود میں بھا دی اور دین بی ایک کے دور مولا حسین بیا دیا ہے اور دیا ہے ۔ بیٹا اصغرابی خوالی در مولا حسین بیا نے ۔

بس بھائیو! ندبٹ نے سکینہ کو سینے سے لگالیااور حسین نے اصغرکو ہاتھوں پر اٹھالیا۔ مولّا ابھی دروازے تک پہنچ ہی تھے کہ رہا ب نے آواز دی: آتا! ذرائھبرتا \_\_\_ امام علیہ السلام ٹھبرے۔ رہائب پہنچیں ، اصغرکو ہاتھوں پر اٹھایااورا تنافر مایا: علی اصغر بیٹا! تو جہتہ خدا کا بوتا ہے، تو فاطمہ زہرا کا بوتا ہے، میں غیرخاندان کی موں ، میر لے لعل! میدان میں جا کرمیرے دودھ کی لاج رکھنا ، میر لے لعل! میں دروازے میں کھڑی تمہارا جہاد دیکھوں گی۔ادھرربائب علی اصغرے یہ کہ رہی تھیں ،اُدھر بچہ بول تو سکتانہیں تھا ،آتھوں آتھوں میں کہ رہا تھا:

امان! فکرنہ کر ، ذرا مجھے میدان بیل جانے دو،اگر دشن سے نہ کہلوا دول کہ بیل حیدر کرار کا بوتا ہوں تو مجھے دودھ نہ بخشا۔امام حسین علیدالسلام اصغرکو ہاتھوں پراٹھائے ایک ٹیلے پر کھڑے ہوگئے۔ادھرسے تیر چلا،ادھرسے ربات نے خیمے کے دروازے پردیکھااور بجھ کنیں کہاصغر آرام سے لیٹار ہے گا تو تیراصغر کے اوپر سے گزر کر حسین علیدالسلام کولگ جائے گا۔ چنا نچی فورا ہی آواز دی:اصغر بیٹا! ہوشیار، حسین کو تیرنہ لگنے یائے:

"فَتَقَّلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْهِ".

بجے نے کروٹ لی اور تیراس کے گلے پرلگا اور اصفر تیرکھاتے ہی ماں کی طرف دیکھ کرمسکرائے۔ گویا کہدرہ بھے: اماں! اب تو خوش ہے تا؟ امام حسین علیہ السلام نے آ ب حیات چلو میں لیا، کچھ اسلام سے کام آیا، کچھ چبرے پرل لیا اور خالی شیشی کو ڈنن کر دیا اور قیامت تک کیلئے اسلام کوزندہ کر دیا۔

> تعنی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اُٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے

# جناب زینبؑ نے کھا: حسینؓ! میں وعدہ کرتی ھوںکہ ھر شھید کی قبر پرسفیدبال کھول کر ان کا ماتم کروں گی۔

دنیانے بیمنظرد یکھا کہ شب عاشور رات کے ہارہ بجے کا وقت \_\_\_ جا ند دھندلا یا ہوا اور امام حسین علیہ السلام اکہتر (21) جال نگاروں کے ساتھ ایک خیمے میں تشریف فرما ہیں اور ابوتر اب کا بیٹا زمین پر مسندلگائے بیٹھ گیا۔ گویا آج دنیا کا بے شل فیلڈ مارشل اپنی فوج کو ایک انونکی بات کہدر ہاہے جو آج تک کسی نے کہی نہ تی ۔

امام علیدالسلام فرماتے ہیں: عباس بھائی! دیکھوسب آگئے، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ قربی ہاشم اٹھے، گن کر بتایا: مولاً! پورے اکہتر آدی ہیں۔ امام علیدالسلام نے فرمایا: نہیں، بہتر (۲۷) ہونے چاہئیں۔ عباس نے پھر گنا، عرض کی: قبلہ! اکہتر ہیں۔ امام نے فرمایا: بہتر (۲۷) پورے ہوئے چاہئیں۔ عباس نے پھر گنا، عرض کی: قبلہ! اکہتر ہیں۔ امام نے فرمایا تو خیمے کی پشت کا پردہ اُٹھا اور امال فضہ برآ مدہو کی ، سفیدرومال میں لیٹی ہوئی ایک شے سامنے رکھی، مولاً نے پوچھا: امال فضہ! کیا لائی ہو؟ فضہ نے عرض کی: مولاً! بیآت کا بہترواں سپاہی ہے اب کن کرویکھوکہ بہتر (۲۷) ہوئے۔

اب امام حسین علیہ السلام اپنے سپاہیوں سے فرماتے ہیں: میرے دوستو، میرے وزیزو، میری جان سے بیارے دفیقو، میرے بیٹو، میرے بیٹو، میرے بیٹی کا نام بیگارا، بیمائی حبیب، بیمائی زہیراور جو بزرگ تھے، جیے مسلم ابن عوجہ وغیرہ، انہیں امام علیہ السلام نے بیچا کہد کر خطاب کیا۔ میرے باباً اور نانا کے صحابیوا و کھیلو، زمانے کا کیا حال ہے؟ بیفوج جو مجھے گھیرے ہوئے ہے، انہیں امام علیہ السلام نے بیچا کہد کر خطاب کیا۔ میرے باباً اور نانا کے صحابیوا و کھیلو، زمانے کا کیا حال ہے؟ بیفوج جو مجھے گھیرے ہوئے ہے، اس میری ذات سے واسطہ ہے۔ تم سے کوئی عداوت نہیں، اس وقت رات کا وقت ہے، بیس خوثی سے کہدر ہا ہوں کہتم ہیں ہے جو جانا جا ہے، جا سکتا ہے۔

جب تین چار دفعہ مولاً نے بیفر مایا کہ جو جاتا چاہ، جاسکتا ہے تو بہتر (۲۲) ہا بی سکتہ کے عالم میں بیٹے ہیں، آخر مولاً نے فرمایا: دیکھو! شاید تہیں جاتے ہوئے بیخیال آتا ہے کہ جو ثوابتہ ہیں بہال شہید ہونے میں ملے گا، اُس ثواب سے محروم ہوجاؤگے، الہذا میں جمت خدا، امام زمانہ علیہ السلام، ولی مطلق، میں صیعیٰ تم ہے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اس وقت تم چلے جاؤ تو جو شہادت کا ثواب ہے، وہ تہیں ضرور دلاؤں گا۔ چنا نچاب ثواب کالالح بھی ختم ہوگیا۔ اب مولاً نے فر مایا جمہیں غیرت محسوس ہوئی ہے کہ لوگ تہمیں طعنے دیں گے کہ اپنے مردار کو چھوڈ کرآگے، الہذا اس غیرت کا علاج ہے کہ میر سے ساتھ تہادے نبی کی بٹیاں آئی ہوئی ہیں، تم آئیس نا تا کی قبر پر بٹھا دینا، پھر جہاں جس کا جی چاہ ہے ہے جا جا اگر کوئی طعنہ دے تو کہد دینا کہ زینب کا پر دہ بچانے چا آئے تھے۔ نبی کی بٹیوں کو زنے سے ذکال کرلے آئے ہولی خاموش ہوجا کیں گے۔ لوگ خاموش ہوجا کو بیا کی خاموش ہوجا کیں گا کے دینا کے دوران کے دوران کے دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خاموش ہو کی کیا تو کو کیا کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی جو کی کی بیٹوں کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی کو دوران کی کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کے دو

ویکھو! میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، آنکھ میں شرم ہے،اس شرم کی وجہ ہے تم نہیں جاتے؟ اکبڑ بیٹا! ذراج اغ گل کردو۔ چنانچہ چراغ گل کردیا گیا، پھرامام نے فرمایا:اب اندھیراہے، میں تنہیں نہیں و کھیسکتا ہتم جاسکتے ہو۔

مؤسنین! اندھرے میں آوازیں تو آرہی ہیں گر پیتنیں چل رہا کہ کیا ہورہا ہے۔ جب پچھلحات گرے تو آپ نے حکم دیا:
چراخ دوبارہ روش کیا جائے۔ اب جو چراخ دوبارہ روش ہوا تو اہام نے دیکھا کہ استے میں بیفرق آگیا تھا کہ جوانوں نے اپنی تکواروں کے
نیام گھٹے لگا کرتوڑ دیے اور بوڑھوں نے اپنی پگڑیاں آتار کراپنی کمر پر باندھ لیس کہ بھی ہوئی کمر ذراسیدھی ہوجائے اور جو بچے ہیں، وہ ایڑھی
اٹھا کے گھڑے ہوگئے کہ جوان نظر آنے لگیں اور چھ مہینے کا بیابی بول تو سکتانہیں تھا، آگھوں آگھوں میں کہدر ہاتھا: مولاً! فکر نہ بچھے، میں بھی
شرخدا کا بوتا ہوں، کل وہ جہاد کروں گا کہ دنیا یا در کھے گی۔ اب جوامام علیہ السلام نے بیہ منظر دیکھا تو سینے فخر سے تن گیا اور بے ساختہ منہ سے
نگل گیا: خداد ندا! تو گواہ ہے کہ استے اچھے جال نٹارتو میر سے نا تا جان کو نہ سلے، استے اچھے ساتھی تو میر سے والدگرا می حضر سے بھی علیہ السلام کو نہ
ملے، استے اچھے رفیق تو آدم سے لے کرآج تک کی کو نصیب نہیں ہوئے۔

اب جومولاً نے فرمایا تو جاں نثاروں کا پیانہ صبر بھی لبریز ہوگیا۔ سب سے پہلے مسلم ابن عوجہ الشحے، بوڑھا آدی \_\_ جناب رسول خداکود کیے بچکے تھے، جناب علی علیہ السلام کے ساتھ رہ بچکے تھے، تلوار فیک کر کھڑے ہوئے، بدن میں تھوڑا سالرزہ بھی تھا، کہنے گئے:

مولاً! میں نے آپ کے نانا جان کود یکھا ہے، میں آپ کے والد بزرگوار علی علیہ السلام کے ساتھ رہا ہوں، آپ کے منہ ہی بچنا ہے جو آپ کہدرہ جی سے مولاً! میں کے بیاری ضرورت یا نکل نہیں مگر ہمیں آپ کی ضرورت کہدرہ جی سے مولاً! میں کے بہارے تھوڑی میں میں میں اس میدان سے نکال دیں، پھر پہیں بیارے آپ ہماری خور کی مار مار کر بھی اس میدان سے نکال دیں، پھر پہیں بیارے کو تکاری تھوڑی میں مار مار کر بھی اس میدان سے نکال دیں، پھر پہیں بیارے کر آئیں گئے کہ آپ کے کونکہ ہم آپ کے بینے نہیں رہ کتے۔

بوڑھا آدمی، جوش میں فقرے کیے، بدن میں لرزہ بیدا ہوا، وہیں گر گئے۔گرتے ہی جنابِ بریر ہمدانی کھڑے ہو گئے، یہ بڑے فصیح البیان انسان تھے،انہوں نے کھڑے ہوکرکہا:

مولاً! ہمیں جانے کو کہتے ہیں؟ ہم چلے جاتے ہیں گرہمیں اپنے گھرے اچھا گھربتادیں جہاں ہم چلے جائیں؟ اپنے دربارے اچھا دربار بتا کیں جہاں ہم جاکر بیٹے جا کیں۔ یہ فقرے کہہ کے وہ بھی بیہوش ہوکر گر پڑے۔اس کے بعدامام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست حبیب اٹھے۔حبیب نے ای طرح بات کی ہے جس طرح بچپن کا دوست بات کرتا ہے۔

مولاً! میں آپ کے ساتھ بچین میں کھیلا ہوں، میں آپ کوچھوڑ کر چلا جاؤں گرایک بات بتاد بجئے کہ قیامت کے دن اگر آپ ک والدہ گرامی حضرت فاطمہ زہراسلام اللہ علیہانے ہو چھ لیا کہ حبیب! میرے حسین کوکہاں چھوڑ آیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کہ حبیب بھی بیٹھ گئے۔ ای طرح جب تمام اصحاب با تیں کر کر کے بیٹھ گئے تو اب عزیزوں کی باری آئی۔ عزیزوں کی نمائندگی حضرت عباس علمدار (قمر بی ہاشم ) علیہ السلام نے فرمائی۔

#### مؤمنين كرام! ذراتوجه بيسنناعبال كاتقرير!

پورابدن لرزر ہاہے، تلوار کا قبضہ ہاتھ میں ہے، ایک مرتبہ فرمایا: مولاً! خاموش ہو گئے، دوسری مرتبہ اور بلندآ وازے کہا: یا بن رسول اللہ! پھر خاموش ہو گئے۔ دوسری مرتبہ اور بلندآ وازے کہا: یا بن رسول اللہ! پھر خاموش ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا: میرے سر دار! پھر خاموش ہو گئے اور خاموش ہو کرایک دم نجف اشرف کی طرف مڑ گئے اور بجائے امام حسین سے پچھ کہنے کے ۔۔۔ کہا: اے یا باعلی ! میرے آ قاحسین جانے کو کہدرہے ہیں، میں کیا جواب دوں؟

امام علیہ السلام کوعباس کی اس ادا پر پیارآ حمیا۔ اُٹھ کر ایک ایک کے گلے ملے ، ایک ایک کی پیشانی چومی: میں تمہاراا حسان مند ہوں ، میں تمہارا برا اشکر گزار ہوں۔ جاؤ! کل کے مرنے کی تیاری کرواور امام علیہ السلام نے اپنے جاں نثاروں کوسلام کیا ، وہی سلام جوآج تک عمنج شہداء میں پڑھا جاتا ہے:

"اَلسَّلامُ عَلَيْكُمُ يَاوُلِيَاءَ اللهِ".

"اعاوليائ خدا!ميراتم سب پرسلام بو"-

مویا چند لمحول کے اندرامام حسین علیہ السلام نے بہتر (۲۲) کواولیاء الله بنادیا۔

مؤمنین کرام! یوم عاشور بہتر (۷۲) کے علاوہ شہید ہونے والوں بی تربھی ہے۔ اگریدرات والے اولیاء اللہ بن گئے تو تر تو ولی بیٹ نے سے رہ گیا ہوگا۔ لبذا امام حسین علیدالسلام نے اسے ولی بنانے کیلئے الگ دفن کروا دیا کہ سب کے ساتھ دفن ہوتا تو اولیاء اللہ پرزیارت پڑھی جائے گئو لوگوں کو بیشبہ ہوگیا کہ وہ تھے اولیاء اللہ جورات کو تھے ، جو دالانہیں تھا۔ لبذائر کو الگ دفن کروا کے ہمیں تھم ہوا کہ وہاں اولیاء اللہ جموعاً کہا کرواور یہاں ٹرکی قبر پرکھڑے ہوکرکہا کرو:

"اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَاوَلِيَّ الله".

اے تر اتو بھی ولی اللہ ہے۔ یوں ولایت اس گھرے تقسیم ہوتی ہے۔

میرے بھائیو! مصیبت و پریشانی کے عالم میں جب سیلیقین ہوجائے کے کل جنگ ضرور ہوگی ، اپنی فوج کے سربراہ کا بیکہنا کہتم چلے جاؤ ، میدوہ بات ہے جس پرعقل جیران ہوتی ہے ، حالانکدا سے عالم میں تو سربراوفوج اپنی فوج کو قابو میں رکھتا ہے ۔ گرامام حسین علیہ السلام میں کدا ہے ساتھیوں سے کہدرہ ہیں کہتم میں سے جو جانا چاہے ، جاسکتا ہے ۔ گویاامام علیہ السلام نے دنیا کو بیدہ کھادیا کہ بیدولا برت کی شان ہے کہ اگر بھوک و بیاس ہے تنگ آکر کوئی سپانی مجھے چھوڑ کر چلا جائے ، بیرجن ہے ، یا کوئی دنیاوی عیش و آرام جھوڑ کو بھوک و بیاس فی طرف آجائے ، بیرجن ہے ، یا کوئی دنیاوی عیش و آرام جھوڑ کو بھوک و بیاس فی طرف آجائے ، بیرجن ہے ، یا کوئی دنیاوی عیش و آرام جھوڑ کو بھوک و بیاس فی طرف آجائے ، بیرجن ہے ، یا کوئی دنیاوی عیش و آرام جھوڑ کو بھوک و بیاس فی طرف

بہرتوع تھوڑی دیر بعدامام حسین علیہ السلام نے دربار برخاست کردیا اور بیت الشرف بیں تشریف لائے۔ پردہ اُٹھا کر خیمے بیں قدم رکھائی ہے کہ دیکھا کہ سامنے بہن کھڑی ہیں۔ نہ نب بہن اِتم یہال کیسے؟ زینٹ نے عرض کی بھائی جان ایس قنات کے پیچھے ہے آپ کے ساتھیوں کی گفتگو سنتی رہی ، بیں وعدہ کرتی ہوں حسین اِ ہر شہید کی قبر پر کھڑی ہوکر ،سفید بال کھول کرائی کا ماتم کروں گی مگرا تنا بتاؤ کہ ان

#### میں سے کوئی چلاتو نہیں جائے گا؟

بس بھائیوانینٹ کابی ہو چھناتھا کہ پردے کے بالکل چیچے پہرہ دار کے طور پرحضرت بریر بھدانی کھڑے تھے،انہوں نے تن لیا۔
رات کا دفت،ایک دم گھبرا کے پکارا \_ حبیب، زہیر! جلدی آؤ \_ اب جوانہوں نے آداز دی تو سب دوڑتے ہوئے آگئے۔ زہیر نے
پوچھا: بریرا خیریت تو ہے؟ بریر نے کہا: زہیر! خیریت بالکل نہیں، ابھی ہماری آ قازادی جناب نینٹ کو ہماری وفا کا یقین نہیں آیا۔ خیمے میں
بعد میں جانا، پہلے بی بی کو یقین دلا کے جاؤ۔ چنا نچ سب تلواری نیاموں سے تکلیں اور خیمے کے حق میں آگر کی اور گڑ گڑ اگر جال شارون انے عوض کی بھی گا ہے ہا تھے سے ان مرول کو کا ف د ہی ہم آپ کی چوکھٹ سے ملنے دالے نہیں ۔ اورا تنااعتاد تھا جناب نینٹ اسحاب
کی دفا پر کہ عاشور کی شام کو جب خیمے جلنے گئو جناب زینٹ نے امام حسین علیدالسلام کونیس پکارا، عباس کونیس پکارا، بلک وہال بھی کھڑے ہوگرزینٹ نے بہی آ واز دی: بھائی حبیب! دیکھوٹو سہی ،ہم پر کیا گزری ہے؟

بزرگانِ من! عدیث بین ہے کہ قیامت کے دن ہرز بین شق ہوجائے گی اور ہرقبر سے مردہ اٹھ کرآئے گا۔گر\_\_ کر بلاکی
ز بین یونہی رہے گی اور یہاں کی قبروں بیں سونے والوں کوآ دم سے اٹھالیا جائے گا۔اس کے علمی دلائل علمائے کرام کے پاس موجود ہیں گر
مجھددیوائے نے بہی سمجھا ہے کہ اللہ تعالی کو پید ہے کہ سے بڑے ذخمی ہیں، لہذا ابن زخیوں کو تکلیف نددی جائے ۔انہیں ای طرح اٹھالیا جائے گا
جس طرح زخمی کوسٹر پچر پر لایا جاتا ہے اور یہی اولیاء کے مجمع کی برکت ہے، یہی بات ہے کہ دنیا کی کتابیں پڑھڈ الوجن بیس زیارات کمھی ہوئی
ہیں کہ پندرہ شعبان کوکر بلائے مطلی بیں ایک لاکھ چوہیں ہزارا نہیائے کرام اور آئمہ طاہریں بمعد ملائکہ کے تشریف لاتے ہیں۔

نجف میں ، مدینہ میں ، کاظمین میں ، سامرہ میں ، مشہد میں ، کہیں بیٹیں لکھا ہوا کہ کی جگہ حسین تشریف لا کی گہرسارے برزگ حسین علیدالسلام کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ غالبًا سب نے ل کر بید فیصلہ کیا ہوگا کہ حسین کے بہاں چلے چلو کیونکہ یہ بڑا ارخی ہے۔ البنداات تکلیف ندو۔ چنا نچہ سب کر بلا ہے معلی میں تشریف لاتے ہیں اور حسین علیدالسلام کا دربار کا گنات کے شہنشا ہوں کی آمدے تی جا تا ہے اورا نداز یہ ہوتا ہے کہ سے بظام قدرت جایا گیا ہے۔ جنت کے بنے ہوئے مرمریں پھر فرش کی جگہ بچھائے گئے ، علم آدم کے زمردیں تخت بچھائے گئے ، علم آدم کے زمردیں تخت بچھائے گئے ، علم آدم کی قبل ، فرارین اور ایران کے بیات موٹی علیدالسلام کو چو بدار بناویا گیا، ذُہد بھستیٰ کے نقش و نگار کرد ہے گئے ، جیب موٹی علیدالسلام کو چو بدار بناویا گیا، ذُہد بھستیٰ کے نقش و نگار کرد ہے گئے ، حسن پوسف کی گلکاری ہوگی اور پورے حرم کو جادیا گیااور تخت شاہی پر جو بٹنی بنی اس پر شہنشاہ کر بلا اپ بہتر (۲۲) ساتھیوں کے ساتھ آکر روفق افروز ہوگئے شہنشاہ کے بیجھے کرسیوں پراٹھارہ بنی ہاشم اوران کے بیجھے ہلالی شکل میں کرسیوں پر اٹھارہ بنی ہاشم اوران کے بیجھے ہلالی شکل میں کرسیوں پر اٹھارہ بنی ہاشم اوران کے بیجھے ہلالی شکل میں کرسیوں پر اٹھارہ بنی ہاشم اوران کے بیجھے ہلالی شکل میں کرسیوں پر اٹھارہ بنی ہاشم اوران کے بیجھے ہلالی شکل میں کرسیوں پر اٹھارہ بنی ہاشم اوران کے بیجھے ہلالی شکل میں کرسیوں پر اٹھارہ بنی ہاشم اوران کے بیجھے ہلالی شکل میں کرسیوں پر اٹھارہ بنی ہاشم اوران کے بیجھے ہلالی شکل میں کرسیوں پر اٹھارہ بنی ہاشم اوران کے بیجھے ہلالی شکل میں کرسیوں ہوئی ہیں۔

ہرکری پر بیٹے والے نی کا لکھا ہوا ہے اور جناب قربی ہاشم، فیلڈ مارشل کی وروی پہنے ہوئے وروازے پر کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے فیلڈ مارشل ہے آ کر کہا کہ آ دم علیہ السلام سلام کیلئے حاضر ہوئے ہیں، اجازت ہے؟ فیلڈ مارشل نے وہیں ہے آ واز وی: سرکا دیسے میں آ دم کا سلام قبول ہو \_\_\_ سرکاڑی طرف ہے تھم ہوا، آنے دو۔ چنانچہ آ دم علیہ السلام آئے اور اپنی کری پر بیٹھ گئے ۔اس کے بعد نوخ آئے، اس طرح جب سادے انبیاء آ کر قریبے سے اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے تو قربی ہاشم نے سر جھا کرعوض کی: سرکاد مینی ہیں حضور سرویہ کا نئات تشریف لارہے ہیں! آنحضور کا نام سنتے بی سیڈالشہد اءا ہے تخت ہے اُٹرے ،آگے بڑھ کراپنے ناناً کا استقبال کیا ،اپنے برابر کی کری پر بنجادیااوراُ س کری کے چیجے شنرادہ علی اکبڑکو کھڑا کردیا تا کہ ہم شکل پنجیبر کے بیٹے بیٹرا کرم کے ساتھ بی بیٹے جائے۔

اس کے بعد آئمہ طاہرین علیم السلام تشریف لائے اور اپنی اپنی کری پر قرینے سے بیٹے گئے۔ اس کے بعد تھم ہوا: اواہل دربار! پنی آئم سیس ہند کراو، میری ماں زہرا آرہی ہیں۔ بی پی پاک آکر بیٹے گئیں۔ چنانچے سب اپنے اپنے قرینے سے بیٹے گئے اور دربار شروع ہوا تو اچا تک ایک آفوا کی بیٹے گئے اور دربار شروع ہوا تو اچا تک ایک آفوا آئی: بھیا! کیا ہیں بھی آسکتی ہوں؟ بس اس آواز کا سننا تھا کہ قربی ہاشم نے سرسے تمامہ اُتار کے بھینک دیا، شنرادہ علی اکبر نظے سرم نظے پاؤں دوڑے اور امام حسین علیہ السلام نے کری چھوڑ دی، جناب سرور کا سات تعظیم کو کھڑے ہوگئے ، سیدہ نے چا در پھیلا دی، آئمہ طاہرین جھک کے سلام کرنے گئے، ابنیاء ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوگئے اور زینہ بہیں گی: بھائی حسین! آئی تیرے دربار میں زینہ آرہی ہے، حسین اجازت ہے، آجاؤں؟

محترم بزرگوا حضرت امام زین العابدین علیه السلام آ مے بردھیں گے اور پھوپھی کوسلام کرکے پھوپھی جان کا باز و پکؤکر فرمائیں گے۔ پھوپھی امال! آؤمیرے ساتھ، چلیں۔ اور حسین کے درباریس پھوپھی بھیج آکر بیٹے جائیں گے۔ گویااس شان سے نیب کی آبد ہوگ ۔ نیب کہیں گی جسین بھائی! ایک بات کہہ کر مجھے واپس جانا ہے۔ اللہ آپ کے دربار کو آبا در کھے جسین! بیس نے بردی محنت ہے آپ کے مشن کو آباد کیا ہے۔ بھائی حسین! آب جس اللہ بھی دنیا کے لوگ آپ کے ماتم دار ہیں، بیس ہرایک کے گھر جاتی ہوں۔ حسین! آب جس آپ کے دربار ہیں اُن کی سفارش لے کرآئی ہوں۔

امام علیہ السلام فرما کیں گے: زینٹ بہن! فکرنہ کریں، جوآت فرما کیں گی، وہی ہوگا۔ بھائی حسینؓ! میں جاہتی ہوں کہ کر بلا کے شہر میں میری سواری کا جلوس گزار دو۔ میں آپ کے سارے شہر کو دیکھنا جاہتی ہوں۔ حسینؓ بھائی! بیدو ہی جنگل ہے تا\_\_\_ جہال میرے سرے چا دراُ تری تھی۔ بھائی! بیدو ہی جگہہے ہے تا جہاں میں کھڑی ہوئی دیکھر ہی تھی اور آپ ذرج ہور ہے تھے؟

maablib.org

# جب علی اکبرؑ گھوڑیے سے گریے تو امام حسینؑ ٹیلے سے گریے،زینبؑ دروازیے پر گریں اور لیلیؑ سجدیے میں اور کھا:یا اللہ! تیرا شکر ھے کہ میری نیک کمائی نیک راہ میںکام آئی۔

حضور والا! کربلاکا بھیا تک بن ہے اور لاکھوں خونخواروں کے درمیان بہتر (۲۷) کا قافلہ ہے۔ درمیان میں بہتر (۲۷) کا مردار کھڑا ہے اور آج ہور ہور آج ہور ہور آج ہ

امام نے فرمایا: بیٹا! بیت الشرف میں جاؤ اور ماں کوسلام کرو، پھوپھی کوسلام کرو، بہنوں سے رخصت ہو۔ چنا نچیعلی اکبڑ گھر میں تشریف لائے اور حسین بھی ساتھ ساتھ چلتے آئے۔ خیمہ میں آگر حسین نے زینب سلام اللہ علیہا ہے کہا: زینب !اکبڑ آرہا ہے۔ آج میں سننا علیہ ایس کہ کہا: ایس کی بھوپھی بھی بھی بھی ہوں تا کہ تیری میت آئے تو شکر کی نماز پڑھوں؟ علی اکبڑ نے بین : اکبڑ بیٹا! تم ابھی تک زندہ ہو؟ میر لے اس بھی اکبڑ میں سے مصلی بچھائے بیٹھی ہوں تا کہ تیری میت آئے تو شکر کی نماز پڑھوں؟ علی اکبڑ نے کہا: اماں! بیس جار ہا ہوں۔ بیٹا! خدا حافظ علی اکبڑ ماں ہے رخصت ہوکر پھوپھی کے پاس آئے اور آئے ہی زین کی گود میں اپناسر دکھ دیا اور لیٹ گے اور عرض کی: پھوپھی اماں! دیکھیں، میں آئے کا اکبڑ ہوں، جھے بیار کریں۔

ادهرامام حسین علیدالسلام کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آج پھوپھی بھتیج میں کیا ہیں ہوں گی؟ تھوڑی دیر بعدا کبڑنے عرض کی:
امال! آپ بی اس بات کی گواہ ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنجالا ہے، جو بات بھی پوچھی ہے، آپ بی سے پوچھی ہے اور جو پھھ بھی ما نگا ہے۔ گویا سوائے آپ سے میں نے کسی نے واسطہ بی نہیں رکھا۔ امال! آج بھی آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں۔ زین ہے مانگا ہے۔ گویا سوائے آپ سے میں نے کسی نے واسطہ بی نہیں رکھا۔ امال! آج بھی آپ سے ایک مسئلہ پوچھو، کیا ہوں۔ زین نے کہا: بیٹا! آج کوئی مسئلہ پوچھو، کیا اور ہو چھتے کہا: بیٹا! آج کوئی مسئلہ پوچھو، کیا اور چھتے کی امال! آج ایک مسئلہ بتا دو۔ اچھا میر لے حل! پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ علی اکبڑ نے عرض کی: امال! میری دادی فاطمہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کا ؟ زینٹ ایک دم گھرا کرفر ماتی ہیں: بیٹا! یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کہاں فاطمہ زہرا کی شان ، کہاں ہیں؟ میں تو اُن کی ادنی سی کنیز ہوں۔

اب جوندن نے کہا کہ میں تو فاطمہ کی ادنیٰ کنیز ہوں تو علی اکبڑیا تو لیٹے تھے یا اُٹھ کر بیٹھ گئے اور فر مایا: امال!اگرآپ واقعی فاطمہ " کی کنیز ہیں تو پھرایک کام کریں ، آج فاطمہ کے بیٹے پراپنے بیٹے کو قربان تو کردیں؟

بس بھائیواعلی اکبرکایہ کہنا تھا کہ اُدھرے حسین نے آواز دی: زینٹ! میں نہ کہنا تھا کہ آج میں سننا چا ہتا ہوں کہ پھوپھی ہجتیج میں کیا بات ہوتی ہے بہرٹوع دونوں بہن بھائی نے مل کرا کبڑکو آخری لباس بہنایا۔ زینٹ نے عبا پہنائی اور حسین نے عمامہ باندھا گراس طرح باندھا گویا کفن بائدھ دیا۔ اکبرروان ہوئے کہی کسی بہن نے آکرعباکا دامن بکڑلیا ، بھی کسی بھی بھوپھی نے تھہرالیا۔ جب بڑی دیر ہوگئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا: بیبیو! مسافر کاراستہ نہ روکو!

چنانچدامام علیدالسلام کے کہنے پرسب خاموش ہو گئے ۔علی اکبڑ جب سب سے رخصت ہوکر خیمے سے باہر نکلے اور ابھی دروازہ کے قریب ہی تھے کدایک درد بھری آ واز آئی جس کوسین جیسا صابرانسان سن کرآ تکھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔اکبڑا بھی دروازے کے قریب ہی تھے کہ چیجے ہے آ واز آئی: اکبڑا ہم سے بھی ملتے جاؤ۔

على اكبر بلك كرد يكھتے كيا بيل كه بيار بھائى چلا آر ہا ہے۔ دونوں بھائيوں نے گلے بيں ہاتھ ڈال ديئے اور حسين جيسا صابر آنسو پونچھتا ہوا با برنگل آیا۔ اللہ جانے بھائيوں بيل كياراز و نیاز کی گفتگو ہوئی؟ بہرنوع اكبر خيمے ہے باہر آئے اور حسین نے ركاب بكر كرسوار كرديا اور فرما با بيٹا! جاؤ، خدا حافظ ١ كبر ميدان كو چلے جسين بھي چھے جينے گئے تھوڑى دور جاكر كرتر نے باك روك لى اور عرض كى بابا جان! بيل اُر آؤل؟ اہام حسين عليہ السلام نے فرما يا بنيس بيٹا جاؤ بابا جان! پھر آپ تكليف كيوں كررہ ہيں؟ اہام حسين نے فرما يا بينا اكبر! لا بينا اكبر! لا جوان بيٹانيس جہيں انداز وہى نہيں كہ ہارے دل پركيا گزررہى ہے؟ اچھا بيٹا! ہم بينے گئے ہم جاؤ۔

عزادارو! بیر کہدکرامام حسین علیہ السلام ایک شیلے پر بیٹھ گئے اورعلی اکبڑ میدان میں آ گئے اور جہاد شروع ہو گیا۔علی اکبڑ کی نظر نوجوں پر\_\_\_امام حسین کی نظرعلی اکبڑ پر\_\_\_ درواز ہ پر کھڑی ہوئی زینٹ کی نظرامام حسین پراور مسلی پبیٹھی ہوئی لیلی کی نظرزینٹ پر جمی ہوئی ہے۔ محویا یہاں سے وہاں تک نظر کا تاریل گیا۔

بس بھائیو! کوئی چند لیحے ہی گزرے ہوں گے کہ اکبڑھوڑے ہے گرے، امام صین ٹیلے ہے گرے، نیب دروازے میں گری اور کیلی سجدے میں گریں: یا اللہ! تیراشکر ہے کہ میری نیک کمائی نیک راہ میں کام آئی۔

على اكبرتے كھوڑے ہے كرتے ہى آوازدى:

"يَاابَتَاهُ اَدُرِكُنِيُ".

''باباجان! میں گر گیا،میری مدد کیجئے''۔

امام حسین چلے اور جب اکبڑی لاش نو دس قدم پررہ گئی تو فرمایا: اکبڑ جیٹا! ایک دفعہ پھر پکارو، جیٹا! ہمیں راستہ نظر نہیں آتا، ہماری جینائی کا منہیں کررہی۔لہذاتم ہمیں آواز دوتا کہ ہم تہماری اواز کے سیاری۔ آئیں۔ چنانچیلی اکبڑنے پھر آواز دی:

#### "يَاابَتِ إِلَى إِلَى الِّی".

"بإباجان! من يهال مول"-

امام حین علیہ السلام آواز کے سہارے اکبڑ کے پاس پہنچ۔ دیکھا کہ اکبڑایک پاؤں سیٹنا ہے اور ایک پاؤں پھیلاتا ہے۔امام حین نے اپنی گودیس اکبڑکا سرلے لیا اور فرمایا: بیٹا علی اکبڑ! ہم آ گئے۔اکبڑنے عرض کی: بابا جان! آپ نے بڑی تکلیف فرمائی ہے۔امام حسین نے فرمایا: بیٹا! کہو، پھیکہنا چا جے ہو؟ اکبڑنے عرض کی: بابا جان! آج اکبڑآ پ دو چیزیں مانگنا ہے، پہلی چیز توبیہ کہ اگر ہو سکے تو دو محصوف پانی دے دو۔ گھونٹ پانی دے دو۔ گویا جو ان جیٹے کا زندگی میں باپ سے پہلاسوال ہی بھی تھا کہ دو کھونٹ پانے دے دو۔

امام حسین علیدالسلام نے فرمایا: اکبر بیٹا! گھبراؤنہیں ہتہارے داداابھی تہہیں سیراب کریں گے۔اکبر نے فرمایا: بایا جان! دوسری فرمائش کرتا ہوں کہ ابھی بیس زندہ ہوں ،البذا مجھے گھر لے چلوتا کہ میں بھوپھی اوراماں ہے آخری بارمل سکوں۔حسین نے کہا: ہاں بیٹا! تمہاری میفرمائش ہم ضرور پوری کریں گے۔

یہ کہہ کرامام حسین علیہ السلام نے ایک ہاتھ علی اکبڑی گردن کے نیچے رکھاا درایک ہاتھ پیروں کے نیچے رکھاا در بیٹے کی لاش کو اٹھانا چاہا۔ جوان بیٹا، بوڑھا باپ، ہاتھ تھرتھرائے، زبین پر ڈکھ دی تھوڑی دیر بعد پھرارا دہ کیا، سینے تک اٹھایا گر ہاتھ پھر بھی تھرتھرائے۔ میت زبین پرلٹا دی اور امام حسین نے فرمایا: اکبڑ بیٹا! ایک کام کرد کہا دھرے ہم اٹھاتے ہیں ،ادھرے تم دونوں ہاتھ ہمارے گلے میں ڈال دو، پھھ تم سہار دکرو، پچھ ہم سہارا کریں گے۔

چنانچدا کبڑنے ایک ہاتھ باپ کے گلے میں ڈال دیا۔ حسین نے کہا: بیٹا! دوسراہاتھ بھی ڈال دو۔ اکبڑنے عرض کی: ہابا جان! دوسرا ہاتھ میں سینے سے اٹھانانہیں چاہتا۔ کیوں بیٹا، کیابات ہے؟ بابا جان! میں اپنا سیندآپ کو دکھانانہیں چاہتا۔ حسین نے فرمایا: بیٹا! کوئی بات نہیں، ہمیں بھی دکھاؤ، ہم دیکھیں گے۔ اب جواکبڑنے سینے سے ہاتھا ٹھایا توحسین نے ویکھا کہ برچھی کا پھل ٹوٹ کراکبڑکے سینے میں رہ سمیا ہے اوراکبڑکا دل اس میں پھنسا ہوا ہے۔ امام حسین نے دیکھ کرفر مایا: بیٹا یہ بات تھی؟ گھبراؤنہیں۔

یہ کہدکرامام حسین نے بیٹے کی مینت کوز بین پرلٹایا ،خوددوزانو بیٹھے۔ایک ہاتھ بیٹے کے بیٹے پررکھا ،ایک ہاتھ بیٹ ک محینچنے کا ارادہ کیااور بلندآ واز ہے آسان کی طرف مندکر کے کہا:

ناناً جان! داداابراہیم کو لے کر کر بلا میں آ ہے، دیکھئے! میری آتھوں پررومال نہیں ہے،میری آتھوں پر پی نہیں ہے،میرا ہاتھ نہیں لرزر ہا،میر ایدن نہیں کا نپ رہا۔خداوندا! دیکھی،آج میں داداابراہیم کا قرض اُ تارچکاہوں۔

بزرگان من! امام حسین علیدالسلام نے برجھی کو ہلایا۔ برجھی بلی تو اکبڑکا بندھا ہوا دل ہلا ، دل ہلاتو سارا بندتھرتھرایا۔ بدن کاتھرتھرانا تھا کہ کر بلا میں زلزلہ آیا تو حسین کے خیموں میں زلزلہ آیا اور خیموں میں زلزلہ آیا تھا کہ پردہ اُٹھا اور زیب نے آواز دی:
بھائی حسین ! مجھے آئے دو، اکیلے بیکام نہ کرنا ، دونوں بہن بھائی مل کربیکام کریں گے۔ زیب کا بیکہنا تھا کہ حسین نے وہیں سے آواز دی:

ندنت بہن اباہر شآنا، تیرے پردے پرا کبرگوقربان کرتا ہول۔

عزادارو! آج ہے چندسال قبل کر بلامعلی میں حرم سیرالشہداء میں ضریح اقدس کے پاس کھڑے ہوکر نماز صبح کے بعد شیخ مہدی نامی ایک شخص تھوڑی دیرمصائب سیرالشہداء پڑھا کرتے تھے۔ یہی گویا مبح کا ایک وظیفہ تھا۔ ایک روز انہوں نے علی اکبرک شہادت پڑھ دی، بردا کر بیہوا، واپس گھر سمتے ، دو پہر کا کھانا کھانے کے بعد جب سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ سیاہ برقعہ دالی ایک بی تی آئی ہیں اور فرماتی ہیں:

مین مہدی ایشنے کہتے ہیں کہ میں خواب میں اُٹھ کر بیٹھ گیا اور عرض کی: بی بی ایک بات ہے؟ آپ نے فرمایا: شیخ ایمی تیرے مولاحسین کی ماں ہوں۔ شیخ کہتا ہے کہ میں تفرکا بیٹے نگا اور عرض کی: حضورًا کیا تھم ہے؟ بی بی نے فرمایا: شیخ اہتم نے آج حرم میں علی اکبرک میاوت پڑھی ہے؟ بی بی نے فرمایا: شیخ اہتم نے آج حرم میں علی اکبرک شہادت پڑھی ہے؟ بی بی نے فرمایا بنیس، بالکل درست کہا تفاظر جب سے تو نے سے واقعہ پڑھا ہے کہ اکبروقائم کے لاشہ پر ہاتھ رکھ کر حسین نے کہا:

"وَاغُرُبَتَاهُ".

"ياالله! يسغريب موكيا"

شيخ!أس وفت ہے لے كربهن بھائى گلے ميں بانہيں ۋال كررور ہے بيں اور ميں انہيں تسليال و سے رہى ہوں -



maablib.org

امام حسین نے قاسمؑ کی لاش کو اُٹھایا اور اکبرؑ کی لاش کے ساتھ رکھ دیا،ایک ھاتھ اکبرؑ کی لاش پر اور دوسرا ھاتھ قاسمؓ کی لاش پر رکھ کر آسمان کی طرف رُخ کیا اور کھا کہ آج میں کتنا غریب ھوگیا ھوں۔

حضور والا! 50 ھ بیں حسن کی شہادت ہوئی۔ بوقت شہادت حسن کی ہوہ اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہیں، گود میں دوسال کا پچہ

ہے اور اپنے شوہر ہے کہ رہی ہیں: میرے سرتاج! میرے لئے کیا تھم ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ارشاو فرماویا کہ قاسم کی
ماں! تو اپنی ساری زندگی اس بچے کے ساتھ گزار دے۔ یہ بچہ قیامت تک تیرے نام کو قائم و باقی رکھے گا۔ بہر کیف! امام حسن مجتبی علیہ السلام
کی رحلت ہوگی اور قاسم کی ماں قاسم کو گود ہیں آٹھا کر زینٹ کے پاس رواز اند آتی اور کہتی تھیں: بی بی! میں تو غیر خاندان کی ہوں، اُمتی
ہوں، آپ سادات ہیں اور یہ بچہ آپ کا ہے۔ اب استے سال کا ہوگیا، ہیں نے اس کے لئے یہ لباس تیار کیا ہے۔ بی بی! ویرینہ کرنا، جب چودہ
سال کا ہوجا ہے تو اس کی شادی کر دینا۔ بی بی! مجھا پئی زندگی کا کوئی بھر وسنہیں، میں ایک دفعہ قاسم کے چبرے پرسپراد کھنا چاہتی ہوں۔
اس بھا تیو! قاسم کی شادی کر دینا۔ بی بی! مجھا پئی زندگی کا کوئی بھر وسنہیں، میں ایک دفعہ قاسم کے چبرے پرسپراد کھنا چاہتی ہوں۔
اس بھا تیو! قاسم کی شادی کردینا۔ بی بی اور قوامام حسین کے ساتھ کر بلا میں آگئے اور قاسم کی ماں نے قاسم کی شادی کے سادے کپڑے

جس بھا تیو! قام موتیرہواں سال ہوا تو امام بین کے ساتھ کر بلا بیں استے اور قام می ماں کے قام می سادی کے سارے پیر اپنے ساتھ اُٹھا گئے تا کہ ہوسکتا ہے کہ راہتے ہیں ضرورت پڑجائے۔

کر بلا میں دن گزرتے گئے ، حتی کہ عاشورہ کی شب آگئی اور اہام خیے ہے واپس ہوکر جب معلی پر جا کر بیٹے تو قاسم مال کی خدمت میں حاضرہوئے اور عرض کی: امال! ہر لی بی نے مولا ہے اپنے بیٹے کیلے کل کی اجازت مانگوں؟

قاسم کی مال نے کہا: ہاں بیٹا ، جاؤ حسین ہے تم بھی اجازت مانگو۔ بہر کیف قاسم وہال تشریف لائے جہال امام معلی پر بیٹے معبود حقیق کے ساتھ وراز و نیاز کی با تیں کررہے تھے۔ قاسم نے آتے ہی سلام کیا: بچاجان! سلام ۔ امام نے سرائشاتے ہی و یکھا اور فرمایا: قاسم بیٹا! مقم رات کو کیوں گھرے باہر آئے۔ جاؤ میر لے لئل امال کے پاس جا کر آزام کرو۔ امام نے جو بیکھا تو دل بھر آیا۔ چنانچے قاسم کو گود میں بھا کر بھائی حسن کی خوشہو آرہی ہے ۔ آئے حسین اکیلارہ گیا ۔ تھوڑی ویر بعدام حسین نے آنسو بوغیجے ہوئے فرمایا: قاسم بیٹا! جاؤ ، خیمہ میں جا کر آزام کرو۔ قاسم نے عرض کی: مولاً! کل کے شبید ہونے والوں میں میرانام ہے؟ امام علیہ السلام نے سجما کہ بارہ سال کا بچہ ہے ، اللہ جائے من کے دل پر کیا اثر لے؟ چنانچے بہلاتے ہوئے فرمایا: قاسم بیٹا! تم تو بڑے ہوں تہمارے حصولے بھائی اصفح کا نام بھی ہے۔

بس بھائیو!اب جومولًا نے اصغرکا نام لیاتو قاسم اپنی جگہ ہے کھڑا ہو گیاا ورانگڑائی جولی تو عیا کے بندٹوٹ گئے اور بھرائی ہوئی آواز

میں عرض کی: مولا ! ہم ایسانہیں ہونے دیں گے۔ کیا یہ بے حیانوج اصغرے گہوارے تک پہنچ جائے گی؟ قاستم کی اس ادارِ امام کو پیار آھیا۔ گود میں اُٹھایا ، پیار کیا: قاسم بیٹا! کس کی مجال ہے کہ تہماری زندگی میں کوئی خیموں تک آ جائے؟

بہرنوع قاسم اُشے، مال کے پاس آئے اور کہا: امال! بہرا بہاس اُ تار دواور فقیروں کا لہا ہی جھے پہنا دو۔ ہیں ابھی رات کے اندھیرے ہیں اپنے دادا کی قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ وہاں بینے کر کھوں گا: دادا جان! جھے پچا جان نے مرنے کی اجازت ثبیں دی۔ قاسم کی بیوہ مال نے جو بہ ساتو کہا: بیٹا! گھہراؤ ٹبیں، ہیں جہیں اچازت دلواتی ہوں۔ چنا نچا ایک ہاتھ ہیں عصالیا اور ایک ہاتھ ہیں قاسم کا ہاز و پکڑا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف آگر کھڑی ہوگئی اور عرض کی: موالحسین اگر آج حسن زندہ ہوتے تو ہیں نہ آتی۔ تیری بیوہ بھادے آئی تھے ۔ قاسم کی موت کی بھیک ما تھنے آئی ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فر مایا: بھائی جان! آپ نے کیوں تعلیف فر مائی ہے؟ میں خود دی حاضر ہوجا تا۔ فرمائی ہوں۔ اسے بتادیں کہل کے ہوجا تا۔ فرمائی نہوں ہیں کہنا چاہتی ہیں؟ قاسم کی ماں نے عرض کی: موالا! بیس آپ کے بیتم بھیجے قاسم کو لا ئی ہوں۔ اسے بتادیں کہل کے ہوجا تا۔ فرمائی کہنا ہوں بی کہنا چاہتی ہیں؟ قاسم کی مال کے تادیں کہنا ہوں بھی شہیدہونے والوں بیں اس کا نام بھی ہے؟ دیکھیں ، جس سیدانی شہیں ہوں ، غیر خاندان کی ہوا ، ، کل کے مرنے والوں بیں اگر قاسم نے بتادیں کہنا ہوگئی ہوں۔ اپنا تھی جس دائی آپ کی نے بیا تھے میارک دور کل کے بیل کی اور جانا ہے کہا اور جانا ہے کہا؛ بی بی نے بیاتی ہوں کی دور کی کی اور جانا ہے زائوں میں قاسم کی مال خوشی خوشی خیم میں دائیں آئی اور جانا ہے زینٹ سلام الند علیہا ہے کہا؛ بی بی نے بیت اور جی میارک دور کل کے مرنے والوں میں قاسم کا نام بھی ہے۔

عزاداروارات کا پچپلا پہرتھااور حسن کی بیوہ نے اپنے ساتھ آئے ہوئے صندوق کھولے، قاسم کی شادی کے جانئے جوڑے بنائے تھے، ایک ایک کرکے پہنائے اور ای عالم میں صبح ہوگئی اور صبح کو جب میدان شبادت گرم ہوگیا اور جب قاسم کی باری آئی تو حسین اپنے چھوٹے بھائی سے یو چھتے ہیں:عباس بھائی!ابھی چھوٹے بیتم بھینے کی باری نہیں آئی؟

عبات نے عرض کی موقا! قاسم کے بدن پر کوئی زرہ پوری نہیں آتی۔عباس کا بیہ کہنا تھا کہ خیمے سے قاسم کی مال نے آواز دی عباس بھائی!زروہ و پہنتے ہیں جواڑنے جائیں، چونکہ میں اے مرنے کیلئے بھیج رہی ہوں،اس لئے اے زرہ کے بغیر ہی بھیج دو۔اس ک بعد قاسم کی مال نے قاسم کو بلا کرسز کرتہ پہنایا اورامام حسین علیہ السلام نے بھائی حسن والاعمامہ باندھااورامام نے گودیس لے کر گھوڑے پر بھایا اور قاسم میدان میں آمکتے۔

 لائے ، فرمایا: مولاً! قاسم کی لاش نہیں لائے ، میں بیوہ ہون ، سے بھیجوں؟

امام حسین علیدالسلام نے فرمایا: بھائی! آپ کیا کہدرہی ہیں، ہیں قاسم کی لاش لایا ہوں، گرشاید آپ دیکھ نہ تھاسم کی ماں نے کہا: مولاً! مجھے قاسم کی لاش دکھاویں، آخر کیابات ہے؟ یہن کرامائم نے گھڑی قاسم کی ماں کے سامنے رکھ دی۔اب جو قاسم کی ماں نے کہا: مولاً! بھے قاسم کی لاش دکھاویں، آخر کیابات ہے؟ یہن کرامائم نے گھڑی قاسم کی ماں کے سامنے رکھ دی۔اب جو قاسم کی ماں نے بیٹے کی لاش کے کلائے دیکھے تو بلند آواز سے فرمایا: زینب کھڑھ ، بیبیو! ادھرآؤ، مجھے مبارک دو کدمیری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی ہے۔ آج میرے نیچ کی شادی ہوئی ہے۔

ادھرامام حسین علیہ السلام نے اس خیال سے کہ بیں ماں ندمر جائے ، تاہم کی لاش کو اٹھایا اور میدان بیں لے گئے اورا کبڑی لاش کے ساتھ در کھ دیا اور دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ کرا یک ہاتھ قاسم کی لاش پر اورا یک ہاتھ اکبڑی لاش پر رکھ کرآسان کی طرف زخ کر کے بلند آواز سے فرمایا:

"وَاغُرُبَتَاهُ".

"بائے میری غربت! آج حسین غریب ہوگیا"۔

میں نے مدینہ کی طرف منہ کرکے کھا: مدینہ! تو ھی وہ مدینہ ھے جھاں میرا حسین رھتا تھا؟ایے مدینہ کی گلیو تم گواہ رھناکہ تم میں حسین کھیلاکرتاتھاایے مدینہ کے درودیوار! تمھیں یاد ھے کہ یھاں سے حسین اپنے ناناکی درودیوار! تمھیں یاد ھے کہ یھاں سے حسین اپنے ناناکی کندھوں پر بیٹھ کر چلاکرتا تھا؟

مؤمنین کرام! ایک دن بین بھائی یا تیں کررہے تھاورنہ نبٹ نے کہددیا جسین ! جس باپ کے آپ بیٹے ہیں، یس اُسی باپ ک بی ہوں، جس ماں کا دودھ آپ نے بیا ہے، اُسی ماں کا دودھ میں نے بیا ہے، جو آپ کے ناناً ہیں، وہی میرے ناان ہیں اور جو آپ کے داوا ہیں، وہی میرے دادا ہیں۔ بھائی حسین! آپ کے مر پر والدگرامی حضرت علی علیدا اسلام کا عماسہ بھرد کیمو حسین میرے مر پر امال زہراً کی چاور ہے۔ لہٰذا اب بتا ہے کہ آپ کونسا کا رنامہ سرانجام دینا چاہتے ہیں؟ اہم عالی مقام نے فرمایا: زیب بھی اُسی اسلام کو بچانا چاہتا ہول ۔ آج میں مرکز بانا کے دین کو بچانا چاہتا ہول۔ جناب نیب نے کہا؛ حسین بھائی! آپ جو پھی کرنا چاہتے ہیں، بے ظرف کر یہ گوں گاؤں جا رکھیں کہ میں نیب آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بھی آپ کے نام کو تیا مت تک مرنے نہیں دوں گی ۔ اگریستی ہستی ، محلہ محلّہ ، گاؤں گاؤں جا

بس بھائیو!نینٹ کا اصان ہے کہ آپ نے حسین جیسی عظیم ہتی ہے ہمیں متعارف کروادیا۔ حسین نے بھی کر بلائیں بینے شہید کروائے اور آپ نے بھی اپنے شہید کروادیئے۔ بی بی اہمیں معلوم ہے کہ دو بیٹے قربان کروا کر بھی حسین کی نسل قیامت تک باتی رہے گی گر واہ رے نہ با آپ نے حسین کی حفاظت میں اپنی پوری نسل ختم کروادی۔ بی بی ایم آپ کے ہرا حسان کوسر آ تھوں پر رکھتے ہیں اور آپ کا شکر بیاداکر تے ہیں کہ آپ نے میں کہ آپ نے حسین جیسی جلیل القدر ہتی ہے ہماری پہچان کروائی۔

میرے بھائیو! جناب نہنٹ نے پہلی مجلس گیارہ محرم 61 ھو کو حسین کے لاشے پر پڑھی۔ پھر کوفد کے باز اروں میں پڑھی، در باروں میں پڑھی۔ جب کوفد کے ایک ایک محلّہ میں پڑھ لی تو راہتے کے شہروں اور قصوں میں پڑھتی رہیں۔ پھرشام کے ملک میں حسین کی مجالس پڑھیں۔ در باریز بیر میں پڑھیں اور جب بزید نے کہا: زینٹ! آپ اب مدینہ جاسمتی ہیں تو بی بی نے ایک مکان خالی کروا کر تین وان حسین کی مجالس پڑھی ۔ جب مدینہ کی طرف روانہ ہو کیس تو راہتے میں مجلس پڑھتی رہیں اور جب کر بلا پہنچیں ، تب بھی مجلس بھی پڑھی اور ماتم بھی کیا اور جب مدینہ بھی پڑھی اور ماتم بھی کیا اور جب مدینہ بھی بھی اور ماتم بھی کیا اور جب مدینہ بھی بھی بڑھی اور ماتم بھی کیا اور جب مدینہ بھی بھی بڑھی اور ماتم بھی کیا اور جب مدینہ بھی بھی بھی بڑھی اور ماتم بھی کیا اور جب مدینہ بھی بھی بھی کے لیے کہ کی کیا اور جب مدینہ بھی بھی بھی کے لیے کہ اس بڑھی۔

مؤمنین کرام! گزشته سال میں بھی مدینه کی زیارت ہے فیضیاب ہوا ہوں۔ جب مکہ سے مدینہ کیلئے چلاتو خدا جانے میرے ذہن

میں کیا کیا تصورات منڈلا رہے تھے اور جب ہمارنی گاڑی مدینہ کے قریب پنجی تو ڈرائیورنے کہا کہ مدینہ آگیا ہے۔ ہیں نے ویکھا کہ دنیا خوشی منار ہی تھی اورلوگ ایک دوسرے سے بغل گیر ہورہے تھے گر میں گاڑی ہے نیچے اُٹر ااور مدینہ کی طرف منہ کرکے کھڑا ہو گیا اور کہا نمدینہ! تو ہی وہ مدینہ ہے ناجہاں میراحسین رہتا تھا؟ اے مدینہ کی گیو! تم گواہ رہنا کہتم میں حسین کھیلا کرتا تھا۔اے مدینہ کے درود یوار! تمہیں یا دے ناکہ یہاں سے حسین اپنے نانا کے کندھے پر بیٹھ کرچلا کرتا تھا۔

ببرنوع نیٹ نے مدینہ میں حسین کی بہلی مجلس پڑھی اور جب اہلِ مدینہ کو پتہ چلا کسدینہ ہے باہر حسین کی بہن آئی ہے تو شہر کے سارے زن ومرد زینٹ کے استقبال کیلئے آ گئے اوران لوگوں کی قیادت حصرت اُم البنین فرمار ہی تھیں۔

عزادارد! علامد کفایت حسین مرحوم و مغفورا پنی مجلس میں ایک فقرہ کہا کرتے تھے کہ جب اُم المبنین اہلِ بیت کے قافلے کے قریب آئی ہیں تو پہلا خیس جوقا فلد نصب میں ایک اس تھا، ایک میں تو پہلا خیس جوقا فلد نصب میں سے اُم البنین سے ملاء وہ تھے جناب امام زین العابدین علیہ السلام بین سے اُم البنین نے امام کوجوآئے، ویکھا تو پہانا نہیں ۔ چنا نچا مام زین العابدین نے آگے بڑھ کرسلام کیا: وادی اماں! معلیہ سال کی فید بھکت آئے تھے۔ اُم البنین نے امام کو جوآئے، ویکھا تو پہانا نہیں ۔ چنا نچا مام الماری ویا: اماں! مجھے پہانو، میں زین العابدین ہوں۔ ملام ۔ اُم البنین نے سلام کا جواب دیا: اماں! مجھے پہانو، میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا؟ بیٹا! عافظ صاحب کہا کرتے تھے کہ امام کی بیات من کرام البنین کے منہ سے بسائنہ نکا ان بیٹا جاڈ! بنوانی کی اس عمر میں تو اتنا بوڑھا ہو گیا؟ بیٹا! منہ اُم کی دور ہوگئی؟ بیٹا! نہیٹ کہاری واڑھی سفید کیوں ہوگئی؟ بیٹا! نہنٹ کہاں ہے؟

نینب نے قریب ہے آواز دی: اماں! ش یہاں کھڑی ہوں۔ اُم الینین آ کے بڑھیں، نینب کو گلے ہے لگالیااور کہا: زینب بیٹا! کوئی ناراضگی ہے؟ نینب نے جواب دیا: اماں! جھے آپ سے ملتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ میں آپ کے بچوں کر کر بلا میں چھوڑ کر آگئی ہوں۔

مؤسنین کرام!ایک چھوٹے بچے نے اُم البنین کے پاؤل پکڑ لئے۔اُم البنین پوچھتی ہیں: بیٹا!تم کون ہو؟ بچہ جواب میں کہتا ہے: دادی امال! میں آپ کے عبال کا بیتیم بیٹا ہوں۔ جب ساری گفتگو ختم ہو پھی تو اُم البنین پوچھتی ہیں: زینب! سناؤ، کر بلا میں کیا گزری؟ چنا نچہ جناب زینب فرماتی ہیں: امال! کیاسنتی ہو؟ میں دیکھتی رہی اور میرے بھائی، بجیتیج، بیٹے اور میرے بھائی کے اسحاب ذرج

ہوتے رہاور جب سناتے سناتے پہنچیں کے حسین گھوڑے ہے گر گئے تو اُم البنین گھرا کرکہتی ہیں: ہائیں \_ بیکیا ہوا؟

نینٹ نے جواب دیا: اماں! پھر مجھے حسین کی کوئی اطلاع نیل کی۔ میں درواز ہ پر بے چین کھڑی رہی گرکوئی بتانے والانہیں تھا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ اُم البنین نے پوچھا: زینٹ! پھر کس نے اطلاع دی؟ فرمایا: اماں! کوئی آ دی تو زندہ نہیں رہا تھا۔اماں! مجھ پراحسان ہے حسین کے گھوڑے کا جس نے مجھے آ کربتا یا کہ زینٹ! تو یہاں کھڑی ہے اور حسین گر گئے۔

۔ مؤمنین کرام! بناؤ حسین کا گھوڑا ہمارامحسن ہے کہیں؟ آج ہم اُس محسن کی شبیہ کے قدموں پرسررکھنا ہا عث بجھتے ہیں ،اس کوسلام کرنا ہا عثور ت بجھتے ہیں کیونگہ بید ہمار کے مسن اعظم کے گھوڑے کی شبیہ ہے۔

### جناب لیلی نے اکبر کے خون سے اپنے بال تر کرلئے کہ کل جناب سیدہ کو دکھاؤں گی کہ میراناچیز سا تحفہ قبول فرمانیے۔

ماں نے اپنے بیٹوں کا باز و پکڑا ہوا ہے، ورواز سے پر کھڑی ہیں اور سامنے دشمن کی فوجوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوالشکر ہے اور ماں اپنے بچوں سے کہدر ہی ہے: بچو امیدان جہاد بیس جاؤ ہشہادت مبارک ہو ۔ گریا در کھو! دشمن کی فوجوں کا جھرمٹ و کیے کرڈ گرگا نہ جانا بلکہ ثابت قدم رہنا۔ تم اپنی زبان سے بچھ نہ کہنا۔ بیس تو جب دو درہ بخشوں گی جب فوجیس چلا اُٹھیں کہتم علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے بوتے ہو۔ رہنا۔ تم اپنی زبان سے بچھ نہ کہنا۔ بیس تو جس دو درہ بخشوں گی جب فوجیس چلا اُٹھیں کہتم علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے بوتے ہو۔

میس کر بچوں نے مال کے قدم چوم کرفتم کھائی: امال! ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاء اللہ ہم ثابت کر دیں گے کہ ہم نے زیب گ

تاریخ عالم نے بیہ منظر دیکھا کے تھوڑی دیر بعد پچاس ہزار نوج ان دومصوم بچوں کوگرا کرخوشیاں منار ہی ہے۔ گویاا نسانی بے حیائی بیہ ہے کہ تین دن کے بھوکے پیاہے بچوا کے گھوڑے سے گرا کر پچاس ہزار فوج خوشیوں کے باہے بجار ہی ہے۔ باجوں کی آ دازس کرخیموں میں کھڑی مستورات مجھ گئیں کہ زمنٹ کے بیچ کر گئے ۔ بے ساخنہ مستورات کے منہ سے فکا نہائے زمنٹ کے بیچ کر گئے!

ن بنٹ فرماتی ہیں : بیبواہائے نہ کہو، خدارا کسی کی آگھ ہے آنسونہ نگلنے پائے ، دیکھتی نہیں ہوکہ ہاجوں کے ساتھ میرے بچوں کی بارات آرہی ہے ۔ تھوڑی دیر کے بعد بچوں کے لاشے بیت الشرف میں لائے گئے۔ زینٹ دردازے میں کھڑی لاشوں کو کئی رہیں ۔ آخرامام نے فرمایا: نینٹ ادیکھو، تبہارے بیٹوں کے لاشے ہیں۔ ذراان کے پاس جاؤ ، بیتم سے پچھے کہنا چاہتے ہیں۔ زینٹ آگے برھیں ، بچوں کے قریب آئی سے آخر ماں تھیں ، دل بحر آیا۔ بڑا بچہو تھ ہوچکا تھا۔ چھوٹے میں ذرادم تھا ، ماں نے بیٹے کے منہ کے قریب کان لگاد ہے ، کا پہتے ہونؤں سے ایڑیاں دکڑتے ہوئے بچہ کہدرہا تھا: اماں! اب تو مطمئن ہونا ، ہم نے آپ کے دودھی آبرور کھی لیے نینٹ جواب میں فرماتی ہیں : بیٹو! مجھے گمان نہیں تھا کہم استفیا عزت ہو۔

عزاداروا بدتو زینب کی قربانی ہے جوعلی کی بیٹی ہے، جس نے فاطمہ کا دورہ پیا ہے مگر غیر خاندان کو دیکھو جوسیدانی نہیں ہے بلکہ اُمتی ہے، جس کا جوان بیٹا ہے۔ اب ذراا تھارہ سالہ بیٹے کی ہاں کے دل ہے پوچھے کہ اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ جوان بیٹے کی ہاش فیصے بیس آئی ہوئی ہے، اکبر نے پوچھا: بابا جان امیرا آخری وقت ہے، بیس ابنی ہاں ہے ملنا چاہتا ہوں۔ اکبر کی بیہ بات من کرزینب ضیعے بیس فیصے میں اس کے مناتھ سے اس عالم میں گھراہ میں خیمے میں بھر آئی ہیں، دیکھا کہ لیک بھی دائیں قنات کے ساتھ میں گھراہ میں میں خیمے میں بھر رہی ہیں۔ بھاون کی بیر بیفیت و کھے کرزینب فرماتی ہیں: لیک ادھر آؤ ، اکبریا وکررہا ہے۔

لیلی جواب مس کہتی ہیں: فاطمہ کی بی ایجھے نظر کھی ہیں آر ہا۔ زینٹ نے لیل کا ہاتھ پڑا، اکبڑ کے لاشہ پرلائیں ۔ لیل نے اکبڑ کے سینے پر ہاتھ رکھا،خون میں تر ہوگیااہ رنیل نے وہی خون آلود ہاتھ اسپے سر کے سفید ہالوں پرمل لیا اور فر مایا: اکبڑ بیٹا! بیخون آلود ہال تیری دادی کے سامنے لے جاؤں گی۔ میر نے اللہ اسی ہو تھیں جتاب فاطمہ ذہرًا کی خدمت میں پیش کروں گی۔

MAAB 1431

maablib.org

جب عباسٌ پیداھونے تو جناب زینب نے بچے کو اٹھا کر پیار کیا، اپنی آنکھوں سے لگا کر کھا: عباسٌ! تجھے امارٌ سلام کھتی تھیں۔عباسٌ بھائی! تو ھی میری چادر کا نگھبان ھوگا۔

الله تعالی نے اُم البنین کے بطن سے علی علیہ السلام کوا کیک بیٹا عطافر مایا۔ جناب امیر علیہ السلام مجد بیں تھے کہ ایک خاتون نے عرض کی: یاعلیّ امبارک ہو، خدانے آپ کو بیٹا عطافر مایا ہے۔ چنانچہ تلی گھر میں پہنچے، اُم البنین کی گود میں بیٹاد کھے کرفر مایا: ماشاء اللہ! وہی ہے جس کی بچھے تمنائقی۔اُم البنین نے عرض کی:

یاعلیٰ! پہتو بڑا خوبصورت ہے، مگراس نے ابھی تک آئے۔ نین کوئی۔ علیٰ نے فرمایا: آئی کس طرح کھوتا، آخر میرا بہنا جوہوا۔ یہ کہہ کر علی علیہ السلام نے فضہ سے فرمایا: فضہ! ذرا میر ہے حسین کوتو بلاؤ۔ حسین تشریف لائے ،علی علیہ السلام نے فرمایا: حسین! بھائی مبارک ہو۔ حسین نے آئے بڑے کردونوں ہاتھ بھیلا دہیئے اور فرمایا: امال! میرے بھائی کومیری گود ہیں دو۔

اُم البنین نے نیج کوآ گے پھیلا دیا۔ ادھر منچے نے آئکھیں کھولئے سے پہلے اپنی دونوں ہاتھ حسین کی طرف بھیلا دیے۔ گویا ہے

پیدیہ کہ دہاتھا: مولا ا آئکھیں تو بعد بیں کھائی رہیں گی ، پہلے میرے دونوں ہاتھوں کا غذرانہ قبول فرما ہے گا۔ حسین علیہ السلام نے پیچکو گووی لیا اور بیچے نے آئکھیں کھول دیں۔ ادھو علی و کیھتے رہے اور آنسو بو نچھتے رہے اور بیچ حسین سے چھٹ گیا جیسے پہلے ہی سے واقفیت ہو۔

بہرکیف احسین علیہ السلام کی گود سے علی نے اُٹھایا، ایک کان میں اذان کبی اورایک کان میں اقامت کبی۔ جب اذان دا قامت کہہ چکے تو ہیں۔

بین نہ نہ نے عرض کی نابا جان اید بچہ مجھے دو۔ چنا نچہ بھائی کونی نہ نے گود میں لے لیا اور بیچے کے کان میں بڑی دیر تک بات کرتی رہیں۔

علی علی علیہ السلام نے پوچھا: زینٹ! ہم نے کیابات کی؟ باباجان! میں نے امال زہراً کی وصیت پوری کی ہے کہ وہ مرتے وقت کہائی!
تحمیں کداً م البنین کے بطن ہے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا۔ جب وہ پیدا ہوتو اسے میراسلام کہنا۔ لہٰذا میں نے کہا ہے، عباس بھائی!
امال سلام کہتی تھیں ۔عباس بھائی! تو ہی میری چا در کا تکہبان ہوگا۔ بہر کیف! بچہ پلتار ہا۔ جب تین چارسال کا ہوا تو اُم البنین نے بچے کو سمجھایا
کہ بیٹا! جب تم زینٹ وکلثوم کے سلام کو جایا کروتو نظریں ان کے پاؤل پر رکھا کرو۔ دیکھو! وہ شنرادیاں ہیں اور تو کنیز زادہ ہے۔ بیٹا! جسین
کے برابر ہیں بھی نہ بیٹھنا اور چلنا تو اُن کے پیچھے چلنا۔

عزادارو! مظہر العجائب بات کا مظہر العجائب بیٹا، حسین سرکارکا اس طرح ہے محافظ تھا جس طرح رسول خدا کے در بارکاعلی محافظ تھا۔ اگر حسین کہیں خط قلصے تو لکھنے والے عرائ ہوتے ،اگر حسین کہیں جہاد میں جاتے تو سیدسالا رعبائ ہوتے ،اگر حسین علیہ السلام گھر میں بیٹھتے تو گھر کا ہنتظم عبال ،حسین کے بچوں کا بہلانے والاعبال ،حسین کی مستورات کوسلی دینے والاعبال ۔غرض حینی سرکار کے تمام کام اس نوجوان کے سپر دیتھے، گویا مظہرالعجائب کامظہرالعجائب بیٹا تھا۔ آج ہم بھی اسے مظہرالعجائب مانتے ہیں۔

خدا شاہر ہے کہ جولطف' یاعلیٰ کہنے میں آتا ہے، وہی لطف' یا عباسؓ کہنے میں آتا ہے۔ گویا عباسؓ ای طرح'' مشکل کشا' ہیں جس طرح علی مشکل کشاہیں۔

بزرگان من! جوصاحبان کربلا کی زیارت کر چکے ہیں، وہ ذراا پے تصور میں کربلا کے شہرکولا کیں تو پتہ پلے گا کہ حضرت عباس علیہ السلام کربلا ہیں کس شان ہے ہیں۔ گویا کربلاکا شہرہ کیھنے ہے ہوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح مشرتی بادشاہوں کے شہرہوں۔ سارا شہرہ بپارول طرف ہے اور درمیان میں شہنشاہ کا کل ہے جے بڑا '' حرم'' کہتے ہیں۔ اگر شہنشاہ کے کل میں داخل ہوں تو سامنے شہنشاہ کے بیا۔ پرائیویٹ سیکر بیٹری جیب کا روضہ ہے، اندر جا کیں تو شہنشاہ کی آرام گاہ ہاورساتھ ہی باؤی گارؤ کا رسالہ ہے جے لیج شہیداں کہتے ہیں۔ تقریباً ایک فرال مگ کے فاصلہ پر سینی سرکاری خیمہ گاہ ہے۔ شہرے باہر کھلے میدان میں سینی سرکاری امہمان خانہ ہے جس میں ترمہمان تخبراہوا ہے اور میں کرمہمان خانہ ہے جس میں ترمہمان تخبراہوا ہے اور میں کرمہمان خانہ ہے۔ جس میں ترم کی اور کی درگاہ ہے اور میں کرم اہرار ہا ہے۔ بہرنوع وہ بڑے حضور کی درگاہ ہے اور میں جس کے خاصلہ کی تقرر کے گذار ہے۔ جس کرم کی انگر انجیف کا بنگلہ ہے جس پرآج بھی جسی سرکاری کاری کرچم اہرار ہا ہے۔ بہرنوع وہ بڑے حضور کی درگاہ ہے اور سیکھوٹے نے حضور کا حرم ہے۔

مؤمنین کرام! بین ایک ون سیدالشهد اءعلیه السلام کے حرم بین گیا، ضرح کی کر کرعرض کی: مولاً! آپ نے کتنا شاندارشهر بسایا ہے۔ ونیا جُرکے زائرین آپ کے سلام کوآتے ہیں۔ سامنے جھوٹے بھائی کاروضہ ہے، خیمہ گاہ بھی ہے۔ گویا ہر شے اپنی جگد پرمناسب ہے گر مولاً! ایک کسررہ گئی، اگر وہ بھی پوری ہوجاتی تو آپ کے شہر جیسا کوئی شہر ہیں تھا اور وہ یہ کدا گردونوں بھائیوں کی تبروں کے درمیان معترت زینے کاروضہ بھی ہوتا تو کیا شان تھی! مولاً! کمال ہوجاتا کہ زینٹ کے دوضہ پر بیٹھ کرآپ کو بھی رو لیتے اور عباس کو بھی رو لیتے۔

حضور والا! میں ابھی بیہ وج بی رہاتھا کہ نورا خیال آیا کہ بیہ بالکل غلط ہے کیونکہ دونوں بھائیوں نے کربلا فتح کیا تھا، لہذا بید دونوں اپنے مفتو حدعلاتے ہیں ہیں اور زینٹ نے چونکہ شام فتح کیا تھا، اسی لئے وہ اپنے مفتو حدعلاتے ہیں ہیں۔ گویا سیدالشہد اءعلیہ السلام اور عباس علمداڑا پی بہن زینٹ کی زیارت کوکر بلاسے جاتے ہیں اور بی بی کر بلا ہیں تشریف لاتی ہیں۔

اور بادر کھوا حضرت عیاس علیہ السلام حینی فوج کے کمانڈرا ٹیجیف ہیں، اس لئے ہم نے لحاظ رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سید الشہداءاور دوسرے آئمہ طاہرین علیہم السلام کی نذر میں دی ہوئی چیز کوہم'' نیاز'' کہتے ہیں اور جناب عباس کی نذر میں دی ہوئی چیز کوہم '' حاضری'' کہتے ہیں۔لفظ'' حاضری'' اصطلاحی لفظ ہے کیونکہ بادشاہ کی خدمت میں جا کیں تو اسے نیاز کہتے ہیں اوراگر سیدسالار کی خدمت میں جانا ہوتو اسے حاضری کہتے ہیں۔

عزادارو! بی بی زینب سلام الله علیها کو جناب غازی عباس علیه السلام پراتنااعتاد تھا کہ شب عاشور زینب نے تمام بیبیوں کواپنے خیے میں بلاکرکہا: بیبیو! گھبراؤنہیں ،تنہارے پردے کی میں ذمہ دارہوں کیونکہ عباس جیسا میرابھائی موجود ہے۔ نصب کی بید بات من کرتمام خوا تین خاموش ہوگئیں۔ وقت گزرتا گیا ، جس عاشور آگی اور میدانِ شہادت گرم ہوگیا۔ جب تمام عزیز وا قارب جام شہادت پی چکے تو عباس علمدار حینی سرکار کے سامنے کھڑے ہوگرع خرف کرع خرف کر گئا۔ مولاً امیری تمام فوج خم ہوگی ، لبندا اب بیس زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ مولاً اجھے اجازت دیجئے کیونکہ کوثر پرمیر ہے سیا ہی میراا تظار کرد ہے ہیں۔ امام حین نے جواب دیا عباس اتم میرے ملمبر دار ہوں؟ عباس کا بیفقرہ من کراما مطیدالسلام نے سوچا کہ "میرے ملمبر دار ہوں؟ عباس کا بیفقرہ من کراما مطیدالسلام نے سوچا کہ "اگر عباس کو دو کے ایس کا بیفقرہ من کراما مطیدالسلام نے سوچا کہ اگر عباس کو دو کیا گئا ہو دو نام ہوجا کیں گئے۔ چنا نچھم دیا کہ تم جاسمتے ہو۔ مگر اوائی ہے دو کی کیلئے بی بھی کہد دیا کہ عباس بھائی !اگر ہو سے کو تھی کے ایک میک یانی ہے جمراو۔

مؤمنین کرام! میں نے آج تک مقتل کی کتاب میں پنیں پڑھا کہ مولا نے عباس سے کہا ہو کہ مشکہ میں پانی الاوو بلکہ بی فرمایا کہ مشک میں پانی بحراد کیونکہ اگر پانی ہے آج کا تھم ہوتا تو پانی الازما آتا گر یہاں صرف مشک بحرنے کا تھم تھا۔ چنا نچے عباس خیے میں آت اور سکینہ کا مشکیزہ اُٹھا کر نہر کی طرف چل پڑے۔ ادھر سکینہ نے تمام بچوں سے کہدویا : بچو! گھراؤنہیں ،میر سے بچواسقا بن کر جارے ہیں۔ پانی ضرور ملے گا۔ چنا نچے مسبب نچے خالی کوزے لے کر سکینہ کے گرد کھڑ ہے ہوگئے اور عباس نے روا تھی پر بی بی زیرنہ کو سلام کیا، جسین کو سلام کیا اور جب اپنی زوجہ کے خیمہ بی بی نوجہ کے خیمہ بی بی بی دور کی جاس نے کہا : فضل باس بیشا ہے اور زوجہ سے کہدر ہی ہیں: سرتاج! آپ نے بوی دیر کردی ؟ عباس نے کہا : فضل کی ماں! میر سے بعد تو بودہ ہوجائے گی۔

حضورِ دالا!ایک شاعرعالم ارواح میں اس منظر کود مکیدر ہاتھا کہ جب عباس نے کہا کہ فضل کی ماں! تو بیرہ بوجائے گی تو بی بی جواب میں کہتی ہیں:

کی غم نه کریں آپ سے پروان پڑھیں کے میں قبر کو جھاڑوں گی سے قرآن پڑھیں کے

بہرنوع عبال محوڑے پرسوارہوئے ،میدان میں پنچے اورعکم کا پنجہ برابر خیمے کے تن میں نظر آ رہاہے۔نیٹ کی نظرعاُم کے پنجے پر جمی ہوئی ہے، پیٹیم پنچ اپنے ہاتھوں ہیں خالی کوزے لئے خیموں ہے باہرنگل کرعباس کے عکم پرنظریں جمائے کھڑے ہیں۔تھوڑی دیر بعد علمدار مینی نہر کے اندر پہنچ گیا۔

عزادارو! بتاؤ، ایک آدمی تنین دن کا پیاسہ ہو، گرمی کا موسم ہواور بیس ہزار فوجیوں سے ٹر کر جب نہر بیس پہنچا ہوتو اس کی پیاس اپنے پورے عرون پر ہوگی یا نہیں؟ یقینا پانی کو دیکھ کر بیاس کی شدت بڑھ پھی ہوگی گرد نیائے یہ منظر دیکھا کہ عباس نے جھک کر مشک بحری ہتمہ پاندھا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو بھیگ بچھے ۔ لہذا ہاتھوں کو لو ہے کی زرہ سے صاف کیا اور دونوں ہاتھ اُٹھا کر دعا کی: خداوندا! میری الگلیاں حسین کے بغیر بھیگ تی ہیں جو 'وفا' کے خلاف ہے، لہذا اب جومیر ااور حسین کا سامنا ہوتو یہ ہاتھ میر سے ساتھ ندہوں۔

بزرگانِ من! عباسٌ کی میدادا دیکھے کرکا ئنات جھوم اُٹھی اور چٹم فلک نے ستاروں کی عینک لگا کراس منظر کو دیکھا۔ جاروں طرف

''سجان الله بسجان الله'' كى صدائيں بلند ہونے لگيس كيونكه سارى دنيا كى تاريخ ايك طرف اوريه واقعه ايك طرف ہے۔ للبذا آج جس جناب امير عليه السلام كى خدمت جس عرض كرتا ہوں: ياعلی ! خيبر كا أكھاڑنا ايك طرف ہے، مرحب كا پچپاڑنا ايك طرف ہے، بستر رسول پرسونا ايك طرف ہے تكرا پنی پياس جس درياہے پياسانكل آنا اور بات ہے۔

بھائیوا بیر شال کہیں اور ملتی ہوتو بتاؤ۔ بہرنوع عباس بیا سے نہر سے نکل آئے اور خیموں کی طرف بڑھنے گئے۔ ادھر سکینڈ نے بچپا کو
آئے جود یکھا تو بلند آواز میں کہا: بچواوہ دیکھو، میر سے پچپا پانی لے کر آر ہے ہیں۔ چنانچہ نچے ایڑیاں اُبھاراُ بھار کو علم دیکھنے گئے یہوڑی دیر
بعد زینٹ نے دیکھا کے عکم بھی وائیں جھکٹا ہے اور بھی بائیں جھکٹا ہے۔ اب جوعکم کواس طرح ڈ گرگاتے دیکھا تو زینٹ نے آواز دی: بھائی مسین اعکم کو کیا ہوگیا؟ حسین نے وہیں سے آواز دی: زینٹ ادیکھ تو میں بھی رہا ہوں مگر میری کمرٹوٹ گئی، جھے ہیں اب اتن طاقت نہیں ہے کہ
میں دہاں جاسکوں!

عزادارو! تھوڑی دیر بعدامام علیہ السلام لاشے پر بہنچاور خالی علم لے کرواپس خیصے میں آگئے۔ادھر بچوں نے جو خالی علم ویکھا تو ان کے ہاتھوں سے خالی کوزے کر پڑے۔ سیکٹ نے کہا: بچو! مجھے معاف کرنا، میں نے جس پچاپر بھروسہ کیا تھا، وہ شہیدہ وگیا ہے۔

maablib.org

# اکبڑ کی لاش پر جناب زینبؑ کے بال سفید ھو گئے لیکن یہ بی بی اپنے دو صاحبزادوں کی لاش پر نھیں رونیں کہ ان کوتو میںنے حسینؑ کے سرکا صدقہ دیے دیا ھے۔ صدقہ دیے دیا ھے۔ صدقہ دیے دیا ھے۔ صدقہ دیے کر رویا تو نھیں جاتا!

حضور والا! جناب رسالتمآب نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں ساری روئے زمین کا انسان موجود ہوگا۔ ان میں اخیا ء اولیاء اصفیاء ، غرض ہرتنم کا انسان موجود ہوگا اور ہر مخض اپنے اعمال کے اچھا یا ٹر اہونے میں جتلا ہوگا۔ اس وقت ایک فیبی آواز آئے گی: قیامت والو! جہاں جہاں کھڑے ہو،آئکھیں بند کرلو، سر جھکالو۔ لہٰذا تمام اخیاء، اولیا ، سب اوگ اپنی آئکھیں بند کرلیں گے، سر جھکالیں گے اور چکے چپکے ایک دوسرے سے پوچھیں گے:

بات کیا ہے؟ سرکیوں جھکایا گیا؟ چنانچے تمام انبیاء کے سردار (آدم ) انبیل بنا کیں گے کہ آٹکھیں اس لئے بند کروائی گئی ہیں اور سر اس لئے جھکائے گئے ہیں کہ تحری ہیں کی سواری گزررہی ہے۔اس شان سے سیدہ کی سواری آئے گی۔ قیامت میں درود وسلام کے تعرب بلند جوجا کیں گے۔سب سر جھکائے کھڑے ہوجا کیں گے اور جنا ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کی سواری اس شان سے میدانِ قیامت سے گزرے گی اور جب عرشِ الہی تک پہنچے گی تو وہاں سیدہ فرما تیں گی:

خدادندا! میں نے آج تک صبر کیا، آج قیامت کا دن ہے، آج میں تیری عدالت میں اپناد گوئی پیش کرنے آئی ہوں۔خدادندا! اگر کسی کے گھر قتل ہوجائے تو اس قتل کی مدعی حکومت بن جاتی ہے۔ آج میں تیری حکومت سے فریاد کرنے آئی ہوں کہ میرے گھر میں ایک دن میں بہتر (۷۲) افراد قتل ہو گئے جن کی فریاد کرنے آئی ہوں۔

مؤمنین! جب سیدہ اپنامقدمہ پیش کردیں گی کہ میرے گھر میں ایک دن میں بہتر (۲۲) قتل ہو گئے تو عدالت الہی ہے پُر جوش خطاب ہوگا۔ سیدہ! ہمیں پت ہے، ہم آئین گواہ ہیں گرشل کو کممل کرنے کیلئے تمہارے پاس کوئی آئین گواہ موجود ہے تا کہ اے عدالت بن بلا لیاجائے؟ سیدہ طاہرہ بارگاہ الہی ہیں عرض کریں گی: خداہ ندا! اگرچشم دیدگواہ جا ہے تو میری بٹی زینٹ موجود ہے۔

پی بھائیو! قدرت کی طرف سے حوران جنت کو تھم ہوگا کہ زینٹ کو بڑے احترام کے ساتھ عدالت الٰہی ہیں لایا جائے تا کہ وہ اپنی مل کے مقدمہ ہیں گواہی و ہے تکیس۔ چنا نچے حوران جنت جائیں گی اور جناب زینب سلام الله علیہا کو لئے آئیں گی۔ جناب زینب نے بارگاہ اللی میں عرض کی: بارالہا! ہیں اس طرح قیامت ہیں آنا جا ہتی ہوں جس طرح کوفہ وشام کے بازار ہیں گئی تھی۔ بہرنوع زینب کی قیامت میں آلمہ ہوگی ، زین العابدین علیہ السلام مہار پکڑے ہوئے ، جناب زینٹ اس طرح تشریف لائیں گی جس طرح کوفہ وشام ہیں گئی تھیں۔ قدرت

كى طرف سے ارشاد موكا: زين إبتاؤ كربلاميں كيا كزرى كيونكرتم چيم ديد كواه مو؟

نینٹ ماں ہے کہیں گی:اماں! آپ نے مرتے دم مجھ ہے وصیت کی تھی کہ بھائیوں کا خیال رکھنا۔اماں! میں نے آپ کی اولا دپر اس وقت تک حرف نہیں آنے دیا جب تک اپنی نسل ختم نہیں کر دادی۔اماں! آپ کا حسین کر بلا میں تھا، میں بھی کر بلا میں تھی،البذا میں نے سارے کا محسین کے ساتھ بانٹ رکھے تھے۔آ دھام کا محسین کرتے تھے اورآ دھا کا م میں کرتی تھی۔

تحرفرق پیتھا کہ دہ مرد تھے، ہیں خانون تھی۔ مردول کے کام حسین کے سپر دہتے اورخوا تین کے کام میرے سپر دہتے۔ امال! ہیں نے حسین سے تقسیم کرد کھی تھی کہ حسین گھرکے باہر کے کام آپ کے سپر داور گھر کے اندر کے کام میرے سپر د۔ باہر سے لاشدلانا آپ کے سپر دہ ہے۔ اوراُس لاش پہ بیٹے کردونا میرے حصہ بیس شہید ول کی سرداری حسین آپ کرنا اوراسیرول کی گریےزاری بیس کرول گی۔

حسين القن شهانا آب كاحصداور جاور نه مانامير احصد حسين التبرنه مانا آب كاحصداور دربدر بجرنامير احصه -...

مسین ا آپ مرد ہیں، میں خاتون ہوں، جینے کر بلا میں بچے ہیں، وہ آپ کے ہرداور جنتی بچیاں ہیں، وہ میرے ہرد مسین ا علی اصغر بچہ ہے، وہ آپ کے ہرداور سکینڈ بچی ہے، وہ میرے ہرد مسین اصغر کے گلے سے خون میں گا تو آپ کی گود میں اور سکینڈ کے کان رشی ہوں گے تو میری گود میں مسین ا آپ ایک بھائی قربان کریں کے عباس جیسا، گرمیں دو بھائی قربان کروں گی ، ایک حسین جیسااورا یک عباس جیسا۔

حسین اآپ آیک بھتیجا قربان کریں کے قاسم جیسا اور بیس تین بھتیج قربان کروں گی ، ایک اکترجیسا ، ایک اصغرجیسا اورایک قاسم
' جیسا ۔ سیان آآپ دو بیٹے قربان کریں گے ، ایک اکٹرجیسا اورایک اصغرجیسا اور بیس بھی دو بیٹے قربان کروں گی ۔ مگر آپ کے دو بیٹے قربان
اور نے کے بعد بھی آپ کی نسل قیامت تک باتی رہے گی اور بیس اپنے دو بیٹے ہوت وجھ قربان کر کے اپنی نسل قربان کر دوں گی ۔

مؤسنین کرام! بیر کہ کرزینٹ مال سے لیٹ گئیں اور در دبھری آواز میں کہنے گئیں: امال! میں نے آپ کی اولا و پراپی اولا وقربان کردی۔ امال! خدا گواہ ہے کہ اکبڑی لاش پر میرے بال سفید ہو گئے گر میں تون وقتہ کے لاشوں پڑئیں روئی۔ امال! چسین سے بوچے لیس کہ میں نے تون وجھ آپ کے بیٹے پر قربان کردیئے۔

maablib.org

#### اسيربغداد

عزادارو! حصرت امام مویٰ کاظم علیه السلام عرصه چوده سال ہے بن عباسیہ کے مہیب تاجدار'' ہارون رشید'' کے دور ملوکیت میں تلک و تاریک قیدخاند میں بند ہین اگر مولاً کھڑے ہوتے تو قیدخانہ کی حیبت نیجی ہے اور اگر لیٹتے ہیں تو پاؤں نہیں پھیلتے۔ گویا ای تنگ و تاريك كوتفرى ميں فرزندرسول قيد ہيں۔ادھر ہارون رشيد جا ہتا ہے كەامام شہيد كردے جائيں اور ميرے ذمه خون بھی ظاہر نه ہو۔البذاأس نے بہت ی تد ابیرا ختیار کیں، یہاں تک کدافریقد کے جنگلوں سے بچھ جنگلی آ دی، جوبہ جانے ہی نہ تھے کدانسانیت کیا شے ہے، جانوروں ک طرح انہیں وہاں ہے گرفنار کروا کر بغدادمنگوایا گیا،انہیں شراب پلائی گئی اور جب وہ بالکل دحثی بن جاتے تو انہیں ایک آیک آلکے اردے دی جاتی اور کہاجاتا کہ سامنے والی جاریائی پر پڑی ہوئی جا در کے نیچے والی لکڑی پرزورز ور نے لواریں مارو ۔ گوہ واس طرح مشق کرتے رہے۔ جب چالیس دن گزر گئے تو اُن کامحرک جوشق کروار ہاتھا، انہیں لے کر قید خانے میں پہنچ گیا، ادھرامام علیہ السلام چا دراوڑ ھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ان وحشیول کوشراب پلا کرتکواریں دی گئے تھیں کیونکہ کٹڑی پرتکوار مارنے کی انہیں عادت تو پہلے ہی سے تھی ،الہذا امام کی **طرف اشارہ کرکے کہا گیا کہان کے جسم پرتکواریں مارو۔ چنانچے انہوں نے اپنی عادت کے مطابق تلواری جینچیں اور ادھرامات** نے اپنے منہ ہے کپڑا ہٹایا۔اب جووحشیوں نے چہرہ امام و یکھا تو تکواریں پھینک کرامام کے قدموں پر گر گئے۔اب جورنگ ماسٹر نے منظر دیکھا تو نورا ہارون کے پاس پہنچااور کہنے لگا:

'' ہارون! غضب ہوگیا۔وہ وحثی بجائے تل کرنے کے امام کے قدموں پر گر سے ہیں''۔ چنانچہ ہارون نے انہیں بلوایا اور جب پوچھاتو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اُسے پہچان لیا ہے۔ ہارون پوچھتا ہے: وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: جب ہمارے جنگلوں میں ہارش نہیں ہوتی تھی تو بیان مان وہاں چھنچ کر ہارش برساتا تھا۔

مؤمنین کرام! بیہ ہے شانِ امامت۔اگر دنیااس کو گھٹانا جا ہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جو کسی کے گھٹانے ہے نہیں گھٹائی جاتی۔ میاور بات ہے کدد نیادالے آل محد کوقید خانوں میں مقید کر بچتے ہیں گرآ ل محد وہی کریں گے جواللہ چاہتا ہو۔خدا کی مرضی ومشیّت کے بغیران کا کوئی قول وفعل ان سے سرز دنہیں ہوسکتا۔ بہرنوع امام مویٰ کاظم علیہ السلام اس قید خانہ میں قید ہیں اور اس قید خانے کا داروغہ ابن شاروک لعین جوشمرملعون سے بھی بدتر تھا،اس کے ذریعیہ مولّا کو 23 ررجب کوز ہر دیا گیا۔ جب مولّا کی حالت بہت خراب ہوگئی تو ہارون نے اس ڈر ہے کہ میں لوگوں کوز ہر کا پتہ نہ چل جائے ،ایک عیسائی طبیب کو بلوا بھیجا کہ مولّا کا معائنہ کرے اور یہ کہے کہ موت طبعی ہوگی۔ بہر کیف!وہ طبیب آیا، اب ابن شاروک مولاً ہے کہتا ہے: دیکھواطیب آر ہاہے، خبر دار جوآٹ نے اس سے کہا کہ جھے زہر دیا گیا ہے۔

یہ کہدکروہ تعین وہیں بیٹھ گیا۔طبیب پہنچا،مولاً کا معائنہ کیا،مولاً نے زبان سے بچھ نہ کہا،البتہ اپی ہتھیلیاں طبیب کے سامنے

کردیں۔اب جوطبیب نے دیکھا تو چیخ ماری: ہائے!اس قیدی کوتو زہر دیا گیا ہے۔ادھر کا فظ نے سیمجھا کہ امام نے خود بتادیا ہے۔ چنانچہ قیدی امام سے ایساسلوک کیا کہ بید پہلا قیدی جھکڑی میں بندھے ہوئے ہاتھوں اور پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں کے ساتھ قید حیات سے آزاد ہوگیا۔

جب امام علیہ السلام کی شہادت کی خبر ہارون کو پنجی تو وہ ظالم کہتا ہے کہ چار مزدور لے جاؤ اوراماتم کی لاش کو فن نہ کرو بلکہ و جلہ کے بلی پررکھ دوتا کہ رات کے وقت گھوڑوں کے گزرنے سے لاش پامال ہوجائے تا کہ صبح ہم کہتیں کہ قید سے فرارہ و گیا تھا اور راستے جس مارا گیا۔ چنا نچے ایسانی کیا گیا۔ تقریباً آدھی رات گزرنے کے بعد تا جروں کا ایک قافلہ گزرا تو اُن کے جتنے بھی جانور تھے، جب بل کے قریب پنچے تو زک گئے۔ لوگ بڑے جران تھے کہ بیجانور آگے کیوں نہیں چلتے ؟ آخرانہوں نے دیکھا کہ بل پرایک قیدی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ کہ پنچ تو زک گئے۔ لوگ بڑے جران تھے کہ بیجانور آگے کیوں نہیں چلتے ؟ آخرانہوں نے دیکھا کہ بل پرایک قیدی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔

حضور والا! بغداد میں ایک لوہار رہتا تھا، رات کو وہ سویا تو کسی نے اس کے دروازے کی کنڈی کھنگھٹائی ۔ لوہارا ہے بسترے اُٹھا، درواز و کھولا اور دیکھا کہ ایک برقعہ پوٹی خاتون سامنے کھڑی ہیں جواس سے کہ درہی ہیں: نونے گزشتہ سال ایک مشت مانی تھی کہ اگر خدا نے بیٹا عطافر مایا تو بیس فاطمہ زہرا کے کسی بیٹے کی خدمت کروں گا؟ لوہار نے عرض کی: ہاں بی بی ، جھے یاد ہے گر آپ کو کیسے پہتہ چلا؟ برقعہ پوٹ خاتون نے فرمایا: بیس ہی وہ بدنھیب ہوں۔ بہرنوع لوہار سر جھکائے خاتون علیا کے ساتھ ساتھ چل پڑا اور جب بل پر پہنچا تو بی بی نے فرمایا: ہیں ہی وہ بدنھیب ہوں۔ بہرنوع لوہار نے بسم اللہ پڑھ کرامام مظلوم کی جھھڑی اور بیڑی اُتار دی اور بحد میں ایک قافلے نے نے فرمایا: ہیں میں امام مظلوم کی جھھڑی اور بیڑی اُتار دی اور بحد میں ایک قافلے نے فرمایا کے تیم ساتھ کی اور بیڑی اُتار دی اور بحد میں ایک قافلے نے فرمایا کے تیم ساتھ کی امام مظلوم کی جھھڑی اور بیڑی اُتار دی اور بحد میں ایک قافلے نے فرمایا کے تیم ساتھ کی امام مظلوم کی جھھڑی اور بیڑی اُتار دی اور بحد میں ایک قافلے نے فرمایا کی تیم ساتھ کی امام مظلوم کی جھھڑی اور بیڑی اُتار دو اوہار نے بسم اللہ پڑھ کرامام مظلوم کی جھھڑی اور بیڑی اُتار دی اور بحد میں ایک تھی امام مظلوم کی دور بیٹری اُتار دور اوہار ہے اس کے قبرستان میں امام مظلوم کی جھھڑی اور بیڑی اُتار دور اوہار ہے اس

بزرگان من! دنیا کی تتم ظریفی دیجھوکہ اگریہاں کوئی پردیسی مرجائے تو چندہ کرکے لوگ اس کا کفن خریدیں گے اور نہایت شان سے اے فن کریں گے یکرآل محمد کی بذھیبی دیکھوکہ آج بغیر کفن کے غریبوں اور لا وارثوں کے قبرستان میں فرزندرسول فن کردیا گیا۔

یا در کھو! اے کہتے ہیں تصرف امامت! ہارون و مامون کی قبر تک کے نشانات کہیں نہیں ملتے اور نہ ہی کوئی نشان بتاتے والا ہے کہ

کہاں فن کئے گئے ہیں ، اس لئے کہ زمین ہے! ہوت اب کی ملکیت ، خدا جانے کہاں ہیں؟ مگر ذراو ہاں جا کر دیکھو جباں دنیا کے بڑے بڑے

شہنشا: اپنے تاج ہاتھوں میں لئے ، سر جھکائے کھڑے ہیں ۔ جہاں طوبی کا ساہہ ہے، جہاں حور ہیں دست بستہ کھڑی ہیں، جہاں کوثر کا کنارہ

ہم جہاں جنت کی بہاریں ہیں، جہاں ایمان ملتا ہے اور جہاں اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔ آج ہم اس مظلوم امائم کی شہادت کا دن منارہ ہیں اور دنیا رور ہی ہے۔ بی بی تو لو ہار کو بلانے کی تھیں، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ تہمیں اس بیٹے کا بڑا ورد تھا، لہذا آج ہم نے آپ کی سنت کو پورا کہ نے تیزے ملاموں کو بلایا ہے جو بغداد کے غریب کا مائم کریں گے اور اُسے رو کیں گے۔

عزادارو! میراایمان ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہاا ہے اس مظلوم بیٹے کی صف ماتم بچھالیتی ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا تنتر بسدال تی جیرااور کہتی ہیں: امال! آپ آرام کریں ، میں آھئی ہوں ، میں اپنے چاند کی صف ماتم بچھاتی ہوں۔



#### وفاتِ جناب سيدة

بزرگان محتر م! 28 رصفر کورسالتما میسی رحلت ہوئی اور 3 رجمادی الثانی کوتقریباً بچا تو ہے دن بعد جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیما کی رحلت ہوئی، گویا تین مہینے سیدہ نے اس دنیا بیس اس طرح گزارے کہ باپ کے زمانہ کی زندگی بھی اُن کے سامنے تھی اور باپ کی رحلت کے بعد کی زندگی بھی اُن کے سامنے تھی اور باپ کی رحلت کے بعد کی زندگی بھی سامنے کی زندگی کا بیا الم تھا کہ مولا ناروم نے اپنی مثنوی بیس لکھا ہے کہ جب آ بیا جہنم نازل ہوئی تو اپنی اُمت کے دروے رسالتما بیا نے رونا شروع کیا ، اتناروئے کہ کسی طرح حضورگارونا رُکنا نہیں تھا۔ جب اصحاب نے بیس ظرد یکھا تو عرض کی نیارسول اللہ! ہم اپنے سارے نیک اعمال اگرا مت کودے دیں تو کیا گنا ہگارنے جا کیں گے؟ حضور نے فرمایا بنہیں۔

بہرنوع جب کسی طرح رونا بند نہ ہوا تو سلمان فاری جنا ہے۔ ہوڑ کے دراقدس پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، بی بی نے پوچھا:
کون؟ سلمان نے عرض کی: آقازادی ایس سلمان ہوں۔ سلمان انٹی جنا ہے؟ عرض کی: بی بی ا آج خیریت نہیں ہے، جسے ہے ہے والد
گرامی رورہے ہیں۔حضور کا رونا کسی طرح زکتانہیں۔ سیدہ نے فوراً برقعہ پہنا، پیروں میں موزے پہنے اور محید میں تشریف لا ئیں۔ سیدہ کو
آتے و کھے کر جناب رسول اکرم سلمی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنے آنسو پو نچھتے ہوئے تعظیم کو کھڑے ہوگئے۔ چند قدم بڑھ کر استقبال کیا اور پوچھا:
ہیں اتونے کیوں زحمت کی؟

سیدہ نے عرض کی: بابا جان! میں نے سنا ہے کہ آپ سے سردرہ ہیں؟ ہاں بیٹا! آج ایس بات تھی۔ آخضور نے سیدہ کوا پنی جگہ پر بٹھایا اورخودسیدہ کے سامنے بیٹھ گئے اور پو چھا: ہاں بیٹا! اب بتاؤ؟ بابا جان! آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جناب رسول اگرم نے جواب ویا: بیٹی! بات بیہ ہے کہ آج آئے آئے جہم ٹازل ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ میری اُمت کے گنا ہمگار انسان جہم میں جا کیں گے۔ بیٹا! آپ وید سے رو نے لگا ہوں۔ سیدہ نے کہا: بابا جان! آپ پر بیٹان نہ ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں، آپ کی چی اُمت کے جوگنا ہمگار ہوں گا اُسیس سے رو نے لگا ہوں۔ سیدہ نے کہا: بابا جان! آپ پر بیٹان نہ ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں، آپ کی چی اُمت کے جوگنا ہمگار ہوں گئیش اور دعا کیلئے ہاتھ اُٹھا دیے: خداوندا! میرے بابا بڑے بیٹھان ہیں، ان کی اُمت کو بخش دے۔

يهال مولا ناروم لكصة بين:

اللہ تعالیٰ نے اُسی وقت وحی کی جھماً فاطمہ کی دعاہم نے قبول کرلی ہے۔ اور باپ کی رحلت کے بعد حالت کچھاس طرح تھے کہ باپ کے انتقال کو تین دن گزرے ہیں ،سیدہ کورونے ہے ہوش بھی نہیں آیا ہے ، ابھی پُر سدد ہے والی عورتیں جاروں طرف بیٹھی ہیں ،محد کی یتیم پڑی ابھی زمین پر ہی بیٹھی ہے کہ آپ کومعلوم ہوا کہ میرے بابانے ہمارے گزارے کیلئے جوز مین دی تھی ، وہ حکومت نے صبط کرلی ہے۔ بیس کرسیدہ نے بیسوچا کہ شاید حکومت کوکوئی غلط نبی ہوگئی ہے، لہٰذا میں خود جا کرحا کم وقت سے کہتی ہوں تا کہ حکومت وقت کی غلط فنمی دور ہوجائے۔

چنانچے سیدہ محید نبوی کے دروازے پرتشریف لا کیں ،سامنے چا در پکڑے عورتیں کھڑی ہوگئیں اور جا ور کے پیچے ہے سیدہ بڑے آ رام سے فر ،اتی ہیں: میرے بابا کی محید میں جیسنے والو احمد ہیں میرے بابا کی عزت وعظمت یا دہوگ ییں فاطمہ اتم سے اپنے بابا کے لیجے میں کہدر ہی ہوں کہ میراحق مجھے واپس کر دو۔

مؤمنین!جب سیدہ سلام اللہ علیہائے بیفر مایا کہ میراحق مجھے داپس کردونو حاکم وقت نے ایساجواب دیا کہ فاطمہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دل پکڑ کرگھرواپس آگئیں۔نیٹ نے پوچھا!اماں! کیاجواب ملا؟ سیدہ نے فر مایا: بیٹی زینٹ!اُ مت کے آج میں نے طورطریقے ایسے دیکھے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تہاری چا درکی خیریت نہیں۔

اس کے بعد بی ٹی کوا تناصد مہوا کہ آپ دوبارہ اُٹھ نہیں۔ ہروقت رونے میں گزرتا۔امیرالمؤمنین علیہالسلام آسلی دیتے ،گھر میں خواتین آسلی دیتیں۔

عزادارو! آہستہ آہستہ وفت گزرتا کیا، جب2ر جمادی الثانی آئی تو جناب سیدہ کی طبیعت اتنی خراب ہوگئی کہ جناب امیرالمؤمنین \* کو یقین ہوگیا کہ بیاری صدتک پہنے گئی ہے۔

بہرنوع رات گزری، 3 رجمادی الثانی کا دن چڑھا، امیر المؤمنین نے دیکھا کہ سیدہ آٹھیں بخسل فرمایا، لہاس بدلا، بچوں کے
کپڑے دھوئے، پھر بیٹیول کے سردھوئے، حسنین کو نہلایا، بچوں کے کپڑے بدلے، گھر میں صفائی کی۔ دو تین دن کا کھانا پکا کررکھا۔ امیر
المؤمنین نے سیدہ کو جب اس طرح گھر کا کام کرتے دیکھا تومسکرا کرفر مایا: ماشاءاللہ! رسول خداکی بٹی! آج طبیعت ٹھیک معلوم ہوتی ہے؟
بی بی نے فرمایا: یاملی ! فکرندگرو، آج عصر تک طبیعت بالکل ٹھیک ہوجائے گی۔

حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا: کیا ہات ہے؟ سیدہ نے فرمایا: پس نے رات اپنے بابا کوخواب بیں دیکھا ہے، وہ جھے فرماتے تھے: فاطمہ ایس تیرے استقبال کوآیا ہوں، البغدا آج بیں اپنے بابا کے پاس جارہی ہوں۔ بیں نے اس لئے بچوں کو نہلایا تا کہ میرے صدے بیں پریشان ہو کر کہیں ہی کے زینہ وکلوٹم کے باس بیں پریشان ہو کر کہیں ہی کے زینہ وکلوٹم کے باس اس لئے دھلا دیے ہیں کہ محصوم بچیاں ہیں، اپنے بال ندو ہو سکیں گی۔ میں نے حسنین کولباس اس لئے پہنا دیے ہیں تا کہ بیں انہیں بھی شکستہ ندد یکھوں اور بیس نے دودن کا کھا تا بھی پھا کرر کھ دیا ہے کہ بیں اپنے نے فاقد سے ندد یکھ سکوں۔ سیدہ کے بیا انفاظ میں کر علیہ السلام کا دل تو شریف لاتے ، دعا کیس پڑھا اشروع کیس۔

مؤمنین کرام! جب آج کا دن ڈھلاتو سیدہ طاہرہ سلام انشعلیہانے فضہ کو بلایا اور فرمایا کہتم میرے بچوں کو ذراباہر لاؤ، میں اپنے

تجرے میں جارہی ہوں۔ تم بچی کو اندر ندآنے دو۔ چنانچے فضہ شنرادوں کو باہر لے کر بیٹے گئیں، سیدہ تجرے میں چلی گئیں، تھوڑی دیر بعد چھوٹے شنرادے نے کہا: امال فضہ! میں اپنی مال کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اب فضہ کی کیا مجال کہ شنرادے کوروکیں۔ اُدھر سیدہ کہدرہی ہیں کہ بچوں کو آنے نددینا۔ ادھر حسین کا میدام کر اندرتشریف لائے ، دیکھا کہ سیدہ کا سرتجدے میں ہا ادر بڑی نجیف آ واز میں کہدرہی ہیں:

"سُبُحَانَ رَبِّيَ الْا عُلَى".

ایک لحدتو حسین نے دیکھا، پھرآ گے بڑھ کرماں کا سرگود ہیں لے لیااور کہا: اماں! ہیں حسین ہوں، جھ سے بات کرو۔ ماں نے آئکھیں کھول کر بیٹے کودیکھا اور فرمایا: حسین بیٹا! صبر کرو، بس بیآ خری فقرہ فقاجو ماں بیٹے سے کہہ پھیں۔حسین نے ماں کا مرجدے ہیں رکھ دیا۔

عزادارد! پچاس سال بعدتاری نے اپنے آپ کود ہرایا، آج حسین نے فاطمہ کا سر بحد ۔ دے اُٹھا کراپی گودیس لیااور فاطمہ نے کہا: امال! صبر کرو۔
کہا: حسین بیٹا! صبر کرواور پچاس سال بعد کر بلا میں حسین کا سر بجدے ہے اُٹھا کر فاطمہ نے گودیس لے لیااور حسین نے کہا: امال! صبر کرو۔
بہر نوع جسین باہرتشریف لائے بھوڑی دیر بعد فضہ اندر گئیں اور سیدہ کود کھے کر باہر کلیں اور سیدھی مسجد میں گئیں: یاعلی!
د' إِنَّا لِلَٰهِ وَ إِنَّا اِلَیْهِ وَ اَجْعُونُ نَ ''.

یاعلیٰ! ہماری کا نئات لٹ گئی، یاعلیٰ! ہماری دنیا ہمارے لئے تاریک ہوگئی، یاعلیٰ! آج ایمان یتیم ہوگیا، یاعلیٰ! آج قرآن بے قاری ہوگیا، یاعلیٰ! آج محمدکادین دریان ہوگیا، یاعلیٰ! آج سیدہ اپنے بابا کے پاس چلی گئیں۔

علی بغیر تعلین کے، بغیر عمامہ کے محبدے اُنٹھے اور گھر میں آئے اور دیکھا کہ سیدہ کی رحلت ہو پھی ہے۔ اس وقت علی علیہ السلام نے ایک مرثیہ پڑھا جس کا مطلب میتھا:

''اےرسول کی بٹی اس بھری دنیا میں تم مجھے تنہا چھوڑ گئیں۔اب میں بالکل تنہارہ گیا۔اب آپ کے بچوں کی تکہبانی کون کرے گا اور مجھے تملی کون دے گا؟''

اس کے بعد امیر المؤمنین علیدالسلام نے فرمایا: امال فصد اعسل وکفن کا انتظام کرو۔

مؤمنین کرام! استے میں رات ہوگئی۔ جب کفن پہنا بچے اور جنازہ تیار ہوگیا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: فاطمہ کے بچوں کو بلاؤ۔ چنانچہ بچے تشریف لائے علی نے سب سے پہلے صن مجتبیٰ علیہ السلام سے فرمایا: بیٹا حسن! تنہاری ماں کی وصیت تھی کہ جنازہ رات کو اُٹھایا جائے ،الہٰ دا آج رات تھوڑی دیر بعد جنازہ اُٹھالیا جائے ،تم اپنی ماں کا اخری دیدار کرلو۔

چنانچ سن آ مے ہو ہے، مال کا مند میکھا، بدن بیں ارزہ بیدا ہوااور بیہوش ہوکر گریزے۔اس کے بعدا میر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا: حسین بیٹا! آؤ، تم بھی مال کا مند دکھے لو۔ حسین جواب بیں فرماتے ہیں: با باجان! کیامیری مال کی عزت مریع ہے کم ہے؟ علی نے فرمایا: تبیں بیٹا، زیادہ ہے۔ باباجان اگر مریم نے جنازے بیل عیسیٰ ہے بات کی تھی تو کیا میری ماں مجھ ہے بات نہیں کرسکتیں؟ بیل اس شرط ہے ماں کے پاس جاؤں گا کدوہ خود مجھے پکاریں۔ حسین نے یہ کہدر سیدہ سے خطاب کیا: اماں! مجھے آواز دو۔ بی بی نے کوئی آواز نددی، پکر حسین بولے: اماں! مجھے پکارو۔ پھر بھی جواب نہ ملا۔ آخر حسین نے پورے جوش ہے کہا: اماں! آپ کومیری بی تتم! مجھے آواز دو۔ اب جو حسین نے یہ کہا تو سیدہ کا جناز ہ تر پ اٹھا اور سیدہ نے بائے کہدکر دونوں ہاتھ پھیلاد سے اور حسین ماں کی میت کے سینے پر جاکر لیٹ گئے اور سیدہ نے دونوں ہاتھ حسین کی کر پر رکھ دیئے۔ تمام شہر مدینہ میں زار لد آنے لگا ، بی بڑھ کر حسین کو گود میں اٹھالیا۔ حسین بیٹا! اگر تم تھوڑی ویراور ماں سے لیٹے دیے تو جو تی میں آباد کر تم تھوڑی ویراور ماں سے لیٹے دیے تو جو تی میں آباد کر تھوڑی ویراور ماں سے لیٹے دیے تو تی مت آجائے گی۔

امیرالهؤمنین بوچنے ہیں: بینا امال ہے کیا ہیں ہورہی تھیں؟ حسین جواب میں فرماتے ہیں: بابا جان امیں امال ہے وعدہ لے رہا تھا کہ امال اس وقت تو آپ جارہی ہیں گر جب میرا آخری وقت ہوگا تو آپ آئیں گی نال؟ بہرنوع جب جناب امیرالمؤمنین علیہ السلام نے تھم دیا کہ سیدہ کا جنازہ اُٹھاؤ تو فضہ نے عرض کی: مولاً ااگر آپ اجازت دیں تو میں بنی ہاشم کی عورتوں کو بلالوں؟ آپ نے فرمایا کسی کونہ بلاؤ، ہمارے جنازے اس طرح نہیں اُٹھیں گے۔

مؤسین ارسول کا جنازہ تنہاعلی نے وفن کیا علی کا جنازہ حسین نے وفن کیا، حسن کے جنازے پر تیر برس گئے اور حسین کے جنازے پر جوگزری، وہ و نیا کو معلوم ہے اور آج سیدہ کا جنازہ اس طرح اُٹھا کہ ایک طرف تو خود اٹھا ہوا تھا اور دوسری طرف ہے گئی نے اُٹھا یا ہوا تھا اور و برجوگزری، وہ وہ نیا کو معلوم ہے اور آج سیدہ کا جنازہ اس طرح اُٹھا کہ ایک طرف تو خود اٹھا ہوا تھا اور وہ بی جار اکم منین نے جواب دو بی جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حسین نے پوچھا: باباجان! آپ نے آئیس کیوں بندگی ہوگی جی ؟امیر المؤمنین نے جواب دیا! شہرادو! تمہارے نا نائے نے جنازہ اٹھا یا ہوا ہے اور میری شرم ہے آئیس بند جی کہیں آنحضور جھے سید بیچ چھیج جیں اور میری شرم ہے آئیس بندگی ہوئی ہیں۔ اب جو بی نے یہ اتو حسین کہتے ہیں:
باباجان! کیا ہم اسٹے غریب ہوگئے ہیں کہ ہماراجنازہ بھی چارآ دی ٹیس اُٹھا کے ؟

علی نے فرمایا: حسنین بیٹا! فکرنہ کرو، آج تم پرغربت ہے کہ تہاری مال کے جنازے میں کوئی شریک بھی نہیں ہوا مگر تمہاری نسل قیامت تک تمہاری مال کا جنازہ اُٹھاتی رہے گی اورا تناماتم ہوگا کہ دنیا کے کسی جنازہ پرنہیں ہوا ہوگا۔

مؤمنین!علی کاس فرمان کے مطابق آج فاطمہ سلام الله علیما کے بیٹے سید زادے اور سیدانیاں تو جناب فاطمہ زہر آکا جنازہ
اُٹھائے کہدرہ ہیں: مولاً!اگراس وقت ہم موجود ہوتے تو جناب فاطمہ زہر آکا جنازہ ہم ای شان ،عظمت اور وقارے اُٹھاتے جس طرح
ہم آج آخ اُٹھارہ ہیں۔ جنازے کے ساتھ سید بھی ہیں ،سیدانیاں بھی ہیں اور میں سیدانیوں سے التجا کرتا ہوں کہ جب جنازہ پروہ داروں میں
جائے تو سروں سے چا دراً تاریجے اور نظے سراس جنازہ کو اُٹھا کمیں اور زینب کوسیدہ کا پرسددیں۔ بی بی زینب! آپ کی امال کا جنازہ آپ کی
کنیزوں نے اُٹھایا ہوا ہے۔

سیدہ کی بیٹیو! بیاس غریب کا جنازہ ہے جس کا جنازہ اُٹھانے والاکوئی نہیں ہے۔ آج ہمارے لئے قیامت کی رات ہے۔ آج

رسول خدا قبرے باہرتشریف لائے ہیں، آج علی کے سر پر ممامنیں ہے، آج زیب وکلثوم کے سر پر چا درنہیں ہے، آج حسین بتیم ہو بچکے ہیں، آج زیب کے بال کھلے ہوئے ہیں۔حوریں ماتم کر رہی ہیں اور علی علیدالسلام آواز دے رہے ہیں: کہاں ہو میرے پیارے سیدزادو، آؤ! پی دادی کے جنازے کو کندھادو۔



maablib.org

the service of the se

### شب شمیداں

ماتم داران حین این اوران کے معزز سے تھوں کی زندگی کی آخری رات ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ کوامام حین علیہ السلام کی سواری آپ لوگوں کے پاس آجاتی ہے اور مولاً دی دن آپ کے مہمان رہے ہیں۔ آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اُن کی عزاداری کرتے ہیں اور آج مولاً کی سواری کے رخصت ہوئے کا دن ہے۔ آئندہ ایک سال جوزندہ رہے گا، اُسے پھر بیدات نعیب ہوگی اور میری گفتگوختم ہونے سے پہلے جناب قربی ہاشم ابوالفعنل العباس کا علم برآمد ہوگا اور جب علمدار حینی کا علم برآمد ہوجائے گا تو اس کے بعد شبیب ضرح سید الشہد او برآمد ہوگی۔ اس طرح ہرامام بارگاہ اور عزا خانے میں ایسا ہی ہوتا ہے کو علم آئے ہوتا ہے، ضرح بعد میں آتی ہے۔ علم جناب عباس علیہ السلام کا ہے، ضرح سید الشہد او علیہ السلام کی ہے۔ گویا حضرت غازی عباس آج بھی حین ہے آئے بید ہیں ہو کہ جناب عباس علیہ السلام کا ہے، ضرح کی میدالشہد او علیہ السلام کی ہے۔ گویا حضرت غازی عباس آج بھی حین ہے آگے بید ہر ہو کرچل رہ ہیں۔ ایسا ہی خدمت میں آج بین میں آج ہوئی کی آخری رات ہے۔

آج تمام شداء کربلا میں موجود ہیں۔ بہن کے پاس بھائی موجود ہے، بٹی کے پاس باپ موجود ہے۔ آج تیاری ہے آل محمد کی ا ایک عظیم قربانی کیلئے۔ آج کی شام، شام شہیداں کہلاتی ہے۔ بیشہیدوں کی رات ہے۔ کل جورات آئے گی، وہ شام غریباں کہلائے گی، وہ غریبوں کی رات ہے۔

مؤمنين كرام! الله كافرمان ي:

"إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسُرٍ".

"دنيا كابرانسان نقصان أثفاتا بي-"-

زمانہ کی گردشیں اس بات کی شاہد ہیں کہانسان بڑا نقصان اُٹھا تا ہے۔ ذرائ عُنطی انسان کواتنے بڑے نقصان میں پہنچاد بی ہے کہ پھراس نقصان کا کوئی اندازہ کرسکتا ہی نہیں ۔ گرنقصان سے وہ لوگ نچ جائیں سے اللہ کے فرمان کے مطابق :

"إِلَّا الَّذِينَ امَنُوا". "جنالوكول بين ايمان موكا"-

وه صاحب ایمان بین میں \_\_ وہ نقصان نہیں اُٹھا ئیں گے۔ وہ ہمیشہ نفع میں رہتے ہیں۔اس ظاہری دنیا وی نفع ونقصان کوتو صاحب ایمان نقصان ہی نہیں جھتے ،آئندہ زندگی کے نفع پران کی نظر ہوتی ہے اور وہ دنیا کے نقصان سے محفوظ رہتے ہیں ، جوصا حبانِ ایمان ہیں \_ بیالٹد کا فرمان ہے ،اسی فرمان کے ساتھ قرآن مجید کی ہیآ یت بھی شامل کریں۔

لوگ دل میں سیمجھ بیٹے ہیں کدوہ کہددیں زبان سے کدوہ مؤمن ہیں ،بس وہ مؤمن ہو گئے۔اییانہیں ہوسکتا۔ سرف مؤمن کہنے سے دہ مؤمن نہیں بن سکتے بلکہ اُن کے ایمان کا امتحان لیا جائے گا۔امتحان میں اُن کودیکھا جائے گا کدوہ مؤمن ہیں یانہیں \_\_ تو آج کی شباہلِ ایمان کے امتحان کی شب ہے۔ آج اہلِ ایمان کا امتحان ہورہا ہے۔ آج اُن کے امتحان کی رات ہے۔ کل تو وہ آجا کی گے میدان میں۔ امتحان اُن کا آج کی رات ہے کہ آج وہ اپنے لئے کیا فیصلہ کرتے ہیں! وہ اپنے لئے کیا سوچے ہیں، آج کی رات اُن کے امتحان کی رات ہے۔

بزرگانِ من! بقنینا تاریخ عالم کایہ پہلا واقعہ ہے کہ کی سردار نے بھی بادشاہ نے عین اڑائی کے وقت ،عین میدان جنگ میں جب
کہلا الی سر پر ہو، میدانِ جنگ میں اپنے سپاہیوں سے بید کہا ہو کہ ''تم جا تھتے ہو' ہے ہے شش مثال صرف کر بلا کے ہی ہے شش واقعہ میں
طے گی کہ آج جب یقین ہوگیا کہ کل جنگ لاز آ ہوگی اور جنگ کا حال معلوم ہے کہ بہتر (۲۲) بھو کے پیاسے یقینا قتل ہوجا کیں گے جنل
ہونے کے بعد وہ ویرانی و بربادی جوان کے تل ہونے کے بعد ہے، وہ سب نظر آ رہی تھی اور جواسحاب قتل ہول گے، اُن کی عور تیں بھی ہیں،
اُن کے بحد وہ ویرانی و بربادی جوان کے تل ہونے کے بعد ہے، وہ سب نظر آ رہی تھی اور جواسحاب قتل ہول گے، اُن کی عور تیں بھی ہیں،

انہیں محسوس ہورہا ہے کہ ہمار ہے آل کے بعد ہماری خواتین کے ہاتھ بندھ جائیں گے، ہمارے پیٹم بچوں کے گلے بندھ جائیں گے۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ جس قوم ہے ہماراواسطہ ہے، وہ ہماری لاشوں کو فرن نہیں کریں گے۔ یہ تمام چیزیں آئ اُن کے سامنے ہیں۔ اِن تمام حالات کے ساتھ آئ اُن کا سرواراُن ہے انو تھی بات کہدرہا ہے۔ یہان کے ایمان کا امتحان ہورہا ہے۔ شام کا وقت ہے، بہن نے ہمائی ہے پوچولیا: حسین ہمائی! گھوڑ دں کے ٹاپوں کی ہرابر آوازیں آرہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے پینکڑ وں سوار چلے آرہ ہیں، کیا یہ ماری طرف آرہ ہیں ؟ امام علیہ السلام نے فر مایا: نہیں بہن! یہ وقت ہے۔ زیب نے آسان کو دیکھا، زیبن کو دیکھا: یا اللہ! اس مجری دنیا ہیں کوئی ہے جو جھی کے نواے کی مدد کو آ ہے؟ امام علیہ السلام جنا ہے نیب گوٹلی دیتے ہیں: بہن! فکر نہ کرو، میرے ساتھی بھی ہیں۔ رات ہوئی، عشاء کی نمازے فارغ ہوئے، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت عباس علمہ دارعلیہ السلام کو بلایا: عباس! تم میری چھوٹی کی فوج کہ سہ سالارہو، تم مجھے گن کر بتاؤں کہاس وقت کتنے ہیا ہی میری فوج میں موجود ہیں؟

جنابِ عباس نے گن کر بتایا: ایک دو تین \_ صفور ایس نے گن لئے ، اکہتر سپاہی ہیں ۔ آپ نے فرمایا: بھائی ایک وفعہ پھر گن لو\_\_\_ دوبارہ گنا۔ قبلہ! بیس نے گن لیا، اِ کہتر ہیں بمعہ میرے۔ آپ نے فرمایا: بھائی! ایک دفعہ پھر گن لو۔ اب قمر بی ہاشم بجھ گئے کہ ضرور سمنتی میں کوئی مصلحت ہے جبکہ امام بار بار فرمار ہے ہیں۔ اب بوی احتیاط ہے گئتے گئتے ستر کے قریب پنچے تو خیمے کا پر دہ اُٹھا، امال فضہ برآ کہ ہوئیں اور سفیدر دمال میں لپٹی ہوئی ایک چھوٹی می شے لاکر سامنے رکھی اور کہا: عباس ! بیتو سنتی میں رہ گیا تھا، اب آپ کی فوج کھمل ہوگئی۔

عباس نے بچے کو اُٹھا کر کلیج ہے لگایا، چھے مہینے کا ہے تو کیا ہے، ہے تو حیدر کرار کا پوتا۔اصغر سپاہی ہے گا اور بچے نے آتکھیں کھول کر چچا کی آتکھوں میں آتکھیں ڈال لیں۔ بول تو سکتانہیں، آتکھوں سے کہدر ہاتھا: چچا جان! کل وہ جہاد کروں گا کہ دنیا یا در کھے گ قیامت تک کہ پوتا کس طرح جہاد کرتا ہے!

بېرنوع بچكواندر بھيج ديا، مال نے أے كہوارے ميں لٹاديا۔ باتى بچ عشاء كى نمازے فارغ ہوكر خيمول ميں محتے۔ مال نے

ا ہے بچوں کوکل کیلئے لباس پہنائے اور زینٹ نے عون ومحد کوسا سے بھا کر کہا:

بیٹو اہم ہیں معلوم ہے کہتم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیرا کرار کے نواسے ہواور دیکھونا! کل میدانِ جنگ میں تم نے پہلی دفعہ جانا ہے ہتم ہارے بچپن ہے، ناتج بہ کاری ہے بچھے خدشہ محسوں ہورہاہے، میں جب جانوں کتم اپنی زبان ہے نہ کہو کہ ہم علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں ہے، تمہارے بچپن ہے، ناتج بیل ہے۔ نہ ہوری تھیں اور قاسم کی ماں قاسم ہے کہدرہی تھیں : بیٹا! آج تیرے والدگرامی امام حسن زعدہ نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے تو بچھے بچھ نہ کہتا پڑتا۔ میں تیری بیوہ ماں ہوں، میراکوئی زور نہیں، میراکوئی سہارانہیں، میں بیوہ ماں بچھ ہے کہتی ہوں کہ کل میرا نام روثن کرنا ہیٹے! و نیا بین کہدوے کہ ماں کے دودھ میں تا ثیر نہیں ہے۔ اپنی ماں کے دودھ کی عزت رکھنا میر لے حل! لیلی علی اکبرعلیہ السلام نے دیکھا یہ منظر نے اگر مصلے پر بیٹھے، تھم دیا: عباس بھائی!میرے تمام ہیا ہوں کو میرے گرداکھا کرد۔ بیں اُن ہے بچھ تھکوکرنا جا ہتا ہوں۔

تھم کی دیرتھی کہ امام کے گر دبہتر (۷۲) سپاہی آ کر بیٹھ گئے۔ان میں ایک سوہیں برس کا بوڑھا بھی ،نو دس سال کے بچے بھی ، حسین کی جنگی کونسل میں آ کرامام کے گر دبیٹھ گئے۔

ادرابوتراب کے بیٹے نے زبین کے اوپر مندلگادی اورامام نے فرمایا: میرے دوستو، میرے ویزو، میری جان سے زیادہ بیارے
رفیقو، میرے بیٹو، جنیج بھائیو! پھرامام علیہ السلام نے نام لے لے کر فرمایا: بھائی حبیب، بھائی زہیر، اور جو بزرگ تھے جیسے حضرت مسلم بن
عوجہ وغیرہ، انہیں امام نے بچھا کہدکر خطاب فرمایا: میرے بابا اور نانا کے صحابیو! دکھ لو، زمانے کا کیا حال ہے؟ بیٹوج جو مجھے گھیرے ہوئے
ہے، اے صرف میری ذات سے واسط ہے، تم سے کوئی عداوت نہیں۔ اس وقت رات کا وقت ہے، میں تمہیں خوش سے کہدر ہا ہوں کہ تم بیں
سے جو جانا چاہے، جاسکتا ہے۔

یہ تھم نہیں ویا کہ ضرور چلے جاؤ۔ انہیں ان کی مرضی پر چھوڑ دیا،''تم میں سے جو جانا چاہے، وہ جاسکتا ہے''۔ اُن کے ایمان کا امتخان \_\_\_\_ جب تین چارد فعہ مؤلّا نے بیفر مایا کہ جو جانا چاہتا، جاسکتا ہے، اور دہ سب خاموش بیٹے رہے، پہنییں ہولے قومولاً نے فر مایا: شاید یہ بات ہے کہ تہمیں جاتے ہوئے بید خیال ہے کہ وہ ثو اب جو تہمیں یہاں سے شہید ہونے میں ملے گا، اُس ثو اب سے محروم رہ جاؤگے۔ میں حسین تم سے دعدہ کرتا ہوں کہ اگر اس وقت تم چلے جاؤ تو جوشہا دہ کا ثو اب ہے، دہ تہمیں ضرور دلواؤں گا۔

آئیس امام حسین علیہ السلام پر یقین تھا، اب وہ اُ اب کالا کی بھی ختم ہوگیا۔ اب مولا نے فرمایا: ہمہیں غیرت محسوں ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں طعنہ دیں گے کہ اپنے سردارکوچھوڑ کرآ گئے؟ اس غیرت کا علاج یہ ہمیرے ساتھ تہارے نبی کی بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، انہیں ساتھ لے جاؤ، انہیں نانا کی قبر پر بٹھا دینا۔ پھر جہاں جس کا جی چا ہے، چلے جانا۔ اگر کوئی طعنہ دے تو کہد دینا کہ زینٹ کا پر دہ بچانے چلے آئے ہے، نبی کی بیٹیوں کو نریخے نے زکال کرآئے تھے۔ لوگ خاموش ہوجا کیں گے۔ دولوگ پھر بھی خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: ہمی تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، آئے میں شرم ہے، اس شرم کی وجہ ہے تم نہیں جاتے۔ اکر بیٹیا! ذراج اغ گل کردو۔ جراغ گل ہوگیا۔ پھر اہا نہ جہا ہوں، آئے میں شرم ہے، اس شرم کی وجہ ہے تم نہیں جاتے۔ اکر بیٹیا! ذراج اغ گل کردو۔ جراغ گل ہوگیا۔ پھر اہا نہ خرمایا: اب اندھر اہے، میں تہیں دیکے سکتا ہم جاسکتے ہو، جس نے جانا ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب

اند جرے میں آوازیں تو آرہی ہیں، پیٹیس چل رہا کہ کیا ہورہا ہے؟ جب پچے دیر بعد آپ نے تھم دیا کہ جراغ دوبارہ روشن کیا جائے، اب جو چرافح دوبارہ روشن ہوا تو امام نے دیکھا کہ استے میں فرق بیآ گیا تھا کہ جیتے جوان تھے، انہوں نے تلواروں کے نیام تو ژوسیئے تھے، جو بوڑھے تھے، انہوں نے پگڑیاں اُ تارکز کمرے باندھ لی تھیں کہ کمرسیدھی ہوجائے۔ جو چھوٹے نیچے تھے، وہ ایڑیاں اُ ٹھاکر کھڑے ہوگئے کہ جوان نظر آنے لگیس نے پگڑیاں اُ تارکز کمرے باندھ لی تھیں کہ کمرسیدھی ہوجائے۔ جو چھوٹے نیچے تھے، وہ ایڑیاں اُ ٹھاکر کھڑے ہوگئے کہ جوان نظر آنے لگیں سے بیفرق ہوگیا تھا میں جیسے عزیز ، میرے جیسے رفیق تو آدم علیہ السلام ہے آج تک کی کوئیس ملے۔ تمہارا میں ادادہ جانے کا؟

اب جومولاً نے فرمایا تو اُن کا پیانہ صبرلبریز ہوگیا۔سب سے پہلے سلم بن عوجہ اُٹھے، بوڑھے آ دی تھے، علی کے ساتھ رہ چکے تھے۔ جناب رسول خدا کو دکھ چکے تھے، کھڑے ہوئے تلوار فیک کر\_\_\_ مولاً ! میں نے آپ کے ناناً جان کو دیکھا ہے، میں آپ کے والد " گرامی کے ساتھ رہا ہوں ،آپ کے منہ سے بہی بچنا ہے جو آپ کہدرہے ہیں۔آپ کی شان یہی ہے جو آپ کہدرہے ہیں۔

آ قا! یہ بچ ہے کہ آپ کو ہماری ضرورت بالکل نہیں گرہمیں تو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارے بختاج نہیں ہیں ،ہم آپ کے مختاج ہیں ،ہم آپ کے مختاج ہیں ،ہم آپ کے مختاج ہیں اور مار کربھی اس میدان سے نکال دیں ، پھر پہیں پلٹ کرآئیں گے کیونکہ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمیں آپ کی ضرورت ہے \_\_\_ مولاً \_\_\_

پوڑھا آ دمی تھا، جوش میں فقرے کے، وہیں گرگیا۔اس کے گرتے ہی جناب بریر ہمدانی کھڑے ہو گئے۔ یہ بڑے فصیح البیان انسان متھے۔انہوں نے کھڑے ہوکر کہا: مولاً! آپ ہمیں جانے کو کہتے ہیں، ہم چلے جائیں؟ ہم چلے جاتے ہیں گراپنے گھرے اچھا گھر بتاویں جہاں ہم چلے جائیں، ہم چلے جاتے ہیں۔اپنے درےاچھا در بتاویں جہاں ہم جا بیٹیس۔اپنے سے اچھا دربار بتاویں جہاں جاکر ہم حاضری دیں، یہ فقرے کہدکرہ بھی بیہوش ہوگئے اورگر گئے۔

اس کے بعد بھپن کے دوست جناب حبیب اُٹھے۔انہوں نے بھی ای طرح کی باتی کی جس طرح بھپن کا دوست کرتا ہے۔
میرے آقا بیں آپ کے ساتھ بھپن میں کھیلا ہوں ، میں آپ کو چھوڑ کر جلا جاؤں؟ ایک بات بنادیں ،اس کے بعد جانے کو کہنا کہ قیامت کے
دن اگر آپ کی دالدہ گرامی جناب سیدہ نے پو چھ لیا: حبیب! میرے حسین کو کہاں چھوڑ آیا؟ تو کیا جواب دوں گا؟ جواب مجھے بناد ہجتے کہ
آپ کی دالدہ گرامی کو کیا کہوں گا؟ پھر چلا جاؤں گا۔ یہ کہ کر حبیب بھی بیٹھ گئے۔اس طرح جب تمام اصحاب با تیں کر کر کے بیٹھ گئے تو اب
عزیزوں کی باری آئی۔عزیزوں کی نمائندگی جناب قربنی ہاشم نے کی۔ جناب عباس وہ شخصیت تنے جوتقریز بیس کرتے تنے ، خاموش رہے
تنے ، کھڑے ہوئے آئے ریکرنے \_ ادر مؤمنین کرام ذرا توجہ سے سننا عباس کی تقریر ، کھڑے ہوگئے \_ مولا خاموش ہوگئے۔

دوسری مرتبداور بلندآ داز ہے کہا: یابن رسول اللہ! پھر خاموش ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا: میرے سردار! پھر خاموش ہو گئے ادر خاموش ہوکرا یک دم مڑ گئے نجف اشرف کی طرف اور بجائے امام علیہ السلام ہے پھے کہنے کے ۔ دور ہے اور آئے ہے تھے تھیں۔ وہ رہایں میں کہ میں

"يَاعَلِيُ اَدُرِ كُنِيْ". "باباعلى امرىدوكري"-

امام علیہ السلام کوعمال پر بیار آھی انٹھ کرایک ایک کے گلے ملے ، ایک ایک کی پیٹانی چوی میں تم سے بڑاخوش ہوں ، میں تمہار ابردااحسان مند ہوں ، میں تمہار اشکر گزار ہوں ، جاؤا ہے اپنے خیمے میں بیٹھ کرکل کے مرنے کی تیاری کرو۔

گرایک کام کرنا، اپنے ضیے اکھاڑ لو جہاں جہاں نصب ہوں اور سیدانیوں کے فیموں کے چاروں طرف لگا دوتا کہ اگر دات کی تاریکی بیں اس بے حیافوج نے اچا تک حملہ کردیا تو سادات کی حفاظت ہو سکے۔ سب نے ایک دم اپنے ضیے سادات کے چاروں طرف لگا دیئے۔ طنابوں سے طنابیں با ندھ لیں اور اس کے بعد امام علیہ السلام بیت الشرف بیں تشریف لائے۔ امام علیہ السلام جو گھر بیں آئے تو بہن کھڑی تھیں۔ ذیب بوچھتی ہیں: حسین بھائی! ہیں ساری تقریر قنات کے بیچھے کھڑی س رہی تھی۔ میں نے آپ کے دوستوں کی ساری با تیں ۔ سن بیں، بیں نے بال کھول کر اُن کیلئے دعا کی ہے۔

حسین ایہ تا کیں کوان میں ہے کوئی اب چھوڑ کر چلا تو نہیں جائے گا؟ اب ان پر ہے ناں پورااعتاد! اب زین نے جو پوچھا کہ اعتاد ہے؟ کوئی جائے گا تو نہیں؟ یہ سوال بی بی نے کیا تو پردے کے بالکل پیچے پہرہ وار کے طور پر جناب بریر ہمدائی کھڑے تھے ، انہوں نے من لیا کہ زین بے نے یہ بوچھا ہے ۔۔۔ رات کا وقت \_\_ انہوں نے ایک دم گھرا کر کہا: حبیب ، زہیر! جلدی آؤ، فوراً دوڑو۔ اب جوانہوں نے آواز دی گھرا کر کہا: حبیب ، زہیر! جلدی آؤ، فوراً دوڑو۔ اب جوانہوں نے آواز دی گھرا کر کہا: حبیب ، زہیر! جلدی آؤ، فوراً دوڑو۔ اب جوانہوں نے آواز دی گھرا کر تو سب کے سب دوڑتے ہوئے آگے۔ زہیر نے پوچھا: بریر! خیریت تو ہے؟ خیریت بالکل نہیں ، ابھی زینب کو ہماری و فاکا یہ بیشن نہیں آیا ، خیمے میں بعد میں جانا ، پہلے زینب کو یقین دلا کر جاؤ۔

سب تلواریں نیام سے نکل آئیں اور خیمے کے حق بیں آئے: بی بی ! اپنے ہاتھ سے ہمارے سرکاٹ دو،اب بیدوا پس نییں جائیں کے۔اورا تنااعتما دفعانی منٹ کواسحاب کی وفا کا کہ عاشور کی شام کو جب خیمے جلنے لگے تو زینب نے حسین کونیس پکارا،عباس کونیس پکارا،وہاں بھی کھڑے ہوکرزینٹ نے آوالا دی تھی بھائی حبیب! دیکھیں توسبی کہ ہم پر کیا گزررہی ہے؟

بہرنوع تمام اصحاب حسین جا کرا ہے اسپے خیموں میں بیٹھ گئے۔انہوں نے وہاں قرآن پڑھنا شروع کردیا۔کوئی قرآن پڑھ رہا ہے،کوئی مناجات پڑھنے لگا،کوئی دعا ئیں پڑھنے لگا،کل کے مرنے کی تیاری ہونے گئی۔

امام زین العابدین علیہ السلام بیاری کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے بخشی کاعالم تھا، ایک دم غش سے افاقہ ہوا، آکھ کھی، پوچھا کہ بیکسی آ وازیں آ رہی ہیں؟ بتایا گیا کہ اصحاب کے خیے سیدانیوں کے خیاروں طرف لگ گئے ہیں، وہ عبادت کررہ ہیں۔ اُن کی عبادت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میرے بابا کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ باہر جائے تماز پر بیٹھے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: فرمامیرے بابا کوسلام کہواور کہوکہ بیار بیٹا کے کھی کہنا جا ہتا ہے۔

ام تشریف لائے، امام زین العابدین علیہ السلام تعظیم کو اُشھے، امام حسین نے بٹھادیا۔ نبض دیکھی، بیٹا! بخار کا کیا حال ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ بیٹا! جلدی تندرست ہوجاؤ، تمہارے ذمہ بردا کام ہے۔ امام زین العابدین عرض کرتے ہیں : بابا جان! بیس نے اس لئے آپ کو تکلیف دی ہے کہ یہ جو ہمارے اصحاب ہیں، یہ جو آپ کے دوست ہیں، یہ ہمارے حسن ہیں، میں ان کا حسان مند ہوں اور بابا! ان کی آخری خدمت ہیں کروں گا، میرے ذمے ہے اور بابا! میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کدان میں سے ایک ایک کی قبر پر کھڑے ہوکر کہوں گا:

میرے ماں باپتم پرقربان ہوں ، اتن عزت ہے اُن کی میرے دل میں\_\_\_

. .

maablib.org

#### فاطمة كاچاند

کر بلا میں قیامت خیز منظر، آسان ہے آگ برتی ہوئی، زمین کے ذرّے بیتے ہوئے، تمام صحرائے کر بلا ہے گناہوں کی لاشوں سے بھراہوا، جو محض دین الہی گی حفاظت کیلئے اپنی جان اوراپی زندگیاں قربان کر کے گرم دیت پر لیٹے ہوئے، آفا ب نصف النہار پر خمبر ابوا، فاطمہ کا چاند چبرے پر کر بلاک گرد، دل میں عزیز ول کے درد، سینے ہے ہیر کالا شددگائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے خیصے کے دروازے پر کھڑ ااور دردناک آواز میں کہدرہا ہے: ندیٹ، کلؤم ، رقیۃ ، سکیٹ ، امال فضہ! خوا تین دروازے کے قریب آئیں، امام کے گرد طاقہ کرلیا۔ سکیٹ کھڑ ااور دردناک آواز میں کہدرہا ہے: ندیٹ، کلؤم ، رقیۃ ، سکیٹ ، امال فضہ! خوا تین دروازے کے قریب آئیں، امام کے گردادی چھائی ہوئی ہے۔ عباکا دامن پکڑ لیا، زینٹ سامنے بیٹھ گئیں۔ لیل ایک طرف خاموش کھڑی ہوگئیں۔ ربات دم بخود ہیں۔ خیصے پر اُدای چھائی ہوئی ہے۔ عبال کے دامن پکڑ لیا، زینٹ سامنے بیٹھ گئیں۔ لیل ایک طرف خاموش کھڑی ہوگئیں۔ ربات دم بخود ہیں۔ خیصے پر اُدای چھائی ہوئی ہوئی ہوئیں، امام علیہ السلام کے چاروں طرف بیٹھی نو درکناں ہیں۔ بیوہ خوا تین، امام علیہ السلام کے چاروں طرف بیٹھی نو درکناں ہیں۔

مولاً ساری قربانیال منظور ہیں اورامام حسین علیہ السلام کہدرہ ہیں: زین بہن اگر قیامت تک بھی زندہ رہو، ایک روز جدائی ضروری ہے، آئ تمہارا بھائی حسین تم ہے جدا ہو کر رخصت ہور ہا ہے۔ زین بہن ابجھے گلے مل کر رخصت کرو، دعا کرو کہ خدا مجھے اتن طاقت دے کہ بیں اس قربانی کو، اس مقصد کو جس مقصد کیلئے مجھے میری ماں نے سینے پر سلایا تھا، آج اس مقصد کے پورا کرنے کیلئے خدا مجھے تو فیق دے۔ زین بادعا کروکہ قاتل کے خبخر کے بیٹے میں ثابت قدم رہوں۔

طلق پر تین رہے ، سینے پر جلاد رہے اب پہ ہو نام تیرا ، دل میں تیری یاد رہے

الله كى طرف تعلق رہے، خدا ہے ميرا واسط رہے، خدا حافظ بين اين جار ہا ہوں۔ سكينة نے وامن بكر ليا، بابا! آپ اس طرف جارہ جيں جہال صبح ہے جو گيا، وہ واپس نہيں آيا۔ آج رات كواگر آپ واپس نه آئ تو بابا! سكينة س كے پاس وئ گى؟ بيٹا! آج رات اپن امال كے پاس وئا۔ بابا! امال كے پاس تو چيو في بھائى على اصغر سوتے جيں؟ ميں كيے سوؤل گى؟ نہيں مير لحل! آج ہے اصغر ميرے پاس مویا كرے گا۔ تم احال كے پاس موجایا كرنا اور د بھتا بيٹا! كوئى مطالبہ نہ كرنا، بيار بھائى كے ہاتھ بند ھے ہوں گے، چيو پھياں مجبور ہوں گى، ويد مول گى، چيو پھياں مجبور ہوں گى، ويد مول گى، چيو پھياں مجبور ہوں گى، ويد مول گ

خداحافظ بہن! اب میں جار ہا ہوں۔اللہ تمہارا تکہبان ہوگا۔خدا تمہارا محافظ ہوگا۔ویکھنا بہن! ہرمصیبت کوحوصلے سے برداشت کرنا۔اُمت کے حق میں ہروفت دعا کرنا۔خداوند عالم ہماری اس قربانی سے دین کی خدمت لے رہا ہے،اسلام زندہ رہے،اللہ کا نام زندہ رہے،ہمارے نانا کا دین زندہ رہے۔ نین اتنہاری چاور کے زیرسا میں اگروین کی زندگی ہے تو چاور کی قربانی کردیے میں درینے ندکرنا۔ بہن ! خدا حافظ، فی امان اللہ، اب میں چار ہاہوں۔اب انشاء اللہ ندین بہن ! قیامت میں ملوں گا، ویسے نیزے پرسوار ہوکر ہروفت تمہارے ساتھ رہوں گانست! بقول شاعر:

شبیر برآمہ ہوئے ہوں خیے کے در سے جس طرح نکاتا ہے جنازہ کسی گھر سے

آج حسین نے دنیا ہے اپنان کو منقطع کردیا ہے۔ آج حسین اور خدا کے درمیان کوئی شے حائل نہیں ہے۔ خالق کواپنے اس بندے پر ناز ہے۔ اللہ اپنی صنعت کے اس شاہ کارکود کی کرفنز بیفر شتوں ہے کہتا ہے: میں جانتا ہوں انسان کے وہ جو ہر جو تم نہیں جانتے ۔ تم نے دیکھا، میرے اس بندے نے ،میرے عشق کو کس کمال تک پہنچا دیا؟ میری عبودیت کو کس معراج کو پہنچا دیا؟ آج وہ مجدے کے بل میری خدمت میں آرہا ہے، میں نے اپنی خدائی کا نظام اُس کے پر دکردیا، میں نے بقائے دوام کا تاج اس کے سر پر دکھ دیا۔ آج میں خوداس کے ماں باب اور بنا تاکواس عظیم فرزندگی عظیم قربانی پرمبار کیا دوں گا۔

خداوندا! آج میں بالکل تیرے سامنے ہوں، تیری خوشی کے سامنے میراسر جھ کا ہے:

اگر بھھ کو نہ ہو نسلِ امامت منظور ذکح عابد کو کروں ہاتھ سے میں تیرے حضور

maablib.org

#### شامِ غريبان

مؤمنین کرام! آج سارا مجمع بیک زبان ایک دفعہ کے: "إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا اِلْیُهِ رَاجِعُوْنَ".

اصل حادثاب شروع ہوا ہے، آج مے عصرتک کے زمانہ کی ذمہ داری حسین کے پاس تھی اور عصر کے بعدیہ ذمہ داری حسین ہے است زینٹ کی طرف نتقل ہوگئی ہے۔ آج حضرات نے محرم کا جا تدد کھی کر آج کے عصرتک جنتی مجالس کی ہیں، جنتاعم کیا ہے، وہ شہیدوں کا ماتم تھا اور عصر کے بعداب اسپروں کا ماتم ہے۔

بزرگو،عزيزواورنوجوانو إاصل ماتم ابشروع بواب\_امام موى كاظم عليدالسلام كافرمان ب:

" عصر کے بعد ہمارے فائدان پر جوگز رگئی، نہ کوئی بیان کرنے والا اُسے بیان کرسکتا ہے، نہ کسی سوچنے والے کے ذہن میں آسکتا ہے۔اُسے وہی جانتے ہیں جن پر گزرگئی۔ دنیا کاشریف ترین فائدان، دنیا کامعزز ترین فائدان، آج اس عالم میں پہنچ گیا کہ رات اُن کی شام شہیداں تھی اور آج اُن کی رات شام غریباں ہے اور جن کا خدانے، قرآن نے اہلِ بیت نام رکھا ہے، وہ آج دنیا میں بے بیت ہیں۔ اُن کا آج کہیں گھر نہیں، وہ آج بے گھر ہیں۔

کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اُن پر کیا گر رہ \_\_\_ اور جب آخری رخصت کے بعداما م حین علیہ السلام میدان بیس تشریف لائے ،
چلتے وقت جب بالکل اپنے گھوڑے کے قریب آئے اور سوار ہونے گئے تو اُن کی پڑی نے آ کردا من پکڑ لیا۔ سکیٹروا من پکڑے کھڑی ہو گئیں :
باباجان! جارہے ہو؟ بابا! آپ جارہے ہیں؟ ہاں بیٹا، بیس جار ہا ہوں۔ باباجان! آگر چہ بیس پڑی ہوں گرا تنا بیس بجھر بی ہوں کہ صبح ہو گیا
ہے، وہ والیس نہیں آیا، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی والیس نہیں آئیں گے۔ بیارے اباجان! جھے یہ بنادیں کہ دات قریب آربی ہے، آپ
جارہے ہیں، جنگل ہے، بیابان ہے، اگر دات کو بیس ڈرگی تو کس کے پاس سوؤں گی؟ اب بیس کس کے بینے پر سوؤں گی؟ تو امام نے بڑی ہو فر مایا: بیٹا! آج رات اگر تم ڈرجاؤ تو اپنی امال کے پاس سونا، اپنی مال کی گود بیس سوجانا۔ تو بڑی جواب بیس کہتی ہے: باباجان! امال کی گود بیس تو خواب بیس فر مایا: سکیڈ بیٹا! آج دات سے اصفر میر سے ساتھ سوئے گا۔
اور امام رخصت ہوکر میران بیس آگئے۔ و نیا نے یہ بجیب منظر دیکھا کہ ہزاروں کے مقابلے بیس ایک گلند دل انسان ہے، اس بے حیا فوج
نے یہ طعنہ زنی کی جسین اندا ہے آپ کو نکلیف دو، نہ بیس تکلیف دو، آؤگھوڑے سے اُئر وتا کہ یہ جنگ جلدی ختم ہوجائے۔

ان کے اس طعنے کی آواز خیمے میں زینب نے من لی ، زینب نے دروازے پر آکرکہا: حین الجھے پتہ ہے کہ آپ نے شہید ہونا ہے گریہ توم یہ نہ سمجھے کہ آپ مجبور ہو گئے ہیں ، ذرا چند کھوں کیلئے میری مال کے دودھ کی طاقت بھی دکھا دیجئے ۔حسین علیہ السلام نے تکوار کھینجی ، جہادشروع کیا،فوج کا پہلاحصہ بھاگ کرمخیلہ پہنچا تھااور حسین فوج کو بھا کر گھوڑے کو تیزی سے دوڑا کرایک بلند ٹیلے پرآتے اور بلند آ واز سے کہتے :

"افاابن رَسُولِ الله".
"اوروابين رسول خدا كابيابون".
اوروراجواب بين خيم بهن بهين الله".
"مَوْ حَبَايَابُنَ رَسُولِ الله".
"مَوْ حَبَايَابُنَ رَسُولِ الله".
"مْرَان جاوَل آپ كا جرات وبهادرى پرآ

قربان جاؤں آپ کی جرائت و بہادری پر آپ نے باباعلی کے حملوں کی یاد تازہ کردی۔ اور جنگ ختم ہوئی \_ اور حسین فوجوں کے نیج میں گھر گئے تو زینب یہاں ہے آواز دیت ہیں: " یَاعَلِی اَدُرِ سُحنِی ''.
" باباعلی احاری مدو بیجئے"۔

امام حسین علیہ السلام کے پاؤل رکا بول ہے لگل چکے تھے اور مسلمانوں کی تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حسین کو گھوڑے ہے زین کا کہ اس اس مورک کے بین اور قیقے گئے۔ اب دقیقے کا ترجمہ آپ جا ہے سینٹڈ کرلیں ، چا ہے منٹ کرلیں۔ اتنی دیر کیوں لگ گئی گرنے ہیں مولاً کو؟ اس کا بیان یہ بتایا گیا ہے کہ فوجیس قریب آگئیں۔ امام حسین علیہ السلام کی پسلیوں ہیں برچھیاں لگاہ یں۔ امام دا کی طرف گرتے تو برچھیوں والے دا کی طرف گردیتے۔ نومنٹ ای کھیش ہیں گزرے راس وقت کا والے ہا کی طرف کردیتے۔ نومنٹ ای کھیش ہیں گزرے راس وقت کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب ای عالم ہیں گھوڑے ہے گررہ ہے تھے اور گرتے وقت جو بے ساختہ منہ ہے نکلا، وہ یہ تھا : یا عباسی ! ہیں گر اس میں گررہ ہوں۔ اور پھرز مین پرآئے ، کس طرح ؟ زیارت نا جیہیں امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں :
میراسلام ہوا کی شہید پر جوندزین پرتھا، نہذ ہین پرتھا ''۔

پھر کہاں تھے؟ بدن تیروں پر معلق ہو گیا اور جب بہن نے دیکھا کہ حمین گھوڑے پرنیس ہیں، خالی گھوڑا آچکا ہے تواب زینب "حمین بن گئیں اور کہنے لگیں: سیدانیو! فکرنہ کرو،اب ہیں تہاری محافظ ہوں،اب ہیں تہاری ذمہ دار ہوں۔ دیکھو!ایسا کروکہ کوئی بچے کہیں گم نہ ہوجائے، بچے کے کرتے ہے کرتہ باندھ دو۔سیدانیو!تم اپنے برقعے ہے برقعہ باندھ دو، ہیں تہاری محافظ ہوں۔

سہم ہوئے بچے ہمی ہوئی مستورات ، زینٹ کھڑی ہیں سامنے \_\_\_ اورا گلافقرہ میرے مندے نکلتانہیں صاحبان!لوگ مجھے ہمی سید کہتے ہیں ، بیتو اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے؟اس لئے جتنے اس محفل میں سادات ہوں ، میں اُن سے معافی ما بھتے ہوئے اور جو مؤمنین ہیں ، اُن سے معذرت کرتے ہوئے بیع خرض کرتا ہوں کہ پھرد نیائے بید یکھا کہ زینٹ دروازے پر کھڑی تھیں اور بے حیافوج شور مجاتی

ہوئی کہاب خاندانِ رسالت کے گھروں کولوٹ لو\_ چلی آ رہی ہے ۔ گھر کامحاصرہ ہو گیااور خیموں میں آگ لگنے لگی۔

جب ایک نیمہ جل جاتا ، سیدانیاں دوسرے فیے جس آ جاتیں، وہ جل جاتا، تیسرے فیے جس آ جاتیں۔ اب جس آ پ کو بیا قعد بھی سادوں کی رات جس نے آپ کو بیات کہی تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اصحاب کے فیے ذرا فاصلے پر ہوجا کی تاکہ اُن تک ہماری مستورات کی آ واز نہ جائے۔ آج وہی زین العابدین علیہ السلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، زین پہنچیں بیٹے کا سرگود جس لیا، گھراہٹ کا عالم پریشانی کا وقت اور کہتی ہیں: بیٹا! ذرا، اُٹھو بیٹا، ذرا آ تکھ کھولو۔ تین چار وفعہ بیٹا کہہ کر پکارا، آتکھ نئہ کھولی۔ آخر زین بگھراکر کہتی ہیں: امام زمانہ اُٹھر کر بیٹھو۔ اب جوامام کہہ کر پکارا تو اُٹھر کر بیٹھ گئے: امال! کیا ہوا؟ بیٹا! ہوا یہ کہ تو اب ایام کہہ کر پکارا تو اُٹھر کر بیٹھ گئے: امال! کیا ہوا؟ بیٹا! ہوا یہ کہ تو اب ایام کہہ کر بیٹا سیلہ سیلہ بیٹا سیلہ سیل ہوگئیں۔ امام نے بہلا سیلہ بیٹا کہ مورا بیٹا ہے گر بحثیت امام کے میرا بادشاہ ہے۔ مجھے بہلا سیلہ سیلہ اسلہ کہ فیصل سے جاور جس گئے، اب بتا کہ ہم اِن جلتے ہوئے فیموں کے ساتھ جل کر مرجا کیں یا انجموں بیس باہر تکلیں۔ امام نے بہلا سیلہ بیٹایا:

اماں! بیبیوں ، پچوں کو لے کراس جنگل میں نکل جاؤ۔ اب پردہ ساکت ہوگیا۔ اب جرم حسین جنگل میں ہیں۔ چادریں اُتر گئ ہیں، پچے ماؤں ہے چھے ہوئے ہیں، سہے ہوئے ہیں، کر بلاکی ریت کے او نچے او نچے ٹیلوں پر جاکرسیدانیاں بیٹھ گئ ہیں بچوں کو لے کر رات ہوگئ ہے ایک طرف ہے سرک لاشے ہیں ایک طرف غاصب فوج ہے ایک طرف بیکس سیدانیاں ہیں بچوں نے رات تک شور پچایا، ہمیں پائی چاہئے مرآج کوئی بچے پچھیئیں کہدر ہا سب ماؤں کی گود ہیں خاموش بیٹھے ہیں یا تو دن کے واقعہ سے ہم گئے ہیں یا یہ و چے ہیں کدا ہے کس سے مائٹیں؟ اب پائی لانے والاکون ہے؟ خوا تین خاموش بیٹھی ہیں امام زمانہ (امام ہجاد) علیہ السلام اُن کے چیس بیٹھے ہیں اور زیہ ہٹر ماتی ہیں: بیبیوا فکر نہ کرو، آج زمات ہیں تبہارا پہرہ دوں گی ، ہیں تبہاری حفاظت کروں گ

اس کے بعدروایات بڑی مختلف ہیں \_ بیں کوئی بیان کروں اور کوئی نہ کروں؟ ایک یہ بھی روایت ہے کہ جناب زین پہرہ دے رہی ہیں، نچ ہیں ساری خوا تین بیٹی ہیں۔ اس پہرے کے عالم میں زین نے دیکھا کہ سامنے سے ایک سوار چلا آر ہا ہے اور زین بے نے یہیں سے آواز دی: آنے والے ! تھہر، آج میرا پہرہ ہے خبر دار! آگے نہ آنا۔ گروہ سوار بڑھتا چلا آیا، نین آگے بڑھیں: میں مجھے کہتی ہوں کہ آئے نہ آ۔ اور یہ کہد کراس کے گھوڑ ہے کی باگ پکڑی اس باگ کا پکڑنا تھا کہ سوار نے نقاب اُلٹ دی اور بی بی نے ابا کا پکچان لیا سے کہا: بیٹانین بیٹے ہو؟

اوریہ بھی ایک روایت ہے کہ آج کی رات کے پہلے جصے میں پانی کی مشک آگئی۔ آب میں اس تحقیق میں کہاں پڑوں کہ پانی کی مشک آنے کی روایات کتنی ہیں؟ مختلف روایات کے باوجود نتیجہ بیہ ہے کہ پانی کی مشک آگئی، کچھکھانا آگیا۔وہ زوج دُر لے کرآئی میں یا کوئی اور لے کرآیا، بہرنوع پانی آگیا۔

میں آپ سے بو چھتا ہوں کد کر بلا کے سب واقعات میں ان سیدانیوں کیلئے سب سے بخت ترین وقت یہی تھا کہ بیں کہ جب اُن

کے سامنے پانی کی مشک رکھی گئی، اُن کے دلوں سے پوچھو، اُن پر کیا گزری تھی؟ ایک نظر پانی کی مشک پرتھی اور ایک ایک بی بی آواز دے رہی تھی: علی اکبڑ! تم نے مرتے دم ایک گھونٹ پانی مانگا تھا، کوئی کہدرہی تھی: عباسی! واپس آ جاؤ، پانی کی مشک آگئی۔کوئی کہدرہی تھی: اصغر " بیٹا! پانی آگیا، اب کیسے پیو گئے؟

سب سے خت وقت برداشت کیلئے بھی تھا کہ پانی کی مشک اُن کے سامنے رکھی تھی۔امام زین العابدین علیہ السلام آئے ،مشک کا دہانہ کھولا ، پانی لیا ، پھوپھی اماں! پانی پئیں۔زین ہیں جیٹازین العابدین ایس یہ پانی میں پیوں پہلے؟ پانی لے کرسب جیوں نے کیٹ ذبان ہوکر کہا:اے حسین ااے شہدائے کر بلا! پانی پراب سب کی نذر چیش کررہے ہیں ، وہ زین کوچیش ہوا۔زین نے سکینڈواُ ٹھایا: بیٹا سکینڈ! یہ پانی پیو۔سکینڈ نے بھی انکار کردیا۔زینٹ نے بھی انکار کردیا۔

امام زین العابدین نے اعجازی طافت سے پھوپھی کو بیہ منظر دکھایا کہ زینٹ نے دیکھا کہ کوٹر کا کنارہ ہے، رسالیتا ب بیٹے ہیں، حید گرار بیٹے ہیں، اور حسن بجتی ہیں اور کر بلا کے سارے شہید سامنے کھڑے ہیں، حسین بھی کھڑے ہیں اور کی مرتضی علیہ السلام ہاتھ ہیں کوثر کا جام لے کر حسین کو پیش کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں: بابا ابھی نہیں، ابھی تمام مخدرات عصمت بیا ی میں ابھی میراسجاڈ بیاسا ہے۔ جناب نیب سلام اللہ علیہانے میہ منظر دیکھا، زینٹ نے پانی لے کر کہا: سکیتہ بیٹا! پہلے تم ہوں سکیتہ نے کہا: اماں! پہلے آئی۔

نہیں بیٹا، پہلے بچوں کو پلاتے ہیں۔بس بھائیو! بچوں کا نام سننا تھا کہ شہراد گا پانی کاوہ ظرف لے کر کئے شہیداں کی طرف دوڑیں اور بلندآ وازے کہا: اصغر بھائی! تم میرے جھوٹے بھائی ہو، پہلےتم پانی پیو،سکینڈ بعد میں پئے گی۔میرے مطل! تیری بہن کو پانی اب ملاہے، جونہی پانی ملاہے،آپ کے پاس لے آئی ہوں، اُٹھومیرے لعل! پانی پی لو۔



maablib.org

زینب نے اپنی فوج کو دو صفوں میں گھڑا کردیا،ایک صف میںبیوہ عورتیںایک صف میں یتیم بچے اور کھا:ایے حسین امیری فوج دیکھو جس سے میں دنیا کی بڑی سلطنت کو فتح کرنے جارھی ھوں۔

مؤمنین کرام! آج گیارہ محرم کونین کے پاس انقلاب کا چارج ہے اور آج نیب جینی فوج کی سربراہ بنی ہوئی ہیں کربلا میں \_\_\_\_\_ اور قیدی کا لفظ تو کہتے ہوئے میری زبان ڈرتی ہے \_\_\_ بہرنوع نزیۂ اعداء میں گھرے ہوئے ہے ہی و مجبور قیدی کربلا ہے روانہ ہوئے \_\_ اور ان ظالموں کی سنگد کی سمجھیں \_ ہوئی ہے ہیں و مجبور قیدیوں کو اُدھر لائے ہیں جہاں اُن کے وارثوں کی لائیس پڑی ہیں اور بیتا دیخ کا فقرہ ہے ، کسی مقتل کی بات نہیں ہے \_\_ کہ جس وقت اونٹوں پر سوار قیدی اُن لاٹوں کے سامنے پہنچے ہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر اپنے والد ہزرگوار کے جمد مبارک پر پڑی اور باپ کے جم کو جو بیٹے نے دیکھا تو فقرہ بھی ہے تاریخ کا کرزین العابدین علیہ السلام کی نظر اپنے والد ہزرگوار کے جمد مبارک پر پڑی اور باپ کے جم کو جو بیٹے نے دیکھا تو فقرہ بھی ہے تاریخ کا کرزین العابدین کے چرے کارنگ دودھ کی طرح سفید ہوگیا۔ اب وارث خاندان رسالت جناب نہ نہ سلام الڈعلیہانے بیدو کھا کرزین العابدین کے چرے کارنگ ہوا یہ اُن کیا ہے تو وہ بچھ گئیں کہ بھی عالم ان پرایک لئے اور طاری رہا تو ہوسکتا ہے کہ زندگی فتم ہوجائے۔

برداشت نہ کرسکے اس صدے کو\_\_\_ تو فوری طور پرامام حسین کی الٹی ہے زین العابدین کی توجہ ہٹانے کیلئے نہ بٹ نے فوری عمل کیا، کھڑے اونٹ سے اپنے آپ کو گرادیا۔ اب بیافظ میں نے کہددیا اور آپ نے من لیا کہ زینب نے اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے گرادیا۔ کسی سوار سے پوچیس جو گھوڑے سے گرتا ہو، کسی اور آ دمی سے پوچیس جوکسی اونچی جگدسے گرا ہو، گرنے والے کی فطرت بیہ ہے کہ جب وہ گرنے لگتا ہے تو اپنے آپ کوسنجا لئے کیلئے پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھتا ہے۔

اب زینب نے جوابے آپ کو گرایا اونٹ ہے تو ہاتھوں ہے کس طرح سہارالیا؟ ہاتھوں ہے اپ آپ کو کس طرح سنجالا؟
ہاتھوں کے متعلق تو آپ جانے ہی ہیں کہ آج ہے ایک مدت پہلے میراا پنا یہ خیال تھا کہ شاید ہاتھ بائد ہے والی روایات جو ہیں ، ممکن ہے
دونے کیلئے ہم نے بنالی ہوں \_\_\_ گرجب ہیں نے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت تاجیہ پڑھی تو اس میں ہاتھ بندھنے کا ذکرتھا، میں نے
کہا: ٹھیک ہے، ضرور بند سے ہوں گے۔ پھریہ تشویش ہوئی کہ کس طرح بندھے تنے، باز وبندھے تنے، کلائیاں بندھی تھیں، کس طرح بندھے
تنے؟ تو اس کے متعلق امام زمانہ علیہ السلام ہی نے فرمایا:

''میراسلام ہومیری دادی نینٹ پرجن کے دونوں ہاتھ اُن گی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے''۔ اب اس عالم میں زینٹ نے اپنے آپ کو کھڑے اونٹ سے گرایا نے امام زین العابدین علیہ السلام یا تو اپنے باپ کے لاشے کو د کیورہے تھے یا ایک دم مڑھئے پھوپھی کی طرف۔ پھوپھی ایر کیا ہوا؟ تو زینٹ بلا وقف اُٹھ کر کھڑی ہوگئیں اور کہتی کیا ہیں بیٹا زین العابدین! میں کیاد مکھرہی ہوں کہتمہارے چہرے کارنگ کیسا ہو گیا؟ لا وارثوں کے وارث! کیاتم مرنا چاہے ہو؟ پھر ہماراوارث کون ہوگا؟

تو امام جواب میں فرماتے ہیں: اماں! کیوں ندمرجائے وہ جوان میٹا جوائے کی میت کواس عدام میں چیوڑ جائے۔ وہاں جناب ندنیٹ نے تقریر فرمائی: بیٹا اول فکستہ نہ ہو، گھراؤٹیں، تہارے باپ کی قبر بنے گی، یہاں جیس کاروضہ بنے گا۔ یہاں حیس کا شہرآباد ہوگا، روئے زمین کے انسان تہارے باپ کی زیارت کوآئیں گئی گے۔ یہاں حیس کا دربار گھگا ندنیٹ نے بہتقریر فرمائی اوراس کے بعد تمام اوض بیٹھ گئے۔ قیدی اُٹر آئے۔ ایک ایک خاتون اپنے وارث پر، اپنے بیٹے پر، اپنے عزیز پر جاکر الودا کی رونا روری تھی، رخصت ہوری تھی اور زینٹ جیس کے پاس کھڑی ہو کیں، لیٹ کی اس خاتون اپنے وارث پر، اپنے بیٹے پر، اپنے عزیز پر جاکر الودا کی رونا روری تھی، رخصت ہوری تھی اور زینٹ جیس کے پاس آگئی۔ ہوری تو سے کی ماں خاسم کی لاٹن کے کودوں کے پاس آگئی۔ ہوری تیس کے بال کا میں کہ ہوری تا کی لائے رہو کی اس کے دوودھی لائے رکھ لی۔ آپ نے میرے نائی کا ایج رکھ لی۔ آپ کی برے اپنا کا میرک والے میں باری ہے۔ آپ کر بال میں جہاد کر رہے تھاتی کر بلا تھی جہاد کر رہے تھاتی کر بلائے کر بلائی جہاد کر رہے تھاتی کی باری ہے۔ آپ کر بلائے کر بلائے کر بلائی جہاد کر رہے تھاتی میں جہاد کر رہے تھاتی کی جب تھی بیٹھ کرانے سفید بال کھول کرآپ کی فوج کیلئے دعا کرتی رہی۔

اب میں جارہی ہوں فوج لے کرشام فتح کرتے، اب بنائیں حسین! میں کیا کروں؟ اگر ہو سے حسین تو میری فوج کا معائد تو کر کے دیکھیں \_ اس فوج کو لے کرجارہی ہوں، اتنی بڑی سلطنت کومٹانے کیلئے اس فوج کو لے کرجارہی ہوں۔

افوائِ قاہرہ زینبیہ کا معائنہ کرنے کیلئے حسین نیزے پرسوارہو میے اور زینب نے اپنی فوج کو دوصفوں میں کھڑا کردیا ایک صف میں بیوہ عورتیں \_ ایک صف میں بیتم ہے \_ حسین اویکھو، بیوفوج ہے جس سے دنیا کی بوی سلطنت کو فتح کرنے جارہی مول \_ چونسٹھ عورتیں اوراڑ ہتالیس بیتم ہے قیدی ہوئے کھڑے ہیں ۔ حسین اوراان کود کھی تو لیج ، سرکھلے ہوئے ہیں ، ہاتھ بند ھے ہوئے ہیں ۔ حسین اورا اس فوج کے ساتھ جارہی ہوں بزیدی حکومت کو فتح کرنے کیلئے \_\_\_

مؤمنین کرام! جب قافلہ آل رسول کربلاے روانہ ہوا تو اُس وقت چونشھ عورتیں اورا ڑہتا لیس یتیم ہے \_ ایک بار پھر دہراتا ہوں، چونسھ عورتیں اورا ڑہتا لیس یتیم ہے جب کربلاے چلے تھے \_ قبلہ! میں اللہ بی سے فریاد کرسکتا ہوں کہ ہمارے قیدیوں کی تعدادتھی چونسٹھ عورتیں اور اڑہتا لیس یتیم ہے۔ جب بیر کربلا سے روانہ ہوئے اور جب شام میں یزید کے سامنے پہنچے تو گیل بارہ تھے، باتی کہاں گے؟اب میں کہاں تلاش کروں کہ ہمارے باتی قیدی ہے کہاں گئے؟

بہرنوع \_ ان قید یوں کو لے کرنیب روانہ ہوئیں اور کونے کے دروازے پر پہنچیں ۔کونے کا دروازہ نیب کا پہنچا تا ہوا دروازہ تھا \_ اس درواز۔ تھا \_ اس دروازے ہے آئی تھیں ۔ وہی تھا \_ اس دروازے ہے اُس دونت وہ شغرادی کی حیثیت ہے آئی تھیں ۔ وہی دروازہ بھرسا منے آگیا۔ زیب نے پہنچان لیا، بولیس: یدوہ دروازہ ہے \_ اورا تنا کہددیا \_ کہاس دروازے ہے ہم نہیں جا کیں سے مگرفوج

بس بگی کا بیر کہنا تھا کہ وہ نیزہ جس پرامام کا سرسوارتھا: ایک دم جھک گیا اور سر بہن کے سامنے آگیا۔ زین بہن! میری غاطر آؤ ناں\_\_ای دروازے ہے \_ کوئی بات نہیں بہن ،اللہ بیمشکل بھی آسان کردےگا۔ آؤ،ای دروازے سے چلی آؤندنہ! زینہ نے سر جھکا دیا، حسین!اگرات کی یہی مرضی ہے تو جھے کیااعتراض؟

مؤمنین کرام! قافلہ اسیرانِ کربلا جب بالکل دروازے کے قریب پہنچا تو ایک دم کان میں ایک مانوس آ واز آئی جیسے اپنوں میں ہے کسی کی آ واز ہوتی ہو:

"اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَابُنَ رَسُولِ الله".

نے سے گھرائیں، ڈیمنوں کے اس مجمع میں اس عقیدت سے کس نے میرے بھائی کوسلام کیا؟ چبرے سے بال ہٹائے ،ادھر دیکھا، اُدھر دیکھا،کون سلام کررہاہے؟ تو دوبارہ آ واز آئی:

"اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يَابِنْتَ رَسُولِ الله".

"ا \_رسول كى بني إميراسلام بو"-

نینٹ نے اب جونظراُ ٹھا کردیکھا، دیکھتی کیا ہیں، دروازے پر بےسرکی انش تھی ہوئی ہےادراُ س شہیدکی لاش ہےسلام کی آواز آربی ہے۔ زینٹ نے فوراً پیچان لیا۔ کون؟ \_ بھائی مسلم \_ ہاں زینٹ بہن \_ تمہارا سفیر \_ دروازے پر تمہارے استقبال کو حاضر ہے۔

اورعزادارو! کونے کی گلیوں اور ہازاروں ہے گزرتا ہواان ہے ہیں ومجبور قیدیوں کا قافلہ \_\_\_\_ور ہارا بن زیاد میں پہنچ گیا۔ جب ور ہارا بن زیاد ہے کا فی در کے بعد کہا کہ جوقیدی ہم نے قید کر لئے تھے تا کہ وہ حسین کی مددکونہ پہنچ سکیس۔ اُن میں ایک مختار نامی قیدی ہے، اُسے در ہار میں حاضر کرو۔ چنانچ مختار در ہار میں آھیا، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا اور ابن زیاد بڑے خرور و کئبر سے بولا: مختار ا ہم نے تنہیں اس لئے قید کیا تھا کہتم کہیں حسین کی حمایت کو نہ چلے جاؤ۔ حسین آھے کو نے میں \_\_اب کیاارادہ ہے؟ مختار نے کہا: خدانے اگراس قید سے رہا کردیا تو میں جاؤں گا حسین کی مددکو۔

این زیاد نے کہا: ادھرآؤ، دیکھو، بیسین ہیں۔اب جوعقار نے امام حسین علیدالسلام کا سردیکھا تو اُسی قید کے عالم میں ساتھ کھڑے ہوئے سیائی کی تلوار کے قبضے پر ہاتھ ڈال دیا۔بس عقار نے قبضہ میں ہاتھ ڈالا، اُدھرامام زین العابدین علیدالسلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا:

عنار الزائی نہ کرنا ، میر بے ساتھ بھو مصیاں اور بہیں آئی ہوئی ہیں ، میر بے ساتھ پردہ دارآئی ہوئی ہیں ۔ اور بے عنار کو دوبارہ
قد خانے میں بھیج دیا اور جب کافی دیر ہوگئی قیدیوں کو کھڑے کھڑے ابن زیاد کے دربار میں اور دنیانے انتظاب عظیم دیکھا کر تخت پر ابن زیاد
اور سامنے زمین پر قیدی امام زین العابدین بے اب ابن زیاد نے کافی دیر کے بعد بڑے تھیر دغرور کے ساتھ سرا کھایا اور سرا کھا کر کہتا ہے شمر
سے نیدقیدی ہیں؟ ہاں! بیقیدی ہیں۔ ان قیدیوں میں بید بی کون ہے؟ تو شمر کہتا ہے بڑھ کر: یکی تو ہے حسین کی بی جس سے حسین بہت بیار
کرتے تھے۔ سکینہ بنت الحسین ہی ہے۔ اچھا! بید بی ہے، اے میر سے سامنے لاؤ شمر نے قیدیوں سے بڑھا کر بی کوسامنے کردیا۔

ابابن زیاد پوچتا ہے: بکی اتیرانام کیا ہے؟ وہ جواب نہیں دیتیں۔ آخراُس نے بیار بھائی کی طرف دیکھا: کیا تھم ہے؟ تو بھائی نے اشارہ کیا: بات کروبیٹا! اب بکی نے بات کی: میرانام سکینہ ہے۔ گربات اس طرح کی کے زبان میں لکنت آئی۔ اب ابن زیاد پوچتا ہے:

بکی اتمہاری زبان میں لکنت کیوں ہے؟ میراگلاا تنام ضبوط بندھا ہوا ہے کہ میں بول نہیں سکتی۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اس بگی کا گلاکھول دو۔ گلا کھول دیا گیا۔ گلے کو سہلایا گیا۔ جب ذرا ٹھیک ہواتو وہ پوچتا ہے: بال بکی ! تیرانام کیا ہے؟ مجھے سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں۔ تم نے سے دونوں ہاتھا ہے: منہ پر کیوں رکھ ہوئے ہیں؟

میری پھوپھیوں، ماں اور دیگر بیبیوں کے بال ہیں، اُن سے انہوں نے چرہ چھپایالیا ہے، میرے بال چھوٹے تھے، میں نے ہاتھوں سے چھپالیا ہے۔ ہم خاندانِ رساکت کی پچیاں ہیں، ہمارے سے دنیا نے پر دہ سیکھا ہے۔ اب اُس ظالم نے پوچھا: پکی! تیرے ہونٹ فشک کیوں ہیں؟ کافی دنوں سے میں نے سر ہوکر پانی نہیں ہیا۔ کیوں نہیں پیا؟ کر بلا میں پانی ملانہیں اور میراسقا پانی لینے گیا تھا، وہ واپس نہیں آیا۔ کہاں گیا تہاراسقا؟ وہ تو بھے سے فرات کہدکر گیا تھا، امال کہتی ہیں کہ وہ کوثر پر چلا گیا۔

اس کے بعد ابن زیاد نے پوچھا: بچی! اگرتیرے باپ حسین زندہ ہوتے توبیہ بناوہ تیری کیا خاطر کرتے؟ تو بچی نے پورے بچپن کے لیچے میں کہا: میرے بابا جھے گود میں بٹھا کراپنے ہاتھ سے تازہ خرے کھلا یا کرتے تھے۔اب ابن زیاد کے ظلم کی بیآخری منزل ہے۔وہ بد بخت کہتا کیا ہے؟

بی ایس نے تیرے لئے تازہ خرے متکوائے ہیں، تو کھائے گی؟ بی نے پھر بھائی کودیکھا، بھائی نے پھراشارہ کیا۔ بی نے کہا بال۔اورسکیندآ سے برھیس تو ابن زیاد نے کہا: لو،اس طشت میں تازہ خرہے ہیں۔اب بی نے جو بیٹے کررومال اُٹھایا تو رومال اُٹھاتے ہی گر یڑی، بابا! آپ یہاں ہیں؟ میں آپ کوتین دن سے تلاش کردہی ہوں۔

یہ کرسکین طشت کے اوپر کر پڑیں \_ ادھر بچی گری اور اُدھر ابن زیاد کی سنگ دلی اور بڑھی اور وہ کہتا ہے: بچی! یول نہیں ،تم

ele ale men a man

خاندان رسالت نے دنیا ہیں میں مشہور کردکھا ہے کہ ہم محمد گاخاندان ہیں، ہم صاحب اعجاز ہیں، ہم مجزہ دکھاتے ہیں۔ ہن قوجب جانوں جب حسین کاسرخوداً ٹھ کرتمبارے پاس آجائے۔ اب جوابن زیاد نے طعند دیا تو پکی جوش میں آکر چند قدم چھے ہے گی اور چھے ہے کراس نے پیٹا ہوا کرتہ پھیلا دیا: بابا جان اخاندان کی عزت کا سوال ہے، تیری سکیڈ گی مجت کا سوال ہے، آجاؤ میری گود میں اور حسین کا سربین کو پیٹا ہوا کو دیس آگیا اور کوفی شہر میں زلزلد آگیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بردھ کر بہن سے سرلیا، سکور ایس کردورنہ قیا مت آجا ہے گیا رتا ہوا کو دیس آگیا اور کوفی شہر میں زلزلد آگیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بردھ کر بہن سے سرلیا، سکورات دن تیری چیمی کا ماتم گی ۔ ابھی تو کروڑ ہا انسان پیدا ہوں گے جو تیری قیدکورو کی گیا۔ کی ۔ ابھی تو کروڑ ہا تیری ہم من بچیاں ہوں گی جورات دن تیری چیمی کا ماتم کریں گی ۔



Charles and the contract of th

FROM THE STREET OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

The state of the s

The state of the s

madblib.org

## امام سجاد نے اپنے ہے انی علی اکبر کے قاتل حصین بن نمیر سے فرمایا کہ ڈرو مت، گھبراؤ مت، کربلا میں ھم تمھاریے مھمان تھے، آج تم ھماریے مھمان ھو۔

آئ زین العابدین علیہ السلام قیدی بن کرجارہ ہیں، پاؤں میں بیڑیاں بھی ہیں، ہاتھوں میں جھکڑی بھی ہے۔ گلے میں طوق بھی ہے، نظے سرمال بہنوں کے اونٹول کی مہار بھی ہاتھ میں ہے۔ گراؤل وقت پر نماز بھی ہے، اُدھر نماز کا وقت ہے، ادھروہی قیدی جھکڑی بیڑی کے ساتھ اونٹول کی قطار پکڑے ہوئے اوّا ان دے رہا ہے۔قدرت نے جب نماز دیکھی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہتو سیدالساجدین ہے۔ جب رات بھراس قیدی کی عبادت کود یکھا تو فرمایا: تو زین العابدین ہے۔ ادھرزین العابدین کہتے ہیں:

خداوندا! میراعشق دیکھا، میرا بھائی ،میرا قوت بازو، میرا جوان بھائی علی اکبڑ میدان میں گیا، بات نے ابراہیم والاصر دکھایا۔ خداوندا! ذرامیراصر بھی دیکھے لے۔

مؤمنین! یوم عاشور جب علی اکبرعلیه السلام میدان بین تشریف لائے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے تھم دیا: میرے خیے کا پردہ اُٹھادو، بین اپنے بھائی کا جہاد و بیخنا چا بتنا ہوں۔ چنا نچہ خیے کا پردہ اُٹھایا گیا، آپ تکیدلگا کر بیٹھ گئے۔ اکبڑمیدان بین جہاد کرر ہے تھاور جب اکبڑکے کیلیج پر برچھی تکی تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی آئھوں سے برچھی گئی دیکھی۔ اکبڑنے بعد بین پکارا ہے، زین العابدین نے بہلے آواز دی: بابا! اکبڑخی ہوگیا۔ ای دوران تھیمن بن نمیر نے وہ برچھی پکڑ کرکھینی جوان ہڑیوں میں پھنسی ہوئی تھی، اُس نے جفا دے کر جو پنی تو برچھی کا پھل و ہیں تو ہے کررہ گیااوراس کی چوب خون سے تر ہوکراس کے ہاتھ بین آگئ تو اُس نے خون آلود چوب بلند کرکے آواز دی:

حسین ، زین العابدین! دیکھو، بیلی اکبرکاخون ہے ، گویاعلی اکبرگونل کرنے ہے بھی بیزیادہ شقاوت بھی جو ہاپ اور بھائی کواس طرح خون دکھایا۔اس موقعہ پرزین العابدین نے تھم دیا: خیمے کا پر دہ گرادو۔

بس بھائیوا اب ایک واقعہ اور من لو۔ جب زین العابدین قیدے رہا ہوکر دینہ پنچے تو بزید نے ایک فکر بھیجا جس نے مدیخ کو لوٹا، پھر وہی فنکر کمہ کو شخ آیا۔ جب انہوں نے مکہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو بزید کے مرنے کی اطلاع آگئی اور بڑید کی موت کی خبر من کر وہ فوج اپنے سردار کو چھوڑ کر بھاگئی۔ اس وقت اس فوج کا سردار صیمین بن نمیر قاتل شیزادہ علی اکبر اب وہ اکیلارہ گیا۔ مدیخ کولوٹا تھا، مکہ پرظلم کیا تھا، وہ یہ بچھا کہ اگر ان لوگوں کے ہاتھ آگیا تو اللہ جانے کیا سزادیں گے۔ چنا نچے جنگلوں میں مارامارا پھر تارہا تا کہ یہاں سے کی طرح کیا کرشام پہنے جائے گرکوئی سیل نظر نہ آئی۔ آخر بھوک پیاس سے مرنے لگا، پانی کی تلاش میں جنگل میں مارامارا پھر رہا تھا، دیکھا کہ سامنے

خیے گلے ہوئے ہیں، قریب جمیا، پوچھا کہ بیس کے خیے ہیں؟ کی نے کہا: امام زین العابدین کے \_\_اب جواس نے امام زین العابدین علیہ السام کا نام سنا تو کر بلاکا واقعہ یاوآ حمیار سوچنے لگا کہ انہیں تو ہیں نے بہت ستایا ہے، اگران کے ہاتھ آ حمیاتو اللہ جانے جھے کیا سزاویں کے دوہیں ہے واپس لوٹے لگا، ابھی چندقدم ہی چلاتھا کہ اُس کے کان میں بوی شیریں اور بیاری آ واز آئی:

ہمائی عرب! والیس آؤی کیوں جارہ ہو؟ وہ والیس آیا، دیکھا تو امام زین العابدین سامنے کھڑے ہیں۔ ول یس خوش ہوا کہ امام فی جے بہتا نائیس آخر بھورہ فالم بولا: قبلہ! جھے بھوک تھ ہے۔ امام نے فر مایا: ہاں جیشو۔ جب وہ بیٹر گیا تو امام علیہ السلام نے اپنے فادم کو تھم دیا کہ اس مہمان کیلئے گرم روٹی لاؤ، شنڈ اپائی لاؤ۔ پہلے اُسے کھانا کھلایا، پھراپنے ہاتھ سے جام بھر کر پائی پلایا۔ جب وہ خوب سر ہو کہ کھا تو گاتو اُسے نیندا گئی ہوگیا۔ اب جو تین چار کھنے بعداس کی آئے کھلی تو اُس نے سوچا کہ اب تک تو کسی نے جھے پہچانائیس، اگر پہچان لیا تو تو تو گئی کردیں گے۔ بہتر ہے کہ فوراً چلا جاؤں۔ چنا نے ایک وم کے تھا تھی تھوڑی دور چلا ہی تھا کہ امام نے آواز دی بخم رو، کہاں جارہے ہو؟ جناب! جھے جلدی ہے۔ امام نے بوچھا: اچھا ہوں کرد کرمیری سواری کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ لے لوء تمن چاردن کا کھانا جارہے ہو؟ جناب! جھے جلدی ہے۔ امام نے بوچھا: اچھا ہوں کرد کرمیری سواری کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ لے لوء تمن چاردن کا کھانا ماتھ باند ھالو، پائی کی مشک بھی رکھ لوء جمہیں راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب جو امام نے بیفر مایا: حسین بن نمیر کے مندسے ہے ساختہ کال میان حضور اس ایو ایک کی مشک بھی رکھ لوء جو اس نے اپنانام سناتو میں جو میان تھیں؟ امام نے فر مایا: میں نے بہتان لیا ہے، تو حصین بن نمیر ہے تاں؟ بس اب جو اس نے اپنانام سناتو میں حضور اس ایو گا: قبلہ! وہی ہوں۔

المام نے فرمایا: ورومت ، تھراؤمت ، کربلاش ہم تنہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان ہو!



maablib.org

# شام سے جاتے وقت جناب زینب سکینہ سے وعدہ کرکے آئی تھیں کہ ایک دفعہ مجھے کربلا و مد بنہ جانے دو، پھر تمھاریے پاس واپس آجاؤں گی اور قیامت تک تمھاریے ساتھ رھوں گی۔

16 ررجب 60 ہورہات کے بطن طاہرہ سے خدانے ایک فرزند عطافر مایا سیڈالشہد اءکوجس کا نام علی اصغر مشہورہوا۔ سینڈکا سگا
ہمائی تھا۔ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں ، علی اصغر کا ہوم ولا دت 16 ررجب 60 ہے ہاور 28 ررجب 60 ہوجب سین نے مدینہ سے سفر کیا ہے ،
اس وقت علی اصغر کی عمر صرف بارہ ون تھی علی اصغر کی ساری عمر سفر میں گزری علی اصغراور سیکنڈدونوں بہن بھائی کر بلاسیڈ الشہد اء کے ساتھ سے سماڑ سے چارسال کا سینڈ کاس تھا اور صرف بارہ دن کا اصغر کا تھا۔ جب گھرے مولاً چلے تھے ، کر بلا میں اصغر تقریباً چھاہ کا ہو گیا تھا، جس طرح ہر بہن کو بھائی سے بحبت ہوتی ہے ، اس طرح سینڈ کو بھائی علی اصغر سے بحبت تھی۔

گھروالے سکینڈوا پنی گود میں اٹھائے رکھتے ،سکینڈیھی اپنے بھائی کو ہروقت بہلاتی رہتی تھیں۔ جب دیکھواس کا جھولا جلارہی ہیں ، جب دیکھوا کے کرنڈ پہنارہی ہیں ، جب دیکھوا سے سرمدلگارہی ہیں۔امام دیکھ کرآ تھوں میں آٹسو بھر کرکہا کرتے تھے:سکینڈا اتنا پیارند کیا کر، ہے تو تیرا بھائی ، پھر بھی اتنا پیارند کر، اس کی جدائی کا صدمہ شاید تھے برداشت نہ ہو۔ بیددونوں بہن بھائی کر بلا میں تھے،سکینڈ بھی اور علی اصغر بھی۔

مؤسین کرام! بین این این کو محفر کرتا ہوں کہ جب دسویں محرم کا دن چڑھا، سکینہ بھی بیای اور اصغر بھی بیاسا۔ جب سید
الشہداء اپنی آخری قربانی علی اصغر کو لے جانے گئے تو اصغر کی باں رہائی نے عرض کی: مولاً! بین بڑے کر بے باپ کی بٹی ہوں، محر چاہے میرا
یاپ کتنا تی کر بے سی، بین سیدانی نہیں ہوں۔ میری آپ کے گھرانے سے کوئی نبست نہیں۔ جو سرزین وکلاؤم کا حصر ہے ، وہ جھے کہاں سلے
ماج بین اُمتی ہوں قبلہ، بین ذراا پنے نیچ کو مجھانا جا ہتی ہوں۔ چنا نچ علی اصغراور سکینٹ کے کر رہائی اپنے خیصے میں چلی گئیں۔ اچھالیاس
ہیں اور موتی پہتائے جو بچانے تحفہ کے طور پر دیئے تھے علی اصغراو بھی نیا کرتہ پہنایا، بال ٹھیک کئے، آسٹینیں چڑھا دیں، آتھوں
میں سرمہ ڈالا، ایک دو مال سے کریا ندھی۔ جب رہائی خین ہوا تیک ہاتھ سے سکینٹ کی انگلی پکڑے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے
میں سرمہ ڈالا، ایک دو مال سے کریا ندھی۔ جب رہائی خین ہوا تی بہن کو بلا لیجئے۔ زینٹ بھی آگئیں۔ دونوں بہن بھائی سامنے کری پر بیٹھ گئے۔ ربائی بھی ۔ زینٹ بھی ۔ دونوں بہن بھائی سامنے کری پر بیٹھ گئے۔ ربائی بہتی ہیں: فاطمہ کی بہوکھائی، تبہاری طرف سے دو تھے بھی
تہارے فائدان بھی آئی ہوں۔ تم نے میری عزت بو حائی ، تم نے میری شان بو حائی، فاطمہ کی بہوکھائی، تبہاری طرف سے دو تھے بھی

لے ہیں،ایک لڑک اورایک لڑکا۔یہ بیچ تمہارے ہیں ان سے میراکوئی واسطنیں۔ جھے پتہ ہے کہ آج شام سے پہلے میں بیوہ ہوجاؤں گ۔ میراد نیا میں کوئی سہارانہیں رہے گا، ندمیراکوئی میکا ہے، ندمیراکوئی عزیز ہے، میں تمہاری اس امانت کی،سکیٹ اوراصغرکی حفاظت نہیں کرسکوں گی۔ میں آپ کی امانت کو بچارک لائی ہوں، آپ ہی کے سپر دکرتی ہوں۔

یہ کہ کررہائی نے کیا کیا کہ سیکٹ اٹھا کرنہ بنگ کودیں اوراصغرکوشین کی کودیں وے دیا۔ حسین نے پچھددیر بعداصغرکووٹن کردیا اور سینڈونیٹ نے سینے سے لگالیا۔ نہ بنٹ کی مجبوری مجھو کہ کلیج سے تو لگائے رکھا محرکا نوں سے نہ بچاسیس ،اس کی کلا تیوں کو نہ کھول شکیس ، اس کے گلے کو نہ کھول سیس ۔ای طرح نہ نہ سیکٹ کو بند ھے ہوئے ہاتھ اور بند ھے ہوئے گلے کے ساتھ لے کرشام آگئیں۔

عزاداروا قیدخانے میں زینٹ زمین پرسوتیں تو اپنے ساتھ سکیندکوسلاتیں۔ پکی سونے سے پہلے پوچھتی ابا کب آئیں گے؟ بتاؤ زینٹ کیا جواب دینتی ؟ پکی کو کیا کہہ کر بہلاتیں ؟ پکی کہتی : میرے چھا کب آئیں گے؟ بھی کہتی کہ زمین پر جھسے سویانہیں جاتا۔ بتاؤ!اسے

مس طرح زینٹ مجھا کیں ؟ اے کس طرح تسلی دیں؟ اور بیدوایت اکثر آپ نے ذاکروں سے تی ہوگی ، مولوی صاحبان بھی بیان فرماتے

ہیں کہ سکنڈ نے شام کو پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا، پوچھا: بھائی زین العابدیں ! بیرندے کہاں جارہے ہیں؟ فرمایا: بہن! دن لیحر پہیں بھر

کرایئے گھروں کو جارہے ہیں۔ پکی پوچھ بیٹھی: بھائی ! بھی ہم بھی اپنے گھروا ہیں جائیں گے؟ ہمارا بھی کوئی دنیا ہیں گھرہے؟

ایک روایت بیمی ہے کدایک رات جوسوئی تو باپ کوخواب میں و کھے لیا، جیسے باپ گود میں لئے بیٹھے ہیں، آ کھے جو کھلی تو '' ہائے بابا''، باپ کو یاد کر کے روئے گلی۔ روئی تو محلے کے لوگ استھے ہو گئے ، کیابات ہوئی؟ بھی کیوں رور بی ہے؟ بتایا گیا کہ باپ کو یاد کر کے رور بی ہے۔ انہوں نے پر بدیمین کامحمل گھے رلیا، ایک معصوم بھی رور ہی ہے۔

مؤمنین! مسلمانوں کی بہتی میں فاطم کی ہوتی اُسی کرتے میں دفن ہوگئی جو پہنا ہوا تھا۔ جب قافلہ آل محد کہ بینے روانہ ہوا ہے تو ان کے دل پر جوسب سے بڑا صدمہ تھا، وہ یہ تھا کہ سکیہ تہ ہیں چھوڑ گئی ہے۔ زینٹ نے وعدہ کیا تھا: بٹی! فکرنہ کر، میں بھی یہاں آؤں گی تیرے پاس ،اسی شام میں اور وہیں قبر بنی \_\_\_ زینٹ کی بھی \_\_ شام میں \_\_\_

the state of the second with the second seco

## شام شهيدان بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم "إِنَّالِلْهِ وَإِنَّا اِلْهِ رَاجِعُونَ"

سیدزادوا آج تم اپنے گریان چاک کر کے ذیتن پر بیٹے جاؤ۔ آج سیدانیاں سر کھول کراپنے اپنے گھروں بیں بیٹے جائیں۔ آج

گردات ہمارے گھروں بیں دوشی بیس جلنی چا ہے۔ آج حسین کی زندگی کی آخری رات ہے، کل اس دقت دنیا بیس حسین تبیں ہوں گے۔
مولا آپ کی فریت کی معدموئی۔ آج رات بھی آپ نے ماعک کی ہے۔ مولا ایم نے آپ کی یاد بیس جلوس نکالا ، بازاروں بیں ماتم
کیا۔ مولا اللہ کو گواہ کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں اپناوطن محمد کو یادئیں آتا گر جب محرم کا چاند دیکھتے ہیں تو اپناوطن یاد آجا ہے۔ مولا ای جب ہم
آپ کا جلوس لے کر آرہ ہے تھے تو سوچا کہ جلوس کہ ال لے جائیں ؟ آخر عشل نے کہا: آج کہیں نہیں جانا، آج خیمہ مادات کے ممانے بیٹے جانا
ہے۔ بھائیوا آج تو ہی محرم کو سادات کا خیمہ آباد ہے۔ بیٹی کے پاس یا ہم وجود ہے، بہن کے پاس بھائی موجود ہے، بیوی کے پاس شو ہر
موجود ہے اور مزیز دوں کے پاس عزیز موجود ہیں۔ گویا آج شہیدوں کی رات ہے اور کل رات جوا کے گی ، وہ غریجوں کی رات ہوگی۔ آج آب کے ماسے جان کی رات ہوگی۔ البنا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح زیزن پر کیوں بیٹھے ہیں؟ تہمارے مرکز بیان کیوں چاکھ ہیں؟ تہمارے مرکز بیان کیوں چاکھ ہیں؟ تم ماتم کیوں کر رہے ہو؟ تم پر کیا گزری؟

بھائیوا بیں توبیکہ آیا ہوں کہندہ اراکوئی جوان رہا، نہ بچہ، نہ ہمارے بوڑھے رہے، نہ ہمارا کھررہا۔ لوگوں نے ہمارے کپڑے کے کھر بھی جلادیئے۔ آئ ہمارا بجراہوا کھر نیاہ ہوگیا، آج ہم زبین پر بیٹھے ہوئے گریدکردہے ہیں۔

مؤمنین! تم سبل کرایک دفعہ واز تو دو \_ حسین \_ کربلا دالے حسین ، شہنشاه حسین \_ آپ کے دردازے کے بھکاری حاضر ہوئے ہیں حسین انودن تک آپ کا ماتم کیا ہے حسین! آج آپ کے ماتم کوالوداع کہنے آئے ہیں حسین! مولاً! آپ کی مہمانی نہ کر سکے دل بحرکر، آپ کی عزاداری نہ کر سکے ۔ مولاً! اگر زندہ رہ مھے تو اسلا سال پھر بیٹم منائیں ہے، اگر مرکھے تو مولاً یہ ہمارا آخری ساام قبول فرمائے۔

مولاً کوہم نے پکارلیا ہے، اب ایک آواز اور دو\_ بی بی زینٹ \_ آئ شام شہیداں ہے، آپ کی پریشانی پر ہماری جان قربان \_ بی بی ایسی اسے آپ نے چادر نیس اوڑھی، بی بی اہماری فورتیں، ہمارے بچات کی پریشانی پرقربان ہیں۔ہم سب آپ کویُر سادیے آئے ہیں،خصوصاً چھوٹے بچل کر پکاریں۔

لى في سكينة التهار المفام حاضر مين وكل مع يتم موجاد كى مينة اتن دل بحركر باب سال لو- بهار الما باب تنهاري يتبي

پرقربان ہیں۔

بس بھائیو! بین اپنی گفتگوفتم کرتا ہوں کہ ہو م عاشور جب تمام عزیز وا قارب جام شہادت کی چکے تو امام حین علیہ السلام بیت الشرف بین تشریف لائے ۔ زبراً کا چاند، چرے پر کر بلاکی گرو، ول بین عزیز وں کے درو لئے بجرائی آ واز بین کہ دہا ہے: زیب ا آج تہارا بھائی تم ہے جدا ہوکر رفصت ہورہا ہے۔ بہن! جھے گئے لل کر رفصت کرواور دعا کروکہ خدا جھے آئی طاقت دے کہ بین اس مقعد کو، جس کیلئے مجھے ہری مال نے چکی چین کا پالا تھا، نا تا نے کند سے پرسوار کیا تھا، باپ نے سنے پرسلایا تھا، آج اس مقعد کو پورا کرنے کیلئے خدا جھے تو نیق دے ۔ خدا حافظ بہن! بین جارہا ہول۔ سکینہ نے عبا کا دامن پکڑلیا: بابا! آپ وہاں جارہ جیں جہال جے جو گیا ہے، واپس جیس آ یا۔ اگر۔ آپ آج رات ہوا ہی بین جہال سے بالسونا ہے بال اللہ کے پاس سویا کہ نام سال کے پاس سویا کہ ہے ہوئی جی بال سویا کرے گا۔ تم اپنی مال کے پاس سویا کرنا۔ ورد کھنا بیٹا! خیال کرنا۔ می چیز کی فرمائش نہ کرنا کے تک تبدارے بیا تھ بند سے ہوں ہے، چھو پھیاں مجبورہوں گاگرتم آ رام سے زیٹن پرسوجایا کرنا۔

الجهازين إخداها فظاء مين جار بابول\_

شبیر برآمہ ہوئے یوں خیے کے در سے جس طرح نکتا ہے جنازہ کسی گھر سے

0 0 0

maablib.org

### حضرت سيدالساجدين عليه السلام

ومثن کارابیظلم واستبداداور ملوکیت کے تخت پرشراب کے نشے میں چور بیٹھا ہوا ہے۔ ہزاروں لاکھوں و مدداران ند ہبا ہے جی حضور، بی سرکار کہدر ہے ہیں۔ ہزاروں مقدسین دین اپنی ریش ہے وہاں جاروب شی کرر ہے ہیں۔ لاکھوں محد ثین ومقر بین حکومت کی چوکھٹ کے پائے پکڑے ہوئے ہیں اور علی این انحسین ہاتھوں میں جھکڑی، پاؤں میں بیڑی اور گلے میں خاردار طوق پہنے سامنے کھڑے ہیں۔ بیچوٹی بیٹی سامنے کھڑے ہیں۔ بیچوٹی بیٹی بیور میں بیٹو دہیں میری بیٹیاں اور علی کی بہوئیں عالم سکتہ میں ہیں کداچا تک تخت پر بیٹینے والا ایک سفیر (امام حسین کی جھوٹی بیٹی کے طرف اشارہ کرکے ) ہزیدے کہتا ہے:

یزید! جنگ یس قید ہوکر جو بیالاکیاں آئی ہیں،ان میں ہاں پی کو جھے کنیزی میں دیدے۔اُدھرشای کی بیہ بات من کر پی نے

'' بائے'' کہدکر بھائی کی طرف دیکھا اور کہا: بھائی جان! بیکیا ہونے لگاہے؟ امام ابھی خاموش، ی تھے کھاٹی کی بیٹی آ کے برحیس اور فرمایا: بزید

خبردار! ایسی بیہودہ بات ندکر،ہم کنیز بیس ہو سکتے ۔ بزید نے کہا: قیدی! جھے اختیار ہے، میں بادشاہ ہوں، میں اگر اس پی کودے دول تو تم کیا

کرو گے؟ بس بزید کا بیکہنا تھا کہ امام آ کے بوسے اور فرمایا: بزید! ہمیں جلال ندولوا، میری چوپھی کے سامنے بخت بات ندکرنا۔ اب جو بیہ
ردوقد ح ہونے گئی، شامی آ مے بوحا اور کہنا ہے: قید ہو! تنہیں معمولی بات برخصہ آگیا؟

امام علیدالسلام نے فرمایا: شامی! بیمعمولی بات نہیں ہے، بیدا یک مصیبت عظمیٰ ہے۔ بچھے پیتے نہیں کہ ہم کون ہیں اورجس بچی کوتو کنیزی میں ما تک رہا ہے، بیکون ہے؟ شامی پوچھتا ہے: قیدی! تم ہی بتاؤ کہتم کون ہو؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: شامی اجس پی کوتو ما تک رہا ہے، بید فاطمہ کی پوتی ہے۔ جس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بید فاطمہ
"کی پوتی ہے تو شامی گھبراکر یزید ہے پو چھنے لگا: کیوں پزید! کیا بیدواتھی فاطمہ ذہراً کی پوتی ہے؟ یزید فاموش رہا۔ شامی دوقدم پیچے ہٹا، اپنی کمر
سے پنجر نکال کرا پناہا تھے کا ٹا، جس ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ پھر کٹا ہوا ہاتھا ہے دوسرے ہاتھ بیس لیا اور کہا: سیدہ کی پوتی! بیس نے اس ہاتھ سے
تیری طرف اشارہ کیا تھا، لہذا بیس نے اس ہاتھ کو کا ٹ دیا۔ بی بی ! آپ کو اپنے جد کی تنم، بجھے معاف کرد ہے ، بجھے پند نہ تھا کہ تم کو ن ہو؟
تیری طرف اشارہ کیا تھا، لہذا بیس نے اس ہاتھ کو کا ٹ دیا۔ بی بی ! آپ کو اپنے جد کی تنم، بجھے معاف کرد ہے ، بجھے پند نہ تھا کہ تم کو ن ہو؟
امام ہجا دعلیہ السلام قبلہ کی طرف مذہر کے بجدہ بیس کر گئے۔ یا اللہ! تیراشکر ہے کہ تھر کے گھر انے کی عزیت نے گئی۔ شہر دشتی بس

"اِرْفَعُ رَأْسَكَ أَنْتَ سَيَّدُالسَّاجِدِيْنَ".

" پس ایناسرأ فعالے، اس عالم بس مجده کرنے والے!" توسارے مجدول سے برده کیا۔



# پرورده آغوش رسالت

خدادندعالم كاحدوثناء كے بعد جعنرات محروآ ل محري درودوسلام-

مؤمنین کرام! خداد ندعالم نے اپنے خاص فضل دکرم ہے دنیائے انسانیت کوانسان کے اپنے قائم کردہ اصول دضوابط ہے نجاہت دلاکرایک ایساہمہ گیرادر عالمگیر نظام حیات عطافر مایا کہ جس عمل کے کرنے ہے ایک انسان دوسرے انسان کی غلامی ہے ہمیشہ کیلئے آزادہ جوجائے ادرکوئی انسان اپنی ماڈی طاقت کے بل ہوتے پرکسی دوسرے انسان پرحکومت نہ کرسکے۔ گویا اس عدل اور مساوات انسانی پرقائم نظام کا نام اسلام ہے۔

اسلام بی وہ دین ہے،اسلام بی وہ طریقہ حیات ہے جس نے تمام انسانوں کواخوت و برادری کے مضبوط رشتے میں منسلک کردیا اور بتادیا ہے کہ انسان دوسرے انسانوں پرفوقیت صرف اس صورت میں رکھتا ہے کہ وہ جتنا زیادہ تقی ہوگا،ا پیھے اخلاق سے آراستہ ہوگا،ایپے خدا ہے قریب ہوگا، اُتنابی زیادہ باعزت ہوگا۔

حضوروالا! بی وہ نظام تھا جن کو تبول کرنے کیلے وہ جیسی آسانی سے تیار نہیں جن کی سلیس محض مادی برتری کی بناء پرلوگوں پر علام حکومت کرتے گزریں یا جنہوں نے دوسروں کی کمائی پرعیش کی اور جوسرف ادی طاقت کے بھروسے پردوسر بلاگوں پر بلا وجہ مسلط رہے۔

بتجہ یہ نکا کہ بانی اسلام کی رحلت کے بچھ ہی دن بعدوہ نظام جا بلیت، وہی انسان پر انسان کی حکومت، وہی تو قف و برتری کا جذب، وہی انسانی غلامی، گویا یہ سب چیزیں بریدیت و ملوکیت کی جھائی میں دنیا کے سامنے آگئیں۔ اس کا سب سے بڑا افسوسناک پہلویہ تھا کہ ایک طرف بریدیت و ملوکیت کی بہترین شکل کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے آپ کو خلیقہ اسلمین، رسول کا نمائندہ اور اللہ کا نائب بھی قرار دیتا تھا اور دوسری طرف مسائل شراید اور وزیران خدا کا نمائندگی کرتے ہوئے اپنے آپ کو خلیقہ اسلمین، رسول کا نمائندہ اور اللہ کا نائب بھی قرار دیتا تھا اور دوسری طرف مسائل شراید اور فرمان خدا کا نمائندگی کرتے ہوئے اپنے آپ کو خلیقہ اسلمین، رسول کا نمائندہ اور اللہ کا نائب بھی قرار دیتا تھا اور دوسری طرف مسائل شراید اور فرمان خدا کا نمائندہ کی انسان کی تعلیم کرنے کے معنی سے کہ کہ یہ بیا کہ خدائی نظام کہی ہے اور اسلام کی تعلیم میں ہے۔

مؤمنین کرام! پزید ملعون کی اس ظالماندروش کوچا ہے ساری دنیات کیے ہوئے تھی، جو اسلام کی جیتی جاگتی ایک تصویر تھا، جس نے دود دھ سے چا ہواانسان، جس کے دگ وریشہ بیس سیجے اسلامی روح سرایت سے ہوئے تھی، جو اسلام کی جیتی جاگتی ایک تصویر تھا، جس نے بانی اسلام کے سینے اور کا عموں پر کھیل کر پرورش پائی تھی، جس نے پیدا ہوئے ہی زبان رسالت چوس کر پہلی غذا حاصل کی تھی، جس کو جناب رسول خدا نے جو انان جنت کا سردار کہا تھا۔ باغیرت باپ کا باغیرت بیٹا اور دنیا کے سب سے عظیم انسان کاعظیم نواسہ بھی یہ برداشت نہیں کرسکتا تھا کہ ایک جابرو ظالم حکر ان اپنی تھر انی کے غرور جس اسلامی اصول کو پا مال کرے دنیا کے سامنے سے ثابت کرے کہ انسان کی ذہنی غلامی ہی اسلام کی تعلیم تھی بہذا وہ محس اعظم میں اصول کو پا مال کرے دنیا کے سامنے سے ثابت کرے کہ انسان کی ذہنی غلامی ہی اسلام کی تعلیم تھی ، لہذا وہ محس اعظم اس اصول کو ختم کرنے کہلے اور اس اصول کو تعلیم تھی ، لہذا وہ محس اعظم اس اصول کو ختم کرنے کہلے اور اس اصول کی اطاعت نہ کرنے کہلے اور ہر شم کی مصیبتوں اور

- آفق كامقابل كرن كيك ميدان على بن أرآيا-

یادر کھو! امام حسین علیہ السلام ہی ان تمام خوبیوں کا مظہر ہیں جن کے نام کے اندر تمام اخلاق حسن مضمر ہے۔ آج و نیائے انسانیت کا عظیم ترین ہیرواور مسلمانوں کا مابیہ ناز انسان اور دنیائے اسلام پر حکومت کرنے والا شہید بینی حسین ابن علی محض اس لئے اپنے معصوم بچوں اور ایل وعیال ، دل کے کلاوں اور اپنے جگر گوٹوں کو لے کر میدان میں اُتر آیا کہ میر سے نانا نے اور ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء نے جس عادلاند نظام کی بنیا در کھی تھی ، وہ ایک محف کے ہاتھوں مٹ رہا ہے ، جس میں مثنا ہوانہیں و کیوسکنا ۔ لہٰذا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ گویا حسین کی بید جنگ نہتی بلکہ اصول کی خاطر ایک جہاد تھا۔

عزادارد! خدانے اس تظیم جہاد کیلئے ہوم عاشور 61ھ کی تاریخ مقرر فر ہائی تھی۔ کر بلاکا چیشل میدان ، ریگزاراو بیابان جنگل میں انسان گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، مگر قدرت اپنی حکست ہے اس جنگل کو، اس خیروشر کے معرکہ کے بعد عرش مطلی کا ہمسر بنانا چاہتی تھی۔ لبذا آج حسین اپنی عزیز ترین متاع لئے ہوئے اس بیابان میں بیشے ہوئے تھے۔ ایک طرف دشمن کی مادی طاقت کی پوری یلغار ، حکومت کی منظم فوجول کی بورش ، خزانوں کے مند کھلے ہوئے ، بے شار تلواروں کی جھنگار ، ب انتہا بیزوں کی جھنگلہ اور ہزاروں کمانوں کا کھنچھا اور دوسری طرف بہتر (۲۲) بھوکے بیاہے ، جن میں بوڑھے ، بے اور کمزور عورتیں ہیں ، کو لئے ہوئے و نیا کا سب سے بڑا خلاقی طاقت کا مظہر انسان مانسان اپنی بظاہر کمزور فوج کو لے انسان مانسان مساوات کا سب سے بڑا علم رداراور جنا ب رسول اکرم کی کیڈھوں پر کھیل کرجوان ہوئے والا انسان اپنی بظاہر کمزور فوج کو لے انسان مانسان مساوات کا سب سے بڑا علم رداراور جنا ب رسول اکرم کی کیڈھوں پر کھیل کرجوان ہوئے والا انسان اپنی بظاہر کمزور فوج کو لے کردنیا کی سب سے بڑی طاقت سے نیرد آز ماہونے کیلئے کر بلا ہیں موجود ہے۔

بزرگانِ من اچشم فلک نے ستاروں کی عینک لگا کرد یکھا کرشام عاشورنوج بزیدا پی ظاہری فتح کا جشن منار ہی تھی۔ ہائے ہواور شوروشرے کر بلاکا میدان گوئے رہا تھا اورا کیے طرف خیموں کی جلی ہوئی را کھا درگرم رہت پرشریف ترین انسانوں کے بے گورد کفن لاشے ہیں اور پھھ بیک و بے سہارا عورتیں عالم قید ہیں رہت کے ٹیلوں کی اوٹ میں خاموش بیٹی ہیں۔ و نیا تو یہ بھی تھی کہ حق کو کست ہوگئی ہے اور باطل نے اپنی فتح کے شادیا نے بجاد ہے۔ گرآئ کا بے داغ مؤرخ اس وقت بھی کھھ رہا تھا اور آئ بھی کھھ رہا ہے کہ حق فکست کیلئے پیدائیس ہوا، حق بھی نیوں ہارتا۔ آئ و نیانے و کھ لیا کہ حسین علیہ السلام کوفتے ہوئی ہے اور بزید کوئری طرح فلست ہوئی ہے۔ گویا د نیا کے سب سے بڑے تم کی کھور کا کانام آئ گالی بن گیا ہے۔

لہذا کوئی محض پزیدیا اولا دیزید بنا اپنے لئے گوارانہیں کرتا گر کروڑ ہا انسان حسین کی غلامی پر آج بھی فخرمحسوں کرتے ہیں۔ گویا حسین قیود ندہب ولمت اور جغرافیائی حدود ہے آزادہ کوکر دنیائے عالم کے تمام انسانوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے اور آج کرہ ارض پر کروڑ ہا انسان حسین کی اس عظیم قربانی کی بیادمنارہ ہیں اور تمام زمین وفضا آج ہائے حسین اور واہ حسین کے نعروں سے گوج رہی ہے۔ آج حسینت زعرہ یا دکی ابدی صدا ہر انسان کے کان میں آر ہی ہے۔ گویا بیدہ ہوئے ہے عظیم ہے جو حسین کی شہادت عظمی نے حاصل کی۔ حسینیت زعرہ یا درکھوکہ حسین نے ہمیں بتا دیا ہے کہ انسانی غلامی ایک عارب، ایک ذات ہے اور اس ذات کی زندگی سے مرجانا

بی بہتر ہے اور اللہ کے، وحدہ لاشریک کے دروازے پرسر جھکانے والا انسان بھی کسی طاغوتی طاقت کے سامنے سرنہیں جھکاسکٹا۔اس کا سرتو کٹ سکتا ہے، گر جھکے نہیں سکتا۔اس کا سرنوک نیزہ پر بلندتو ہوسکتا ہے گر بزیدیت کی اطاعت قبول نہیں کرسکتا۔اس کی بہنیں اور بیٹیاں قیدتو ہوسکتی ہیں گرظالم وسرکش کے دربار میں اعلان حق کی طاقت سے ملوکیت کے درباروں کی پھولیں بلاسکتی ہیں۔

مؤمنین!حسین نے اپنے جوانوں، بیٹوں اور بچوں کا خون دے کر اسلام کواتنا قوی بنادیا کہ قیامت تک اسلام کی جڑوں کوکوئی طاقت کھوکھلانہیں بناسکتی۔ بے شک ظلم واستبدا دکہیں کہیں آج بھی زندہ ہے تگر:

یادر کھو! اس ظلم کے خلاف آج بھی حسین کی آواز بلند ہورہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ لبندا آج ہم حسین کا شکر بیادا تے ہیں:

حسین! آپ نے دنیا میں ایک ایساباغ لگادیا ہے جس کے پھل انسانیت کو ہمیشہ طنے رہیں گے اور جس کے درختوں کے زیر نسامی ستائی ہوئی انسانیت ہمیشہ پناہ لیتی رہے گی۔

حسین ! آپ کا نام انسان کو پناه دینے کا ضامن ہے۔
حسین ! آپ کا ذکر انسانیت کی سربلندی کا ذریعہ ہے۔
حسین ! آپ کے ماتم کی صداد نیائے انسانیت کوسکون بخشتی ہے۔
حسین ! آپ کی یادانسان کو کھویا ہوا مقام دلا سکتی ہے۔
حسین ! آپ کی یادانسان کو کھویا ہوا مقام دلا سکتی ہے۔
حسین ! آپ کی عجبت ہم گنا ہگاروں کا ذریعہ شفاعت ہے۔

0 0 3

maablib.org

يانجوال باب

منقولان

ادیب اعظم علامه سیرظفر حسن امروه وی



6

maablib.org

## وفات حضرت فاطمة الزهراسلام الله عليها

جناب فاطمہ کیلے اس ونیا میں سب سے بڑا صدمہ آنخضر سے کی وفات کا تھا جب آپ مرض الموت میں جتلا ہوئے اور بخارشدید
ہوگیا تو جناب سیدہ خبر پاتے ہی حاضر خدمت ہوئیں اور آپ کی دلجو کی اور راحت رسانی کی خدمت انجام دیے لگیں۔ جب تک مرض میں
کوئی خاص شدت پیدا نہ ہوئی ، آپ کا یہ معمول رہا کہ ہر روز آنخضر سے کی ضرور سے خدمات سے فارغ ہو کر تھوڑی دے کیلئے گر تشریف لے
جا تیں اور اپنے گھر کے کام انجام دے کر آئیں۔ گر جب مرض میں شدت ہوئی اور حالت دگر گوں ہونے گئی تو آپ نے گھر جانا ہی مچھوڑ و یا
اُس دفت سے لے کردم آخریں تک حضور کی خدمت ہی میں حاضر رہیں۔ ان سے یہ کیے ہوسکتا تھا کہ ایے شیق اور مہر بان باپ کوالی ٹازک
حالت میں چھوڑ کرا پئی کی ضرور سے کوائن کی خدمت پر ترج و بیتیں۔ اس وقت جوسیدہ کے دل پر گزر رہ کائی ، اس کا انداز و کرناممکن نہیں۔ اُن
کا ممکمین دل یہ صوس کر رہا تھا کہ آپ ایے شیق باپ کا سایہ بھیشہ کیلئے میرے سرے اُٹھ گیا ہے جو میرے شرف و مفاخرت ، عزت و مختمت ،

آپ کوسوائے اپنے پیر "برزرگوار کے اور کسی کا خیال ہی خدتھا۔ حسرت بحری نظروں سے ہرفت چہرہ مبارک کو بھتی رہتی تھیں۔ اگر

آٹادا چھے پائے جاتے تو بے کل دل کو تھوڑی تسکیس ہوجاتی ور ندا ضطراب واختشاراور زیادہ ہوجاتا۔ غرض اس اُمیدو بیم کی حالت بیس حضور
نی اگرم کا مرض کا تمام زمانہ کٹا۔ جب شدت مرض بیس بچھافاقہ ہوتا تو حضرت "بٹی کی طرف حسرت سے دکھے کررہ جاتے تھے۔ بھی اپنی پارہ ول کو اپنی چھاتی سے لگا لینے تھے اور تسکیل وول جوئی کی ہاتیں کرتے تھے۔ پیار نے تواہدی بیمی بیماری کی ایسی شدید حالت بیس رات دن گھے کا
تعویذ ہے ہوئے تھے۔ اگر جناب سیدہ بے چینی کے خیال سے بچوں کو دورر کھنا چاہتی تھیں تو حضور کو یہ بے زخی نا گوار ہوتی تھی اور فور آپاس بلا
کرسینے سے لگا لینے تھے۔

حضورکویقین ہوگیا تھا کہ اب زندگانی دنیا میں چندسانس ہاتی ہیں تو آپ نے عزیزوں کو پاس بلا کران سے رخصت ہونا شروع

کیا۔ اس سلسلہ میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلا کر اپنے سینے سے لگایا اور دیر تک آئلھیں بند کئے رہے۔ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ

دوح حضرت کے جسم سے مفارقت کرگئی ہے۔ حضرت فاطمہ نے سرا ٹھا کر کہا: بابا الیکن حضرت نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر کہا: بابا میری

جان آپ پر فعدا \_ آ تکھتو کھولئے ، پچھ بات تو سیجئے۔ حضرت نے آئلھیں کھولیں اور فرمایا: بیٹی! مت روؤ \_ تمہار سے رو نے ہے آسان پر

ملا تکھملین ہیں۔ بیفر ماکر آپ نے سیدہ کے چہرے ہے آنسو پو تخھے اور فرمایا: خداوندا! میری جدائی ہیں سیدہ کو صبر عطافر ما۔ پھر فرمایا: بیاری

بٹی! جب فرضتے میری روح قبض کرلیں تو کہنا:

"اِنَّالِلَّهِ وَاِنَّاالِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

جناب سیدہ نے پوچھا: باباً! کیا آج پھر تکلیف زیادہ ہے؟ فرمایا: بٹی! آج کے بعد تہارے بابا پرکوئی تکلیف ندرہے گی۔ حقیقت ہیہ کہ جناب سیدہ نے پوچھا: باباً! کیا آج پھر تکلیف زیادہ ہے؟ فرمایا: بٹی! آج کے بعد تہارے بابا پرکوئی تکلیف ندرہے گی۔حقیقت ہیہ کہ حضرت کی وفات نے جناب سیدہ کوزندہ درگورکر دیا تھا۔ آپ کوسوائے رونے کے کوئی کا میں نہ تھا۔ کم بیٹیاں اپنے باپ کواتناروئی ہوں گی جنتا جناب سیدہ اپنے بابا کورو کیں ۔حضرت کی وفات کے بعد آپ پرمصائب کے پیاڑٹوٹ پڑے اورمسلمانوں نے آپ کودہ دکھ پہنچائے کہ ان کے ذکر کی تاب نہیں۔خود سیدہ فرماتی ہیں:

"صُبَّتُ عَلَى مَصَائِبٌ لَوُ آنَّهَا. صُبَّتُ عَلَى الْآيَّامِ صِرُنَ لَيَالِيَا".

"اليےمصائب مير ساور براے كما كردنوں پر بڑتے توراتيں بن جاتے"۔

حضرت کی وفات کے بعد کل 70 روز تو زندہ ہی رہیں لیکن اس مدت قلیل ٹی ایک دن ہیں بھی چین نہ پایا۔ ایک تم ہوتو کہا جائے ، ایک صدمہ ہوتو سہا جائے ، یہاں تو مصائب وآلام کا وہ تا نا ہزدھا تھا کہ ٹوشنے ہی ہیں نہ آیا۔ جن تلف کیا گیا تو اُن کا ، ملکیت صبط ہوئی تو اُن کی ، گواہی جیٹلائی گئی تو اُن کی ۔ تو تع بیتی کہ حضور نبی اکرم کی وفات کے بعد لوگ : مردی کریں گے۔ رسول خدا کو یا در تھیں گے۔ ول سے نہ ہی تو ظاہر داری ہی ہی لیکن افسوس! ان سب اُمیدوں پر پانی پھر گیا۔ عام لوگوں کی اولا دے ساتھ بھی وہ پرتا و نہیں کیا جاتا جو خود وخر رسول کے ساتھ بھی وہ پرتا و نہیں کیا جاتا جو خود وخر رسول کے ساتھ بھی وہ پرتا و نہیں کیا جاتا جو خود وخر تحقیل اور جن کی قدرومنزات کرتے ہزار بارآ تخضرت کو دیکھ بھی ہے ہے۔ عرض یہ ہے کہ حضرت رسول خدا کی وفات کے بعد جناب سیدہ کی خضرت رسول خدا کی وفات کے بعد جناب سیدہ کی خضرت اور کی خاتم ہوگیا۔ زندہ رہنے کو تین ماہ کے قریب زندہ رہیں گئی زندہ در گوراور صرت و یاس کی تصویر بن کر۔ ہر وفت شغیق باپ کی صورت ان کی قاہوں میں تھی۔ جب کوئی حضرت کانام لیتا تو ب ئی آئیس اور جن کی قاہوں میں تھی۔ جب کوئی حضرت کانام لیتا تو ب ئی آئیس اور جبوش ہوجا تیں ۔ گئی بارایا ہوا کہ اور حضرت بال نے سمجد میں اور ایک آئیس کی تام وہ کوئی حضرت کانام لیتا تو ب ئی آئیس اور جبوش ہوجا تیں ۔ لوگ بال سے کہتے : جلداذان تمام کرو ، کہیں ایسا اذان شروع کی ، اُدھر سیدہ پر رفت طاری ہوئی اور ایک آئیس اور جبوش ہوجا تیں ۔ لوگ بال سے کہتے : جلداذان تمام کرو ، کہیں ایسا نہ ہوگی دختر رسول رصل کی طرح کی ۔

آپ کامعمول تھا کہ جب حصرت کی یادول کوزیادہ ہے چین کرتی تو قبر مبارک پر چلی جاتیں اور بیشھر پڑھ کرخاک کوآنسوؤں سے بھگوتی رہتیں:

جس نے محد کی قبر کی خاک کوسونگھ لیا، وہ پھر دنیا کی کسی خوشبو کوسونگھنے کا مشتاق نہ ہوا۔میرے اوپر مصیبتیں اس طرح منڈ لا رہی ہیں کہ اگران کا سابیہ قباب پر بڑجا تا تو تمام دنیا ہیں تاریکی پھیل جاتی۔

جس قدرز ماندگز رتاجا تا تھا،سید ہ کاضعف بڑھتاجا تا تھااور چیرہ پرمردنی حیماتی جاتی تھی۔

امیرالمؤمنین علیہالسلام ہر چندٹوئے دل کوسلی دیتے تھے لیکن تڑپ میں کی کہاں اوراضطراب میں سکون کیسا! جس صدمہ کا تصور بندھ جاتا ہے، گھنٹوں ژلانے کوکافی ہوتا ہے۔ باپ کی موت کا صدمہ ہی مرنے کوکیا کم تھاجوا ورسینکڑوں مصائب سے دوجا رہوتا پڑا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب سیدہ کی وفات کا وفت قریب آیا تو ایک روز صنین کوا ہے ساتھ لے کرروضدرسول پر کئیں اور
قبر ومنبر کے درمیان دورکعت نماز پڑھی اور قبر انورکو سینے سے لگائے روتی رہیں اورکہتی رہیں: باباً! اب سیدہ کو و نیاہیں رہنا سخت نا گوار ہے۔
آپ کی جدائی کے صدمہ نے جھے ہلکان کردیا ہے۔ وہاں سے واپس آئیس تو آپ نے صنین شریفین کو نہلا یا، لباس تبدیل کروائے، بالوں بیس کتامی کی۔ چر آنا گوندھ کرروٹیاں تیارکیس۔ امیر المؤمنین جو گھر بیس تشریف لائے تو دیکھا کرسیدہ بیک وقت بہت سے کا موں بیس مشغول ہیں۔ فرمانے گھ: اس بنت ورسول ایس کیابات ہے کہ آپ نے بہت سے کام انجام دیتے ہیں؟ بیسنا تھا کہ جناب سیدہ رونے گئیس اور فرمایا: اے بی افتور کی در کیلئے میرے پاس بیٹھے اور میری چندوسیتیں من لیجے ۔ یا بی ااب دنیا ہیں ذیادہ رہنے والی نہیں۔ آج رات کو میں آپ سے بھیشہ کیلئے جدا ہو جاؤل گی۔

میں بابا جان کی قبر پر رور بی تھی کہ میری آ تھے لگ گئے۔خواب میں ویکھا کر حضور کیجھے چھاتی ہوئے ہوئے ہیں اور قرمار ہے ہیں:

اے جان پدر! تو نے بزئے فم اٹھائے ہیں۔ آج تیرے مصاب وآلام کا خاتمہ ہوجائے گا۔ آج رات تو میرے پاس ہوگی۔ بس مجھے یقین ہے کہ آج رات کو رحلت کر جاؤں گی۔ میں نے اپنے بچوں کوائی لئے نہلا دھلا کر کپڑے بدلوا دیئے ہیں اور کھانا تیار کر دیا ہے کہ میری موت کے بعد آپ کے میری میں اتنا موقعہ کہاں ملے گا کہ میرے بچوں کی فجر لے سکین میں کر امیر المؤمنین علیہ السلام زار زار رونے گے۔ جناب سیرة نے فرمایا بھی امیری خاص وصیت میں ہے کہ میرے بعد آپ عقد ٹائی ضرور کیجئے گا کیونکہ یوی کے بغیر گھر کا انظام نہیں ہوسکا۔ دوسرے میرے نیچ بھی تنہائی کے عالم میں پریٹان ہوں گے۔ یا گئی امیرے خوں کو میرے بعد کی طرح کی تکلیف شہوور نہ جھے قبر میں بھی بھین نہ ملے گا۔

امیرالمؤمنین علیہالسلام نے روکرفر مایا: سیدہ! آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں۔ میں اپنے بچوں ہے بھی عافل نہیں ہوسکتا۔ پھر جناب سیدہ نے فرمایا: ایک خاص وصیت میری ہیہ ہے کہ میرے وشمنوں کومیرے جنازے پر نہ آنے دینا اور سے کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا تا کہ کسی نامحرم کی نظرمیرے جنازے پرنہ پڑے۔

یہ وسیتیں من کرامیرالمؤمنین علیہ السلام تو نماز کیلئے مجد میں تشریف لے گئے اور جناب سیدہ سلام الله علیہانے فضدے کہا کہ میں فررادیر کیلئے سونا چاہتی ہوں، مجھے بیدارنہ کرناتم بہیں موجودر ہنا، جب ایک گھڑی گزرجائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھے تمن آ وازیں دینا، اگر جواب دوں تو اندر چلی آ نا اوراگر جواب نہ ملے تو سجھ لینا کہ میں اپنے بابا کی خدمت میں پہنچ گئی ہوں۔ اس کے بعد جناب سیدہ اپنے مجرے میں تشریف لے کئیں اور چا دررسول اوڑھ کرلیٹ کھئ جب ایک ساعت گزرگی تو فضہ نے آ واز دی، کوئی جواب نہ طاتو مجرے کے اندرداخل ہوئیں، چا درکو چرو انورے ہٹا کردیکھا تو سیدہ عالم دنیا ہے رخصت ہو چکی تھیں۔

فرطِ غم سے فضد کا عجیب حال ہو گیا۔ گریبان چاک کرلیا اور رو تی ہوئی جمرہ سے باہرتکلیں۔اننے میں دونوں صاحبزاد ہے بھی آگئے۔ پوچھا کہ آپ کیوں پریٹان ہیں؟ ہماری والدہ گرامی کہاں ہیں؟ فضہ خاموش رہیں۔دونوں صاحبزاد سے بیتا بی سے جمرے میں داخل ہوئے۔امام حسین علیہ السلام نے شانہ پکڑ کر ہلایا اورزورز ورنہ ورنہ الیا تکروہاں کیا تھا۔مجھ سکتے کہ شفیق ماں کا سایہ سرے آٹھ گیا۔دونوں بھائی''وَااُمَّاهُ،وَااُمَّاهُ''زارزارروتے ہوئے مسجد میں پہنچ۔امیرالمؤمنین علیہالسلام کواطلاع دی۔ بیٹیمر وحشت اثر سنتے ہی آپ پرغثی طاری ہوئی کہ ہوش میں لانے کیلئے جناب علی مرتضٰی علیہالسلام کے چیرہَ مبارک پر پانی چیٹرکا گیا۔

جب ہوش آیا تو انتہائی عملین اوراُ داس حالت بیس گھر بیس تشریف لائے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جمرہ بیس واخل ہوئے۔ اُس وقت فضہ جناب سیدہ کے سر ہانے بیٹھی رورہی تھیں اور کہر ہی تھیں: آہ \_ جناب ہم اپنی آ قازادی جناب فاطمہ کود کھے تھے تو حضرت رسول خداکی صورت آ تکھوں میں پھر جاتی تھی۔ اب کس کے چبرے کود کھے کر حضور نی اکرم کی زیارت کیا کریں گے؟ حضرت علی علیہ السلام نے جناب سیدہ کے چبرے ہے گوشہ چا در کو ہٹایا تو سرِ اقدس کے پاس ایک تکھا ہوا وصیت نامہ ملا۔ آپ نے اُسے اٹھا کر پڑھا ، تکھا تھا:

''بہم اللہ الرحمٰ الرحیم۔ بیا طلبہ وخر رسول کی وصیت ہے۔ وہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، پھر حضرت محمہ اللہ کے رسول ہیں اوراس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جنت جق ہے اور دوزخ کا وجود بھی حق ہے یعنی جنت بھی ہے اور جہنم بھی۔ اور قیا مت ضرور آنے والی ہے۔ کی طرح کا اس بیس شبہیں ہے اور اللہ تعالی نے میراعقد آپ سے کیا تا کہ دنیا وآخرت بیس آپ کی شریک حیات بنوں اور آپ موالی وافعنل میں آپ ہی جھے شل دینا اور کفن پہنا نا اور فن کرنا۔ میرا جنازہ رات کو اٹھا نا اور کسی کو خبر ند دینا۔ بیس آپ کو خدا کے سب سے زیادہ اور این اولا دکو جو قیا مت تک ہوگی ، سلام کرتی ہوں''۔

آہ\_اس وقت حسنرت علی علیہ السلام کے گھر میں عجیب کہرام تھا۔ایک طرف حسنین روروکر جان کھورہے تھے، دوسری طرف نینٹ واُم کلثوم مصروف گریدو ماتم تھیں۔امیرالمؤمنین سر پکڑے بیٹھے تھے اور زار زار رورہے تھے۔ جب رات ہوگئ تو حضرت علی علیہ السلام نے جج بیز و تکفین کا سامان فراہم کیاا ورخود ہی جناب سیدہ کونسل دیا۔ جب عنسل سے فارغ ہوئے تو روائے رسول کا کفن دیا۔

سیدہ کا جنازہ تیارہوا، یٹیاں جنازے کے آس پاس سر پیٹ دہی تھیں۔اس کے بعد سیدہ کی نماز جنازہ گھر ہی ہیں پڑھائی۔آپ

کے ساتھ قاص قاص اصحاب تنے جیسے سلمان فاری ،ابوذر غفاری ، تھاریا سر وغیرہ ،اور کی کوسیدہ کی وفات کی خبر ندہوئی۔ جب نصف شب

گزرگئی تو امیر المؤمنین چند ہائی جوانوں اور مخصوص اصحاب رسول کے ساتھ سیدہ کا جنازہ گھرے لے کر نظے ، کچے دور گئے تنے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بنگی بوئی جنازے کے ساتھ ساتھ ہے۔امام سن علیہ السلام سے پوچھا کہ بیکون ہے ؟ عرض کی : ہماری بمین نین بنت ہے۔ آپ نے جناب نین ہوئی جنازے کے ساتھ ساتھ ہے۔امام سن علیہ السلام سے پوچھا کہ بیکون ہے ؟ عرض کی : ہماری بمین نین ہے کہ دیکون ہے ؟ عرض کی : ہماری بمین نین ہے کہ دور گئے تنے کہ ان کے دنیا ہے کو نین ہے کہ دور گئے تھے ۔ آپ کو نین ہے کہ دور سے شھیا نے وقت کو انتا خیال تھا کہ درات کو بھی ماں کے جنازے کے ساتھ نہ جانے دیا گرآ ہے ۔ آ ہر، آپ کہاں تنے ہازار کوفہ دشام ہیں جب اشقیا نے وقت آپ کی ای بین نین نین بھی نین نین ہو گھر جا در ومقد کے بے پالان اونٹوں پر سوار کرکے کر بلاے کوفہ تک اور کوفہ سے شام تک لے گئے تنے ۔ آب اجس کی ماں کا جنازہ بھی رات کو آٹے ، اُس کی بیش تھارف کروار ہاتھا کہ بیزیت ہے اور بیام کلاؤٹ ہے۔

الغرض امیرالمؤمنین علیه السلام سیده کا جنازه لے کر جنت ابقیع میں پہنچے۔ س قدرافسوس کی بات ہے کہ رسول خداکی بیاری بیٹی

کواپنے باپ کے پہلو میں فن ہونے کی جگہ ندل کی لکھا ہے کہ جب جنازہ جنت البقیع میں پہنچا تو ہرطرف ہے آوازیں آنے لگیں: ادھر لاسئے۔آگے بڑھے تو ایک مقام پر کھدی ہوئی قبر تیار کی۔آہ!ای میں امیر المؤمنین نے رحمۃ للعالمین کی بیاری بیٹی کوسپر دِ خاک کردیا۔

اس کے بعد حضرت قبر کے سر ہانے بیٹھ گئے اور زمین سے خاطب ہو کرفر مانے گئے: اے زمین! میں اپنی امانت کو تیرے پردکرتا ہوں ، بید ختر رسول ہیں۔ بیخدا کی پیاری ہیں۔ بیٹل کی زوجہ ہیں۔ زمین سے آواز آئی: اے کلی ! آپ میری طرف سے اطمینان رکھیں۔اس کے آپ نے زمین کو ہموار کردیا کہ کسی قبر کا نشان معلوم ندہو۔ پھر آپ نے بیمر ثید پڑھا:

''یہ کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے حبیب کی قبر پر کھڑ اسلام کررہا ہوں لیکن وہاں سے سلام کا جواب نہیں ملتا۔اے فاطمہ ا آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ میری بات کا جواب نہیں دیتیں؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟''(دیوانِ علیؓ)۔

جواب آیا:'' یاعلی ! میں تو پھروں اور مٹی کے ینچے مدفون ہو پھی ہوں۔ آپ کی بات کا کیونکر جواب دوں؟ میں آپ اوراپی اولا و اور عزیزوں کی نظر سے چھپ گئی ہوں۔ میراسلام قبول فرما ہے''۔

لکھاہے کہ جناب امیرعلیہ السلام کااس کے بعد بیمعمول رہا کہ روز سے کواپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کرسیڈہ عالم کی قبر پر لے جاتے۔ وہاں نینٹ واُم کلٹوم مال کی قبر پر بیقرار ہوہوکر روتیں۔

آو\_\_ خوش نعیب تھیں کہ ان کو ماں کی قبر پر بتی بھر کے رونا نعیب تو ہوگیا۔ کیا کرتی وہ پکی جو کر بلا میں اپنے مظلوم ہائی کو الش پر رونہ کی۔ جناب نیب و آم کلوم نے ہاں کی صف ماتم تو بچھائی، زنان بنی ہاشم نے پُر سرتو دیا لیکن آ ہے۔ آہ! سکینہ کو پر سدد یے والاکون تھا؟ وہاں صف ماتم بچھنے کا ذکر کیا تھا؟ اگر کوئی پکی باپ کی لاش پر روتی بھی تو شمر طما نچے مارتا تھا۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے قبر جناب سیدہ کو زمین ہموار کر کے چھپایا۔ حضرت کو ضرور بیائد بیشہ ہوگا کہیں وہ اوگ جن کو جنازہ پر آنے کی اجازت نہیں دی گئی، وختر رسول خدا کی قبر کے ساتھ کوئی بے ادبی نہ کریں اور نماز پڑھنے کے بہانے سے قبر کھود کر سیدہ کو باہر نہ نکال لیس افسوس صدافسوں! اوگوں نے وختر رسول کی بچھ فقد رہ جانی ۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اوگوں نے رسول خدا کی اس پارہ جگر کی قبر کا نشان تک بھی روئے زمین پر رکھنا پہند نہ کیا اور مدرسول کو شہید کر کے قبر ایسی منہ دم کردی کہ اب مرقد سیدہ کا نشان بھی نظر نہیں آتا۔ اب کہاں وہ جنت اُبقیع جہاں معصوبین کے مقابر کی روخہ دنیا کرتے ہیں۔



## شمادت اميرالمؤمنين عليه السلام

حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ کتب تواری ٹی ہیں اس طرح منقول ہے کہ نہروان کے خارجیوں نے جگہ نہروان ہیں امیرالمؤمنین علیہ السلام سے فکست کھانے کے بعد بیہ طے کیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو، علی علیہ السلام کوتل کیا جائے۔ ان ہیں ایک بدکروار عورت قطام نا می تھی جس کے باپ، بھائی اور شوہر جنگ نہروان ہیں کا م آئے تھے۔ وہ اس روز سے امیرالمؤمنین علیہ السلام کے خون کی بیاس ہوگئی تھی۔ عبدالرحن ابن ملجم مرادی جو نہروان کے خوارج ہیں سے تھا، اس سے عقد کرنا چاہتا تھا۔ قطام کو بیہ موقعہ حصول مقصد کسلیے اچھا معلوم ہوا کہ اس نے ابن ملجم سے کہا کہ ہیں اس شرط پر تیرے لکا ح بیں آنا قبول کروں گی کہ تو علی ابن ابی طالب کوئل کردے۔ بیمن کروہ گھرایا اور کہنے لگا : علی کہنا کہ میرا ملنا ہمی آ سان نہیں۔ چونکہ وہ شقی از لی اس ملحو نہ سے کہا کہ میرا المنا ہمی آ سان نہیں۔ چونکہ وہ شقی از لی اس ملحو نہ سے کہا کہ میرا المنا ہمی آ سان نہیں۔ چونکہ وہ شقی از لی اس ملحو نہ سے کہا کہ میرا المنا ہمی آ سان نہیں۔ چونکہ وہ شقی از لی اس ملحو نہ سے کہا کہ میرا المنا ہمی آ سان نہیں۔ چونکہ وہ شقی از لی اس ملحو نہ ہوا کہ اس خونہ ہوا کہ تا تھا، اس لئے آس نے آخر ارکر لیا اور بیا بتا ارادہ پورا کرنے کسلیے کوفہ آ پہنچا اورا نیس درمضان المبارک کی شب کو تو بیش آکرو پوش ہوگیا۔

لکھا ہے کہ اُنیس کی شب کو بعد افظار جناب اُم کلوم نے اپنے پدر بزرگوار کے سامنے جب کھانالا کررکھا تو ہوکی رو ٹی کے علاوہ ایک پیالے بین نمک تھا، دوسرے بین دودھ تھا۔ حضرت نے فرمایا: بیٹی! تنہارے باپ نے دوغذا کیں کب ایک ساتھ کھا کیں جین جوتم نے آج ایسا کیا؟ عرض کی: بابا جان! آپ پر جھے نقابت کا غلبہ معلوم ہوا، اس لئے میری محبت نے اس جرات پر مجبور کیا۔ فرمایا: اے جان پدر! کیا تم بیرچا ہتی ہوکہ روز قیاست تنہارا باپ زیادہ مدت تک حساب دینے کھڑا رہے؟ بیٹی! ان جی سے ایک غذا اٹھالو۔ چنانچہ دودھ اٹھالیا میں۔ آپ نے دوہ جوکی رو ٹی نمک کے ساتھ تناول فرمائی۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام سے دریافت فرمایا:

"يَا بُنَى كُمُ مَضَى مِنْ شَهُرِنَا هَلَا".

"بیناحس اس مبینے کے کتنے دن گزر مے؟"

عرض كى: باباجان!اس ماوصيام كے كياره وان اور باقى بين فرمايا:

"وَاسَفَاهُ".

"على اس معادت صوم عروم ره جائے گا"۔

حضرت امام حسن میرن کرگھبرائے اور عرض کی: بابا جان! آپ نے کیافر مایا: آپ خاموش رہے اورکوئی جواب نددیا۔ نصف شب کے بعد جب آپ نے مجد میں جانے کے ارادہ سے باہر نکلنا چاہاتو حضرت کے گھر کی بطخیں پلی ہوئی تھیں، انہوں نے شورمچانا شروع کیااور اپنی منقاروں سے حضرت کی عبا کا دامن پکڑلیا۔ گویا با الہام ربانی وہ جان گئی تھیں کہاب امیر المؤمنین کوسیح وسالم گھر آنا نصیب ندہوگا۔ الغرض حفترت أن سے دامن چیئرا کرمجد میں تشریف لائے اور عبادت میں مشغول ہوئے۔ جب نماز ضبح کا وقت قریب آیا تو

آپ نے دیکھا کہ کوئی محض متجد کے کوشہ میں اُلٹا پڑا سور ہاہے۔ بیابن عجم ملعون تھا جواپئی تلوار بینہ کے بینچ چیپائے ہوئے سور ہا تھا۔ آپ نے شانہ پکڑ کر ہلا یا اور فر مایا: اے محض! اُٹھ ، نماز میں کا وقت قریب آ پہنچاہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ نماز میں مشغول ہوگئے۔ اہمیسجد میں کوئی نمازی بھی نہ آیا تھا۔ ابن مجم نے اس موقع کوغنیمت سمجھا اور حضرت سجدہ میں گئے تو اس تھی نے اپنی زہر آلود تلوارے ایسا بحر پوروار کیا کہ نئی ان بھی اور تک رہوں ہیں تلوار لیگ ، آپ نے فرمایا:

"فُزُتُ بِرَبِ الْكَعْبَةِ".

"رب كعبر كامياب موكيا".

الله الله! ایسے عاشقانِ الی اور خدا کے سے ولی کہاں ملیں گے جوموت کو کامیاب ہوتا بچھتے ہیں۔ ابن منجم تو تکوار کا وار کرکے بھاگ کھڑا ہوا اور بہاں حضرت کے خون سے تمام محراب عبادت سرخ ہوگئی اور حضرت اپنے خون بھی تڑپ کے گھرائے کے بہاں حضرت کو کیلئے مجد بھی آر ہے سے ،عبدالرحمٰن کوخون بھری تکوار ہاتھ بھی لئے مجد بھی آور ہے تھے ،عبدالرحمٰن کوخون بھری تکور کے کیلئے ہما گا اور پچھ حسنین کو خبر کرنے کیلئے دوڑ ہے۔ آوا جو نبی بین جر پینی ،حضرت کے گھر بھی ترزیا ہوا پایا۔ بید و کھوکر کے کھولوگ تو ابن مجمع کو پکڑنے کیلئے ہما گا اور پچھ حسنین کو خبر کرنے کیلئے ہما گا اور پھھ حسنین کے بھی ہما ہما محسن اور امام حسین ہے چین ہوکر مجد کی طرف دوڑ ہے اور جناب زینب وام کلاؤم نے رونا پیٹنا شروع کیا۔ الغرض! حضرات حسنین علیما السلام دیگر مؤمنین کی مدوسے امیر المؤمنین علیما السلام کوخون بھی مجرا ہوا گھر بھی لے کر آئے۔ جب بیٹیوں نے باپ کی حضرات حسنین علیما السلام دیگر مؤمنین کی مدوسے امیر المؤمنین علیما السلام کوخون بھی مجرا ہوا گھر بھی لے کر آئے۔ جب بیٹیوں نے باپ کی سیوحالت دیکھی تو بلک بلک کر رونے گئیں۔ حضرت نے اشارہ سے ان کو تسیم میں کہا ہما کی جو توں اور تازیانوں سے مارتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام سے فرمایا: بیٹا اس کو یا تی بلاک ہما ہوں کو بیاس سے اس کا حال غیر ہے۔

اے علی آپ کے کرم کی وھوم بھیجا شربت برائے قاتل شوم اس عنایت سے ہو گیا معلوم دوستان را کیا کئی محروم دوستان را کیا کئی محروم تو کہ دشمنال نظر داری

جب پانی پی کراس کے ہوش ٹھکانے ہوئے تو آپ نے فرمایا: اے فیص اکیا ہیں تیراامام ندتھا جوتو نے میرے اوپر بیظلم کیا؟ بین کراس شق نے گردن جھکالی۔ آپ نے امام صن سے فرمایا: اے بیٹا! اگر میں زندہ رہا تو اس مختص سے اپنا قصاص خود لے لوں گا اور اگر جا نبر نہ ہوسکا تو جس طرح اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے ہتم بھی ایک ہی ضرب لگا تا۔ اس کے بعد فرمایا: اس بد بخت کومیرے سامنے سے ہٹاؤ۔ جوجراح حضرت کے زخم کاعلاج کررہاتھا،اس سے امام حسن علیہ السلام نے دریافت کیا کہ حضرت کی جانبری کی تجھے آمید ہے یا نہیں؟ اُس نے کہا: اقال تو زخم گاعلاج کررہاتھا،اس سے امام حسن علیہ السلام ہجھ گئے کہ اب حضرت کا بچناممکن نہیں ہے۔ چنا نچہ یکی ہوا کہ اکیسویں رمضان کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی حالت متغیر ہونے گئی اور آ ٹارِموت ظاہر ہونا شروع ہوگئے۔ آپ نے اپنی تمام اولا دکو جناب امام حسن کے پر دکیا اور فرمایا: بیٹا! اب میر سے بعدتم جستہ خدا ہو، یہ میری سب اولا دہم ہار سے برد ہے۔ اس کے بعد جناب عباس علیہ السلام کو ایس خوری کہ اللہ اور ان کا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا۔ جناب آم البنین ، مادر عباس نے دوکر عرض کی:

اے میرے والی دارٹ! اس کا لیا سبب ہے کہ آپ نے اپنی اولا دتو امام حسن کے سپر دکی اور میرے عباس کو حسین کے سپر دکیا؟ حضرت بید کلام من کر آبدیدہ ہوئے اور فر مایا: اے اُم البنین! جو میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتیں۔ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میراحسین " کر بلا کے میدان میں نرخۂ اعداء میں گھر جائے گا۔ اس وقت میراعباس اس کا قوت باز وہوگا ، اس کا علمبر دار ہوگا ، اس کے بچوں کا سقا ہے گا۔ پھر حضرت نے امام حسن علیہ السلام کو قریب بلاکراس اوا مات تعلیم فرمائے اور دنیا سے رخصت ہوگئے۔

اس وقت حضرت کے گھر میں ایک بجیب کہرام بپاتھا۔ ایک طرف بیٹے 'و اَبَعَاهُ وَ اعْلِیّاهُ'' کے نعرے مار مارکر دور ہے تھے اور

آپ کی بیٹیاں سرکھولے باپ کی میت پر سروسین بیٹ رہی تھیں۔ الغرض جہیز وعظین کے بعدا میر الموشنین علیہ السلام کا جنازہ جب گھرے لکلا

توراوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بے شاریتیم بیچے اور بیوہ عورتین' وَ اَبَعَاهُ وَ اوَ اِدِ فَاهُ'' کے نعرے مارتی ہوئی جنازہ کے ساتھ چلی آر بی

تھیں رصورت بیہوئی کہ جب بیسویں اور اکیسویں ما وصیام کی شب میں بیبیوں اور بیواوں کو حسب معمول غذانہ پنجی تو اضطراب لاتن ہوا۔

یتیم بچوں نے اپنی ماؤں سے پو چھنا شروع کیا کہ کیا وجہ ہوئی کہ دود ٹوں سے وہ ہمارا، وہ شخیق محن نہیں آیا جو ہر روز ہمارے لئے غذالا یا کرتا تھا۔ اگر اس کا نام و پید معلوم ہوتو ہمیں بناؤ کہ ہم خود وہاں تک پنجیں اور اگر ہم سے کوئی تصور ہوگیا ہوتو ہاتھ جوڑ کر اس کی محافی چاہیں۔ وہ کہی ہے شار کا کام سنا ہے۔ وہ نقاب چہرہ پر ڈال کر پس پردہ سے خاموش کے ساتھ دے وہ نقاب چہرہ پر ڈال کر پس پردہ سے خاموش کے ساتھ دے جایا کرنا تھا۔ گی بارنا م اور پیتہ پو چھا گر اُس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایس حالت میں کیوکر بنا کیں کہوہ خدا کا برگڑ بیہ خاموش کے ساتھ دے جایا کرنا تھا۔ گی بارنا م اور پیتہ پو چھا گر اُس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایس حالت میں کیوکر بنا کیں کہوہ خدا کا برگڑ بیہ خدول نقااور کہاں رہنا ہے؟

آہ\_\_ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کا جنازہ پڑا تو ان سب کو معلوم ہوا کہ پرسوں شب میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو مجد میں کسی تقی نے بحالت نماز ایسا تلوار سے زخی کیا کہ آپ جا نبر نہ ہو سکے توسمجھ میں آیا کہ وہ رات کوروزی پہنچانے والے آپ تھے۔ پس پھر کیا تھا، بیٹیم بچاور بیوہ عورتیں روتے پٹتے ہر طرف سے دوڑے اور امیر المؤمنین کے جنازے کے ساتھ ہو لئے۔ ان کے رونے کی آوازیں می کراوگوں کے کلیج پھٹے جارہے تھے۔

الغرض امیر المؤمنین علیدالسلام کا جنازہ نجف میں پہنچا ورحسنین شریفین نے اپنے بابا کوآہ وزاری کے ساتھ سپر دِ خاک کیا۔ رات

کابہت زیادہ حصر گزر چکا تھا کہ وقن کر کے پلٹے۔ راہ میں ایک طرف ہے کی دردمند کے رونے کی آواز آئی۔ بھائی نے بھائی ہے کہا: کوئی مصیبت زدہ کراہ رہا ہے۔ دونوں شیزاد نے اُس کی طرف متوجہوئے، دیکھا تو ایک اندھا مفلوج ایک جھونیزی کے اندر کراہ رہا ہے اور رہ رہ کرنالدوفریا دکر رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام اُس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس کا سرائے نزانو پررکھ کرد بانا چاہا۔ اُس نے اپناسر بٹا کرز مین پر رکھ دیا۔ آپ نے دوبارہ ایسا ہی کیا، اُس نے پھرز مین پر رکھ دیا۔ آپ نے فر مایا: اے بھائی! کیاتم کوزانو پر سررکھنے میں تکایف ہوتی ہے؟ اُس مردورویش نے کہا: ہس!ر ہے دو ایک ایسا ہوتی ہوتی ہوتی ہے؟

امام حن علیہ السلام کو بین کر تعجب ہوا، فرمایا: الے فض ! ہم تو اس سے پہلے بھی تیر سے پاس آئے ہی تہیں؟ یہ پہلاموقعہ ہے۔
جب اُس نے آواز پہچانی تو نادم ہوااور کہنے لگا: جھے معاف کرنا، پہچانے میں غلطی ہوئی ۔ سخت دھوکا ہوا۔ بیس اس ویرانہ بیس ایک سال پڑا
ہول ۔ اللہ کا ایک بندہ ہرروز میر سے پاس آیا کرنا تھا۔ بڑی شفقت سے میرابدن دباتا تھا، اپنے ہاتھ سے جھے غذا کھلاتا تھا، بڑی محبت سے
ہوں ۔ اللہ کا ایک بندہ ہرروز میر سے پاس آیا کرنا تھا۔ بڑی شفقت سے میرابدن دباتا تھا، اپنے ہاتھ سے جھے غذا کھلاتا تھا، بڑی محبت سے
میری احوال پری کرنا تھا گر آئ دودن ہوگئے کہ وہ میراشیق، میرامر بی میرامحن نے آوا جھے تک نہیں پہنچا۔ خدا جانے اُس پر کیا گزری؟
امام حسن علیہ السلام نے فرمایا: الے فیض! اُس کا نام کیا تھا، کہاں کے رہنے والے شے؟ ورولیش نے کہا: پینہ معلوم ہوتو بتاؤں، ہار بار پو چھا گر
اپنانام نہ بتایا اور ندا پنا پیت ۔ جمیشہ جواب میں بہی کاہ کہمیں نام سے کیا کام؟ ہاں! اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ کوئی بڑا پر بیزگاراور برگزیدہ خدا
تھا کوئکہ جب تک میر سے پاس بیشتا، برابر ذکر الٰہی کرتا رہتا تھا۔

سین کر صنین بو می مجھ کے کہ وہ ان کے پر ٹر بر گوار تھے۔ فر مایا: اے درولیش! وہ ہمارے پد ٹر برز گوار علی ابن ابی طالب تھے۔ آہ! ایک ظالم نے پرسول شب زہر آلود شمشیرے اُن کے سر اقدس پر ایسادار کیا کہ وہ اس صدے ہے جا ہر نہ ہو سکے۔ ہم اس وقت اُن کی کو فن کر کے آر ہے ہیں۔ بیسنا تھا کہ وہ درولیش زارزار رونے لگا اور کہنے لگا: شنم اور ! تنہارا بڑا احسان ہوگا، مجھے جس طرح بنے، میرے مین تک پہنچا دو۔ اس کا بیرجذبرد کھے کرصنین علیما السلام نے جس طرح بنا، اُس کو نبخف تک پہنچا دیا اور قبر امیر المؤمنین علیما السلام پر لے میرے مین تک پہنچا دو۔ اس کا بیرجذبرد کھے کرصنین علیما السلام نے جس طرح بنا، اُس کو نبخف تک پہنچا دیا اور قبر امیر المؤمنین علیما السلام پر لے جا کر کہا: اے درولیش! سرح تیرے مین کی اور طلق کے والی ہمارے پر ٹر پر ارکوار کی۔ بیسنتے ہی وہ درولیش اس طرح قبرے لینا جسے کو کی عزیز اسے کی عزیز سے لینا ہمارے جسلے کہلے زندہ مورک سے بہلے مرجا تا۔

آ و\_اب کون ہے جواس طرح میری بیمارداری اور خمنواری کرے گا؟ اس کے بعداس درویش نے آسان کی طرف اپنے ہاتھ افضائے اور دعا کی: اے میرے خالق برحق ، اے میرے معبور مطلق ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے ، اے مصیبت زدوں کے آسرے! اب مجھے دنیا میں رہنے کی ایک لیحہ کیلئے خواہش نہیں ۔ میں تجھے اس صاحب قبر کا واسطہ دیتا ہوں کہ ملک الموت کو تھم دے کہ میری روح قبض کرے ۔ خداوند عالم نے اُس کی دعا قبول کی اور درویش کی روح اُس جگہ پرواز کرگئی ۔ صنین نے تجہیز و تلفین کرے سرز مین نجف میں وہن کر ا

#### شهادت حضرت امام هسن عليه السلام

(تاريخ شهاوت: 28 رصفر 38 هـ)

باوجود یکہ حصرت امام حسن علیہ السلام نے ہر لحاظ سے خاموثی اختیار کر لی تھی مگر دشمن کواس سے بھی چین نہ تھا۔اس کے دل میں کھٹکا لگا ہوا تھا کہ امام حسن علیہ السلام سے پہلے مجھے موت آگئ تو یہ سلطنت حسب شرا نظر ملے نامدان کی طرف عود کر جائے گی اور میر ابیٹا اس سے محروم ہوجائے گا۔اس لئے وہ دن رات ای فکر میں تھا کہ موقعہ ملے تو امام حسن علیہ السلام کوتل کروا دے۔

امام صن علیدالسلام کی ایک بیوی کا نام جعدہ بنت اشعث تھا۔ بیکوفد کی رہنے والی تھی۔ بید حضرت ابو بکر کی بہن اُم فروہ کی بیٹی تھی۔ امیر شام نے بیتو ڑجوڑ لگا کراس سے سازش کی اور بیدوعدہ کیا کہ اگرامام حسن کو زہر دبید ہے تو ایک لا کھ درہم انعام میں دے گا اور اپنے بیٹے بینے بینے سے آب کا ٹکاح کروا دے گا۔وہ بد بخت امیر شام کی چال میں آگئی اور ایک رات کونہایت ہی قاتل زہر جوامیر شام کے پاس سے آبا ہوا تھا، کھانے میں ملادیا۔

روضة السفا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کو اس نے چیم تبدز ہر کھلانے کی کوشش کی گرحسب منشاء کامیا بی نہ ہوئی۔ آخری بارز ہر چونکہ صد درجہ قاتل تھا، اس لئے کھا تا کھاتے ہی فورا ہی حضرت کے بدن میں اس کا اثر دوڑ گیا اور بے در بے آپ کوخون کی تے آتا شروع ہوگئی اور حضرت کی حالت ساعت برساعت خراب ہونے گئی۔ گھر میں ایک حشر بریا ، بھائی ، بہنیں اور ساری اولا دآپ کو گھیرے ہوئے تھی اور حضرت کی حالت ساعت برساعت خراب ہونے گئی۔ گھر میں ایک حشر بریا ، بھائی ، بہنیں اور ساری اولا دآپ کو گھیرے ہوئے تھی اور حضرت کی حالت ساعت ہر عزیز تک رہا تھا۔ آپ ہرا یک کومبر کی تعلیم دے دے تھے۔

آپ نے امام حسین علیہ السلام ہے فرمایا: یوں تو زہر مجھے کی باردیا گیا لیکن ایسا قاتل زہر ایک بار بھی نہ تھا۔ اس نے میرے جگر کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کہ جس سے ہمیشہ کیلئے جدا ہوجاؤں ۔ امام حسین نے دریافت کیا: بھیا! بیتو بتا ہے کہ آپ کو بیز ہر کس نے دیا ہے؟ فرمایا: جو ہونا تھا، ہوگیا۔ نام بتانے ہا ہی کا بھوجاؤں ۔ امام حسین نے دریافت کیا: بھیا! بیتو بتا ہے کہ آپ کو بیز ہر کس نے دیا ہے؟ فرمایا: جو ہونا تھا، ہوگیا۔ نام بتانے ہا ہوگیا۔ نام بتانے ہا ہوگیا۔ نام بتانے ہوا کہ کا بوقت تی میں جانا ہوں کہ میرااصلی قاتل کون ہے؟ لیکن سوائے میر کے چارہ کا رئیس ۔ اگر زہردینے والے سے آپ نے بدلہ بھی لیاتو اس تی کیا ہو تھی بات سے نقصانات پیدا ہوں گے اور آپ سب کی جانیں خطرے میں بڑ جا کیں گی۔ بہر حال میری آرز ویہ ہے کہ اپنے نانا کے پاس فن کیا جاؤں۔

لین چند خالفوں نے کہا کہ ہم امام حسن علیہ السلام کوروضہ رسول میں دفن نہیں ہونے ویں گے۔امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان والوں کو تھم دیا کہ اسلحہ جنگ ہے آراستہ ہوکر جنازہ کے ساتھ چلیں۔اگر بنی اُمیہ مانع ہوں تو پھر بے تامل اُن سے جنگ کریں۔جب مروان کو خبر ہوئی تو اپنے ساتھ بہت ہے سلح سپاہیوں کو لے کر مزاحمت کیلئے آپنجا۔ جب امام حسین اپنے مظلوم بھائی کا جنازہ لے کر چلے تو بن

أميدنے اہل جنازہ پر تير برسانا شروع كيا۔ ان بيس سے كئى تيرامام حن عليدالسلام كے جنازہ پر بھى آگئے۔ جوانانِ بنى ہاشم غصد بيس آگئے، قريب تفاكة كوارچل جائے ليكن بچھاسحاب آگئے اورامام حسين عليدالسلام كے قدموں پر گركرعرض كى: فرزندرسول ! آپ صابروشاكر كے فرزند بيں اورخود بھى صابروشاكر بيں۔ جہاں آپ نے بہت سے مصائب بنى أميد كے برداشت كئے ہيں، يہمى تيجئے۔

اہام حسین علیہ السلام بین کرخاموش ہو گئے اوراس خیال کوڑک کر کے جنت البقیع کی طرف لے چلے۔اس وقت فرزندرسول پر رخ وغم کا وہ جوم تھا کہ دنیا نظر جس تیرہ وتارتھی۔نہ معلوم اس وقت کیا کیا خیال ول بیں آر ہے تھے۔افسوس ہام نہاد مسلمانوں کی حالت پر کہ انہوں نے اولا دِرسول کے ساتھ رواداری بھی ندر کھی جومسلمانوں میں رواداری پائی جاتی ہے۔کیا قیامت کی بات ہے کہ بات کے پہلو بیں بیٹی کو چکہ بلی مندواے کو سے بیکوئی جا کیرنہ تھی ملکست نہتی کہ مسلمانوں کو دیتے ۔ ول دکھتاتھا، دوگر زیمن کا معاملے تھا۔ گرافسوس کہ اولا دِرسول اس کے بھی ستحق نہ سمجھے ملے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اولا دِرسول کا کوئی جن سمجھا ہی نہ تھا۔

بہر حال حضرت امام حسین علیہ السلام کیلئے یہ وقت شاق تھا۔ اوّل تو امام حسن جیسے بھائی کی موت ، اس طرح کی موت خداکسی بھائی کو ندد کھائے۔ وہ بجائے خوداکیٹے کم کا پہاڑتھی لیکن زمانے نے ای پراکتفائیس کیا بلکہ حسین کے شکت دل پر مصائب وآلام کے اور بے شار آسان ٹوٹ پڑے۔ بہر حال جنت البقیع پہنچ کرآٹ نے اپنے بیارے بھائی کی میت کواپنی دادی فاطمہ بنت اسد کی قبر کے پاس دنن کیا اور آ و سرد بھرتے ہوئے وہاں سے اُٹھ کھڑے ہوئے۔

امام حسن علیدالسلام کی موت کا صدمہ جناب زینب و اُم کلثوم پر بہت زیادہ تھا۔ جب امام حسین علیدالسلام بھائی کو فن کر کے آئے ، دونوں بہنیں گلیل کررونے لکیس۔ آہ \_ جناب زینب نے اپنی زندگی بیس کس کا ماتم کیا؟ پر تحقیس تو شفیق نا تا کورو کیں ، آنکھوں کے بھی ندیتے کہ ماں انتقال کرکئیں ۔ سیدہ کی وفات کے بعد امیرالمؤسنین جیے شفیق بات کا ماتم کیا۔ اس کے بعد دو بھائی باتی رہ گئے ، انہی سے ہمائی کو چھین لیا۔ پھر جوحالت بھائی کی دیکھی ، خدا کسی وشن کے ، انہی سے ہمائی کو چھین لیا۔ پھر جوحالت بھائی کی دیکھی ، خدا کسی وشن کو بھی ندد کھائے ۔ بھائی جگر کے گلو سے دھیں گرار ہا تھا اورغم نصیب بہن اپنی آئکھوں سے دیکھی دی تھیں۔ آہ! کیا حالت ہوگی اس وقت کو بھی ندد کھائے ۔ بھائی جگر کھو سے منابوگا کہ لوگ بھائی کو نا تا کی قبر کے پاس فن نہیں ہونے دیتے اور کیجہ نہ پھٹ گیا ہوگا جب بینجر کی ہوگی کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہائے سنا ہوگا کہ لوگ بھائی کو نا تا کی قبر کے پاس فن نہیں ہونے دیتے اور کیجہ نہ پھٹ گیا ہوگا جب بینجر کی ہوگی کہ میت پر دشنوں کے تیر گئے۔

کاش! اس پر زمین کے مصائب کا خاتمہ ہوجا تا گراہمی پردہ غیب ہیں ان کیلئے ہزار ہا مصائب رو پوش تھے۔ آہ \_ ابھی تو اس نی زادی کو پختن پاک کا خاتمہ ہوتے بھی دیکھنا تھا۔ پھر گھر اُبڑ نے ادر گود کے پالوں سے پھڑ نے کی بھی روح فرسا مصیبت دیکھناتھی۔ خیموں کا جلنا، سرسے چادر کا اُس تا، بچوں کی جابی و بر بادی، قید کی مصیبت، بے پالان اونٹوں پر سوار ہونا، بغیر چادرو مقعے کے کوفہ وشام میں پھرایا جانا، ابن زیاد اور بزید کے دربار میں جانا، سارے کنیہ کو کھو کر پھر مدینہ پلٹنا۔ غرض مصیبت کا ایک طویل چادرو مقعے کے کوفہ وشام میں پھرایا جانا، ابن زیاد اور بزید کے دربار میں جانا، سارے کنیہ کو کھو کر پھر مدینہ پلٹنا۔ غرض مصیبت کا ایک طویل ترین سلسلہ تھا جو حضرت زمینب سلام الشعلیما کی قسمت اپنے ہاتھوں میں دبائے چلی آ رہی تھی اور دونت وفت کے لیاظ ہے مصیبتوں کے پہاڑ سر پرگرارہی تھی۔کوئی بی بی بھی ایکی نظر بیس آتی جس نے جناب نہ بن ہے بوں!

# ذکر ماہِ محرم حاکمِ مدینہ سے امام حسینؑ کی ملاقات

مؤمنین! آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ جناب سیدہ کی روح ہما ہے عزاخانوں میں آپکی ہے۔ ہمیں چاہئے کہ اپنی نبی زادی کے ساتھ نو حدو ماتم میں شریک ہوں۔ ہمیں چاہئے کہ اس مظلوم پرجی کھول کررو کمیں جس پر بعدیشہا دت رونے والاکوئی ندتھا۔

حفزات! بیں نے بیکہا کہ روئے والا کوئی نہ تھا۔ رونے والے تو بہت تھے لیکن افسوس صدافسوس! ان بیکسوں اور پر دیسیوں کو رونے کون دیتا تھا؟ اگر کسی کی آنکھ ہے آنسو لکلتا تھا تو اشقیاء تازیانوں ہے مارتے تھے۔

مؤمنین! آج کا دن کوئی معمولی دن نہیں \_ آج ہے اس مہینہ کا آغاز ہوتا ہے جس کا دسواں دن عاشور کہلاتا ہے۔عاشور کا نام آتے ہی کر بلا کے روح فرسا واقعات نظر کے سامنے آگئے۔

منقول ہے کہ ایک ہار جناب موئی علیہ السلام نے عندالسنا جات ہارگاہ اللی میں عرض کی: بار البا! تو نے اُمت محمصطفے کو تمام اُمتوں پر کس دجہ سے فضیلت دی ہے؟ جواب ملا: دس فضیلتوں کی دجہ سے مے عرض کی: وہ کیا ہیں، مجھے بتا تا کہ میں بنی اسرائیل کوان کے بجالانے کا تھم دوں فرمایا: وہ نماز ، روزہ ، حج ، زکو ۃ ، جہاد ، جعد ، جماعت ، قرآن ، علم اور فاقد عاشورہ ہیں۔

جناب موی علیہ السلام نے عرض کی: پروردگار! پی عاشور کیا چیز ہے؟ فرمایا: مصیب حسین ابن علی پررونااور عزاداری اور ماتم کرنا ہے۔ اے موئی ! جو بندہ ایسا کرے گا، میں ضرورا کے جنت دول گا۔ جس مؤمن کی آتھ سے ایک قطر وَ اشک جاری ہوگا، میں اُس کوشہیدکا تو اب دول گا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے عرض کی: خداوندا! اس رسول کا فرزند کیسا بیکس و مظلوم ہوگا کہ اُس کا ذکر من کرمیراول ہال گیا۔ کون بد بخت ہوں گے وہ لوگ جو اس برگزیدہ شخص کو قتل کریں گے۔ فرمانیا: وہ اُس نبی کی اُمت ہوگا ۔ بیمن کر جناب موئی علیہ السلام نے امام حسین بر بخت ہوں اور قاتلوں پر لعنت کی۔ اللہ اللہ ! جس حسین کا بیمر جبر تھا ، بنی اُمیہ نے اس کو در بدر کر کے طرح کر مصیبتوں میں بہتلا کر دیا۔

تین دن کا بھوکا بیا ساکر بلا میں گوسفند قربانی کی طرح اس کو بمعداس کے دفقاء وانصار کے شہید کر ڈالا۔

بحارالانوار میں ہے کہ جب امیر شام کی موت کا وقت آیا تواس نے اپنے بیٹے یزید سے کہا کہ بیں نے بڑے بڑے بروے مرکشوں کو ذیر کرے تیری بیعت لے لی ہے۔ لیکن مجھے تین شخصیات کی طرف سے مخالفت کا خطرہ ہے: ایک عبداللہ بن عمر، دوسرے عبداللہ بن زیبر کو موقعہ پا کر قل کرڈ النا۔ بیشیر کی طرح تیسرے حسین ابن علی عبداللہ بن عرکوحن سلوک اور داوودہ ش سے موافق بنا لینا، عبداللہ بن زیبر کو موقعہ پا کر قل کرڈ النا۔ بیشیر کی طرح کا مات میں بیشا ہوا ہے۔ البتہ حسین ابن علی کا معاملہ بہت نازک ہے۔ وہ برگز تیری بیت نہیں کریں گے۔ وہ بروے غیور ہیں لیکن جب کی طرح کا م نہ چلے تو پھر آخری علاج موت ہے۔

جناب شخص مفیرون پر بھا کہ جس طرح ممکن ہو حسین ابن علی ہے میری بیعت لے اورصورت انکار بین اُن کا سرکاٹ کرمیرے پاس ہیں دے۔ جب پر خط مضمون پر بھا کہ جس طرح ممکن ہو حسین ابن علی ہے میری بیعت لے اورصورت انکار بین اُن کا سرکاٹ کرمیرے پاس ہیں دے۔ جب پر خط ولید کے پاس پہنچاتواں وقت شب حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلا بھیجا اور حضرت اس وقت بلانے کا مطلب بجھ گئے۔ آپ اس وقت مجد رسول بیں بھے۔ قاصدے فرمایا: تو چل، بین آتا ہوں۔ وہاں ہے آپ گھر تشریف لاے اور جوانان بی ہاشم کو تھم دیا کہ مسلح ہوکر ساتھ چلو۔ جمعے دات کے وقت ولید نے بلایا ہے۔ وہ ضرور جھ سے بیعت طلب کرے گا۔ جب بیں وارالا مارہ کے اندر واضل ہوجاؤں تو تم سب دروازے پر تخم رے رہنا۔ جس وقت میری آواز بلند ہوتو بلاتا ال اندر چلے آتا تا کہ وہ اپنااراوہ میرے ساتھ پورانہ کر سکے۔ حضرت امام حسین دربار ولید بیں علیہ السلام کا بیکام صنع ہی تمام جوانان بی ہاشم ہتھیار بدن پر سجا کر حضرت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب حضرت امام حسین دربار ولید بیں علیہ السلام کا بیکام صنع ہی تمام جوانان بی ہاشم ہتھیار بدن پر سجا کر حضرت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب حضرت امام حسین دربار ولید بیں بہتھی تو اُس نے پہلے معاویہ کے مرنے کی خبرسائی ، پھرین بیکا خطیز ھرائس کی بیعت کی خواہش کی۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: بیردات کا وفت ہے،کل سب کے سامنے اس مسئلے کو پیش کرنا۔ جومناً سب جواب ہوگا، دے دیا جائے گا۔ ولید نے کہا: کیا مضا کقدہے، اب آپ تشریف لے جائیں اورکل صبح مجمع عالم میں بیعت پزید کا اعلان کر دیں۔ اُس وقت دربار میں مروان بھی موجود تھا۔ ولید سے کہنے لگا کہ کیا غضب ہے، حسین کو بغیر بیعت کے نہ جانے دے۔ اگر بیاس وقت چلے سجے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ یا توای وقت بیعت کا افر ارلے لے درنداُن کا سرکاٹ کریز ید کے پاس جھیج دے۔

اس کی ہے اوبانہ تقریر کوئن کرامام علیہ السلام کو خصہ آگیا اور فرمایا: تیری کیا مجال جوابیا کرسکے؟ اس نے تلوار میان سے نکالی اور ولید سے کہنے لگا: کیا سوچ رہا ہے، جلا دکو تھم دے کہ ابھی اٹ کا سرتن سے جدا کر دے۔ اٹ کا خون میری گردن پر ہے۔ جب اس شور وغل کی آواز بلند ہوئی تو نوجوا تان بنی ہاشم بر ہنہ تلواریں لئے اندر داخل ہوئے۔ سب سے آگے سفرت عباس اور حضرت علی اکبر تھے۔ دونوں نے بردھ کرچا ہا کہ مروان کواس گستاخی کا مزہ چکھا کیں۔ گرامام نے روکا کہ ہم اہلی بیت کا شیوہ نہیں کہ جنگ کی ابتداء اپنی طرف سے کریں۔

راوی کہتا ہے کہ جب سے حضرت امام حسین علیہ السلام ولید کے پاس آشریف لے گئے تھے، جناب زینب ، اُم کلثوم اور دیگرزنانِ بنی ہاشم گھبرائی پھررہی تھیں۔ ہار ہارڈیوڑھی پر جا کرصورت حال معلوم کرتی تھیں اورروروکر کہتی تھیں :ارے کوئی جا کرخبراہ وَ کے فرزندرسول کس حال ہیں ہیں اور کہاں ہیں؟ ہار ہاردعا کیں مانگی تھیں: پروردگار! میرے ماں جائے بھائی کوخیرے واپس لانا۔

پچھ در بعد جب حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لا یے تو تمام بیمیوں کو پریشان حال پس پردہ کھڑا پایا۔ حضرت امام حسین کو درمیان کیا درمیان کیا درمیان کیا ہے۔ بی جناب نینب سلام الشعلیما گلے بیس بانہیں ڈال کررونے لگیس اور پوچھے لگیس: بھیا! جلد بتا ہے ، آپ کے اور دلید کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ؟ امام علیہ السلام نے آبدیدہ ہو کر فر مایا: اے بہن! اب وہ وقت قریب آگیا ہے کہ مدید حسین کوچھوڑ نا پڑجائے اور روضہ رسول اور قبر بتول سے جدائی ہو۔ آہ! بی آمیہ در ہے آزار ہیں ، وہ نہیں چاہتے کہ بیس مدیدہ بیس زندگی ہر کروں۔ بزید نے ولید کے پاس بھم بھیجا ہے کہ جس طرح بھی ہو، حسین سے بیعت لے اور اگر بیعت سے انکار کریں تو سرکا کے کر میرے پاس بھیج دے۔ بخدا! جھے آل ہونا گوارا ہے، لیکن بزید بھیے بدکار کی بیعت منظور نہیں۔

حضرت کی بیاتفتگویننے ہی اہلِ حرم میں ایک کہرام ہیا ہوگیا۔ ہرایک بی بی زارزاررور ہی تھی۔ چیوٹے چھوٹے بیچا پی ماؤں کو روتاد کیے کر بلک بلک کرروٹے گئے۔ آہ! بیآ غازتھااس مصیبت عظمیٰ کا جس نے ہمارے رسول کا گھر بتاہ کردیا۔

یی جوانانِ بنی ہاشم جوآئ ام حسین علیہ السلام کی حفاظت کیلئے در ہار ولید تک گئے تھے اور جن کاحسن صورت و سیرت میں کوئی مثل ونظیر نہ تھا، کر بلاکی خون آشام زمین پرفدیۂ راہ خدا بن کرسرکٹائے اورخون میں نہائے پڑے تھے۔کہیں حسین کاکڑیل جوان جوصورت ہ سیرت میں مثل پیغیراً ورشجاعت میں مثل حید ڑتھا۔سینہ پر برچھی کا کھل کھائے پڑا تھا۔

کہیں فوج حینی کا نامورعلمدار، ٹائی حیدر کرار، قمر بنی ہاشم، سقائے سکینہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام دریا کے کنار کے ۔ شانے کٹائے خون میں نہائے پڑے تھے۔ کہیں امام حسنؓ کی بادگار، اُم فروہ کے باغ تمنا کی بہار، قاسم سانو جوان مظلوم پچیا کے بدن کی تاب و تواں کھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا پڑا تھا۔ کہیں جناب زینٹ کی زعدگی مے سہارے عبداللہ بن جعفر کے مدیار سے سرتا پازخموں سے چورخاک کو خون میں اٹے پڑے بتھے۔

آہ\_ آئے۔ ان برگزیدہ بندوں، بےجرم وخطابے وطن کرکے دیارغربت بیس کس بیدردی سے تمن دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا، جس کی نظیرتاریخ عالم بیس و عونڈ نے ہے بھی نہیں ملتی۔ آہ! وہ حسین جس نے آغوشِ رسول بیس پرورش پائی تھی، جس کا خون رسول گا کوشت پوست تھا، جس کی محبت کوخدانے اجررسالت قرار دیا تھا، بنی اُمیداس کےخون کے پیاسے بن گئے۔

حضرت رسول خدا کے خاندان کی ڈھارس کیلئے حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام موجود سے رحضرت علی جب شہید ہوئے تو امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی موجود سے بیکن امام حسن کے بعد صرف ایک ذات امام حسین علیہ السلام کی رہ گئی تھی۔ تمام خاندان بلکہ تمام اہل مدینہ کی نگا ہیں ال پر بی تھیں ۔ ان کود کچھ کر حضرت رسول خدایا د آ جاتے ہے ۔ آہ! کیسا ول فوٹا ہوگا جب امام علیہ السلام زخموں سے جور چور رخصت آخر کیلئے خیمہ ہیں آئے ہوں گے اور فر مایا ہوگا: سلام ہوتم پر میراا سے زمین ہا سے اُم کلٹوتم ، اے اُم کلٹوتم ، اے سینٹر ، اے اُم حسین خدائے برحق کے ہرد کرتا ہوں۔ کلٹوتم ، اے سینٹر ، اے اُم کینیز ایمن کی کنیز ایمن تم سے رخصت ہوتا ہوں اور تمہیں خدائے برحق کے ہرد کرتا ہوں۔

آہ\_ آہ! ہی حضرت امام حسین علیہ السلام زبان اہل حرم ہے رخصت ہوکر نکلنے ہی نہ پائے سے کہ دشمنوں کے تیز حیموں کی طرف آنے گئے۔ یہاں تک کہ ٹی تیز حیموں سے پارہو گے اور پھروہ اشقیاء پکار کر کہنے گئے: اے حسین اجلہ خیمے ہے نکلوتا کہ ہم تہمار ہے گل سے فارغ ہوں۔ بیطعن آمیز با تیں من کراہل حرم میں کہرام بیا ہوگیا اور ''وامحہاہ ، واعلیا ہ'' کے نعر ہے بلند ہونے گئے۔ آہ! ان ول فکستہ بیبیوں اور بالخصوص جناب زینب آم کلوٹم کے دل پر جوگر ری ہوگی ، اس کوکون جانتا ہے؟ خدا نہ کرے کہ کی خاندان کی بیبیاں اور بچے یوں دیا خرب میں ، جبکہ دشمن چار دن طرف سے گھیرے ہوئے ہوں ، ہے والی و بے وارث ہوجا کیں۔ گھر تباہ ہوتے ہیں ، موت آئی ہے گھر ایک وی باتی ، ایک بر بادی ، ایک بیکسی و بے بلی نہ دیکھی نہ تی ۔ ایک دن میں اٹھارہ جنازے ایک گھرے نکل گئے اور بہتر (۲۲) کے ماتم میں سینے ذنی کرنا پڑی۔ پھر بھی ہوتے تو ان مصیبتوں میں پانی پانی ہوجاتے۔ بیان ہی کے دل متھ کے مصر وشکرے ان منزلوں کوچھیل گئے۔

### مدینه سے رخصت

آہ! بن أميہ نے جارے مظلوم امام عليه السلام كو بخت ترين كرى ميں وطن سے بے وطن كيا جبكہ پرندے بھى اپنے آشيانوں سے باہر نہ نكلتے تھے۔ آہ! كوئى ايساظلم نہ تھا جو ظالموں نے اولا دِرسول سے اُٹھار كھا ہو۔ جب ہم ان تمام مصيبتوں كا تصور كرتے ہيں تو دل سينوں ميں اُلث جاتے ہيں۔ ميں اُلث جاتے ہيں۔

حضرات! ہمارا ذکر کیا ہے، ہمارے تمام آئمہ مصائب امام کو یا دکر کے ہمیشہ روتے رہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کدمیرے جدمظلوم امام حسین علیہ السلام کا نام جس بندہ مؤمن نے سامنے لیا جائے گا، وہ ضروران کے مصائب پرآبدیدہ ہوگا۔

بحاء مں جارہ و بن منذر سے روایت ہے کہ ایک روز میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا پھرم کا مہینہ تھا۔ حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے عرض کی نیابن رسول اللہ! میر سے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ ایسا خاص صدمہ قلب مبارک کو پہنچا ہے کہ آپ اس درجہ رنجیدہ خاطر ہیں کہ اس سے پہلے میں نے بھی آپ کواس حال میں نہیں دیکھا تھا۔

حضرت نے آوسرد تھینچ کرفر مایا کہ آج ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ بہی وہ زمانہ ہے کہ جمارا پھلا پھولا باغ ظالموں کی تلواروں سے
کا ٹا گیا۔اے جارود!اس غم نے جمارے کلیج کے کلڑے کردیئے ہیں۔ جماری نیندوں کو اُڑا دیا ہے۔ جماری خوشیوں کو برطرف کردیا ہے۔ جب محرم کا چاند نمودار جوتا ہے تو جمارے گھروں ہیں صف ماتم بچیرجاتی ہے۔ بیابیاغم نہیں کہ ہم اس غم کو بھول جا کیں۔

جاردد کہتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا: یابن رسول اللہ! ہیں آپ سے بیسوال کر کے بخت نادم ہواہوں۔ بے شک بیز مانہ ہر تب
اہل بیت کیلئے رونے رُلانے کا ہے۔ اس کے بعداماتم نے بھے واقعات کر بلابیان کر ناشروع کئے۔ حضرت بھی زار زاررور ہے تھے اور
میری آتھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ اس سلسلہ ہیں اماتم نے بید بھی فر مایا: جارود! جب تک بختار نے ابن زیاداور دیگر قاتلوں کے سرنہیں بھی جہوبے ، ہمارے فائدان کی خوا تین نے اپنے سرول ہیں کتھی نہیں کی ، ہاتھ پاؤں ہیں مہندی نہیں لگائی۔ پانچ برس تک ہمارے گھروں سے موال افستانہیں دیکھا گیا بلکہ ہماری بعض مورتوں نے تو سامیہ بیٹھنا تک چھوڑ دیا تھا۔ بجائے ہی ہموئے کھانوں کے بھنا ہوا اناج برسوں اس فائدان کی غذار ہا۔ جب شخدا پانی سامنے آتا تو ستم رسیدہ بیبیاں دھاڑیں مار مار کررونی تھیں ، کیونکر صبر آسکتا تھا اُن اوگوں کو جن کی اُس فائدان کی غذار ہا۔ جب شخدا پانی سامنے آتا تو ستم رسیدہ بیبیاں دھاڑیں مار مار کررونی تھیں ، کیونکر صبر آسکتا تھا اُن اوگوں کو جن کی صفائی اُس موسکتے تھے وہ اوگ جن کے بھرے گھری میں ہوگئی۔

مؤرخین نے جناب رہائ اور جناب کے متعلق لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہیں، واقعات کر بلاکو یاد کر کے شب وروز روتی تھیں۔انہوں نے سامیعی بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔تمام دن کی دھوپ اُن کے سر پر پڑتی تھی۔ جب محلّہ کی کوئی خاتون سائے میں جانے کوکہتی تو رو رو کر فرما تیں: کیونکرسائے میں بیٹھےوہ دکھیا! جس کےشوہر کی لاش کئی دن تک بے سل وکفن دھوپ میں پڑی رہی ہو۔

آہ\_ آہ! متواتر دھوپ ہیں رہنے ہے جناب ربات کے چیرے کا رنگ کالا ہو گیا تھا، اعضاء ہیں اتنی کمزوری بڑھ گئے تھی کہ جہاں بیٹھ جاتی تھیں، وہاں ہے اُٹھنا بھی دشوار ہوجا تا تھا۔ مزاج ہیں اتن خشکی پیدا ہوگئے تھی کہ آٹھوں ہے آنسوتک لگانا بند ہو گئے تھے۔

جناب زینب اور دیگرز نان بنی ہاشم کا بیال تھا کہ جب شنڈا پانی سائے آتا یا کوئی کر بلاکا نام لے دیتا تو دل بیقرار ہوجا تا۔ آہ!

اس اُ مت جفا کا رنے اولا دِرسول گا مرتبہ ذرا بھی نہ پہچانا۔ لوگ اپنے دشمن کی اولا دی بھی وہ سلوک نہیں کرتے جو اِن بد بخت مسلما نوں نے اپنے نبی کی عترت سے کیا۔ حضرت کی علیہ السلام نے زندگی بجر طرح کی تکالیف دیکھیں۔ حضرت فاطمہ زبراروتے روتے اس و نیاسے کئیں۔ مصائب کا پہاڑتھا جو خانوادہ رسول پر ڈھایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام سے بہ کروفر یب سلطنت خصب کرلی گئی، پھرز ہردے کراُن کو شہید کر دیا گیا۔ اُن کے جنازے پر تیر برسائے ، اُن کے بعد پنجتن پاک میں صرف ایک دم امام حسین علیہ السلام کا باتی رہ گیا تھا۔ خالموں نے اُن کو جی بیعت پر بیکا زورا مام حسین علیہ السلام پر ڈالا جانے لگا اور درصورت انکار قبل کی دھمکی دی گئی۔ جب حضرت کو ان کے ارادہ کا بیت چلاتو آئی ترک وظن پر آمادہ ہوئے۔

جولوگ واقعات پرسطی نظرر کھتے ہیں اور معاملات کے پوشیدہ پہلوؤں پرغور کرنے کی عادت نہیں رکھتے ، وہ کہدویا کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑ نانہیں چاہئے تھا، یہاں رہ کر جنگ کرنے میں ان کو بہت کی ہولتیں حاصل ہو تیں۔ بکثرت معاون و مددگار مل جاتے ، بہت سے صحابہ شریکہ حال ہوجاتے ۔ مدینہ چونکہ حرم رسول تھا، یزید کواس پر حملہ کرنے کی جرائت نہ ہوتی لیکن وہ اس پرغور نہیں کرتے کہ اگرامام حسین علیہ السلام مدینہ کا قیام ترک نہ کرتے تو بقینا جنگ جرہ کی طرح سرز مین مدینہ پرخون کی ندیاں بہتیں اور وہ کشت وخون ہوتا جو تاجو تیں سال بعد بیزید کے سپرسالار مسلم بن عقبہ کے ہاتھوں ہوا۔

حرم رسول خدا کی اس جرمت کے ضائع ہونے کا الزام امام حسین اپنی گردن پر لینانہیں چاہتے تھے۔ یزید ایسانمخص ندتھا کہ جرم رسول خدا کی جرمات کو کھی ظریکتا۔ دوسرے اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اہل مدینہ قتل ہوجاتے تو ان کی عورتیں اور بیچ ہید کر فریا دکرتے کہ ہماری تباہی اور بربادی کا باعث امام حسین ہوئے۔ ندوہ مدینہ ہیں ہوتے ، نہ ہم پرمصیبت نازل ہوتی۔ امام علیہ السلام بیالزام بھی اپنے او پر لینے کیلئے تیار نہ تھے۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی شخص شہید ہوجو حینی مقصد کا سیجے معنی میں عارف نہ ہو۔ تیسرے عالم غربت کی شہادت زیادہ اثر آگلیز ہو سکتی تھی ، بہنبت وطن کی شہادت کے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نا تا ہے بن چکے تھے کہ ان کا مقتل کر بلا ہے۔ بہرحال ان وجوہ سے امام علیہ السلام کیلئے ضروری تھا کہ آپ سفر غربت اختیار کریں۔

جب المتم عالى مقام نے ترک وطن کا ارادہ کیا تو پہلے روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور روروکر کہنے گئے:
"السّسكلامُ عَلَيْكَ يَا جَدًا أَهُ".

"ناناً! آب كا بياراحسين آخرى سلام كيلي حاضر مواب"-

ناناً! آپ کی اُ مت نہیں چاہتی کہ بیں یہاں رہ کر قبر مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کرتا رہوں۔ آپ کے روضہ انو راور مادیہ گرائی کی قبراطبر کا جیوڑ نا اوراس گری میں بے وطن ہونا میر ہا و پر نہایت شاق ہے گر کیا کروں کہ اس کے سواکوئی چارہ کا زنہیں۔ ناناً! میں آپ کا وہی حسین ہوں جس کوآپ نے زبان جہا جہا کر پالا تھا، جس کیلئے روز عید آپ مرکب ہے تھے، جس کی ناز برداری کیلئے آپ نے جنت سے میوے منگوائے تھے۔ آہ آ آج آپ کا وہی حسین بنی اُمیہ کے مظالم سے تنگ آ کرتز کی وطن پر مجبور ہور ہا ہے۔ پہاڑ وں کا سفر، گری کا موسم، چھوٹے چھوٹے بچوں اور پر دہ نشین عورتوں کا ساتھ، ظالموں کی ایڈ ارسانی کا خوف، وطن چھوڑنے کاغم

ناناً! اب میراول زندگی سے بیزار ہوگیا ہے۔ کاش! آپ مجھا پی قبری آغوش میں لے لیتے اور میں مظالم سے نی جاتا۔

یہ کہہ کرآپ ہے چین ہو کر قبر مبارک سے لیٹ گئے۔ اس اثناء میں آپ کی آ کھولگ گئی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت
رسول خدا آپ کواپٹی آغوش میں لئے فرمار ہے ہیں: بیٹا حسین اغم نہ کر، اب وہ وفت آگیا ہے جب تو جنت میں میر سے پاس ہوگا۔ آو! ظالم
بی اُمید نے مجھے قبر میں بھی چین سے نہ رہنے دیا۔ ہیٹا! میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بہت جلد مع اعز ہ وانصار سر زمین کر بلا میں تین دن کا بھوکا پیاسا
میں کردیا جائے گا۔ اے حسین اصر کراور جو وعدہ کیا ہے، اُسے پورا کر ۔ تو شہیدراہ غدا ہے۔ بیٹا حسین! اب قبر میں مجھے چین کہاں؟ تو جہال
میں میں اتب میں اتب میں ا

بیخواب د کیچه کرحضرت بیدار ہوئے تو قبررسول کو انتہائی ملال کے ساتھ رخصت کیا۔ پھر وہاں ہے اپنی مادیگر امی کی قبر پرتشریف لائے اور رور وکرعرض کی: امال جان! آپ کا پیاراحسین رخصت آخر کیلئے حاضر ہوا ہے۔

امال جان! آپ کی قبر کی جدائی حسین غریب پر بہت شاق ہے لیکن کیا کروں کہ دشمنان دین در پے آزار ہیں۔وہ نہیں چاہتے کہ میں وطن میں رہ کرآپ کی قبر کی زیادت کا شرف حاصل کرتا رہوں۔ بڑی دیر تک قبر مبارک سے لیٹ کررو تے رہے۔ پھر وہاں سے قبرامام حسن پرتشریف لائے۔ بہت غم واندوہ کے ساتھ رور وکر قبرے رخصت ہوئے۔

منقول ہے کہ جب حفرت کے اس ارادہ کی خبر اہلی مدینہ کو ہوئی تو دوست دارانِ اہلی بیت کے دل ہل گئے۔ جوق در جوق لوگ استفسار کیلئے آنے گئے۔ کنبہ دالے حضرت محمد حنفیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرنے گئے: ہم نے سنا ہے کہ فرزندرسول مدینہ چھوڑنے کا قصد فرمار ہے ہیں؟ ذرا آپ اُن کی خدمت میں جا کراس ارادہ ہے اُن کورہ گئے۔ پنجتن پاک ہیں صرف ان ہی کا دم ہے۔ اگر خدانخو استہ کوئی مصیبت آگئی تو ہم ان کی زیارت کی سعادت سے محروم ہو جا نمیں گے اور ہمارا کوئی سہاراندر ہے گا۔

چنانچ دھنرت محد دھنیہ آپ ہمارے خاندان کے چتم و چراغ اور ہم اہل بیت کے بزرگ اور سرپرست ہیں۔ آپ کا طاعت خدانے ہم سب پر کوئی عزیز نہیں ہے، آپ ہمارے خاندان کے چتم و چراغ اور ہم اہل بیت کے بزرگ اور سرپرست ہیں۔ آپ کی اطاعت خدانے ہم سب پر واجب کی ہے۔ بحیثیت چھوٹا بھائی ہونے کے زیبا نہیں کہ بطور تھیجت خدمت ہیں عرض کروں لیکن کیا عرض کروں، فرط محبت ہے بیعرض کرنے پر مجبور ہوں کہ خدا اور دھنرت علی مرتشنی کرنے پر مجبور ہوں کہ خدا کیلئے ترک وطن کا ارادہ ملتوی تھجئے۔ آپ کے دم ہے ہم کو بڑی ڈھارس ہے۔ آپ رسول خدا اور دھنرت علی مرتشنی علیہ السلام کی یا دگار ہیں۔ اگر آپ تشریف لے گئے تو ہم سب کا دل ٹوٹ جائے گا اور زندگی و بال جان ہوجائے گی۔

حضرت نے فرمایا: اے بھائی اِتم جو پچے فرطِ محبت ہے کہدرہے ہو، میں اس کی قدر کرتا ہوں کیکن جس بات کو میں جانتا ہوں ،تم نہیں جانتے ۔میرااب یہاں رہنا کسی طرح مناسب نہیں ۔ بنی أمید در ہے آزار ہیں ۔اگر میں یہاں رہوں گا تو ضرور قبل کر دیا جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ مدینۂ رُسول میں میراخون بہا دیا جائے اوراس مقدس شہر کی عظمت خاک میں ال جائے۔

جناب محمد حنفیہ آبدیدہ ہوکر کہنے گئے: اچھا! اگر آپ سفر کرنا ضروری سجھتے ہیں تو پھرمیری رائے ہیہ کہ آپ یمن تشریف لے جا نمیں۔ ہمارے بہت سے دوست وہاں موجود ہیں، وہ ضرور آپ کو پناہ دیں گے اور اگر خدانخواستہ وہاں بھی امن کی صورت نظرند آئی تو جنگلوں، گھاٹیوں، پہاڑوں کی طرف نکل جا ہے اور جب تک بیفتنظرونہ ہو، ایک شہرے دوسرے شہرکی طرف سفر کرتے رہے تا آ نکہ حکم خدا م جارے اور اس کے درمیان جاری ہو۔

حضرت نے فرمایا: اے بھائی! اگر میں سوراخ مور مار میں بھی پناہ لوں گا، تب بھی بنی اُ میہ مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے۔ میں اپنے ناناً
سے من چکا ہوں کہ میر ااور میر سے ساتھیوں کا خون انتہائی بیدردی سے سرز مین کر بلا پر بہایا جائے گا۔ بیمن کرمحد حنفیہ زاروز اررونے گئے اور
عرض کی: اے بھائی! اگر بیصورت ہے تو پھر تورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ بیگری کا موسم ہے۔ راہ میں دوردور تک پانی کا نام و
نثان نہیں ، وشمن گھات میں گئے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں ان کا ساتھ لے جانا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا: اے بھائی!
میں تنہاری اس فرمائش کو قبول کرنے سے معذور ہوں کے ونکہ مشیت ایز دی بھی ہے کہ بیجھی را وخدا میں اسیر ہوں۔

مؤمنین! جس وقت جناب نہ بسلام اللہ علیہائے بیسنا کہ محد حنفیداس بات پرزوردے رہے ہیں کدامام حسین اپنے ساتھ اہل حرم کونہ لے جا کیں تو ہے چین ہوکر محد حنفیہ کے پاس آئیں اور فرمائے گئیں: ہمیا محد! خدا کیلئے ہمیں چھوڑنے کی رائے نہ دو۔ نہ بٹ اپ مال جائے ہمائی ہے جدا ہوکر د نیا ہیں رہنا نہیں چاہتی پنجتن پاک ہیں صرف ایک دم حسین کارہ گیا ہے، کیونکر ممکن ہے کہ ہیں ان کوچھوڑ دول؟ نا نا کی یادگار، باب کا ٹانی، ہمائی کی نشائی، جو کچھ کہو، ایک حسین کا دم ہے، وہی سب کی زندگی کا سہارا ہے۔ ہم کس طرح ان کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں؟ زینب ہر مصیبت اُٹھائے کیلئے تیار ہے کیکن اپنے بیارے بھائی ہے جدائی پر راضی نہیں۔ بیان کر حضرت محمد بن حنفیہ خاموش ہو گئے اور دیر تک کنیہ کی جدائی کے خدائی کے خدائی

مروی ہے کہ جب مدینہ کی عورتوں کو پیخبر ہوئی کہ امام علیہ السلام مع اپنے تمام کنے کے مدینہ ہے کوج کرنے والے ہیں تو ہرگھر میں بے چینی کے آثار پیدا ہوئے اور گروہ درگروہ عورتیں جناب زینٹ کی خدمت میں حاضر ہوکرع ض کرنے لگیں: اے دفتر زہرآ! جس طرح ممکن ہو، فرزندرسوں کو اس ارادے سے روکئے۔ ہمارے کلیج آپ لوگوں کی جدائی ہوئے جاتے ہیں۔ ہم نے اس تم میں کئی وقت کا کھانا نہیں کھایا، ہمارے ہوش وحواس کم ہیں۔

ہماری طرف سے فرزندرسول کی خدمت میں عرض سیجئے کہ وہ ہمارے حال پر ڈم فرما کرا ہے ارادے سے باز رہیں۔ ہمارے مرد باہر حصرت کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں عرض رساں ہیں۔ بی تی ! فرزنڈرسول کے تشریف لے جانے کے بعدمدینہ رسول ویران ہوجائے گا۔ مسجد رسول بے رونق ہوجائے گی۔ محلّہ بنی ہاشم کی طرف پھرکوئی بھول کر بھی زُخ نہ کرے گا۔ جناب نہنب نے فرمایا: بیبیوا تمہاری ہمدردی قابلِ شکریہ ہے۔ کس کوا پناوطن چیوڑ نا پیندآ تا ہے، خاص طور پراس گری کے موسم میں بلین میرے بھائی اس طرح مجبور ہیں کہ وطن چیوڑنے کے سواکوئی چارہ کارنظر نہیں آتا۔ بنی اُمیہ خاندانِ رسول کی تبابی دیر بادی پر کمریاند ھے ہوئے ہیں۔ حسین سے بیعت پر پیرطلب کی جارہی ہے۔ بھلا کیونکرممکن ہے کہ بی کا نواسہ ایک بدکار شراب خور کی بیعت کر کے اس کا فرمانبردار بن جائے؟ امام حسین علیہ السلام ہرگز ایسانہیں کریں گے۔ان کومرنا گواراہے لیکن بیعت پر پیرمنظور نہیں۔

یہ جواب من کروہ بیبیاں زارزاررونے لگیں اورعرض کرنے لگیں: اچھا! اگر فرزنڈرسول جانے پرمجبور ہیں تواپئے ساتھ عورتوں کونہ لے جائیں۔ جناب زینٹ نے فرمایا: اے بیبیو! خدا کیلئے ایسانہ کہو، ہم کو کسی طرح فرزنڈرسول خدا کی جدائی گوارانہیں۔ کیا تہمارا خیال ہے کہ فرزنڈرسول کی جدائی کے بعد زینٹ زندہ رہ علی ہے؟

مؤمنین! سنا آپ نے! جناب زینب سلام اللہ علیہا کی محبت کا حال! و نیا میں کسی بہن کواپے بھائی ہے اتنی محبت ہوگی جناب زینب کواپے بھائی ہے تھی؟ اس بھائی کی محبت میں کوئی مصیبت تھی جونداً ٹھائی مہینوں کا سفر کیا، دھوپ اور گوکی ایذ اجھیلی ، بھوک و بیاس کے صدے اُٹھائے ، اپنی اولا دکو بھائی پر قربان کیا، سرے چا در چھن گئی، بازوؤں میں رس پہنے، درباروں میں بغیر پردہ کے جانا گوارا کیا، بازاروں میں تشہیر ہونا اور زندانوں میں بند ہونا، سب بھے گوارا کرلیا۔

خوش نصیب ہوہ بھائی جے مجت کرنے والی بہن ل جائے اور قابل فخر ہوہ بہن جے جاں نثار بھائی ل جائے۔ حقیقت بیہ کہ باپ کے بعد تجی محبت کا جذبہ بھائی اور مال کے بعد بہن میں پایا جاتا ہے۔ تاریخ ایران میں ایک واقعہ نظر ہے گزرا کہ سلطان ناصر الدین شاہ قا چار کے عہد میں ایک ہی تھرکے تین آ دمیوں کوئل کی سزا کا تھم سنایا گیا۔ جب بچانسی کا وقت آیا تو تینوں مجرم لائے گئے تو ایک مورت بلیاتی ہوئی آئی اور بادشاہ کے قدموں پر گر کر کہنے گئی: ان سب کے ساتھ میر نے قل کا تھم بھی دے کیونکہ ان کے بعد میراکوئی پرستار باتی نہیں بہلاتی ہوئی آئی اور بادشاہ کے قدموں پر گر کر کہنے گئی: ان سب کے ساتھ میر نے قل کا تھم بھی دے کیونکہ ان کے بعد میراکوئی پرستار باتی نہیں دہا گئی۔ بادشاہ کورم آگیا: اچھا! میں تیری وجہ ایک بیٹا ہے اور ایک بھائی ہے۔ بادشاہ کورم آگیا: اچھا! میں تیری وجہ سے ایک کومعان کر دیتا ہوں ، جے جا ہے۔

تنیوں آدی اُس کے سامنے کھڑے کئے۔ وہ پہلے شوہر کی طرف گئی، شوق بجری نظروں ہے دیکھا، آبدیدہ ہوئی اور آ کے بڑھ گئی۔ اب وہ بیٹے کے سامنے آئی ، اُسے بیقین تھا کہ مال مجھے ضرور بچالے گی۔ وہ اس سے لیٹ کربے اختیار رونے لگی، پیار کیا، منہ چو مااور آگے بڑھ گئی اور بھائی کا ہاتھ پکڑلیا۔ ہادشاہ کو اس انتخاب پر تعجب ہوا اور اس کی وجہ بو چھنے لگا۔ اُس نے کہا: یہ تینوں مجھے بے حد عزیز ہیں گر فرق میہ ہے کہ پہلے دو، جن کوچھوڑا، ان کا بدلہ مجھ کول سکتا ہے، ہیں ابھی جوان ہوں، دوسر اشو ہر بھی ال سکتا ہے، اولا دبھی ہو سکتی ہے لیکن ماں باپ چونکہ مربی ہیں، البندا بھائی ملناممکن نہیں۔

بیت بھائی کی محبت! کمس کی طاقت ہے جواندازہ کر سکے اُس محبت کا چوحسینؓ جیسے بھائی سے زینٹ جیسی بہن کوتھی۔ بھائی کیسا؟ خلیق امام ، نبی آخرالز مان کا جانشین ،فخر بنی ہاشم ،سید شاب اہل البحة ۔ بہن کیسی؟ ٹانی زہرا ، عابدہ ، زاہدہ ،صابرہ ، شاکرہ ۔ نہ حسین ساکسی بہن کو ملا ، نہ زینٹ میں بہن ۔ بیہ بات بھی جناب امام حسین علیہ السلام سے ہی مخصوص تھی کہ ان کو بھائی اور بہن دونوں ایسے ملے جن کی نظیر آج تک زمانہ پیش نہ کرسکا۔واقعہ کر بلا میں دونوں نے جس خلوص سے امام مظلوم کی نصرت فرمائی ،وہ قیامت تک یا درہے گی۔فوج حسین کی سب سے بڑی ڈھارس جنا ہے عباس علیہ السلام کا وجود تھا اورعورتوں کی باعث تسلی ثانی زہرا جنا ب زینب سلام الله علیہ اتھیں۔ جناب زینب فرماتی تھیں کہ جب تک عباس زندہ ہتھے ، میں سمجھتی رہی کہ کس کی طاقت ہے کہ میرے ماں جائے بھائی حسین کو شہیدا ورمجھے اسپر کرسکے۔

لیکن عباس کی شہادت کے بعد میرا دل ٹوٹ گیا اور یقین ہو گیا کداب تمام مصائب و کیھنے اور برداشت کرنے پڑیں گے۔ بھیا حسین بھی شہید ہوں گے اور میں بھی اسپر ہوں گی۔

جب کربلا میں فوجیس آناشروع ہوئیں تو جناب زین کا یہ معمول تھا کہ جب کوفدے کوئی فوج آتی تو جناب عباس علیہ السلام کوبلا کردریافت کرتیں: اس فوج کا سردارکون ہے اور اس کے ساتھ انداز اُکتے آدمی ہوں گے؟ جناب عباس بناتے رہے تھے کہ اب فلال سردار آیا ہے اور اس کے ساتھ آتی فوج ہے فرماتی ہیں کہ ساتوی محرم کوجو کوفدے ایک لشکر آیا تو میرے دل میں ایک غیر معمولی اضطراب پیدا ہوا اور ما یوی چھاگئی۔

میں نے عباس کو بلاکر پوچھا: بھیا عباس! آج سرز مین کر بلاپر کس سیدسالا رکا در دوہوا ہے کہ میرا دل خود بخو د بیشا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا: اے بہن! بیشمر ذی الجوشن شقی ہے جو چار ہزار کی جمیعت کے ساتھ آیا ہے۔ یہ بنتے ہی میں زار زار رونے لگی۔ جناب عباس نے کہا: آپ کے اس غیر معمولی ہراس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا: اپنے نانا جان ، پدر بزرگوارا در مادر گرای سے سنا ہے کہ میرے ماں جائے حسین کا قاتل شمر ہوگا ہے۔ بھیا حسین شہید ہوجا کیں گے۔

یقی جناب نین کی مجت الکھا ہے کہ جب اہام حسین علیہ السلام مدینہ ہے جے تھے تو جناب عبد اللہ ، جناب نین کے شوہر علیل سے ، آپ نے اُن سے کہا کہ آپ کومعلوم ہے کہ آپ نے ترک وطن کا ارادہ کیا ہے؟ سارا کنبدان کے ساتھ جارہا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی ۔ آپ کی علالت کی وجہ سے پریشان ہوں ۔ انہوں نے فرمایا: اے بنت زہر آ! آپ ضرور ساتھ جائے ۔ جس وقت مرض ہے افاقہ ہوا ، میں راہ میں آکر مل جاؤں گا۔ جناب زین بے فرمایا: میں موق وہر گوآپ کی تمارداری کیلئے جھوڑ کرجارہی ہوں ۔

آہ\_اس محبت کا کیا ٹھکانہ ہے کہ جب تک عون ومحدّراہ میں آگرنہ ملے۔اس خیال ہے مضطرر میں کہ میرے بچے نفرت جسین سے محروم ندرہ جائیں۔ س ماں کا کلیجہ ہے کہ دہ اپنی اولا دکوا پنے بھائی پراس طرح قربان کردے جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہانے اپنی اولا دقربان کی۔

شب عاشور دونوں بچوں کوسا منے بٹھا کر سمجھاتی تھیں: اے میرے نونہالوا کل جب جنگ کا آغاز ہوگا تو مرنے ہے جی نہ چرانا، خاندان کی لاح رکھ لینائے جعفر طیار کے بوتے اور حید ترکرار کے نواسے ہو۔ شجاعت کے جو ہر دکھا کر شہید ہونا۔ دیکھوا بس کہدر ہی ہوئی کہ اگر ماموں کی نصرت میں کوتا ہی کرو گے تو دودھ کاحق نہ بخشوں گی۔ اِن سعادت مند بچوں نے عرض کی: اے مادرگرامی! آپ اطمینان رکھیں، ایسا بھی نہ ہوگا۔ چنانچہاس وعدہ کوروز عاشور دونوں نے پورا کیا اور باوجود کمسن ہونے کے ایسے لڑے کہ دشمن بدحواس ہوگیا۔ آخر جامِ شبادت نوش کیا۔

منقول ہے کہ جب جناب نینٹ نے دونوں بیٹول کی لاشیں دیکھیں تو تجدہ شکرادا کیااورفر مایا: پروردگار! بیں کہاں تک تیراشکرادا کروں کہتو نے زینٹ کو بیسعادت دی کدائس کے بچے تیری راہ بیں قربان ہوئے۔



maablib.org

## امام حسبن کی مدینه سے روانگی

منقول ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے روائلی کا قصد کیا تو بنی ہاشم میں ایک عجیب کہرام بیا تھا۔ ہردل اس درد سے بے چین نظر آرہا تھا۔ چنانچہ جب حضرت رفصت آخر کیلئے جناب اُم سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بے اختیار آپ کے گلے میں بانہیں ڈال دیں اور دورد کرفر مانے لگیں: اے فرزند! سنتی ہوں کہ تہارا ارادہ عراق جانے کا ہے؟ بیٹا! جب سے پینچری ہے، میراول فرط \* علی بانہیں ڈال دیں اور دورد کرفر مانے لگیں: اے فرزند! سنتی ہوں کہ تہارا ارادہ عراق جانے کا ہے؟ بیٹا! جب سے پینچری ہے، میراول فرط \* علی سے انتہائی ملول ہے۔ بیس تمہارے ناناً حضرت رسول خدا ہے تی ہوں کہ میرافرزند حسین سرز مین کر بلا پر قبل کیا جائے گا۔

حضرت رسول خدانے مجھے ایک تھوڑی کی خاک دی تھی اور فرمایا: اے اُم سلمہ! بینقل حسین کی خاک ہے، اس کوحفاظت ہے اپنی پاس رکھو۔ جس روز بیخاک سرخ ہوجائے ، سمجھ لینا کہ میر اجگر پارہ حسین قتل ہوگیا۔ بیٹا! میں نے حفاظت ہے اس شیشی میں خاک کور کھا ہوا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آنخضرت کی پیش گوئی کے پورا ہوئے کا وقت آھیا۔ اے حسین !اے لخت جگر! اس غم میں کیے صبر کروں گی؟ تمہاری اور سارے کنیہ کی مفارفت مجھے کیونکر گوارا ہوگی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا:

اے نانی جان! جوخدا کی مشیقت ہو، وہ ہوکررہے گی۔ ہیں اس سفر میں ضرور شہید ہوں گا اور میرے اہلی بیت اسیر ہوکر دربدر
پریں گے۔ میرا گھر لوٹا جائے گا۔ میں اور تمام عزیز وانصار گوسفندان قربانی کی طرح ذرج کئے جا کیں گے۔ اے نانی جان! آیے میں اپنی
قتل گاہ کا منظر دکھاؤں۔ بیفر ماکر حضرت نے اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھنے کو کہا: آہ \_ آہ! اب جو جناب اُم سِفد نے دیکھا تو وہ
قیامت کا منظر نظر آیا کہ تاب ضبط ندر ہی ۔ چینیں مار مارکر دونے گئیں، دیکھا کہ جابجا کچھ بوڑھے، پچھ جوان، پچھ نیچ سرکٹائے خون میں
نہائے پڑے جیں۔ ان کے لاشے گھوڑوں کی پامالی سے اس طرح کیلے جیں کہ کوئی اپنی اصلی حالت پر باتی نہیں دہا۔ ریت پرجو خیمے نصب
جیں، اُن میں آگ گئی ہے۔ پچھ بیبیاں بغیر چا در کے انتہائی پریشانی کے عالم میں ہر طرف کو بھاگ رہی جیں اورکوئی ان بیکسوں کا پُرسانِ
حال نہیں۔

الغرض جب جناب أم سلمه كاول تفهرا توجناب امام حسين عليه السلام نے وہ تمام امانتيں اور تبر كات جو حضرت رسولي خدا نے جناب امير كے سپر دوفر مائے تھے اور اُن سے حضرت تك بہنچے تھے ، سب جناب أم سلمه كے سپر دكر كفر مايا: ميرى شهادت كے بعد جب ميرے اہل بيت چرمدين آئيں تو يہ سب چيزيں مير نے فرزندزين العابدين كے سپر دكر دينا كيونكه ميرے بعد وہى ميرے وصى وجانشين ہيں۔

منقول ہے کہ اس زمانہ میں امام حسین علیہ السلام کی ایک صاحبز ادی جن کا نام فاطمہ صغریٰ تھا، شدید بخار میں مبتلاتھیں اور اس قدر کے روزہوگئی تھیں کہ کے در ہوگئی تھیں کہ کی خرکو اُن سے اس لئے پوشیدہ کے در ہوگئی تھیں کہ کی طرح حضرت امام حسین کے ساتھ سفر کرنے کے قابل نہ تھیں۔ حضرت نے اپنے سفر کی خبر کو اُن سے اس لئے پوشیدہ رکھا تھا کہ اس صدمہ سے مرنہ جا کیں ۔لیکن جب گھر کا سامان بندھنے نگا اور کوچ کی تیاریاں ہونے لگیس تو فاطمہ صغریٰ کو پریشانی لاحق ہوئی

اورایک ایک بی بی سے کینے گئیں کہ بابا جان کہاں جانے کا قصد فرمارہ ہیں؟ جناب رباب سے صبط ندہو سکا، فرمایا: اے بٹی! تمہارے باپ کو سفر عراق پر جانے کی ضرورت محسوس ہورہی ہے۔ بٹی! چونکہ تم مریض و نا تواں ہواور سفر کرنے کے قابل نہیں، اس لئے فرزندرسوک متہبیں اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ بیسنما تھا کہ فاطمہ صغریٰ ہے چین ہوکررونے لگیس۔

امال جان! بابا جان کوجلدمیرے پاس بھیجئے ، میں اپنا حال زارخو داُن سے بیان کروں گی۔ بھلا کیونکرمکن ہے کہ سارا کنبہ تو حضرت کے ساتھ جائے اور میں اکیلی اس سنسان گھر میں پڑی رہوں؟اس صورت میں تو میں ندمرتی ہوں گی تو مرجاؤں گی۔

کلھاہے کہ جب امام علیہ السلام فاطمہ صغریٰ کے پاس تشریف لائے تو بیار بیٹی نے دردناک ابھہ میں کہا: باباجان! میں ختی ہوں کہ
آپ آمادہ سفر جیں۔ فرمایا: اے نور بدہ! کیا کروں، ظالم بن اُمیہ بجھے مدیندرسول میں نہیں رہنے دیتے۔ بیار بیٹی نے عرض کی: بابا! میں آپ
کے ساتھ چلوں گی۔ حضرت میں کرآ بدیدہ ہوئے اور بیٹی کو گلے لگا کرفر مایا: صغریٰ! میں تم کوساتھ لے چلتا لیکن کیونکر لے کرچلوں، تم بیاری
سے اتنی کمزور ہوکہ سفر کی تکالیف برداشت نہیں کر سکتیں۔ میں خت گری کا موسم ہے، کو چل رہی ہے، پہاڑوں اور ریگ ستانوں کا سفر ہے۔ ایسے
سخت سفر میں تندرست اوگ بھی بیار ہوجاتے ہیں، بیاروں کا ذکر ہی کیا! میں تم کوا پی نانی اُم سلمہ کے سپر دی ہے جا تا ہوں۔ جب منزل مقصود پر
پہنچ کرا طمینان کی صورت نظر آ ہے گی تو فوراً علی ا کیو کہ بھی جا کہ اوالوں گا۔

بیار بیٹی نے روکرعرض کی: بابا جان! ایک تو میں مرض سے یونہی جاں بلب ہوں ، اگر آپ مجھے ساتھ نہ لے گئے تو کنبہ کی جدائی میں چند ہی روز بعد میرا خاتمہ ہوجائے گا۔ جب بیٹھرا گھر مجھے ئو نانظر آئے گا تو میری وحشت اور بے چینی اور زیادہ ہوگی۔اگر خدانے چاہا تو تبدیلی آب وہوا ہے مجھے جلد صحت ہوجائے گی۔

آہ\_مؤمنین! جب فاطمہ صغریٰ بالکل مایوس ہوگئیں تواپی پھوپھیوں ہے ٹل کرخوب رو کیں۔ ہرا یک ہے کہتی تھیں: خدا کیلئے بابا ہے میری سفارش کرو، بیس تم سے جدا ہوکر کیونکر زندہ رہوں گی؟ فاطمہ صغریٰ کی گربیدوزاری اور نالہ وبیقراری پراہل حرم میں کہرام بپاتھا۔ سب بیبیاں چھاتی سے لگالگا کرتسلی و بی تھیں لیکن فاطمہ صغریٰ کوکسی طرح چین ندآتا تھا۔ جناب امام حسین علیہ السلام بیٹی کی مفارقت کے خم میں نہایت ہے چین تھے اور بار بارسمجھاتے اور پیار کرتے جاتے تھے۔آخر کا رصغریٰ کوکسی قدر سکون ہوا تو حضرت نے تھم دیا کہ سامانِ سفر اونٹوں برمار کہا جائے۔

اس وقت کی حالت کیونکر بیان کی جائے ،تمام زنان بی ہاشم جواہل حرم کورخصت کرنے کیلئے آئی تھیں ،سفر کی تیاری دیکیرالیں بے چین تھیں کدان کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔کوئی بی بی روتی تھی ،کوئی بی بی سینہ پیٹی ، ماتم کرتی تھی۔امام علیہ السلام سب کوٹسلی دے کر فرماتے تھے:صبر کرواورخدا کے فعنل پرنظرر کھو۔وہی بچھڑ ہے ہوئے عزیز دل سے ملانے والا ہے،وہی حلّ لی مشکلات ہے۔وہ کہتی تھیں : یا بن رسول اللہ اس مصیبت عظمیٰ میں کیے صبر آئے؟ آئے کا دن جمارے لئے رسول خداکی رحلت کے دن سے کم نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ جب حضرت کے رحلت فرمائی تھی تو آل عباء میں چار تھی جن ہے ہم کو بڑی تقویت تھی لیکن رفتہ رفتہ وہ سب ہم سے جدا ہو گئے۔

اب وائل آپ کے دم کے ہماراکوئی پشت پناہ باتی نہیں۔ واحسر تا! اب آپ بھی ہم ہے جدا ہور ہے ہیں۔ فرمائے! ہمارے دل کو کیوکر چین آئے۔ آئ کا دن ہمارے لئے خاتمہ آل عہا ء کا دن ہے۔ ہمارے دلوں پر آپ کی جدائی کے تصورے نیخر چل رہے ہیں۔ ہم اس جانفراغم کو کیے ہرداشت کریں۔ فرز تدرسول ! ہم کواس سفر فیر کی آمید نہیں ہے اور انجام اچھا نظر نہیں آتا۔ آپ کے بعد ہم ہے وارث اور بے سہارا ہوجا کیں گے۔ ہم خدا ورسول کا واسط دے کر درخواست کرتے ہیں کہ اس سفر کو ملتوی تجیحے مصر ترنان بی ہاشم کی مید بیقراری و کھیے د کھے کرزارزار دونے گے اور سب کو انتہائی شفقت کے ساتھ صبر وضیط کی تعلیم دی اور فرمایا: جھے نہایت ملال تھا کہ اپناس سفر کو تبرال کی خوب رو کس سے ملتوی نہیں کرسکتا۔ میں اس بات کو جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتیں۔ جب وہ مایوس ہو گئیں تو زنانی اہل بیت سے گئیل ال کرخوب رو کس اورا کیک دوسرے سے دخصت ہوئے لگیس۔ ہرایک پرحسر سے اور مایوس ہو گئیں تو زنانی اہل بیت سے گئیل ال کرخوب رو کس اورا کیک دوسرے سے دخصت ہوئے لگیس۔ ہرایک پرحسر سے اور مایوس ہو گئیں تو زنانی اہل بیت سے گئیل ال کرخوب رو کس اورا کیک دوسرے سے دخصت ہوئے لگیس۔ ہرایک پرحسر سے اور مایوس چھار ہی تھی۔

گھریں ہے کہرام بپاتھا، اب باہر کا حال سنے۔ جناب عباس، جناب علی اکبڑاور دیگر جوانانِ بنی ہاشم سوار یوں کے اہتمام میں معروف تھے۔ سامان اونٹوں پر بارکیا جار ہاتھا، کجاوے باندھے جارہے تھے، ان پر پردے پڑرہے تھے۔ جب محاریاں تیار ہوگئیں تو حضرت عباس نے خدمت امام میں حاضر ہوکر عرض کی کے سواریاں تیار ہیں، اگر تھم ہوتو خوا تین کوسوار کیا جائے فرمایا: اب تا خیر غیر ضروری ہے۔ یہ تعم سنتے ہی جناب عباس نے جوانان بنی ہاشم سے فرمایا: قناتیں ہرطرف کھڑی کرو، چاروں طرف راستے پرلوگ کھڑے ہوں تا کہ کوئی آنے والا ادھرے نہ گزرے کہ دفتر ان علی و فاطم سوارہ وتی ہیں۔

آه\_\_\_مؤمنین!ایک وقت تو مخدرات عصمت وطهارت کی سواری کا بیاجتمام تفا۔ایک روز بعد شهادت امامٌ مظلوم یمی بیبیاں بے مقنع و جا در بے مماری و بے کیاوہ اونٹوں پرسوار بازارکوف وشام میں تشہیر کی جار ہی تھیں۔

> شامیال بستند بازوئ زینب و کلثوم را اے فلک آل ابتدا این انتہائے اہل بیت

آہ! جب بیبیوں کے سوار ہونے کا وقت آیا تو پھر کہرام بیا ہوا، ساری پیبیاں جناب زینب واُم کلثوم ، جناب رہائ واُم فروہ اور زوجہ جناب عباس وغیرہ سے گلے ال کراس کرب اور دکھ ہے روتی تھیں کہ سننے والوں کا کلیجہ منہ کوآتا تھا۔ فیاس طور پر جب اہلی حرم فاطمہ صغریٰ کو رخصت کرنے گئے ، اُس وقت ایک ایک بی بی فرظم ہے دھاڑیں مار مار کررور ہی تھی۔ جناب فاطمہ صغریٰ ہر بی بی سے فریا و کر رہی تھیں کہ خدا کیلئے بابا جان سے میری سفارش کرو کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں ۔ اس نونے گھریس مجھ سے ایک ون نہ رہا جائے گا۔ میس کہ خدا کیلئے بابا جان سے میری سفارش کرو کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں ۔ اس نونے گھریس مجھ سے ایک ون نہ رہا جائے گا۔ میس کنبہ کی مفادقت کے صدمہ سے بیمیاں دلاسا دے کر باری باری رخصت ہوتی جاتی تھیں ۔

آ ہ! فاطمہ صغریٰ کے دل پراُس وقت کیا گزری ہوگی ،حسرت ہے ایک ایک کا منة تکی تخصیں اور رہ جاتی تخصیں۔اپ ننھے ہے بھیا علی اصغرکو گو دبیس لے کرمنہ چومتی تخصیں اور دہاڑیں مار مار کرروتی تخصیں۔ان کی بیہ بے چینی کی حالت دیکھی نہ جاتی تخص۔آ ہے۔اس وقت کون جانتا تھا کہ بیددائمی مفارقت ہے۔ بیا ہے پچھڑر ہے ہیں کہ اب پھر نہلیں گے۔ الغرض جب سب پیمیال رخصت ہوکرگھر ہے تکلیں تو جناب فاطمہ صغریٰ عصا کے سہارے اور دیواروں کے سہارے کنبہ کی روا تکی دیکھنے کیلئے گھرسے لکلیں۔ جناب عہاس اور جناب علی اکبڑنے ہرا یک بی بی کا ہاتھ پکڑ کر بڑی عزت واحرّ ام کے ساتھ سوار کروانا شروع کیا۔ تاکیدتھی کے کوئی نامحرم قریب ندآنے ہائے۔

جب سب يبيال سوار ہو پيكيس اور قافلہ روانہ ہوا تو ديكھا كہ جناب فاطمہ صغرى آہت آہت پیچے بیچے جلى آتی ہیں۔اونؤں كوروكا عليہ المام عليہ السلام نے گلے لگا كر ہو چھا: اب كيول آئيں؟ ہيں ! اب گھر جاؤ۔روروكر كہنے لگيں: بابا! كيا كروں ، ولنہيں مانا۔ول جاہتا ہے كہ ايك بارسب سے پگر رخصت ہولوں۔اونٹ بٹھائے گئے ،سب يبيال اُتريں اوراز سرنو فاطمہ صغرى سے ليس بعض مقاتل ہيں ہے كہ جناب على اصغر كو ديس نے كر جناب رہائے سے كہنے لگيں: امال جان! ميرے نفے ہميا كوميرے پاس چھوڑ د بيجئے۔ بيميرا مؤس تنہائى ہوگا اور ميرے ہجرال رسيدہ دل كواس سے تعلى ہوگی۔ ميں اس كى بہت اچھى پرورش كرلوں گی۔ جناب رہائے نے فرمايا: بني ! بيہ چندروز كا بيجہ بغير مال كے كھے رہ سکتا ہے؟

الغرض فاطمه صغری کسی طرح اس بچے کوجدانہ کرنا جا ہتی تھیں۔ جب مجبور کیا گیا تو کہا: اچھا بیز بردی مجھ سے نہ لیجئے، اگر خوشی سے چلا جائے تو شوق سے لے جائے۔

ہر بی بی نے کوشش کی کے مطاوم اشک آتھوں ہم بھرے ہوئے علی اصغرے پاس آئے اور کان میں پھوا لیے کلمات کے کہ جناب علی اصغرے نورا بہن کی گود چھوڑ دی۔ غالباً آپ نے فر مایا ہوگا: بیٹا! تمہارانا م تو فہرست شہداء میں ہے بہاں کیے رہنا جا ہو؟

مؤمنین! فاطمہ صغریٰ کوعلی اصغر کے جدا ہونے کا وہ صدمہ ہوا کہ سر پکڑ کرخاک پر بیٹے گئیں۔امام مظلوم نے فریایا: بیٹی! تم گمبراؤ نہیں،جس وفت ذراسکون قلب ہوا، بیس تم کوضر وربلوالوں گا غرض تسلی دے کرآپ فاطمہ صغریٰ کوگھر بیس لے گئے۔

آ ہے۔ جب بیر قافلہ رواند ہو گیاا ور فاطمہ صغریٰ بحرے گھر ہیں اکیلی رہ گئیں تو اس مریض کے دل پر جوگز ری ،اس کوکون سجھتا ہے؟ جو گھرکل تک کھچا تھے مجرا ہوا تھا،آج وہ مُو نا پڑا ہے، نہ کوئی بوڑ ھانظرآتا ہے، نہ جوان ،نہ بچہ۔ دو بزرگ بیبیوں کے سوا گھر ہیں کوئی نہیں :ایک جناب أم سلمہ اور دوسری جنا ب أم البنین ۔ بہی اس بیارغم کی ڈھارس تھیں۔

آہ! سمارے پرستار، سارے ناز بردارگردثِ روزگارنے چھین لئے۔ صبح ہے شام تک مندڈ ھانے پڑی رہتیں۔اب زندگی تھی تو صرف اس اُمید پر کہا بیک دن بھیاعلی اکبڑ مجھے لینے کیلئے آئیں سے۔مہینے شخے جاتے تھے،دن شخے جاتے تھے۔

آہ\_جب اس حسرت نصیب دکھیا کی بیآس ٹوٹی ہوگی، جب بہتر (۷۲) کی سنائی کان میں آئی ہوگی، جب بیسنا ہوگا کہ اس جوان بھائی نے، جس کے انتظار میں دن رات گزرر ہے تھے، سینہ پر برچھی کھا کر جان دی یعلی اصغرکی دو دھ بڑھائی تیرستم ہے ہوئی، عباس کے شانے قلم کئے گئے، قاسم کی لاش پامال ہوئی، دشمنوں نے سارے خاندان کو بھوکا پیاسا گوسفندانِ قربانی کی طرح ذرج کر دیا تو بھار نا تواں پرکیا گزری ہوگی!!!

# امام حسین کا مکہ پھنچنا،اھلِ کوفہ کے خطوط اور مسلمؓ بن عقیلؓ کی شھادت

امام حسن علیہ السلام کے بعد پنجتن پاک میں ایک دم امام حسین علیہ السلام کا باقی تھا، دشمنوں کی آنکھوں میں وہ بھی خار کی طریح کے شکا اور ان کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ مدینہ رسول میں اپنی زندگی بسر کریں۔ یزید بدکار نے تخت نشین ہوتے ہی آپ ہے بیعت طلب کی۔ درصورت انکار در پے قتل ہوا۔ جب حضرت کو اس شقی کا ارادہ معلوم ہوا تو مدینہ میں اپنا قیام مناسب نہ بجھ کر مکہ کی جانب سنر کیا کہ وہ حرمِ خدا ہے، اس میں پناہ ملے گی۔ لیکن آ ہے۔ اس نبی زادہ کو وہاں بھی امان نہلی۔

منقول ہے کہ جب امام علیہ السلام مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے، اہل کوفد کے بہت سے خطوط حضرت کی طلب میں آئے۔ مفصل حال میہ ہے کہ جب معاوید کے مرنے اور بزید کے تخت نشین ہونے کی خبر اہل مکہ کو پنجی تو وہ نہایت مضطرب ہوئے، بالخصوص اس خبر سے کہ یزید حضرت امام حسین علیہ السلام سے طالب بیعت ہے اور آنخضرت ترک وطن فرماکر مکم معظمہ تشریف لے آئے تھے۔

ایک دن وہ لوگ سلیمان بن صردخزا کل کے گھر میں جمع ہوئے اور خلافت پر بد کے متعلق ذکر کرنے لگے۔ جناب سلیمان نے فرمایا: تم کومعلوم ہے کہ پر بید بدکارامام ابرارے بیعت طلب کررہا ہے اور وہ جناب امام حسین مدینہ سے مکہ تشریف لے جارہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ فرز ندرسول ہرگز پر بدجیے فاسق و فاجرانسان کی بیعت نہ کریں گے۔

اس صورت میں بزید ملعون حضرت امام حسین علیہ السلام کے آل کا خواہاں ہوگا۔ اس صورت میں ہمارا فرض ہے کہ امام علیہ السلام کی نصرت کریں۔ اگرتم صدق دل ہے آ ماوہ ہوتو آنخضرت کواپنے ارادہ ہے آگاہ کریں اور اگرتمہارے ارادوں میں ضعف ہے تواس وقت صاف صاف ظاہر کردو تا کہ حضرت ہماری طرف ہے دھوکا نہ کھائیں۔ بیس کرانہوں نے کہا کہ ہم ضرور حضرت کی نصرت کریں گے اور ان کے دشمنوں کو بغیر آل کئے ندر ہیں گے۔ جناب سلیمان نے ان کی ہمت پر مرحبا کہاا دراس مضمون کا ایک خط حضرت امام حسین کو کھا گیا:

بسم الله الرحمن الرحيم

'' یہ خط امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اعیان کوفہ سلیمان بن صرد، سینب بن نجیہ، رقاعہ بن شداد اور حبیب ابن مظاہر اور ویکر هیتان کوفہ کی طرف سے روانہ کیا جاتا ہے۔ہم لوگ خدا کاشکر اواکرتے ہیں کہ اس نے آپ کے دشمن کو ہلاک کیا۔ اس نے اُمت مصطفی پر براظلم کیا تھا۔ بے شارمسلمانوں کے حقق غصب کے تھے۔ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی تھی۔ بہت سے بے گناہوں کو آل کیا تھا۔ مالی خدا میں تصرف کو جائز رکھا تھا۔ اب اس کا بیٹا پر بید جو ایک فاسق و فاجر انسان ہے، اس کا جانشین بنا ہے۔ہم اس کی بیعت ہر گرخہیں کر سکتے۔ہم تو اپناہادی وامام آپ ہی کو جائے ہیں۔ پس آپ یہاں تشریف لا ہے،ہم سب آپ کی بیعت کریں گے۔ہم چونکہ بے امام کے

ہیں، لبندا آپ پر ہماری ہدایت فرض ہے۔ اگر آپ تشریف ندلائے تو ہم روز جزار سول خدا ہے آپ کی شکایت کریں گے'۔

یے خط عبداللہ بن مسمع ہمدانی اور عبداللہ بن وال کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔ دونوں مکہ معظمہ پنچے اور دسویں ماہِ رمضان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خط حاضر کیا۔ اس کے بعد اہلِ کوفہ نے ہے در پے ایک سوپچاس خطوط اشراف کوفہ کے حضرت کی خدمت میں روانہ کئے۔ ان سب میں پچھ شیعان علی کے خصاور دوسرے لوگ جوایک سیاس انقلاب کے پیش نظر بھیجے گئے تھے۔

حضرت ان خطوط کا جواب دینے میں تامل فر مارہ سے کہ ایک روز چیسوخطوط اشراف کوفہ کے حضرت کی خدمت میں پہنچ جن میں حضرت کی تشریف آوری پر بہت زور دیا گیا۔ ایک روایت ہے معلوم ہوا کہ بارہ بزار خطوط حضرت کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ آخر حضرت بی حضرت کی تشریف آوری پر بہت زور دیا گیا۔ ایک روایت ہے معلوم ہوا کہ بارہ بزار خطوط حضرت کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ آخر حضرت بی نے ان کے جواب میں تخریف مایا کہ میں فی الحال تمہاری ہدایت کیلئے اپنے بچپازا و بھائی مسلم بن عقیل کوروانہ کرتا ہوں۔ بیمبرے اہل بیت میں سے بیں اور جھے کوان پر بڑا اعتماد ہے۔ جب بید بجھے وہاں کے حالات سے مطمئن کرویں گئے قیش بھی یہاں سے روانہ ہو کر تمہارے پاس میں جاؤل گا۔

اس خط کو کلھنے کے بعد جناب مسلم کواپنے پاس بلایا اور فر مایا: اے بھائی! اہل کوفہ جو مختاج ہدایت ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور ہدایت کرو۔اگر وہ لوگ بالا تفاق تمہاری بیعت کرلیں اور ہر طرح تمہاری نفرت ویاری پرآ مادہ ہوں اور ان کے اقوال وافعال سے مجت و خلوص کا پید چانا ہوتو اطلاع وینا، ہیں سب کو لے کرآ جاؤں گا۔ اس کے بعد جناب مسلم اور اُن کے دو کمسن بچوں کو، جن ہے وہ بہت مانوس شخص کا پید چانا ہوتو اطلاع وینا، ہیں سب کو لے کرآ جاؤں گا۔ اس کے بعد جناب مسلم اور اُن کے دو کمسن بچوں کو، جن سے وہ بہت مانوس شخص میں جناب مسلم کو سینے ہے۔ اس طرح رخصت کیا جیسے کسی سے دوبارہ طنے کی اُمید شہو۔ حضرت کی آئھوں سے آنسو جاری تنے اور بار بار حضرت مسلم کو سینے ہے۔ لگا کرا فلہار محبت کرتے تھے۔

منقول ہے کہ جناب مسلم مکہ ہے روانہ ہوکر پہلے مدینہ منورہ آئے اور مجدر سول میں نماز اواکی ، پھر اپنے عزیز ول ہے رخصت ہوکر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دور ہبر آپ نے اُجرت پراپنے ہمراہ لئے۔ وہ غیر راہ ہے آپ کو لئے جارہ ہے کہ اُتفا قارات بھول گئے۔ پانی اس راہ میں نایاب تھا۔ ان لوگوں پر پیاس اس قدر غالب ہوئی کہ آ کے بڑھنے ہے اٹکار کردیا۔ جناب مسلم نے ان کوو ہیں چھوڑ ااور حکم امام کی بجا آ واری میں کوفہ کی طرف بڑھ ہے۔

جب آپ وہاں پنچ تو اہل کوفد کے گروہ وہاں آپ کی خدمت میں آئے شروع ہو گئے۔ حضرت امام حسین کا خط اُن کے سامنے پڑھا۔ سب کے دل محبت سے بھرآئے اور ہرطرح نصرت امام علیہ السلام پراپنی آ مادگی ظاہر کی۔ آلیک روایت کے مطابق پہلے ہی روز آٹھ ہزار آدمیوں نے آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد ہرروز بیسلسلہ جاری رہا، تا آ نکہ چارروز کے اندراٹھارہ ہزار آدمی آپ کی بیعت میں واخل ہوگئے۔

جناب مسلم نے ظاہری حالت ہے مطمئن ہوکرا مام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ یہاں کے حالات نہایت اطمینان بخش ہیں۔ آپ فوراً تشریف لے آئیں ۔ آہ \_ مؤمنین! حضرت مسلم کو کیا خبرتھی کہ اہل کوفہ چند ہی روز بعد اُن سے پھر جا کیں گے اور غداری اور بے وفائی پر کمریا ندھ کرآل رسول پروہ ظلم کریں گے کہ سننے والوں کے دل ہل جا کیں گے۔ جب بیزید کو بیدمعلوم ہوا کہ جناب مسلم بن عقیل کوفد آ گئے اورلوگ ان سے بیعت کررہے ہیں تو اس ثقی نے حاکم کوفہ کومعزول کر کے ابن زیاد بدنہاد کوکوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ اس ثنقی کواہلِ بیت رسول سے بخت عداوت تھی۔ وہ بہت جلد منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت کوفہ میں داخل ہوا۔

لوگ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لارہ کان جوق در جوق لوگ استقبال کیلئے نگل پڑے اور خوش ہو کر نفرے مار نے شروع کر دیے۔ اے فرزندرسول ! ہمارے مال باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ ہمارے ہادی وین ہیں۔ ہم چالیس ہزار آوی آپ کی اخرت اکیلئے تیار ہیں۔ لیکن جب آ گے بڑھ کریہ معلوم ہوا کہ ابن زیاد ہوتور نے فیم ہے جیب حال ہوا۔ سب اسی وقت پر اگندہ ہونا شروع ہوگئے۔ یہ صبح کو ابن زیاد نے شہر میں مناوی کرواوی کہ سب لوگ مجد جامع میں اسم میں اسم میں منازی کرواوی کہ سب لوگ مجد جامع میں اسم میں اسم ہوں ، مجھے ایک ضروری تھم سنانا ہے۔ جب لوگ جمع ہوئے آس نے منہر پر آ کر کہا اے لوگو! مجھے حاکم وقت پر بید نے تم پر حاکم بنا کر بھیجا ہے اور پہم دیا ہے کہ جوکوئی میرا تھم نہ مانے ، آسے میں قتل کروں اور جوفر مانپر دار ہو، آسے انعام واکرام ہے مالا مال کردوں۔ یا درکھو! جوکوئی ہمارے دخمن کوا ہے گھر میں پناہ دے گا ہخت ہے خت عذاب میں جنا کردیا جائے گا۔ یہ کہہ کروہ منہرے اُنر آیا۔

جب حضرت مسلم کوابن زیاد کے کوفد آنے اور بیتھم سنانے کا حال معلوم ہوا تو آپ مختار کے گھر سے نکل کر ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے ۔لوگ خفیہ طور پر آکر آپ کی بیعت کرتے رہے۔اب حضرت مسلم نے ارادہ کیا کہا ہے ہمرائیوں کو ساتھ لے کرابن ذیاد سے جنگ کریں ۔لیکن جناب ہانی مافع ہوئے اور کہا کہا کہ معاملہ میں جلدی نہ بینچئے ۔ای زمانہ میں شریک بن اعود ہمدانی بھی بھر ہ ہے آئے سے جنگ کریں ۔لیکن جناب ہانی مافع ہوئے اور کہا کہا کہ اس معاملہ میں جلدی نہ بینچئے ۔ای زمانہ میں شریک بن اعود ہمدانی بھی بھر ہ ہے آئے سے جناور بیارہونے کی وجہ سے اپنی کے گھڑ مقیم تھے ۔انہوں نے حضرت مسلم سے کہا کہ ابن زیاد میری عیادت کو ضرور بیہاں آئے گا۔ میں اس کو باتوں میں نگالوں گا ، جب میں کہوں کہ میرے لئے پانی لاؤتو آپ فورا باہر نکل کرا نے قبل کرد ہیجئے ۔

چنانچہ جب ابن زیاد آیا تو در تک شریک ہے با تیں کرتا رہا۔انہوں نے قرار کے مطابق پانی مانگالیکن جنابِ مسلم ہاہر نہ نگلے، شریک نے سیجھتے ہوئے کہ دفت نکلا جارہا ہے،ایک شعر پڑھا جس کا خلاصہ بیتھا:

"موت كاپياله بلانے ميں جلدى كرنا جائے"۔

ابن زیاداس شعرکوئن کرڈر گیااور نورا اُٹھ کر چلا گیا۔ اُس کے جانے کے بعد جناب مسلم ہا ہرآئے تو شریک نے کہا: کیاہ جہوئی کہ آپ اس شقی کے تل کر نے سے بازر ہے؟ فرمایا: دووجوہات سے بیس نے بیارادہ نہ کیا: اوّل مجھے ناگوار ہوا کہ دھوکے ہے تل کر دوں اور بنی ہاشم کی شجاعت پر دھبہ لگے ،دوسرے بیس ہے تھا کہ میری وجہ سے میرامیز بان مصیبت میں مبتلا ہوجائے گا۔ ہانی نے کہا: یہ بروا اچھا موقعہ ہاتھ سے نکل گیا۔ یقین ہے کہ اب برخان مواصل نہ ہو سکے گا۔

کھا ہے کہ جب ابن زیاد کو پیۃ چلا کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے یہاں پوشیدہ ہیں تو اس نے جناب ہانی کو بلا کرکہا: مسلم کو میرے سامنے حاضر کرو ورنہ ہیں تھیں کروادوں گا۔ یہ ن کر جناب ہانی کو غصر آگیا، فرمایا: ہیں نے مسلم کواپنی پناہ ہیں لے لیا ہے، وہ میرے سامنے حاضر کرووں ہوئے میکن ہے کہ ہیں اپنے مہمان کوئل ہونے کیلئے تیرے حوالے کردوں؟ تو مجھے تل سے کیا ڈرا تا ہے، میرافنل کرنا

آ سان نہیں۔ میری قوم تیرے کلڑے کلڑے کردے گی۔ بین کروہ شقی غصے سے تحرتھر کا پینے لگا اورا پنی جیٹری کو بار باراس زورے ان کے چیرے پر مارا کہ پیشانی اور دخسارے خون کی دھاریں پھوٹ پڑیں اور تمام کپڑے لہولہان ہو گئے۔ایک آ کھی بھی ضائع ہوگئ۔آخراس ملعون نے اُس مؤمن پاک کوئل کروادیا۔

جب جناب ہانی کی شہاوت کی خبر جناب مسلم سے ٹی تو بہت دل شکت اور مملی بوئے اور اُسی روز آپ نے ابن زیاد سے مقابلہ کا قصد کیا۔ کی ہزار آ دمی آپ سے نفرت کا دعدہ کر چکے تھے۔ آپ نے ان سب کو کہلا بھیجا کہ آج ہم بعد نماز عشاہ خروج کریں گے۔ لیکن ابن زیاد کا خوف اہل کوفہ پر ایساغالب آیا کہ اس رات کو بہت کم لوگ نماز پڑھنے کیلئے آئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو چھچے مڑکر دیکھا تو چھپی تمیں آ دمیوں سے زیادہ نہ تھے۔ اس غداری اور بے دفائی پر آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے فر مایا: اگر چراہل کوفہ نے میراساتھ چھوڑ دیا ہے لیکن میرا جوارادہ ہے ، اُسے ضرور پورا کروں گا۔ چنانچ نمازعشاء کے بعد جب آپ چلے تو بقیہ لوگ بھی کتر اگر ادھر اُدھر کا دہ آپ نے مڑکر دیکھا تو دس آ دمیوں سے زیادہ نہ تھے۔ چند قدم بعد دہ بھی عائب ہو گئے۔ اب کوئی اتنا بھی نہ تھا کہ دہ آپ کوراستہ بتائے۔

آه\_اب دهنرت مسلم سرگردال و پریشان کوفد کے گلی کو چول میں پھرتے ہے اور کہیں جائے پناہ نظر ندآتی تھی۔ بار بار کف افسوس ال کر کہتے تھے کہ میں نے کیا غضب کیا کہ فرز ندرسول کو یہاں آنے کیلئے کھا۔ خدا کرے کہ دھنرت ادھر تشریف ندلا تھی۔ الغرض اس پریشانی میں چلے جارے ہے کہ طوعہ نامی ایک خاتون اپنے دروازے پر کھڑی نظر آئی ، آپ نے فر مایا: اے کنیز خدا! میرا شدت تشکی سے پریشانی میں چلے جارے کتے کہ طوعہ نامی ایک خاتون اپنے دروازے پر کھڑی نظر آئی ، آپ نے فر مایا: اے کنیز خدا! میرا شدت تشکی سے کراحال ہے ، کیا یہ کہ تھوڑ اسا پانی مجھے پلادے۔ بین کروہ اندرگی اور پانی لے کرآئی۔ جناب سلم پانی پی کرو جی دروازے پر بیٹے گئے۔ اس مورت نے کہا: اے بندۂ خدا! میں نے تیری خواہش کو پورا کردیا، اب تو کس لئے دروازہ پر جیٹھا ہے؟ زمانہ پرآشوب ہے، اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟

یین کر جناب مسلم کے دل پر چوٹ کی۔ اُس کے دروازے ہے اُٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت دروناک لہج میں فر مایا: اے کنیز خدا! میں پر دلی ہوں ، نہ یہاں میرا گھر ہے ، نہ ترزیز وا قارب ، جاؤں تو کہاں جاؤں اور کس ہے اپنا در دول کہوں؟ اُس نے پوچھا: ہم کون ہو اور یہاں کس غرض ہے آئے ہو؟ فر مایا: اے شعیفہ! میں مسلم بن قتیل ہوں ، سفیرا ما جسین علیه السلام ہوں ۔ اہل کوفد نے مجھ سے فریب کیا اور پر ایس میں میراسب ساتھ چھوڑ گئے۔ جب اُس نے یہ سنا تو آپ کے قدموں پرگر پڑی اور کہنے گئی: آپ میر سے سیدوسروار ہیں ، آپ کی میں ادنی کنیز ہوں۔ میرا گھر آپ ہی کا گھر ہے ، آپ شوق سے تشریف لا ہے ، جوخدمت ممکن ہے ، انجام دوں گی۔

الغرض طوعة بكوائي گھر ميں لے گئ اور كھانا لاكرة پ كة كركھا۔ آپ نے فرمایا: فرط رنج وغم ہے ميرى بھوک جاتى رہى ہے۔ اس وقت بجھ نہ كھاؤں گا ، ہنج كود يكھا جائے گا۔ طوعہ نے كہا: اچھا ميں فرش بجھائے دین ہوں ، آپ آ رام فرما ہے۔ حضرت مسلم ليٺ تو گئے ليكن تمام رات نيندند آئى۔ ہنج كو جب طوعہ وضو كيلئے پانی لے كر آئی تو اُس نے عرض كى: اے ميرے سيد ومولا! اس كى كيا وجہ ہے كہ آپ تمام رات بے چين رہے۔ فرمایا: فرراد ريكوميرى آئے لگا گئی كھیں نے اپنے بچھا مير المؤمنين على عليہ السلام كويے فرماتے سنا كہا۔ مسلم!

جلدآ جاؤ۔ پس میرا گمان ہے کہ آج کا دن میری زندگی کا آخرون ہے۔

منقول ہے کہ کی نے ابن زیاد ملعون کو بینجر پہنچا دی کہ مسلم بن تقیل طوعہ کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔اُس تنق نے محد بن اشعث کو بلا کر تھم دیا کہ پانچ سوسوار لے کر جااور مسلم بن تقیل کو گرفتار کر سے اورا گر گرفتاری ممکن نہ ہوتو قتل کرڈال۔

ابن افعت فورآروانہ ہوا۔ جب بیلوگ طوعہ کے گھر کے قریب پہنچے اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آ واز طوعہ کے کانوں ہیں آئی تو اُس نے جناب مسلم کوخبر دی۔ آپ نے فر مایا:

"إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

پھرآٹ نے اپنی زِرہ پہنی اور جھیار بدن پر جا کرمقابلہ کیلئے آمادہ ہوئے۔طوعہ نے مایا: مجھے خدشہ ہے کہ ہیں بیاوگ تنہارے گھر میں نہ گھس آئیں اور میں جنگ کرنے کا موقعہ نہ پاسکوں۔اُس نے کہا کہ اگر بیاوگ آپ کوئل کریں گے تو میں خودان سے اس حد تک جنگ کروں گی کوئل ہوجاؤں۔

الغرض حضرت مسلم باہر نظے اور لڑنا شروع کیا، یہاں تک کرتھوڑی دیر بیں ایک سو پچاس آ دمیوں کو واصلی جہنم کیا۔ جب محد بن اصعف نے جناب سلم کی شجاعت کا بیحال دیکھا تو ایک سوار کو دوڑا کر ابن زیا دے اور کمک طلب کی۔ اُس نے پچاس سوار اور بیجے۔ جناب مسلم نے اُن ہے بھی مقابلہ کیا اور بہت سوں کو مارگر ایا لیکن کئی گھنٹے کی متواتر جنگ بیں بے شار تیر حضرت مسلم کے جسم مبارک بیں پیوست ہوگئے تتھا ور جا بجاخون کے فوارے بہدرہے تھے۔

ای حالت میں ایک شقی القلب نے ایسا نیز ہ آپ کے چیرہ اقدی پر مارا کداو پر کا ہونٹ کٹ گیا اور آپ کے کئی دانت بھی ٹوٹ کر گر پڑے۔ای حال میں پڑھلوگ مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور پھر ہر طرف سے اس غریب الوطن اور بے یارو مددگار سید پر پھر برسانے شروع کردیئے۔حضرت مسلم اس حال میں برابر حملے کئے جاتے تھے۔ آخر جب بہت زیادہ زخمی ہو گئے اور کھڑے ہونے کی طاقت ندرہی تو وشمنوں نے اس شیر بیشہ شجاعت کو چاروں طرف سے گھر کر گرفتار کر لیا۔

حضرت مسلم نے فرمایا: اے ظالمو! مجھے تھوڑا ساپانی دو کہ میں بہت پیاسا ہوں۔ ایک شقی کوان کی مظلومی پررتم آیا اور آپ کوایک کوزہ آب بھر کر دیا۔ آپ نے بینا جا ہاتو مند کاخون پانی میں لگیا۔ حضرت نے وہ پانی بچینک دیا اور فرمایا: ہماری قسمت میں بیاسا ہی مرنا لکھا ہے۔ اس کے بعد آپ بچوٹ بچوٹ کر رونے گئے تو ایک شقی نے از روئے طنز کہا: اے مسلم! بہادراس طرح ردیا نہیں کرتے۔ فرمایا: او بدبخت! میں جان کے خوف سے نہیں روتا بلکہ اپنے آتا تاسین علیہ السلام کے تصور سے روتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بچے اور عورتیں بھی ہیں۔ اگر میرے خط پر ادھر چلے آئے تو میکوئی اُن سے بھی دغا کریں گے۔

اس کے بعد آپ نے محمد بن اضعت سے فر مایا: اے مخص! میں جا ہتا ہوں کداس وقت آخر میں میرے ساتھ ایک بیکی کراوروہ بی بے گدایک قاصد امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کردے کہ وہ جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہدد سے کہ مسلم بن عقیل وثمن کے باتحديث قيد موسئة مشايدة ج شام تك قل موجا كي البذاادهرة في كاقصدن فرما كي ابل كوف ا كوكي أميزيس -

مؤمنین! مکارابن اشعب نے اس وقت تو وعدہ کرلیالیکن وفانہ کیا اورامام حسین کواطلاع نہ پنجی ۔ الغرض جب حضرت مسلم گرفتار
ہوکرابن زیاد کے سامنے آئے تو آپ نے اس شقی کوسلام نہ کیا۔ اوگوں نے کہا: اے مسلم !امیرکوسلام کرو۔ آپ نے فرمایا: میراامیرحسین بن
علی کے سواکوئی نہیں۔ ابن زیاد کووہ سلام کرے گا جوموت سے ڈرتا ہو۔ ابن زیاد میری کرغضبنا ک ہوااور کہنے لگا: میں مجھے ضرور قبل کروں گا۔
آپ نے فرمایا: جانتا ہوں تو ایسا ضرور کریگا لیکن اتن مہلت دے کہ میں کی تخص کو وصیت کراوں۔ میرین کروہ چپ رہا۔ تب آپ نے اس کے
درباریوں پرایک نظر ڈالی۔ عمر سعد جینا ہوانظر آیا، فرمایا: اے پسر سعد ارتیز ہے اور ہمارے درمیان قرابت ہے، میں چا ہتا ہوں کہ تجھ سے چند
وصیتیں کروں، بشرطیکہ تو بجالائے کا وعدہ کرے۔ اس معلون نے اوّل تو اور ارنہ کیالیکن جب ابن زیاد نے اجازت دی تو سفنے پر راضی ہوا۔
حصیہ مسلم نو بان

- ا۔ میلی وصیت بیے کہ میرے اوپرسات درہم قرض ہے،میری زرہ جے کراے اداکرنا۔
  - ۲۔ دوسرے میرے پاس کھالوگوں کی امانتیں ہیں، وہ واپس کردینا۔
- ۳۔ تیسرے فرزندرسول مسین علیا اسلام کولکھ کر بھیجنا کہ ادھرآنے کا قصد ندفر مائیں ، ورنہ جومصیبت مجھ پر گزری ہے ، وہ اُن پر بھی آئے گی۔

عمرسعدنے کہا: پہلی دویا تنی تو مجھے منظور ہیں لیکن حسین ابن علی کوتمہارا پیغا م نہ پہنچاؤں گا ، میں جاہوں گا کہ وہ یہاں آ کیں اور قل کردیئے جا کیں۔ بین کر جناب مسلم نے فر مایا: اوشقی! خدا کی تجھ پرلعنت ہو، فرزنڈرسول کے متعلق توکیسی برز بانی کررہاہے؟

اس کے بعدا بن زیاد ملعون نے تھم دیا کہ مسلم کومکان کی چیت پر لے جا کرفل کر دواوراُن کی ڈاش کواو پر سے بیچے پھینک دو۔ پی تھم سنتے ہی ابن زیاد کے غلام دوڑے اور جناب مسلم کوکشال کشال لے گئے۔ جب انہوں نے قتل کیلئے تلوار میں بلند کیس تو آپ نے فرمایا: اے بد بختو! جھے اتنی مہلت دو کہ میں دورکعت نماز اوا کرلوں۔ انہوں نے کہا: ہم نہیں جانے کہ نماز کیا ہے؟ آخر کارانہوں نے اس شیر کو چاروں طرف سے گھیر میں لے کرفتل کردیا اور لاش کومکان کی جھت پر سے بنچے پھینک دیا۔

آ ہے۔ مؤمنین ! ابن زیاد ملعون نے اس پر اکتفانہ کی بلکہ تھم دیا کہ مسلم اور ہانی دونوں کی لاشوں کو پیروں بیس رسی باندھ کر گلی

کو چول بیس کھسیٹا جائے تا کہ لوگ خوفز دہ ہوں اور پھر بزید کی تخالفت کا ارادہ نہ کریں۔ ہائے ! ایسی بیکسی کی موت کسی کی نہ ہوگی۔ گھر ہے
دور، وطن سے دور، نہ مونس نے مخوار، نہ بیار نہ مددگار، نے سل نہ کفن، ظالم دونوں لاشوں کو ہر طرف تھیٹے پھرتے تھے۔ جب پینجر قبیلہ نہ جج کو پینجی
تو وہ سلح ہوکرآ پہنچے اور لاشوں کو زبردی چھین کرلے گئے اور شل وکفن دے کر فین کردیا۔

ایک روایت میں ہے کہ ابن زیاد نے تھم ویا کہ حضرت مسلم کا سر کاٹ کرشہر کے دروازے پر افکا دیا جائے۔ چنانچہ آپ کا سرِ مبارک اس وقت تک وہان افکا رہا جب تک اہلِ حرم قید ہوکر وہاں پہنچے۔لکھا ہے کہ جب اہلِ حرم کا لٹا ہوا قافلہ باب الساعات پر پہنچا اور سیدانیوں نے جنابِ مسلم کے سرکود بکھا تو ''وَ المُسْلِمَاهُ ،وَ المُسْلِمَاهُ '' کی آوازیں بلند ہوئیں۔خاص طور پر جنابِ مسلم کی بیٹی رقیہ کا بڑا نجر حال ہوگیا۔روروکرکہتی تھیں: ہائے بابا! کس ظالم نے آپ کا سرتن ہے جدا کیا؟ اُن کومیری کمنی پردتم ندآیا۔کاش! میں مرجاتی ، میں اندھی ہوجاتی کدآپ کواس حالت میں ندد یکھتی۔میرے بابا!میرے پاس آ کر ہماری داستانِ غم توسن کیجئے۔بابا! ہمارا گھر تباہ ہوگیا ہے۔ بوڑھے، جوان اور بچے سب مارے گئے۔ہمارے خیموں میں آگ لگائی گئی ہمیں قید کیا گیا۔

آ ہے۔ بابا! مجھے پیتے نہیں کہ آپ کوخبر لی یانہیں ، بابا! ظالم میرے اونٹ کو آپ کے سرکے قریب نہیں آنے دیتے ، ورند میں آپ کو سر بریدہ گلے سے لگاتی اورا پنے تڑ پتے دل کوتسکین دیتی ہے پیم مسلم کی میہ با تیس سن کر بیبیوں کے دل سینے میں بل گئے اور آ تکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں ہے لگیں۔ بھاڑ کر بلانے بہت چاہا کہ اہل حرم کے اونٹ جناب مسلم کے سرکے قریب ہوجا نمیں مگر وہ ظالم نہ مانے۔

آخروہ نیز وُطویل جس پرسرِ اقد سِ امامِ مظلوم تھا، جنابِ مسلم کے سرکے قریب پہنچ کرخولی کے ہاتھ ہے چھوٹ کر زمین پر گرگیا اور ہا چھٹم پُر آ ب بھائی نے بھائی کود یکھا، لیوں کوجنبش ہوئی۔ اس شور وفل میں کون س سکتا تھا کہ کیا گفتگوہوئی ؟ خیال ہے کہ جب جناب مسلم نے اپنی پُر درد کہانی اپنے میتم بچوں کی تنہائی، بیکسی اور روح فرساشہادت کی غم بحری داستان سنائی ہوگی، بھرامام سین علیہ السلام کے سرنے فرمایا ہوگا: بھائی مسلم اصبر کرو، اللہ جز او بینے والا ہے۔ میرے مظلوم برادر! کر بلا میں ہم پروہ ظلم ہوئے کہ تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آھے۔ رسول کا گھر تیاہ ہوگیا۔ بھیا مسلم! میراکڑیل جوان علی اکبر تھی دن کا بھوکا پیا ساسینہ پر برچھی کھا کرخاک پرایڑیاں رگڑ کرمیری آ تھوں کے ساسے راہی جنت ہوا۔

میراشیرسا بھائی ،حیدرگرارکی یادگار،میری فوج کا علمدار،میرے بچوں کاسقہ عباس دونوں شانے کثوا کرخون میں نہا کر مجھ جدا ہوا۔ بھائی حسن کی یادگار قاسم پامال سم اسپاں ہوا۔ زینٹ کے دونوں نونہال بیاس سے تڑ ہے جنت کوسدھارے۔ بھائی مسلم اانتہا یہ ہے کہ میراشیرخوار بچیلی اصغربھی تیرظلم کا نشانہ بنادیا گیا۔



maablib.org

#### امام حسین کا مکہ سے سفر عراق

کتب تواری میں منقول ہے کہ ماہ شعبان 60 ہے۔ ماہ ذی الحجہ تک امام علیہ السلام مکم معظمہ میں مقیم رہے۔ جب یزید کو بیہ حال معلوم ہوا کہ حسین علیہ السلام مکہ میں ہیں تو اُس نے چالیس افراد حاجیوں کے لباس میں بیسیج کہ ایام جج میں عین کعبہ کے اندر حضرت کو شہید کردیں۔ جب آپ کواس کاعلم ہوا تو اس خیال ہے کہ حرمت خانہ کعبہ برباد نہ ہوا ورآپ کا خون حرم کعبہ میں نہ بہایا جائے ، آپ نے احرام جج کوعرہ میں بدل کرآ تھویں یا تویں ذی الحجہ کو دہاں ہے حراق کی طرف روائلی کا قصد فرمایا۔

آه مؤمنین \_\_\_\_ بیده بی تاریخ تھی جس میں معزت مسلم کوفہ میں شہید ہوئے تھے۔آه! ہمارے مظلوم امام کو کیا خبرتھی کد دنیائے اسلام ان پڑھلم کرنے کیلئے اس حد تک کمریستہ ہوگئی کد دنیا سے کسی گوشہ میں ان کو پناہ و بنانہیں جا ہت ۔آه! امام عالی مقام کا پیارا بھائی پر دیس میں اشقیائے اُمت کے انتہائی ظلم وستم اُٹھا کر دائی جنت ہوا۔

بروایت ابوف اورا بوجی واقدی زرارہ سے منقول ہے کہ کمہ منظمہ کی روا گئی ہے تین دن پہلے خدمت اہام میں حاضر ہوا اور عرض کی:

یابین رسول اللہ استا ہوں کہ آپ عراق کی طرف جانے کا ارادہ کہ جارے ہیں جاری رائے ہے کہ حضورا اس طرف جانے کا قصد نہ فر ہا کیں۔

کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں۔ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں بھی ان کی کواریں دشن کے تعمیر ہو تی ہیں۔ فر مایا: اے زرارہ! تم اس بات کو شہیں جانے جس کو ہیں جانتا ہوں۔ جھے خرل چک ہے کہ اگر ہیں سورانی مورو ہار ہیں بھی پناہ لوں گا تو بھی بین فالم بنی اُمیہ جھے وہاں بھی شد چھوڑ ہیں ہے فالم بنی اُمیہ جھے کہ ہے کہ مرح عزیز دن اور ناصروں میں سے سوائے میر نے فرزند گا این انھیسن کے کوئی زندہ ندرے گا۔ ہیں حضرت چھوڑ ہی ہے اللہ اس حسن علیہ السلام ہے دیم ہو جا کہ ہیں تھورے کہ کو گرزندہ کی مصیبت کے تصورے کہ کو طرح کڑھ رہا تھا۔ صاحب ختی کھتے ہیں امام حسین علیہ السلام ہے از م عراق ہیں تو آپ حاضر خدمت ہو کرع ض کرنے گئے: اے بھائی! آپ جم بناب بھی بنان مقدارے جو بدسلوکی کی ہے، اُس سے کہ جب بناب بھی بنان مقدارے جو بدسلوکی کی ہے، اُس سے مجھے ساتھ بیشہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کہیں وہی عمل نہ کریں۔ بہتر بیک ہے کہ یہاں آپ حرم خدا ہیں بچھے آپ نہر کرواد ہے۔ جو بدسلوکی کی ہے، اُس سے مجھے ساتھ بیشہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کہیں وہی عمل ان کو رہندے خرمت خان کہ کہ ہے۔ اُس کے خطرت نے فر مایا نے تھے خدر شدے کہیں کی طرف تشریف لے جائیں۔ باس بھرت آپ کے شیعہ اس بیس بیاب کروں آپ کی خوات آپ بھری وہو آپ بہاڑ دن اور جنگل کی طرف تکل جائیں برنب ت کونے کے۔

ہیں، برید ہوگر وہاں آپ کوفقصان مجس بھول کے گا۔ اگر یہ می منظور نہ ہوتو آپ بہاڑ دن اور جنگل کی طرف تکل جائیں برنب تکونے کے۔

ہیں، برید ہوگر وہاں آپ کوفقصان مجس بھول کے گا۔ اگر یہ محقور نہ ہوتو آپ بہاڑ دن اور جنگل کی طرف تکل جائیں برنب ت کونے کے۔ اس سے میں برنب تکونے کے۔ اس میں منسب کونے کے۔ اس میں کونے کیا کہ کونے کے۔ اس میں کونے کی کی دور کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کے۔ اس میں کونے کی کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے

حضرت نے فرمایا: اے بھائی! میں انجام سے باخبر ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ بی اُمید کی تکواروں سے بچھے کہیں امان ند ملے گی لیکن

چونکے تم ازراہ شفقت اور محبت کہدرہ ہو، للذا میں تبہاراتبدول سے شکر گزار ہول۔

بروایت اب طاؤس جب می کوحفرت کا سامان سفر اونؤں پر بارہونے لگا آؤ محر بن حفیہ پھر حاضر خدمت ہوتے اور بری بیتا بی سے عرض کرنے گئے: آپ اتن جلدی کیوں کررہ ہیں؟ پھی تو قف کر کے پیماں کے حالات کا جائزہ لیجئے۔ حضرت نے فرمایا: اے بھائی! رات کو ہیں نے خواب ہیں نا نا جان کو یہ کہتے ہوئے سنا کر حسین ! جلد مکد نے نکلو مرضی الہی یہی ہے کہتم کو اپنی راہ ہیں مفتول دیکھے۔ انہوں نے کہا: اچھا! اگر آپ جانا ہی چا جی تو عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ موسم بہت خطر ناک ہے، اس خت گری ہیں پہاڑوں اور ریکستانوں کا سفر کر نا اپنے آپ کو ہلاکت ہیں ڈالنا ہے۔ راستہ ہیں کوسوں پائی نہیں ماتا، پھر ہرفد م پر دشمنوں کا خطرہ ہے۔ ایسانہ ہو کہ آپ بمعدائل وعمیال کسی خطرہ ہیں جنال ہوجا کیں۔ حضرت نے آبد بیدہ ہو کرفر مایا: نا نائے نے خواب میں ارشاد فر مایا ہے کہ خدا ان خوا تین کو بھی اپنی راہ ہیں اسیر دیکھنا چا ہتا ہے۔ دوسرے میر سے اہل ہیت بھی سے اس قدر مانوس ہیں کہی طرح میر انتہا چا تا اور بھی سے دور ساتھ ایک سے دخست ہونے گئے۔

ایک روایت بیں ہے کہ عبداللہ بن عہاس حاضر خدمت ہو کرعرض کرنے گا۔ یا بن رسول اللہ ااگر آپ آماد ہ سفر جیں تو عورتوں اور
بچوں کوا ہنے ساتھ ندلے جائے۔ حضرت نے فرمایا: اے ابن عہاس! یہ سب امانت رسول جیں۔ بیس ان کوتنہا کیے چھوڑ سکتا ہوں؟ دوسر سے
پوگ بھے ہاں دربہ مانوس جیں کہ کسی طرح بھے ہے جدا ہونا گوارانہ کریں گے۔ جب ابن عہاس سے گفتگو ہور بی تھی ، پس پروہ ایک بی بی
سے رونے کی آواز آئی اور انہوں نے فرمایا: واہ ابن عہاس! تم فرز نورسول کوخوب مشورہ دے رہے ہو کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جا کیں۔ خدا ک
منم ااے ابن عہاس! ہماری زندگی اور موت امام حسین کے دم کے ساتھ ہے ، سوائے اس سہارے کے دنیا جیس ہمارا کوئی نہیں۔ ہم کومرنا گوارا
ہے گرفرز نورسول کا ساتھ چھوڑ تا کسی حالت جیں گوارانہیں۔

مؤسین! آپ سمجے کہ یہ کس بی بی کی آواز تھی؟ بیام حسین علیدالسلام کی دکھیا بہن جناب زیب سلام اللہ علیہا تھیں۔الغرض امام علیدالسلام آٹھ ذی المجرکوم اپنے اہل حرم کے عراق کی طرف رواند ہوئے۔ جب مزل وات عرق میں زول اجلال فر مایا تو جناب عبداللہ، عقوم رجناب زیب بالیہ اللہ کے دوئو کے دوہال کی اللہ کے دوئی تنہائی میں حضرت ان سے با تیس کرتے رہے۔ آپ نے جناب عبداللہ سے خداللہ سے فرمایا: میں تہارا مدینہ میں رہنا مناسب بھتا ہوں کے تک دوہاں اہل حرم رمول جناب امسلما ورحم امیر المؤسین علیدالسلام جناب امرائیس الباد اللہ میں اللہ اللہ میں الباد اللہ میں الباد اللہ کے دوہوں میں رہنا موں سے ایک لور عبداللہ کو دوہوں فرز عدول فرز عدول کو خدمت امام علیدالسلام میں چیش کر کے فرمایا: اے فرز نداز جردار ، تم اپنے ماموں سے ایک لور کسیل جو جداللہ کے دوہوں کو تا ہوں کے ہارک تا۔ میں تھی کر کے فرمایا: اے فرز ندر مول کو بھتا۔ یہ کہ کرعبداللہ کے ساتھ کی ان میں جو اندہوں کہ آپ میری جگو فرز ندرمول کو بھتا۔ یہ کہ کرعبداللہ کے ساتھ کی ان میں جو اندہوں کہ آپ میری جگو فرز ندرمول کو بھتا۔ یہ کہ کرعبداللہ کو میت کرتا ہوں کہ آپ میری جگو فرز ندرمول کو بھتا۔ یہ کہ کرعبداللہ تحریف لے گئے۔

بروایت ایوف جب صفرت منزل تغلبہ پر پینچاتو نماز ظہر کے بعد آپ تھوڑی دیر کیلئے سو گئے۔ ناگاہ خواب میں کی کو کہتے سنا کہ یہ روا گلی ہیں جلدی کررہے ہیں اور موت ان کو جنت ہیں لے جانا چاہ رہی ہے۔ جب حضرت خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار ہو بدا تھے۔ ناگاہ جناب علی اکبر خیمہ میں وافل ہوئے اور آپ کی پریشانی خاطر کا سبب پوچھا۔ آپ نے اپنا خواب بیان کیا۔ شہرادہ علی اکبر نے عرض کی: بایا جان! کیا ہم حق پر ہیں؟ فرمایا: ہم ضرور حق پر ہیں۔ جب علی اکبر نے شجاعا ندا تدار میں کہا: پھر ہم کوموت کی فرماید وائیں۔ بیمن کر حضرت نے اپنے جوان فرز ندکو سینے سے نگایا اور فرمایا: اے فرز ندا خدا تجھ کو جزائے خیر عطافر مائے۔

ای کتاب میں ہے کہ دوسرے روز جب حضرت نماز شیج سے فارخ ہوئے توابو ہرہ از دی کوفہ کی طرف ہے آتا ہوا نظر آیا۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوکر پہلے تو مؤ دیا نہ سلام کیا اور پھرعرض کرنے لگا کہ اے فرز ندرسول اس کا کیا سبب ہے کہ آپ اس زمانہ میں حرمِ خدا کو چھوڈ کرعاز م سفرہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اے ابو ہرہ من ابنی أمید نے ہم سلطنت چینی ،ہم نے صبر کیا۔ ہمارا مال چینا ،ہم نے صبط کیا تھیں جب دین ، جان اور آبرو کے خواستگار ہوئے تو جھے گھر چھوڈ تا پڑا۔ ابو ہرہ کہتا ہے کہ حضرت کی بیدرد تاک داستان من کرمیرے آسو فکل بڑے۔

بروایت ارشاد صرف منزل حاجر پہنچ تو آپ نے تیس بن سپرسیدادی کو ایک اور دوایت کے مطابق عبداللہ بن یقطر کوایک خط دے کرکوف کی طرف دوانہ کیا کیونکہ آپ حضرت مسلم کی طرف ہے بہت متر دو تھے تیس اس خطاکو لے کرقا دسیہ تک پہنچ تھے کہ حصین بن نمیر جو این زیاد کی طرف سے امام حسین کی راہ رو کئے کیلئے قادیہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، جناب قیس کو گرفار کرلیا اور حضرت کے خطاکا تجس کرنے لگا تیس نے اس کا ارادہ معلوم کر کے خطاکو فوراً چاک کرڈالا۔ اس پرابن نمیر کو بڑا خصر آیا اورائس مؤسن پاک اعتقاد کو قید کر کے ابن زیاد کے پاس بھتے دیا۔ ابن زیاد نے ڈانٹ کر کہا: تو نے خطاکو کیوں چاک کیا؟ انہوں نے کہا: اس لئے کہ تو میرے امام کے حالات سے واقف شہو۔ ابن زیاد نے ڈانٹ کر کہا: میں تھے اس وقت تک نرچھوڑ وں گا جب تک تو ان اوگوں کے نام نہ بتا ہے گا جن کے نام خطا بھیجا گیا تھا۔ قسم نے کہا: بس تھے کسی ایک کا نام بھی نہ بتاؤں گا۔ یہن کراس شق نے تھم دیا کہ قب کوسلم بن عقیل کی طرح مکان کی حجت پر سے گرا کہ بلاک کردو۔

جب امام علیہ السلام کوقیس کی شہادت کی خبر معلوم ہوئی تو آپ بہت روئے اورائ کی مغفرت کیلئے دعا کی منقول ہے کہ جب ابن 
زیاد کو معلوم ہوا کہ امام حین علیہ السلام کوفہ کی طرف آرہے ہیں تو اس شتی نے تمام راستوں پر نا کہ بندی کردی اور جا بجا پہرے بٹھا کرآنے 
والوں کا راستہ روک دیا۔ حضرت کو اس بندو بست کی خبر زیتی ۔ آپ بر ابر منزلیں طے کرتے چلے آرہے ہے۔ جناب زہیر بن قین اوران کے 
چند ماتھی بھی مکہ سے ہسلر ہتے ۔ لیکن کی منزل پر حضرت کے خیموں کے پاس اپنے خیمے نصب نہ کرتے ہے بلکہ دور دور در ہے تھے۔ ایک دن 
صبح کووہ لوگ کھانا کھارہے ہے کہ امام علیہ السلام کا بھیجا ہوا ایک فیض زہیر بن قین کے پاس آیا اور سلام کرکے کہنے لگا: مجھے فرز نور سول حضرت 
امام حسین علیہ السلام نے تبہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ شخص نے ابنا ابنا نوالہ ہاتھ سے رکھ دیا اورا لیے خاموش ہوئے کہ کویا کوئی پر ندہ

أن كے سرول پر بيشا ہے۔

بروایت این طاؤس زہیر کی زوجہ جو اپس پروہ بیٹھی تھی ، جھڑک کر کہنے گئی: مرحبااے زہیر! تہماری حمیت پر کہ فرزندرسول تہمیں طلب فر مائیں اورتم اُن کی خدمت میں حاضر ندہو۔

اے زہیر! اگر تمہیں وہاں جانے میں تامل ہے تو اجازت دو کہ میں اپنے امام کی خدمت میں حاضر ہوکر تہارے بلانے کا سبب
معلوم کرلوں؟ یہن کرفورا نہیرا تھ کھڑے ہوئے اور حصرت کی خدمت میں پہنچے۔ حصرت نے کچھ دیراُن سے تفکلوکی۔ اب جوز ہیر وہاں
سے پلٹے تو اُن کے چیرے پر شکفتگی کے آثار تمایاں تھے۔فوراُ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اوراُن سے کہا کہ خیمے یہاں سے اکھاڑ کرامام
علیدالسلام کے خیموں کے پاس لگائے جا کیں۔

اس کے بعد جناب زہیر نے اپنی زوجہ نے رہایا کہ بیس نے آج سے اپنے آپ کوام مطیدالسلام کے ہر دکردیا ہے۔ اب بیس اپنی جان حصرت پر فعد اکر نے کیلئے ہروقت تیار رہوں گا۔ بیس نہیں چاہتا کہ بیری وجہ ہے تم کسی مصیبت بیس گرفتار ہو بہتر ہیہ ہے کہ طلاق لے کرتم اپنی جاؤ ۔ یہ گوارانہیں کہ بیر سے بعد میری ناموں کی جنگ ہو ۔ یہ سننا تھا کہ وہ مؤمند رور دکر کہنے گی: اے زہیر! مرحباء تم نے کیا خوب میر ہے آ رام کی صورت نکالی؟ اے زہیر! مقام تامل ہے کہ جہیں اپنی زوجہ کی آبرو کا تو اتنا خیال ہے اور نی ڈادیوں کا خیال نہیں؟ خم نہ کروہ تم شوق سے فرز غیر سول پراپنی جان فعدا کرو میں دختر ان علی و فاطمہ کی خدمت کروں گی ۔ بیر سے لئے اس سے زیادہ اور کیا شرف ہوسکتا کہ میر کے اس سے زیادہ اور کیا شرف ہوسکتا کے کہنے وال کی طرح آئن کی خدمت میں ہروفت گی رہول ۔ اے زہیر! جھ سے یہ ہرگز ندہ و سکے گا کہ طلاق لے کر یہاں سے چلی چاؤں ۔

آ ہے کہ کینزوں کی طرح آئن کی خدمت میں ہروفت گی رہول ۔ اے زہیر! جھ سے یہ ہرگز ندہ و سکے گا کہ طلاق لے کر یہاں سے چلی چاؤں ۔

آ ہے ۔ آ ہا رہا رہا رہا ما جم کی بیا وقت آگیا تھا کہ غیر جو رہتی ہم ردی کا اظہار کر رہی تھیں ۔

الغرض اس کے بعد جناب زہیر نے اپنے ساتھیوں کورخصت کیااورخود وہاں سے برابرامام علیہ السلام کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ کر بلا میں شہید ہوئے۔

کتاب ارشاد میں ہے کہ جب حضرت مقام زر قد میں پنچ تو ایک شخص کوکوفد کی طرف ہے آتا دیکھا۔ حضرت نے کہا کہ اس ہے کوفد کا حال معلوم کرنا چاہئے۔ چنا نچہ کچھلوگ گئے اور اس کو لے کر حضرت کی خدمت میں آئے۔ آپ نے اس ہے پوچھا: اے بھائی! تجھے کچھ حال کوفد کا بھی معلوم ہے؟ اُس نے کہا: میں وہاں کا کیا حال بیان کروں؟ مسلم بن عقیل اور ہائی بن عروہ دونوں شہید کردیتے مجھے اور ان دونوں کے بازاروں میں کھینچا گیا اور تمام اہل کوفد آپ کے خلاف ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے پلٹ جا کیں اور ہرگز کوفد کا قصد ندفر ماکیں۔

آه\_ آه!جب حفرت امام حين نے يدل انكيز خرى تودل تۇپ كيااور بافتيار آنكھوں سے آنسوجارى ہوئے۔فرمايا: "إِنَّالِلْهِ وَإِنَّالِيُهِ رَاجِعُونَ".

آت نے اولا وعیل کی طرف و کھے کرفر مایا :مسلم توقل ہو گئے ،ابتہاری کیارائے ہے؟ انہوں نے کہا: خدا کی تنم ! جب تک ہم

مسلم کےخون کابدلہ نہ لے لیں ، ہرگز نہ پلیں ہے ،خواہ ہم سب بی آل کیوں نہ ہوجا کیں۔حضرت نے فرمایا: بے شک مسلم کے بعداب زندگی کالطف نہیں۔ آہ!مسلم کی شہادت نے میرے کلیج کے فکڑے کردیئے۔ دنیااس وقت میری آنکھوں کے سامنے اندھیر ہے۔

سیداین طاؤس اورصاحب ریاض المصائب کلیعتے ہیں کہ جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبرامام حسین علیہ السلام کو پینچی تو پریشانی
کے عالم میں خیبے بیس تشریف لائے اور دختر جناب مسلم کو، جو بہت ہی کمس تقی، اپنے پاس بلا کر بیار کرنے گئے۔ بار باراس کے سر پر ہاتھ
پھیرتے تھے۔ وہ پڑی بھی بجد گئی، عرض کرنے گئی: پچیا بیان! آپ اس وقت میرے او پر اس طرح شفقت فرمارہ ہیں بھیے بیتم بچوں پر ک
جاتی ہے۔ فرمایئے! میرے بابا تو خیرے ہیں؟ یہ سفتے ہی حضرت کو تاب صبط ندر ہی اور بے اختیار روروکر فرمانے گئے: بینی! کوفدے خبرا آئی
ہے کہ تیراباپ شہید کردیا گیا۔ آ ہے۔ مسلم کی موت نے حسین کو شرحال کردیا ہے۔

کلھا ہے کہ جب بیبوں نے حضرت مسلم کی شہادت کی خبر کی تو کہرام بیا ہو گیا۔ ہر طرف سے ' وَامَسْلِمَاهُ ، وَامُسْلِمَاهُ ' کی آواز آری تھی۔خاص طور پر جناب مسلم کی زوجہ اور اُن کی بچیاں غم سے نڈ حال تھیں۔اوّل تو یوں بی کسی عزیز کا مرنا دل کے کلا ہے کر دیتا ہے اور پھر غریب الوطنی کی موت \_\_ آہ! کیا حال ہوگا ،اہل حرم نے جب بیسنا ہوگا کہ عالم غربت بیس انتہائی بیکسی کے ساتھ جناب مسلم کوشہید کیا اور اس کے بعد ان کی لاش کوگلی کو چوں بیس کھینچا گیا۔اپنے کسی عزیز کی تو بین سے جوصد مدانسان کے دل پر ہوتا ہے، اُس کوکون نہیں جانیا!اس خبر سے جوحال ان بیبیوں کا ہوا ہوگا ،اس کا اندازہ کرنا دشوار ہے۔آہ! جناب مسلم کی شہادت تابی و بربادی کا پیش خیر تھی۔

حضرات! مسلم کی زوجہ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ایک تو عزیز شوہر کے جدا ہونے کا صدمہ، دوسرے اپنے چھوٹے بچوں کا خیال۔ اوّل توبیہ معظمہ یوں ہی اُن کی جدائی کے صدمہ ہے رویا کرتی تھیں، اب جویہ خبرتی ہوگی کہ باپ بھی پر دیس میں ان ہے جدا ہو گئے تو صدمہ ہے کیا۔ اوّل توبیہ معظمہ یوں ہی اُن کی جدائی کے صدمہ ہے دویا کرتی تھیں، اب جویہ خبرتی ہوگی کہ باب بھی پر دیس میں ان ہے جدا ہو گئے تو اس میں ہوگا۔ یہ خبرا کی میں ہوگی۔ کس سے فریاد کی ہوگی؟ کہاں بناہ لی ہوگی؟ اور کیا گیا ہوگا؟ ان تصورات ہے دل مامی ہوگی؟ کہاں بناہ لی ہوگی؟ اور کیا کہا ہوگا کہ کی طرح کوفہ بنتی کرا ہے پر بیثان حال بچوں کو جھاتی ہوگا کوں۔

آہ!اس دکھیا کوکیا خبرتھی کہ کوفہ میں ان کے دونوں بچے بھی آل کردیئے گئے اور ان کے سرکاٹ کردر ہارِ ابن زیاد میں لائے گئے۔ آہ! اس کوفہ میں آل رسول پر کیسے کیسے ظلم ہوئے! جنابِ مسلم اور اُن کے دونوں بچے شہید کئے گئے۔ جنابِ زینب اور اُم کلثوم اور دیگر مخدرات بغیر پردہ کے ہازاروں میں تشہیر ہوئیں۔ابن زیاد کے بھرے در بار میں مقید کرکے لائی گئیں۔زیران میں رکھی گئیں۔

غرض وہ مصائب اُٹھائے کہ خداد شمن پر نہ ڈالے۔ا ساللہ \_ اولا دِرسول اوراس بلا بیس گرفتار؟ جناب مسلم کی شہادت کی خبر
سن کرسینی قافلہ پر انتہائی مایوی چھا گئی اور ہرا کیکواپٹی موت قریب نظر آنے لگی۔ بالحضوص مخدرات عصمت وطہارت پر بے حد مایوی چھائی
ہوئی تھی۔ جناب زینب بار بارا مائم مظلوم سے آبدیدہ ہوکرفر ماتی تھیں: بھیا! انہ کی کوفہ نے ہمارے ساتھ بردی غداری کی۔ کیا کوفہ میں ہمارا کوئی
مانے والانہیں ہے؟

حضرت فرماتے تھے بنیں بہن! مایوس ندہو، مجھے یقین ہے کہ ہمارے مخلص دوست اگر مارے نبیں مجے تو ضرور ہماری مدد کوآئیں کے۔اللہ جانتا ہے کہ وہ اس دفت کی بلا بیس گرفتار ہیں۔اگروہ مجبور ندہوتے تو ضرور مسلم کی مدد کوآتے۔ بہن! پریٹان ندہو،اللہ مدد کارہے، اُسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔



maablib.org

#### امام حسین کی خر سے ملاقات اور کربلا میں ورود

کلاے کہ جب امام حین علیہ السلام مزل شراف ہے آگے برھے ویکا کیک آپ کے اصحاب میں ہے کی نے بلند آواز میں مجبیر کئی ۔ حفرت نے پوچھا: اس وقت کجبیر کہنے کا کیا سب ہے؟ اُس نے کہا: مجھے دور ہے خربا کے درخت نظر آ رہے ہیں جس ہے میں ہجتا ہوں کہ پانی ہم سے قریب ہے۔ اب ہم اپنی محکوں کو بحر لیس گے۔ بیس کر حضرت کے بعض اصحاب نے کہا: خدا کی تم اِس مقام پر کہمی خرم سے کے درخت نہیں دیکھے۔ حضرت نے فرمایا: پھر تہیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ انہوں نے بغورد کھے کر کہا: ہمیں تو نیزوں کی انیاں اور محکوث وں کے کان نظر آتے ہیں۔ یقینا لشکر ادھر آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا: بے شک مجھے بھی ایسانی نظر آ رہا ہے۔ اگر ہمیں کوئی مقام پناہ ل

اسحاب بیں ہے کی نے کہا: آپ یا کیں طرف میل فرما کیں ، وہاں ذوسم ہے۔ وہاں انصار کا قبیلہ رہتا ہے۔ اوّل تو وہ مقام محفوظ ہے ، دوسرے وہ لوگ ہماری مدد کریں گے۔ حضرت کو بیرائے پہند آئی اور با کیں طرف کا رُخ کیا۔ ابھی تھوڑی دور ہی چلے تنے کہ تھوڑوں کی گوڑوں کی گردنیں صاف نظر آنے لگیں اور اُن کے رُخ بھی ادھر ہی کو ہو گئے جدھر حضرت امام علیہ السلام جارہے تنے۔ گر حضرت کا قافلہ ان سے پہلے گردنیں صاف نظر آنے تھے دیا ہوجاؤ۔ وہاں ہونے کا تا دار ہوجاؤ۔

دوپېر کاوفت تفاہ بخت دھوپ پردری تھی کہ وہ لوگ جن کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ تھی ،اپنے سردار ابن زیار ریاحی سمیت وہاں پہنچ کیکن پیاس سے اُن کی حالت غیرتھی۔ایک ایک سپاہی کی جان لیوں پڑتھی۔گھوڑ وں کی زبانیں باہرنکل آئی تھیں،قریب تھا کہ بے دم ہوکر خاک پرگر پڑیں۔

امام علیہ السلام کابیرتم وکرم دیکھنے کے قابل ہے کہ اُن کابیرحال دیکھ کرآٹ نے ہاشمی جوانوں کو تھم دیا کہ اس تو م کواوراس کے حیوانوں کو سیراب کرو کسی نے عرض کی: یابن رسول اللہ! اوّل توبیہ مارے دشمن ہیں، دوسراا گرہم نے سارا پانی ان کو پلا دیا تو پھرہم کیا پئیں گے؟ ہمارے ساتھ حورتیں اور ننھے ننھے بیچے ہیں، یہ بغیر پانی کے کیونکررہ سکتے ہیں؟ یہاں اردگردہم کو پانی نظر نہیں آتا۔ حصرت نے فر مایا: جو کہ پھی ہولیان مجھے نے اُن کی بیرحالت دیکھی نہیں جاتی۔

الغرض حضرت کا بیتھم سنتے ہی جوانان علوی وجعفری وعقیلی نے پانی کے بھرے ہوئے مشکیزے اُٹھا لئے اور فوج مُرکو پانی پلانا شروع کیا۔ جب تمام لشکر سیراب ہو گیا توان کے محدور وں کے سامنے پانی کے بھرے ہوئے مشکیزے طشتوں میں ڈالے سکے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے خود سقائی کی اور ان لوگوں کو بار بار پانی پلا کر سیراب کیا گیا۔ جب پانی پلانے سے فراغت ہوئی تو نماز ظہر کا وقت آگیا۔ حضرت نے تجان بن مسروق کو تھم دیا کہ اذان دیں۔ اس کے بعد آپ نے مُرکے لشکرے خاطب ہوکر فر مایا: ائے قوم! بیں اپنی خواہش سے اس طرف نہیں آیا بلکہ جب تم لوگوں نے خطوط بھیجاور پے در پے قاصد بھیج، تب ادھر کا قصد کیا ہے۔ تم نے بار بار جھے خطوط بیں لکھا کہ جمارایہاں کوئی ہادی اور امام نہیں۔ آپ جلد تشریف لا بے کہ ہم ہدایت حاصل کریں۔ پس اگرتم اس قول پر قائم ہوتو بیں تہارے پاس اس لئے آیا ہوں گہا ہے عہد و بیان سے جھے مطمئن کر کے خوش کرواورا گرتم بیرے آنے سے ناخوش ہوتو بیں بیل سے واپس چلاجاؤں۔

حصرت کابیکلام کن کرسب خاموش ہو گئے اور کسی نے کوئی جواب نددیا۔ پس حصرت نے مؤذن کوا قامت کہنے کا تھم دیا اور آپ کے ہمراہی صفیں باندھ کرنماز کیلئے کھڑے ہو گئے۔حصرت نے خرے کہا کہتم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمازا داکر د۔

انہوں نے کہا کہ ایسانہیں ہوسکتا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ دونوں لٹکروں نے صفرت کے پیچھے نماز پڑھی۔
نماز اوا کرنے کے بعد حضرت اپنے خیریں تشریف لے گئے۔ تعظیمات نماز کے بعد آپ پر مصلی پرتشریف لے آئے تاکہ نماز عصراوا کی جائے۔ پھر دونوں لٹکروں نے حضرت کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پھر آپ نے ٹر کے لٹکر کو مخاطب کر کے فرمایا: اے لوگو! اگر تم پر ہیزگاری افقیا رکرواور اہل حق کا حق مجھوتو اللہ تعالی تم ہے راضی ہوگا۔ لوگو! اگر تم کو میرا آٹا تا گوار ہے اور ہمارے حقوق کے متعلق تنہاری بر ہیزگاری افقیا رکرواور اہل حق کا حق مجھوتو اللہ تعالی تھے۔ پر پھر کا دور اگر تم کو میرا آٹا تا گوار ہے اور ہمارے حقوق کے متعلق تنہاری رائے بدل گئی ہے تو بیں والیس چلا جاؤں گا۔ ٹر نے کہا: آپ جو پھوٹر مار ہے ہیں، میں قطعاً اس سے بے خبر ہوں۔ بھے نہ خطوط ہیں۔
جے نہ تاصدوں کے دواند کرنے گی۔ حضرت نے عقبہ بن سمعان سے فرمایا: وہ تھیلے لے آؤ جن میں اہل کوفد کے خطوط ہیں۔

جب وہ تھلےآئے تو آپ نے تر کے سامنے رکھ کرفر ہایا: بیسب خط اہل کوفد کے ہیں۔ تر نے کہا: میں ان لوگوں میں ہے نہیں جنہوں نے آپ کے پاس بیخطوط بیعیج ہیں۔ میں ابن زیادامیر کوفد کی طرف سے اس امر پر مامور ہوں کہ آپ کا ساتھ کسی طرح اس وقت تک نہ چھوڑوں جب تک کہ آپ کواس کے سامنے کوفہ میں چیش نہ کردول۔ حضرت نے فر مایا: اے تر ایسی موت بہ نسبت تیرے ادادہ کے تجھے زیادہ قریب ہے۔

اس کے بعد حضرت نے اپنے اصحاب کو تھم دیا کہ کھڑ ہے ہوجا دُاور سفر کی تیاری کرو۔ سب اصحاب حکم امام کے منتظر تھے۔ فوراً اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور سامان اونٹوں پر بار کر کے اہل حرم کو سوار کیا اور روا تھی پر آمادہ ہوئے۔ ٹر کے لٹکر نے آگے بڑھ کر داستہ روکا۔ حضرت نے خضبنا ک ہوکر ٹر سے فرمایا: تیری ماں تیرے ٹم میں بیٹھے، کیا ارادہ رکھتا ہے؟ ٹر نے کہا: یا بن رسول اللہ! اگر آپ کے سواکوئی دوسرا پیکلہ کہتا تو میں بیٹے میں ایک اور کرتا ہے؟ ٹر نے کہا: یا بن رسول اللہ! اگر آپ کے سواکوئی دوسرا پیکلہ کہتا تو میں بھی بھی بھی ہوں۔ میں اس کی ماں کا ذکر ان بی الفاظ ہے کرتا ہے ن آپ کی مادیگرا می کے متعلق سوائے کلہ خیر کے اور کیا کہ سکتا ہوں۔

حضرت نے فرمایا کہ آخر تیراکیا ارادہ ہے؟ اُس نے کہا: اس کے سوا ہو تین کہاں کہ آپ کوابن زیاد کے سامنے پیش کردوں۔فرمایا:
میں اس کو ہرگز گوارانہ کروں گا۔ فرنے کہا: تو ہیں بھی آپ کا راستہ نہ چھوڑوں گا۔ جھے ابن زیاد نے آپ سے لڑنے کا تھم نہیں دیا ہے بلکہ صرف
کوفہ تک لانے کا۔ پس اگر آپ کو کوفہ جانے سے انکار ہے تو ایسی راہ افتیار کیجے جونہ کوفہ کو جاتی ہواور نہ دید یہ تک کہ میں بدتا م نہ ہوں۔ ہیں
ابن زیاد کو آپ کے متعلق خط لکھتا ہوں جمکن ہے خدا کی طرف سے کوئی سامان ایسا پیدا ہو جائے کہ آپ مصیبت میں جٹلا نہ ہوں۔

الغرض جينرت وہاں ہے یا کیں طرف کوروانہ ہوئے ،لشکر تربھی آپ کے ساتھ ساتھ چلا آرہا تھا۔راستہ میں تُر نے کہا: فرز مد رسول الجھےاس امر گی فکر ہے کہ اگر آپ نے جنگ کا قصد کیا تو یہ لوگ آپ کو بغیر قل کئے نہ چھوڑیں گے۔حضرت نے فرمایا: وائے ہوتھ ہے رہ تو مجھے موت سے ڈرا تا ہے؟ائے ڑا بیس ذات کی زندگی پرعزت کی موت کوڑجے دیتا ہوں۔

جب ترنے دیکھا کہ حضرت کی طرح اس کی رائے پڑھل کرنے والے نہیں تو اپنے نشکر کو حضرت کے نشکر سے جدا آئر کے ایک دوسری راہ اختیار کی۔ کتاب بنتنب مجالس میں ہے کہ جب اہام حسین کا ورود سرز مین کر بلا میں ہوا تو یکا کیک آپ کا کھوڑا چلتے چلتے زک گیا۔ پر چند حضرت نے کھوڑے کو مہیز کیا گراس نے قدم ندا ٹھایا۔ آپ اس کھوڑے سے اُڑ پڑے اور دوسرا کھوڑا بدلا گروہ بھی آ کے ند بروحا۔

بروایت ابوضف آپ نے چھکوڑے بدلے کین ایک نے بھی قدم ندا ٹھایا۔ تب آپ نے دہاں کے لوگوں سے پوچھا: اس مقام کا
کیانام ہے؟ انہوں نے کہا: اے '' غاضر ہی' کہتے ہیں۔ فرمایا: اس کا کوئی دوسرانام بھی ہے؟ کہا: اس کو نیزا بھی کہتے ہیں۔ فرمایا: اس کے علاوہ
بھی کوئی نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو کر بلا بھی کہتے ہیں۔ بیان کر حضرت نے ایک آوسرد کی اور آبدیدہ ہو کر فرمانے گئے: واللہ! بھی
مارے آل ہونے کی جگہ ہے۔ بھی وہ سرز مین ہے جہاں ہارے جوان اور بوڑھے تین دن کے بھوکے پیاسے زخموں سے چور چور ہو کر
خاک وخون میں لوٹیس گے اور ایر بیاں رگڑ رگڑ کر جان ویس کے۔ پھر ساتھیوں سے فرمایا: ہماراسنر تمام ہوا، اونٹوں کو بھا واور بیبیوں اور بچوں کو
اتاردو۔ بخدا! بھی وہ مقام ہے جہاں ہماراخون پانی کی طرح بہایا جائے گا۔ بھی وہ جگہ جہاں ہماری قبریں بنیں گی۔ بھی وہ جگہ ہم جہاں
اتاردو۔ بخدا! بھی وہ مقام ہے جہاں ہماراخون پانی کی طرح بہایا جائے گا۔ بھی وہ جگہ جہاں ہماری قبریں بنیں گی۔ بھی وہ جگہ ہم جہاں

بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت کو بیٹلم ہوا کہ زمین کر بلا ہے تو تھوڑی کی فاک وہاں ہے اُٹھا کر پہلے خودسونگھی، اس کے بعد جناب زینٹ کوسٹگھائی۔وہ گھبرا کر کہنے گئیس: بھیا!اس فاک کو پھینکو، مجھے اس سے آپ کے خون کی خوشبو آتی ہے۔میرا دل سخت بے چین ہے۔جلداس زمین سے آھے ہو ھے۔حضرت نے روکر فرمایا:اے بہن!اب کہاں جائیں گے؟ ہماراسزتمام ہوا۔

بردایت مناقب حضرت کا کربلایش درود دو (۲)محرم کوبر دزیده یا جعرات 61 بجری کوبوا۔ بردایت منتخب جب حضرت کوعلم ہوا کہ بیرمقام کربلا ہے تو آپ محوڑے سے اُتر پڑے اور نہایت در دناک لیجے بیں آپ نے چندا شعاراس مضمون کے پڑھے:

اے دنیا! وائے ہوتیرے اوپر نے جب بے وفا دوست ہے کہ انسان کوشنے وشام تھے ہے۔ اے دنیا! تونے کیے کے کہ انسان کوشنے وشام تھے ہے۔ اے دنیا! تونے کیے کیے کیے حق پنداور صدافت شعار لوگوں کو ہلاک کئے جلی جارہ ک ہے۔ بے شک ہر نمی کھے وقتاعت نہیں ہوتی اور برابر لوگوں کو ہلاک کئے جلی جارہ ک ہے۔ بے شک ہر زندہ کو بیداہ در چیش ہے جو میرے سامنے آئے والی ہے۔ بے شک ہرامر کی انتہا خدائے جلیل تک ہے۔

حضرت بارباران اشعارکو پڑھتے تھے، یہاں تک کہ جناب نینٹ نے بھی ان اشعار کوسنا گھبرا کر حضرت کے پاس آئیں اور رو کرعرض کرنے لکیں: اے بھائی! کاش اس دکھیا بہن کوموت آجاتی تا کہ آپ سے ایسایاس آمیز کلام نہنتی۔اے یادگار گزشتگان!اے مربرست درماندگان! آپ اس وفت ایسے کلام فرمارہے ہیں جیسااپی زندگی سے مایوس انسان کہتا ہے۔ آہ\_ آہ! آج کا دن مجھے ایسامعلوم ہوتا ہے گویا ہمارے تانا حضرت رسول خدا اور پدر برز رگوارعلی مرتضی علیہ السلام نے انتقال فرمایا ہے۔ آج میرے دل پروہی رنج وغم طاری ہے جومیری مادیگرای حضرت فاطمہ زہر ااور میرے بھائی حسی بجتی کی رحلت کے دن ہوا تھا۔ میں مجھتا ہوں کہ آج خاتمہ پنجتی ہے۔ بھیا! آپ کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کواپنی موت کا یقین ہوگیا ہے۔ فرمایا: ہاں بہن! تہمارا خیال درست ہے۔ میری زندگی کی مدت عنقریب ختم ہونے والی ہے اور موت میرے سامنے آرہی ہے۔

یے سنتے ہی جناب زین پھوٹ پھوٹ کررونے لگیں۔اُن کی آوازین کرتمام عورتوں میں کہرام بیا ہوگیا۔ حضرت سب کوسلی دینے گے اور فر مایا کہ خودکوائ غم سے ہلاک نہ کرو۔ ونیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کوئیس آیا۔ایک دن ہر شخص کوموت کا جام چینا ہے۔ بین کر جناب زینٹ اوراُ م کلثوم نے عرض کی: اے بھائی!اگر آپ کواپٹی موت کا یقین ہوگیا ہے تو ہم کو ہمارے بابا کے روضے پر پہنچاد ہے کیونکہ ہم ہے آپ کافٹل ہونا نہ دیکھا جائے گا۔

آہ بھائی! بیکسوں کا آپ کے بعد کون ہوگا؟ حضرت نے فر مایا: اے بہن! اگر میراا فقیار ہوتا تو تم کو بیں یہاں نہ لے آتا۔ اے بہن! صبر کرواور جومصیبت سر پر آئے، اے برداشت کرو کہ اللہ کے نزدیک صابروں کا بردا اجر ہے۔ اے بہن! مرضی خدا میں کسی کا زور نہیں۔ خدا کی مشیق یہی ہے کہ وہ اپنی راہ میں مجھے مقتول دیکھے۔ انسان کو ہرحال میں صبر کرنا جائے۔

کھول عالمی ہیں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام وار دِکر بلا ہوئ تو آپ نے قبیلہ بنی اسد کے چند سرداروں کو، جوکر بلا کے زمیندار ہے، بلا کرفر مایا: ہماراارادہ اس سرز ہین پرآبادہونے کا ہے، وہ جا ہج ہیں کہتم لوگ ہمارے ہاتھ بیز ہین چود و انہوں نے کہا کہ حکم امام کا تھیل ہیں کیا عذر ہے لیکن ہم نے اپنے ہزرگوں سے سنا ہے کہ اس سرز ہین پر جو نبی یا دصی آیا، اُس نے ضرور تکلیف اُٹھائی ہے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ یہاں قیام کا ارادہ نہ فرما کیس۔ بیجکہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حصرت نے فرمایا: مشتب ایز دی بہی ہے قیامت تک ماری خواب گاہ بہی زہین ہو۔

الغرض آپ نے ساٹھ ہزار درہم میں چار مربع میں زمین مول لے لی۔اس کے بعدوہ گل زمین بطور تصدق ان ہی زمینداروں کو عطافر مادی۔لیکن دوشرا نظ کے ساتھ: اوّل ہیر کہ جس جگہ میری اور میرے اصحاب کی قبریں بتائی جا کیں ، تو تم بھی اس پر زراعت نہ کرنا اور دوسرے مید کہ ہماری قبور کی زیارت کو آئے تو اس کو تین دن مہمان رکھنا اور میرے زائرین کو کسی می کی تکلیف نہ بہنچانا۔

حضرات! ہمارے امام علیہ السلام نے تین دن مہمان رکھنے کی شاید اس لئے شرط لگائی تھی کہ جب ہمارے شیعوں کو تین دن راحت ملے گی تو وہ ضرور تصور کریں گے کہ ہمارے امام مظلوم کواس سرز مین پر تین روز آب دوانہ نہ ملاتھا۔ آہ مے مؤمنین! ہمارے مظلوم آ قا کو وہ اذبہتیں پہنچا کیں کہ ان کے بیان سے دل ہلتا ہے۔ چنانچے منقول ہے کہ متوکل عہای کے زمانہ میں کی کواجازت نہتی کہ زیارت قبرامام کا شرف حاصل کرے۔ جولوگ اس تھم کی خلاف ورزی کر کے دینچے تھے ، اُن کو گوڑوں سے ماراجا تا تھا۔ اُن کے کھر لوٹ لئے جاتے تھے۔ ایک مدت تک زائرین امام پر ہر طرح کے ظلم و تشدوہ وتے رہے تھے۔

قبروں کے بارے میں حضرت نے بنی اسدے بیشرط رکھی تھی کہ ذراعت نہ کرنا تا کہ میری قبر کا نشان باتی رہے۔لیکن کیے شق اور بد بخت مجھے وہ اوگ جوخودکومسلمان کہہ کرنو اسدرسول کی قبر کا نشان تک باقی نہ رکھنا چاہے تھے۔ چنانچے متوکل عباس ملعون نے کئی بارقبرا مام علیدالسلام کے مسمار کرنے کا تھم دیالیکن اس کی بین ظالمان آرز و پوری نہ ہو تکی۔

ایک باراس شقی نے بہت بڑالشکر کر بلا بھیجا تا کر قبروں کو سمار کر کے وہاں مل چلا و ہے اور فرات کا پائی بہا کر بالکل تام ونشان منا وے۔ تکھا ہے کہ جب فرات کا پانی کاٹ کرلائے تو وہ قبر منور کے چاروں طرف گھوم کررہ گیا۔ گویا اس ظلم پر اپنی جیرانی کا اظہار کررہا تھا۔ پائی کوشرم آسمی کہ جب میں زندگی میں ان بیاسوں تک نہ بھی سکا تو اب مرنے کے بعد کیا مند لے کرجاؤں!

> اے آب خاک شو کہ ترا آبرہ نمائد آزردہ رفت از تو لب تھنے حبین

آہ مؤمنین!ای فرات پانی کہ جس کوروز عاشور چھوٹے چھوٹے بیچ تڑپ رہے تنے اور ہمارے امام مظلوم کا بیرحال تھا کہ پیاس کی شدت سے بار ہار ہونٹوں پر زبان پھیرتے تھے:

> از آب ہم مضائقہ کردند کوفیان خوش داشتند حرمت مہمان کربلا

من ابوضف میں ہے کہ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام کوفہ کی طرف تشریف لارہے ہیں تو سرداران فشکر کوجے کیااور
ان سے کہا کہا ہے گردو عرب ہتم کولازم ہے کہ دنیاوی دولت و منصب حاصل کرنے کی طرف مائل ہو۔ پس تم ہیں کون بہا دراہیا ہے کہ حسین ابن علی کا سرکاٹ کرلائے اوراس کے صلہ میں بزید کی سرکار ہے دولت واکرام کا مستحق ہو۔ اس بدانجام کا بیکلام من کرکسی نے جواب نددیا۔
دوسری باراس نے پھر کہا کہ جو حسین کا سرکاٹ کرلائے گا، اُس کے عوض میں بیس برس تک حکومت و ' رَبِ نَ ایش رہے گا۔ بیس کرائن سعد معون اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اے امیر! مجھے ایک رات کی مہلت دے، میں کل اس کا جواب دول گا۔ اس ملحون نے منظور کیا ، عمر ابن سعد وہاں سے ایک گرا ہوا۔ وول گا۔ اس ملحون نے منظور کیا ، عمر ابن سعد وہاں سے ایک گرا ہا۔

جباس عاقب برباد کے اس ارادہ کی خبر مشہور ہوئی تو بہت ہوگ اس کے پاس جاکر کہنے گئے: وائے ہو تجھ پراے پہر! تو فرز نورسول جعفرت امام حیین علیہ السلام سے لانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ حالانکہ تیرا باپ سعد سادس تھا؟ اُس بے حیانے ان سے تو کہدو یا کہ آپ لوگ اطمینان رکھیں، میں بیکام نہ کروں گا۔ لیکن دل میں متر دد تھا کہ اگر تخل حیین گوار انہیں کرتا تو ملک تر میر ہے ہاتھ ہے جاتا ہے۔ آخر کا رملحون نے حکومت کو اختیار کیا اور دوسرے دن پسر زیاد ہے جاکر کہا: اے امیر! میں اس عظیم الثان خدمت کو انہا م دینے کیلئے تیار ہوں۔ ابن زیاد نے خوش ہوکر کہا: بے شک تو بی اس کام کیلئے موزوں ہے۔ اب تجھے لازم ہے کہ بہت جلد یہاں سے روانہ ہوجا اور جہاں کہیں بھی حیین ابن علی تجھے ملیں، ان کو گھیر لے اور جرگز مہلت نہ دینا اور اُن پر اور اُن کے دفتاء پر یا نی بند کردینا۔ پھران کو آئی کر کے سرمیرے ہیں۔ اس کھیج دینا۔

ابن زیاد نے پہلے چو ہزار سواروں کی جمعیت ہے ابن زیاد کوروانہ کیا۔اس کے بعد عروہ بن قیس کو دو ہزار سواروں کے ساتھ، پھر سنان ابن انس کو چار ہزار کے ساتھ، پھر شمر ذی الجوش کو چار ہزار کے ساتھ روانہ کیا۔راوی کہتا ہے کہ ساتویں محرم تک چالیس ہزار، بروایت ستر ہزار فوج کو فدے آکر جمع ہوگئی۔اس کے بعد جوشنص اس کے سامنے آیا، اُسے کر بلاروانہ کرتارہا، یہاں تک کرفوجوں کی کثر ت سے کر بلاکا میدان پُر ہوگیا۔

کتب مقاتل میں ہے کہ جوں جوں فوجوں کی آمد کا حال اہل حرم کومعلوم ہوتا تھا، اُن کی بے چینی برحتی جاتی تھی۔خاص طور پر ہاری آ قازادی جناب زینٹ سب سے زیادہ اُداس دمگین تھیں۔باربارامام علیہ السلام کو بلاکر پوچھتی تھیں: کیوں بھائی! آپ کی نصرت کیلئے۔ بھی کوئی آیا ہے؟ حضرت نے فرمایا:اے بہن! بیسب میرےخون کے پیاہے ہیں،اس عالم غربت میں ہماری مددکوکون آئے گا؟

آ ہمؤمنین!اس فوج بدشعاری آمدے جناب رہائی، مادیعلی اصغرکووہ صدمہ پہنچا کہ ان کا دودھ فشک ہوگیا۔ پے در پے رسالوں کی آمد کی خبریں اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آ وازوں نے نبی زادیوں کے دل سینوں میں ہلا دیئے تھے۔آہ! بھو کے پیاسے مجاہدوں کیلئے، جن کی تعدادگل سترتھی، ظالموں کی بیٹڈی دل فوج جمع ہوئی تھی ۔لیکن سجان اللہ! کیسے بہا در تھے رفقائے حسین ،اس کٹرت سے ذراان کے دل پر خوف و ہراس نہ تھااور تین دن کی بھوک و بیاس میں وہی آن بان اور شجاعا نہ شان تھی۔

منقول ہے کہ جب میدانِ کر بلا میں کوفہ وشام کی فوجیس واظل ہوتی تھیں اور زمین گھوڑوں کی ٹاپوں سے لرزتی تھی تو جناب ندنب
" حضرت عباس سے دریافت کرتی تھیں: اب کون سردار آیا ہے؟ جناب عباس اس کا نام بنادیتے تھے۔ جس روز کر بلا میں شمر ذی الجوشن کا داخلہ
ہوا تو جناب نہ نہ کا اضطراب خود بخو دزیا دہ بڑھ گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کو بلاکر دریافت کرنے لکیس: اسے بھائی! آئ یہ کون سردار آیا
ہے کہ میرا دل خود بخو درنج وغم سے بیٹھا جا تا ہے اور وہ پریٹانی لاحق ہے کہ بیان نہیں کر سکتی۔ جناب عباس نے بتایا: اسے بہن! آئ شمر ذی
الجوشن کی ہزار کی جعیت سے آیا ہے۔

آه مؤمنین! جوبی جنابِ زینب نے شمر کا نام سنا، ایک آ و سرولی اور آگھ بیس آ نسو کھر آئیں۔ چونکہ بینجرین چکی تعیس کہ حضرت کا قاتل شمر ہوگا۔ لہذااب بھائی کی طرف ہے جنابِ زینب مایوں ہوگئیں۔ جنابِ فضدے کہا کہتم میرے بھائی ہے جا کر کہوکداس وقت نینب کا حال غیر ہے، ذراد در کیلئے خیمہ ہوجائے۔ جب حضرت تشریف لائے تو جنابِ زینب بے اختیار کلے میں بانہیں ڈال کررونے لگیں۔ حضرت نے فرمایا: اے بھائی! اب تک تو میں جھتی تھی کہ شاید آپ دشمنوں حضرت نے فرمایا: اے بھائی! اب تک تو میں جھتی تھی کہ شاید آپ دشمنوں کے خطرہ ہے نی جا نیں گے، لیکن اب جھے یقین ہوگیا ہے کہ آپ کی جان بچنے والی نہیں۔ حضرت نے یو چھا: اے بہن! تم نے کیے سمجھا؟ نینب روکر کہنے گیس بنتی ہوں کہ آپ کا قاتل شریعی کر بلا میں آگیا۔

آہ\_مؤمنین!امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنی تم رسیدہ بہن کو کیونکر تسکین دیتے کیونکہ وہ تو پوری طرح اصل حال ہے آگاہ تعیں۔آپ خاموثی ہے سر جھکائے کھڑے رہے۔ جناب زینب دیرتک کلے میں بانہیں ڈالے کھڑی رہیں۔اس وقت خیمہ امام میں کہرام بیا تھا۔ کسی کے ہوش بجانہ ہے۔آ خرامام علیہ السلام نے فرمایا: مرضی خدا میں کسی کا زورنہیں۔تم سب کوخداکی رضا پر راضی ہونا چاہئے۔اگرخدا

کو یہی منظور ہے کہ میں اس کی راہ میں انتہائی ظلم وستم سے شہید کیا جاؤں تو میرے لئے اس سے زیادہ سعادت کا موقعہ نیس ہم سب کواس مصیبت عظمیٰ میں صبر کرنا جا ہے۔ صبر کااجرعنداللہ بہت زیادہ ہے۔

صاحب مصائب الآئم کھتے ہیں کہ جب فوجیں جمع ہوگئیں اور عمر بن سعد نے خاطر خواہ بندوبت کرلیا تواس نے کثیر بن شہاب کو بلاکر کہا: توحیق بن علی کے پاس جاکر دریافت کر کہ وہ کس ارادے سے تشریف لائے ہیں؟ بین کرکثیر ملعون روانہ ہوا، امام علیہ السلام کے فکرگاہ کی طرف جب خیمے کے قریب پہنچا تو ابو ثمامہ صیداوی نے بن ھر ڈائنا کہ اوشتی! ہے اجازت کیوں بنوھتا چلا آتا ہے؟ اُس نے کہا: پسر سعد کا پیغام لے کرآیا ہوں۔ فرمایا: تشہر جا! میں اپنے امام سے اجازت لے لوں۔ اگر بے اجازت قدم آگے بنوھایا تو سرتن سے جدا کردوں گا۔ بین کروہ شتی رک گیا اور جناب ابو ثمامہ نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی: مولاً! آپ کی خدمت میں کثیر ملعون حاضر ہو ناچا ہتا ہے۔ آپ اس شتی سے باخرر ہیں، وہ بنواشریواننس ہے۔ حضرت نے فرمایا:

آنے دو \_ اللہ بھرامحافظ و مددگار ہے۔ اللہ اکبر \_ ابوٹمامہ کوا مائے خریب ہے کس قدر محبت تھی کہ جب کیٹر کو لے کر چلے اور امام علیہ السلام کے خیمے کے قریب پنچے تو فر مایا: اے شقی! پنی تلوار بجھے دے کہ بلس تیری وارف ہے مطمئن نہیں ۔ اُس نے کہا: سجان اللہ! کہیں سپاہی اپنا ہتھیا ربھی کسی کو دیتا ہے؟ اگر تم مسلح بجھے نہ جانے دو گے تو بل جلا جاؤں گا۔ خیمہ کے اندراس تکرار کی آواز امام علیہ السلام نے سنی تو ور خیمہ پر آکر فر مایا: ابوٹمامہ! اگر مینیس ما نتا تو ای طرح آنے دو۔ ابوٹمامہ نے حکم امام سے مجبور ہوکر آگے تو بڑھنے دیا گرا حتیاط ہے اس کی تلوار کے قبضے پر ہاتھ در کھ دہے تا کہ ہے اولی نہ کر سکے۔

کیوں مؤمنین! کہاں تھا ہوتھ امرے ہیںے جاں ٹار جب شر ملعون تنجر کھنے ام علیہ السلام کے سینہ اقد سی رسوارتھا۔

الغرض کیر ملعون آیا ۔ امام علیہ السلام کی خدمت ہیں ۔ تو اُس نے کہا: مجھے پر سعد نے یہ معلوم کرنے کیلئے بھیجا ہے کہ آپ

میں ادادہ سے یہاں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں اپنی خوثی ہے ادھر نہیں آیا، جب اہل کوفہ نے متوار خطوطاور قاصد بھیج، تب

میں نے ادھر کا قصد کیا۔ کیٹر یہ جواب من کر پسر سعد کے پاس آیا، جب وہ حضرت کی تشریف آوری ہے آگاہ ہوا تو اُس نے ابن زیاد کوایک خطاکھااور حضرت کے اس ارادہ ہے آگاہ ہوا تو اُس نے ابن زیاد کوایک خطاکھااور حضرت کے اس ارادہ ہے آپ اوری ہے گئی ہوئی کے بیا۔

میکن اب میمکن نہیں ۔ پھراُس نے جواب میں لکھا: اے پسر سعد المجھے لازم ہے کہ اس خط کے ملتے تی حسین ابن علی کو یز ید کی بیعت پر مجبور کر ،

اگر دہ الکاد کریں تو ان سے جنگ کراوران کا سرکاٹ کرمیرے پاس بھیج دے۔ جب یہ خط پسر سعد کو ملا تو اُس نے حضرت سے بیعت کا سوال کیا کہونکہ دہ جات تھا کہ آپ ہرگز اس کومنظور نہ کریں گے۔

یہ خطروانہ کرنے کے بعد ابن زیاد نے تمام شہر میں ڈھٹڈورا کروادیا کہ جو مخص اپنے گھر میں رہے گا اور کر بلا میں لڑنے کیلئے نہ جائے گا، اُس کا خون مجھ پر حلال ہوگا۔اس تھم کو سنتے ہی تمام اہلِ کوفہ لرز گئے اور اپنے آھروں سے نکل کر کر بلاک طرف روانہ ہوئے ، یہاں تک کہنویں محرم تک بہ کھڑے لوگ کر بلا میں جمع ہو گئے۔ منقول ہے کہ جب امائم مظلوم نے تمام میدان کر بلاسواروں اور بیادوں سے جراہوا پایا تو اسے اسحاب سے قرمایا کداب اہل حرم کی محافظت بہت ضروری ہے۔ اے سعادت مندو! کھڑے ہوجاؤاور میرے ساتھ فیمدگاہ کی پشت کی طرف خندق کھودکراس بیں آگ روشن کردوتا کدوشن ادھرند آ سکے۔ بین کرتمام اسحاب اٹھ کھڑے ہوئے اور بہت جلد خندق کھودکراس بیں آگ روشن کردی۔ اس وقت ایک سوار لفکر سعد نے باہر آیا اور کہنے لگا: اے سین ! آتش آخرت سے قبل آتش دنیا کی طرف بہت جلدی کی ؟

حضرت امام حسین علیه السلام نے غضبتاک ہوکر جواب دیا: اے دھمن خدا! آتش دنیا وآخرت ہمارے اجسام کومس نہیں کرسکتی کیونکہ خدانے ہم پرآگ کوجرام قرار دیا ہے۔۔

پھرآپ نے اپنے اصحاب سے پوچھا: یہ تقی کون ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ ملعون جیرہ کلبی ہے۔ حضرت نے اس تقی کیلئے بدد عاک کدا ہے خداو تدا! جلداس کوآگ کی طرف تھینے۔ ابھی حضرت کی بید عاتمام نہ ہوئی تھی کداس ملعون کے تھوڑے نے اس بدکارکوسر کے بل اُس خندق بیں گرادیا۔ چندلیحوں کے بعدوہ شقی واصل جہنم ہوا۔

مقتل ابوضف میں ہے کہ جب حضرت امام حسین نے بیدد یکھا کہ ہزاروں اشقیائے اُمت قبل پرآ مادہ ہیں تو آپ نے محرسعد کے

ہاس میہ پیغام بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ آئ کی شب دونوں لشکروں کے درمیان تجھ سے بات چیت کروں اور جوام بلحا ظو دنیا وآخرت تیرے

لئے بہتر ہو، وہ تجھ سے بیان کروں ۔ پسر سعد نے اس بات کو منظور کیا اور رات کے وقت وہ حضرت کی طاقات کو آیا۔ آپ نے فرمایا: ہیں دیکھتا

ہوں کہ تو میرے قبل برآ مادہ ہے، عالا تکہ تو خوب جانتا ہے کہ میرے تا تا حضرت رسول عدا اور میری والدہ حضرت فاطمہ ذہراً ہیں۔

اے پسر سعد المجھے خدا کا خوف نہیں کہ جھے بے قسور آئل کرنا چاہتا ہے؟ تیرے لئے بہتر صورت بی ہے کہ میرے لفکر جی شال ہوجا کہ باعش خوشنو دی خداور سول ہے۔ اُس نے کہا کہ اگر جس ایسا کروں گا تو ابن زیاد میرا گھر تک کھدوا ڈالے گا۔ حضرت نے فرمایا: تو اس کاغم نہ کر، بین اس ہے بہتر گھر بھے یہ بینہ شرہ بین داوادوں گا۔ اُس نے کہا: میری تمام الماک ضبط ہوجا کمیں گی۔ فرمایا: اس کی پروانہ کر، بین کھے سرز بین جاز بین اس سے بہتر جا گیروز بین دینے کا ذمہ دار ہوں۔ بین کروہ خاموش ہوگیا۔ آپ نے فرمایا: تیرے سکوت کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے آئی کا پڑتے ارادہ کر چکا ہے؟

اُس نے کہا: ہاں، جھے آپ کا قبل ہی منظور ہے تا کہ اس سے فارغ ہوکر حکومت رَب پرقابض ہوجاؤں اور ستر ہزار سوار میرے ماتحت رہیں ۔ حضرت نے فرمایا: اے شقی! خدا تھے کو تیرے فرش پر ذرئ کرے اور روز قیامت تھے پر سخت عذاب نازل فرمائے۔ بخدا! جھے کو بیتین ہے کہ تھے کو رَب کے گیہوں کھانے نصیب نہ ہوں گے اور وہاں کی حکومت بھی تھے کو نہ ملے گی اور تو انتہائی مایوی میں واصل جم ہوگا۔ اس شقی نے ازراؤ مسٹح کہا: اگر گندم نہ ملے گی تو میرے لئے تھو ہی کافی ہے۔

یان کر حصرت نے اس شقی کی طرف سے اپنا منہ پھیرلیا اوروا پس تشریف لے آئے۔دوسرے دن مجے پسر سعد نے امام حسین علیہ السلام اور اُن کے ساتھیوں ریختی کرنا شروع کردی۔نہر فرات پر ہر طرف سے پہرے بٹھا دیئے اور تکہبانوں کوتا کیدکروی کے خبروار! اب

الكرحسين من بإنى كاايك قطره ندجائے۔

آہ مؤمنین \_ وہ بخت ترین گرمی کا موسم، وہ کر بلاکی جلتی ریت، نہیں درخت کا سایہ، نہیں امن کی جگہ، کھلے میدان میں امامِ مظلوم کے خیمے برپانتے ۔ ہرطرف ہے گرم ہوا کے چیمیٹر سے لگتے تھے۔ یوں ہی ایک ایک گھڑی قیامت کی گزردہی تھی ۔ آہ! کیا حال ہوگا جب پانی بندہ و گیا ہوگا۔ لیکن پانی ایسی چیز نہیں کہ انسان اس کے بغیرزندہ رہ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ خدانے اپنی اس نعمت کو اتناعام کردیا ہے کہ جہاں زمین کھودو، پانی نگل آتا ہے۔ اس کے علاوہ جا بجاز میں پر چشمے اور دریا بہاد سے ہیں۔

منقول ہے کہ جنگ و منتوں ہیں معاویہ نے لئکرامیرالمؤمنین علیہ السلام پر پانی بند کرویا تھا اور جا بجا گھاٹوں پر پہرے بٹھا و بے عقے لیکن جب امیر المؤمنین علیہ السلام کا اس پر جنعہ ہوا تو آپ نے تھم دیا کہ لئکر معاویہ پر پانی بند نہ کیا جائے کسی نے کہا: یا امیر المؤمنین! جب بہلوگ ہمارے ساتھ بدسلوکی کر بچے جیں تو ہم جواب میں ان کے ساتھ ایسا کیوں نہ کریں؟ آپ نے فر بایا: میری حمیت نقاضا نہیں کرتی کہ خدا کی ایسی تعمید سے ان کو بازر کھوں جس کے بغیران کی زندگی محال ہے۔

افسوس صدافسوس! جس علی نے اپنے وشمنوں کے ساتھ بدرجہانہ برتاؤ کیا تھا، کربلا میں اُن کی اولاد پر پانی بند تھا اور چھوٹے چھوٹے بیچ بیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ بار بار خیام اہام سے آواز العطش العطش بلند ہوتی تھی۔ بیچ خالی کوزے خیمہ گاہ کے دروازے پر لے کرآتے تھے اور نہایت دروتاک لیج میں فریاد کرتے تھے: خدا کیلئے تھوڑا سا پانی لاکر تھارے جلے ہوئے دلوں کو شنڈا کرو، تھارے کیلیے شدت تھی گئی ہے کہا ب بورے ہیں، ہونٹوں پر پر ٹر یاں جم رہی ہیں، بات کرنے کی طافت نہیں، جانیں لیوں پر آگئی ہیں۔ خدا کیلئے تھارے او پر رحم کرو۔

مؤمنین! جب اسحاب حسین بچول کی ان در دناک آوازول کو سنتے ہول گے تو اُن کے دلول پر کیا گزرتی ہوگ۔ اپنی بیکسی اور بے بسی پر نظر کر کے تڑ ہے دل ہاتھوں اولا دِرسول کیسی بخت مصیبت میں جتلا ہی پر نظر کر کے تڑ ہے دل ہاتھوں سے پکڑ کر رہ جاتے ہول سے ۔ ہائے! ان اشقیائے اُمت کے ہاتھوں اولا دِرسول کیسی بخت مصیبت میں جتلا ہوئی تھی۔ وہ ظالم انسان نہ تھے بلکہ حیوانوں سے بدتر تھے کہ معصوم بچول کو، جواولا دِرسول تھے، اس بیدر دی سے ترقیار ہے۔

لکھا ہے کہ پیاسے بچسو کھی زبانیں اپنے ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے اور فرط ضعف ہے لڑکھڑاتے ہوئے ایک ایک خیر بیل پانی کرتے پھر رہے تھے اور سو کھے مشکیزے کھول کھول کھول کو دیکھتے تھے کہ شاید چند قطرے پانی کے کہیں سے ال جا کیں گراہ \_ ان بیکوں ک بیر مراد کہیں پوری ندہوتی تھی ، یہاں تک کہ جب خیر جناب زینٹ بیس پنچ اور روروکر پانی ما نگا تو ان کاغم سے بجیب حال ہوا۔ ایک ایک بچرکو پیماتی سے ماتی ہوں نہ ہو گا کہ ان سب کو تسلی ویٹن میں اور پھر سب کو لے جا کرخود تلاش آب بیل تکلیں کہ شاید انصار کے کی خیصے میں پانی ہو گرآہ! جب کامیابی کی کوئی صورت نظر ندآئی تو ایک آ و برد بھر کر رو گئیں اور بچوں کا بیر حال ہوا کہ ش کھا کر گرنے گئے۔ آہ! کا فروں کی اولا دے بھی وہ سلوک نہیں کہا جا تا ہو سلمانوں نے اپنے نبی کی اولا دے کیا۔

#### شهادتِ فرزندانِ مسلمٌ

اس وقت مجھے جناب مسلم بن عقیل کے پتیم اور پردلی دو بچے یاد آ رہے ہیں۔ ہائ! اُن کی چھوٹی جھوٹی عمریں اور اُن کی بھولی
بھالی صورتیں، مال سے دور، باپ سے جدا، بیگا نے لوگ، دشمن کا ملک، ندکوئی یار ندمددگار، ندمونس نیخمنوار۔ ہروفت دشمن کے ظلم وستم کا خطرہ،
جان جانے کا اندیشر، کس سے اپنا دردکہیں، کس سے فریاد کریں۔ آہ! دونوں بھائی باپ کی شہادت کے بعد کوفد کے گلی کو چوں ہیں بھٹکتے پھرتے
تھے۔ ذرا کہیں پند کھڑکنا تو ننھے سے دل سینوں میں دھڑ کئے گئے۔ رات سر پرآگی اور ان بچاروں کوکوئی پناہ کی جگہ ند لی۔ ڈرتے قدم
الشاتے، ٹھوکریں کھاتے ہے جانے تھے کہ ایک عورت دروازے پر کھڑی نظر آئی۔ اس کے پاس جا کربہ منت ساجت کہنے گئے:

اے کنیرخدا! ہم یتیم و بیکس و بے بس، بے یارو مدوگار ہیں، کیا بیمکن ہے کہ تو آج کی رات ہم کو اپنے گھر میں پناہ وے؟ ان کی بھولی ہمالی صور تیس اور پر بیٹان حالی پر رخم آگیا، شفقت ہے ہو چھے گئی: اے بچو! تم کون ہو؟ اس پر آشوب زمانہ میں کیوں مارے بھر رہے ہو؟ ڈرتے ڈرتے ہی ہوئی آواز ہے کہنے گئے: اے کنیرخدا! ہم یتیم و بے بس و بیکس و بے یارو مددگار ہیں۔ اگر تو کس ہمارا حال نہ کہنے اپناور دول تجھے سائیں۔ اس نے کہا: تم ڈرومت، جہاں تک ممکن ہوگا، تم کو تفاظت سے رکھوں گی۔ جب پیشفقت و بیمی تو کہنے گئے: اے مادرمہریان! ہم مسلم بن قبل سے فرزند ہیں۔ ہمارے بایا شہید کردیئے گئے ہیں۔ اس شہر ہیں ہمارا کوئی دوست نہیں کہ اس کے بہاں جا کر بناہ لیس۔ کو فرکا کو نہ کو نہ ہمارا جائی دشن ہے، کہاں جا کیس اور کس سے اپنا حال کہیں؟

۔ وہ عورت محبّ اہل بیتینتی ، جونمی بیسنا کہ جناب مسلم کے فرزند ہیں ، تؤپ تی۔دونوں بچوں کو چھاتی ہے لگا کر بیار کرنے لگی اور تسلی دے کر کہنے گی: اے فرزندو! گھبراؤ مت ، میرا گھرتمہارا ہی گھرہے۔ ہیں تم کواپنی آتھوں پرجگہ دوں گی۔

الغرض وہ مؤمنہ دونوں کوساتھ لے گئے۔ منہ ہاتھ دھونے کیلئے پانی حاضر کیا۔ پریٹان ہالوں سے گردوغبار صاف کیا۔ پھر کھاٹالاکر سامنے رکھا۔ پچوں نے کہا: ہم کو کھانے کی خواہش نہیں۔ ہمیں کوئی جگہ بتا دو کہ ہم تھکے ماندے تھوڑا سا آ رام کرلیں ، کئی راتوں سے ہم نہیں سوئے۔ آج ون مجر چلتے چلتے ہیر درد کرنے گئے ہیں۔ اُس نے کہا: مجھے صرف اتنا کھٹکا ہے کہ میراداماد جس کا یہ گھر ہے، ابن زیاد کا دوست ہے اور آلی رسول کا دیمن ہے۔ اگر وہ آگیا تو نہ معلوم کیا خضب ڈھائے؟ بچوں نے کہا: رات زیادہ ہوگئی ہے، شایداب ندآئے۔

الغرض اُس نے ایک جمرہ بیں فرش بچھا کر دونوں بچوں ہے کہا:تم یہاں آ رام کرو،جو پچے ہوگا، دیکھا جائے گا۔ بچے تھکے ماندے تو تھے ہی، گلے میں بانہیں ڈال کرسو گئے۔نصف رات گزرنے کے بعد حارث ملعون، جواُس گھر کا مالک تھا، آیا اور غصے میں اپنے ہتھیار اِدھر اُدھر پھینک دیئے اور بستر پرلیٹ گیا۔ضعیفہ نے کھانے کیلئے ہو چھا: اُس نے کہا کہ جھے بھوک نہیں۔ آج تمام دن پسران مسلم بن تقبل کی تلاش میں گھومتار ہالیکن افسوس کہ وہ میرے ہاتھ نہ لگے اور میں انعام سے محروم رہ گیا۔ وہ کینے گئی: اے ضمنی اب سوجا، رات زیادہ ہوگئی ہے۔ الغرض وہ سخت غصہ ہوکر سوگیا۔ اب تھوڑا ساحال بچوں کا سنئے۔ پہلے جھوٹا مجا کی خواب سے چونگا اور بڑے بھائی کو جگا کر کہا کہ بیس نے اس وقت بہت ہولتا ک خواب دیکھا ہے۔ بابا جان ابھی ابھی یہاں تشریف فرما سنے، مجھے چھاتی ہے لگا کر کہدرہ سے نے جان پدر! گھبراؤ مت، اب تم بہت جلد میرے پاس آنے والے ہو۔ بڑے بھائی نے کہا: یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ الغرض دونوں بھائی اپنے باپ کو یاد کر کے رونے گئے۔ جب اُن کے رونے کی آواز حارث ملعون کے کان میں پنچی تو جو کنا ہوا اور ضعیفہ سے پو چھنے لگا کہ یہ س کے رونے کی آواز ہے؟ اُس نے کہا: پڑوس میں کوئی بچدرور ہا ہوگا، تو اس کا کیوں خیال کرتا ہے؟ اس جو کنا ہوا اور ضعیفہ سے پو چھنے لگا کہ یہ س کے رونے کی آواز ہوا ہوا۔

اً سلعون نے پاس جاکر ہو چھا: تم کون ہو؟ بچول نے نتھے نتھے ہاتھ جوڑکر کہا: اے خف ااگر قوہم پررتم کرنے کا وعدہ کرے تو ہم جھھ سے اپنا حال بیان کریں۔ اُس نے وعدہ کیا، بچول نے لرزتی ہوئی آ واز میں کہا: اے خف اہم مسلم بن عقبل کے فرزند ہیں۔ بیکس اور پرد کی ہیں، تیرے گھر میں آکر بناہ لی ہے۔ اُمید ہے کہ تو ہماری کسنی پررخم کرے گا۔ بیسنتے ہی وہ ملعون مسکرایا اور کہا: ہوان اللہ! میں تہاری حلاقی ہیں، تیرے گھر میں آکر بناہ لی ہے۔ اُمید ہے کہ تو ہماری کسنی پررخم کرے گا۔ بیسنتے ہی وہ ملعون مسکرایا اور کہا: ہوان اللہ! میں تہاری حلاقی ہوئے ہو؟ بیہ کہدکر دونوں کے زم ونازک باز دیکڑے اور زبردتی تھنچتا ہوا جم میں جھے ہوئے ہو؟ بیہ کہدکر دونوں کے زم ونازک باز دیکڑے اور زبردتی تھنچتا ہوا جم میت ہا جرے سے باہر لایا۔ اس وقت بچوں کی بیتا بی دیکھی نہ جاتی تھی۔ بار بار ہاتھ جوڑے ہمنت ہا جت کرتے اور کہتے تھے: اے خف! ہم بیتم ہیں سید ہیں، پرد کی ہیں، ہماری حالت پردخم کر مہارے لئے تیسی اورغریب الوطنی کا ہی درد بہت کا فی ہے۔

حارث ملعون نے وہال تھیمرنا مناسب نہ بھے کر بہت تیزی ہے بچول کو کھینچااور گھرے باہرنکل آیا۔راستے بھر بنچے روتے رہےاور فریاد کرتے چلے جارہے تھے۔راہ میں جوکوئی ان کواس حال میں دیکتا تھا، تڑپ جاتا تھا اور حارث ملعون ہے ان کو چھوڑنے کی سفارش کرتا تھا۔

آہ\_ آہ! خاندانِ رسول ہے اس ظالم کوئیسی عداوت تھی اور مال دنیا پر کس درجہ فریفتہ تھا۔ کسی کی بات پر کان نہ دھرتا تھا اور پچوں کو کشاں کشاں گئے ہی چلا گیا، یہاں تک کہ وہ نہر کے کنارے پہنچا۔ بچوں نے پوچھا: اے مختص! اتنا تو بتا دے کہ اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ اُس نے کہا: اب بیس تم کو یہاں قبل کروں گا اور تمہارے سرابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا تا کہ وہ مجھے انعام واکرام سے مالا مال کرے۔ بچوں نے کہا: اگر تو مال وزر کی طبع میں ایسا کرتا ہے تو ہم کوغلام بنا کر جہاں چاہ، بچے لے۔ ہم ایسی جنس نہیں کے بھارا کوئی خریدار نہ ہو۔ اُس نے کہا: اگر میں منظور نہیں تو ہمارے ساتھ مدینہ چل۔ ہم اپنے ماموں جان سے تیری شفقت کا حال بیان کر کے بچھے اتنامال دلوادیں گے کہ تو تمام عمر آرام ہے بسر کرے گا۔ اُس نے کہا: مجھے یہ بھی منظور نہیں۔

آہ مؤمنین! جب بچوں نے دیکھا کہ دہ شقی کسی طرح راضی نہیں ہوتا تو اس سے منت کرنے لگے: اچھاا گر بچھے ابن زیاد ہی سے انعام حاصل کرنا ہے تو ہمیں زندہ اُس کے سامنے لیے جا۔ اُس نے کہا: وہ تہمیں زندہ دیکھنائمیں چاہتا بلکہ اُس نے تہمارے سرلانے کا تکم دیا ہے۔

آہ ہے بیت بی معصوم بچوں کے نتھے نتھے دل سینوں ٹن دھڑ کئے لگے اور اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ ایک بھائی دوسرے سے ال کررونے لگا۔ اُس شقی نے زبردتی دونوں کوجدا کیا اور کہا: بس رو بچکے! اب مرنے کیلئے تیار ہوجاؤ۔ بڑے بھائی نے کہا: اے ظالم اِئل سے مل کررونے لگا۔ اُس شقی نے زبردتی دونوں کوجدا کیا اور کہا: اس خالم اِئل سے پہلے ہیں اتنی مہلت دے کہ دور کعت نماز اوا کرلیں۔ اُس نے تیوری بدل کر کہا کہ نماز وں سے پچھے فائدہ نہیں، بینمازی تی تمہاری موت کو نہیں روک سکتیں۔

بچوں نے کہا: اے شخص! ہم موت کوٹا لئے کیلئے نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ تجدہ میں سرر کھنا چاہتے ہیں اور موت ہے بل یا والنی ہمارا خاندانی شیوہ ہے۔ اُس نے کہا: میں تمہارے خاندانی شیوے کو پیند نہیں کرتا۔ بڑے بھائی نے کہا: اے ظالم! تو نے ہماری کوئی بات اب تک نہیں مانی ، اچھا اتنا تو مان لے کہ پہلے مجھے قبل کرڈال کیونکہ اپنے چھوٹے بھائی کا بہتا ہوا خون مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ چھوٹے نے کہا: پہلے میرامر قلم کر، میں اپنے بڑے بھائی کا خون نہیں دیکھ سکتا۔

الغرض أس شق نے اپنی تکوارمیان سے نکال کر بڑے بھائی کا سرتن سے جدا کیااور اُس کی لاش کو دریا میں پھینک دیا۔ لکھا ہے کہ وہ لاش اس وقت تک پانی کے اوپر تیرتی رہی، جب تک چھوٹے بھائی کی لاش پانی میں نہ پھینکی گئی۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک جگہ ہوئے اور بھائی نے بھائی کے گلے میں بانہیں ڈال دیں اور دونوں لاشے یانی میں بہہ گئے۔

منقول ہے کہ جب حارث ملعون دونوں بچوں کے خاک وخون میں اٹے ہوئے سرابن زیاد کے سامنے لایا، اُس نے جب بیہ معصوم سرد کیھے تو اپنی انتہائی شقادت اور سنگدلی کے باوجوداُن کی بھولی بھالی صورتیں دکھے کرتزپ گیااور کہنے لگا: اوظالم! بیس کے معصوم بچے بیں جن کوذنے کر کے لایا ہے؟

اُس نے کہا: اے امیر! یہی تو مسلم بن عقبل کے فرزند ہیں۔ میں نے تیری خوشنودی کیلئے یہ کام کیا ہے جود نیا میں ظالم سے ظالم انسان بھی نہ کرسکنا۔ اب حسب وعدہ اپنے انجام واکرام سے مجھے مالا مال کر۔اُس نے غضبناک ہوکرکہا: اے ثقی ! تو کیساشتی القلب ہے کہ ان کمسن بچوں پر تجھے ذرارحم نہ آیا؟ اے مخض ! میں نے کب ان کے قل کرنے کا تھم دیا تھا؟ اگر تو انہیں زندہ حالت میں پکڑلا تا تو میں ان کی کمسنی پردتم کھا کرانہیں قبل نہ کروا تا۔

#### شب عاشور

کتاب تبرالمذ اہب واقدی میں ہشام بن محدے منقول ہے کہ جب امام حین نے دیکھا کہ دہ گروہ برشعار کسی طرح اُن کے قل سے باز نہیں آتا تو اتمام جبت کے طور پر آپ قر آن مجید لے کراُس گروہ کے سامنے تشریف لائے اور فرمایا: اے قوم! بیکتاب خدا تہار سے اور ممان تا تو اتمام جبت کے طور پر آپ قر آن مجید لے کراُس گروہ کے سامنے تشریف لائے اور فرمایا: اے قوم! بیتا کہ میرا ممارے درمیان علم ہے ، اس کو پر مواور سمجھو کہ خدا نے ہماری موقت تم پر فرض کی ہے۔ ہماری اطاعت کا تم کو تھم دیا ہے۔ اے قوم! بتا کہ میرا خون کیوں طلال سمجھا گیا ہے؟ اے لوگو! کیا ہیں تمہارے رسول کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تم نے میرے جدا مجدکی بیر حدیث نیس می کہ حسن و حسین جوانان جنت کے مردار ہیں؟

آہ! کیے تقی تھے وہ اوگ،امام عالی مقام کا یہ کلام من کر کہنے گئے: ہم یہیں جانے لیکن جب تک آپ یزید بن معاویہ کی بیعت نہ کریں گے،ہم ہرگز آپ کے آپ یو بید بن کرامام مظلوم نے بار باریفر مایا تھا کدرو زِ عاشور میرے ساتھیوں میں کوئی نہ بیکریں گے،ہم ہرگز آپ کے آل سے دستبر دار نہ ہوں گے۔ بیمن کرامام مظلوم نے بار باریفر مایا تھا کدرو زِ عاشور میرے ساتھیوں میں کوئی نہ بچے گا۔ پھر بھی ان میں ہے کسی نے امام علیہ السلام کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ نا گوارانہ کیا۔ کسی شاعر نے اُن کی شجاعت و ہمت کی تعریف میں خوب کہا ہے:

یعن''سجان اللہ! کیا شجاع و بہا در تتے انصار واقر بائے حسین کہ جب مصیبت میں اُن کوآ واز دی گئی کے فرز نیر رسوّل کی نصرت کوچلو تو انہوں نے فوجوں کی کثرت کا خیال نہ کیاا ورفو را اپنے قلوب کواپئی زِرہوں پر پہن کرمتا بلے کیلئے نکل کھڑے ہوئے ۔یعنی ان کے دل ایسے مطمئن تنے کہ مضبوطی میں لو ہے سے بھی بڑھ گئے تتے اور جان دینے میں اس طرح ایک دوہرے پر گر پڑتے تتے جیسے شمع کے گر دیروانے گرتے ہیں''۔

حضرات! جب بى تو أن كايدم تنه ب كمعصوم زيارت عاشوره مين فرمات بين:

"اَلسَّلَامُ عَلَى اَنُصَارِ اَبِى عَبُدِ اللَّهِ بِابِى اَنْتُمْ وَاُمِّى طِبُتُمْ وَطَابَتُ الْآرُضُ الَّتِى فِيُهَادُفِنْتُمْ وَفُرُتُمْ فَوْزاً عَظِيْمًا فَيَالَيْتَنِى كُنْتُ مَعَكُمْ فَاَفُوزًا فَوْزًا عَظِيْمًا".

لینی ''سلام ہومیراابوعبداللہ البحسین کے انصار پر ،میرے ماں باپتم پر فدا ہوں ،تم پاک ہو سکتے اور وہ زمین بھی پاک ہوگئی جس میں تم وفن ہوئے اور تم کو بہت بڑی کا میابی حاصل ہوئی ۔ کاش! میں بھی تنہارے ساتھ ہوتا اور تنہارے درجے پر فائز ہوتا''۔

الله اكبر!اس مرتبي كاكيا كهنا كمعصوم اس كي آرزوكرتے ہيں۔

ابن شیب سے منقول ہے کہ ایک روز میں امام رضاعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: مولاً ! کیسے خوش نصیب تجے وہ لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہادت پائی۔مولاً ! کوئی صورت ایسی بھی ہے کہ ہم لوگ بھی نصرت حسین کا ثواب حاصل رَعين؟ فرمايا: بال اصدق دل عدير عديم ظلوم كوياد كيا كرواور كها كرو: "يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكَ يَاابَاعَبُدِ اللّه".

"ا مولاحسين! كاش! من آب كما ته بوتا"-

پس اللہ تعالیٰتم کونصرت حسین علیہ السلام کا ثو اب عطا کرے گا۔ پھرامام علیہ السلام نے فرمایا: اس کلمہ کا ثو اب اس لئے ہے کہ میرے جدّمظلوم رو زِعاشورہ اپنے دوستوں کونخاطب کر کے مقام شوق میں اس طرح فرماتے ہیں:

"لَيْتَكُمْ فِي يَوْمِ عَاشُورَ جَمِيْمًا تَنْظُرُونِي كَيْفَ اَسْتَقِي لِطِفُلِي فَا بُواانُ يَرْحَمُونِيْ".

یعیٰ" اےمیرےشیعو! کاشتم دیکھتے کہ بیں نے اپنے ششا ہے بچے کیلئے کس طرح اس قوم جنا کارہے پانی مانگٹا تھا لیکن انہوں نے مجھ پردتم کھانے سے انکار کردیا"۔

امام علیہ السلام کا منشاء بیہ معلوم ہوتا ہے کہ جب امام مظلوم نے اپنا ہمدرد بجھ کر کر بلا میں ہم کواس طرح یا دکیا تو ہما را بھی فرض ہے کہ حضرت کی آ داز پر لبیک کہیں اور حضرت کی نصرت کی آرز وکرتے رہیں۔

الغرض اصحاب حسین نے روز عاشوروہ کام کیا کہ دنیا جرت میں آگئی۔ منقول ہے کہ شب عاشوراما معلیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ایک خیمہ میں جمع کر کے فرمایا: اے میرے دوستو، عزیزہ ، ساتھیو! تم نے اب تک جو ہمدردی میرے ساتھ لی ہے، خداتم کو اس کی جزا دے۔ تم کومعلوم ہونا چاہئے کہ ہمارے اور اس قوم جفا کار کے درمیان اب صلح کا کوئی امکان باتی نہیں رہا۔ ہم نے صرف ایک دات کی مہلت دے۔ تم کومعلوم ہونا چاہئے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ہے۔ میں تم کودھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا بلکہ صاف بتادیتا ہوں کہ کل میں اور میرے طلب کی ہے۔ میں تعربی ساتھی شہید کردیئے جا تمیں گے، یہاں تک کہ میرا شیر خوار بچہ بھی تل ہوجائے گا، سوائے میرے فرزندعلی ابن الحسین کے (جو بیار میں) کوئی باتی ندرے گا۔

پس میں نہیں چاہتا کہتم لوگ میری وجہ ہے قبل ہوجاؤ۔ میں نے اپنی بیعت تم لوگوں کی گردنوں ہے اُٹھا لی ہے۔ میں بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ جس کا ول چاہے،اس پردہ شب میں چلا جائے کہ ابھی راہیں تھلی ہیں اور بہتر ہے کہ میرے اقرباء میں سے ایک ایک کو ساتھ لے لوکیونکہ بیا شقیاء صرف میرے ہی خون کے پیاہے ہیں۔ میں تم کوآگاہ کرتا ہوں کہ اگرتم یہاں رہ گئے اورکل میری آوازِ استغاثیان کرمیری مدونہ کی تو خداوند عالم تم کواند سے منہ جنم میں دھکیل دےگا۔

بیفر ماکرآپ نے اُس شمع کوگل کردیا جو خیمہ میں روش تھی تا کہ جانے والوں کوشرم ندآئے اور مند چھپائے چلے جا کیں۔ بیکا م کن کے کھولوگ تو چلے گئے اور جو کامل الا بیمان اور ٹابت قدم تھے، وہ رونے گلے اور ہاتھ جوڑ کرعرض کی: یابن رسول اللہ! آپ بید کیا فرمار ہے ہیں؟ ایک جان کیا چیز ہے، اگر ہزار جانیں بھی ہوں تو آپ کے قدموں پر شار کردیں۔اے سیڈو آ قا! ہمارے لئے آپ کی لفرت میں جان

وية عن زياده اوركوئى سعادت نبيل موعتى مم آخرونت تك آپكاساتهدي كيدين كرآپ فرمايا: "جَوْ الحُمُ اللّهُ خَيْرَ الْجَوْ اعِ".

ہے شک تہاری وفا داری اور حق پرتی ہے بھی اُمید ہے۔ جناب سکینڈ بنت اُنحسین راوی ہیں کہ جب میرے پدرِ برز گواراصحاب کے مجمع میں ریفر مار ہے شخصا در آپ نے چراغ گل کر دیا تو میں نے دیکھا کہ پچھلوگ اٹھ کرجانے گئے۔ میں گھبرائی ہوئی اپنی پھوپھی جناب زین ہے پاس آئی اور روکرع ش کرنے گلی: اے پچوپھی امال!غضب ہوگیا،لوگ بابا جان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔

ہائے! جناب زینٹ کے دل کوکیسی چوٹ گلی تھی۔ یہ بے چین ہوگئیں اور جناب فضہ کو بلا کرکہا: میرے مال جائے کے پاس جاؤ اور میری طرف ہے عرض کروکہ ذرا دیر کیلئے خیمہ میں ہوجا کیں۔ چنانچہ جب حضرت تشریف لائے تو بہن نے بھائی کے گلے میں بانہیں ڈال دیں اور روکرعرض کرنے گلیں: بھیا! سنتی ہول کہ آپ کے ساتھی چھوڈ کرجارہے ہیں؟

آپ نے فرمایا: اے بہن! تم غم نہ کرو، میرے جو حقیقی ناصر ہیں، وہ موجود ہیں۔ شنرادی نے کہا: اے بھائی! جولوگ رُ کے ہوئے میں، ان کی وفاداری پر آپ کو پورا پورااعتا دبھی ہے؟ فرمایا: اے بہن! مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جیسے نیک وفادار اصحاب مجھے ملے ہیں، دنیا میں نہ کسی نبی کو ملے، نہ وصی کو۔

حضرات! کسی نے بیخبر حبیب ابن مظاہر کو پہنچا دی۔ حبیب گھبرا کر خیے سے نگلے اوراصحاب امام کے خیموں کے درمیان کھڑے ہو کر فرمانے نگے: اے انصار حسین ! کیا چین سے خیموں میں بیٹھے ہو؟ غضب ہو گیا ،علی و فاطمہ کی بیٹی کوتمہاری و فا داری پراعتا دنہیں \_ آؤ، آؤ\_ مل کر در خیمہ پرچلیں اور دختر ان علی و فاطمہ کواپنی و فا داری کا یقین دلا کیں۔

حبیب ابن مظاہر کی بیہ بات س کرتمام انصار حسین اپنے اپنے خیموں سے نکل آئے اور حبیب کے ساتھ امام علیہ السلام کے دروازے پرآئے اور بادا زبلند کہا:

السَّلامُ عَلَيْكُمُ يَااَهُلُبَيْتِ النَّبُوَّةِ وَمَعُدَنِ الرِّسَالَةِ

مؤمنین! آج تک اس دروازہ کی بیر قدرومنزلت تھی کہ بڑے بڑے کامل الایمان لوگ فخر سے سلام کرتے تھے۔لیکن کل بعد شہادت امام حسین ای گھر کواشقیائے اُمت نے آگ ہے جلادیا اوراہل حرم کواس بیدردی سے لوٹا کہ کسی بی بی سے سر پر جا در نہ رہی ۔

الغرض جب انصار کے سلام کی آواز جناب زینب نے تی تو پوچھا: میرے بھائی کے انصار! خداتم پر رحت نازل کرے ،کس غرض ہے آئے ہو؟ میر اان کوسلام کہو۔انصار امام نے عرض کی: ہماری طرف ہے دختر ان جناب فاطمہ سلام الله علیها کی خدمت میں عرض کرو کہ آپ کے بھائی کے ناصر دید دگار آپ کو یہ یقین دلانے کیلئے حاضر ہوئے ہیں کہ جب تک ہماری شدرگ میں خون کا آخری قطرہ بھی باتی رہے گا، اپنے مظلوم آقا کی نصرت سے پہلو تھی ندکریں گے۔شنراد گیا! ذراصی تو ہوئے دیجئے ، پھر آپ کو ہماری و فا داری کا حال معلوم ہوجائے گا۔

یہن کر جناب زین بگو ہوی ڈھارس ہوئی۔ سب بیبوں نے خوش ہوکر اُن کیلئے دُھائے خیری۔

منقول ہے کہ شب عاشور حبیب ابن مظاہر نے انصار حسین کو اپنے خیمے ہیں جمع کیااور فرمایا: دوستو اہم کومعلوم ہے کہ کل وشمنوں سے جنگ ہوئے ہیں۔دوستو اگر ہماری آ کھوں سے جنگ ہے۔ بیسب جفاشعار، بدسب ظالم جنگ پرآ مادہ ہیں اوراولا دِرسول کاخون بہانے کیلئے جمع ہوئے ہیں۔دوستو اگر ہماری آ کھوں کے سامنے اولا دِرسول ہیں ہے بھی آئی کرڈ الا گیا تو پھررو زِمحشر حضرت رسول خدا کومنہ دکھانے کا موقع ندرہےگا۔

جناب زہیرنے پوچھا: پھرتہاری کیارائے ہے؟ حبیب نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اقربائے حسین سے پہلے اپنی جانیں آل رسول پر قربان کردیں تا کہ اوالا دِرسول کا خون ہماری آتھوں کے سامنے نہ بہے۔ سب نے بیک زبان ہوکر کہا: اے حبیب! آپ کی رائے بہت درست ہے۔انشاءاللہ کل کواقر بائے حسین سے پہلے اپنی جانیں ہم امام مظلوم پر ٹنارکریں گے۔

کی نے بیٹر جناب عبال کو پہنچادی۔ آپ نے جوانان بی ہاشم کواپے خیمہ ش جمع کر کے فر مایا: اے بیشہ شجاعت کے شیر و،اے
ہاشمی اورعلوی جوانو! تم نے سنا ہے کہ انصار حسین نے کیا ارادہ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے پہلے امائم مظلوم پر اپنی جانیس قربان کردیں۔
اے غیرت دارو! اگر ایسا ہوا تو کل دنیا طعند دے گی کہ حسین نے پہلے غیروں کو کڑا دیا اور اپنوں کو بچائے رکھا۔ خاندانِ رسالت کیلئے میہ بات
سخت بدنما ہوگی۔

یہ سنتے ہی حضرت علی اکبرعلیہ السلام اُٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی: پچاجان! سب سے پہلے جان دینے کیلئے میدانِ کارزار میں مَیں نکلوں گا۔ جناب قاسم نے عرض کی: یہ کیمے ممکن ہے کہ غیر تو ہمارے سامنے شہید ہوں اور ہم اپنی جانوں کو بچائے رکھیں۔سب سے پہلے شہید ہونے کو میں نکلوں گا۔غرض ای طرح ہرجوان نے اپناارادہ ظاہر کیا۔حضرت عباس نے ان کی ہمتوں پرآفرین کہا۔

صاحب بخرالبكاء لكھتے ہیں كدرو نے عاشور جب دونوں طرف كى فوجيس ميدان ميں نكل كھڑى ہوئيں اور فوج نخالف كى طرف سے
مبارز طبلى ہونے لكى تو اسحاب امام عليه السلام نے سامنے آكراجازت جنگ حاصل كرناچا بى ليكن امام حسين كى غيرت تقاضانه كرتى تھى كه
اپ جگر پاروں اور عزيز وں كے ہوتے ہوئے غيروں كواجازت ديں آپ نے سب سے پہلے اپنے كڑيل جوان بيٹے پرنظر ڈالى اور فرمايا:
"يَابُنَيَّ تَقَدَّمُ".

"ابيااسب على ميدان كارزاريس جاد"-

یہ سنتے بی جھڑست علی اکبڑ جانے پرآ مادہ ہوئے۔ یدد کھ کر جناب معید، جناب مسلم ابن عوجہ اور جناب بریرا مظلوم کے قدموں پر گر پڑے اور روکر عرض کرنے گئے: مولاً! یہ ہماری تلواریں حاضر ہیں، پہلے ان سے ہمارے گلے کاٹ دیجے، پرعلی اکبڑ کومیدان میں ہیجے۔ ہم سے یہ ہرگز ندد یکھا جائے گا کہ ہمارے ہوتے ہوئے شہزادہ الڑنے کو جائے۔ مولاً! خدا کیلئے علی اکبڑ کورو کے ورند ہم سب اپنی تلواروں سے یہ ہرگز ندد یکھا جائے گا کہ ہمارے ہوتے ہوئے شہزادہ الڑنے کو جائے۔ مولاً! خدا کیلئے علی اکبڑ کورو کے ورند ہم سب اپنی تلواروں سے گلے کاٹ کر مرجا کیں گے۔ اے فرز ندرسول ایہ کیونکر ممکن ہے کہ ہم کھڑے و یکھا کریں اور ھیپہ رسول خاک میں مل جائے۔ جب انصار حین نے انتہائی ہے جینی کا ظہار کیا تو مجور آا ہام مظلوم علیہ السلام نے علی اکبڑ کوڑک جانے کا تھم دیا۔ آہ مؤمنین! کہاں تھے انصار حین مظلوم! جب بہی شنزادہ علی اکبڑ، ھیپہ پیغیر ظالموں کے زغہ میں گھر ابوا تھا۔ ہرطرف سے تیخ و

تيراور جخرونيزه كوار مورب تف كورك حرت موع حسين مظلوم كويكاررب تف

"يَاابَتَاهُ اَدُرِ كُنِيُ".

"اے باباجان! خریجے"

کہ میں نے اپنی جان آپ پر نثار کی۔ بیسنتے ہی حضرت نے کلیجہ ہاتھوں سے تھام لیااور آ وسر دجر کرفر مایا:

"يَابُنَى عَلَى الدُّنْيَابَعُدَكَ الْعَفَا".

"بيٹا! تيرے بعداس زندگاني دنيا پرخاک ہے"۔



maablib.org

#### شب عاشوراورچند مزید روایات

کتاب ایوف میں ہے کہ شب کہ شب عاشورا مام حسین علیہ السلام نے اس طرح بسری کہ برابر تبیج وہلیل کی آواز خیمہ نے بلندھی۔ کتاب ارشاد میں شیخ مفید کے کلفا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فر مایا کہ میں شب عاشورا ہے فیے میں بیشا ہوا تھا اور میری چھو پھی جتاب نہ میں شب میں مصروف تھیں۔ اس وقت میرے پدر برز گوار فیمہ میں تنہا تھے۔ صرف بون ، غلام ابوذ رغفاری آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ کموار آپ کے سامئے تھی اور آپ اے صاف کررہ بھے اور بار بارونیا کی بے ثباتی کے متعلق چندا شعارا ہے ورونا ک لہجہ میں پڑھ رہ سے کہ میراول اُلئے لگا اور جھے یقین ہوگیا کہ میرے پدر برز گوار کوا بی زندگی کی طرف سے مایوی ہوگئی ہے۔

میری پھوپھی جناب زینٹ ہے برداشت نہ ہوسکا، روتی ہوئی اُٹھ کھڑی ہوئیں اور بیتا بی سے حضرت کے خیمہ کی طرف چلیں کہ ان کوسر ڈ ھا چنے کا ہوش نہ تھا۔ چا درز مین پر لٹک رہی تھی۔ جب حضرت کی خدمت میں پہنچیں تو رور وکر کہنے گلیں: کاش کہ مجھے موت آ جاتی کہ آج کا دن میں اپنی آئکھوں سے نہ دیکھتی۔ مجھے آج یہ معلوم ہور ہا ہے کہ میری ماں فاطمہ زہر آ اور میرے باباعلی کا انتقال ہوا ہے۔

آہ! بھرے کئے ہیں ایک دم آپ کا بی ایبا ہے کہ اس سے بیکسوں کوڈ ھاری ہے۔ آپ بی ہمارے سر پرست اور بزرگوں کی یادگار باقی رہ گئے ہیں۔ اب آپ اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں تو بہن کی جان پر بن گئی ہے۔ مجھے اب یقین ہور ہا ہے کہ آپ کا سابیہ عنقریب ہمارے سر سے اُٹھنے والا ہے۔ آہ \_ اس عالم غربت ہیں ہم بیکسوں کا حامی و مددگارکون ہوگا؟ دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ہم کس سے فریاد کریں؟ کون ہماری داوری کو آئے گا۔

بہن کا بیرسرت تاک کلام سن کراماتم مظلوم کا دل تڑپ گیا۔ آبدیدہ ہوکر فرمایا: اے بہن! صبرے کا م لواور بھائی کی بیکسی اور مظلومیت پر نظر رکھو۔اے بہن! اگر میرااختیا رہوتا تو کیوں سب کواس بلا بیں اپنے ہاتھوں پھنسادیتا۔اے بہن! شکستہ دل کوسنجالو۔ تنہاری بیقراری اورگر بیزاری سے بیپیاں مزید صبر نہ کرسکیں گی۔اے بہن! موت ایک دن سب کوآئی ہے۔ سوائے ذات خدا کے کوئی باقی نہ دہب گا۔اے بہن! خیال تو کرو، میرے تا تا ، بابا اور والدہ جو مجھ سے بہتر اورافضل تھے، جب وہی اس دنیا بیس نہ دہب تو بیس کیا ہمیشہ رہ سکول گا؟ الغرض اس تنم کی با تیں کر کے اپنی معصوم بہن کو تسکین دی اور امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف بھیجا۔

اس کے بعد حصرت خیمے سے برآ مدہوئے اور اصحاب باوفا کو بلا کرفر مایا کداب اپنے خیمے ایستادہ کریں اور طنابیں ایک دوسر سے

ہوں تو اہل حرم تک نہ پہنچ سکیں۔ پھر حصرت نے چاہا کہ خیموں کے اندر اپنے اصحاب کا حال معلوم کریں۔ سب سے پہلے آپ انسار کے

ہوں تو اہل حرم تک نہ پہنچ سکیں۔ پھر حصرت نے چاہا کہ خیموں کے اندر اپنے اصحاب کا حال معلوم کریں۔ سب سے پہلے آپ انسار کے

ہیموں کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک خیمہ کے قریب جاکرد یکھا کہ بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر ہتھیار بند پر سجائے اس طرح تیار

بیٹے ہیں، گویاان کو جنگ کیلئے جانا ہے۔ غلام سامنے کھڑا ہے، جب تلاوت کلام پاک سے فارغ ہوئے تو غلام نے عرض کی: اے میرے سیدوآ قا! آپ نے کئی روز سے اپنی ریش مبارک کو خضاب نہیں کیا، اگر تھم کریں تو خضاب لے آؤں۔ حبیب نے اپنی واڑھی پر ہاتھ پھیر کر فرمایا: اب میری بیدواڑھی انشاء اللہ کل نصرت حسین علیہ السلام میں سرے خون سے خضاب ہوگی۔

امام مظلوم بین کررود ہے اوروہاں ہے آ گے بڑھے۔اب آپ زہیر بن قین کے فیمے کے سامنے تھے ویکھا کہ جناب زہیر کے فیمہ مل ابوٹمامہ صیداوی بھی تشریف فرما ہیں۔ جناب زہیراُن ہے ہو چھر ہے ہیں: کیوں ابوٹمامہ اب کتنی رات باتی ہے؟ وہ جواب دیے ہیں: کیوں ابوٹمامہ اب کتنی رات باتی ہے؟ وہ جواب دیے ہیں: نصف سے زیادہ رات باتی ہے۔ جناب زہیر نے بیان کرفر مایا: اللہ، اللہ! بیرات کتنی طولانی ہوگئی ہے کہ کی طرح کئنے ہیں بی نہیں آتی ۔ خدایا! جلد میں حمین کے قدموں پر جان ثار کروں۔ جناب ابوٹمامہ ان سے مزاح کرنے گئے۔وہ مسکرا کرجواب دیے ہیں کہ جھے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا شوق نہیں ہے بلکہ اپنے آتا مظلوم کی نصرت ہیں شہید راہ خدا بنے اور حضرت رسول خدا سے مرخروہ ونے کا شوق اس درجہ ہے کہ بیان ٹیں کرسکتا۔

سین کرامام علیدالسلام نے زبیر کے جن بین دعائے خیر کی اور وہاں ہے بڑھ کرمسلم ابن عوجہ کے فیمے کے سامنے پہنچے۔ ویکھا کہ

یہ بوڑھام جابد کر کے اور بدن پر ہتھیار جائے جن کے انظار میں بیٹھا ہوا ہے اور بار بار ضدا ہے دعا کرتا ہے: خداوند عالم! مجھے نفر ہے سین میں

کامیاب کرنا۔ اس کے بعد آپ کا زُن وہب کے خیمہ کی طرف ہوا ، دیکھا کہ مادر وہب بیٹے کوسا سے بٹھا ہے سمجھار ہی ہے: دیکھو بیٹا! کل
مجھے روہ جنا ہو فاطرہ ہے شرمندہ نہ کرنا۔ بیٹا! میں نے شہیں ای دن کیلئے پالاتھا کہ دین خداکا فدید بناؤں۔ اے وہب! آگر چرتو جوان ہے
اور تیری شادی کو بھی ابھی چندروز ہوئے ہیں ، جانتی ہوں کہ تیزے دل میں بہت ہارمان ہیں۔ گر پھر بھی اے وہب! تو مجھے میرے سیدو

آ قالے زیادہ پیارانہیں۔ وہب عرض کرد ہے ہیں : اے مادرگرای! آپ اطمینان رکھیں ، میں آپ کے دودھ کی شم کھا تا ہوں کہ نفر سے امام

آوا یہ دلدوز اور جگر سوز مناظر دیکھ کر امام علیہ السلام نے ایک آو سرد کی اور دیر تک خیمہ وہب کے قریب کھڑے روتے دے۔ جناب انصار کے خیموں کا بار بار معائد قرما چے تو اب اپ عزیز دل کے خیام کی طرف رُخ کیا۔ پہلے اُم فروہ ، مادر جناب قاسم کی طرف آئے ، ویکھا کہ بیوہ بھا دی ہے اپنے کہ بنا سنوار کر بٹھایا ہے اور فر مارہ ہیں بین ابنا اتوا ہے شہید بابا کی نشانی ہے۔ میں نے تھے بڑے کا اور کے اور مان میرے دل میں تھے رہیں بینا! اور وحرت دیاس سے بدل گئے۔ اب دکھیا بڑے دل فی بین بینا اس وہ حرت دیاس سے بدل گئے۔ اب دکھیا مال کے دل میں اس کے دل میں اس کے سواکوئی ارمان نہیں کہ تھے راہ قدا ہیں شہید دیکھوں۔ بیٹا! تمہمارے مظلوم بھائی کی ہر طرح مدد کرتے ۔ ابتم ان کے قائم مقام ہو، اپنا بابا کہ حق وقت آپڑا ہے۔ اگر اس وقت تمہمارے باباز تدہ ہوتے تو مظلوم بھائی کی ہر طرح مدد کرتے ۔ ابتم ان کے قائم مقام ہو، اپنا بابا فرض کو ادا کرد۔ دیکھو بیٹا! کل جب ہاز ارموت گرم ہوتو مرنے ہے جی نہ چرانا اور مجھے روپ علی و فاطمہ ہے ۔ اور خشر شرمندہ نہ کرنا۔ جناب قاسم ہاتھ جو ڈر کرع ض کررہ جا ہیں: اے مادر گرامی! آپ مطمئن رہیں، کوئر ہوسکتا ہے کہ اس وقت بیکسی میں اپنے بیچا کا ساتھ جھوڑ دوں، حال تکہ انہوں نے باپ کی طرح مجھے شفقت سے پالا ہے۔ جن تو ہونے دیجئ ، آپ دیکھیس گی کہ آپ کا یہ کسن فرزند کی طرح جھوڑ دوں، حال تکہ ان کو ادا کہ دی باپ کی طرح مجھے شفقت سے پالا ہے۔ جن تو ہونے دیجئ ، آپ دیکھیس گی کہ آپ کا یہ کہ کہ سے کہ اس فرزند کی طرح کے میٹونہوں نے باپ کی طرح مجھے شفقت سے پالا ہے۔ جن تو ہونے دیجئ ، آپ دیکھیس گی کہ آپ کا یہ کسن فرزند کی طرح کے میں میں ایک کے اس فرزند کی طرح کے میں میں ایک کے اس فراند کی کھی کہ کہ کو کہ کے کہ کی کے اس فرند کی کہ کہ کی کو کہ کو کی کہ کو کو کو کہ کے کہ کو کہ کو کے میں کر کہ کی کھیل کے کہ کی کو کر کے کہ کر کے کہ کی کہ کو کہ کی کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کی کو کہ کے کہ کی کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کر کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کو کو کھور کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کر کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کر کے کہ کو کہ کو کر کے کر کو کہ کو کر کر کے کہ کو کر کو کہ کو کر کو کر کے کہ کو کو کو کر کے کہ

شجاعت ہاشمی کے جو ہردکھا کراپی جان اپنے چھاکے قدموں پر قربان کرتا ہے۔

آہ مؤمنین! کیا وقت مظلوم کر بلا پرآگیا تھا کہ مخدرات عصمت وطہارت اپنی آنکھوں کے تاروں اور کلیج کے کلڑوں کو یوں جان وینے پرآ مادہ کررہی تھیں۔ بیوہ بھاوج کے بیکلمات من کرامام مظلوم کا دل ہل گیا اور زار زار روتے ہوئے وہاں سے آگے بوصے۔اب آپ خیمہ جناب زین ہے کے سامنے تھے۔

مؤمنین! کیوکرع ش کروں کہ اس خیے کے پاس آکر کیا منظر دیکھا کہ جناب نینٹ دونوں بیٹوں کوآراستہ کر کے بیٹی ہیں اور فرمارہ ہیں: اے فرزنداحین کو ماموں نہ جھنا۔ انہوں نے تم پر باپ سے زیادہ شفقت کی ہے۔ اے فرزندواکل قربائی آل محرکا دن ہے تہ دکھو بچا! دیکھو! نفرت حسین بیں اگرتم نے ذرا بھی کوتائی کی تو ہرگز اپنا دودھ نہ بخشوں گی اور تبہاری صورت و یکھنے کی روادار نہ ہوں گی۔ دیکھو بچا! سے جھائے دیتی ہوں کہ ایسانہ کرنا کہ فوجوں کی کثرت و کھے کرڈرجاؤرتم اُس علی کے نواسے ہوجس نے اُحد، بدرو خندق اور خیبر جیسے معرکے سر کے ہیں تم جعفر طیار کے بوتے ہوجو بھیشہ فوج رمول کے عامدار رہے اور جنہوں نے نفرت وین میں اپنے باز وکٹو اکر طیار لقب حاصل کیا۔ اے بوت وقت ہے، جہاں تک ہو سکے، کل جلداز جلدا پنے ماموں پر فدا ہو جانا۔ ماں کی اس گفتاکوکون کر دونوں نکے نفر نفر ہاتھ جوڑ کر کہنے گئے: اے مادرگرا می! بہاں تک ہو سکے، کل جلداز جلدا پنے ماموں پر فدا ہو جانا۔ ماں کی اس گفتاکوکون کر دونوں نکے نفر نفر ہاتھ جوڑ کر کہنے گئے: اے مادرگرا می! بہاری کیا بجال ہے کہ آپ کے تقم کے خلاف قدم اٹھا تکیس۔ کیا ہم ماموں جان کی شفقت نہیں دیکھر ہے، کل آپ دیکھیں گی کوئی کے نواسے اور جعفر طیار کے بوتے کس دلیرانہ شان سے لڑتے ہیں!

اس کے بعد امام مظلوم روتے ہوئے ایک اور خیمہ کے پاس آئے۔ آہ \_ کیاعرض کروں کہ بین خیمہ کس کا تھا اور حسین نے کیا در دناک منظر دیکھا!

مؤمنین! بیخیمه اُم لیکل اور جناب علی اکبر، هبیه پنجیم کا تفار دیکھا که اُم لیکل نے اپنے کڑیل جوان بینے کوآ راستہ کر کے سامنے بٹھایا ہوا ہے، شمع جل رہی ہے اور دکھیا مال بڑے حسرت بھرے لیجے ہیں کہدر ہی ہیں:

بیٹا!کل تیری جاندی صورت خاک بیس ل جائے گی۔ آہ \_\_ جھے کیا خبرتھی کہ میری اٹھارہ برس کی کمائی کر بلا کے میدان بیس لوٹ لی جائے گی۔ آہ \_\_ جھے کیا خبرتھی کہ میری اٹھارہ برس کی کمائی کر بلا کے میدان بیس لوٹ لی جائے گی۔ آہ بیٹا! حسرت بجری ماں کو تیرے بیاہ کا بڑا ار مان تھا۔ دل جا بتا تھا کہ سمجھے دولہا بناؤں گی۔خداکس ماں پر بیدوقت نہ لائے جو تہماری دکھیا ماں پر آپڑا ہے۔ فرزندرسول ترخہیں گھر چکے ہیں، راہ جارہ مسدود ہوگئی ہے۔ اب سوائے جان و بینے کے کوئی صورت نہیں۔ اے بلی اکبڑ! اولا داسی دن کیلئے ہوتی ہے کہ ماں باپ پر کوئی مصیبت آئے تو اس کورد کردے۔ بیٹا! تم ماشاء اللہ جوان ہو، اس وقت بیکسی میں بات کی مدد کرد۔

جناب علی اکبرعلیہ السلام ایک شجاعانہ انداز میں فرمارہ ہیں: امال جان! آپ کیوں اس قدر رنجیدہ ہیں؟ حیدری شیروں اور ہاشمی جوانوں کے سامنے ان بزرگوں کالشکر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بخدا! جب ہماری تلواریں نیاموں سے تکلیں گی توبیہ بزول اس طرح ہمارے سامنے ہے بھامتے ہوئے نظر آئیں سے جیے شیروں کے سامنے ہرنوں کاغول \_ امام مظلوم کے دل پر ماں بیٹوں کی میشنگون کرچھری چل معی مزارزاررونے کھاور

"إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ". (بَرْه: 2/156)

- E 0 1/2 T 2 1/2 0 23 -

اب حضرت ابوالفضل العباس کے ضمے کے پاس آئے ، دیکھا کر تمری ہاشم یادگارشر خدا عباس ابن علی اپنے ضمے میں بیٹے تکوار صیفل کررہے ہیں اورایک گوشد میں جناب اُم کلثوم بیٹی رورہی ہیں۔ ناگاہ جناب عباس کی نظر دکھیا بہن پر جاپڑی، فورا اٹھ کر بہن کے پاس آئے اور کہنے گئے: اے خواہر محترم! آپ کیوں رورہی ہیں؟ یہ سنتے ہی جناب اُم کلثوم کی بخکی بندھ گی اور فرمانے لگیں: بھیا عباس! تم ہی انساف کرو، کیونکر گریدوزاری نذکروں؟ کل قربانی آل جمرگادن ہے۔ ہر لی بی اپنی اولادکومیرے مظلوم بھائی پرقربان کرے گی۔

اُمِ فروہ قاسم کو نارکریں گی، رباب علی اصغرکو، اُم البنین علی اکبڑکو، بیری بہن زینب اپنے دونوں بیٹوں عون وجھڑکو\_ آہ اُمِ کلٹوم ایکسی بدنصیب ہے کہ اس کا کوئی فرزند نہیں ہے کہ اپنے بھائی پر نثار کرے۔ اپنی بدنصیبی پر جس قدرروؤں ، کم ہے۔ بین کر حضرت عباس بیقرار ہوگئے اور کمال منت وزاری ہے عرض کرنے گئے۔ اے بہن! آپ کیوں اس درجہ رنجیدہ اور ملول ہیں۔ عباس تو حاضر ہے۔ آپ شوق سے کل جھے فدید سین بنا کیں۔ بین کر جناب اُم کلٹوم کے چہرے پر آٹار بشاشت نمایاں ہوئے۔ جناب عباس کو گلے لگا کر دیر تک روقی رہیں۔

مردی ہے کہ جب اہلی حرم قیدے چھوٹے اور دمشق میں مکان کے کرصف ماتم بچھائی تو زینب کی خواہش پر شہیدوں کے سریزید نے بچوائے۔ جس شہید کاسرآتا تھا، جس بی بی ہے اُس کا قربی رشتہ ہوتا تھا، وہ بڑھ کراُے لے لیتی تھیں۔ جب جناب قاسم کاسرآیا تو اُمِ فردہ بڑھیں اور آغوش میں لے لیا۔ جب علی اکبرکاسرآیا تو اُم لیل نے بڑھ کرلیا۔

حضرات! جب حضرت عبال کاسرآ یا تو بیتاب ہوکراُم کلثوم برهیں، بھیاعبال آیے، آپ میری آغوش بین آیے۔ آپ میری طرف سے فدیدراہ خدا ہے تھے۔ بہن بھائی کی اس ملاقات پر کہرام بھا ہو گیا۔



maablib.org

# شھادتِ حضرتِ حُر

مؤمنین!روز عاشور کی صبح تھی کہ آسان ہدایت کے تابندہ ستارے زمین نینوا پر شام کوغروب ہو گئے اور بُر ج رسالت کے ہ آبدار موتی خاک میں بکھر گئے ۔ بیدو ہی صبح تھی جس کے بعدامام حسین اور اُن کے رفقاء کو دوسری صبح دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ نبی کا ہرا بجرا باغ ہالی کیا ۔ نبی ڈادیوں کے سرے چا دریں چھین لی گئیں ۔ علی وفاطمہ کی بیٹیوں کوقید کیا گیا۔ آہ! بین معمولی صبح نبھی بلکہ قیامت کی صبح تھی۔ '''
اس کا حال کر بلا والوں ہے یو چھتے ۔

منقول ہے کہ امام علیہ السلام نے چونکہ درات عبادت النی میں گزاری تھی ،اس لئے قریب صبح ذراد پر کیلئے آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر بعدا یک بولنا ک خواب دیکھ کر بیدار ہو گئے اوراپ اسحاب سے فر مایا: میں نے اس وفت خواب میں دیکھا ہے کہ چند کتے جمھ پر حملہ آور ہیں ،
اُن میں ایک ابلق کتا سب سے زیادہ حملہ کر دہا ہے۔ اس کی تعبیر سے ہے کہ میرا قاتل مبروض ہوگا۔ اس کے بعد میں نے اپ جدامجد حضرت رسول خدا کو یہ فرمات سان ہوا ہوئے ہے کہ خوشیاں منار ہے درمول خدا کو یہ فرمات سان ہوا ہوئے ہے کہ خوشیاں منار ہے ہیں ۔ پس اے نور دیدہ اب اپ آئے میں تا خیر نہ کراور جلدی میرے پاس آ جا۔ پس اس کی تعبیر بھی ہے کہ میری شہادت کا وقت اب قریب آگیا ہے۔ بین اس کی تعبیر بھی ہے کہ میری شہادت کا وقت اب قریب آگیا ہے۔ بین کرتما م اسحاب حدد رجہ ملول ہوئے۔

سیدابن طاوُس اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب من عاشور نمایاں ہوئی تو آپ نے شنرادہ علی اکبڑواؤان دینے کا حکم دیااور اپنے انصار سے فرمایا بمصلی بچھاؤ تا کہ ہم سب مل کر فریضہ الہی کوادا کرلیں۔اس کے بعد ہمیں نمازِ با جماعت پڑھنے کا موقعہ نہ ملے گا۔

الغرض اذان کے بعد مسلم ابن عوجہ نے اقامت کہی اوراماظم مظلوم کے پیچیے ناصران حسین نے صفیں با ندھیں اور عبادت الہی میں مشخول ہوگئے۔حضرات! روزِ عاشور کی بیر جماعت و یکھنے کے قابل تھی۔اماظم مظلوم کی بینماز اپنے رفقاء کے ساتھ آخری نمازتھی ،چٹم فلک نے ایسی نماز کہاں دیکھی ہوگی جس میں ایک ایک نمازی بادہ عرفان سے سرشاوتھا۔ بیر معمولی لوگوں کی جماعت نہتی۔ بین خدا کے اُن ہے پر ستاروں کی جماعت تھی جن کے خضوع وخثوع میں پرستاروں کی جماعت تھی جن کے خضوع وخثوع میں پرستاروں کی جماعت تھی جن کے خضوع وخثوع میں باوجود تین دن کی بھوک و پیاس کے ذرّہ برابر کی نمازگی۔اس جماعت میں قرآن کے حافظ بھی تھے،قرآن کے قاری بھی تھے،مضرومحد شربھی باوجود تین دن کی بھوک و پیاس کے ذرّہ برابر کی نمازگی۔اس جماعت میں قرآن کے حافظ بھی تھے،قرآن کے قاری بھی تھے،مضرومحد شربھی

تھے، بڑے عباداور ڈھار بھی تھے اور شریعت اسلام کے عافظ بھی تھے۔ نی اور علیٰ کی سحبتوں نے فیض اُٹھانے والے بھی تھے۔ جوانانِ جنت کے سردار بھی تھے، بچے سے لے کرجوان اور جوان سے لے کر بوڑ ھے تک سب زیورصلاح وتقویٰ اور زہدوورع سے آراستہ تھے۔

کتاب کائل میں بروایت صبی جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ہے منقول ہے کہ صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنی اصحاب سمیت نماز صبح اواکی ۔ اس کے بعدا ہے انصار کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: میرے وفا دار دوستو! آج ہماری شہادت کا دن ہے، پس امرا ہمیت ہماری شہادت کا دن ہے، پس تم کو جاہے کہ اس بلائے عظیم پر صبر کرو۔ اس دنیا میں خاصانِ خدا پر بلائیں تازل ہوتی رہی ہیں اور انہوں نے صبر وہمت ہے انہیں جھیلا ہے۔ خداکی سرکار ہیں صبر کرنے والوں کا بڑا اجر ہے۔

منقول ہے کہ اس طرف تو امام علیہ السلام بعد تمازی جا ہے اسحاب کو مبر وشکر کی تعلیم دے دہے تھے اوراُ دھر لشکر سعد ہیں جنگ کی تیاریاں ہور ہی تھیں۔ حضرت نے جناب پر بہدانی کو بلا کر قربایا کہتم جاؤ ، ایک باراس قوم بدشعار کو سمجھاؤ ، شایدلوگ راوراست : آجا کی ۔

بس بروایت بحار جناب پر براس قوم جفا کار کے سامنے آئے اور فرمایا: لوگو! خداے ڈرواورالیا کام نہ کروجس نے خداور ول کے خشب بیں گرفارہ و یہ نہیں جانے کہ امام حسین گون ہیں؟ اے بد بختوا پہتمبارے نبی کے نواے ہیں۔ وائے ہوتم پر ، جس نبی گرفارہ و یہ نہیں جانے کہ امام حسین گون ہیں؟ اے بد بختوا پہتمبارے نبی کے نواے ہیں۔ وائے ہوتم پر ، جس نبی گرفارہ و یہ بھی کہ نواے کے قبل کا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا تنہارے اس عمل سے حضرت رسول خدا خوش ہوں گے۔ اے قوم! ان یموں بیر میں تھی روزے تم نے پانی بند کر رکھا ہے۔ اے ظالموا استے ہی ظلم پر اس کر ، وران کو تہارے رسول کی نواسیاں اور علی وفاطمہ کی بیٹیاں ہیں جن پر تھی روزے تم نے پانی بند کر رکھا ہے۔ اے ظالموا استے ہی ظلم پر اس کر ، وران کو ونیا چندروزہ ہے ، خداے دو ایک ون ایسا آئے والا ہے کہتم خدا کے حضور شوت عذاب ہیں جنال ہوجاؤ گے۔

جناب ٹریر کی بیتقریرین کراس ہے رحم قوم نے جواب دیا کہ اے ٹریر! بجائے ہم کوسمجھانے کے تم حسین ابن عن ہو کیو سنیں مسمجھاتے ؟اگروہ بیعت پزید کرلیں تواہمی ان کوتمام مصائب وآلام سے نجات ل کتی ہے۔

یُریرنے فرمایا: استغفراللہ اوہ جناب ہرگز اس امرکوگوارانہ کریں گے، البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ جہاں ہے آئے ہیں ، وہاں واپس چلے جا کمیں۔اے اہل کوفد اوائے ہوتم پر کہتم نے خط بھیج کرفرز ندرسول کوا پنی طرف بلایا اوروہ جناب جب اس طرف متوجہ ہوئے تواب تم ان کے مقل پر کمر بستہ ہو؟ کیا عرب کی مہمان نوازی بہی ہے کہتم نے اللہ پر ، اللہ کی اولا داوراصحاب پر تین روز سے پانی بند کرد کھا ہے۔خداتم کورونے قیا مت سیراب نہ کرے ، تم کسے ظالم اور ستم شعار لوگ ہو؟

بین کرایک فخص نے جواب میں کہا: اے یُریر! ہماری مجھ میں نہیں آیا کہ تم کیا کہدرہے ہو؟ اس کے بعد کئی جفا کارول نے یُریر پر چھ میں نہیں آیا کہ تم کیا کہدرہے ہو؟ اس کے بعد کئی جفا کارول نے یُریر پر چھنے کے ۔ الغرض جب حضرت کواس قوم بدشعار کی طرف سے بالکل مایوی ہوگئی تو آپ نے اپنی محقری فوج کوتیار کرنا شروع کیا۔

بروایت ارشاد حصزت کی گل فوج تمیں سوار اور حالیس بیادے تھے۔ آپ نے جناب زہیر کومیمند کا سردار بنایا اور جناب حبیب

ابن مظاهر كوميسره كا\_ نوج كاعكم حضرت ابوالفصل العباس كوعطا فرمايا-

جب دونوں طرف سے فوجیس آ راستہ ہو گئیں تو عمر سعد شق نے ایک تیر چلہ کمان میں جوڑ کر کشکر گاہ ہے۔ کی طرف پھین کا اور کہا: اے توم! گواہ رہنا کہ سب سے پہلے فوج حسین کی طرف تیر پھینکنے والا اور اس جنگ کی ابتداء کرنے والا میں ہوں۔ اس کے بعد اس قوم جفا کار نے مبارز طبی شروع کی ۔ حضرت نے پھراتمام جمت کے طور پر اس جامل قوم کو سمجھانا مناسب جانا۔ آپ دونوں لشکروں کے درمیان تشریف لائے اور فرمایا:

اے قوم اکیا ہیں نے تم ہیں ہے کی گوتل کیا ہے جس کا بدائم لینا چاہے ہو؟ کیا ہیں نے کی کا مال چین لیا ہے یا کسی کوزخی کیا ہے جس کی تضاص ہیں تم میرے در ہے ہو؟ کیا ہیں نے شریعت اسلام کو تبدیل کیا ہے جس کی سزادینا ضروری ہے؟ جانے ہوا ہے شیٹ این ریعی اسے تھارین الحر الے بیس بن العمد المسلمون کی ساتھ خطوط نہیں کا بعد تھے کہ اب درختوں کے بیل کی ساتے ہیں ، باغ سر سزیں ۔ لیکر کے لئکر آپ کی فصرت کیلئے موجود ہیں ۔ آپ ضرور ہماری طرف تشریف لائے کیا تم اپنے خطوط کا مضمون مجول مجھ ہو؟ کیا تہارے دین میں مہمان کی بھی قدر کی جاتی ہے جوتم میری کر رہے ہو؟ بیس کر قیس بن العمد ملعون نے جواب دیا کہ آپ کیا کہ رہے ہیں؟ اگر آپ کوا پی جان بیاری ہے تو حاکم وقت بزید کی بیعت کیجے ورنہ ہم سے لانے کیلئے تیار ہوجا ہے ۔ اس بد بخت از لی کا بیکلام میں کر آپ لاحول ولا تو قالا باللہ کہتے ہوۓ والیس تشریف لائے ۔ ابھی حضرت نے اپنے کی ناصر کوا ذین کارزار عطانہ فر مایا کہ گر بن بزید میں کر آپ لاحول ولا تو قالا باللہ کہتے ہوۓ والیس تشریف لائے ۔ ابھی حضرت نے اپنے کی ناصر کوا ذین کارزار عطانہ فر مایا کہ گر بن بزید

واقعہ بیہ ہے کہ شب عاشور جب خیام حسین میں انعطش انعطش کا شور مچاہوا تھا، تُر اس وقت اپنے خیمے کے سامنے کسی پریشانی ک وجہ ہے بہل رہے تھے۔رفتہ رفتہ وہ اپنے خیمے ہے دورنکل گئے ۔بار باران آ وازوں پر کان لگاتے تھے جو خیام جینی ہے بلند ہور ہی تھیں۔

پچھ دیر بعد جب ادھرے والی ہوئے تو راہ میں بھائی ہے ملا قات ہوئی۔ اس وقت گر کے چیرے کارنگ اُڑا ہوا تھا اور رفآار و
گفتارے انتہائی بدھوای ظاہر ہور ہی تھی۔ بھائی نے پوچھا: کیابات ہے؟ اس وقت میں تم کو بہت زیادہ پریشان دیکھ رہا ہوں۔ جناب گر نے
کہا: ذرا کچھ دور میرے ساتھ چلو۔ جب خیمہ گاہ کے قریب ہوئے تو گر نے کہا: ذرا کان لگا کر سنوتو یہ آواز یں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ تو
خیام سینی ہے صاف آواز العطش العطش آرہی ہے۔ قریب معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بیج بیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ جناب گر
مین کر دونے گھاور سینہ پر ہاتھ مارکر کہا کہ اولا درسول کی تکلیف کا ہا عث میں ہوا نے بیش فرز نورسول کو گھر کر کر بلا میں لاتا، نہ بیلوگ اس

میراکلیجان بچول کی فریادین کر پیٹا جاتا ہے۔ جی بین آتا ہے کہ سینہ بین خخر مارکر مرجاؤں۔ تف ہے ایسی زندگی پر کہ اولا و رسول تو پیاس سے تڑپتے رہیں اور ہم سیراب ہوں۔ بھائی نے کہا: پھر کیا ارادہ ہے؟ گڑنے کہا: بس! اب تو عذا ب الہی سے بیخنے کی صرف یجی تدبیر ہے کہ جلد از جلد خود کو امام علیہ السلام کے قدموں پرڈال دوں اور اپنی گزشتہ گتا خی کومعاف کر کے ان کی نصرت وجمایت میں جان قربان کردوں۔ بھائی نے کہا: جزاک اللہ!اس وقت تم نے وہ بات کہی جومیرے دل میں تھی۔ تُر نے فرمایا: بھر دیر کیا ہے؟ خیمہ میں چل کر گھوڑوں کی زین کسواور فوراً یہاں سے روانہ ہوجاؤ۔ ابھی لڑائی کا آغاز نہیں ہوا، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی ہی جان امام علیہ السلام کے قدموں پر نثار کردوں۔ بھائی نے کہا: بسم اللہ! میں بھی تیار ہوں۔

الغرض جناب ترائی ، فرزنداورغلام کے سمیت اور بعض مو رخین کے نزدیک تن تنہالشکراماتم کی طرف روانہ ہوگئے۔ یہاں امائم مظلوم ہے آپ کے رفقا ، اور انصارا جازت کا رزار طلب کررہ سے اور آپ فرمارہ بنے : تشہرو! ابھی مجھے اپنے ایک دوست کی آمد کا انظار ہے۔ لوگ جیران بنے کہ اس وقت بیکسی میں کون ہماری مدد کو آنے والا ہے؟ ناگاہ لشکر پسر سعد کی طرف سے گرد نمودار ہوئی۔ امام علیہ السلام نے جناب عہاس سے فرمایا کرتم استقبال کو جاؤے تربن زیادریا تی معافی ما تکنے کیلئے آرہا ہے۔ بیتھم سنتے ہی جناب عہاس علمدار محمور ابو ھاکراس طرف روانہ ہوئے۔ جب ترفی جناب عہاس کو اپنی طرف آتے و یکھا تو گھوڑے پرے اُر پڑے اور بکمالی انکساری عرض کرنے گئے:

یا ابرالفضل العباسًا! میں خدمت امام میں عفوتقعیر کیلئے حاضر ہوا ہوں۔ آپ فرزندِ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام ہے میری سفارش فرمادیں ۔ سخت نادم ہوں کہ میں ان کومجبور کر کے کیوں اس طرف لایا؟

الغرض جناب عباس ٹرکو لے کرخدمت امام میں حاضر ہوئے۔ٹر سرکو جھکا کرادر ہاتھ جوڑ کرسائے کھڑے ہوگئے۔ آنکھوں سے زار زار آنسو بہدر ہے تھے۔حضرت نے جوش محبت میں ٹرکو چھاتی سے نگالیا اور فر مایا: اے ٹر! میں نے تیری خطا معاف کی ، غدا بھی تیری تقصیر معاف کرے۔ ٹر نے عرض کی نیابن رسول اللہ! اب اتن آرز دول میں اور باتی ہے کہ سب سے پہلے حضور کے قدموں پر بیغلام اپنی جان شار کردے ، پس اجازت کارزار مرحمت ہو۔حضرت نے فر مایا: اے ٹر! تو ہمارام ہمان ہے ، میں نے مہمان نوازی کی کوئی رسم ابھی تک ادائیس کی ، کیونکر اجازت دوں؟ اے ٹر! تو ایس مصیبت کے دفت ہمارام ہمان ہوا ہے کہ ہم تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ٹر نے عرض کی کہ حضورت میں محبورت کے دفت ہمارام ہمان ہوا ہے کہ ہم تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ٹر نے عرض کی کہ حضورت مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میرادل زندگائی دنیا سے ایسا سیر ہوگیا ہے کہ اب میں زندہ ربنائیس جا بتا۔

الغرض امام علیہ السلام ہے اذبی کارزار حاصل کر کے سب سے پہلے جناب تر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان کارزار میں تخریف لائے اورائل کوفہ کو تخاطب کر کے فر مایا: اے اہل کوفہ انتہاری ما کی تہارے ماتم میں بیٹھیں، کس قدرشرم کی بات ہے کہ تم نے اس عبد سالح کو بھلاد یا جو تہمارے نبی کا نواسہ ہے؟ اے بے حیاؤ! پہلے تو تم نے خط پر خط لکھ کر بلایا اور جب وہ ادھرتشریف لے آئے تو تم ان کے دشن ہو گئے؟ اے بے غیر تو! عرب کی جیت کیا ہوئی؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آئے تم مان کیلئے تلواریں تیز کررہ ہو؟ انسوس! وہ پائی جے یہود واضار کی بلکہ چرند، پرنداورورند تک پی رہ ہیں، تم نے اپنے رسول کی ذریت پر بندکررکھا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بی بیاس ہوں جا لیا ہورہ ہوں گئی ہے جا تھی ہوں میں مزے سے بیٹھے آب سرد پی رہے ہواور تہمارے مہمان پائی کے ایک ایک قطرہ کو ترس رہ ہی رہے ہواور تہمارے مہمان پائی کے ایک ایک قطرہ کو ترس رہ ہے ہیں؟ اے بغیر تو! اگر تم اپنے عہد پر قائم نہیں رہ کے تو حسین ابن علی کوا جازت دو کہ وہ جس طرف چاہیں، چلے جا کیں۔ جناب ترکی کا اس تقریکا اس قوم بدانجام نے بجائے زبان کے، تیروں سے جواب دیا۔ جناب ترکی گئی آگیا۔ چندا شعار رجز کے جوش میں پڑھ کر اس تقریکا اس قوم بدانجام نے بجائے زبان کے، تیروں سے جواب دیا۔ جناب ترکی گئی آگیا۔ چندا شعار رجز کے جوش میں پڑھ کر اس تقریکا اس قوم بدانجام نے بجائے زبان کے، تیروں سے جواب دیا۔ جناب ترکی گئی آگیا۔ چندا شعار رجز کے جوش میں پڑھ کر اس تقریکا اس تو میا کہ بیانوں کے بیانوں کے تو حسین ابن گئی کو جب اس کو کھوں کے جو تو کی اس تقریکا اس قوم بدانجام نے بجائے زبان کے میں میں میں جو اس دیا۔ جناب ترکی گئی تھا تھیں۔

قوم بدکار پرجملہ آورہوئے اورتھوڑی دیر بیس بہت سے ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ بیغیر معمولی شجاعت دیکھ کرعمر بن تجاج نے فوج یزید کو ڈانٹ کر کہا: احمقو : کیا کررہے ہو کہ اس جوان سے ایک ایک کر کے لڑرہے ہو ، بیتو اپنی زندگ سے ہاتھ دھوکر کشکر حسین بیس کیا ہے ، اگر علیحد ہ علیمہ اور و گے تو ہرگز کا میاب ندہو گے۔ بہتر بیہ ہے کہ اسے چاروں طرف سے گھیرلوا ورپھر مار مارکراس کا کا م تمام کردو۔ بیس کر بہت سے نابکاراس شیر غضبناک کی طرف بڑھے۔

اب ہرطرف سے پھر اور تیر برسانے شروع کردیئے۔ جناب ٹربھی انتہائی غضب میں ان پرحملہ آور تھے، حتی کہ ۱۳۵۵ دی اس مجاہد راہ خدانے قبل کرڈالے۔ لیکن اس کا جسم بھی تیروں کی مجر مارہ سے بُری طرح زخمی ہوگیا۔ اللہ رہ بہادری کہ ای حالت میں بھی جس طرح ممکن ہوا، خود کو لشکر گاہے سینی پہنچایا اور خدمت امام میں حاضر ہوکر عرض کرنے لگے: یابن رسول اللہ! آپ اپ اس غلام سے راضی ہیں؟ حضرت نے گلے سے لگا کرفر مایا: اے گر! میں تجھ سے راضی ہوں، میر اخدا بھی تجھ سے راضی ہو۔ اے گر! اب تم تھیر و کہ سارابدن زخموں سے چور چور ہے۔ گرنے نے ہاتھ باندھ کرعرض کی: مولاً! اب غلام کو ندرو کئے، میر اول درجہ شجاعت کا مشتاق ہے۔

الغرض جنابِئر پھرمیدان میںتشریف لائے اور ایک پُر جوش رجز پڑھ کرحملہ کیا۔اتفا قاایک ظالم نے ان کے کھوڑے کے پیر کاٹ دیۓ اوروہ بے بس ہوکرز مین پرگر پڑے۔آواز دی:

"يَابُنَ رَسُولِ الله اَدُرِكُنِيُ".

اےفرزندِرسول ٔ بخر لیجئے کہ میں جاں ہلب ہوں۔ شاید آخری زیارت کا شرف حاصل کرلوں یئر کی بیآ واز سنتے ہی مظلوم کر بلا میدان قال کی طرف روانہ ہوئے۔

مقل ابو مخف میں ہے کہ قبل اس کے کہ آپ وہاں پہنچیں، دشمنوں نے حضرت ٹرکا سرکاٹ کر نشکر حسین کی طرف پھینک دیا۔ حضرت و بین کھیر کے اور جناب حسین نے حضرت ٹرکا خون بھرا سرا ٹھا کراپی چھاتی سے نگالیا۔ اپنے دامن سے چرہ کی خاک پو نچھتے دیا۔ حضرت و بین کھیر گئے اور جناب حسین نے حضرت ٹرکا خون بھرا مام خوب ہی رکھاتھا، بے شک تو آتش دوزخ سے آزاد ہے۔ جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے: اے ٹرا خدا کی تنم تیری مال نے تیرا نام خوب ہی رکھاتھا، بے شک تو آتش دوزخ سے آزاد ہے۔

کتاب امالی میں جناب صدوق علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام تُرکے پاس پنچے، رحق جان باقی تخی، آپ نے تُرکا سرا ہے زانو پررکھ لیا اور فرمایا: اے تُر ! مبارک ہو، تو آتش دوزخ ہے آزاد ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیا شعار پڑھے:

''قبیلہ بی ریاح کائر کیا ہی اچھاہے، وہ نیز وں کی مار کے وقت بڑا ہی صابرتھا۔ کیا ہی اچھاہے ٹر ، جب اُس نے حسین کو پکارااور صبح سویرے ہی راہی جنت ہوا۔ کیا ہی اچھا ٹرموت کی گرم ہازاری میں ہے جب کہ بڑے بڑے بہا درشمشیرزنی کررہے تھے۔اے خدا! تو اے جنت میں مہمان بنااورا سے اعلیٰ بہٹتی نعمتوں سے سرفراز فر ہا''۔

منقول ہے کہای حالت وزع میں حضرت کڑنے اپنی آنکھ کھولی اور امام مظلوم کے چبرے پرایک حسرت بھری نظر ڈ الی اور جنت ک

مؤمنین! جب خیام اہلِ بیت میں یخر پنجی تو اہل حرم نے اس طرح لاش پرنو حہ خوانی کی جیسے کسی خاص غزیز پر کی جاتی ہے۔
اے فرز بمرسول کے پہلے جال شار! خوشا حال آپ کا کہ رسول کی نواسیاں اور علی و فاطمہ کی بیٹیاں آپ پر ماہم کرتی ہیں۔
آ ہے۔ جناب ٹر کے آنے ہے جناب زینٹ کو ہوئی حسرت ہوئی تھی۔ وہ بھی تھیں کہ شاید ٹر کے آنے ہے اس قوم پر پھھا چھا اثر پڑے گا اور بھائی کے سر پر آئی بلائل جائے گی۔ لیکن جناب ٹرکی شہا دت کے بعد وہ بھی تی جھل بھی ما بوتی ہیں بدل گئے۔
حضرات! کتنے خوش نصیب متے انصار اور اقربائے امام مظلوم کہ جب گھوڑے ہے گرتے ہے تو حسین خود جا کر ہرا یک کی لاش

حصرات! کتنے خوش نصیب تنے انصار اور اقربائے امام مظلوم کہ جب گھوڑے ہے گرتے تنے تو حسین خود جا کر ہرا یک کی لاش افھالاتے تنے اور سیدانیاں نوحہ وماتم کرتی تھیں۔

محرآ ہے۔ جب امام مظلوم زخموں سے چور چور خاک پرگرے تو اُس وقت انّ کی لاش کواٹھانے والا کوئی نہ تھا۔مصیبت زدہ سیدانیوں کونو حہ و بکا کرنے کی مہلت بھی نہ ملی۔حضرت کاسر مبارک تن سے جدا کرتے ہی نیز ہ پر بلند کر دیا عمیا اور تل الحسین کے نعرے مارنے گئے۔

کیا نوحہ و ماتم کرتیں وہ دکھیاری بیبیاں جن کے لوٹے اور غارت کرنے کیلئے دشمن خیموں میں ۔ ہے تھے اور اس بیدر دی ہے لوٹ رہے تھے کہ کسی بی بی کے سر پر چا درتک نہ جیموڑی۔

سکینڈ کے کان چیرکر گوشوارے تک تھینج لئے گئے۔ کاش!اس پربس کرتے ،انہوں نے بیغضب ڈ ھایا کہ خیموں ہیں آگ لگادی۔ آہ! بیکس بیبیاں اس کے سوااور کیا کر عتی تھیں کہ بار بار' و المُحَمَّدَاهُ ، وَ اعَلِیْاهُ '' کے نعرے مارتی تھیں۔



maablib.org

### شهادت جناب وهب

منقول ہے کہ جناب ہُریر نے روز عاشوراس قوم بدشعار کے سامنے جوتقریر فرمائی تھی ،اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اے قوم اہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جوقر آن کے قاری ہیں۔ کیاتم نے آئے مباہلہ کوئیں پڑھا؟اگر پڑھا ہے تو بتاؤ کہ آئے نہ کور میں 'ابنیاءَ مَا'' سے کیامراد ہے؟ کیارسول اللہ روز مباہلہ میں وصدا نیت اوررسول خدا کی رسالت کے گواہ بن کر نکلے تھے۔ آئ تم نے ان کارتبدا تنابست کردیا ہے کہ ان کی بات کان دھر کر سنتے بھی نہیں؟ بین کر انگر پر سعد سے کی رسالت کے گواہ بن کر نکلے تھے۔ آئ تم نے ان کارتبدا تنابست کردیا ہے کہ ان کی بات کان دھر کر سنتے بھی نہیں؟ بین کر انگر پر سعد سے ایک شقی نکلا اور کہنے لگا: اے ہُریرا تم کیا کررہے ہو؟ ہم پہنیں جانتے کہ حسین کون ہیں؟ چونکہ اس شخص نے حاکم وقت یزید بن معاویہ کے خلاف بغاوت کی ہے، لہٰذا اس کا قتل ہم پر واجب ہے۔ بین کر جنا ہے ہُریوکوٹ غصر آیا اور گھوڑا دوڑا کرایک نیز واس کے سینے پر ایسامارا کہ فالی وقت ہے دم ہوکر زمین پر گر پڑا۔

مؤسنین! حضرت یُر بر ہدانی بڑے پا ہے مؤمن ، صالح اور تقی و پر ہیزگار ہزرگ تھے۔ اصحاب اہام مظلوم میں ان کا خاص مرتبہ ہے۔ لکھا ہے کہ شہر عاشور جب چھوٹے بچے در فیمہ پر خالی کوزے ہاتھوں میں لئے آ داز العطش العطش بلند کرر ہے تھے تو جناب یُر برا ہے فیمہ میں مشغول عبادت تھے۔ بچوں کی بیآ دازین کر ان کا دل لرزگیا۔ بیتا بانہ فیمہ سے فیلے اور اصحاب اہام کوجنع کرے کہنے گئے: دوستو! والے ہوتہ ہاری اس حالت پر کہ اولا درسوگ تھی ہے ترب ہا ورہم اپنے کا نوں ہاں کی فریادین رہے ہیں؟ سب نے کہا: اے ہُر برا ہے شک اُن کی آ دازے کلیے منہ کو آتا ہے۔ زندگی وبال جان ہورہی ہے۔ بچھ جی ٹیس آ تا کہ ان بچوں کی تکلیف کی بکر دور کریں؟ جناب ہُر بر نے فریایا: بیدوقت شب ہے، نہر کے پہرہ دار سور ہوں گے۔ گھوڑ وں پر سوار ہوکر چلواور جس طرح بن پڑے ، مشکیز وں جس پائی جناب ہُر بر نے فریایا: بیدوقت شب ہے، نہر کے پہرہ دار سور ہوں گے۔ گھوڑ وں پر سوار ہوکر چلواور جس طرح بن پڑے ، مشکیز وں جس پائی جناب ہُر بر کے ایک ویرے دانشہ! اگرا کی بچر بھی بیاس کا مرکوا تو روز تیا مت جناب رسول خدا کو کیا مند دکھا کیں گئے؟ جس اس کا مرکوا جا ہے در خیمہ پر آ کے بھول کو بیار کرنے گئے۔ ایک سوکھا مشکیزہ اٹھا لیا۔ پہلے در خیمہ پر آ کے بھول کو بیار کرنے گئے۔ ان کے آئم ہواؤ مت ، ہم تمہارے لئے پائی لینے جاتے ہیں ، بیا تو اب پائی لے کر آئیں گے ، در زخم ہیں زیمہ صورت ند دکھا کیں گئے۔ آئے ہیں کا میاب کر سے نہے بچو ہے ہی ہارگا والی جس کی اس کو شش بیں کا میاب کر ہے۔

یہ کہہ کر جناب کر براوراُن کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہوکر نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو ایک سردارنے ،جو مخالف فوج کا تھا، ٹوک کر کہا: کون آتا ہے؟ کُریر نے اس کی آواز پہچان کی اور کہا: اے عبداللہ بن برقع! میں ہوں کر بربن تھیر ہمدانی ،اس لئے آیا ہوں کہ نہر سے اپنی بیاس بجھاؤں۔ اُس نے جوابا کہا: اے کُریر! چونکہ تم میر سے قبیلہ سے ہو، لہذا اتنی اجازت دے سکتا ہوں کہ تم اور تمہارے ساتھی نہر سے اپنی بیاس بجھائیں ،مظیروں میں یانی بحرکرنہ لے جانے دوں گا۔

جناب بُریر نے فرمایا: اے عبداللہ! وائے ہو تھے پر ، میرے اوپر تو تھے رحم آتا ہے لیکن اولا دِرسول پرنہیں آتا؟ آو\_ چھوٹے چھوٹے نچے بیاس سے اس طرح تڑپ رہے ہیں کدان کی فریادوں سے دل ملے جاتے ہیں۔ بین کرعبداللہ کے دل پراٹر ہوا، کہنے لگا: اچھا اے پُریر!اس وقت بہت سے پہرہ والے سورہ ہیں ، خاموثی سے اپنی مشکوں کو بھرلوا ورجلدوالیں جاؤ۔

الغرض جناب پر برنبر میں داخل ہوئے اور پانی کو دیکھتے ہی ول پر چھری چل گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی شدت پیاس کا تصور
کر کے زارزاررونے گے اورائے ول ہے کہا: اگر چہشدت بھنگی ہے میرا کلیجہ کہاب ہور ہا ہے لیکن جس طرح پیاسا آیا ہوں، اُسی طرح بیاسا والیس جاوُں گا۔ جب تک اولا درسول سیراب نہ ہو، پانی میرے اوپر حرام ہے۔ یہ کہ کر جناب پر برنے پانی ہے مشکیزہ بحرا اورخوش خوش وہاں سے نکلے۔ ایک سیابی نے ان کو پہچان کرشور مچایا کہا ہے بہرہ دارو! کیا بے خبر سور ہے ہو، پُریر بمدانی افتکر حسین کی طرف پانی لے جانا جا ہے ہیں۔ جلد انہیں گھیر کر پانی چھین لو۔ اس شقی کی آواز سنتے ہی تمام پہرے دار چونک پڑے اور جارہ ول طرف سے پُریراوران کے ساتھیوں کو گھیر لیا۔

سجان الله!اصحاب حسین کیے بہا در تھے کہ تینوں بہا دروں نے تکواریں نیام سے نکال کران اشقیاء سے لڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ بہت سے ناریوں کو واصلِ جہنم کیا۔ان کی بے پناہ تینے زنی دیکھ کر وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور جناب پُر رضیح سلامت مشکیزہ لئے ہوئے خیمہ گاہے مینی میں وافل ہوئے۔

مؤسنین! اس وقت جناب بُریک خوشی کی اختیانی می ، دور ہے ہی با داز بلند پکارنا شروع کیا: اے بچو! مبارک ہو کہ بُریمہارے لئے نہرے پانی لے آیا۔ اے بیاے بچو! جلدا ہے اپنے کوزے لے کرآ گے بردھواور اپنے سو کھے گلے تر کرو۔ جو نہی بیآ واز ان بیاس کے مارے بچوں کے کان میں بیخی ، خوشی ہے جیب حال ہوا ، بیتا با نہ اپنے کوزے لے کر در خیمہ پرآ گئے اور بُریرکو دعا کم وینے گا۔ جناب بُریر نے وہ مشکیزہ جلدی ہے اُن کے سامنے ڈال دیا۔ آہ رات کی تاریکی میں بچا گھرا کر جواس مشکیزے پر گرے تو دہانہ کھل گیا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ اس وقت بیا ہے بچوں کی بے جینی و کیمنے کے قابل تھی۔ دوروکر فریاد کررہ ہے تھے: اے بُریرا غضب ہوگیا، جو پانی آپ ہمارے لئے لائے تھے، دوسب بہہ گیا اور ہم سب بدستور بیا ہے رہ گئے ۔ مؤسنین! ہماری جانیں ان بچوں ہو تربان ہوں ، ہا ہے کیا شدت کی بیاس تھی کہ جرا یک بچکوشش کر دہا تھا کہ اپناسو کھا گلا اس ترزمین پردکھ دے۔

حضرات! بدرات جناب بُریر نے انتہائی بے چینی میں بسرکی ۔ چاہتے تھے کہ جلد ہے ہوجائے کہ قوم جفا کارے اس بدکر داری اور ستم شعاری کا بدلہ لیں ۔ چنانچے روز عاشور جناب مُرکی شہادت کے بعد جناب بُریر خدمت امام میں حاضر ہوئے اوراؤ اِن کارزار حاصل کرکے میدان میں آئے۔ پہلے نہایت جوش میں چنداشعار بطور رجز پڑھے جن کا ترجمہ بیہے:

'' میں بُریر بن خضیر ہمدانی ہوں۔میری شجاعت کا تمام عرب میں سکہ بیٹیا ہوا ہے۔آج میں تم کواپی شمشیر کے جو ہرد کھاؤں گااور چن کرتمہارے بہا دروں کوتل کروں گا۔جس کوحوصلہ ہو، وہ میرے مقابلہ کیلئے نکلے''۔ اس کے بعکد بیٹم کی جملہ آور ہوئے اور تھوڑی دیر بیس تیسی اشقیا م کو واصل جہنم کیا۔ جناب بریری غیر معمولی شجاعت و کیے کردیمن کی فوج میں بلچل بچ گئے۔ جب ایک ایک کو مقابلے کی جرات ند ہوئی تو بھکم عمر سعد ، سب نے ایک باراس شیر پر تملہ کردیا اور جاروں طرف سے گھیر کرنیز ہوشمشیر کے وارشر و ح کردیے ، یہاں تک کہ جناب پُریرسر سے پاؤں تک زخی ہوگئے۔ جب گھوڑے پر تھبرنے کی تاب ندر ہی تو آواز دی:

# "يَابُنَ رَسُولِ اللَّهِ أَدُرِكُنِيُ".

اے فرزندرسول ! میری مدوکو آئے ، کدیس نے اپنی جان آپ پر شار کی۔ بین کرامام علیہ السلام چندرفقاء سمیت یُریر کے پاس
پنچے کیکن آ ہے۔ حضرت کے پہنچے سے پہلے ہی راہی جنت ہو گئے تھے۔ حضرت امام سین جناب یُریری لاش لے کر خیمہ میں آئے۔

کلاما ہے کہ جب بچوں کو معلوم ہوا کہ یُریری لاش آئی ہے تو سب اُس کے گروجمع ہو گئے اور بے اختیار رونے لگے اور کہنے لگے۔
اے یُریر! آپ تو ہمارے لئے پانی لینے گئے تھے، آپ کو بھی شہید کرویا گیا۔ اے یُریر! آپ نے ہماری وجہ سے ہوئی تکیفیں اٹھا کیں ، ہمیں
آپ کی وجہ سے ہوئی ڈھاری تھی۔

سیدابن طاوس لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بچے کریر کی لاش پر اس طرح نوحہ خوانی کرہے ہے جس طرح کوئی اپنے خاص عزیز پر کرتا ہے۔ ان کی فریاد وزاری اور نوحہ وبیقراری من کر رفقائے امام کے دل سینوں میں ملے جاتے تھے۔ بالخصوص جب یہ کہتے تھے: اے پُریرا ہم پیاہے ہیں ،اب ہمارے لئے کون پانی لائے گا؟

منقول ہے کہ بچوں کی بیفریاد من کروہب بن عبداللہ کی والدہ گرامی کا دل تڑپ گیا اور در خیمہ ہے آواز دی: اے وہب! کچھ در کیلئے میرے پاس آؤ۔ وہب بیس کردوڑے۔ اس مؤمنہ خاتون نے کہا: اے وہب! تم ویکھ رہے ہو کہ اولا دِرسول کا بیاس کی شدت ہے کیا حال ہورہا ہے؟ بیٹا! اب تاخیر کا مقام نہیں ہے، میرے آقا ہے جس طرح ہے ،اجازت نے کرمیدان میں جاؤ اوران لعینوں کو مارکر نہر ہے بانی لاؤ۔ مجھ سے بچوں کی بیبیتا بی نہیں دیکھی جاتی۔ اے وہب! بیبیجان چرائے کا وقت نہیں بلکہ لڑنے کا ہے۔ میرا آقا اس وقت خت مصیب پائی لاؤ۔ مجھ سے بچوں کی بیبیتا بی نہیں دیکھی جاتی۔ اے وہب! بیبیجان چرائے کا وقت نہیں بلکہ لڑنے کا ہے۔ میرا آقا اس وقت خت مصیب میں ہے، میری دلی تمنا ہے کہم ان پراپنی جان قربان کر کے دوج سیدہ ہے۔ مرخروکرو۔

لکھا ہے کہ جناب وہب کی شادی کوگل ستر ہ روز ہوئے تھے، ان کی زوجہ بھی کر بلا میں ان کے ساتھ تھیں۔ ماں کی یہ بات من کر جناب وہب نے عرض کی: اے مادیر گرا می ! آپ اظمینان رکھیں، میں ابھی اپنی زوجہ کورخصت کر کے خدمت امام میں اذن کارزار کیلئے حاضر ہوتا ہوں۔ آہ \_ اس متو منہ کے دل کوکس قدر بے چینی گلی ہوئی تھی: اے وہب! زوجہ سے رخصت ہونے سے تو میں منع نہیں کرتی لیکن اتنا کہ دیتی ہوں کہ ہوسکتا ہے کہ تہماری ہوئی کا ایمان کمز ورہواؤروہ تہم ہیں منع کر سے تو اُس کی باتوں میں ند آنا۔ اے وہب! اگرتم زوجہ کے کہنے سے ذک گئے تو یا در کھنا کہ میں تہمیں اپنا دورھا حق نہ بخشوں گی اور روز قیا مت خداور سول کے تہماری شکایت کروں گی۔ الغرض جناب وہب وہاں سے اپنی زوجہ کے پاس آئے۔ اس مؤمنہ بی بی نے کہا: جانے سے تو نہیں روکتی ہمرف اتنا ہو چھتی ہوں الغرض جناب وہب وہاں سے اپنی زوجہ کے پاس آئے۔ اس مؤمنہ بی بی نے کہا: جانے سے تو نہیں روکتی ہمرف اتنا ہو چھتی ہوں

کہ مجھ کوکس پر چھوڑے جاتے ہو؟ وہب نے کہا: اگر چہتمہاری جدائی مجھ پر بہت شاق ہادر بید جانتی بھی ہو کہ دائی مفارقت ہے اور شادی

کے بعد تمہاراکوئی ارمان پورانہیں ہوالیکن کیا کروں ، پھھا بیاوقت آپڑا ہے کہ تم ہودائی کے بغیر چارہ نہیں۔ بیس تم کوخدا کے پر دکرتا ہوں۔
تم میری آقازادیوں جناب زینب وام کلثوش کی خدمت کرتی رہنااور جو جومصیبت دشمنوں کی طرف سے آئے ، اُسے خوشی سے جھیلنا تاکہ
خوشنودی خدا حاصل ہو۔ اس نے کہا: بہتر ہوتا کہ جھے میرے قبیلے میں پہنچا دیتے۔ وہب نے کہا کہ جرطرف سے راستے بند ہیں ، دشمن
چاروں طرف سے نرغہ کئے ہوئے ہیں ، کی طرح ممکن نہیں کہتم کو یہاں سے نکال کرلے جاسکوں۔ یہن کروہ خاموش ہوگئ۔

کتب مقاتل میں ہے کہ جناب وہب کواپٹی زوجہ ہے بات چیت میں جوذ را دیرگی تو ان کی والدہ گھبرا گئیں اور پکار کر کہنے لگیں:

بیٹا! ہم نے بوی دیر لگائی، جلد ہتھیار بدن پر جا کرمیدان میں جاؤ، فرزندرسول خدا تمہارے منتظر ہیں۔اے وہب! بیووت اطمینان ہے ہا تیں

کرنے کا نہیں، خبر دار! ہوی کی ہاتوں میں نہ آنا ور نہ روز محشر خدا ورسول ہے تمہاری شکایت کروں گی۔ بین کر وہب گھبرا گئے اور فور آاپئی
والدہ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے گئے: اے ماورگرای! آپ اطمینان رکھیں، میں کی طرح جایں ناری میں کوتا ہی نہ کروں گا۔ اللہ
اکبر! مادروہ ہیکیسی کا مل الایمان اور محب حسین خاتو ن تھیں کہ بیٹے ہے کہنے گئیں: اے فرزند! تیری ماں کوتو ای وقت اطمینان ہوگا جب وہ
تجھے راہ خدا میں شہیدد کھے لے۔

الغرض جناب وہب اپنی مال سے رخصت ہوکر خدمت امام میں حاضر ہوئے اور اذنِ جہاد طلب کیا۔ حضرت نے فرمایا: اے جوان! کیوکر تختے مرنے کی اجازت دول، تیری مال اور تیری زوجہ کونا قابل برداشت صدمہ پنچے گا؟ وہب نے عرض کی: مولاً! میری مال نے مجھے تاکید کے ساتھ بھیجا ہے، اُن کی دلی تمنا ہے کہ مجھے داو خدا میں شہید دیکھیں۔ بین کر حضرت پچے دیر خاموش رہے، مادر وہب در خیمہ سے دکھیری تھیں، باواز بلند کہنے گئیں: اے میرے مظلوم آتا! آپ اپناس غلام کواذنِ جہاد کیوں نہیں عطافر ماتے؟ شاید آپ کومیرے مال کا خیال ہو، آتا! میری ساری بضاعت (بوجی) بہی ہے، میں خوش سے اپناس اکلوتے فرزند کو آپ کے قدموں پر شار ہونے کیلئے پش کرتی ہوں۔ اگر عورتوں سے جہاد ساقط نہ ہوتا تو میں خودان وشمنان دین سے لڑنے کیلئے تکاتی۔ اس مؤمند کی گفتگون کرامام علیہ السلام نے گریفر مایا اور دعائے خیرے یا وفر ماکر وہب کومیدان میں جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔

جناب وہب شیر گاظر ح میدان میں آئے اور دجز پڑھ کراس توم جفا کار پر تعلد کیا۔ پہلے ہی تعلد میں چاہے اور عرض کی: اہاں! آپ کیا لیکن خود بھی زخموں سے چور چور ہو گئے۔ اس حالت میں جس طرح ہو سکا، اپنی مادر گرائی کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی: اہاں! آپ میری اس خدمت سے خوش ہو کیں یا نہیں؟ اس مؤمنہ نے کہا: اے وہب! خدا تھے کواس عملِ خیر کی جزادے گریس تو اس وقت تھے پر راضی ہول گی جب تھے کورا وخدا میں شہید دیکھوں گی۔ بیٹا! پھر میدان میں جاو اور راہ خدا میں جہاد کرو۔ چنا نچہ جناب وہب پھر میدان میں آئے اور اس قوم پر تعلد کیا۔ اس مرتبہ اُنیس سوار ول اور ہارہ پیا دوں کو آل کیا۔ لیکن ایک شق نے ضرب سے اُن کا بایاں ہاتھ قلم کر دیا۔ ای اثناء میں جناب وہب نے دیکھا کہ ان کی زوجہ چوب خیمہ لے کر خیمہ سے باہر نگل آئی ہاور دشنوں سے لڑنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہب نے گھوڑا برحا کر کہا بھی خور اور اور اور اور کہا بھی ہے۔ اس مؤمنہ نے کہا: ہرگز واپس نہوں برحا کر کہا بھی جہ اس مؤمنہ نے کہا: ہرگز واپس نہوں

گی تا که بین بھی تمبارے ساتھ جام شہادت نوش کروں۔

وجب بین کربہت گھبرائے اور بآواز بلند کہا: اے فرز تدرسول ای اپنی اس کنیز کورو کے ۔امام علیہ السلام فورا آ کے بڑھاور زوجہ مجہ بچھا کروالیں آئے۔اس کے بعد وجب نے پھر جنگ شروع کی ۔ ان کی دلیری دیکھے کر پسر سعد نے فوج کو تھم دیا کہ اس جوان کو چاروں طرف سے گھیر کرقل کر ڈالو۔ چٹا نچے کی ہزار سوارا یک باراس مؤمن دیندار پرٹوٹ پڑے اور ہر طرف سے نیز ہ وشمشیر کے وار کرنے گئے، یہاں تک کہ جناب وہب گھوڑے سے نیزی پرتشریف لے آئے اورای وقت راہی جنت ہو گئے۔ وشمنوں نے سرکاٹ کراشکر امام کی طرف چھینک دیا۔ مادروہ ہب نے جب دیکھا کہ وہب کا سر پھینکا گیا ہے تو آ گے بڑھیں اور سرکوا ٹھا کر سینے سے لگایا ور بیار کیا۔ پھر وشمن کی طرف بیج بینک دیا۔ مادروہ ہب نے جب دیکھا کہ وہب کا سر پھینکا گیا ہے تو آ گے بڑھیں اور سرکوا ٹھا کر سینے سے لگایا ور بیار کیا۔ پھر وشمن کی بعد چوب خیمہ لے کر بڑھیں اور دو ظالموں کو مار کرواصل جنم کیا۔

امام علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور فرمایا: اے مادر وہب! خیمہ میں جاؤ ، جہادعور توں سے ساقط ہے۔انشاءاللہ روز قیامت تم اینے فرزند کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔

کتاب امالی میں ہے کہ جناب وہب کی شہادت کے بعدان کی زوجہ لاش پر پہنچیں اور اُن کے چہرے سے خاک وخون صاف کرکے کہنے گئیں: اے وہب! جنت میں جانا تو اس کنیز کواپنے ساتھ لے جانا۔ اللہ تعالیٰ تم کوجز ایئے خیرد سے کیتم نے نصرت فرز ندرسول میں اپنی جان قربان کی۔ ابھی وہ لاش پر بین کررہی تھی کہ ایک شقی نے ایسا گرز مارا کہ اُس مؤ منہ کا سرشق ہو گیا۔ یہ پہلی خاتون تھیں جو فشکر امام سے ضہید کی گئیں۔



maablib.org

# دمشق میں اهلِ حرم کا داخلہ

عورتیں فطر تارقی القلب ہوتی ہیں، ذرای تکلیف میں رودی ہیں لیکن علی کے خاندان کی بیبیوں نے سینی مشن کی بخیل میں بوی سے بوی مصیبت کی بھی پروانہ کی۔ کوفے ہے ومشق کا سفر آسان نہ تھا۔ ۱۹ امنزلیس طے کر تاتھیں، پھرعزیزوں کے ساتھ نہیں، وشمنوں کے ساتھ ، خون کے پیاسوں کے ساتھ ، بے برق کا سفر آسان نہ تھا۔ ۱۹ منزلیس طے کر تاتھیں، پھرعزیزوں کے ساتھ سے بھر زخی دلوں کے ساتھ ، پاش پاش کلیجوں کے ساتھ سے محرت و بیاس کے اندھیرے میں پکی ہوئی تمناؤں کے گھیرے میں۔ کس کا دل ہے ، کس کا جگر ہے کہ ان پہاڑوں سے فکر لے، اِن نونی سیا بوں کو کمزور بازوؤں سے دو کے اندھیروں کو مرح کے بیروں سے سیا بوں کو کمزور بازوؤں سے دو کے اندھیروں کو مرح کے بھی بالوں سے دوشتی میں بدلے ، ان خارزاروں کو آ بلے پڑے ہوئے بیروں سے دوندے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔

آ ہدینہ کی وہ بیبیاں جن کا کھلاسر چیٹم آفتاب نے نددیکھا تھا، جوعفت وعصمت کی چا دروں بیس لیٹی رہنے والی تھیں، جو ہردم خداو رسول خدا کی مجاور تھیں، جن کا کا م شب وروزیا والہی تھا، جوزاہدا نداورعا بدا ندزندگی بسر کرنے والی تھیں۔ وہ مدینہ سے مکہ گئیں، وہاں ہے کر بلا پہنچیں، وہاں ہے کوفیہ تئیں، یہاں بازاروں بیس تشہیر ہوئیں، فیدہوئیں، وہاں ہے دمشق تک ۱ منزلیں طے کیس کیا کوئی اندازہ کرسکتا ہے کہاس طرح کی زندگی میں بیبیوں اور بچوں کوکیسی جال گداز اورروح فرسا تکالیف کا سامنا ہوا ہوگا؟

منقول ہے کہ جب بیقافلہ دمشق کی سرحد پر پہنچا تو پزید نے دا ضلے ہے روک دیااور کہلا بھیجا کہ جب تک شہرآ راستہ نہ ہوجائے اور عوام میں اچھی طرح اعلان نہ ہو،اسپروں کوشبر کے اندر نہ لانا۔

چنانچہ دروازہ شہر سے باہر قیام ہوا۔ لوگ جوق در جوق آنا شروع ہوگئے۔ قاتلان حسین خوشیاں منا رہے تھے اور لوگوں کے سامنے فخر بیطور پراپنے کارنا ہے بیان کرنے گئے۔ تین روز تک بیرون شہر بیقا فلدز کارہا۔ تیسرے دوزیز بدنے داخلے کی اجازت دی۔ مقتل ابوضف میں ہے کہ جب وشق میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بازار سجے ہوئے ہیں ،سروکیں اور کو چرتیا شائیوں ہے بھر ہوئے ہیں۔ جابجا عورتیں مکانات کی چھوں پرعید کی طرح نیالباس پہلے ہوئے بیشی ہیں۔ باب جیرون سے داخلہ شروع ہوا ہے۔ پہلے ہوئے ہیں۔ جاب جیرون سے داخلہ شروع ہوا ہے۔ پہلے نیزوں پرد کھے ہوئے سرنظر آئے جن کی حالت بیتی کہ خاک وخون میں ایسے غلطاں کہ کسی کی صورت بیچانی نہ جاتی تھی۔ پر پیسوار نیز ہے لئے ساتھ ساتھ ستھے۔ وہ اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ بیسر حسین ابن علی کا ہے ، بیسر عباس بن علی بعلمدار فوج حینی کا ہے ، بیلی اکبر کا ہے ، بیتا سم ساتھ ساتھ ستھے۔ وہ اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ بیسر حسین ابن علی کا ہے ، بیسر عباس بن علی بعلمدار فوج حینی کا ہے ، بیلی اکبر کا ہے ، بیتا سم ساتھ ساتھ سند تھاری۔ اُن کے سر کھلے ہوئے تھے ، وہ اپنے مند ڈ حانے ہو جو تھیں ۔ اُن کے لہاس میلے اور بوسیدہ تھے۔ گودوں میں جن بیخ ں کو بھائے ہوئے تھے ، وہ اپنے مند ڈ حانے ہو عقیں ، اُن کے جرول میں جن بیخ ان کی بائی بیا وہ سے تھے ہوئے تھے۔ بیتے ہوئے تھے۔ بیتے بری تھی بری تھی ، آنکھوں میں طقے بڑے ہوئے تھے اور ہونٹ خنگ تھے۔ بیخوف سے سبے ہوئے اپنی باؤں سے لیٹے ہوئے تھے۔

کچھلوگ باوازبلند پکارکر کہدر ہے تھے:اے اہلِ شام! بیلی کی بڑی بیٹی زین ہے اور بیددوسری بیٹی اُم کلثوم ہے۔ بیعلیٰ کی بہوئیں ہیں۔حسین ابن علی نے حاکم وقت پزید کے خلاف علم بخاوت بلند کیا، ہم نے اس کواوراس کے بہتر (۲۷)

ساتھیوں کوکر بلا میں قبل کیااوران کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کر یونبی کھلے میدان میں درندوں کیلئے چھوڑ دیا۔

اس کے بعدایک جماعت سرداران کشکر کی باہے بجاتی اور فخر سے اپنے کارنا سے ساتی آئی۔خولی شمر، سنان ابن انس ہرب ابن کعب، اضعث ابن قیس وغیرہ کوئی کہتا تھا کہ میں نے حسین کے جوان بیٹے کے سینے پر اپنا نیزہ مارا کہ آرپارہو گیا۔کوئی کہتا تھا کہ میں نے عباس کے باز وقلم کئے۔کوئی کہتا تھا کہ میں نے قاسم کالاشہ پامال کیا۔کوئی کہتا کہ سب سے پہلے خیام حسینی میں میس نے ہی آگ دگائی۔کوئی ہمتا تھا کہ میں نے چادرزین جیسی ،سکینڈےکان چیرکر گوشوارے اُتارے۔

شمرنے کہا: میں وہ ہوں جس نے حسین ابن علی کو پس گرون وُن کیا۔ جناب نینٹ کو تا ب صبط ندر ہی ،فر مایا: اولیمین! تو اُس کے قتل پرفخر کرتا ہے جس کی جبر گئے وہ میکا ئیل نے تاز برداری کی ،اسرافیل نے جس کی حفاظت کی ،مجر نے جس کواپنے کندھوں پر سوار کیا ،جس کے باپ علی اور مال فاطمہ ہیں ، جن کا نام عرش کی بلندیوں پر لکھا ہوا ہے ، جس کے جد پر نبوت ختم ہوئی ، جس کا باپ خاتم الوسیین اور مال خیرالنساءالعالمین ہیں۔اس شق نے کہا: چپ ہوجا اے قافیہ گوکی بیٹی!اگر تو عورت نہ ہوتی تو ابھی تیری گردن ماردیتا۔اس کے بعد دوسرے خیرالنساءالعالمین ہیں۔اس نیوں میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہتھے جوآ تھوں پررو مال رکھ کررور ہے تھے۔

منقل بكرجس نيزه پرامامٌ مظلوم كاسرمبارك تفاءأس كه پاس ايك فخف سورة كهف كى تلاوت كرد باتفا، جب اس آيت پرپېنجا: "أَنَّ اَصْحَابَ الْكُهُفِ وَ الرَّقِيْمِ كَانُو ا مِنْ ايلِنَا عَجَبًا". (كهف: 9)

توسر حسین ہے آواز آئی: اے تخص! میراقصدا صحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجیب ہے۔ اُس نے جیرت سے سر حسین کی طرف و یکھااور کہا: اے مخص! تو کوئی ولی معلوم ہوتا ہے، ہبر حال مجھے اپنے نام ونسب سے آگاہ کر۔ آواز آئی:

"أَنَا حُسَيْنُ ابْنُ عَلِيّ".

یہ سنتے ہی وہ زارزاررونے لگا اور کہنے لگا: لعنت ہواً س گروہ پرجس نے بی پاک کے نوا سے کول کیا اوراُن کی ذریت کو قید کیا۔

ابو مختف نے لکھا ہے کہ مروان بن تھم لیمین نے جب سر بائے شہداء اور مخدرات عصمت کواس حال ہیں دیکھا تو خوش ہو کر لشکر والوں سے کہنے لگا: تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا: حسین اوراُس کے ساتھی گل بہتر (۲۲) تھے۔ہم نے ان سب کول کر ڈالا، یہاں تک کداُن کا ششما ہد بچہ بھی جے حسین پانی کی طلب کیلئے لائے تھے، تیرکا نشانہ بنادیا۔ہم نے اُن کی لاشوں کو درندوں کے کھانے کیلئے چھوڑ دیا۔ سیاُن کا ششما ہد بچہ بھی جے حسین پانی کی طلب کیلئے لائے تھے، تیرکا نشانہ بنادیا۔ہم نے اُن کی لاشوں کو درندوں کے کھانے کیلئے چھوڑ دیا۔ سیاُن کے سر بیں اوراُن کی خوا تین ہیں۔ بیک کرمروان خوثی سے اپنے کندھے پڑھانے لگا ورقبقہدلگا کرادھراُدھرد کیمنے لگا۔ایک مختف دیا۔ بیان جو کھلے سرتھیر کی جارہی ہیں، اُس نی کی نے کہا: والے ہو تھے پر، کیا تو اس نبی کا کلمہ گوئیس جس کے نوا سے حسین ابن علی ہیں؟ کیا یہ بیبیاں جو کھلے سرتھیر کی جارہی ہیں، اُس نبی کی نواسیاں نہیں؟ اُس نے کہا: خاموش ہو، بیجا کم وقت پزید کے دشن ہیں، ان کے ساتھ ہر مختی روا ہے۔

بیسنا تھا کہ اس نے اپنی کمان مردان کے سر پر ماری۔ لوگوں نے فوراً اے گرفتار کرلیا آور یزید کے پاس لے سے۔ اُس نے آل کا عظم دیا۔ چنا نچہ اُس کے فلامول نے تلواروں ہے اُس کے کلاے کردیئے۔ سہیل ساعدی کہتے ہیں کہ بس نے دیکھا کہ جب اہل حرم کے اونٹ اور سر ہائے شہداء ایک مکان کی چھت کے قریب ہے گزرے تو ایک بوڑھی عورت نے پھڑا ٹھا کرامام پر مارا، بیاڈ کر بلانے دیکھا تورد کر ہارگا والی ہیں عرض کرنے گئے: خداوندا! اس ظالمہ کو ہلاک کراور ان کو بھی جو اس کے ساتھ عترت رسول کا تما شدد کھوری ہیں اور ان کو ناسز الفاظ سے یادگا والی ہیں عرض کرنے گئے: خداوندا! اس ظالمہ کو ہلاک کراور ان کو بھے تا کہ پڑی اور وہ عورتی ہلاک ہوگئیں۔

مروی ہے کہ جب بیر قافلہ ہاب الساعات کے قریب پہنچا تو وہاں عوام کا بے حد بہوم تفایشر ،خولی وغیرہ نے ، جو گھوڑوں پرسوار تھے، واقعہ کر ہلاکو بیان کر سے انتہا کی مسرت کا ظہار کیا۔ جناب زینٹ سے صبط ندہوسکا ،فر مایا :

اے اہل شام! اے بی اُمیے کے جواخوا ہو! خدا کا عذاب تم پر نازل ہو، تم اولا دِرسول کی تباہی و ہر بادی کے واقعات من کر ہنس رہے ہو، کیا تم ہو کھے ہوکہ خوان حسین رائیگاں جائے گا؟ عنقریب تم سب عذاب الّبی میں گرفتار ہوگے۔ آوا تم کو کیا خبر کہ ہمارے او پر کر بلا میں اُوج ہے تا میں کہ ان اور پوڑھوں کو گوسفندان قربانی کی طرح میں اُوج ہے تیا کیا مظالم ڈھائے ہیں؟ انہوں نے ہم پر پانی بند کیا ہے، ہمارے بچوں، جوانوں اور پوڑھوں کو گوسفندان قربانی کی طرح ذرج کیا۔ ہم کو قید کیا، شہر ہشہر پھرایا۔ ہمارے سروں سے چاوری تک چھین لیں۔ والے ہوتم پر! ہماری اس حالت پرخوش ہورہ ہوتم کوشرم فنیل کیا۔ ہم کو قید کیا، شہر ہشہر پھرایا۔ ہمارے سروں سے چاوری تک چھین لیں۔ والے ہوتم پر! ہماری اس حالت پرخوش ہورہ ہوتم کوشرم فنیل کو بھی اس طرح تم نے ہم کو بنایا ہے۔ خداتم ہم کو کھی اس طرح ذریل کرے جس طرح تم نے ہم کو بنایا ہے۔ خداتم کو بھی اس طرح ذریل کرے جس طرح تم نے ہم اولا درسول ہیں، صدقہ ہم پر ہوکہ تم ہم اولا درسول ہیں، صدقہ ہم پر مرام ہے۔ ہمیں بھوک سے مرجانا گوارا ہے کین صدقہ کھانا گوارا نہیں۔

جناب نین بنگی بیتقریم سن کرلوگ زارزار دوئے اوریز بدکوئر اسمنے لگے۔



maablib.org

#### اسيران كربلا شام ميي

سہل ساعدی حضرت رسول خدا کے مقدس صحابی بیت المقدس کی زیارت کوتشریف لے گئے تھے، وہاں ہے وہشق آئے، شہر کو غیر معمولی طور پر سجا بہوا پا کرلوگوں ہے ہو چھا: آج یہاں کونی عید ہے؟ ایک شای نے کہا: عید کہیں بیاس واقعہ کی خوثی ہے جس کی وجہ ہے اگر آسان خون برسائے اور زیمن شق ہوجائے تو بھی کم ہے۔ آج حسین ابن علی کا سرور باریز پر میں آر ہا ہے۔ بیسنتے ہی سہل کے ہوئی والا سے اگر آسان خون برسائے اور کہنے گئے: ہائے ہائے! ظالموں نے فرز ندر سول کوئل کرڈالا۔ ارے کیا قیامت آگئی، نی پاک کے نواے کا قتل اور بیہ خوشیاں ، اولا در سول کی اسیری اور شہر میں بیعید؟ پھر ہو چھا: ہر حسین کس ورواز ہے ہے لا یا جائے گا۔ آس نے باب الساعات کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی یہ با تیں ہور ہی تھیں کہ ایک شور سائی دیا اور بہت ہے جھنڈ نے مودار ہوئے۔ پھر ہے کیا وہ اونٹوں پر پچھیکس بیمیاں کھلے سردکھائی دیں۔ ابھی یہ با تیس ہور ہی تھیں کہ بیمی کی کسنی ، جھولا پن اور قید کا تصور کر کے سہل زارزار رونے گئے۔ آگے بڑھ کر پو چھا: آپ کون دیں۔ ایک اور کہا: اے شہراوی ! بیمی سے بڑے جواب دیا: ہی سکینڈ بنت الحسین ہوں۔ یہ سکر کہل نے منہ بیت لیا ، دھاڑیں مار مار کررونے گئے اور کہا: اے شہراوی ! بیمی آپ کے حدکا صحابی بمل ساعدی ہوں۔

کاش! میری آئیسیں اندھی ہوجا تیں کداولا دِرسول کو بیں اس حالت بیں ندد کھنا۔اچھا! بچھے بتا ہے کداس وقت بیں آپ کی کیا خدمت انجام دے سکتا ہوں؟ جناب سکینڈ نے کہا: اگر ہو سکے تو اِن سروں کو ہمارے اونٹوں کے قریب کروادو تا کہ تماشائی اُن کو دیکھنے بیں مشغول ہوجا کیں اور ہم پرنامحرموں کی نظرنہ پڑے۔

سہل نے یزیدی گروہ کو کچھ دے کرسروں کواونٹوں سے قریب کروایا۔ سہل کہتے ہیں کدای عالم ہیں ممیں نے ویکھا کدایک شامی عورت نے سرِ مبارک امام میں ممیں نے ویکھا کدایک شامی عورت نے سرِ مبارک امام معظوم پرایک پھر مارا۔ ہیں نے فوراً آنکھیں بندکر لیں اورخدا سے دعاکی کداس ملعونہ کواوراس کے ساتھ کی اُن چار عورتوں کو جواب نہاتھوں میں پھر لئے بیٹھی تھیں ، ہلاک کر۔ ابھی میری دعاختم نہ ہوئی تھی کدوہ پانچوں مکان کی چھت سے گر کر ہلاک ہوگئیں۔ ابتھوڑ اساحال اہل حرم کے در باریز ید میں جانے کاس لیجئے ۔ لکھا ہے کہ جب اہل بیٹ کو در ہایز ید میں لاے تو دہ شق شراب پی رہا تھا اور شطر نج سامنے بچھی ہوئی تھی۔ اس نے تھم دیا کہ مرام امام مظلوم کو تخت کے بیچے رکھ دیں۔

یددربارای مجدمیں ہوا تھا جواب تک مجد بی اُمیہ کے نام ہے مشہور ہے۔ اس میں وہ جگہ بھی ابھی تک ہے جہاں ہونید کا تخت تھا اور وہ جگہ بھی ہے جہاں اسران اہل بیت رسیوں میں بند سے اور زنجیروں میں جگڑے کھڑے کے تھے ۔ اب اس مقام جنگلے کے اندر، رحلوں کے اندر قر آن مجید رکھے ہوئے ہیں۔ بیان اللہ! کیا شان ہے اہل بیت طاہرین کی کہ جہاں ان کے قدم پڑ گئے ، مجد بن گئ اور سیان اللہ! کتنا قر بی تعلق ہے آن کا قر آن ہے کہ جہاں میں برید جام پر جام سیان اللہ! کیا شان سے سیان اللہ! کتنا قر بی تعلق ہے آن کا قر آن ہے کہ جہاں میں برید جام پر جام

چڑھائے جارہا ہے اور تھوڑی ہی شراب جورہ جاتی تھی ، وہ ای طشت میں ڈال دیتا تھا جس پرسر اقدس حضرت امام حسین رکھا تھا۔ وہ طالم اس
ہیرودگی میں مشغول تھا اور اہل حرم مجرموں کی طرح بند ہے ہوئے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ شق نشہ میں سرشار بار بار چوب (چیئری)
سے سر امائم مظلوم کے ساتھ ہے اولی کررہا تھا۔ ابو برزہ اسلمی ، سحالی رسول سے سے شناخی شدد بیمسی می نے غضبناک ہوکر کہنے گئے: اے بزید!
دندان حسین سے اپنی چیئری ہٹا لے۔ بخدا! میں نے اپنی آئھوں سے دیکھا کے حضرت رسول خدا حضرت امام حسن اور امام حسین کے دائنوں
دندان حسین سے اپنی چیئری ہٹا لے۔ بخدا! میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا کے حضرت رسول خدا حضرت امام حسن اور امام حسین کے دائنوں
دندان حسین سے اپنی چیئری ہٹا ہے۔ بخدا! میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا کہ حضرت رسول خدا حضرت امام حسن اور امام حسین کے دائنوں
دندان حسین کے بوجے لے کرفر مایا کرتے تھے بتم جو انان جنت کے سردار ہو ، خدا تہمارے قاتلوں کو ہلاک کرے اور دوز نے بیں ان کو جگہ دے۔
میں کریز بید کو غصر آھیا اور ابو برزہ کو در بارے نکل جانے کا تھم دیا۔

معتل ابن وشد بین ہے کہ یزید نے شمرے کہا کہ بین نیٹ بنت علی سے پچھ کہنا جا ہتا ہوں۔ کنیزوں کواس کے سامنے سے ہٹا دے۔ بیان کرشمر تا زیانہ لے کر بڑھا اور کنیزوں کو جناب زینٹ کے سامنے سے ہٹانے لگا۔ باقی سب تو ہٹ گئیں گر جناب فضہ کی طرح بھنے کو تیار نہ تھیں۔ شمرنے جا ہا کہ تا زیانے سے اذبت پہنچاہے ، اُس وقت یزید کے پس پشت جبٹی غلاموں کی ایک جماعت تمواریں لئے کھڑی تھی ، جناب فضہ نے اُن سے مخاطب ہوکر کہا:

ارے میشیو اہمہاری غیرت وحمیت کو کیا ہوگیا کہ تہاری قوم وقبیلہ کی ایک ورت کو شمرتا زیانے سے مارہ عاہتا ہے اورتم چپ جا پ
کھڑے و کچھ رہے ہو؟ یہ بینتے ہی وہ عبثی جوان تلواریں مونت کریز ید کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور کئنے گئے۔ اے یزید اشمرکونٹے کرد ہے کہ
ووائی ذرن میشد میر ہاتھ ندا تھا ہے ورندا بھی مجرے در ہار میں تلوار جل جائے گی۔ یزید بیرحال دکھے کرخا نف ہوگیا اور شمرکونٹے کردیا۔ آ ہے۔ اس
وقت جنا ہے نہ نہ کا دل مجرآیا۔ سرحسین کی طرف مندکر کے کہنے گئیں۔ اے غیرت دار بھیا! ایک زن حبشہ کے بچانے والے تو اسے وجود
ہیں مجرآپ کی دکھیا بہن کو بچانے والاکوئی نہیں!

الغرض جناب نینٹ سے بزید مخاطب ہوکر کہنے لگا: اے بنت علی اتمہارے بھائی نے میری بیعت نہ کی تو خدانے اُن کوتل کروادیا اورتم لوگوں کوذلیل وخوار کیا۔ جناب نینٹ نے فرمایا: اے شقی! تو جھوٹا ہے، خدانے انہیں قبل نہیں کیا بلکہ اُن کا قاتل تو ہے۔ یا در کھ کہ خاصانِ خدا بھی ذلیل نہیں ہوتے اور برگزیدگان الہی مصیبتوں ہے بھی نہیں گھبراتے ، ہمارااجرخدا پر ہے۔

اے پڑیدا جومہلت خدائے تختے دے رکھی ہے،اس پرمغرور نہ ہو۔وہ وقت قریب آرہا ہے کہ میرا خدا تجھ سے اس ظلم کا مواخذہ

کرے۔اے یزید! تجھے شرم نہیں آتی کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، اُسی کی اولا دکوؤن کرتا ہے اور اُن کے ناموس کوقید کروا کے تھے سرشہر بہ شہرتشہیر کرتا ہے۔ جناب زینب کی اس تقریرے بزید کے دربار میں کہرام بپاہو گیا۔ ہرخض آبدیدہ نظر آر ہاتھا اور اس کا دل بزید پرنفرین کررہا تھا۔ بیال دکھے کریزیدنے تھم دیا کہ ان قیدیوں کوزندان میں لے جاؤ۔

The first state of the state of 

madblib.org

Sand of the State

# اسيران اهل بيت اور بازار شام

سہل ساعدی کہتے ہیں کہ جب اسروں کا قافلہ بازارشام سے گزرر ہاتھا تو شاہراہوں اور گلی کو چوں ہیں تماشا ئیوں کے شخص کئے ہوئے تھے۔ ہیں دودن پہلے دشق ہیں آیا تھا۔ بجھے قطعاً علم ندتھا کہ یزید کی جنگ کس سے ہوئی اور بیلوگ کون ہیں جن کو قید کر کے لایا گیا تھا؟ فیزوں پر جوسر تھے، اُن کو تو یوں نہ پہچان سکا کہ دہ گردو غبار اور خاک وخون ہیں اٹے ہوئے تھے۔اونٹوں کی قطار کے آخر ہیں ایک اونٹ پر ایک بی بیٹھی ہوئی تھیں۔انہوں نے دور سے جھے دیکھا تو پہچان گئیں، نجیف آواز ہیں پکارا: اے ہمل! ذرا میر نے قریب آئے۔ میں چونکا کہ یہ کون بول بی بی ہی ہوئی تھیں۔انہوں نے کہا کہ یہ جا کہ ہی ہوئی تھی۔ کہ یہ کون ہواور کس قوم وقبیلہ سے ہوکہ جھے پہچانی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں جو جھے پہچانی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں جو جھے بیانی ہوں۔ جھے یا دے کہ آپ ایک بارکوفہ میں میرے مہمان ہوئے تھے۔ میں نے چران ہوکر کہا کہ تم کس جرم میں قید ہوکر آئی ہو؟ اُس نے کہا کہ میں اپنے شو ہر کے ساتھ کوفہ سے کہا لائھر سے حسین کہلئے آئی تھی۔

اے ہمل! کیا تنہیں خرنہیں کہ کر بلا میں ہم پر کیا گزری؟ مہل! تمام خاندانِ رسول قبل کردیا گیا۔ کوفہ کے نامور شیعہ حبیب ابن مظاہر، زہیرابن قین مسلم ابن عوجہ، مُریر ہمدانی، عابس، شعیب سب شہید کردیئے گئے اور زنانِ اہلِ حرم کے ساتھ ہم کوقید کرلیا گیا۔

سہل کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ اس وقت بیکسی میں تیں کیا خدمت کرسکتا ہوں؟ انہوں نے کہا: اے ہمل! مجھے تو کسی خدمت کی ضرورت نہیں، ہماری شنم ادیاں نہ بنت وائم کلاؤم بھی ہیں۔ تو میں نے اپنا منہ پید لیا اور دل میں کہا: کاش! مجھے موت آجاتی کہ میں بیدروح فرسا اور جال گداز منظر اپنی آتکھوں سے نہ دیکھتا۔ میں دوڑ کر گیا اور جس طرح ممکن ہوا چار چادریں حاصل کر کے لے آیا۔ جب میں جناب نہ بنت کے ناقے کے قریب آیا تو میں نے اپنا تعارف کروانے کیلئے پہلے سلام کیا۔ اس پر انہوں نے کہا: الے فیص! تو کون ہے کہ اس عالم غربت میں ہم پر سلام کرتا ہے؟ میں نے کہا: میں آپ کے والد کا جال نثار صحابی سہل ساعدی ہوں۔ شیزادی میں چند چاوریں لایا ہوں، انہیں قبول فرما لیجئے۔ جناب نہ بنت نے فرمایا: اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہتم نے ناموں رسول کو نامح موں کی نگاہوں سے بچانے کی ہوں، انہیں قبول فرما لیجئے۔ جناب نہ بنت نے فرمایا: اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہتم نے ناموں رسول کو نامح موں کی نگاہوں سے بچانے کی تقریبر کی۔ میں نے وہ چاوریں دواونٹوں پر پھینک دیں۔ بیبیوں نے ان کو لے کر پردہ کرلیا۔

آ ہا بچھے خبر نہتھی کہ میری ہے ہمدردی ان بیکسوں کیلئے ایک مصیبت بن جائے گی۔ جونبی شمر نے دیکھا کہ اسپروں کے سروں پر چادریں ہیں تو اُس نے سپاہیوں کو عظم دیا کہ ان چا دروں کو چھین اوران ظالموں نے نیزوں کی نوکیس مارکراُن کے سروں سے چا دروں کو اُتار لیا ہلکہ بیبیوں نے خوفز دہ ہوکرخودان کوسروں سے اُتار کر بچینک دیا۔ ہیں نے دیکھا کہ ایک بی بی کا پہلونیز ہ کی اُنی سے زخمی ہوگیا ہے اور پہلوکو ہاتھوں سے پکڑے فریاد کررہی ہیں:

"وَامُحَمَّدَاهُ وَاعَلِيَّاهُ وَاحْسَيْنَاهُ وَاعْبَاساَهُ".

یں نے کی سے پوچھا کہ بہتم رسیدہ بی بی کون ہیں؟ معلوم ہوا کہ بیا م کاثوم بنت علی ہیں۔ان ظالموں نے بی معلوم کر کے کہ جادریں ہیں نے دی ہیں، ججھے زدوکوب کیا۔ کی جگہ ججھے گہری چو ہیں آئیں۔ای اثناء ہیں میری نظرایک نہا بت نحیف ولاخر جوان پر گئی جو ایک اونٹ کی مہار پکڑ ہے ہوئے تھا۔اس کی پنڈلیاں ورم کرآئی تھیں، پیروں کے زخوں سے خون بہدر ہاتھا۔اس میں چلنے کی تاب شقی۔ جب نا توانی کے باعث ذراویر کیلئے بیٹر جا تا تھا تو یزید کے سپائی اُے تازیانہ مارکریا نیزہ کی اُنی چھوکراً تھادیے تھے۔ جھے اس جوان پر بردا رحم آیا۔کی سے پوچھا کہ بیکون ہیں؟ معلوم ہوا کہ بیعلی ابن الحسین ہیں۔ ہیں نے قریب جاکر سلام کیا اور عرض کی: یابن رسول اللہ! یہ سار بانی کی خدمت آپ کو کہاں سے پر دہوئی ہے؟ بین کر حضرت اہام ہوا گذر دونے گے اور فرمایا: کیا بناؤں؟ کہاں کہاں بھی ظالمیوں نے کھینچا ہے اور کہاں کہاں بیا دہ لئے پھرے ہیں؟

maablib.org

#### اسيران كربلادرباريزيد مين

جب اہل حرم دشق میں پنچاتو پر بدنے اپ شاہی کروفر دکھانے اور اہل بیت رسول کی تو ہین کرنے کیلئے اپ ور بار کی آ راسکی کا تھم ویا۔ اس میں اختلاف ہے کہ بیدور ہارکہاں واقع ہے، قصر شاہی میں یامبحداً مید میں۔ جواس زبانہ کی سب سے بڑی ممارت تھی ومشق میں، مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ ای مبحد میں در بارلگایا عما تھا اور یہیں منبر پرامام زین العابدین نے تقریر کی تھی جس کورو کئے کیلئے مؤذن نے اذان شروع کردی تھی۔ ومشق کے حاجی عبداللہ کا بیان ہے کہ بیشا ہانہ جشن دوجگہ ہوا: ایک بارقصر شاہی میں اور دوسری بارمجد بنی اُ مید ہیں۔

بہرحال بزید نے اپ در بارکوآ راستہ کیا اور تمام وشق کے اُمراء ورؤساء اور منصب داروں کو بلایا۔ دیگر ممالک کے سفراء بھی موجود تقے۔ وہ نہایت پُر تکلف تخت پر بیٹھا شراب پی رہاتھا کہ اہل حرم کا در بار میں داخلہ ہوا۔ تمام ببیاں کھلے سراس طرح لا کی گئیس کہ ان کے شانوں میں دی بندھی ہوئی تھی اورامام زین العابدین علیہ السلام کے گئے جس خار دارطوق تھا۔ بیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں جی جھی یاں۔ ان سب کو یزید کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہتی ۔ ایک ماہ کے قریب سفری صعوبتیں برداشت کرنے کے بعدان بیسوں میں آئی جان کہاں تھی کہاں دیے !

اب ایک ایک مرد در انتکر نے اپنی اپنی شقاوت کی داستان بزید کو سنان شروع کی عرسعد، شمر، خولی شیث بن رابعی اسنان ابن انس، حرمله بن کابل وغیرہ اسب سے زیادہ انعام کے خواستگار ہے ہوئے تھے۔ ہرایک نے جو جومظالم کئے ہوئے تھے، وہ ان کوفخر بیطور پر بیان کرر ہاتھا۔ بزید خوش ہوکران کی کارروائیاں بن رہاتھا۔ سر امام منطلوم ایک طشت طلا بیں اس کے تخت کے بیچے رکھا ہواتھا۔ وہ شقی حجمزی سے دندان مبارک کو اذبیت دے رہا تھا اور کہدر ہاتھا کہ بیدوہ مختص ہے جس نے میری سلطنت پر قبضہ کرنا جاہا تھا۔ خدائے اس کو اور اس کے مددگاروں کوذکیل وخوار کیا۔ اس کے بعدائس نے چند شعر پڑھے جن بیں ایک شعریہ تھا:

لَعَبَتُ بَنُوهَا بِالْمُلُكِ فَلا مَلَكَ جَاءَ وَلا وَحَي نَزَلَ

یعن'' بنی ہاشم نے ملک و دولت حاصل کرنے کیلئے نبوت کا ایک کھیل کھیلا تھا در ندان پر ندکوئی فرشتہ آیا تھا اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی''۔

جب بیہ بکواس کر چکا تواس نے شمرے کہا کہ ان قیدیوں کا تعارف کرواؤ شمر نے کہا یہ جوان علی ابن انھیں ہے۔ چونکہ کر بلا میں بیارتھا، اس لئے بیٹل ہونے سے بی گیا۔ بیہ بی بی جو کنیزوں کے حلقہ میں ہے، رسول خدا کی نواسی اور علی و فاطمہ کی بڑی بیٹی نہ بہ ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بہن اُم کلوم ہے، یہ بی بی زوجہ عباس ہے، یہ زوجہ مسلم بن تقیل ہے، یہ بی بی ان میلی ہے، یہ بی بی رباب ہے۔ اس طرح تعارف کروا تا ہوا ان بیبیوں کے متعلق بتانے لگا جوامام حسین کے انصار کی از وال مجتس اور کوفہ سے اپنے شوہروں کے ساتھ آئی تھیں۔ یزید

نے امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوکر کہا: تمہارے بات نے مجھے بغاوت کی ،میری طاقت سے مندموڑا۔ ویکھا! خدانے تم لوگوں کوکیساذلیل وخوار کیا؟ اس کے بعد اُس نے بیآیت پڑھی:

"قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ المُلُكِ تُو تِى المُلُكَ مَنُ تَشَاءُ وَ تَنُزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ" آلِ مران: 3/26

الله دنیا کا مالک ہے، ای کو دیتا ہے جس کواس کا اہل سجھتا ہے۔تم کواہل نہ سمجھا، لبندا اُس نے تہباری چندروزہ حکومت کو فتم کر دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کواس بغاوت کی سزادی۔امام علیہ السلام نے فرمایا:

اے یزید! آگاہ ہوکہ خاصانِ خدا کہ جی ذکیل نہیں ہوتے۔ اپنی اس چندروزہ حکومت پر مغرور نہ ہو، بہت جلدونت آنے والا ہے کہ تیرا معالمہ خدا کے سامنے پیش ہوگا۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، اُسی کی اولا دکونل کرواتا اور اُسی کی ناموں کو بازاروں بیس تشمیر کرواتا اور درباروں میں ذلت کے ساتھ بلاتا ہے؟ میرے مظلوم بابانے جو پچھ کیا، جن بجانب تھا۔ وہ یقینا جن پر تھے اور تو یقینا باطل پر ہے۔ تجھ جیسا فاسن و فاجر ہرگز اس قابل نہیں ہوسکتا کہ خدا تھے ملک ودولت کا وارث بنائے، تو غاصب حقوق آل محمد ہے۔

ہرے دربار میں جب امام ہجا دعلیہ السلام نے اس طرح تقریری تویز بدکو غصر آگیا اور حکم دیا کہ اس کو تل کر دو۔ جب تلوار کے کر جا تو جناب نہ بنٹ روتی ہوئی ہجتیج ہے لیٹ گئیں اور فرمانے لگیں: او ظالم! کیا تھتے ہمارا تمام گھر برباد کر کے ،ہمار نے نو جوانوں ،
پوڑھوں اور بچوں تک کو تل کروا کے بھی چین نہیں آیا؟ اب اس بیمار کے سواکوئی ہمارا والی ووارث نہیں ۔ تو اب اس کو بھی قبل کروانا چاہتا ہے؟
تیری کیا مجال ہے کے نسل محر سے دنیا کو خالی کرد ہے۔ اگر اس کو تل کروانا چاہتا ہے تو پہلے ہم بیکسوں کو تل کرواد ہے۔ یزید نے حکم دیا کہ اس بی بی کو بھی قبل کردو۔ یہ بینے بی وربار میں خون کی ندیاں بہہ جا کمیں
بی بی کو بھی قبل کردو۔ یہ بینے بی وربار میں باچل کے گئی اور ہر طرف ہے آواز آئی: اگر عورت کو تل کیا گیا تو دربار میں خون کی ندیاں بہہ جا کمیں
گی ۔ عورت کا قبل کردا کی خدیب میں بھی جا ترنہیں۔ یزید یہ حال و کھے کرخا کف ہوا اورا سے حکم کو واپس لے لیا۔

اباس نے کہا: ہیں زین بنت بی ہے کھے کہنا چا ہتا ہوں۔ان سب کنیز وں کواس کے سامنے سے ہٹا دو۔شر تازیا نہ لے کر ہوھا
اورا کیا۔ ایک کو ہٹانے لگا۔ ہاتی سب تو ہٹ گئیں گر جناب فضہ اپنی جگہ سے نہ ہیں۔شر نے تازیا نہ اٹھایا کہ اس سے بوڑھی فضہ کو مارے۔

یزید کی پشت پر جو ہشی غلام بر ہمنہ تلواریں لئے کھڑے تھے، جناب فضہ ان سے مخاطب ہو کر فر مانے لگیں: اے میری قوم کے جوانو! تہاری غیرت کہاں گئی، قومی حیدت کو کیا ہوا کہ شرتہاری قوم کی ایک بیکس عورت کو مارنا چا ہتا ہے؟ یہ بات سنتے ہی وہ سب جشی پس پشت سے ہٹ کر پزید کے سامنے آگے اور کہنے گئے :شمر سے کہدوے کہ اس ضعفہ کو ہاتھ نہ لگائے، یہ ہماری قوم کی عورت ہے ور نہ ابھی دربار شن خون کی تم یا ل بہنے گئیس گی۔ یزید نے شمر کوروکا۔ اُس وفت جناب زین ہے صفیط نہ ہو سکا۔ کر ہلا کی طرف رُخ کر کے فرمایا: اے میرے ہمیا! فضہ کو بچانے ہیں گئے جوان تلواریں لے کر بزید کے سامنے آگے ،گڑا ہے۔ تہاری دکھیا بمین کا کوئی جمایتی اس دربار میں نہیں ہے۔ جناب زین ہی کی اس خریا دے اہلی وربار کے دل وہل ہی گے۔ بہت سے قومنہ پردومال رکھ کردونے گئے۔

#### اسيرانِ اهلِ بيتُ اور دربار يزيد

یزید کا دربار ہے، نبی کی نواسیاں تھلے سرمجرے دربار میں انتہائی ذلت و حقارت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں۔ دوسرے ملکوں کے سفیر موجود ہے۔ یزید کی نظرا کیک کمسن بچی پر پڑی جوبار باراٹھتی اور بیٹھتی تھیں۔ اُس نے پوچھا: اے بچی! تو اس قدر پریشان کیوں ہے؟ سکیت نے کہا: ایک رسی میں سب کے بازو بائد ہے گئے ہیں، میں چونکہ چھوٹی ہوں ، اس لئے جب میرے اِدھراُ دھرکی بیبیاں کھڑی ہوتی ہیں تو میری گردن کی رسی تھینچتی ہے، لہذا میں کھڑی ہو جواتی ہوں اور جب وہ بیٹھتی ہیں تو میں بھی بیٹھ جاتی ہوں۔

یزید نے شمرے کہا کداس کی گردن کی ری کھول دے۔ پھر ہو چھانیہ بنگی کون ہے؟ شمر نے کہا: یہ سکینڈ بنت الحسین ہیں ،یہ سین ا کی بیاری بیٹی ہے۔ یزید نے کہا: اے سکینڈ! بیس جب جانوں کہ صین تجھ سے بیار کرتے تھے اُن میسر تیری گود بیس آ جائے۔ اس بجی نے ننصے انصے ہاتھ اُٹھا کر کہا: بابا! میری اور آپ کی محبت کا امتحان لیا جارہا ہے۔ بابا! میری گود بیس آ جائے۔ ابھی بچی بید دعا کر ہی رہی تھی کہ حسین کا سر طشت بطلا سے بلند ہوا اور سکینڈی گود بیس آ گیا۔ آ ہے۔ وہ بچی ابھی باپ سے بچھ کہنے نہ یائی تھی کہ شمر نے بردھ کر چھین لیا۔

ایک رومی سفیرنے کہا: اے یزید!اگر تیری اجازت ہوتو ہیں اس پگی کواپنی ملاز مدر کھ لیتا ہوں۔ اُس نے کہا کہ جھے مقور ہے۔ یہ سننا تھا کہ بیبیوں ہیں کہرام بپاہوگیا۔ جناب زینب نے مدینہ کی طرف رُخ کر کے فرمایا: یا جداہ! آپ کی اولا دکنیر بنائی جارہی ہے۔ نانا! ہماری مددکوآ ہے ، ہر بی بی زارز اررور ہی تھی۔

امام زین العابدین علیہ السلام سے صبط ندہ وسکا، فرمایا: کس کی مجال ہے کہ نی ڈادیوں کوکنیز بناسکے۔اگر کسی کا ہاتھ اُٹھا تو ہم اپنی جا نیس اس پر قربان کردیں گے۔ا سے بزید الجھے اجازت دے کہ تیرے اہلی دربار کے ساسنے میں بھی بچھے کہہ سکوں۔ بزید نے منظور نہ کیا لیکن دربار کے ساسنے میں بھی بچھے کہہ سکوں۔ بزید نے منظور نہ کیا لیکن دربار یوں نے ذرور کے ساتھ کہا کہ اس منظوم کی داستان بھی سنی چا ہے۔ غیر ملکی سفیروں نے کہا کہ ہم سننا چا ہے ہیں کہ بیکون ہوگ ہیں اور اُن پر کیا گزری ہے؟ جب بزید مجبور ہواتو امام علیہ السلام کو منبر پر آنے کی اجازت دی۔ آج کا اجلاس مجد بنی اُمیہ میں تھا کہاں کے مجاور دہ منظام بھی بتاتے ہیں جہاں بزید کا تخت تھا اور وہ جگہ جہاں اہل حرم کو کھڑ اکیا گیا تھا۔اما ہم منبر پرتشریف لے گئے اور بعد حمد وقعت فرمایا:

''اے اہلِ شام! جو جھے پہچا نتا ہے، وہ پہنچا نتا ہے اور جونہیں پہچا نتا، وہ پہچان لے کہ میں علیّ ابن الحسینّ ابن علیّ ہوں۔ میرے ' والڈگرامی حضرت محم مصطفے کے نواسے تھے۔میرے بات کو جناب رسولیؓ خدانے زبان چسا چسا کر پالاتھا۔اُن کواپنے شانوں پرسوار کیا تھا اور فرمایا کرتے تھے:

"حُسَيْنُ مِنِي وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ".

آه! آج جارے تمام خاندان كوفوت يزيدنے بےجرم وقصور تهديج كرديا۔ جارے اوپر پانى بندكيا كيا۔ پياس سے روپايا كيا۔

ہمارے گھروں میں تھس کر بیبیوں کولوٹا گیا۔ خیموں میں آگ لگائی گئ۔ لاوارث بیبیوں اور بیٹیم بچوں کوقید کیا گیا۔ ہمارے لاشے پامال کئے گئے۔

اے اہلِ شام! بیسا سے جو کھلے سریبیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں، بیسلمانوں کے نبی کی نواسیاں اور ہمارے فائدان کی
معزز ومحترم بیبیاں ہیں۔ ابھی امام سے اسلام نے اتناہی فرمایا تھا کہ درباریوں کے دل ال گئے اور منہ پر رومال رکھ کررونے لگے۔ جب
یزید نے بیال ویکھا تو مؤون سے کہا کہ اذان دے ہفرب کی اذان کا وقت ہوگیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام سے کہا کہ منبرے اُتر آئیں،
تا کے بیان کی اجازت نہیں۔

جب مؤذن نے کہا:

"اَشْهَدُانَ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ".

توامام نے کھڑے ہو کرفر مایا: اے ہزید! بتا کہ حضرت محم تیرے جدیں یا میرے جدا مجد؟ اگر تو کہے کہ میرے جدیتے تو تو جھوٹا ہے اور اگر کیے کہ بیتہارے جدیتے تھے تو بتا کہ روز محشران کو کیا جواب دے گا؟ کیا وہ تیرے اس محمل سے خوش ہوں گے؟ بزید! تیری حمیت و غیرت کو کیا ہوگیا؟ آہ \_\_ تیری عورتیں تو محلوں کے اندر پر دہ میں بیٹی ہیں اور نی زادیاں تھے سر، نامحرموں کے سامنے تیرے در بار میں اس فیرت کو کیا ہوگیا؟ آہ \_\_ تیری عورتیں تو محلوں کے اندر پر دہ میں بیٹی ہیں اور نی زادیاں تھے سر، نامحرموں کے سامنے تیرے در بار میں اس ذلت سے کھڑی ہیں؟ اس مہلت پر جو خدانے وے رکھی ہے ،مغرور نہو، ایک وقت آر باہے کہتھ سے ان مظالم کی بازیر س ہوگی۔

صاحب ریاض المصائب نے لکھا ہے کہ بزید کی ہوی ہندہ پس پردہ یہ تقریرین رہی تھی۔وہ بیتاب ہوکر پردہ نے لکھا آئی اور کہا: اے بزید! خدا کی لعنت ہو تچھ پر، کیا خبرتھی کہ بیب پردہ اسیر پیبیاں ہمارے نبی کی نواسیاں ہیں؟ آہ! تو نے جھے ابھی تک یبی کہا کہ ایک خارجی نے خروج کیا تھا۔اب پند چلا کہ نبی کا گھر بر بادکردیا۔ بزیدکواس پر بڑا غصر آیا اور کہنے لگا:

جھے کوئس نے اجازت دی کہ اس طرح بے پر دہ بحرے دربار میں آجائے؟ بیسننا تھا کہ جناب زینب کوتاب منبط ندرہی اور سر حسین کی طرف زُخ کرکے کہا:

میرے بیارے بھیا! یزیدکوا پی بیوی کے پر دہ کا اتنا خیال ہے اور آہ! آپ کی بہنیں، بیبیاں، بھاوجیں، بیٹییاں اور بھتیجیاں بے پر دہ شہروں اور بازاروں میں پھرائی جارہی ہیں اورکوئی ان کے سر پر چا درڈ النے والانظر نہیں آتا۔

madio.org

# اسيرانِ اهلِ بيتُ اور زندانِ شام

یزید کا قید خانہ تو خدا کی پناہ جان لیوا تھا۔ قید خانہ کیا تھا، ایک پُر انا شکتہ حال خرابہ تھا جس میں دن کوجھی رات کی می تار کی رہتی تھی۔ تازہ ہوا کا گزرنہ تھا، روشنی کا نام نہ تھا۔ جیست ہے مٹی گرتی تھی۔ درود بوار میں حشرات الارش کا گھر تھا۔ سوائے بگی ناہم وارز مین کے کوئی فرش نہ تھا۔ کھانے کو بھانا ہوا تا تھا، چینے کوگرم پانی۔ شنڈ اپانی کہمی ان فریبوں تک پہنچا ہی نہیں۔ جو کھانا آتا تھا، وہ بھی انتا کم کہ سب کیلئے کافی نہ ہوتا تھا۔ ایک روز بیاڑ کر بلانے جناب نہ نہ کو بیٹھ کرنماز پڑھتے ویکھا تو گھرا گئے۔ طوق وزنجر سنجالے بھو بھی کے پاس آب کو بیٹھ کرنماز پڑھتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ بیاری کی حالت میں بھی آب کے دیر خود کو تا ہو میں رکھی آپ کو بیٹھ کرنماز پڑھتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ بیاری کی حالت میں بھی آب نے ایسانہیں کیا، کیا وجہ ہے کہ آب آب بیٹھ کرنماز پڑھرائی این انسی کی وجہ نہ پوچھورتم کمزور ہوہ تہارے دل میں اتنی طاقت نہیں کہ اس نم کی داستان کوئی کرخود کو تا ہو میں رکھے ہو۔ جب زیادہ اصرار کیا تو جناب زمین کہ ان کو کھوٹر تا جائے۔ اس کے بعد فرمایا:

بیٹا سنو! جب ہے ہم قیدیز بدیں آئے ہیں ، اتنا کھانا بھی اُس نے نہیں بھیجا کہ ہم سب کوکائی ہو، بیں اپنے حصے کا کھانا اب تک بچوں کو کھلاتی رہی ہوں اور خود فاقے کئے ہیں۔ جب تک بدن میں طاقت رہی ، کھڑے ہوکرنماز پڑھی لیکن بیٹا! اب زین میں ہونے کی طاقت نہیں \_\_\_ آہ! ذریت رسول اور دانے یانی کوٹر ہے۔

بیاتو حال تھا کھانے کا۔اب دوسری غم انگیز داستان نئے۔ جب تازہ ہوا نہائی تھی تو بچے ایمی ہے آب کی طرح خاک پر تو پتے تھے
اور بیبیوں کا بیر حال تھا کہ شب وروز اس پر بیٹائی بیں گزارتی تھیں۔ایک روز جب امام زین العابدین علیہ السلام گری کی وجہ سے نئر حال
ہوئ تو آپ نے دروغہ زندان سے کہا کہ اگر تیری اجازت ہوتو میں ذراویر کیلئے زندان سے نکل کر تازہ ہوا لے لوں؟ وہ ہمی رخم دل تھا، رخم
آگیا۔زندان کا تالا کھول کر کہا: اچھا! تھوڑی ویر کیلئے باہرآ جائے۔امام جاوعلیہ السلام طوق وزنجیرکوسنجا لے زندان سے نظے اور درواز سے
آگیا۔زندان کا تالا کھول کر کہا: اچھا! تھوڑی ویر کیلئے باہرآ جائے۔امام جاوعلیہ السلام طوق وزنجیرکوسنجا لے زندان سے نظے اور درواز سے
کے باہر کھلی جگہ پر بیٹھ گئے۔انفا تا آئی محب اہل بیٹ کا اُدھر سے گز رہوا، اُس نے ویکھا کہ ایک مروضعیف و نا تو ان جھائے ہیں اور بیڑ یوں
میں جگڑ اہوا آپنی طوق پہنے ،سر جھکا کے بیشا ہے۔قریب آئے اور کہا: اے قیدی! تم کہاں کے رہنے والے ہواور تم نے کیا جرم کیا ہے جس کی
میرز الحل ہے؟ ایک آؤر رکھی تھے ،سر جھکا کے بیشا ہے۔قریب آئی اور کہا: اے قیدی! تم کہاں کے رہنے والے ہیں۔اس نے کہا: آخر بھوتو ہے تھے،اب تو ہزید کے قیدی ہیں۔اس نے کہا: آخر بھوتو ہے تاؤ۔
یور نمایا: اے بھائی! این باتوں کے بو چھنے سے کیا فائدہ؟ بھی تھے جو بھوتھے،اب تو ہزید کے قیدی ہیں۔ائس نے کہا: آخر بھوتو ہی واقف ہیں؟ آپ مرائیا: ہمائی ایس سے بھی واقف ہیں؟ آپ مرائیا: ہمائی! بالسلام سے بھی واقف ہیں؟ آپ مرائیا: ہمائی! بالسلام سے بھی واقف ہیں؟ آپ مرائیا: ہمائی! بالیان کا بال جسین کہاں؟

### "قُتِلَ الْحُسَيْنِ بِكُرُبَلاذُبِحَ الْحُسَيْنِ بِكُرُبَلا".

یین کراس نے منہ پید لیااور کہا: آہ! میرے مولاً قتل کرویئے گئے؟ کاش میں مرجا تا اور پینجر ندستنا۔ پھراس نے کہا: اُن کے فرزندعلیّ ابن الحسین کہاں ہیں؟ فرمایا: کیاتم علیّ ابن الحسین کو جانتے ہو؟ اُس نے کہا: کیونکر نہ جانوں، اُن کے بڑے احسان میرے اوپر ہیں۔

ایک مرتبہ سفریس میرااونٹ کھوگیا، مدینہ پہنچااورا پئی پریشانی حضرت علی ابن الحسین سے بیان کی توانہوں نے جھے سواری دی اور ' پانچ سوور ہم زادِ سفر کیلئے دیئے۔حضرت نے سراُٹھا کر فرمایا: اے شخص! تو نے علی ابن الحسین کونہیں پیچانا؟ بیس علی ابن الحسین ہوں۔ وہ پیروں پرآئیس مَل مَل کر کہنے لگا: کاش! بیبیڑیاں میرے پاؤں بیس ہوتیں، بیٹھکڑیاں میرے ہاتھوں بیس ہوتیں، بیطوق میری گردن بیس ہوتا۔مولاً! بیر بتا ہے کہ بیتابی آپ کے خانمان پر کیوں آئی؟

آپ نے مختصرالفاظ میں واقعہ کربلا بیان کرنا شروع کیا کہ زندان ہے ایک نجیف و کرور آواز آئی: بیٹا ہےا ہ اِتمہاری مفارقت پھو پھی کوگوارانہیں، اب زندان میں آجاؤ۔ اگر کسی نے یز بدکو خردے دی تو نہ معلوم ہوظالم کیا ظلم کرے؟ بدئ کر بیا اُلا کہ کھڑے ہوئے اور اس محب سے فرمایا: اچھا بھائی! خدا حافظ، میری پھو پھی یا وفرمارہی ہیں۔ جب زندان میں آئے تو جناب زینب نے بوچھا: بیٹا! تم عالم غربت میں کس سے باتیں کررہے تھے؟ فرمایا: پھو پھی! بید ہمارا محب تھا۔ آہ! مانے والوں کوئر تی زینب نے جب بیسنا تو فرمایا: بیٹا! اگروہ نہ گیا ہوتو کچھ درزندان کے قریب بلالو، بچھائس سے پچھ کہنا ہے۔ آپ نے آواز دی: اے بھائی! ذراقریب آ، میری پھو پھی اماں تچھ سے بچھ کہنا ہے۔ آپ نے آواز دی: اے بھائی! ذراقریب آ، میری پھو پھی اماں تچھ سے بچھ کہنا ہے۔ آپ نے آواز دی: اے بھائی! ذراقریب آ، میری پھو پھی اماں تچھ

بیٹا! ہماراسلام اس محبِّ حسین کودے دو۔ جونبی امام نے کہا: میری چھوپھی جان سلام کہتی ہیں، اُس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور روکر عرض کی: شہراوی ایس اس قابل کہاں کوئی و فاطمہ کی بٹی، نی پاک کی توائی مجھے سلام بھچوا کیں؟ فرمایا: بیٹا!ان سے کہوکہ تہمارا آقا تمین روز کا پیاسا شہید ہوا ہے۔ جب شنڈا پانی پیٹا تو اُن کی پیاس یاد کر لینا۔ دوسرے ہم بہتر (۲۲) شہیدوں کے سوگوارا بھی تک صف ماتم نہیں بچھا سے، البذا جب کھر جانا تو حسین کی مجلس غم بر پاکرنا اور ہمارے مصائب وآلام پرگرید کرنا۔ اپنی خوا تین کو ہمارا سلام پہنچانا اور کہنا: علی و فاطمہ کی بیٹی بزید کی قید ہیں ہے، وہ اپنے بھائی پر جی بحرکررونہیں تکی ، اس کے بدلے تم صف ماتم بچھا کر ہمارے شہیدوں پر رونا۔

### اسيرانِ آلِ محمدَ اور زندانِ شام

یزیدی محل زندان کے قریب تھا۔ایک رات جورونے کی آواز بلند ہوئی تو ہندہ ، زوجہ پزیدئے کہا: یہ کن بیکسوں کوتو نے قید کررکھا
ہے جورات دن روتے ہیں؟ میراول چاہتا ہے کہ زندان میں جا کران کا حال معلوم کروں۔ یزید نے کہا: یہ ہمارے دشمن کی بیمیاں ہیں۔ میں
نے روک ویا ہے کہ کوئی شامی تورت اُن ہے ملنے کی کوشش شکرے۔ یہ سمر بیان لوگ ہیں، بہت جلد دوسروں کوا پنے قابویش کر لیتے ہیں۔
ہندہ نے کہا: مجھے اجازت وے کیونکہ میراول ان کو دیکھنے کو چاہتا ہے۔ یزید نے اجازت دی، ہندہ نے پہلے ایک کنیز کو بیمجا کہ
جاکر اسیروں کو خبروے کہ ہندہ زوجہ بزید آپ لوگوں کو دیکھنے کو آر دہی ہیں۔ کون اِس کا اندازہ کرسکتا ہے کہاں خبر کوئ کر اِن خستہ حالوں کے
دل پر کیا گزری ہوگی؟ زبانہ کا انقلاب ہے کہ کل جس ہندہ کو جناب زینہ اورائم کلاؤ ٹم کی خدمت پر فخر تھا، آج وہ شاہانہ شان سے قید خانہ ہیں

سیدانیاں سروں کو گھٹٹوں میں دبا کر بیٹے کئیں۔ ہندہ زرق برق لباس کے ساتھ کنیزوں کے جھرمٹ میں زندان میں داخل ہوئی۔
تاریکی میں کسی کی صورت نظر ندآئی ہے کم دیا کہ شعیس روش کی جائیں۔ وہ بہتر (۲۲) کی سوگوار بیبیوں کے درمیان آ کر بیٹھی اور پوچھنے لگی : تم
کس قبیلہ وقوم کے لوگ ہواور تم کو کیا ایک آنکیف ہے کہ تمام رات روکر گزارتے ہو؟ جناب زینب نے کہا : ہم بیکسوں کی احوال پری سے کیا
فائدہ؟ ہم اس قابل ہی ندرہے کداپئی قوم وقبیلہ کو بیان کریں۔ بھی مدیندرسول میں رہا کرتے ہے، اب غریب الوطن ہیں، پزید کے قیدی
ہیں، اپنے آپ کو مدیند کا کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔

ہندہ نے گھیرا کرکہا: بی تی ایدینہ کے س محلے کے رہنے والے ہو؟ فرمایا: علّہ بنی ہاشم تھا جو بھی آباد تھا، اب تو ویران ہو گیا۔ ہندہ
نے کہا: اے بی تی الیانہ کہو، جب تک میرے مولاحسین کا دم باتی ہا اور میری آ قازاد یوں زینٹ و اُم کلثوم موجود ہیں ان کامحلّہ ویران نہیں
کیا جا سکتا۔ رات دن لوگ اُن کی زیارت کو آتے رہتے ہیں۔ جناب زینٹ نے فرمایا: کیاتم زینٹ کو پہچانتی ہو؟ اُس نے کہا: وہ شخرادی ہیں،
می اُن کی کنیز ہندہ ہوں۔ یہ من کر جناب زینٹ نے روکر فرمایا: اے ہندہ! اب حسین کہاں؟ تیرے شوہرنے ہمارے گھر کا ایک ایک بچہ کر بلا

ہم ایے وقت مدینے سے نگلتے تھے کہ پھر خیر سے جانا نصیب ندہوا۔ ہماری گودیں بچوں سے خالی ہوگئیں۔ ہمارے وارثوں کا سایہ سرے اُٹھ گیا۔ ہمارے نو جوان ، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے تین ون کے بھوکے پیاے کر بلا میں گوسفندانِ قربانی کی طرح شہید ہوگئے۔ اُس نے کہا: قربی ہاں تھے؟ ھبید پنجبر کلی اکبر کہاں تھے؟ جناب زینٹ نے روکر کہا: اے ہندہ! میرے بھائی عباس کے شانے نہرے کنارے پرکائے گئے، علی اکبر کے جائے بر برجھی ماری گئی۔ آہ۔ کس کس کے بارے میں ہو چھے گی ،کوئی باتی ندر ہا۔ آہ!

ہمارے شہیدوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ہمارے خیموں کوآگ لگائی گئی۔ہمیں ٹری طرح لوٹا گیا۔ہمارے سروں پرایک چادر تک نہیں چھوڑی گئی۔ہمیں قید کر کے کوفدلے گئے ، بازاروں بیس تشہیر کیا گیا۔ کھلے سرپسرزیاد کے دربار بیس لے گئے۔قید خانہ بیس بند کیا گیا۔ وہاں ہے ہمیں دشتی بھیجا جہاں کے گلی کو چوں بیس ہمیں بے تماری کے اوٹوں پر بیٹھا کراور شہیدوں کے سرنیزوں پر چڑھا رسیوں سے بائدھ کریزید کے دربار بیس لائے ، وہال سے اس قید خانہ بیس لاکر بند کیا گیا۔

یسن تھا کہ ہندہ چین مار مار کررونے گی۔ اپناسر جناب زیبٹ کے قدموں پر کھردیا اور کہنے گی: آہ! مجھے خبر نہتی کہ اس زندان میں میری شنرادیاں علی وفاطمہ کی بیٹیاں قید ہیں۔خدالعنت کرے اس سفاک بزید پرجس نے آل رسول کو یوں قیدو برباد کیا۔ آپ لوگوں کے رونے نے میری نیند خراب کردی تھی، مجھے توبہ بتایا گیا تھا کہ کی خارجی نے خروج کیا تھا۔ اس کو آل کر کے اس کے کنے کو اسپر کرکے لائے ہیں۔ کاش! میں اندھی ہوجاتی کہ بیساں اپنی آنھوں سے ندد کیستی۔ لی آبی ہی کون ہے جو جررات کو اپنے باپ کی یاد میں ایسا بلبلا کرروتی ہے کہ اس کی آواز سے میراول ترکیخ گئا ہے؟ جتاب زیبٹ نے کہا: وہ میری ہمائی صین کی لاؤلی بیٹی کیٹ ہے جو باپ کی یاد میں ہروفت روتی ہے۔ اس نے کہا: یہ بیس بیل کو دیس بھمالیا۔

ہندہ نے دیکھا کہ پھٹا ہوا کر تہ خون آلود ہے۔ پوچھا کہ یہ خون اس بچی کے کرتے پر کیسا ہے؟ جناب نہ نہ نے روکر فرمایا: اے
ہندہ! اس بچی پر وہ ظلم فوج بیزید نے کئے ہیں جن کے بیان کرنے کی تاب نہیں ہے۔خولی نے اس کے کان چیر کر گوشوارے اُتارے، شمر نے
اس معصوم بچی کے طمانچے مارے۔ اس کی شخی کی گردن میں رہی بائدھی۔ یہ من کر قریب تھا کہ ہندہ کوش آ جائے۔ وہ بلند آ واز ہے روتی ، چیخی
میں ہے می کہ میں پورے زور کے ساتھ بیزید ہے کہوں گی کہ وہ جلد ہے جلد رہا کردے۔ بی بی !اس ظالم پر میرا کیا زور سے میں
اُس کے چنگل میں کھنسی ہوئی ہوں ورند آج ہیں اُس کے طل کوچھوڑ کرجنگلوں اور پہاڑوں میں نگل جاتی۔



### زندانِ شام میں جنابِ سکینه کی المناک موت

شام میں اگر کوئی غیرت مندسر چرانے کو بیبیوں کو جا دریں دیتا تھا تو ظالم نیز وں کی آنیاں مار مارکرچھین لیتے تھے، یہاں تک کہ جناب سکیند، جو جناب نت ب کی گود میں تھیں، کا باز وزخی ہو گیا۔ پکی نیز ہ کی اُنی کلنے ہے بلبلا گئی۔ پیٹیم بکی اب کس کو پکارے؟ ندسر پر باپ، ند چیا، ند بھائی، روروکررہ گئی۔امام حسین علبدالسلام کی اس ناز پروردہ بچی نے کوئی مصیبت تھی جو نداٹھائی۔ بھوک پیاس کےصدے سے، باپ، پتیااور بھائی وغیرہ کی موت کے داغ دل پر اٹھائے۔ کان چر کر گوشوارے نکالے گئے۔ باپ کی لاش سے لیٹنے کی سزا میں شمر کے طمانے کھائے۔راوکوفد میں اونٹ پرے گریں۔کوفدوشام میں انتہائی پریشانی کی حالت میں پھرائی گئیں،ری سے گلابا ندھا گیا۔

زندان میں شندے پانی کورسیں۔جب سے زندان شام میں آئیں ،ایک گھڑی رونے سے ندر کیں۔رات دن بات کی یادھی۔ بالخصوص جب رات آتی تھی توبات کا سیندیاد آتا تھا۔ بات کے سینے پرسونے والی ، آہ \_ خاک پرغش کھا کر بڑی رہتی تھیں۔ جب ہوش آتا تو چرہائے بابا، ہائے بابا کی صداکیں بلند کرتیں۔ایک رات کوخواب سے بیدار ہوئیں تو زندان میں ہرطرف تلاش کرنے لگیں۔رورو کرکہتی تھیں: میرے بابا کہاں گئے؟ جناب نیٹ نے کہا: بٹی اتمہارے بابایہاں کہاں؟ آہ\_انبیں تو کربلامیں ظالموں نے آل کردیا۔ پکی نے کہا: پھوچھی امال!میرے بابا بھی تو نہیں تھے، مجھے گود میں بٹھائے یو چھر ہے تھے: بیٹی سکینڈ! تمہارے کا نوں میں در دکیساہے؟ باباجان کے ساتھ ایک بی بی بھی تھیں ، وہ میرے حال زار پر رور ہی تھیں اور رہ کر بیار کرتی تھیں۔ بابا جان نے بتایا کہ بیددادی امال ہیں۔میرے دادا جان بھی موجود تھے۔سب جھے تیلی دے کر کہدرہے تھے: سکینڈ! تہہاری تکالیف کا زمانہ تم ہوا، بٹی!اب جلدتم کوہم اپنے پاس بلالیتے ہیں۔

سكينه كى بديا تنبس سن كرسيدانيول بين كهرام بيا ہو گيا۔سب نے سمجھ ليا كەسكينتە نے خواب بيس بيسال ديكھا ہے اور يہمي سمجھا كه سكينة عنقريب ہم سے جدا ہونے والی بیں۔ایک ایک بی بی اس بچی كوسینہ سے لگا كر پیاركرتی تھیں۔ مگرسكینڈ کے دل كوقر اركہاں؟ جناب زينبً ے برابر یمبی کہے جاتی تھیں: پھوپھی اماں! میرے بابا جان کو بلاؤ، میں اب اس تاریک زندان میں ندرہوں گی۔ میں تو اب بابا کے پاس جاؤں گی۔ آہ\_ای کرب و بے چینی میں اس بکی کا زندان شام میں انتقال ہو گیا۔ سیدانیوں نے ایسے دردناک بین کئے کہ زمین وآسان مل مگئے۔ یزیدنے پوچھا: آج بیدتیدی اس قدر بے چین ہوکر کیوں رور ہے ہیں؟ کسی نے خبر دی کہ جو بگی را توں کو باپ کو یا دکر کے رویا کرتی تھی ،

رات وہ غمز دہ دنیا ہے گزر گئی۔ یزیدنے کہلا بھیجا کہ میں نے حکم دیا ہے کے مسل وکفن کا سامان کر دیا جائے۔

امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا: ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ،اس بچی کا گفن یہی اس کا خون آلود کرند ہے۔ یہی پہنے ہوئے روز قیامت خدا کے سامنے جائے گی۔ ہاں! اتنا پانی بجوادے کہ ہم عسل دے دیں اور ایک شخی ی قبر\_ قبرستانِ قریش میں کھدوادے۔ ايك روايت من ہےكديزيد نے عسالدكو بھيجا، جب اس نے نہلانے كيلئے كرتداً تاراتوبدن ير يكھنشان نظرا ئے۔ يو چھا؛ بيبيواب

بچی کیا بیارتھی؟ جناب زینب نے فرمایا: پی بی ایشمر کے طمانچوں، تازیانوں، ری کے پھندد س اور نیزوں کی اُنیوں کے نشان ہیں۔ جب میت تیار ہوئی تو امام علیدالسلام نے اس بچی کی میت کوجس طرح ہوسکا، سپر دِ خاک کیا۔

جب لوگ دمشق جاتے ہیں اور حسین کی اس لاؤلی بچی کی قبر آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تمام واقعات

آنکھوں کے سامنے آجاتے ہیں۔



### ایک محب سے ملاقات اوروفاتِ سکینة

صاحب کنزالمصائب لکھتے ہیں کہ جب اہل حرم زندان شام ہیں ہے تو ایک روز حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے دروغ کر دندان سے فرمایا: اور جھن ابنائے کہ اندان سے فرمایا: اور جھن جانا ہے کہ تیرے رسول کی اولا و میں کون کون ہے؟ اُس نے کہا: ہیں سلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا: توبیعی جانتا ہے کہ تیرے رسول کی اولا وہ میں نہتی ۔ فرمایا: اے فیص اونے جناب فاطمہ زہرا کا نام نہیں سنا؟ اُس نے کہا کہ ہیں میں جانتا کہ بیکون میں؟ آپ نے فرمایا: توحس و حسین کو بھی جانتا ہے؟ اُس نے کہا: صرف حسین کے متعلق اتنا جانتا ہوں کہ وہ مکہ کا ایک میں جانتا کہ بیدی معاویہ پر خروج کیا تھا۔ یزید کی فوج نے اس کو تل کردیا۔ یہ من کرآپ رونے گے اور دیر تک اُسے تمام واقعات بتا ہے دیے۔ جباُس کو حقیقت حال ہے گئی ہوئی تو رونے لگا اور منہ پر طمانے مارنے لگا۔

پھر ہاتھ جوڑ کرعرض کی: یابن رسول اللہ! جو تختیاں میں نے تا دانستہ طور پرآپ پر کی ہیں ، اُن کی معاف فر ہائے۔ آہ تھا کہ اس قید خانہ میں اولادِ رسول بند ہے۔ خدا پزید کو غارت کرے۔ اے فرزندر رسول ! آج ہی سے میں اپنی ملازمت سے سبدوش ہوتا ہوں۔۔

منقول ہے کہ ظالموں نے اہلِ حرم کوایے تنگ و تاریک قید خانہ میں مقید رکھا تھا کہ جہاں نہ ہوا کا گزرتھا، نہ روشیٰ کا۔ آہ! ایسے مقام پر بیکس بیبیوں اور بیتیم بچوں نے جس طرح تڑپ تڑپ کرا ہے دن اور را تیں گزاریں ،اس کابیان ناممکن ہے۔

جب صبط نہ دوسکا تو ہاس آکر کہنے لگا: اے اسر اہم کس خاندان ہے ہواور کس جرم میں قید ہوئے ہو؟ جناب امام زین العابدین نے آوسر دمجر کرفر مایا: اے فخص! کیا بتا کیں کہ ہم کون ہیں؟ بس اب تو اتناہی کہددینا کافی ہے کہ یزید کے قیدی ہیں۔ جب اس نے اصرار کیا تو فر مایا: رسول کے مدینہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان رسول سے ہیں۔ یہ ننے ہی اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا اور بہت خورے حضرت

كاجاكي -اس كيعدآت فرمايا:

کے چبرے پرنظرکر کے کہنے لگا: کیا آپ علی ابن الحسین کوجانے ہیں؟ فرمایا: ہاں، میں وہی ہوں۔اب تو اس کو تا ب صبط ندر ہی۔ پیروں پرسر رکھ کر کہنے لگا: ہائے میرے سیدوآ قا! غلام آپ پر فعدا ہو، آپ کو کس جرم میں ظالموں نے قید کیا ہے؟ مولاً! کاش بیپیڑیاں میرے پاؤں میں پڑی ہوتیں، بیخار دارطوق میں پہنے ہوتا!

آو\_ مولاً! آپ کی غربت اور بیکسی پر خار، یہ کیا انقلاب ہوگیا، میرے سید دمولاحضرت امام حسین کہاں ہیں؟ یہ من کر بیار کر بلااُس سے گلے لل کرزارزاررو نے گلے اور تمام واقعات بیان کے ۔ ابھی کلام خم ندہواتھا کہ ایک نجیف کی آواز زندان کے اندرے آئی: بیٹا سجاد ابڑی ویرلگائی، اتنی دیر جدائی کی تاب نہیں۔ یہ سنتے ہی امام زین العابدین اٹھے کھڑے ہوئے اورائس سے فرمایا: اے فخص! اب میں رخصت ہوتا ہوں کیونکہ میری پھوپھی جناب زمین قید خانہ میں یادفر مارہی ہیں۔ جب آپ اندر پنچ تو جناب زمین نے بے اختیار گلے میں بانمیں ڈال دیں اور آبدیدہ ہوکر فرمایا: بیٹا! باہرتم کس سے گفتگو کررہے تھے؟ عرض کی: ہمارا ایک محب ادھر آ لکلا تھا، میں اُس سے باتمیں کر باتھا۔

آ ہے۔ آ ہ افرریت رسول اپنے ہمدردوں کوکیسی ترس گئ تھی ہے؟ اگر ہوتو ذرا بلالو، زینٹ کو بھی بھے کہنا ہے۔ امام علیہ السلام نے آثار نمایاں ہوگئے۔ فرمانے لگیس: بیٹا! وہ بندہ مؤمن چلا گیایا ابھی ہے؟ اگر ہوتو ذرا بلالو، زینٹ کو بھی کچھ کہنا ہے۔ امام علیہ السلام نے آثار درے کر فرمایا: اے شخص! ذراز ندان کے قریب آ میری پھو پھی تھے ہے کھ کہنا چاہتی ہیں۔ جب وہ بندہ مؤمن قریب آیا تو جناب زینٹ آواز دے کر فرمایا: ایش خوص افران کے قریب آ میری پھو پھی تھے ہے کھ کہنا چاہتی ہیں۔ جب وہ بندہ مؤمن قریب آیا تو جناب زینٹ کے اس دیوار کھڑے ہوگر مایا: بیٹا سجاڈ! پہلے تو ہمارے اس مؤمن کو میراسلام کہو۔ بیسنا تھا کہ دہ شخص رونے لگا اور مند پر طمانچ مار کر کہنے لگا: اللہ ، اللہ! غلاموں کا بیمر تبہ ہوگیا کہ شنرادیاں اُن پر سلام بھیجتی ہیں؟ مولاً! ثانی زہراً کی خدمت میں میرا سلام نیاز پہنچا ہے اور میری طرف سے اٹھارہ نی ہاشم کا پر سدد ہے اور بیفر مادیجے کہا گرکوئی خدمت اس غلام کے لائق ہوتو بیان فرما ہے تا کہ بجالاؤں۔

جناب نین بنت نے فرمایا: اے بھائی! دختر زہرا دویا تھی کہنا چاہتی ہیں: اقل ہیکہ جب شخندا پانی پینا تو اپے مظلوم آقا کی بیاس کو یا و کر لینا، دوسرے بیک ہم کی اپنے اس کے البدا مقتصنائے عقیدت بیہ کہ ہمارے مانے والے صف ماتم بچھا کر اپنے مظلوم اماتم کے مصائب کو یا دکر کے گربید و لکا کر رواند ہوا۔
اپ مظلوم اماتم کے مصائب کو یا دکر کے گربید و لکا کریں۔ بین کردہ بندہ مؤمن دھاڑیں مار مار کررونے لگا اور پھرسلام آخر بجالا کررواند ہوا۔
منقول ہے کہ ایک روز امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا کہ جناب زین بیٹے کرنماز پڑھر دی ہیں۔ آپ بے چین ہو گے اور قریب جا کرفر مایا: اے پھوپھی اماں! میری زندگی میں پہلاموقعہ ہے کہ آپ جیسی عبادت گزار بی تی کو بیٹے کرنماز پڑھے و کھے رہا ہوں؟ آپ نے خت سے تخت علالت میں بھی بیٹے کرنماز نہیں پڑھی ،فر مایے کہ اس کا کیا سبب نہ پوچھوہ تم سے زمنا جائے گا۔
فرمایا: جنیس ، میں سنما چاہتا ہوں۔ جب جناب زمین بیٹ مجبور ہو کیس تو جناب اُم کلاؤم سے فرمایا: بہن! تم ذرا بیار بھینے کا باز و پکڑلو، ایسا نہ ہو کو شرمایا: بہن! تم ذرا بیار بھینے کا باز و پکڑلو، ایسا نہ ہو کہ فرمایا: جنیس ، میں سنما چاہتا ہوں۔ جب جناب زمین بیٹ بھیور ہو کیس تو جناب اُم کلاؤم سے فرمایا: بہن! تم ذرا بیار بھینے کا باز و پکڑلو، ایسا نہ ہو کہ فش

سنوبیٹا!جو کھانا پزید کے یہاں ہے ہم اسروں کیلئے آتا ہے، وہ اتناکم ہوتا ہے کہ کی طرح کافی نہیں ہوتا، آج تک میں اپنے

حصہ کا کھانا بچوں کو کھلاتی رہی ہوں۔ بیٹا! جب تک بدن میں جان رہی ، کھڑے ہوکر نماز ادا کی ، اب اس پر قاور نہیں۔ بیسننا تھا کہ بیار \* کر بلا بیہوش ہوکر گر پڑے۔ آہ \_ اولا دِرسول کے ستانے میں اِن ظالموں نے کوئی کسرا ٹھا ندر کھی۔ چوتکہ بیز نمان پزید کے کل کے قریب تھا، اس لئے ان بیکس قید یوں کو بلند آ واز ہے رونے کی اجازت نہتی۔ آہ! نازوں کے پلے ہوئے بیچے اِس زندان کی تاریکی میں کہے گھبراتے ہوں گے!!

شنڈے پانی اور تازہ ہواکورس سے تھے۔ان بچوں ہیں سب سے زیادہ جناب سکینٹھ کٹین اور پریشان تھیں۔ آہ!باپ کی چھاتی پرسونے والی پکی جب رات کو خاک پرسوتی تھی اور اپنے باپ کی یاد ہیں بلبلا کرروتی تھی تو سیدانیاں تڑپ جاتی تھیں۔ جناب زینب ول بہلانے کیلئے ان کو إدھراُدھر کی باتیں سناتی تھیں۔

ایک روز جناب سکیر استے ہا جا کی یاد میں بہت ہے چین تھیں اور بار بار جناب نیب ہے کہتی تھیں: بابا جان کو بلاؤ، ہائے بھے زندان میں چیورڈ کرکہاں چلے گئے؟ ای حالت میں نیندآ گئی۔ خواب میں امام حسین علیہ السلام کود یکھا تو گھرا کر ادھراُدھرد کھنے گئیں۔ جناب نیب نے پوچھا: بٹی اکیاد کھتی ہو؟ روکر کہنے گئیں: ہائے میرے بابا جان کہاں چلے گئے؟ ابھی تو یہاں تھے، بھے چھاتی ہے لگا کر کہدر ہے تھے: سکید اگھراؤمت بھہاری مصیبت کا زمانہ تم ہوا، کل رات تم ہمارے پاس ہوگی۔ بیس کرسیدانیوں میں ایک کہرام بیا ہوگیا اور سب نے سمجھرلیا کہ سکید اگھراؤمت بھہاری مصیبت کا زمانہ تم ہوا، کل رات تم ہمارے پاس ہوگی۔ بیس کرسیدانیوں میں ایک کہرام بیا ہوگیا اور سب نے استہائی مصائب وآلام برداشت کرنے زندانِ شام میں انتقال کیا۔ اس وقت بھی سیدانیوں پر کیا گزری ہوگی؟ کس کی طاقت ہے کہا ہے بیان کرے؟ زندان میں ایک کہرام بیا تھا۔ جب بیز بدکوا طلاع ہوئی تو اس نے اپنی کینے کہ نے بیام بھیجا کہ کفن دفن کا جوسا مان درکار ہو، مشکوالو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: ہمین تھے ہے مدد لینے کی ضرورت نہیں، صرف ایک چھوٹی می قبر کی جگہ درکار ہے۔ چنا نچھام زین العابدین نے اس خون بھرے کرتے میں اس امانت حسین کو پر و



# اھلِ حرم کا رھانی کے بعد شھیدوں پر ماتم

منقول ہے کہ جب ایک مت کے بعد یزید ہے حیا کواپنے غلط رویہ پر اختباہ ہوا تو اُس نے ایک غلام کوزندان میں بھیج کرامام زین العابدین علیہ السلام کو بلوایا۔ جس وقت جناب نہ بنب سلام اللہ علیہا کو یہ معلوم ہوا کہ یزید جناب ہجاڈ کو بلار ہا ہے تو ٹائی زہراً کا دل انتہائی پر بیثان ہوگیا۔ سید ہجا دعلیہ السلام سے فرمانے لکیس: بیٹا! میں تہم بیس تنہا نہ جانے دول گی، مجھے یزید کی غداری سے خوف معلوم ہوتا ہے ، ایسانہ ہوکہ وہ شقی تم کوئل کرواد ہے۔ حضرت نے فرمایا: پھوپھی اماں! ابھی آپ کا جانا قرین قیاس نہیں ہے، نہ معلوم اس شقی نے کس مصلحت سے بلایا ہو؟

الغرض آپ بزید کے سپاہی کے ساتھ بزید کے لی میں تشریف لائے۔ اس بے حیا کی مکاری دیکھوکہ جو ٹہی اما معلیہ السلام کوآئے دیکھا، استقبال کیلئے آگے بڑھا اور جنا ہے سید ہجا ڈکا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیمنا چاہا کہ آپ کو تخت پر بٹھائے۔ امام ہجا دعلیہ السلام نے آبدیدہ ہو کر فرمایا: اے بزید! میر بے ذخمی دل پر ٹمک نہ چھڑک، سیوہی تخت تو ہے جس کے بنچکل پدر مظلوم کا سررکھا تھا، کیوکرممکن ہے کہ آج میں اُس تخت پر بیٹھوں؟ بیمن کر بزید شرمندہ ہوا اور کہنے لگا: اچھا آپ کی مرضی۔ میں نے آپ کواس لئے بلوایا ہے کہ آج میں آپ کی رہائی کا تھم سادوں۔ اے ملی این انجیس آپ کی اہل کا تھا ہوگیا۔ میں جا ہتا تھا کہ حسین قبل کئے جا کیں۔ ہبر حال جو ہونا تھا، ہوگیا۔ میں جا ہتا ہوں کہ حسین قبل کئے جا کیں۔ ہبر حال جو ہونا تھا، ہوگیا۔ میں جا ہتا ہوں کہ حسین کا خون بہا آپ کوادا کردوں۔ میر بے زائے آپ کیلئے کھلے ہوئے ہیں، جتنا مال آپ کودرکار ہو، لے لیجئے۔

آہ! بیسنتے ہی اہام سجاد علیہ السلام زارزاررونے گے اور فر ہایا: اے یزید! اہام حسین کا خون بہا میں لینے والا کون؟ بیخون بہارونو محشر حضرت رسول خدا کودینا جنہوں نے جھاتی پررکھ محشر حضرت رسول خدا کودینا جنہوں نے اپنی زبان چہا چہا کرحسین کو پالا تھا۔ بیخون بہا حضرت علی علیہ السلام کودینا جنہوں نے چھاتی پررکھ کر پالا تھا۔ بیخون بہا حضرت فاطمہ زبراسلام اللہ علیہ اکودینا جنہوں نے چکیاں پیس چیس کر پالا تھا۔ اے بزید! اس قتم کی با تیس کرے کیوں ہمارا کلیجہ بھاڑتا ہے؟ بیس کر بزید بدانجام نے اپناسر جھکالیا اور کہنے لگا: اچھا! میس نے آپ کور ہا کردیا، چاہے یہاں دہتے، چاہ مدینہ چلے جاسی کے اہام سجاد نے فر مایا: میں اس کے بارے میں اپنی بھو پھی جناب زیرنٹ ہے مشورہ کے بغیر پر پر نیس کہرسکتا۔

چنانچے دہاں ہے آپ زندان میں تشریف لائے اور جناب نیٹ ہے تمام حال بیان کیا تو جناب نیٹ نے فرمایا: بیٹا! ابھی تو نینٹ اپنے مظلوم بھائی کی صف ماتم بچھا کررونے بھی نہیں پائی، بیٹا! تم یزید ہے کہوکہ دشق میں ایک مکان ہمارے لئے خالی کروادے اور جو لوگ ہمارے پاس پرے کو آئیں، ان کو آئے کی اجازی دے، نیز ہمارے شہیدوں کے سراورلوٹے ہوئے تیرکات بجوادے تاکہ ہم اپن پمچھڑے ہوئے عزیزوں سے ل لیں اور جی کھول کرنو حدوماتم کرلیں۔

الغرض ایک مدت تک اسیری کے مصائب اُٹھانے کے بعد اہل حرم زندان شام سے نکل کروشق کے ایک مکان میں فروش

بیٹا! ظالموں نے تیری جا ندی صورت خاک میں ملادی۔

ہوئے۔ حسین مظلوم اور دیگر شہدائے کر بلاک صف ماتم بھی ۔ سیدانیوں نے سیاہ لباس پہلے ، نوحہ و ماتم کی صدا کیں بلندہ و کیں ، جوتی در جوتی دن و مرد پر سے کوآ نے گے۔ محقول ہے کہ جب بزید نے سر بائے شہداء کو والیس کیا تو اس وقت اہل حرم میں ایک بجیب کہرام بیا تھا۔ جب کوئی سرآ تا تھا تو سیدانیاں اپناسر کھول کرنو حدوماتم کرتی تھیں اور جس لی بی ہے وہ سر شخلتی ہوتا تھا، وہ آگے بڑھ کراپئی گود میں لے لیتی تھی۔

یہلے بالتر تیب افسار حسین کے سرآئے ، سیدانیوں نے اُن پرای طرح ماتم کیا جیسے خاص اپنے عزیز وں پر کیا جاتا ہے۔ ان کے بعد بنی ہاشم کے سرآ ناشروع ہوئے۔ جب بوق و تھے کے سرآئے تو جناب نہنٹ نے چھاتی سے لگالیا۔ گردوخبارے آئے ہوئے چروں کے بعد بنی ہاشم کے سرآنا شروع ہوئے۔ جب بوق و تھر کے سرآئے تو جناب نہنٹ نے جھاتی سے لگالیا۔ گردوخبارے آئے ہوئے چروں کے بعد بی ہوئے اور فرمایا: اے فرز نمواد کھیا مال تم ہماری شکر گزار ہے کہ تم نے کر بلا ہیں میری آبرور کھیل ۔ اس کے بعد امام حن علیہ السلام کے بیتم جناب قاسم کا سرآیا، جناب اُم فروہ نے دوڑ کر چھاتی سے لگا یا در پھر وہ رور ورکر بین کرنے گئیں: اے میر نے فرز ندا تیری جوائی کہی خاک میں میں گئی۔ آہ! اب یہ کو کھیلی مال کس کے سہارے جناگی استقبال کو برحیس۔ جناب نہ بن جوان ، شبیہ پینج برگلی اکراکو میں لیا اور دو کر کہنے گئیں: آہ اب یہ کو کھیلی مال کس کے سہارے جناگی استقبال کو برحیس۔ جناب نہ بنا نے برحد کر سرعلی اکراکو دیس لیا اور دو کر کہنے گئیں: آہ والی مقبیر نے برحد کر سرعلی اکراکو دیس لیا اور دو کر کہنے گئیں: آہ

آ ہ امیر کو یل جوان استجھ کسی نظر کھا گئی؟ آ ہ ایمایش نے اٹھارہ برس ای لئے محنت کی تھی کہ ظالموں کے تیرہ نیزہ کا نشانہ یا اول ؟ بیٹا! میر سے سب اربان خاک بیس ال گئے۔ جناب آم لیل نے جناب زینب سے علی اکبر کاسر لے کر چھاتی ہے لگایا، وضاروں کے بوصیں اور فریانے دل خواش بین کئے کہ کہرام بیا ہوگیا۔ آ ہے تربی ہشم جناب عباس علیہ السلام کا سرآیا، جناب آم کلائوم ہاتھ کھیلا کر آگے بوصیں اور فریانے لگیس: جھیا عباس ا آپ کر بلا میں میری طرف سے ماں جائے حین کا فدیہ ہے تھے، وکھیا بہن آپ کے سرکے قربان جائے میری گود میں آ ہے۔ تمام سیدانیاں سرکے گروئے ہوکرسقاتے ایمل حرم کا مائم کرتی رہیں۔ آ ہ اس کے بعدا کی جھوٹا ساسرآیا، جناب ربات برجمیں اور سرکو چھاتی ہے لگا کر فرمانے لگیں: بیٹا علی اصفرا بجھے خبریتھی کہ بیٹا الم تہاری دودھ پڑھائی جیوٹا ساسرآیا، جناب میں اور سرکو چھاتی ہے لگا کر فرمانے لگیں: بیٹا علی اصفرا بجھے خبریتھی کہ بیٹا الم تہاری دودھ پڑھائی جیس آیا؟ آ ہ اظالموں نے میری گود خالی کردی۔ آ ہ اجب امام مظلوم علیہ السلام کا سرآیا تو تمام سیدانیاں بیٹا بانہ اکسٹسکر میں باری باری باری وہ نھا سراپی گود میں لے کرا ہے بیار کرتی تھی۔ آ ہ اجب امام مظلوم علیہ السلام کا سرآیا تو تمام سیدانیاں بیٹا بند آئسکر کم علیہ باری باری وہ نو الله "کہتی دوڑیں اور "وَ احسینا اُہ وَ اصفائلو مُنافُن کا شور بر یا ہوگیا۔ جناب زینب نے بردہ کرس اقدس ای گور میں اور کرا ہو انگیس اور پھر فرمایا:

"يَاأَخِي يَاأَخِي اَئْ الْمَطَالِبِ اَشْتَكِي فِرَاتُكَ أَوْ ذُلِّي وَهَتَكِي وَعُرُبَتِي".

''اے میرے ماں جائے ،اے میرے شہید برادر"! دکھیا بہن کس مصیبت کو بیان کرے۔آپ کی جدائی بیان کروں یا اپنی ذات ادر باز ارکوفہ وشام کی تشہیر کا حال یا در بارا بن زیاد ویزید میں جو ہتک ہوئی ہے،اُس کو بیان کروں؟'' مؤمنین!اس وقت سیدانیوں کے دردناک بین ہے زمین وآسان ال رہے تھے۔

### اسیرانِ اهلِ ہیت کی قید سے رهانی

ایک روز پزید نے امام جادعلیہ السلام کو بلوایا، جب ہے آپ پزید کے پاس گئے تھے، جناب زیب کی پریشانی کا بی عالم تھا کہ بھی در زندان پر آتی تھیں اور کہ بھی ہاتھ اٹھا کر بارگا والٰہی بیں دعا کرتی تھیں۔ جب حضرت داخلِ زندان ہوئے تو آپ بھتیج ہے لیٹ گئیں اور فرمانے لگیں: بیٹا! آپ کو بیزید نے کیوں بلایا تھا؟ فرمایا: پھوپھی اماں! آج اُس نے ہم کو رہا کردیا ہے۔ اب یہ بتا ہے کہ آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں؟ فرمایا: بیٹا! بیس تو ابھی شہیدوں کی صف ماتم بھی نہیں بچھا کی۔ ابھی اپنے ماں جائے کودل کھول کر روبھی فیس یا مدینہ جانا چاہتی ہیں؟ فرمایا: بیٹا! بیس تو ابھی شہیدوں کی صف ماتم بھی نہیں بچھا کی۔ ابھی اپنے ماں جائے کودل کھول کر روبھی فیس کی۔ بزید سے کہوکہ ہمارے لئے ایک گھروشت میں خالی کروادے تا کہ ہم مجلی غم بر پاکسیس۔ امام ہجاڈ نے جب بزید سے کہا تو اُس نے ایک مکان خالی کروادیا۔

آہ\_ایک مدت کے بعد مصیبت کی ماری پیمیاں ، بیکس پیمیاں ، زندان نے تکلیں اوراً س مکان میں نتظل ہو کیں۔ جناب زینب نے فرمایا کہ اس گھر پرایک علّم سیاہ نصب کروتا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بہتر (۷۲) کے سوگواراس گھر میں مصروف نوحہ و بکا ہیں اور ہمارے لئے سیاہ لباس تیار کرواؤ اور پزید ہے کہو کہ زنان وشق کو ہمارے یاس پُرے کیلئے آنے کی اجازت دی جائے ، ہمارے لوٹے ہوئے تیرکات واپس کردے اور ہمارے شہیدوں کے سرہمارے یاس بھیج دے۔

جب دشق کی عورتوں کو پینہ چلا کہ اہل حرم قید ہے چھوٹ کرفلاں گھریٹس آ کے جیس تو شہر کی وہ عورتیں جن کو اہل حرم ہے ہمد دری عنی آتا شروع ہوگئیں۔ ایک ایک بی بی ہے۔ یُرسان حال ہوئیں۔ کوئی جناب رہائی کے پاس بیٹے کر پوچھنے گی: بی بی اتم پر کیا گزری ہے؟
انہوں نے رورو کر کہنا شروع کیا: آوا کیا بتاؤں میراچھ بہینہ کا بچہ تین دن کا بھوکا پیاسا ظالموں نے تیرستم ہے شہید کردیا اوراً س محصوم کا سر نیز ہے پر بلند کیا۔ کس نے جناب اُم لیل ہے پوچھا: بی بی انتہارا کون مارا گیا؟ انہوں نے فرمایا: آوا میرا کرٹیل جوان بیٹا، شہیر پیغیر، جے اشار ہواں سال تھا، ظالموں نے نیز ہے مار مار کر شہید کیا۔ اُم فروہ سے کسی عورت نے پوچھا تو فرمایا: آب ہے کہا: میر سے بچکو، جو پیٹم تھا، ظالموں تکواروں سے فکو سے کو جا نی بی بھر ۱۳۳ برس کا بھائی ، جو علمدار نو بی جینی تھا، ظالموں نے اُس کے شانے کا نے ،گرز مارکراً س کا سرفت کیا۔ ایک عورت نے جناب زین ہے بوچھا: بی بی اتم کس کی سوگوار ہو؟ فرمایا: آوا کس کس مصیب کو جا دُل کہ میری ماں کا ہرا بحرا ہاغ آبڑ گیا۔ میر ابھائی پنجیش کی آخری نشانی ، پنج بر (۲۲) کے سوگوار ہیں، اپنی کس کس مصیب کو ہا ان کری میں دور جور ہوکہ شہید ہوا۔ میرے دولتی ظالموں نے ذبح کر دیئے۔ بی بی ایم بہتر (۲۲) کے سوگوار ہیں، اپنی کس کس مصیب کو سے جور چور ہوکہ شہید ہوا۔ میرے دولتی ظالموں نے ذبح کر دیئے۔ بی بی ایم بہتر (۲۲) کے سوگوار ہیں، اپنی کس کس مصیب کو سال کریں دیا۔

ہم پر پانی بند کیا گیا، ہمیں امام حسین علیدالسلام کی شہاوت کے بعداس طرح لوٹا گیا کدسی بی بی سےسر پر جاورتک نہ چھوڑی۔

ہمارے خیموں میں آگ لگائی گئی، بے پالان اونوں پر بھا کر کر بلا ہے کوفہ لائے، بازاروں میں تشہیر کیا، در بارابن زیاد میں کھلے سر لے گئے۔
وہاں سے اس طرح ہمیں دمشق لائے، ہم تہمارے شہر میں ایک تماشہ ہے ۔ تہمارے شہر کی مورتوں نے ہم پرصد قد کی رو ثیاں پھینکیں، خر سے
تھیکے، ہماری اسیری پرعید منائی نہم کورسیوں میں با ندھ کر کھلے سر در باریز بد میں لے گئے۔ پھر ہمیں ایک تاریک قید خانہ میں بند کیا گیا۔ کی
نی کی اولا دکواس کی اُمت نے اتنافیس ستایا جیسا کہ ہم ستائے گئے۔ کی نبی کے کنید کی اس طرح تو بین نبیس کی گئی جس طرح ہماری کی گئے۔
آوا جس نبی کا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں اُس کی اولا د، اُس کے کنید سیسلوک؟ بے گناہوں پر بیظلم؟ ایک روز ظالموں کو خدا ورسول کی
عدالت میں اس ظلم کا جواب دینا ہوگا۔

یہ باتیں سن کرزنان شام نے اپنا منہ پیٹ لیا اور روکر کہنے لکیں: آہ! ہمیں اس ظلم کی خبر نہتی ، خدایزید پرلعنت کرے اور اس کی حکومت بتاہ ہو کہ اُس ظالم نے اولا درسول کو ذریح کیا اور ناموپ رسول کو بے پروہ بازاروں میں پھرایا اور در باروں میں بلایا۔

**春春春** 



### شام میں ماتم حسین

مردی ہے کہ جب اہل حرم قید پر یدے رہا ہوکر دمش کے ایک مکان میں آئے اور صف ماتم بچھی تو دمش کی عور تیں پر کہ کہ سیائیوں کے پاس آئے تقدموں پر گرکر بے تعاشار دگی۔
سیدانیوں کے پاس آئے تگیں ۔ ایک نابینا عورت بھی آئی، وہ مجان اہل بیٹ میں سے تھی۔ جناب زیب کے قدموں پر گرکر بے تعاشار دگی۔
اس دفت جو تیرکات فوج پر بید نے کر بلا میں اوٹے تھے، پر یدنے بھی اے سیدانیوں میں کہرام بیا ہوا، سروں سے اُئری جوئی چا در یں واپس ملیں، شہیدوں کے خون آلود لباس، علم سینی کا خون سے بھرا ہوا بھر پر ابھی آیا۔ ایک ایک چیز کود کھی کر بیبیاں زار زار روتی تھیں۔ اس نابینا عورت نے کہا: بی بی ان تیرکات میں سے جھی بھی بھی دے دو۔ جناب زیب نے اہام حسین کے تمام سے تصورا سا کیڑا جدا کر کے اس عورت کودے دیا۔ اُس نے اپنی آنکھوں سے نگلیا اور عرض کی: مولا حسین! میری آنکھوں کوروشن تیجئے۔ خدا کی قدرت سے اُس کی آنکھیں روشن ہوگئیں۔ کوئی صاحب اس پر تیجب نہ کرے۔ بعیداز عقل نہ بھی ہیں، اگر یوسف کے پیرائین میں یہ کرامت ہوگئی ہے کہ یعقوب کی گئی ہوئی بینا کی واپس لے آئے تو اہام حسین کے تامہ میں یہ اثر کیون نہیں ہوسکتا؟

منقول ہے کہ جب اہل حرم قیدے رہا ہوکراس گھر میں آئے تو جناب نہ بنٹے نے امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا کہ یزید سے کہوکہ وہ ہمارے شیعوں کے سربھی دیدے تا کہ ہم اپنے بچھڑوں سے ٹل لیس اور اپنے ساتھ کر بلالے جا کر فرن کردیں۔ چنا نچہ یزید نے منظور کرلیا اور سر ہائے شہداء روانہ کئے گئے۔ جس شہید کا سرآتا تا تھا، جو بی بی اُس سے متعلق ہوتی تھی، وہ اس کے سرکو گود میں لے لیتی تھی اور سیدانیاں اُس پر ماتم کرتی تھیں۔

کسی کے پاس ٹرکا سرتھا، کسی کی گودیش حبیب کا ، کسی کے پاس مسلم ابن ہو جد کا ، کسی کے پاس ٹریرکا۔انصار کے سروں کے بعد بنی

ہاشم کے سرآئے۔ قاسم کا سرآیا، أم فروہ نے بڑھ کرلیا۔ سیدانیوں نے دل کھول کر حسن کے بیتم پر ماتم کیا۔ پھرعون وجھ کے سرآئے ، نیب بند

نے دوڈ کراپنے بچوں کو چھاتی سے نگایا۔ جب شبیر پنج برگلی اکبڑکا سرآیا تو مال ، پھوپھی اور دوسری یبیاں ہائے اکبڑی صدا کی صدا کی صدا کی جینا ہے اکبڑی صدا کی صدا کی سے کہ کہ زبین و آسان ہل کرتی تھیں۔ جناب زبین کے کہ زبین و آسان ہل سے ۔ اس کے بعد قمر بنی ہاشم ، سقائے اہل حرم کا سرآیا تو ہائے عباس ، ہائے عباس کی صدا وسے حشر بر پا ہوگیا۔ جناب اُم کھوٹم نے بڑھ کر عباس کا سریہ بھرائی گودیس لے لیا جناب اُم کھوٹم نے بڑھ کر عباس کا سریہ بھرکا نے گورش میں آئے۔

آہ! جب ایک چھوٹا ساسر، سو کھے ہونٹ والا ،علی اصغر شیر خوار کا آیا تو رباب مائم کرتی ہوئی دوڑ پڑیں اورجلدی ہے اسٹر کا سرلیا اور چیٹانی چوی ، آتھوں سے لگا کرکہا: اصغرا و یکھا، مال کوچھوڑ کرکہاں چلا گیا تھا؟ بیٹا! تیرا خالی جھولا جب یاد آتا ہے تو کلیجے پرخیخر چلتے میں ۔ آہ! ظالموں نے جھے جیسے معصوم کی پیاس تیرستم سے بجھائی ۔ آہ \_ میری کو کھا کھڑگئی۔میری آرز وؤں پریانی پھر گیا۔ آه اجب مظلوم كربلاكا سرآياتو كبرام بيابوا، 'وَ احْسَيْنَاهُ، وَ اهْحَمَّدَاهُ، وَ اعْلِيَّاهُ ' كَاصدا كي برطرف ، بلند بوئين برني في دوڙي اوركها:

"السَّلامُ عَلَيْكَ يَاابَاعَبُدِالله،السُّلامُ عَلَيْكَ يَابُنَ رَسُولِ الله".

جناب زينت نے برده كرامام مظلوم كير اقدى كوليا اور و كركبنا شروع كيا:

"يَاأَخِي يَاأَخِي اَتُى الْمَطَالِبِ اَشْتَكِي فِرَاتُكَ أَوُ ذُلِّي وَهَتَكِي وَغُرُبَتِي".

"میرے بیارے ہمیا! کس مصیبت کو بیان کروں؟ آپ کی جدائی کا صدمہ یا اپنی جنگ یا اپنی ذات یا اپنی عالم غربت

ك تكالف؟"

يَاهِلَالاً لَمَّااسُتَتَمَّ كَمَالًا غَلُهُ فَابُدَاء غُرُوبًا عَالَةً خَسُفُهُ فَابُدَاء غُرُوبًا أَن يَمُوبًا ثَالَ مِن مَالَ وَبَى مَدَبُنِهِ اللهَ كَتِي اللهُ وَتَوْرُوب مَواليا ' - في المَالِي وَمِن مَالَ وَبَى مَدَبُنِهِ اللهَ المَّخِيرَة مُن لَكَاهُ وَلَوْ مُوب مَواليا ' - يَا أَخِي يَا أَخِي فَاطِمَةُ الصَّغِيرَة مُكِلِمُهَا فَكَادَ قَلْبُهَا أَن يَذُ وُبَا يَا أَخِي يَا أَخِي فَاطِمَةُ الصَّغِيرَة مُكِلِمُهَا فَكَادَ قَلْبُهَا أَن يَذُ وُبَا

"میرے بھیا! چھوٹی می فاطمہ (کینٹہ) ہے بچھتو ہاتیں کرلو، قریب ہے کہ اس کا قلب صدمہ ہے بھل جائے'۔

ایک ہفتہ تک بیصف ماتم بچھی رہی۔ رات دن ماتم ہوا۔ اس کے بعد مدینے جانے کی تیاری ہوئی۔ یزید نے تھم دیا کداونوں پر شاندار مجاریاں چاندی سونے کی رکھی جائیں اور ان پرریشی پردے ڈالے جائیں۔ جب بیہ ہج اونٹ دروازے پرآ کر کھڑے ہوئے اور جناب نہ بنٹی کی نظران مجاریوں پر پڑی تو سرپیٹ لیا۔ آہ! ہم کہاں ان مجاریوں کے قابل رہے؟ شہرشہر، کو چدکو چہ، دیار دیار تشہیر کے بعد اب ان میں کون بیشے گا؟ آہ! تمام کنے کو گنوا کر، اپنا سارا گھر لٹا کر میں ان مجاریوں میں بیشوں گی؟ بیٹاعلی ابن انصین !ان کو واپس کرواور بزید سے کہوکہ ان مجاریوں پرکالے پردے ڈلوادے تا کہ معلوم ہوکہ بہتر (۲۷) کے سوگوار آرہے ہیں۔ ہر مجاری پرایک سیاہ نشان نصب ہو۔ چنا نچیا بیانائی کیا گیا اور بشیر بن جذلم کی ماتحق میں بچیاس مواردے کر کہا کہ ان بیبیوں کو بحفاظت مدینہ پہنچادے۔



# اھلِ حرم کی کربلا میں واپسی

اسیران کربلاکی فرباد کا اثر تھا کہ دنیائے اسلام ہیں امام مظلوم کی شہادت کے بعد بلجل بچے گئی اور ہرطرف سے بے پینی کے آثار نظرآنے لگے۔ یزید اہلِ حرم کوقید میں گھٹا گھٹا کر مار دیتا لیکن ہرطرف شورش کے آثار دیکھ کر اُس نے بھی مناسب سمجھا کہ ان کو رہا کر

چنانچہ بنب بشیرابن جذکم کی تگرانی میں میہ قافلہ روانہ ہواتو پھرایک ایک منزل پرستم رسیدہ بیبیوں کو یزید کے مظالم بیان کرنے اور اس کی بدکرداری کی قلعی کھولنے کا موقعہ ملا۔ اگریز بدیجھ دن زندہ رہتا تو پھرمسلمان اُس کی سلطنت کو درہم برہم کر کے اس کے قلاے اُڑا دية -جوحشرقا تلان حسين كاجناب مختار تقفى كے باتھوں موا، وہى يزيد كاموتا۔

بهرحال جب اہلِ حرم کا قافلہ دمشق ہے روانہ ہوا تو جناب زینب سلام الله علیمانے امام زین العابدین علیہ السلام ہے فرمایا: بشیر ے کبوکہ ہم کو کر بلا کی راہ ہے مدینہ لے جائے۔

لكها ہے كەجب حسين كے آل كا خبرىدىيە پېنجى تو تمام مدينە ميں عموماً اور بنى ہاشم ميں خصوصاً قيامت بريا ہوگئى۔اصحاب رسول تزوپ سے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری ، جواہلِ بیت رسول کے بہت بوے محت تھے ، ای روز سے اس خیال میں رہنے گلے کہ کسی طرح جلد ے جلد کر بلا پہنچ کرحسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کروں۔اوّل توبیانا پھر عالم پیری، پھرحکومت کی تشدد پسندی کی وجہ ہے کسی قافلہ کا عازم كربلانه ونا،ايك سال تك جابركوكر بلاجانے سے رو كے رہا۔

آخرد وسرے سال کوفہ جانے والے ایک قافلے کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ایک منزل پر قافلے سے جدا ہوکر کر بلا کاراستدا فتیار کیا۔ اہنے غلام سے کہا کہ جب کر بلائے معلیٰ آجائے تو مجھے خبر دینا۔

جب جناب جابرمیدان کربلامیں پنچے تو غلام نے ایک دہقان سے پوچھاناس سرزمین کا کیانام ہے؟ اُس نے کہا: کربلا۔ میسنقے ہی جناب جابر نے رونا شروع کیااورغلام ہے کہا کہ اونٹ کو بٹھا دے تا کہ وہ یہاں ہے پیدل چل کرفرز ندِرسول کی قبرتک پہنچیں ۔غلام نے جناب جابر کا ہاتھ پکڑا اور لے کرچلا مقتل میں پنچے تو غلام نے کہا:اے صحابی رسول ! بیتو سنسان مقام ہے، یہاں کس سے پوچھوں کہ سین کی قبر کہاں ہے؟ غلام نے ہاتھ پکڑ کر جب قبروں کے درمیان کھڑا کیا تو جناب جابرنے باواز بلند کہا:

"اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَااَبَاعَبُدِاللَّهِ،اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَابُنَ رَسُولِ اللَّهِ".

ناگاه ایک قبرے آواز آئی:

"وَعَلَيْكَ السَّلامُ يَاجَابِرُ".

جناب جابرنے کہا: بس یمی قبر ہے فرزندرسول کی۔ بیتا ب ہو کر قبر پر گرے اور سینے سے لگا کرزارزاررونے لگے اور کسی طرح قبر سے جدا ہونا گوارانہ کیا۔

ناگاہ غلام نے کہا: اے صحابی رسول ! قبرے اُٹھ کرجلد کسی گوشہ میں رو پوش ہوجائے ، غالبًا آپ کے یہاں آنے کی خبرکی نے ابن زیاد کوکردی ہے۔ اُس نے فوج کا ایک دستہ آپ کی گرفتاری کیلئے ہیجا ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ انساری نے فرمایا: کیا اچھا ہوکہ یہ ب وین دھمن ایمان مجھے بھی قبل کر دیں۔ جب رسول خدا کا تمام گھر اُجڑ گیا ، بنی ہائیم کا ایک ایک جوان چن چن کر مارا گیا تو اب جینے کا کیا فائدہ؟ تو نظر جما کرد کی کہ اس فوج کا زُرخ کدھرہے؟

جب گردچھٹی تو غلام نے کہا: میرے آقا! میری عقل جیران ہے کہ بیسائے ہے آنے والا قافلہ کن لوگوں کا ہے؟ ہراونٹ پرایک ایک سیاہ عکم ہے، مماریوں پر سیاہ پر دے نظر آرہے ہیں۔ پچھ فوجی جوان ان اونٹوں کے دائیں بائیں ہیں۔ رُخ سب کا ادھر ہی کو ہے۔ جناب جابر نے فرمایا: یہ کیا داقعہ ہے؟

جب اہل حرم کومعلوم ہوا کہ کر بلا ہیں پہنچ گئے تو بیقراری ہے 'وَ احْسَیْنَاهُ، وَ احْسَیْنَاهُ'' کی صدا تیں بلند کیں۔وہ در دناک نوے تھے کہ زمین وآسان ہل رہے تھے۔ جناب زینٹ کے نوے کا ایک شعر کیسا در دناک ہے،شعر کا ترجمہ ہیے :

یاں کس کے ساتھ داخلہ کر بلا ہوا لایا تھاجو مدینے ہے ہم کووہ کیا ہوا

الغرض بیبیاں اونٹوں ہے اُتریں، نظروں میں پچھلاساں پھر گیا۔ یہاں دشمن کی ٹٹری دل فوج تھی، یہاں ہمارے خیام ہے۔
یہاں شہیدوں کے لاشےر کھے گئے تھے۔ یہاں ہمارے نوجوان اور بوڑھے آل ہوکر گرے تھے۔ آہ! بیدہ ٹیلہ ہے جہاں بی بی نیب شہادت حسین کے وقت خیمے ہے نکل آئی تھیں۔ ای طرح سروسینہ پٹنے قبروں کے پاس پہنچے۔ ایک ایک بی بی قبروں کو سینے ہے لگائے فریاد کررہی مسین کے وقت خیمے ہے نکل آئی تھیں۔ ای طرح سروسینہ پٹنے قبروں کے پاس پہنچے۔ ایک ایک بی بی قبروں کو سینے ہے لگائے فریاد کررہی مسین کے وقت خیمے ہے نکل آئی تھیں۔ ای طرح سروسینہ پٹنے قبروں کے پاس پہنچے۔ ایک ایک بی بی قبروں کو سینے ہے لگائے فریاد کررہی مسین کے وقت خیمے ہے۔

جناب جابر بمجھ گئے کہ اسران کر بلار ہاہوکرآئے ہیں۔ جب امام زین العابدین کی نظرا ہے جدکے بوڑ ہے صحابی پر پڑی توفر مایا: "اکسٹکامُ عَلَیْکَ یَا جَابِرُ ابْنُ عَبُدِ اللّٰه".

> انبوں نے کہائم کون ہو؟ فرمایا: "یَاجَابِرُ! اَنَا عَلِی ابْنُ الْحُسَیْن".

یہ سنتے ہی جناب جابر بیتا باندام زین العابدین ہے اپ سے اورامام حسین کا پُر سددینے گئے۔فرمایا: اے جابر! کس کس کا پُر سہ
دو گے؟ آہ! ہمارا سب گھر تیغوں ہے کٹ گیا۔ جوانوں بیں میرے سواکوئی باتی نہیں رہا۔ جابر! ہم پر بڑی بڑی مصببتیں پڑی ہیں۔ بعد
جہاوت حسین نی زادیاں اسپر ہوئیں، اُن کے سروں ہے چادریں چھنی گئیں۔ اُن کے بازوؤں میں رسیاں باندھی گئیں۔ اُن کو بے پالان
اونٹوں پرسوار کر کے بے کجاوہ مماریوں پر کر بلا ہے کوفداور کوفدہ ہے شام تک لے گئے۔ ہمیں بازاروں میں تشہیر کیا گیا۔ ہمیں درباروں میں

لے گئے۔میرے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھ میں چھکڑیاں اور گلے میں طوق خاردار۔ آہ \_ بیاری کی حالت میں ظالموں نے مجھے پابیادہ چلایا،میرے پاؤں میں کانے چھے،میری پنڈلیوں پرورم ہو گیا تکراُن کومیری حالت پررحم نہ آیا۔

آھے۔ عالم غربت میں جب کوئی دوست نظر آتا ہے تو انسان کا دل بھر آتا ہے۔ پہلے واقعات یا داتے ہیں۔ جب جتاب زینب فے صابی رسول جناب جابر بن عبداللہ انساری کو دیکھا تو سید ہا وعلیہ السلام سے فر مایا: بیٹا! علی و فاطمہ کی مظلومہ بیٹی زینب کا جناب جابر سے سلام کہو۔ جناب جابر دھاڑیں مار مار کر رور ہے تھے اور کہدر ہے تھے کاش! میں مرگیا ہوتا کہ آل رسول کی روح فرسا داستان کو نہ سنتا۔ جناب جابر نے پوچھا: قربی ہاشم ابوالفضل العہاس کہاں ہیں؟ امام ہجاڈ نے فر مایا: اے جابر! اُن کے شانے لیے نہر کائے گئے۔ و ہیں اس عاشقِ حسین نے اپنا دم تو ڈا۔ بابا جان ان کی لاش یہاں تک نہ لا سکے۔ وہ وہیں وفن ہیں۔ جابر نے کہا: مجھے لے چلوء میں اُس قبر کا طواف بھی کرلوں۔ اُس لحد کو بھی سے نے لاوں۔

امام زین العابدین علیہ السلام جناب جابر کو لئے ہوئے فرات کے کنارے پنچے۔ وہاں دیکھا کہ ایک دہقان مصروف کاشت ہے۔ جب قبرعباسؓ پر آواز گربیٹی تو وہ قریب آیا اور آنکھوں میں آنسو بحرکر کہنے لگا: ایک سال کاعرصہ ہوا کہ اس سرز مین پر میں نے ایسا ہولناک واقعہ دیکھا کہ عمر بجرنہ بھولوں گا۔

محرم کی دوسری تاریخ کو بہال تھوڑے ہے آ دمیوں کا قافلداُ تر اتھا جس میں پچھے جوان تھے، پچھے بوڑھے، پچھے بچے تھے اور پچھے عورتیں تھیں۔ یکا یک شاہی فوج نے اُن کو گھیرلیا اور اُن کے فیصاس دریا کے کنارے سے ہٹادیے گئے۔ ساتویں محرم سے ان غریبوں پر پانی بند ہوگیا۔ دسویں محرم کی رات کو میں نے شب بھر اِن خیموں ہے آ واز العطش بنی۔ تمام رات میں ان کی بیکسی پر روتا رہا۔ جس کو میدان کا رزار گرم ہوا۔ اس چھوٹی کی گرش پر خوف و ہراس طاری ہوگیا۔ اس چھوٹی می فوج گرم ہوا۔ اس چھوٹی می فوج کے سے خوبصورت جوان مارے گئے۔ ان کی نورانی صورتیں میری آ تھوں کے سامنے پھر رہی ہیں۔ ایک جوان تو ہو بہو ہمارے پیغبر گھوں کے سامنے پھر رہی ہیں۔ ایک جوان تو ہو بہو ہمارے پیغبر گھوں کے سامنے پھر رہی ہیں۔ ایک جوان تو ہو بہو ہمارے پیغبر گھوں کے سامنے پھر رہی ہیں۔ ایک جوان تو ہو بہو ہمارے پیغبر گھوں کے سامنے پھر رہی ہیں۔ ایک جوان تو ہو بہو ہمارے پیغبر گھوں کے سامنے پھر اس طاری ہو گھوں کے مشابہ تھا۔

آہ\_ ظالموں نے اُسے نیزہ مارکر گھوڑے سے گرادیا۔ ایک باردو بھائی، چاند سے کھوڑے والے، گھوڑوں پرسوارائر تے اُڑتے نہر تک آئے گرپانی نہ پیا۔ آہ! ظالموں نے ان کو بھی نکڑے کئڑے کردیا۔ جس قبر پرتم رور ہے ہو، بیا س فوج کا علمدار تھا۔ جب وہ میدان میں آیا تو ایک سوکھی ہی مشک بھی ان کے ساتھ تھی۔ میں نے اس کی جنگ دیکھی، کیا کہنا اس بہا در کی تیجے آزمائی کا \_ تین دن کی بھوک پیاس میں ایسالڑا کہ دعمٰن کی صفیں تک سفیں تکیث کردیں۔ وشمنوں نے اس کے شانے قلم کئے، سر پرگرز مارا اوروہ اس جگد بدم ہوکر گرپڑا۔ پھراس مختصری فوج کا سردارلڑ نے کو لگا۔ بیہ بادشاہ میدان میں جب آیا تو زخموں سے چور چور تھا۔ تمام لباس خون سے رنگا ہوا تھا۔ بڑی جرات و ہست سے اس بادشاہ نے مقابلہ کیا لیکن آخر ہزار دی سے کہاں تک لڑتا۔ جب وہ گھوڑے سے گرا تو خیموں میں کہرا م بیا ہوگیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی اختیائی پریشانی کے عالم میں خیمے سے نکلیں اور ٹیلہ پر آکرفریاد کرنے لگیں۔ گراس بیکس کی فریاد کو کون سنتا؟ وشمنوں نے اس بادشاہ کا سرنیزہ پر چڑھادیا۔ پھر ظالموں نے بیکس بیبوں کی جا دریں لوٹیس، خیموں میں آگ لگادی۔

ا مام زین العابدین علیه السلام نے رو کرفر مایا: اے بھائی! جس جوان کو سینے پر برچھی گلی ، وہ میر ابھائی علی اکبر ، شبیہ پنجمبر تھا۔جو دو بھائی ایک ساتھ لکلے تنے اوہ میری پھوپھی کے بیٹے تنے۔ یہ تبرجس پرہم رور ہے ہیں ،میرے چھاعباسٌ بن علیٰ کی ہے۔ وہ بادشاہ وین ودنیاجو سب ہے آخر میں شہید ہوئے ، وہ میرے باباحسین بن علیٰ تھے۔جو بی تی اُن کی شہادت کے دفت خیمے سے نکلیں ، وہ میری پھوچھی زینٹِ دختر فاطمہ زہراتھیں۔ بین کراس دہقان کوتاب صبط ندرہی۔ ماتم کرتے اور روتے ہوئے کہا: آہ! مجھے خبر نہتی کہ بیمیرے رسول کا گھرانہ ہے؟ خدالعنت كرےان ظالموں پرجنہوں نے اپنے رسول كى اولا دكواس بيدردى سے ذريح كيا۔

ماتم میں تین روز رہے شورشین ہے روئے لیٹ لیٹ کرضر یکے حسین ہے

اس کے بعد کر بلائے حسین ہے رخصت ہوکر جانب مدیندروانہ ہوئے۔



### اسیرانِ کربلا کی رہائی کے بعد مدینہ کی طرف روانگی

یزید نے اپنے سیدسالارفوج کوالیک دستہ کے ساتھ بحفاظت مدینہ پہنچانے کیلئے معین کیا۔ چنانچدامام زین العابدین علیدالسلام مع اہل حرم روانہ ہوئے۔ جناب زینٹ نے فرمایا: بیٹاسچاڑ! بشیر سے کہوکہ میں پہلے کر بلاکی طرف لے چلے۔

کلھا ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری بھائی رسول \_ امام سین کی قبر مطہر کی زیارت کرنے کیلئے تشریف لائے تھے۔ چونکہ "
نابینا تھے، اس لئے غلام سے کہد دیا کہ جب کر بلاکی سرز مین آئے تو مجھے بتا دینا۔ چنا نچہ جب وہاں پہنچ تو غلام نے جناب جابر کوآگاہ کیا۔
آپ فوراً اونٹ پر ہے اُئر پڑے اور عمامہ سرے پھینک دیا، پیروں سے جوتے اتارد سے اوررو تے پیٹے آگے بوھے۔ پھرآپ نے غلام سے
فرمایا کہ مجھے فرزندرسول کی قبر پر لے چل۔ اُس نے کہا: یہاں تو چند قبریں ہیں، کچھ پید نہیں چانا۔ فرمایا: تو مجھے قبروں کے درمیان کھڑا
کردے۔ غلام نے ایسانی کیا۔ آپ نے فرمایا:

"اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاابَاعَبُدِاللَّه".

أيك طرف ت آواز آئى: "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَاجَابِرُ".

جناب جار جھے گئے۔ ای اثناء میں علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ قبر سے پٹ کے اور زار زار و نے گئے۔ ای اثناء میں علام نے کہا: اے صابی رسول ایکھے کوئی فوج اس طرف آئی نظر آرہی ہے۔ فر مایا: ورانظر جما کر دیکھو کہ یہ کون لوگ ہیں؟ غلام تا دیر دیکھار ہا۔ جب گر دہ ٹی تو کالے کالے عظم اور سیاہ پر و سے اوثوں کے کباووں پر پڑ نظر آئے۔ غلام نے کیفیت بیان کی۔ جناب جابر اٹھ کھڑ ہوئے ۔ تھوڑی دیر ہیں 'وَ الحسیناءُ، وَ الحسیناءُ کے اور نظر آئے گئے اور کھے بیمیاں اوثوں سے اُڑ بی اور تو حدوماتم شروع کیا۔ آ ہ اِجو نجی بیمان اوثوں سے اُڑ بی اور تو حدوماتم میں امیر کرکے در بدر پھرایا گیا۔ درباروں میں ہاری بیبوں کومر کھلے لے گئے۔ اب ہم قید سے دہا ہو کر آئے ہیں۔ جناب جابر غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوٹن آ یا تو دھاڑیں مار مار کر رو نے گئے۔ وہ دوروز اہل جم کر بلا میں رہے۔ قریب تھا کہ دوتے دوتے ہلاک ہوجا تے۔ بھی سفر بہت زیادہ ہے۔ الفرغ بین علیہ السلام سے عرض کی : مولاً الب مدینہ چلے کا اہتمام کیجے۔ ابھی سفر بہت زیادہ ہے۔ الفرغ انتہائی غم اور دکھ کے ساتھ کا روانِ اہل ہیں ہے۔ میں خور کر بیا شھار پڑ ھے: درود ایوارنظر آئے گئو جناب آم کلؤم نے رورو کر بیا شھار پڑ ھے:

مَدِيْنَةُ جَدِنَا لَا تَقْبَلَيْنَا فَبِالْحَسَراتِ وَالْاحْزَانِ جِئْنَا خَرَانِ جِئْنَا خَرَجُنَا مِنْكَ بِالْاهْلِيْنَ جَمُعًا خَرَجُنَا مِنْكَ بِالْاهْلِيْنَ جَمُعًا رَجَعُنَا لَا رَجَالَ وَ لَا بَنِيْنَا لَا بَنِيْنَا لَا بَنِيْنَا لَا بَنِيْنَا لَا رَجَالَ وَ لَا بَنِيْنَا

"اے نانا کے مدین اہم جھ میں آنے کے قابل ندرہے کیونکہ ہم غم والم کی تصویر ہیں۔ جب نکلے تھے تو بحرا کنیہ ساتھ تھا۔ آہ\_اب ندمرد ہیں ندیجے"۔

بشرمدينه من بيشعر بره هتا مواداخل موا:

# يَااَهُلَ يَثْرَبَ لَامُقَامَ لَكُمُ بِهَا قُتِلَ النُّحُسَيُنُ فَادُمَعِى مِدْرَارَ فَتِلَ النُّحُسَيُنُ فَادُمَعِى مِدْرَارَ

"دریندوالو!اب مدینة تهارے رہنے کی جگرنیں حسین قبل کردیئے گئے۔ پس میرے آنسوجاری ہیں"۔

سے آواز سنتے ہی الوگ گھروں سے نگل پڑے اور کہنے گئے: اے بُری خروسنے والے! کیا فرزندر سول حسین ابن علی تقل کردیے گئے؟ کیا مدینہ پنجا اور آواز بلندگی ، بیہ سنتے ہی بنی ہاشم کے گھروں سے رونے کی صدا کیں آنے لیس ۔ ایک بنگی برقعہ پوش عصا کے سہارے نہایت بیتا با ندانداز بیس گھرے نگی اور گھرا کر پوچھنے گئی: اے فیض! کیا خبر سنار ہا ہے؟ کیا بیس گھرے نگی اور گھرا کر پوچھنے گئی: اے فیض! کیا خبر سنار ہا ہے؟ کیا بیس چیم ہوگئی؟ اے فیص! کیا تھے کو ہمارے کنبہ کی بھی خبر ہے؟ بیس نے کہا: بی بی! کر بلا کا لٹا ہوا قافلہ شہرے باہر آیا ہوا ہے۔ بیس سنتے ہی قاطمہ صغری بیتا باندووڑتی ہوئی محمد بن صفیہ کی خدمت بیس آئیں اور اُن سے لیٹ کر کہنے گئیں: پچا جان! آپ کا گھر تیاہ ہوگیا۔ بابا حسین مارے گئے۔ بیس بیتے ہوگئے۔ ان اور فاطمہ صغری کو لے کر کہنے گئیں اور فاطمہ صغری کو لے کر کہنے گئیں اور فاطمہ صغری کو لے کر کہنے کی صفیہ کے بیس بینے اور فاطمہ صغری کی ہوئی۔ بینے نے ساتے کی جنابی محمد صفیہ دھاڑیں مار مار کررونے گئے اور فاطمہ صغری کو لے کر کہنے کے بیس کے بیسے طانے کو چلے۔ جب قریب کہنچ:

"وَرَائُ اَعُلَامَ الْسُودِ فَخَرَّ مَغُشِيًّا عَلَيْهِ".

جونمی سیاہ نشان نظرآ ئے عش کھا کرگر پڑے۔ جب ہوش آیا اور بیاڑ کر بلا پرنظر پڑی تو بیتا بی سے دوڑے اور بیتم بیتیج کو چھاتی سے لیٹا کررونے لگے۔

امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: پچاجان! مجھے آہتہ ہے ملیں ،میرا سینہ نرخی ہے۔ بیہ کہر کرعبا کا بٹن کھول دیا۔اب جو جناب محمد حنفیہ کی نظر پڑی تو سینہ پراکیک زخم دکھائی دیا۔ پوچھا: بیزخم کیسا ہے؟ فرمایا: پچا! دیکھتے بیسیاہ نشان ان بیڑیوں کے ہیں جومیرے پاؤں میں پنچائی تی تھیں۔ یہن کر جناب محد حنیہ کاغم ہے بجیب حال ۱۰ کیا۔ پھرفر مایا: اے فرزند! پھے حال اپنے بھائی کا توبیان کرو؟ ''قُتِلَ مَظُلُوْمًا دَمًا عَطْشَامًا''.

آہ! ظالموں نے تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کرڈ الا۔لاٹ ہے گوروکفن چھوڑ دی ہمرِ اقدس کا ٹ کرنیزہ پر چڑ ھایا۔ پوچھا: میرے بھائی قمر بنی ہاشم کہاں تھے؟ فرمایا: بابا جان ہے پہلے ہی اب فرات ہاتھ قلم کر کے شہید کردیا گیا اور علی اکبر برچھی کھا کر جامِ شہادت نوش فرما گئے۔ بچاجان! بھرے گھر میں میرے سواکوئی ہاتی نہیں۔ حدیہ ہے کہ ظالموں نے علی اصغرکو تیرستم کا نشانہ بنادیا۔

جناب رباب نے بوجھا: بنی اکیاد کھے رہی ہو؟ کہنے لکیں: اپنے بھیاعلی اصغرکوڈ ھونڈ رہی ہوں۔فرمایا: علی اصغرکہاں؟ ظالموں نے اُسے تیرے شہید کردیا۔

الغرض بيرقافله مدينه بين واخا ہوا۔ پہلے رسول خدا كروض پر پہنچ كروہ وردناك بين كے كدسنے والوں كے كليج ال گئے۔
وہاں ہے روتے پلئے روف سيدہ پر پہنچ اورا كي ايك بى بى قبر ہے ليث كرويرتك روتی رہی۔ وہاں ہے جنا ب امام صن عليہ السلام كى قبراطبر
پہنچ كرنو حدوماتم كيا۔ اس كے بعداً جڑے ہوئے گھر ميں آئے۔ سوائے چندمصيبت زدہ بيبوں كے اوروہاں كون تھا۔ تمام زنان بى ہاشم اور
مخلہ كى عورتيں پُر سے كيلئے جمع تھيں۔ آہ \_ بہتر (۷۲) كاماتم تھا، صبر كيے آتا۔ روئيں جتنا روسكی تھيں۔ اب كيا؟ ان بيكوں كى سارى عمريں
دوتے ميں گزرگئيں۔



## اھلِ حرم کی مدینہ میں واپسی

کر بلا ہے کوفہ تک اور کوفہ ہے شام تک امام زین العابدین علیہ السلام اوراً م المصائب جناب زینب سلام الله علیمہانے مختلف مقامات پر جوور دناک خطبے بیان کئے ،انہوں نے اسلام سلطنت کے ہر گوشہ میں آگ لگادی اور بزید پر ہرطرف ہے اعت کی ہو چھاڑ شروع ہوگئی۔ جہاد کے اس عنوان میں تبدیلی ہے ایک خاص اثر یہ بیدا ہوا کہ لوگ خاموش مقابلہ کی طافت ہے واقف ہوگئے اور صبر وضبط کے بل ہوتے پرکامیا بی کا طریقہ کا رسجھ میں آگیا۔ اس میں شک نہیں کہ مصائب وآلام کی کڑی منزلیں امام زین العابدین کی قیادت میں اہل حرم نے جھیلیں، ووانہی کا کام تھا،کوئی دوسرا ہوتا تو گھرا کر حکومت کے قدموں میں گریڑتا۔

مگرآل رسول کے ثبات قدم میں کسی منزل پر بال برابرفرق نہ آیا۔ایک مدت دراز تک دشمن کے قبضہ میں رہنااور ہر ہرسانس پر روح فرسا مصائب کا سامنا کرناان ہی کا کام تھا۔امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک شعر سے صرف شہر دمشق کے مصائب کا پچھا تدازہ ہوسکتا ہے ،فرماتے ہیں:

# أُقَادُ ذَلَيُلاً فِي دَمِشْقِ كَانَّنِي مِنَ الْذِنْجِ عَبُدٌ غَابَ عَنْهُ نَصِيْر

" میں دمشق میں اس طرح ذلت کے ساتھ تھینچا تھیرا، کو یا کہ ایک لا دارث زنگی غلام ہوں''۔

بیار کر بلانے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ باوجود بیکہ ہم اسلام کے شاہی خاندان سے تھے، باوجود بیکہ رسول کا خون ہماری رگوں میں موجود تفاتگراس پر بھی ظالموں نے طرح طرح سے ذلیل کیا۔

مدینه کابیوزیز ترین قافله جب قیریز بدے رہا ہوکر مدینه کی طرف لوٹا تو اپنا پہلا وقاریاد آیا۔ چنانچیمنقول ہے کہ جب اہل حرم کا قافلہ بشیر بن جذلم کی حفاظت میں مدینه کے قریب پہنچا اور درودیوار مدینه نظر آئے تو جناب اُم کلٹوٹم کواپنا پہلا زمانہ یاد آیا۔ اپنے خاندان کی عظمت، جوانان بنی ہاشی وعلوی کی آن بان کا تصور بندھا تو یہ اشعار بے ساختہ زبان پرآئے:

''اے نانا کے شہر! ہم بھے میں آنے کے قابل ندر ہے کیونکہ ہم حسرت وانداہ کے مارے ہوئے آئے ہیں۔ جب یہاں سے جلے تھاتو گھر کنبہ ساتھ تھا اور اب اس طرح واپس ہور ہے ہیں کہ نہ کوئی مردوں میں باتی ہے نہ اولا دمیں''۔

ہیں اورد کے شعر کیکن خور کروٹو بیکسی و بے بسی ، جاہی و بربادی کا وہ در دناک مرقع بیں کہ سفنے والوں کے دل ماہی ہے آ ب کی طرح تڑپ اُٹھتے بیں اور آ کھوں سے آنسوؤں کا دریا اُبل پڑتا ہے۔روضہ رسول ، مزارِ فاطمہ زہر آ اور قبرامام حسن تک جب بیآ واز بینجی ہوگی تو تقبر یں لرزگئی ہوں گی۔
تقبر یں لرزگئی ہوں گی۔

بیرون مدینداس کئے ہوئے قافلے کے خیام نصب ہوئے۔ امام زین العابدین نے بشیرکو بلا کرفر مایا کہ ہمارے آنے کی خبر اہل مدینہ کو پہنچا دے۔ ہرجگدایک ایک باربیندا دینا:

## قُتِلَ الْحُسَيْنُ بِكُرُبَلا الا ذُبِحَ الْحُسَيْنُ بِكُرُبَلا

بشروبال عيشرين آيااور جبروضدر سول برآياتو باواز بلندية عريرها:

''اے مدینہ والو! تم مدینہ میں رہنے کے قابل نہیں رہے، سنواورغور سے سنو، تنہارا آقاومولا امام حمین شہید ہو چکا ہے۔ تم لا م وارث ہو گئے ہو''۔

اس آواز کے سنتے ہی ہر طرف سے زن مردانتهائی پریشان حالت میں نکل پڑے اور بشر کے گرد جمع ہوکر پوچنے گئے: کیا حسین این علی ، فرز ندر سول قبل کرد ہے گئے اور اُن کے ساتھ جو بیبیاں اور بنچ گئے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا: وہ بیرون شہر تخمیرے ہوئے ہیں۔ بشیر کی اس آواز نے مدید بیس بانچل مجادی لوگ زاروقطار رور ہے تھے اور بیبیاں ماتم کر رہی تھیں۔ جب بشیر بیندا کرتا ہوا محلّہ نی ہاشم میں پنچاتو کئی ہار میصدا بلند کی کہ لوگوسنو! امام حسین شہید ہوگئے ہیں۔ جناب فاطمہ صفری نے جب بیآ وازی تو بیتا باند دوڑتی ہوئی دروازہ پر میں اور در یافت کرنے گئیں: کیا میرے بابا شہید کرد ہے گئے اور تمارا کنبہ کہاں ہے؟ اُس نے کہا: ہیرون مدین کہ ہوئے ہیں۔ بین کروہ وہ دی ہوئی گھر میں آگیں۔ جناب محمد حنیہ سور ہے تھے، شانہ پکڑ کر ہلایا: بچا جان! آپ سور ہے ہیں؟ ذرا باہر نکل کر سنتے تو بیا کے خص کہد ہا ہے کہا مام حسین شہید ہوگئے ہیں۔ ہائے ہی ایس میتم ہوگئی۔

جناب محد حند ہیں کر مضطربانہ ہالت میں باہر نگھے اور ہیٹرے حالات من کردوتے ہوئے گھر میں آئے اور فاطمہ صفر کی کو لے کر
کنج سے طفے چلے۔ جب قریب پنچ تو سیاہ عَلَم نظر آئے۔ جب کا لے کا لے عالم ویکھے تو شن کھا کر گر پڑے۔ ہوش میں آئے تو پھر چلے۔ جب
امام زین العابد بن علیہ السلام نے محد حند کو آئے دیکھا تو روتے ہوئے آئے بڑھ سلام کیا بھر نے دوڑ کر سینے سے لیٹا لیا۔ حضرت نے
فرمایا: اے پچا! بھے آرام سے ملئے۔ بو چھا: کیوں؟ بیار گر بلانے عہا کا ہٹن کھول کر دکھایا تو طوق خاردار نے سینے پر نا سورڈال دیا تھا۔ فرمایا:
پچا جان! خالموں نے جھے جھٹ یاں لگا کمیں اور بیڑ بوں میں جگڑا، آئی خاردار طوق میرے گلے میں ڈال دیا۔ محد حنفیہ نے کہا: میرے بھائی
عباس کہاں ہیں؟ فرمایا: وہ دریا کے کنارے شمید کئے گئے۔ بو چھا: بھی اکبر، قاسل اور کو ان دکھ گیں ڈال دیا۔ محد حنفیہ نے کہا: میرے بھائی
عباس کہاں ہیں؟ فرمایا: وہ دریا کے کنارے شمید کئے گئے۔ بو چھا: بھی اکبر، قاسل اور کو ان دکھ گھر بھی ان کی کس کے بارے میں بوچھو
عباس کہاں ہیں؟ فرمایا: وہ دریا کے کنارے شمید کئے گئے۔ بوچھا: بھی اکبر، قاسل اور کو ان دکھ گھر بھی ان کر میان کہ کہاں تھی جمیں فیکر کے کر بلا میں اس اس کے گئے۔ جب بھائیوں کی ترس بہن کو چھ چلا کہ محد صفیہ آئے ہیں تو رورو کر کہا: بھیا محد ان کو بھر اس کی گئی ۔ جب بھائیوں کی ترس بہن کو چھ چلا کہ محد صفیہ آئے ہیں تو رورو کر کہا: بھیا محد ان ہی محد دو گے جو صفا ہے ہم پر پڑے ، اگر پہاڑوں تقیم ہوگیا کہ بچھان کریائی کی طرح بہ جاتے۔
تقیم ہوگیا کہ بچھان کی طرح بہ جاتے۔
تو بھی کہ کہاں کہان کی طرح بہ جاتے۔
تو بڑو تو تو بھی کی کر کریائی کی طرح بہ جاتے۔

فاطمد صغری جب پینچیں تو ایک ایک بی بی سے مطل ال کرروتی تھیں اورایک ایک کا حال پوچھتی تھیں۔ ساتھ ہی ہر بی بی کی گود پر حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی تھیں۔ جناب زینب نے بوچھا: بٹی ای ایکھتی ہو؟ عرض کی: میں اپنے نبھے منے بھائی علی اصغر کو تلاش کررہی ہوں۔ فرمایا: بٹی اعلی اصغرکہاں ہیں جن ہے تم ملو، وہ تو کر بلا میں تیرستم کا نشانہ ہنا ویئے گئے۔



### اهلِ حرم کا مدینه میں داخله

منقول ہے کہ جب ہیں جرم قید یزید ہے رہا ہوکر مدینہ میں آئے ادراس گھر میں داخل ہوئے جو پھے روز پہلے زن ومرد ہے ہمراہوا
تھا، آج وہ سنسان پڑا ہوا ہے۔ آہ! نداب اس میں کوئی جوان ہے نہ بوڑھا۔ چند مصیبت زدہ فلک ستائی یہیاں انتہائی پریٹان حالت میں
مدینہ میں آئی ہیں جوان کے ناٹا کا مدینہ کہلا تا ہے۔ آہ! گئی تھیں ہجرے کنیہ کے ساتھ، واپس آئیں تواس حال کے ساتھ کہ سوائے امام زین "
العابدین علیہ السام کے کوئی اور باتی ندر ہا۔ اپنا درد ہجرا واقعہ سنانے کیلئے پہلے روضدرسول میں گئیں، ایک ایک بی بی نے بیقرار ہو کرخود کو قبر
رسول پر گرا دیا۔ جناب زینٹ نے وہ ولخراش بین کے کہ زمین وآسان ہل گئے۔ ناٹا! میں آپ کے بیارے حسین کو کربلا میں قربان کر آئی
ہوں۔ ناٹا! آپ کا گھر جاہ و برباد ہوگیا۔ ہمارا ایک ایک جوان ، ایک ایک بچہ گوسفندان قربانی کی طرح ذرج کردیا۔ ناٹا! آپ کے پیارے
حسین کا سرظالموں نے کاٹ کر نیزہ پر چڑھا دیا۔ اُن کی لاش سے لباس اُتارا۔ آہ! اُن کی لاش پرظالموں نے کھوڑے دوڑا گے۔ ناٹا! ہمارے
خیموں میں آگ لگائی اور ہمیں اس بیدردی ہوٹا گیا۔ کہ کی بی ہی سے سر پرچا درنہ چھوڑی۔ ظالموں نے ہمارے شانوں میں ری با ندھی،
ہمیں کھلے مرشہریہ ہی اور دیارو ہیں لے گے ، زندانوں میں بند کیا۔

وہ \_ بین من کر قبررسول کا نپ گئی۔ وہاں ہے روتے پٹتے جنت البقیع میں آئے۔ جب قبر فاطمہ زہرا نظرا کی تو بیبوں نے خود کو اس کے اس کی داستانِ غم تو سنے۔
کو اُس پر گرادیا۔ جناب زینب نے قبر کو چھاتی ہے لگا کر فریاد کی: امال جان! ذرا قبر ہے نگل کراپنی زینب کو دیکھئے ،اس کی داستانِ غم تو سنے۔
امال! میں بجرے کنے کی روئیداد لے کرا کی ہول۔ میرے بھیا حسین شہید ہوگئے۔ آہ! قربی ہاشم عباس مارے گئے علی اکبروقا ہم دنیا ہے
رخصت ہوئے۔ امال! اب سوائے عابر بیار کے مردوں میں کوئی باقی ندر ہا۔ آہ امال! میں بڑے بڑے مصائب جیل کر آئی ہوں۔
امال! آئے کا جنازہ تو رات کو اُٹھا اور آئے کی بیٹیاں سر کھلے بازاروں میں تشہیر ہوئیں۔

آ ہے۔ نانا کی اُمت نے کوئی دقیقہ ہمارے ستانے میں باتی نہیں رکھا۔ وہاں سے سب قبرامام حسن پرآ کے اور دلخراش بین کرتے دہارے۔ اس کے بعد محلّہ بن ہاشم میں داخلہ ہوا، زنانِ بن ہاشم روتی پیٹنی گھروں سے نکل پڑیں۔ اُس اُ جڑے گھر میں ایک کہرام بیا تھا۔ آہ! پرسہ دینے والیاں کس کس کا پرسہ دیں؟ جناب نہ نہ وام کلثوش کی صورتیں پہچانی نہ جاتی تھیں۔ مخلّہ کی تمام بیبیاں گھیرے ہوئے تھیں۔ واحسیناہ، واحسیناہ، کی صدا کیں ہرطرف بلند تھیں بیبیاں ایک ایک فلک ستائی بی بی سے کلے مل کررور ہی تھیں۔

آہ\_اب اس گھر میں حسین کہاں؟ عباس کہاں؟ علی اکبڑ کہاں؟ اب توبی گھر بیواؤں کا گھر ہے، بتیموں کا گھر ہے، لاوارثوں کا گھر ہے اور دیواروں پر حسرت برس رہی ہے۔ زمین وآسان سے نالہ وفغاں کی آوازیں آر ہی تھیں۔ آہ! کر بلا کے مسافر کس گھڑی گھر ہے نکلے تھے، پھر مدینہ میں آنا نصیب نہ ہوا۔ قبررسول کا مجاور ہلتی کالعل، فاطمہ کا بیارا، مدینہ کا سرتاج ، اب بجائے مدینہ کے کر بلا میں سور ہاہے۔ کیااب ان بیبیوں کواس فم بیں صبر آئے گا؟ کیا بیقلب وجگرے گہرے زخم مندل ہوں گے؟ کیا بیخون کے آنسواب بہمی رُکیس گے؟ نہیں نہیں، بیدوہ فم نہیں جس بیں صبر آئے۔ بیدوہ مصیبت نہیں جس کا بارکسی وقت ول ہے کم ہو۔اب تو بیٹمر بحر کا رونا ہے۔اس گھروالے ہی نہیں بکہ حسین کے فم بیں ساری دنیاروئے گی۔ جب محرم کا چاندنظر آئے گا، عاشقان حسین علیہ السلام اس فم کی یادتازہ کریں گے۔ول کے گہرے زخم آ بیلے ہوکر پھرآ تکھول سے خون ٹیکا نے گئیں گے۔



## اهل حرم کی مدینه میں عبرتناک زندگی

کر بلا کے واقعہ کے بعد اہلِ ہیت پر تو وہ مصیبت کبری نازل ہوئی کہ اس کے تصورے کلیجہ کا نپ اٹھتا ہے۔ 61 ھیں ہیگھر ایسا اُجڑا کہ پھر آبادہ ہوا بی نہیں کی خاندان کی عور توں نے اسٹے مصائب کا مقابلہ نہیں کیا جتنا زنانِ اہلِ حرم کو کرنا پڑا۔ گری کے سوسم میں سفر کی سخت سے خت سے خت تکالیف صبر سے برداشت کیں ۔ کر بلا میں پنچیں تو بھوک و پیاس کی شدت نے جانوں پر بنا دی ۔ عاشورہ کا دن آیا تو اپنے وارثوں ، عزیز دں اور گود کے پالوں کے لاشے خاک پر گرتے دیکھے۔ اُن کے اجسام مطہرہ کو پایال ہوتے دیکھا۔ اُن کے سروں کو نیزوں پر بلند دیکھا۔ اُن کے سروں کو نیزوں پر بلند دیکھا۔ اُن کے سرپر چا در تک نہ بلند دیکھا۔ اُن کے قبل کی دشمنوں کو خوشی مناتے ویکھا۔ اس واقعہ ہائلہ کے بعد دشمنوں نے لوٹنا شروع کیا۔ کسی بی بی کے سرپر چا در تک نہ بھوڑی ۔ پھر خیموں کا جلنا دیکھا۔ شام غریباں کا ہولنا کے منظر بھی نظر کے سامنے آیا۔ اس کے بعد اسپری کی تکالیف اٹھا کیں ۔ شہر بہ شہر شہر بھی میں خالموں کے درباروں میں بھی جانا پڑا۔

امام زین العابدین علیہ السلام کا بیرحال کہ جب تک زندہ رہے، آ تکویل آنسونہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا گریہ شہورہے گر وہ چند سال تھا۔ اس کے بعد غم خوثی سے بدل گیا اور آ تکھوں کی گئی ہوئی بینائی واپس آ گئی۔ لیکن امام زین العابدین نے چالیس سال تک گریہ کیا اور ایسا گریہ کیا کہ رخسار زخمی ہوگئے۔ پھر ایسا گریہ کہ مرتے دم تک خوثی کا نام نہ آیا۔ پانی سامنے آتا تو اتنارو تے کہ آنسوؤں سے معزوج ہوجا تا۔ اس کو پھینک دیتے ، کئی کئی بار ایسا ہوتا۔ شمنڈ اپانی تو بینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اگر بھی بھار کسی ضرورت سے گھرے نکلتے تو قصاب کئے ہوجا تا۔ اس کو پھینک دیتے ۔ ایک بار کٹا ہواسر دیکی لیا تو غش کھا کرگر پڑے۔ عمر بھرسیاہ لباس پہنا۔

جوکوئی ملنے آتا، اُے اجازت نہتی کہ سوائے واقعہ کر بلا کے کوئی دوسراؤ کر کرے۔ منہال کہتے ہیں کہ جب اہل حرم قیدیز بدے رہا ہوکر مدینہ میں آگئے تو میں ایک روز امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے مدینہ آیا۔ جب دروازہ پر پہنچا تو پہلا زمانہ یاد آگیا۔ ہاشمی وعلوی جوانوں کی صورتیں آتھوں میں پھرنے لگیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ایمان افر وزصحبتوں کی یاد نے کلیجہ زخمی کردیا۔ بڑے صبر وطبط کے ساتھ دق الباب کیا۔ ایک کنیز نے ، جوسیاہ لباس پہنے ہوئے تھیں، دروازہ کھولا۔ مجھ سے بو چھا کہتم کون ہواور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا: میں منہال ہوں اور امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا جا ہتا ہوں۔

اُس نے کہا: تھہرو، میں باریابی کی اجازت حاصل کرلوں۔ پچھ دیر بعد واپس آئی اور بچھ ہے کہا: چکے ، امام زین العابدین نے اجازت دی ہے۔ جب میں چلے لگا تو اُس نے کہا: سنو! امام کے سامنے سوائے پر سردینے کے اور کوئی بات ندکرنا۔ جب میں مکان کے اندر واغل ہوا تو ایک طرف پس پردہ ججھے بیبیوں کے رونے کی آواز سنائی دی: واحسیناہ ، واعباساہ ، وعلی اکبراہ کی صدا کیں بلند تھیں۔ عالم اضطراب میں میرابیحال تھا کہ پاؤں رکھتا کہیں تھا اور پڑتا کہیں تھا۔ آئکھوں تلے اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دل سینے میں ماسی بے آب کی طرح مرف ایس میرابیحال تھا کہ پاؤں رکھتا کہیں تھا اور پڑتا کہیں تھا۔ آئکھوں تلے اندھیرا چھایا ہوا تھا اور دل سینے میں ماسی بے آب کی طرح مرف ایس میرابیحال تھا کہ پاؤں دیا گئی پر بیٹھا ہوا پایا۔ مرف سیام کیا اور افتک برانی چٹائی پر بیٹھا ہوا پایا۔ میں نے سلام کیا اور افتک بارآ تکھوں سے قدموں پر گر پڑا۔ امام زین العابدین زار وقطار رور ہے تھے۔

ای اثناء میں حضرت کی پنڈلی ہے کپڑا ہٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ سیاہ طقے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا؛ حضور ایہ سیاہ طقے کیے ہیں؟ فرمایا: منہال! کیا ہو چھتے ہو؟ ان پیروں میں دو ہری بیڑیاں پہنائی گئی تھیں۔ ہاتھوں میں چھکڑیاں اور گلے میں خار دارطوق ڈالا گیا تھا۔اس کے بعدا پناسینددکھایا جس میں ایک گہرازخم تھا۔فرمایا: بیاس خار دارطوق نے ایسازخی کیا تھا کہ آج تک وہ زخم نہیں ہجرا۔ اُس کے خار ہروقت سینے میں چھتے تھے۔

منہال کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی: مولاً! واقعہ کر بلاتو بیان فرمائے۔ یہ بن کرتاب صنبط ندر ہی۔ بیقراری ہے رونے لگے اور فرمایا: اے منہال! کون کونبی مصیبت بیان کروں۔ تین روز تک ہمارے بچے پانی ہے ترسائے گئے، ہمارے ہر خیمہ ہے آ واز العطش العطش بلند ہوتی تھی۔

عاشورہ کے دن فرزندرسول کے تمام ساتھی جن میں اٹھارہ بنی ہاشم تھے، بھو کے بیا ہے گوسفندان قربانی کی طرح ذرج کردیے گئے، یہاں تک کدمیراشش ماہد بھیاعلی اصغربھی ان ظالموں کے ظلم سے ندنج سکا۔اسے بھی تیر تم کا نشانہ بنایا گیا۔میرے بابا کا سرجدا کرکے فیزہ پر چڑھایا گیا۔بعدشہا دہ جمیس بیدردی سے لوٹا گیا۔ہمارے خیے جلائے گئے،ہماری عورتوں اور بچوں کوقید کرکے کر بلا سے کوفداور کوفہ سے شام لے گئے۔ہماری بیبیوں کو کھلے سرابن زیادہ بیزید کے بھرے در باروں میں کھڑا کیا گیا۔

اے منہال! بیدوہ مصائب ہیں کداگر پیخروں پر پڑتے تو پانی ہوجاتے۔لوہاموم کی طرح بیکھل جاتا۔آ دم سے لے کرعیسیٰ تک کسی نبی کی اولا دیرایساظلم نبیں ہوا جیسا پیغیبرآخرالز مال کی اولا و پرخود نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھوں ہے ہوا۔

آپ میداستان غم بیان کرتے جاتے تھے اور آنسوؤں کی جھڑی گئی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی : مولاً! صبر سیجئے ،کہیں ایسانہ ہوکہ آپ اس غم میں ہلاک ہوجا کمیں۔ فرمایا: منہال! انصاف کرو، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ فرزند تنے۔ ان میں سے صرف یوسف اُن کی نظر سے اوجھل ہوگئے تنے تو اتنا گرید کیا تھا کہ آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے تنے اور میرا تو گھر کا گھر تیاہ ہوگیا۔ نہ کوئی بوڑھا باتی ہے نہ جوان نہ بچہہ کی گھر سے ایک جناز ہے بنازہ نکلتا ہے تو رو نے والے مدتوں تک اُسے یاد کر کے روتے ہیں اور کسی طرح صرنہیں آتا اور میر سے گھر سے تو بہتر (۲۲) جناز ہے نکل گئے۔

اے منہال!اسلامی دستوریہ ہے کہ جب کی کے گھر کوئی مرجا تا ہے تو لوگ اُس کے عزیز وں کے پاس تعزیت کوآتے ہیں ،اظہار ہمدردی کرتے ہیں ، اُس کاغم مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گرآ ہ \_\_ کربلا ہیں بجائے دلاسا دینے کے ہماری مدد کرنے اور ہمدردی کرنے سے کے ظالموں نے کوئی ایساظلم ندتھا ، جوہم پرنہ کیا۔انہتا ہے کہ ہماری بیبیاں جی مجرکرا ہے شہیدوں کورد بھی نہیں۔آ ہ!ہمارے شہیدوں کو ڈن تک ندکیا گیا۔

منہال کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ اِن واقعات جاں فرسا کوئ کر مجھے ش آ جائے ، میں دھاڑیں مار مارکررور ہاتھا۔ جب میں چلنے لگا توامام علیہالسلام نے پوچھا: منہال! کہاں کاارادہ ہے؟ میں نے کہا: کوفہ کا۔

فرمایا: ہم نے سنا ہے کہ بختار قا تلان حسین علیہ السلام سے بدلہ لے رہے ہیں اور چن چن کر اُن کوئل کر رہے ہیں۔ تم کوفہ جا کر مختار سے خرور ملنا اور ہماری طرف سے کہنا کہ اگر حملہ پر قابو پالیٹا تو اُس شق کے ہاتھ قلم کر دینا۔ اُس نے ہم اہل ہیں پر بزاظلم کیا ہے۔ میر سے شیر خوار بھائی علی اصغر کا گلا تیر ہے ای ظالم نے چھیدا تھا۔ منہال کہتے ہیں کہ جب میں کوفہ پہنچا تو مختار سے ملئے گیا۔ ابھی میں مختار کے پاس امام ہی خواہش بیان کرنے بھی نہ پایا تھا کہ شور وغل کی آواز آئی ۔ معلوم ہوا کہ لوگ حرملہ کوگر فتا کر کے لائے ہیں۔ جب وہ شق مختار کے سامنے آیا تو اُس کود کھیجے ہی مختار کی آئی ہے خون اُر آیا۔ وُانٹ کر فرمایا: بنا طالم اِتو نے کر بلا میں کیا کیا ہے وُحائے تھے؟ اُس فی کہا: روز عاشورہ میر سے ترش میں تین تیر تھے جن میں سے ایک تیر میں نے مخلوع ہا ٹی پر لگایا جب وہ مجری ہوئی مخل خیام ہے تی تک لے جانا چا ہے ہے۔ میرا تیر لگتے ہی پائی مشک نے بہر گیا۔ مختار نے کہا: احت ہو تچھ پرائے تقی اُتو نے چاہا کہ امام حسین کے پیاسے نچ سراب شہوں ۔ اچھا تا کہ دومرا تیر تی تی تیک تی مال مارا؟ اُس نے کہا: جب حسین اپنے شش ما ہد نے کو ہاتھوں پر لے کر آگا اوراس کی حالت و کھی کر لکر کر سے اوراس کی حالت و کھی کر لکر کر تی اوراس کی حالت و کھی کر لکر کے اوراس کی حالت و کھی کر لکر کیا۔ میں مضابل می می گئی تو میں نے ایک تیر مارکراس بچہا کا کام تمام کردیا۔

مختاررونے گے اور فر مایا: اچھا تیسراتیر کہاں مارا؟ اُس نے کہا: جب حسین گھوڑے ہے ڈ گمگار ہے تھے تو میں نے اُن کی پیشانی پر ایساتیر مارا کہ پھروہ گھوڑے پرزک نہ سکے۔ یہ سفتے ہی مختار نے کہا ۔ پہلے اس شق کے ہاتھ کا ٹو، پھر پیرکا ٹو، پھراس کی کھال کھینچی گئی۔ اس کے بعدا سے کھولتے تیل میں ڈال دیا گیا۔ میں سیحکم من کررو نے لگا۔ مختار نے کہا: یہ وقت خوشی کا ہے، رو تے کیوں ہو؟ میں نے امام کا پیغام پہنچایا اور کہا: آپ نے وہی کیا جوامام کی خواہش تھی۔ رویا اس بات پر کہا ہے ستجاب الدعوات اور مقرب بارگا وایز دی کو ظالموں نے کیسا کیسا سے ستایا! میں نے خودد یکھا ہے کہ حضرت کی پنڈلیاں بیڑیوں سے اور سین طوق سے ابھی تک ذخی تھا۔



علامه عابد عسري

كاروان بكسال قسمت كالبيمناره انقام مختار









### كاروان بيكسان

باہر قیامت بیاتھی اوراندررسول کی بہو بٹیاں خیموں کے پردوں سے جھا تک کر کر بلاکا منظر دیکھے رہی تھیں۔روتے روتے آنکھوں کے آنسوختگ ہو گئے گئران سے بجائے چیخوں کے آبین تھیں۔ جب مصائب کی انتہا ہوجائے تو انسان کی زبان گنگ ہوجاتی ہے۔ یہی کیفیت ان غریب الوطن سیدانیوں کی تھی جوکنگی بائد ھے مجروح و نا تو اں حسین کی آخری کشکش و کیھنے میں ایک کرب انگیز خلش کا احساس کررہی تھیں۔

دفعتا خولی کے نیز ہ پر فاطمۃ کے اول کا سرنظر آیا۔ سیدانیاں اب تک خاموش تھیں گر جب انہوں نے اس خونچکاں منظر کودیکھا تو ان کی حالت ایک ایسے شخص کی ہوگئی جوایک خوفا ک خواب دیکھتے دیکھتے بیدار ہوجائے اور حقیقت کوخواب ہے بھی زیادہ ہیب انگیز پائے۔ جناب زینٹ نے پردہ سے جھا تک کر دیکھا تو ایک دلخراش منظر سامنے تھا۔ عمر وسعد کے تھم سے جسم مبارک گھوڑ دل ہے سون تھا۔ اب ایسا معلوم ہوتا تھا گویا شہداء کی لاشوں پر مسلمان نہیں مردم خور جانور اور کر بہد منظر بھوت رتھ کررہے ہیں۔ بنت زہرا کی آمیس اس منظر خونیں کی تاب ندلا سیس ۔ اُن کے ضبط کا دل ٹوٹ گیا اور کہا:

عمروسعد!اگرفرزندرسول کونل کرنے اوراہل ہیت رسول کوخانماں برباد ہنادیئے کے بعد بھی تنہاری پیاس فرونہیں ہوئی تواپخ درندوں کو ہٹادے کہ میں بھائی کی لاش کو گود میں لےلوں اور تیرے گھوڑے لاش امام کے ساتھداس تناہ حال سیدانی کو بھی کچل ڈالیں۔

گرعمروسعدا پی وحشانہ تفریح میں اس قدرمنہمک تھا کہ سیدہ عالم کی بیٹی کی صدائے درداس کے کا نوں میں نہیجی درنہ کیا عجب تھا کہ وہ یہ پیچکش قبول کر ہے بھی اپنی حیوانیت کا ایک اور ثبوت دے ڈالٹا۔

امام شہید کے جسم مبارک پرظلم کرنے کے بعد وہ اور اُس کے رفقاء خیمہ عصمت وطہارت کا پر دہ چاک کر کے حرم حسین میں داخل ہو گئے ۔اس پیغیبر آخر الزماں کے زنان حرم خانہ میں، جس نے دوسروں کی برہنہ بیٹیوں کو ملبوسات دیئے اور غیروں کی بہوؤں کی چا دریں اڑا کیں، سیدۃ النساء کی غیور بیٹی مسلمانوں کے ہاتھوں مخدرات خانۂ رسول کی سے بے حرمتی برداشت نہ کرسکی۔ بربیرت شمر کو سامنے کھڑا د کیچہ کر بولیں:

''اوملعون! مجھ پرنظر ڈالنے سے پہلے تیری آئکھیں پھوٹ کیوں نہ گئیں؟ قدرت کاملہ نے تیری بصارت کیوں نہ چھین لی؟ او جفا کار! دیکھ خوب اچھی طرح دیکھ کہ تیری آئکھوں کواس جرم کی سزا دینے والے اس دنیا میں نہیں۔ دیکھ! میں رسول زادی ہوں۔اس شاہ کونین کی نورنگاہ جس نے حاتم کی بیٹی کواپنے ہاتھ سے جا دراڑ ھائی تھی۔

یہ بنگامہ ن کرعابد بیار نے آئکے کھولی۔ فورا اُٹھے کہ یزید کے دوزخی کتوں کواس گنتاخی کا مزہ چکھادیں مگر فرط نقابت سے جہاں

کھڑے تھے، وہیں کھڑے رہاورائی بے بی پرایک سردآ ہ جرکر بیہوش ہوگئے۔

اس وفت عمر وسعد خیمہ میں پہنٹی گیا اور اس نے تھم دیا کہ فاظمہ کی بہوبیٹیوں کی روائیں اُتار کرانہیں رسیوں سے جکڑ کراونٹوں پر سیمادیا جائے۔ وہ منظر نہایت وردناک تھا جب بزیدی شیطانوں کے ہاتھ ان مقدس خواتین کے مہارک سروں کی طرف بڑھے اور انہیں بے نقاب و بے تجاب کر کے اونٹوں پر بٹھا دیا ، اس حالت میں کہ ان کے چہرہ ہائے اقدس پر ہرنا عرم کی نظر پڑتی تھی۔ بزیدی درندے دیکھتے تھے اور ہنتے تھے مسلمان \_ آ ہارسول اگرم کا کلمہ پڑھنے والامسلمان اپنے ہادی و پنج ہرکو خراج عقیدت ادا کر دہا تھا۔ کہ خراج تھا ہے کہ جس نوای کورسول نے اپنے ہاتھ سے دواڑھا کی نا موس آج اُس کے نانا کے پیرووں کے ہاتھوں لٹ رہا تھا؟ اُف اُف!اگر چرت ہے تھے ہے تھے ہے تھا۔ کہ تا تا کہ بیرووں نے ہاتھوں لٹ رہا تھا؟ اُف اُف!اگر چرت ہے تھے ہے تو یہ کہ اس منظر کو دیکھ کے رز میں میں کیوں نہ جس نوای کو کوں نہ بھو تک ڈالا؟

کاروانِ بیساں ایک پڑاؤپر جاکر تخمبر گیا۔ چاندنی رات تھی گردرووفغاں نے چاروں طرف پھیل کرا ہے اس قدرتاریک بنادیا تھا کہ چاند کی نہیں دکھائی ندویتا تھا۔ صحراکی ریت کے ذرّ ہے اس طرح چیکتے تھے جیسے چٹم غزالیں میں موٹے موٹے آنسو۔ ریکتان کی فضا بھی بھی عابلہ بیار کے نعر وَ ''یا حسین'' ہے گونج اٹھی می وہ اپنے شہید بابا کو باوکرتے تو کلیجہ میں ایک بوک ہی اٹھی تھی۔ دل کا دھواں دماغ تک پہنچتا اور جر دوسر ہے لیے بیبوش ہوجاتے۔ جر چند کہ غزرہ پھو پھی نے کلیجہ ہے لگار کھا تھا لیکن انہیں کسی پہلوقرار نہ تھا۔ علی کے بوتے کی صدائے خمناک نے ججر وجر کے کلیجہ سل ڈالے گرعمرو سعد شمراور خولی برابر ہنتے اور قبضے لگاتے رہے۔ ان کیلئے بیشب برات تھی نہ کہ شہوغم۔

صبح ہوئی توعورتوں اور عابدِ شب زندہ دار نے نماز فجر اداکی۔وضوکیلئے پانی میسر ندآیا تھا۔اتنے دم تیم کر کے خالق موجودات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے لیکن اب ہاتھ بھی برکار تھے۔رسیوں نے انہیں اتنی مضبوطی سے باندھ رکھا تھا کہ تیم کرنا بھی ناممکن تھا۔ صبح باتم کے نمووار ہوتے ہی بی بی زینب سلام الشعلیہا نے نماز سے فارغ ہوکر دونوں ہاتھ آسان کی طرف پھیلا دیے اور کہا: خداوندا! میں جانتی ہوں کہ ہم اسیران کر بلاکی بینماز قضا کے برابر ہے گرکیا کریں ، تیری رضا ہی ہے کہ ہمیں وضوکیلئے پانی تو کیا تیم کا موقعہ بھی نصیب نہ ہوا۔اگریہ خطا ہے تو معاف کردینا اوراگریہ مجبوری ہے تو این برکرم کرنا۔

مجبور درس بسته زینب کے الفاظ جب عمر وسعد کے کان میں پہنچے تو وہ گھبرا کر بولا: اگر رسیوں کی گرفت بخت ہے تو مجھ سے کہتی ، میں پھندہ ڈھیلاڈال دیتا ،نماز کا بیعذر قطعاً غلط ہے۔

بی بی نینب نے نگاہ آسان سے ہٹائے بغیر فرمایا:

میں جس سے عذر کررہی ہوں ، وہ بہتر جانتا ہے کہ میراعذر سے جے یا غلط عمر وسعد! کیا وہ نہیں دیکھتا کہ دسیاں ہمارے جسموں میں کھیگی ہیں اور ہم اتن بھی طاقت نہیں رکھتے کہ ہاتھ تک ہلا سکیس خدا گواہ ہے کہ بیس خاندانِ رسول کی واحد نشانی ہوں اور خاتو تی جنت کے پوتے کا بخارا پی چیشانی کوائ کی گردن پر کھ کردیکھا ہے۔ ظالم! جس نے فرزندِ رسول کی جان کی ہے ، جس نے رسول زاویوں کو بے حرمت کیا ، جس نے رسول اللہ کے بھاڑ نوا ہے کو پا بہ زنجیر کیا ، اُس سے رحم کی کیا تو قع ہو سکتی ہے اور اُس سے پھندہ ڈھیلا کرنے کی درخواست کیوں کرتی ؟

عمروسعدے بنت فاطمہ کی ان کھری کھری ہاتوں کا کوئی جواب ندبن پایا۔لیکن امامِ عابدؒ نے فرمایا:عمروسعد!اگر تواب بھی اپنے آپ کواس قابل سمجھتا ہے کہ کشتگان سنم پر کرم کرے تو میرے بابا کا سرمیری جھولی میں ڈال دے، میں اسے سینہ سے چمٹا کردل کا غبار نکال لول گا۔

بدطینت خولی بولا: تولب مرگ ہے ،تگراہمی تک د ماغ ہے بوئے بغاوت نہیں گئی ؟ اربے حسینٌ باغی تھا ، اُس کا سرصرف اس شرط برمل سکتا ہے کہ تواہے یاؤں سے ٹھوکر مارے!

بیاڑنے ایک آہ بھری۔وہ آہ جوایک بھیموکاتھی اور شیاطین پزید کوجلانے کیلئے کافی تھی۔مظلوم جبظلم کا انقام نہ لے سکے تو اس کے سینے ہے آ ہیں ہی نگلتی ہیں لیکن مسلم کی شنرادی نے خولی کو پھٹکارااور کہا: چپ رہ! جس کی شان میں تو گستاخیاں کررہا ہے،اب بھی وہ دو جہاں کا مالک ہے۔

قافلہ مظہر تھا اتم شہداء کا ۔ کسی دولہا کی برات نہ تھی لیکن جب سیرہ عالم کی بہواور بیٹی بر ہند سرکوفہ میں داخل ہو کیں تو انہوں نے دیکھا کہ شہرکودلہن کی طرح آ راستہ کیا گیا ہے۔ قلعہ کی آرائش کا اجتمام اس ہے بھی زیادہ وسیح بیانہ پر کیا گیا تھا۔ سلح ساہبوں نے مظلوم و بے نقاب سیدانیوں کو اونٹوں ہے اُ تارااور ابن زیاد کے سامنے لے چلے ۔ دربار میں پنچے تو سطوت شاہی کا مظاہرہ قدم ہورہا تھا۔ گویا ابن زیاد نے اس امر کا اجتمام کیا کہ ہرشے پر نظر پڑتے ہی اہل بیت علیم السلام کو اپنی بیکسی اور ابن زیاد کی شوکت و دولت کا اصاب ہو۔ اس نے سیدانیوں کے دربار میں فیٹنچے ہی جو بچھ کہا، اُس سے سیامر پایئے شوت کو بیٹنج گیا کہ اس آ رائش وزیبائش کا مقصد زخم خورد گائی کر بلا کے دلوں پر چرکے دگانے کے سوااور بچھ نہ تھا۔ وہ بی بی زینب کو دیکھ کر ہنا اور بولا: باغی بھائی کی سرش بہن! تو نے حسین کا انجام دیکھ لیا؟ خدا ہے ذوالحجال نے اے اس کے اعمال کی سرائی میزادے دی۔

بی بی نینب کا دل بین کرکلزے ککڑے ہوگیا۔لیکن بیوفت رونے اور چلانے کا نہ تھا۔ علی کی بیٹی کواگر چدا بی بے پردگی کاسخت قلق تھا، تا ہم اُس نے مغروراور کمینے دشمن کے سامنے جھکنا نہ سیکھا تھا۔

ابن زیاد کھسیانا سا ہوگیا اور اپنی خفت مٹانے کیلئے حسین کے سرکو چیٹری سے چھٹرنے لگا۔زید بن ارقم ،صحابی سول اللہ، بید دیکھ کر غاموش ندرہ سکے اور بولے: بیہ ہے او بی؟ عبید! میں نے ان رخساروں پررسول خدا کو بوسہ لینتے دیکھا ہے۔

جناب نینبٹ نے سراونچا کر کے فر مایا جسین خدااوراُس کے رسول کا علم بجالا یا ، اُس نے جان دے دی تگر بچھ جیسے مؤمن نما کا فر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا قبول ندکیا۔ بیہ ہے بنت فاطمۂ کی شانِ امتیازی۔

. ابن زیاد کی آنکھیں سرخ ہوگئیں،غضبناک ہوگر بولا:اگر کوئی اورخض ایسا کہتا تو اس کی زبان گدی ہے بھنچوالیتا۔گرصحابۂ رسول گ ہیں،اس لئے درگز رکرتا ہوں۔

زید کی غیرت جوش میں آئی، کہنے لگے: اگر میرے قلّ کا ارمان دل میں ہے تو وہ بھی نکال لے۔ تو نے اپنے در بار میں رسول "

زادیوں کو بے پردہ کیا۔اس دن کا انتظار کرجے یوم استحقاق کہتے ہیں۔ای دن تیرے ناموں کی بربادی ہوگی۔آج تیری بہن برقعہ میں ہے اور فاطمہ کی بہوبیٹیاں کھلے منہ نامحرموں کے سامنے ہیں۔لیکن وہ دفت دورنہیں جب تیرا کیا تیرے سامنے آئے گا۔

ابن زیاد چپ رہا۔ پچھے کہنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ چند تھنٹے بعد قافلہ نے شام کی طرف مراجعت کی۔جونہی ابن سعداسیران کر بلا کے ساتھ موصل پہنچا،شہر کے دروازے بند کر دیئے گئے ۔اس کے تعجب وغضب کی انتہا ندر ہی ۔اس نے اہلِ موصل کو پکڑ کر ہاوا نہ بلند کہا:

تم جانتے ہوکہ خلیجۃ المسلمین سے بغاوت کرنے کی سزا کیا ہے؟ دروازے کھولوورنہ بزید کا قبرتہ ہیں تباہ کردے گا۔تمہارے مکان ' جلا دیئے جائیں گے۔تمہاری عورتیں حرم حسین کی طرح اسپر ہوجائیں گی اورتمہارے بچے مصروبونان میں جا کرفروخت ہوں ھے۔حسین کا سرد کیمواور عبرت حاصل کرو۔اس کی مثال اوراپنی وفا داری کا ثبوت دو۔

تکرکوئی ٹس ہے میں نہ ہوا۔اہلِ شہر کے بوڑھوں نے کہا:عمر سعد! بیہ موصل ہے،کوفہ نبیں ، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یا درکھو کہ ہم ہے نُراکوئی نہ ہوگا۔

عمر سعدا پنی دهمکی کارگر نه ہوتے و کیوکر پڑاؤؤالے بغیر چل پڑا۔ آخر مظلوموں کا قافلہ دمشق پہنچا۔ جب غریب الوطن سیدانیاں دربارشام میں حاضر کی گئیں ،اس وقت بی بی نینب نے فرمایا: یزید اتو نے جو پچھ کیا ، اُس کا بدلہ تجنے خدا سے ملے گا۔ ظالم اظلم کی کوئی حد ہوتی ہے۔ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے ، اُس کی بچیاں تیرے دربار میں بے نقاب کھڑی ہیں۔ ڈرائس قہار و جبار سے جس کے انقام سے کوئی نہیں نچ سکتا۔

۔ یزید بنسااور بولا:انقام؟ کیااہیے وثمن کو بخت خلافت کے باغی کو ، شہنشا ہیت اسلام کے منکر کوسزادیتا گناہ ہے؟ حسین نے خدا کے حکم کے خلاف بغاوت کی اوراس کی سزایائی۔ میں نے صرف اپنافرض پورا کیا ہے۔

يه كهدكرأس في حكم ديا كه سيدانيال، عابيرياراور بيج وغيره سب زندان خانے بيس بيج ديئے جائيں۔

رات کا وقت تھا۔ تمام دنیامحوخواب تھی، تگریز پیرشاہی کل میں کروٹیں بدل رہاتھا۔ سونے کی کوشش کرتا تگر کیا مجال کہ آتھ چھپے!وہ اُٹھااور ساغر بلوری میں شراب انڈیل کر پینے لگا۔ اُسے ایسامحسوں ہوا جیسے شراب انسانی لہو بن کررہ گئی ہو۔وہ سوچنے لگا: خون؟ اُف! میں خاندانِ رسالت کے مدیاروں کا خون کی رہا ہوں؟ اور ساغر ہاتھ سے چھوٹ کرز مین پرجایزا۔

ای وقت ایک چیخ کی آواز سے فضایش تفرتھراہٹ پیدا ہوگئی۔ آواز جانب زندان سے آئی تھی۔ یزید دیوانوں کی طرح اٹھ کھڑا ہوا اور مجلس اہلِ بیت علیہم السلام کی طرف چلا۔ وہاں پہنچ کراُس نے دیکھا کہ ایک تنگ و تیرہ کو ٹھڑی میں بی بی زینٹ ماں جائے بھائی کا سرگود میں لئے بین کررہی ہیں۔ یزید نے آئی سلاخوں کوزور سے تھام لیا اور بولا: زینٹ! جو ہونا تھا، ہو چکا۔ اب بیسر مجھے دیدے کہ تیراسوگ ختم ہواور مجھے صبر آجائے۔

نين برحين كوسين كوسين ليناكر يولين: بإن! توكبتا بك جوبونا تقا، بوچكا، يدفحيك بمرتواندها ب- بهار مصائب ختم

ہوئے،ابہم بیکسوں کی آجیں تیرے لئے ایک دوزخ تیار کررہی ہیں جس میں تا قیامت جلتارہے گا۔ اُسی دن سے بزیدایک باطنی آگ میں جلنے لگا۔ بیآ ہ مظلوموں کا اثر ہو یا پچھاور الیکن کہتے ہیں کہ کئی برسوں بعد جب اُس کی لاش قبر سے نکالی گئی تو اُس کی ہڈیاں بھی جل کرسیاہ ہو چکی تھیں۔



# قسمت کا پھندہ

ابن زیادہ جا کم کوفہ کے دربار میں رسول خداکی بہو بیٹیاں سربر ہندگھڑی تھیں ،سینوں ہے آبوں کا دھواں اور زبان سے فغاں کے شخطے فکل دہے تھے۔ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خوا تین عصمت وطہارت کا زخم جگر اور حرباں نصیب بہنوں کا شرار تم ایک آگی شکل افقیار کر دہا تھا اور اس آگ میں ابن زیاد بونہاد کی شاہی و جاہت اور حاکمانہ تمکنت سب جل کر داکھ ہوجائے گی۔ بیوگان و بتائ کے منہ سے برلحہ واحسینا ، واحسینا کے جگر سوزنعرے بلند ہوتے تھے اور دربار کے احاطہ میں گئے چنے مؤسنین کے دل وجگر کو چیرتے چلے جاتے تھے۔ دربار میں ایک واحسینا کے جگر سوزنعرے بلند ہوتے تھے اور دربار کے احاطہ میں گئے چنے مؤسنین کے دل وجگر کو چیرتے چلے جاتے تھے۔ دربار میں ایک ہذا ہوں سے اپنا سرپھوڑنے کی سمی تاکام میں مصروف تھا ، کہدر ہا تھا: ہنگامہ بیا تھا۔ بیٹم کا نو حد تھا اور ابن زیاد ایک پایستہ زنجہ وقیدی باد شاہ ہو بیان کے بیان کا مرب جس کیلئے تم نے پرید کی بادشا ہت کے خلاف علم بناوت بلند کیا تھا۔ بیاس باغی کے انصار و احباب کے سربیں جس کے ایک نائب کو بچانے کے کیلئے تم کو فیک گیوں کو زرم گاہ میں بدل دینے کے تمنی تھے تم نے حالت کفر میں خاندان پرید کی مستورات کو بچوہ اور ان کے بچوں کو بیٹم کردیا تھا۔ دیکھو! آئی خان تاز ہوتر اب کی تورتیں ، بیچ بوگی اور آئی بیٹی میں جل رہے ہیں۔

جنھلا یوں سے اپناسر پھوڑ نا چاہتے ہو؟ نہیں، میں تنہیں اتنی آ سان موت مرنے نددوں گا۔ دیکھو! بی بحر کر دیکھو، اپنے آ قاومولاً کے سرکو، اتنادیکھوکہ تنہارا دل چھلنی چھلنی ہو جائے تنہارے سینہ کے ناسور بہنے گئیں اور تنہارا جگرخون ہو جائے میں تنہیں قتل نہیں کروں گا، زندہ رکھوں گا،اس لئے کہتم اس آگ میں جلتے رہو، ہمیشہ \_\_ ہمیشہ!

مختار نے پہا: این زیاد اِ آئ تہارا قانون ہے، تم آل محرکو جتنا چاہو، ستالو۔ ہائے جھے بدنصیب کے مقدر ہیں بیہ منظر دیکھنا کھی لکھنا تھا کہ بنات حید زگر ارمیرے دوش بدوش کھڑی ہوں اور ان کی زبان پر آہ و بکا ہو لیکن یا درکھو! ہاپ کا بیڑہ ہم کر ڈویتا ہے۔ ہیں رسول اور ان کی زبان پر آہ و بکا ہو لیکن یا درکھو! ہاپ کا بیڑ ہ ہم کر ڈویتا ہے۔ ہیں رسول اور ان کے فرزند شہید کی محبت کی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر قیدے زندہ نکل آیا تو ایک ایک سے امام مظلوم کے خون کا بدلدلوں گا۔ ابن زیاد ہنسا اور کہا: متمہیں اس بوسیدہ روایت پر بھروسہ ہے، جس روز جنگ تبوک کو گئے، اُس روز تمہارے علاوہ اور بھی سینکو وں بچے قبول عرب ہیں پیدا ہوئے ہے۔

مختار کی آنکھیں فرط خضب سے سرخ ہوگئیں۔اُس نے کہا: او بیوتوف! لیکن رسول اللہ نے ہر بچہ کے متعلق پیہیں فرمایا کہ وہ قاتلان حسین کوتکوار کے گھاٹ اُ تارد ہے گا۔

تھوڑی دریے بعد دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اُمرائے دربار کے دل میں بیسوال اُٹھنے لگا کہ اگر رسولی مقبول کے متعلق علیٰ کی بیہ حدیث کی ثابت ہوتو\_\_\_؟

ا بن زیاد فوراً بھانپ گیا کہ سرداروں کے دماغ میں کیا خیالات چکرلگارہے تھے، اُس نے کہا کہ ایوترات کی بیرے دیث ان ماتم زدہ

عوراتوں کوسناؤتا کدان کی سلی ہولیکن مجھ لوکہ زندان سے تمہاری لاش ہی نکلے گی۔

مختار نے حقارت سے منہ پھیرلیا۔ وہ اس بدباطن کی صورت بھی نہ دیکھنا جا ہتے تتے جورسول اکرم کے قول سے منکر ہو۔ابن زیاد کے سیابی اسے جیل خانہ میں لے تھے۔

مختار نے کہاتھا کہ ہاپ کا بیڑہ مجر کرڈو بتا ہے۔ شاید یز بیداوراُس کے حواریوں کے گناہوں کا پیاندلبر یز ہونے بیں ہنوز پچھے کسر
تھی۔ کوفہ بیں تشدد کا چکر چلنے نگا علی کا نام لیمنا جرم قرار دیا گیا۔ خود حاکم شہر نے دربارِ عام بیں اعلان کیا کہا گرکی شخص حسین سے قبل پرآنسو
بہا تا پایا گیا تو اُسے گرفتار کرلیا جائے اور بزیدی حکومت اس کا مال صبط کرلے۔ کوفہ غداروں کا شہر تھا، اُس نے ان احکام پر خوشیاں
منا کیں ،جشن کے گے اور شب کو چراعاں ہوا۔ جودو چارمحتِ الل بیت شہر بیں موجود تھے، ان کے خوف و ہراس کا کوئی ٹھکا نہ نہ تھا۔ اگر روتے
ہمی تو چھپ کر کہ کوئی دیکھ دنہ ہے۔

دن گزرتے گئے لیکن جروکراہ میں کی واقع نہ ہوئی۔ حاکم کے آدی شاہندروز کوفہ کی گلیوں میں اس کے جابرانہ ایکام کا اعلان کرتے تھے۔ جس پرمجبتو حسین کا شبہ ہوتا، اُسے پکڑ کرجیل میں ڈال دیا جا تا۔ گیبوں کے ساتھ گھن بھی پس گیا۔ جبر کی حکومت میں ایسا ہوتا قدرتی بات ہے۔ کوفہ میں ایک معلم تھا، کیٹر بین عامر۔ اُس کے بزرگ ہمدان کے رہنے والے تھے۔ گردش روزگار انہیں کوفہ لے آئی۔ یہاں اعلیٰ خاندانوں کے بچوں کی تعلیم وتر بیت ان کے بپر دہوئی۔ آدمی لائق تھے، دنوں میں ہی طاعت ورسوخ کے مالک ہو گئے۔ کیٹر کو بھی بنظر احترام دیکھا جاتا تھا۔ وہ عالم باعمل تھاورا مام حسین علیہ السلام کے خون معصوم نے ان کے دل پر گہرااثر کیا تھا۔

صح وشام بزید کے جر پرلعنت بھیجے اور ول ہی ول میں شہادت حسین پرکڑھتے تنے لیکن کیا بجال کہ احساسِ یاطن کو زبان پر لا سکتے۔ابن زیاد کی حکومت میں بیا بیک ایسا جرم تھا جس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ایک دن کمتب میں بچوں کو پڑھارہے تھے کہ بیاس تھی ،ایک طالب علم ہے آبخورہ لے کر پانی پیا۔ یکا بیک انہیں سیڈالشہد اء کی پیاس یاد آگئ۔ بیتا بہ دوکر ہو لے بالعنت ہے اُن پرجنہوں نے امائم مظلوم کو پیاسا ذرج کردیا۔

یہ بات معمولی تھی لیکن شیطان کے گھر بیس شیطان ہی پیدا ہوتے ہیں۔ستان ابن انس کے بیٹے کو اُستاد کا یہ فقرہ نا گوارگز را۔ کھتب سے چھٹی پاتے ہی وہ ایک تنہا جگہ گیا، وہاں اُس نے پھر مارکرا پنا جسم لہولہان کرلیا اور ناک بیس بھی ایسے انداز سے ایک کلڑی تھونس دی کہ خون بہنے لگا۔ باپ نے بیدحالت دیکھی تو بیتاب ہوا اور بولا: میری آئھوں کے نور! بتاکہ تیرا سے مال کس نے بنایا؟ بیس اُس کی نسل کا خاتمہ کر کے دم لول گا۔

ان شیطان نے سکیاں بھرتے ہوئے ایک من گھڑت داستان باپ کو کہدستائی۔ اوّل آو کثیر کے محبّ اہلی بیت ہونے کی شکایت کی اور اس کے نقر سے دہرائے ، پھر کہا کہ جب میں نے ان فقرات پراعتراض کیا تو کثیر نے بچھے لی کرنا چاہا وراگر میں بھاگ کر جان نہ بچا تا تو اب تک میرا تیمہ ہوچکا ہوتا۔ غضب آلود باپ شیطان مجسم بیٹے کوابن زیاد کے پاس لے گیااور بولا: عبیدد کھے! تیری مملکت میں اب بھی ایسے لوگ بہتے ہیں جو امام سے قبل کا انتقام بچوں سے لیتے ہیں۔

ابن زیاد کی پیشانی پربل پڑگئے۔ساری کہانی س کراُس کے مندہے تفرجاری ہوگیااوروہ کہنے لگا:اس کثیر کے بیچے کی اتنی ہمت؟
ای وفت سپاہیوں کو بلاؤ کہ وہ اس مردود کوگرفتار کر کے میرے حضور میں پیش کریں۔کثیر پکڑے گئے۔اُنہوں نے بہت کہا کہ میں بے گناہ
ہوں اور شہادت کیلئے اپنے دیگرشا گردوں کو بلانا چاہالین جہاں اندھر گھری اور چو پٹ راج ہو، وہاں انصاف گونگااور بہرہ ہوجاتا ہے۔ ابن
زیاد کے تھم سے کثیر بن عامر کوجیل میں بند کردیا گیا۔

زندان میں جب مختار نے کثیر کی داستانِ غم سی تو اُس کی آنگھوں میں آنسوآ گئے۔اس نے فاضل قیدی کو گلے لگا کرکہا: گھبراؤ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ پزیدی حکومت کا انجام قریب ہے۔کوفہ کے لوگ جب دیکھیں گے کہان کے بچوں کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تو وہ بہت جلد تہمیں چھڑ دالیں گے۔

چند لیحوں کی ملاقات ہی میں کثیر کو مختار ہے محبت ہوگئی۔ وہی محبت جو ایک خدا، ایک رسول اور ایک امام کے مانے والوں میں ہوجاتی ہے۔ مختار تکوار کا دھنی تھا، کثیر علوم کاخزینہ۔ دونوں کی طبائع بھی ایک دوسرے سے مختلف تھیں لیکن اہل بیت علیہم السلام کی محبت نے انہیں ایک کردیا۔ کثیر بن عامر نے پوچھا: اورتم؟

مختار نے آبدیدہ ہوکرکہا: مجھے اپنی قید کاغم نہیں لیکن سے خیال سوہان روح ہور ہا ہے کدا گر مجھے رہائی ندلی تو خون امام کا انتقام کون لے گا؟

کثیر بولے: رفیق!اگر میں آزاد ہو گیا توا پی جان پر کھیل کر بھی تنہیں زندان ہے چھڑالوں گا۔

سے؟ مخارنے پوچھا۔ کثیر بولے: ہے۔ ہیں پنجتن پاک کے خونِ معصوم کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ زندگی وموت ہر حال ہیں تہارا ساتھ دوں گا۔ وقت گزرنے لگا۔ کثیرا یک علم دوست آ دی تھا اور طبعاً آ رام پند۔اے قید وبندگی اذبیتیں بننے کی عادت نتھی لیکن مختار کی صحبت نے اے جفائش بنا دیا۔ بیا حساس اس کے اطمینان کیلئے کافی تھا کہ اے بیسز اآل رسول کے عشق کی وجہ سے لمی ہے، نہ کہ کسی اور دنیا وی خطا کے باعث!

ان دنوں مدرسوں کا رواج نہ تھا۔ تعلیم کوحسول زر کا ذر بعید نہ تھیا جاتا تھا۔ تعلیم وقد ریس پیشدلوگ بہت کم تھے۔ رفتہ رفتہ کیٹر ابن عامر کی عدم موجود گی بیں احساس زور پکڑنے لگا۔ خودابن زیاد کے لڑکوں کیلئے کوئی قابل معلم نہ تھااوراً مرائے شہر جران تھے کہ اس مسئلہ کو کیونکر علم موجود گی بیں احساس زور پکڑنے لگا۔ خودابن زیاد کے لڑکوں کیلئے کوئی قابل معلم کوفہ کے بچوں کی واپیتھی ، اُس نے بیہ موقعہ علی کریں۔ کثیر بن عامر کی رہائی کیلئے ایک خاموش احتجاج شروع ہوگیا۔ کثیر کی ایک بھیتجی حاکم کوفہ کے بچوں کی واپیتھی ، اُس نے بیہ موقعہ غنیمت جانا ، بال بھیبر لئے اور کپڑے بھیاڑ ڈالے اور بیاس فیم کی تصویر بن کرحاکم کوفہ کے بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے حرم سرامیں پنجی۔ ابن زیاد کی بیوی کے بوچھے پراُس نے کہا: بیگم! میں تباہ ہوگئی۔ میرے بزرگ چھا کو آتا نے قید کر رکھا ہے ، حالا انکہ وہ بالکل بے

قصور ہیں۔اپنے جگر پاروں کودیکھو،جس دن ہے وہ قید ہوئے ہیں،اُسی دن سے ان کی تعلیم چھوٹ گئی ہے۔ نداب ادب، نداخلاق۔جب دیکھو،آ دارہ پھرتے ہیں۔میری حالت پر رحم کھاؤ،اپنے بچوں کے ستنقبل پرغور کرد۔ میں تم سے اپنے بچا،کوفہ کے معلم کی رہائی کی بھیک مائلتی ہوں۔اگرتم چاہوتو میرادامن کو ہرمقصود سے بھر سکتی ہو۔

نے آفاب کی پہلی کرن فاضل قیدی کیلئے آزادی کا پیغام لائی۔ آئنی سلاخوں کے جمرہ سے باہر آنے سے پہلے وہ مختار کے پاس گیا۔ دونوں میں چیکے چیچے ہاتیں ہوئیں، آخر میں کثیر نے ذرا بلند آواز سے کہا: خدا گواہ ہے کہ میں تنہارے تھم کی تغیل میں اپنی جان جوکھوں میں ڈال دوں گا۔

ای وفت شاہی پہرہ دارجیل خانہ میں داخل ہوااور بولا: کثیر!تم جاسکتے ہو۔حاکم نے تم پررحم کر کے تہہیں آزاد کردیا ہے۔کثیر جیل سے باہرآیا تو اُس کا د ماغ تفکرات کے بوجھ سے دباہوا تھا۔ اُس کی ذمہ داریاں کتنی تفلیم تھیں ،کتنی گراں ،کیاوہ ان سے عہدہ براہو سکے گا؟

اُی دن شام کوایک مزدورجس کے سر پرلذیز کہاب روٹیوں اور میوہ جات ہے بھراخوان تھااور ہاتھ بیں ایک ہزار ویناروں کا تھیلا۔ داروغۂ جیل کے دروازے پرآ کرزگا، دستک دینے پرایک عورت ہاہر آئی۔ مزدور نے خوان اور تھیلی اُس کے حوالے کی اور کہا کہ بید چیزیں کثیر بن عامر نے بھیجی تھیں کہ رہائی کے بعد آپ کے شوہر کی بچھ خدمت کریں گے۔ جیل افسر بڑا جہاندیدہ ہوتا ہے، داروغہ تاڑگیا کہ منت محض ایک حیلہ ہے، ورند درحقیقت ان تھا کف کی تہدیس کیٹر کی کوئی غرض بنہاں ہے۔

دوسرے دن بھی ای نتم کے تعا نف بھیج۔ تیسرے دن تحا نف بردار کے ہمر او کثیر بھی چلاآیا۔ داردغہ نے اُس کی تواضع کی اور کہا: کثیر! میں تیراعندیہ بھتا ہوں ، بتا کہ تو مجھ سے کیا کام لینا جا ہتا ہے؟

رشوت کام کرگئی، جب کثیر بن عامر نے دیکھا کہ دار دغہ تھی ہیں ہے تو اُس نے کہا کہتم جانتے ہو کہ مختار، ابن زیاد کےظلم کا شکار ہور ہا ہے۔اے کا غذ ، قلم اور دوات پہنچادی جائے اور جوخطوط وہ لکھے، وہ مجھ تک پہنچ جا کیں۔ باتی انتظام میں خودکراوں گا۔

داروغهٔ جیل ابن زیاد کے خوف سے لرز اُٹھا۔ بات معمولی ہے لیکن اگر حاکم کو پیۃ چل گیا؟ کیھودیرسو پینے کے بعد اُسے ایک تدبیر سوجھی۔ اُس نے کہا: کثیر! پرسول تم بہت ساکھا نا پکوا کر لے آنا، میں بیمشہور کردوں گا کہتم نے اسیروں کو کھا نا کھلانے کی منت مانی تھی ۔ قلم، دوات اور کاغذرو ٹیوں میں چھیا کرمختار کو پہنچاد سے جا کیں گے اور کسی کوشبہ تک نہ ہوگا۔

بات پختہ ہوگئی۔ داروغہ اور کثیر ہے بچھتے تنے کہ بیراز ان کے سینوں میں محفوظ رہے گالیکن روٹیاں آئیں تو ابن زیاد بھی بلائے بے در مال کی طرح ان کے سر پر پہنچ گیااور داروغہ سے بولا: نمک حرام! تو بھی ان باغیانِ سلطنت میں شامل ہوگیا؟

ابن زیاد نے روٹیوں کی تلاثی لی ، نامعلوم اُس کوکیااطلاع دی گئی جی داروغہ مارے خوف کے بید بجنوں کی طرح کا نب رہا تھا اور کثیر خدا کے حضور میں گڑ گڑ اگر دعا کیں ما نگ رہا تھا کہ اے پروردگار! ہماری عزت رکھنا۔ اگر بیہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو مختار کی رہائی کی سبیل مند ہے گی ۔ لیکن مار نے والے سے بچانے والا زبر دست ہے۔ ابن زیاد کی آئی تھوں پر ایسی پٹی بندھی کہ اُسے قلم دوات نظر ہی نہ آئی۔ تلاثی ختم ہونے کے بعد مور نے منت مانی تھی کہ رہا ہوئے کے بعد ہونے کے بعد

اسپروں کو کھانا کھلاؤں گا، بیروہی روٹیاں ہیں۔اس خوان میں سوائے اشیائے خور دنی کے اور پھھٹیں ہے۔ابن زیاد مطمئن ہوکر چلا گیالیکن دل ہی دل میں وہ خفیف بھی ہور ہاتھا۔

ایک ساعت گزرنے پر داروغدا ندر سے دوخطوط لایا۔ایک اُس کی بہن صفیہ کے نام تھا، دوسرا اُس کے شوہر عبداللہ بن عمر کے نام۔کثیر بن عامر نے دونوں خطوط اپنی آستین میں چھپالئے اور داروغہ کاشکریدا داکر کے اپنے گھرکی طرف چلا۔اُسی رات وہ غائب ہوگیا۔ ابن زیاد جیران تھا کہ علم کوز بین کھا گئی یا آسان نگل گیا۔ تلاشِ بسیار پر بھی اُس کا کوئی سراغ نہ ملا۔

اُدهر کوفداین فاضل معلم کی اتفاقید گشدگی پرانگشت بدندان تھا۔ادهر مدیند منورہ میں ایک سرتا پا گرد سے اُٹا ہوا مسافر ایک عالیشان مکان کے دروازہ پردستک دے رہاتھا۔صاحب خاندنے باہرآ کر پوچھا؛تم کہاں سے آئے ہو؟ اجنبی بولا؛ کوفد سے، کیاعبداللہ ابن عمرآ پ بی ہیں؟ عبداللہ نے کہا:ہاں۔

قاصد نے کہا کہ باتی باتیں گھر جا کر ہوں گی اور عبداللہ کے ساتھ مکان کے اندر چلا گیا۔ جب میز بان ومہمان بیٹھ گئے تو اپنجی نے کہا کہ میں کوفہ کا ایک معلم ہوں ۔ میرانا م کثیر بن عامر ہے۔ مختار کے خطوط لایا ہوں۔ ایک آپ کے لئے ، ایک اُن کی بہن کیلئے۔

عبدالله دونوں خطوط کے کراندر چلا گیا۔ چندلمحوں تک زنان خانہ میں خاموثی رہی۔اس کے بعدرونے پیٹنے کی صدا کیں آنے لگیس۔ مختار کی بہن کہد ہی تقی: خدا غارت کرے ابن زیاد کوجس نے میرے نازوں کے پالے بھائی کوقید کررکھا ہے۔ ہیں سرپیٹ لوں گی، بال نوجی ڈالوں گی،ا پناخون کرلوں گی، جب تک وہ آزاد نہ ہو، مجھے کھانا پیتا حرام ہے۔

اُس کا شوہر کہدر ہاتھا:صفیہ! ہم صبر کرو، یزید ہماری طافت سے بے خبر نہیں۔وہ امام حسین علیہ السلام کے بعدا کیک نیافتنہ ہگا تانہیں چاہتا۔ جیںاُ سے خط لکھتا ہوں، وہ مختار کی رہائی کا حکم دینے سے انکار نہیں کرے گا۔لیکن بہن کو تسلی نہ ہوئی۔اُس نے بھائی کے فراق جیں اور اُس کی بیٹیوں نے ماموں کے خم جیںا ہے سرکے بال نوج کے اور عبداللہ سے کہا: اپنے خط کے ساتھ ہمارے بال بھی ایک سیاہ تھیلی جیں بند کرے بھیجے دینا کہ اس بے دخم کا پھر دل پھل جائے۔

عبداللہ نے خطالکھا، بیوی اور بچیوں کے بالوں ہے بھری تھیلی کثیر کے حوالے کی اور کہا: اے فاصل محتر م! خط کے ساتھ بیٹیلی بھی یزید پلید کی نذر کردینا اور کہنا کہ بیمختار کی بہن کے م کا زندہ ثبوت ہے۔

غمز دہ صفیہ کی دعا کیں لے کرکٹر بن عامرنے دمشق کا زُخ کیا۔

اٹھارہ دن\_\_ایک نہیں، دونہیں\_ پورے اٹھارہ دن گزر گئے، کثیر ہمدانی ہرضج نمازے فارغ ہونے کے بعد دریدہ پر جا تالیکن پہرے دارردک لینے۔انتظار کی بھی کوئی حدہوتی ہے، کثیر کے صبر کا پیانہ لبرین ہوگیا۔وہ بیقرارو مضطرب رہے لگا۔ایک سبزی فروش نے ،جویزید کے کل میں ترکاری پہنچا تا تھا،اس مردِموَ من کو مغموم دیکھی کر پوچھا:اے اجنبی! تمہارے فم کا سبب کیا ہے؟ تم زاہدو پا کہازنظر آتے ہواور معلوم ہوتا ہے کتم آل جمڑے بیارے ہو، کیا تہارے فم کا سبب شہادت جسین ہے یا پچھاور بھی؟ یہ کہتے کہتے کہتے وہ سبزی فروش ہےا فقتیار رود یا۔ کثیر نے اُسے ہمدرد پاکرا پناراز اُس سے کہدد یا۔ سبزی فروش بولا: یہ کام تو چندال مشکل نہیں، میں کل بی تہمیں محل میں پہنچا دول گا۔ یزید کا ایک سیاہ پوش غلام محبّراہل بیت ہے، اُس سے ملنا، وہ تہمیں یزید کے سامنے پیش کردےگا۔

خوثی کے مارے معلم کوفید کی یا چیس کھل گئیں۔آخروہ وفت آ ہی گیا جس کیلئے اُس نے طویل مسافت کی کٹھن منزلیس طے کتھیں۔

اگلی مین نماز سے فراغت پاکروہ سبزی فروش کے ساتھ کل میں داخل ہوا۔ یزید کے سیاہ پوش غلام کوڈھونڈ نے میں زیادہ دفت نہ ہوئی۔لیکن وہ بخت متحیر ہوا جب اُس نے دیکھا کہ وہ اس کی طرف بڑھااور بولا: بھائی!تم اٹھارہ دن تک کہاں رہے؟ اسنے دن تمہارے انتظار میں میری تو آنکھیں تھک گئیں؟

عبداللہ کا پیمی بخت جران ہوااورخوفز دہ بھی کہ یا البی ایہ کیا ماجرا ہے؟ اس مختص ہے کی نے کہددیا کہ میں افعارہ روز سے بہال ہول۔اے گھرایا ہواد کھے کراً سفخص نے کہا کہ جران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھارہ دن قبل میں نے امام حسین علیہ السلام کود یکھا کہ اُن ہول۔اے گھرایا ہواد کھے کراً سفخص نے کہا کہ جبران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھارہ دن قبل میں نے امام حسین علیہ السلام کود یکھا کہ اُن میں اس کے گلوئے مبارک سے خون کے فوارے جیموٹ رہے ہے۔خواب میں دیکھا، جھے نے فرمانے گے کہ مختار کی رہائی کیلئے ایک المجلی بہاں آرہا ہے، اُسے بزید کے پاس لے آؤاوراً س کی حاجت پوری کرو۔ میں اُسی دن ہے تہارا منتظم تھا۔

بین کرمعلم پرالی رفت طاری ہوئی کہ وہ سسکیاں بھر بھر کررونے لگا۔ جب آنسورُ کے توسیاہ پوش غلام اُسے بزید کے پاس لے عمیا۔ بزید نے خط پڑھااور معلم سے پوچھا: کیا بیہ خطتم لائے ہو؟ سیاہ پوش غلام بول اُٹھا: ہاں! یہی لا یا ہوں لیکن کیا جناب کو بیاد ہے کہ حضور نے میری حاجت روائی کا وعدہ کیا تھا؟ آج وہ قول پورا سیجئے۔

گرغلام اپنی بات پر بعندر ہا۔ یزید نے پچھ دیر سوچا، أے مستقبل کی بھیا تک تصویر نظر آر بی تھی۔ کون جانے اس درخواست کو نامنظور کرنے سے حسین کے قبل کے خلاف بے چینی کی دبی ہوئی آگ پھرسلگ اُٹھے۔اس نے قلم ہاتھ بیس لیا اور مختار کی رہائی کا تھم نامہ لکھ ڈیا۔ یزید کا یہ فیصلہ ایک سیاسی مصلحت پرجنی تھا اور سجھتا تھا کہ اس نے اپنی دوراندیش سے سلطنت شام کا تختہ اُلٹنے سے بچالیا اور اب خوف نہ رہا تھا۔

اُس کی بیوتونی کدوہ سب پھھ جانے کا بہانہ کرتا تھا لیکن نقد بر کا پھندہ کتنا مضبوط ہے، بیاً ہے معلوم نہ تھا۔اگروہ بیجا نتا کہ مختار کی رہائی کا حکم دے کروہ اپنی موت کے پروانے پرد سخط کررہا ہے، تو\_\_\_

لیکن قسمت اپنے شکار پر ہمیشہ لاعلمی میں وارکرتی ہے۔ جب ابن زیاد نے بیتکم نامہ پڑھا تو سرپیٹ لیا اور کہا: بس! اب میرا انجام نز دیک آگیا ہے اور وقت نے بتادیا کہ اُس کے اندیشے غلط ندیتے۔



### انقلاب مختار

ایک حاکم اپنے بہنوئی کوتل کردے، بہن کی مانگ اُجاڑدے، بمشیرہ کا سہاگ چین ہے، اس سے بڑی اذبیت اور کیا ہو علی ہے؟
لیکن مسلمانوں نے سیاذبیت بھی برداشت کی۔ دکھ بھی گوارا کیا، کیوں؟ محض اس لئے کہ اسلام کی محبت، رسول کاعشق اور اللہ نتحالی کا حکم اس کا نقاضا کرتا تھا۔ مسلمان اپنا سب بچھ دے سکتا ہے لیکن اگر اس سے ایمان مانگ لیا جائے تو وہ آگ بگولا ہوجائے گا۔ ایک زخمی شیر کی طرح کانپ اُسٹھے گا۔ مرنے مارنے کی تیاری کرنے لگے گا۔ یہی راز ہے دنیا میں اسلام کی کامیابی کا کے تحدرسول اللہ کے دین کودوسرے ندا ہب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔

امیر مختار کا دور حکومت امام حسین علیہ السلام کے آل کے پانٹی سال بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر چدان کا زمانۂ اقتد اربہت مختفر تھا لیک اس خادم اہلی بیت نے اس قلیل کی مدت میں بھی وہ کا رہائے نمایاں انجام دیے جن کا ذکر زبان پراتے ہی آج بھی ہی عیان حیدر گرار پھڑک اُس خادم اہلی بیدا ہوجائے ہیں اور جوشی ایمانی سے دلوں میں ایک طوفان سا پیدا ہوجاتا ہے۔ ہاں! نمو واسلام پرمر مٹنے کی ، جہاد فی سبیل اللہ میں قربان ہوجائے کی ،خونِ شہدائے کر بلا کا انتقام لینے کی بیتا ہے خواہش تڑ ہے اُٹھتی ہے۔ امیر مختار کی حمیت یہ گوارا نہ کر سمی کیام میں تموار اور اُس کے باز دو ک میں طاقت ہوا ور قاتلان سبط رسول خدا عظیم ترین گناہ کے مرتکب ہو کر بھی جی اسلامی سید کی تھی کو پامال کرتے رہیں۔ اُس نے چن چن کر اشقیاء کو مارا۔ کس سے دعایت نہیں کی اور اس تحل عام میں اس کے اپنے اقارب بھی کشتہ تیج ہو گئے۔ اس آتش انتقام میں اس کے اپنے خویش واعز ایسی جل گئے۔ اس آتش انتقام میں اس کے اپنے اقارب بھی کشتہ تیج ہو گئے۔ اس آتش انتقام میں اس کے اپنے اقارب بھی کشتہ تیج ہو گئے۔ اس آتش انتقام میں اس کے اپنے اقارب بھی کشتہ تیج ہو گئے۔ اس آتش انتقام میں اس کے اپنے اقارب بھی کشتہ تیج ہو گئے۔ اس آتش انتقام میں اس کے اپنے اقارب بھی کشتہ تیج ہو گئے۔ اس آتش انتقام میں اس کے اپنے اقارب بھی کشتہ تیج ہو گئے۔ اس آتش انتقام میں اس کے اپنے یا تا سب بہہ گئے۔

عمر دبن سعدامیر مختار کا بہنوئی تھا۔اس کی بہن کا سرتاج الیکن جب دوسروں کی بہنوں کے شوہر قبل ہورہے ہوں، جب دوسروں کی بیو یوں کے بھائی تکوار کے گھاٹ اتا رہے جارہے ہوں، جب عبداللہ کامل جیسے ٹمک حلال اور وفا دارِ حکومت درباری سالے کو بھی نہ پخشا عمیا ہو،اس صورت میں امیر کے اپنے بہنوئی کے نہینے کی کیا اُمید ہو سکتی ہے؟

اور عمروتوسب سے زیادہ گنا مگارتھا۔ کیا اُسی نے اشکر حسین پر فرات کا پانی بندنہ کیا تھا؟ کیا اُسی نے شہید کر بلا کے اشکر پر تیمر پھینک کرمد بینہ کے غریب الوطنوں کو جنگ کی دعوت نددی تھی؟ کیا اسی نے حسین مظلوم کو تیمروں کی بارش بیس فریضہ نماز ادا کرنے پر مجبور نہ کیا تھا؟ کیا اسی نے تشخ دسیلے رسول کی نعش مبارک کو گھوڑوں کے کیا اسی نے تشف نہ اور کیا تھا؟ اور کیا اسی کے تھے؟ سیدانیوں کو ذکیل ورسوانہ کیا تھا؟ امام زین العابدین علیہ السلام کو ذبحیروں کا طوق نہ پہنایا گیا تھا؟

پھرامیر مختاراے کیے چھوڑ دیتا؟ عمر وکوخوب معلوم تھا کہ فر مان رسول کے مطابق حسین کوایذا دینا ایک ایسا گناہ ہے جس کیلئے کوئی

عافی نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ وہ ایک صحابی رسول کا فرزند تھا اور اُس نے دیدہ و دانستہ امام برحق کے خون سے ہاتھ ورنگا۔ اندریں حالات مختار اسلام سے غداری کرتا، احکام رسول سے منہ موڑتا، رضائے الٰہی کے خلاف بغاوت کرتا؟ وہ اس ملعون کومخش اس لئے جھوڑ دیتا کہ وہ اس کا بہنوئی ہے اور اس وجہ سے اس کے نز دیک قابل عزت واحتر ام ہے؟ مختار نے وہی کیا جوا سے کرنا جا ہے تھا۔ سرتن سے علیحدہ ہوکرز بین پرگر پڑا۔

ا پنے باپ کے تل کی خبر من کرعمرو بن سعد کا بڑا فرزند و ہاں آیا اور رونے لگا۔ سپاہی اُے امیر کے پاس لے گیا۔ مختار نے دریا فت کیا: اے ابن ملکیا! تو اس وقت بھی رویا تھا جب تیرا باپ حسین کا سر لے کرفاتحا نہ طور پر کوفہ میں داخل ہوا تھا؟

أس نے کہا: یاامیر! اُس دفت میں نہیں رویا تھا۔ روتا بھی کیونکر جبکہ حسینؑ ہے میرا کوئی خونی رشتہ نہ تھا؟ \*

امیر نے اُسی وقت کا فرباپ کے کا فربیٹے کوئل کروادیا اور کہا: جوآ نکھ حسین کی شہادت پریُرنم نہیں ہوئی ، وہ اس قابل ہے کہ اُپ تکوار کی نوک ہے نکال پھینکا جائے۔

اس کے بعد عمرو بن سعد کے چھوٹے بیٹے کی ہاری آئی۔وہ صاحب ایمان تھا۔اپنے ہاپ اور برادرا کبر کے سرد کھے کرمطمئن ہوااور بولا: یاامیر! میں نے اپنے پدرِنا نہجار کو بہت سمجھایا کہ دنیا کیلئے دین بگاڑ نااورا یمان فروخت کر کے دنیا خرید نا مناسب نہیں لیکن اُس نے ایک شری ۔اُس نے جیسا کیا،ویسایا۔

امیر مختار کوعمر و بن سعد کے خاندان سے ذاتی عناد نہ تھا۔ اُسے اگر بیر تھا تو کفر سے۔ دہ محبّ رسول واہل بیت تھا۔ اُس نے چھوٹے لڑکے کوچھوڑ دیااور کہا: جا! بیس نے تختے چھوڑ ا میر سے زد دیک روانہیں کہ تو محبّہ سین ہے، نہ کہ اپنے باپ کی طرح دھن آل رسول ۔ مثنار نے اپنا فرض کا داکر دیا۔ اُس نے اپنے بہنوئی کوتل کر واویا لیکن دھمنِ ایمان کے فرزند کوچھوڑ دیا۔ ایک سے مسلمان کیلئے ایمان بی سب سے بروی سفارش ۔

اس کے برعکس عمر و بن سعد کا جوانجام ہوا، خداوہ کی کونصیب نہ کرے۔ مختار وحثی شاتھا، جابر نہ تھا، بربریت پہند بھی نہیں تھا لیکن انتقام حسین کی آگ اُس کے دل میں پچھاس طرح بجڑک رہی تھی کہ عمر و بن سعد کوکفن وفن بھی نصیب نہ ہوا۔ اُس کا ناپاک جسم ایک ناکارہ شے کی طرح کوڑے کرکٹ کی طرح کیجیئے تھے، اس پرتھو کتے تھے، اعنت بھیجے شے کی طرح کوڑے کرکٹ کی طرح کی جینک دیا گیااور جلد ہی اس میں کیڑے پڑھے ۔ اوگ اُسے و کیلھتے تھے، اس پرتھو کتے تھے، اعنت بھیجے تھے اور کہتے تھے: اچھا ہوا، یہمردود اس سلوک کامستحق تھا۔

madollo.org

Multipoli 30 Per 65

042742172U